



SHELL ED-1971-TI

النائج أبري النائج أبري النائج النائ

\*

#### پاکستان می**ں**



ا دیلی هستان محدد عاشی ده د دره افود د این و شراه بی امر حتی کے عوالہ حدا بات اور مراک وجود این برکان انداز کے دور









امات ماہ ہام ہور کا اور راہ مارک امام کی معمولات کا ارامی کے امام رابی مالاقوال معال فائر کے ہی

اداريين آبس كى باتي به مادا قباك؛ اقبال اورلمش منْ عور عِلَاج : أَقَبَالَ كَي نَظِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِيرِي النَّهُ عِيلَ ١٢ كاولا رياض الدين قيصرنه يرى ١٦ عشق، دم حبرئيل لسان العصر إاذبال كااكيم مردمنوا) أروت ياسمين 19 نظمين، فيض دوام رنظم، شيدا كجراتي +1 رقيب بروسامان! (نظم) جميل نقوى 44 ونظم شهاب دفت 4592 كالمليم فواب اے ۔شمسی سٹا کرعلی المدنخش راجبيوت تُمقافت. كوف دكي افسانے: وہ کریٹیا محاب امتيازعلي 19 بيمن ميں اگ ملي! محايا تدرامي عنابيت التبر ( آولیں افسانہ) عذراحسنین سورج تمهمى! 40 الملانه جناكا • اختر ہوئٹیا۔ادیری غزليد: جيل الدين عالى سائھ پانچرویے • نظرب درآبادی ضميراظهر نی کایی مرتب • مثناتی مبارک طلعت اشارت الحائخ مطبوعا ياكسنا مصورفيمير: بېت سي بركت 24 پوسٹ کس کا ۱۸۱۲ کراچی

### ایسکیانین

حس طرح مُسیحیت اوراسلام میں کئی باتیں شترک میں اس طرح ان کے نمائند در آمتیال میں بھی کئی باتیں مشاب ہیں۔ اس موضوع پرجو مقالہ چیش کیا جا رہے اس سے سیمجھنے میں مدد ملتی ہے کیمشرق ومغرب کے نکر کی اہیں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں جواہوتی ہیں۔ اورا قبال

نے عالمی افکا یکاسلسائس مذاک آگے بڑھایا ہے:

مقامی شعرارین آگبرکا نقطهٔ نظر آفبال کے نقالهٔ نظریت بظا ہرکتنا ہی مختلف کیج ب نہ بودر دمل اس کے ساتھ موا نقت رکھتا ہے جیتی قت اس شارہ کے ایک اور مضمون نسان انعصر سے بنج بی نمایاں موجاتی ہے :

مولانا الدانكلام آزادی دفات، عهدآگرد آقبال کی ایک اور جیشخسیت نظروں سے پیشیدہ ہوجانی ہے۔ الوانكلام مینیت سیاستان فوت ہو جکے ہیں گردہ مردمومن جس نے 19 بیس کی عرب اسلامیات اورار دو محافت میں انقلاب برپاکردیا تھا برسنورزندہ ہے۔ اور ہم ایک خطیم صحافی ، نامورانشاء پرداز اور مقسّر قرآن کی چینیت سے بھیشہ اُن کی قدرومنزلت کرتے رہیں گے۔ اپنے مجعمہ وں کی طرح ان کا طبح نظامی اُنہی کی بازیافت یا دیار دین ہی تھا۔ اور امہر نے گیسوٹے اردوا ورگیبو کے آمن کی جوشاند آرائی کی ہے، اُسے مجھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ؛

سرورق: مرفداً قبال م ربگین عکس: احسان ملک

### أفبال وركن

#### سيدعب الواحل

سعودادیکی تاریخی پرانعانی شاذونادردیمائی ویله که دوطب شاع پوختلف نرمانوں میں پیدا موسع میموں ، ختلف مزم بوں سے تعملق کے ختیجوں ، ان کا کام ختاف زبانوں میں بدانوں میں ہوائوں ہوں ہوئی ان اورملش میں آجھتے ہوں ، ان کے فکرونن میں اس قدر مشاہب ہو بین آبال اورملش میں آجھتے ہوں ، ان کے فکرونن سے فلی نظران کی نردگر بوں میں بھی کئی باتیں متی ملی میں ۔ اگر جدندگی سے ، اور جو بات کی سے باوی ہے ہوں میں بھی میں ان میں مشاہبت کے میر جھور ہے وا نعات ان فلیم فن کاروں کے خیاات اور کلام کے اعتبار سے کچھ ایسے ایم نہیں میں بھی میں ان دو نوں میں مشاہبت کے جو کو انہاں کا جو انہاں کا ذرنہ میں کیا ۔ سوا سے ایک جو انہاں ناز کی کے انہاں سے ایم کی بات تو بدے کہ انبال سے اپنی مخرورات میں کہیں بھی ممثن کا ذرنہ میں کیا ۔ سوا سے ایک خط کے جو انہاں سے انہیں دو فرماتے میں ہوں درمات میں ۔

"ایک وصد سے اٹن کے انداز لین فردوس گم ک تہ وغرو کے انواز میں لکھنے کا دادہ کرد ما ہوں ۔ دربد و قت بڑی تیری سے قرمب آرای کم کیونککو کُ کھے ایسانیٹ گذرتا جب میں اس معامل برشدت سے غویز نہیں کرتا ۔ تجھلے پانٹا چیسال سے بینمنا میرے دل میں کر دئیں سے دہی ہے گیرا بینے کلینی کا رنامے کے لیئے بوشد پزوپ اب پیرا ہوگئ ہے دکھی پیدا نہیں ہو کُٹنی "

اورانبال دونوں نے سیاسیات میں حصہ لیا اور مخالفت کا سامنا کیا یکن آنگستان میں کوام دیکی ہے دور دینا دی کی مبلخ اولا سفی تھا اور رانبال دونوں نے بیات اور ندہ ہیں چرلی دامن کا ساتھ تھا ۔ شاہ کو دی ہو بھی ایک ہیں ہے ہوں دامن کا ساتھ تھا ۔ شاہ کو دی بھی ایک ہیں اور اقبال دونوں سے ایک بنیں دوز بانوں میں شاعری کی ادراس کے دجو بھی ایک ہی ہیں ۔ یہ کہ اپنے اپنے ماک کی صد و دسے با جر ذیبا و مسلح طلقوں کک دسائی پیدا کریں ۔ فرق صرف اتناہے کہ جہاں مکن کی عظیم تعلیقات انگریزی میں میں اوراس کا الطبق کلام محفظ میں آز مائی سے ذیا حیثیت بنہیں دکھتا ، دہاں اقبال کا بیشتر بہترین کلام کا دروا بها منظور یک کی ترجمانی کو اور و دیس ایسی شاعوار زبان ، ایسائیر سطوت اسلوب برتنا پڑاجوان کی سیاسی شاعوں نے دہائی ہو اور المان میں اور اسلامی تا دہائی سے اور اسلامی اور والی المی اور اوران میں اور اسلامی تا دہائی ہیں دونوں عالمان می اور اورانی الکی تا میں جو میں ہیں ۔ دونوں کا میں جو ان واسلامی تا دیکھی سے اور اس میں زبر دست گھن گرونی کی دونوں عالمان می اور اورانی الکی تا میں جو میں ہیں ۔ اورانی کی راب کی داور والی المی تا میں جو ان کی راب کی میں جو ان کی سیاسی کی تاریخ کی طرف اشادہ کی دونوں کا امان میں اور والی دونوں کی دونوں کا امان اور والی دونوں کی سیاسی اور والی دونوں کی داری کی دونوں کا میں جو تا میں کہیں ہوئی کی دونوں کا اسلامی تا دیکھی کے دونوں کا میں دونوں کی دونوں کا امان کی کی دونوں کی دونوں

ملحن ا درا نَبال دونوں کوشعروا دب کے شائفین اور نا فدین نے ''شاعر پنجبر ِ فراد یا ہے ، ڈاکٹر گریس فرانے میں'' جناب! ا خلاتی شرح مَها کہ نام دکھوں کا سرچشہ ہے ، طاستبازی اور نوبہ واستعفار آ سُندہ فلاح وہہبودکی نوبد گئے ہوسے بینم بارنے شاعری میں باربارا نہیں امور کا اعب وہ کوتا چلاآ یا ہے '' ا قبال نے "تا عربنمبر" کی فیست جوکر واوا واکیا ہے اس کے تعلق اٹنا کی کہاجا چکا ہے کہ اس کے تعلق کچھ اور کہنا تھیلی عاصل ہے۔ اسوا اس کے کہ ان کے ستا و اگر آئی کے اس مشہور شعرکو دہرا ویا جائے کہ وردید ہمعنی گراں حضرت اقبال سینمبری کر ووہیمبرنتوال گفت اور پھر ہے بات بھی کچید کم آنا بل کھا ڈونبیر کھٹن کی مہنم بالثان نظم کا مرکزی کر وار آقم ہے۔ اس طرح اقبال کی شاعری کا مرکزی موضوع بھی انسان ہی ہے۔ وہ فرماتے میں :۔

۰۰۰ بهر یا نسال حبیم من مشبهاگراست ۱۰۰ و ریدم پردهٔ اسد، برند سیست پردنبستر نورت نے ملئن کے نبیا دی عما ندکا خلاصه لیوان کیاسیے :

ا - عنيداد الأس مي بن بن رحلق وأوا ثنات ) سجه اور بيشي مين سنج وزير وفاق وكالنات اسم

م - الليكرة احمد ار -

سریا ده : نیک . فیرفانی الدالتی م. . انسان کی د و رنگ : نفس وکفل

٥ عفنده حربيت

گرسے بوشی و المن اور الجال جس طرع کا کینات اور حیات اسانی بیں شرکے سلد پردوشنی و النے بی واس سے ال کے افکادی غیر حمول شاہرت دکھائی دبی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کرسسدانشیان نوع انسال کو مشروع ہی سے سرگر وال دکھاہے - اور و نیاسکے بڑے بڑے مفکروں نے کا کینات میں شرکے عنصر کی نشری کریٹ کی کوششن کی ہے -

انبال كينزديك شركي موجود كى فلسفه الليت كاسب سے خاردادم شاہ بے - آخركا ئينات كاالى نظام كيے برقرادده مكتابے جمانسان كى انتقال كي شركي موجود كى فلسفه الليت كاسب سے خاردادم شاہرے - آخركا ئينات كاالى نظام كيے برقرادده مكتابے جمانسان كى انتقال كي مين خبر اوران ميخت ميں ؟

ر رہ ہے ہو برہر ہوں کہ سمان ہوں ہوا۔ دیا ہے گئی شیطان یا ابنیق ۔ اقبال نے بھی شکوشیطان سے منسوب کیا ہے ۔ گرانہوں دینے مسارشر و ہو توج ہیں۔ کم سے دہ ان کے نلسد خو دی کے بین مطالِق ہے ۔ '' جا ویونامہ'' ہیں آزندہ روزمشہور عادت، شا ہ حمدال سے پوچ تا ہے :

از توخوا بم ستریز دان را کلیب د طاعت اذا جست و ضیطان آفرید ذشت وناخیش دا چینان آدامستن دیمل از ما کموئی خواسستن از تو پرسم بین نسون سیا زی که به با قیا ر بدنشین با زی که بپ

شاه ممدان اس كا جواب ديمي:

ندهٔ کُرُنوشِتن دارد خبر آفرسِندمنفعت راافض برم بادیواست آدم راوبال درم بادیواست آدم راجال خوش دابرا برمن با پدرون توهم ترخی آن بم سنگخِشن

### در من عنوایم که از در با دع در کار زیرگ مت نگرطاره ای همال لیه ماردر



حال منس ۱۹۰۸هـ میرود) انگلستان د نامور ساخر ، حس کی تصنیب "فردوس لم لسله" دیم کے عصم بران سعری ساعدردن باس سمارکی جانبی ہے۔



افیال رح (۱۸\_۳۱ء-۱۹۳۸) م اسلام کے عشم مفکر حل کے بصورات مسرق و معرب میں ایک نئے نظام فکر و حداث کی نسان دعی لرمے ہیں

And courage never to submit or yield,
And what is else not to be overcome.
That glory never shall his wrath or might
Extort from me. To bow and serve for peace
With suppliant knee, and deity his power
Who from the terror of this arm, so late
Doubted his empire—that were low indeed."

(Paradise Lost, J. 105-114)

### شاکر علی کی نقاشی

(مصمول صفحه . ه )





اساس: ( مان لانب)

فيس

سائے: ( لسوس ر رہ سی ما ہی )



نيرترشو اندر فسرب تو انت مدنه اشي در درگستي تيره بخت

ملٹن اور اقبال دونوں کے ملائی شرکانعتی، لمبیّں سے ہے اس سے بہا مرزیبی سے خالی نہیں کہ وہ دونوں اس کا نصور کنے کہ تنے ہیں۔
ملٹن، المبیّس کواک مقرب فرشنہ قرار د بناہے اگر میہ وہ اولیں فرسنہ نہیں۔ اسمان پر نباوت کا فوری سب یہ اعلان ہے کہ نام ملا ککہ نکا کو اپنا اس کی پرسنش کریں۔ المبیّس اس فرمان پر برہم ، وہ تاہے اور کہتا ہے کہ ملا ککہ کا در فبرے نے برابر ہے ، وہ خود بحدد وجد میں اسے میں بخلیتی نہیں کئے گئے۔ اس لئے وہ کسی کی پہنٹ نی نہیں کرسکتے ۔ منسقت برے کہ وہ عرف بیٹے کے سامنے سر سلم مم کر دنے ہیں اس کا لا

منافر کے بغیر بیں رہ سکتا۔ د دہم بوط آدم کا سوال ۔ تواقبال فرما نے مب: اغز فسیم و کیلئے بین کہ قرآن بین فرواں آدم کی جو داسنان بیاں کہ لگ ہے ، اس کا انسان کے بلی مہ نذائر اوض پر بمورد دم برسے کوئی واسط بنیں ۔ اس کا مقد مدید واقع کر ناہے ککس طرح انسان جبتی نفسانی نوا بہتات کی وسٹ یاد. حالت سے ابھر کرا کے آزاد میردی کا شعودی احساس پراکتائے بنودی جوشا میرکر مکتی ہے اور مافر مافی بھی دروالی آدم میں کوئی اظلاقی

د با گُودا ہے شک البس بگٹن کے برال دفتہ وفتہ بالک قابل لفرت کی خفادت آمیزی جاتا ہے۔ اس کی تحصیت ب لمٹن سے ایک لبندروے کے ۔ تکبرو صد ہے باعث زوال پررپر نے لی تنعو رکیسنی ہے ۔ اس کے بیکس اقال کے رہاں البریس اللہ اللہ اونعا ہے کا تبویت دے کہا ہے ۔ وہیس نزل مفہنبی ہے بلکہ برتومعولی شعودسے ابھرکہ خودی کے شعودی احساس کا طلوٹ ادلیں ہے ۔ جیبے کو کُشخص فطرت کے نواب سے بیداد ہوکر اپنے وجودی میں ایک فاتی ماد ٹرکی کرک، اس کمانٹرپ سے چونک ایٹھے۔ اور پھرقرآن کی روسے زمین کوئی دار مغاب بھی بنیں جہاں انسان کوانگی لغرش اوس کی سزار میں قیدکر ویاگیا ہو۔ انسان کا پہلائم لِ سمرشی اس کا ڈاتی اختیار کے تخت اولیں اقدام تھا۔ اسی لئے قرآن سے مطابق آتی کی اولیں خطا معان کردی گئی۔ ڈچھ کچڑ

اسطرع جهان دونوں شاع ول میں مہولاً وم اورالمبیس کے کردار کے بی بہلو وُں کے إده میں، خالف ہے وہاں آئن اورانبال و ونوں بنیا ہی چینیت ہے مسلم شرکے ارده میں متعق جی بی ۔ ان کی منظومات خیروشرکی ادفی شکش اورانسان کی سی وکوشش سے آخر کا تیمرکی منظومات خیروشرکی ادفی شکست ناش کی آئید وارمی ۔ بلکا قبال تواہی فطری زندہ دلی ہے کام لینے جوئے شبطان سے خدائے حضود برشکا بیت مجی کرواتا ہے کہ عدہ اسنان کی ذات میں اپنا شایا ب شان حرایت بنیں پائا ۔ وہ ا بر بہتر حرایت کا طلب کا دیے جواس کے مقاصد کو پیغا م شکست و سے کے اوران قب کا اسانی ہے اس کے دام بلیس کا شکاد نہ موجائے ۔ یہ احساس اقبال میں اپنے معاصرات نول ہی کے مشاہدہ سے پیوا ہوا ہوگا۔

المن اورا قبال ك مطابق المبيش كالمبداس وجرس بدا مواكده اني تقديركو برل نهيس سكنا:

م کهان اور خیرکے سامان کہان شرمی خرمے قست الجیسیان م خط ومعیست سے شا دکام میں شغبل کمن کار دوام بوجھی صا درموزدا دی کہار و

بم كري تخسديه أس كى برالا

اس کے بھی انسان بی نسست کا الک و مختارہ ۔ اوراس کے سلسے نشو وارتفاکے لا محدود وامکہ نات میں ۔ المثن سے آتم اورا لمبیس کی موائق فردوس کے سلسے نشو وارتفاکے لا محدود وامکہ نات میں ۔ المثن سب سے داستان و دوس کم کمشنہ اور بازیا فرن سے بن بی بارہ فصلوں میں بیان کی ، اقبال سے صرف جھوٹی جھوٹی جھوٹی نظموں میں منابال تسنی فطرت و مطبوع ترایا میں منابل کی محلوں میں مائن اورا قبال سے موافع کی تصویرا ہے الفاظ میں بیش کی ہے جو ایک دومرسے سے نمابال مشاہبت دکھتے میں ۔ مثال سے طود رہم جہم میں المبیس کی نظریر کا مقابلہ تنی دوطرت میں المبیس کی نظریر سے کیا جا سکتا ہے :

اكردن مي بم إرجا يس توجب عى كجيونيين است كمو إكبا برحرارى اپني بدلست كريمش ملامت سيح ببعزم دائخ الجحى سلامت ہے نفرت کا زورِتاً سلامت سے برجدبۂ انتقام سفينكي إداع ركي يعجأت كمركزنه إرب تحيم بعلا إرجائي عبات كيا بهال عزم يا دان سيح اس سيسوا كبى يم برخالب نرتشت كونى تممى جبت مم يدند إ ئے كول كال عين بائت كادب ودود يرشوكت ريسطوت، يرشان تمود رام اینے من کور لائے موسے سلالية تن كرجفكك موسة ہوں جے سے اس کی دلت نشال گذادش کرو*ن بیرامن و*ا ما ل! كجداس درجسرا يُه نوف تنى كحس كيسط ببرى كمندآ ورى

اه نو، کاچی-ا

گیا اس کا جا و وجلال وششم مواچندلحوں میں قصہ متیام كدد وتفريخ التمااب كوني دم در المنظم

اقبال فراتے ہیں :

اُو برنبا داست خاک اسی برنز ادّاؤم من به د دِصرسرم امن برغوتنسله جا ب برج بار اندرم از ندگی مضرم تا برسے ب دوزخم ادادرب محشرم

لهٔ دگ نا دان نیم سجسده با دم دم می تپداذسوارمن خون دگ کامُنا ت پیکمرانجم ز نه گردش انجسسم زمن من ز تنک ما نیمکان کدیهٔ نکردی بجود

سن د تناب ما تیکال ادر الروی الروی الروی به و این الم به دادر الم ما دادر این محتفرم ده الفاظی بین ایک افتاد ارباخته تاجداد کے وم خم ، الاف د نی ، آن بان ، برخو دنعلی ا ورنیز وغرو دکی تصویم نیجی گئ ہے آہیں ہی کس قاتہ شاہ میں داگرچ المبیش سے یہ دولوں تقرم میں بالکل مختلف حا لات میں کی میں "مجلس شوری "بین المبیش کا ایک منہ وسے بوں خطاب کمر اسے :

توسے حب جا اکب اہر پردگی کو آشکار المرہ جنت الری تغریبے سے دا نا سے کا لا سادہ دارہ جدوں ہیں ہومشہوں ہے پردردگار تبری نیے بیت سے ایدنگ مربگون و شرمسالہ مع تریت سو زِنْنَس سے کا دِعالم استوارد ایپ وگل تیری سر ردن سے جہان سوزوساً تجد سے بڑھ کرفطرت آ دیم کا وہ محرم بنہ یں مہا تھا جن کا نقد آغذیس وجیح وطور من یہ استعامیمیں فردوس کم گستہ "کے یہ الفائل یاد دلاتے میں ا

"اسے ناجدار؛ اسے اور بگ برا ور بگ شاہ و والا تند احس سے صف برصف ما علی معرک کارزار میں قیادت کی اور میسین آفری مرکوں میں سے خوف و خطر نظک الدندی کے سلطان علی الدوام کو را واعلی سے تصسیت کر سے آیا وراس کی بالاکنی کوموضِ متحان میں ڈولائ اورجب المبیس مینت عدن سے با میرکش سیح تووہ اسنے احساسات کی ترجانی اسافاظ میں کرتا سے:-

"مسرت وحیرت سے سرشار وہ لوں گویا ہوا: اسے نجرالا انتہا! اسے نیرکٹیرزواس تام شرست خبرکوا بھا دے گا اور نسوکو یا لا خرخیرست موسوم کرے گا: اس کائی تسسط میں زیادہ تیاند دا ورحیرت آفری بس کونوسے ابتدا کم تخلیق تعرفلات سے ابھا دانفاء بروئے کا دلائے گا!"

' ہیں تذبذ یہ دِنَدَائی۔ سے معود کھڑا کھا کہ ہیں اس نوٹا دِختیان پرشرہ ندگی محسوس کر زں جس کا ہیں مسبب ا**د درگیب ہوانیا** یا اوڈ بچی نہا دہ مید دِر مہوں کہ اس شریسے اور بچی ذیا وہ خبر جنم سے کا رہبی خدائے نغائی کا جابل او ربجی بڑھے گا ا ور انسا اوْں کے بیٹے ڈاتِ باری کی طریف سے اور بھی خبرخوا ہی اور غیظ وخضب پرسبے انتبافشل وکڑے حادی ہوگا '' اقبال کے بہاں انسان یہ اشعاد کنگنا ناستِ جن سے معلوم جزیائے ہرکاس کا زدان ایک آبیا شرید تعاجس میں خبرکی آمیزش نہو:

اف که ذخو در شبد نو کوک جان سنبر از دلم افروختی شیع جهسان صنوب گرچر فسولش مرا بر د د د داء صواب اذ غلطم د دیگذر، عذرگن چم پذیر مرام بگرد وجهان تا د فسونش خو رکم جز بمند نیب نه تا نه خر د د اسبر عقل برام با و د و فطرت چالاک دا امرمن شعب له زا و مجد و کند خاک دا امرمن شعب له زا و مجد و کند خاک دا

# اه، مصوطلح: اقبال كي نظمي دا على منصوطلح: اقبال كي نظمي دا على منصوطلح البين يسيله

وَفِيالٌ كَى تَعْسَا بِذِيَّ بِإِمْدَ كَا نَعْظَمْ عُودِنَ بِلَا شَبِيْمِنِ أَيْدِيقِونَ بَعَلَاجَ أَعَالَبَ ا وَدَقَرَةِ العِينَ عَلَيْهِ وَكَى ارواح كَى فكَامِيشَرَى بِمِر المرسع ريروه فعال عنه جوانتها في معاوت مصمنسوب جولا كى بناء بدا المعدالاكبرك نام اسمدسوم سع - اور إنيان مذاجب ادم ساد فانِ مَن برملها و ما وي سنيد ان تين عاشقان جليل كى باكيز و رويس ساع كولود ونبو ده تقديمة و دا بنياء والمبيس كم مناصب كميق تريم المراث دموز برغور ونکر کی حرکہ دلانی میں برگر طاہرہ مے و دیہا بیت بازم آفریں گیتوں اور غالب کے چند آبشانا دستے قطع نظر کر لی جائے تواس مقامی سارى كى رارى كفسك من في بى كى زىن واجوى بيجس كانسوف كانفيال دنه ١٥ مال بين ان مناه من برك حفادت أميز بيراست من

سوال المعاية لوطلاق كي سيران كنامي اوراس ية نعمون كي تاريخ يس كباحصدلها؟

حبین دن منظ بر الحایث بین کا براند، وان ۱ ما نکانه کاکت بان بوت بین سرف منفتر دیکے نام سے یا **دکیا جا اسے اکسی مال بیدا ہوا** جب كه اسلام كاناس. ، دنت فذو النوان مسرى بيلام وانها ليني 4 ه مرمي وه ايني ولما الدن صوبه فارّس سن بغياداً يا جوانيم ، اورام تعاقى و وي ، وي ي والني العون الركز بها والله والعون في العلم مام طور بيناما بين المو في يمالين فن العرى عيد كور مزات ذا بدمنش واعظان العيمسي مرست ماشق حق سے شروع موکر بھسائی جئیے اُنشاد نسان کے ضبط نفس سے گذرتے ہوئے سادی انتقائی نک بينيا اور خرب الأمّا في كي يضيح ونبد ك ارتقائي ما دق المكر من الكرات إلى عندت إلى عرف اكا برمعلى بن ووما في براكتفاكيا جائے مهواً كمان تبع علاوه اوزي ب شار مدوفيا وموجد نظر جو عرفان تق بعشق الهي أنو حيد ربدانواع معني ووفنا في الشريم ساتعدا مسس كي مثبت وودن ابغا بالديك الينين كرديم عدر مات بين الارتابي الارتابي المراسم عروه منارق ماکک طرت مل بڑا۔ سنتی ہیں وہ جو کسوں کے طور طریر ہے بانے کے لئے ہدویتان مجی کیا اور اس کے علاوہ ٹرکت مان محکیجا۔ ۹۱۶ دمین بغداد والین تماین برایخ فرفارکه بیاگیا بهونکی محودین او اکفرفقها، بیان کی رصوفیات بھی است فراتس سازانی اورب بن المرام كردانا بردادة معه وكواس في ديدي ساند والكرديائيا صوفيا مل ماسط بين برام كاوف كم عرف ساس امرى سنرافيى كدملات عندن الهديك فاقل بيدن إنها في الرويا قل الدياقية اللحق مجركم فودكو خالف اكبرقور ديا- وورب كلمات كغرال في ے ہے بھی اٹا ہیں بیداشت ہیں واٹ میں مراع اپل طرافائی سے انٹے میں ۔ اپندائنٹی وہر ہیزگائشٹے ابن خفیف سنبیروزی وزرعا رہنے ہیں ایک العلى دور درى .. الاد مكر بيد مراك عاد فالد نظرية مو مي كسميا جس كسنى يدي كالسان بن بارى كا ذاتى اور زنده الطوف ميع اور شاس كمشهو دالغاظ الماني "كيميس ترمفهوم كومي فاسكاج بركز ايك البيد عاشني افتودوفت كالعرو سار نهي حيد البي م ب بركد أن ضبط واختيار زرام و راكداس كے عاری رفط الم ان كدون ورد وال سے جن كی تشریح وحرب الوح د كی دوس شاسب بنيں مبيساً ابن فرن كرنان يربعه كالمرا

- النائية وصرب اسان و من فعص وركايات كها عدة واكل بدل في ياشا يرالي نظري اس كي حقيق لوعيت ا

كا، عاد كار المرايد ا

- چددىميناكى المخاركة المرايد المرايدين درايد المرايدين المرايدين المرايدين المريدين المريدي

الإراك المايل المحصد العيالات الماء المعاء المحاسمة

مهمديون براء يرحيس المنسا

من المالم المراه الم

يرين المراجلة المعالية المعالية المعالية

: بدلا لمع في الإ وا الم المرك لي يوسعان HARTYRE ה התבנוטע כל מל אטבהאא ופא-מחמבטת- בל- מהנבהך:

لغن المجه المعلى المالي المؤلون " ويداعي الماليري المن المعلى المالي المرابي المرابي المربي المربي المربي الم ألله بيّ عاديا ن م الموال بداك ما المنا مرح المعالمة لهراء - مريوني الله الاي من الماح من المعالم المعالم الله المعادا ما وه بكري اء ب الماقة لاء ليذكر المعتاج لها خريد الإداواون ادري اوارا والمراه المعادات المعتادة المعتادة المعتادة المراهمة مد المنا المنار المعرود المام المام و المام و المام و المام و المرام المرد المام المجتر و المرام المحتر و الم المنولة للكرابين اعلى المسترول من معاري "مران عدا المراسان العنين المار المسارين المدارية الماريسة المرابية المارين المين المناولين المناولي

بعد المحال المدوم ومن و من و من المناز و المناز و المناز المن المناز و المن المع الاستياماء للك لله لله العلي المعالية والمعادة في المعادة في المعادة المعادة المعادة المعادة المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادية المعادي المعادية ا - جهد مع والحد لعلمة من عدد ومرا - دمره عد أعيد الحالة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة

محد العالم العراق معيدة من التاريخ المارة المراية الاراية وريم المرايد الماري المرايد والرايد

كرديا جي لدوه يخ يخ " ليني الما وي الم

المردف المهالان الحي الابد منكره العكر البارية الما المالان البه المحلخانية ليه إنا البن المسماني المنافي المن المنابع المخوابية كالمدان المحدلية لتبري المنطب المعاديد والمدين المين المناه والما المالية المناه المالية المناه المناهم له الأحد العمولي وع الجدر يمن أن بالمسواع الإفرات ع المنه المرابيد ه تين عرب البناء المد بها ين المجار المساعدة المراه المعارية المراه المراع المراه المراع المراه المرا خون الجينية الان جسلفا، ليستري المعادم المعادمة المعالية المعالية المعارية المحارة الماري المرابع المحالية ف المركز المين : جورة على منعده من المالي المراه المالية المراه المالية المراه المعلى المراه المعلى المراه الم ،" كورة البريمات ويد جولتا كالمه يدليل ين حرامه و، الوليل ميذي المحد الما خرام المرج را البرج الما ي

متاز ت المالية المياش درته بإذيت أ

こりいいしくしょうかい!-

ومساقاف سياق وحيياني فيمملى اقتلون ياتقاق ناليعمية

ا بالالمادية لا بمثلث لغيراء المستهامي أله معهد المعين الميرة الما المالي المدادية المعارض من المعلم المعلمة ا

۽ پيرائر

نالان في تعل كرسان لل . كراي المعرب الحرية المعرب الحريد المعرب ا -: جسمانه من الماماة كرد "ت والحبيدات ترت لبن را مداري من والمراه من المراه المريد عن المامات المناهمة

المركة المدارك بري خوا وروليد كان وراسا الجولان وراسا لا المراس المراس المراس المراس المراس المراسيان "ركوموركادا كافرلسالهن ديدين الأفرول المان دين، كريدن

المنازي ونسب المنازي المنازية

となれいいろいといいといいいとといいいるかといいろかととう يميك لميناي المراه المهاجران المين المين المين المنازين المنازي المنازي المنازي المراه المارد المارد المارد المنابع المرابع المرابع المرابع المنازين المنابع المنازين ݜݐݔݘݹݥݵݼݜݵݲݽݸݳݚݚݜݳݞݕݲݖݻݾݫݤݖݣݹݴݜݚݷݪݖݖݳݕݵݵݥݲݵݚݷݫݲݯݣݾݡݠݳݷݪݖ<sup>ݖ</sup>ݵݷݳݣ**ݵݐݚ** و كسيانها وخدا كرين بي من من المالة وين برايه لا تعال من والبي الدسيع حسر يولم المرايد

كلية كرراه، بسبيك راي خرا بكن أيان بعد مع وقالة خرق فيه جرسه ياح والمرسين الكرب الماناه المان في مستمول ليلاء كرنى محتسف كرقى مغيره تكا "كاله الإشهارة الكسايرة توهي وشلابوه يدين رسائي مردعي ؛ كالمريب يبع هياره الشاجه المطبه المحمق ماحتن تحقيد الاحتقاد الذي جداله مدني كالماس الكف لأينا خدوين ماله الراد برد المرد لذي المحالي سولي صلته المحاجب المستريد المرابع المرابع المرابع المستحدة المراء الأنباء لين المابع المرابع المرا نآليسين ولمما برمه خيلنجا يماهدون العولات شخارا كحداث تماجيه الديه الترجين المريبهن آه ندنية بعماء يكارشها مهجيمالة

- جهاليا والا كالمناف المناب المراج والمراد الالمالي المرادي

كى مهم الحراقية مدرية فطر كالمهم المساحة المواسية المراكية المراسي عبد المحينة المالية المدارة والمتارية المراجة المرا

هِيُصُون الرَّبِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا لاه عالية " جنسيع با سين كالخلياء ساب ي الما المخاطع في الساحد المقلع في الحلا المعين المالية ، يُولله والالميه أليسكار كالتكف ماع بيدابيري تته

406 20 -.. لع من كمن الأمرا مل يموي مرسفك والمناء - دير بخرسين لمواجال اليوايي سنرن حيل من ورسين في إمدا ويبنز بسيسنا لمان اليجالة المين والمدرسي ديايد بين المريدي وي المريد وي وي المين المين المريدي والمريدي والمريدي والمريدي والمين المرابي عَ إِن عِن المعدر من بعد رس العالم محدث المبين عن البيرية ولا المعدا أن المعن في لمسه ما ليري ما لال

ع البيري يه المناه المن المنه منها عراد المن من جري المنه المدين الدين المراد الما الما الما المن المناه والم نې اوپر مرد شيدو که د کي پيه جو يي د کې د د د يا يا يا يا آه يو د پخشران د يول د ارتبا . هر بوغ د او يستا و ځه اس و ي پارم

له كروال لايرا أحبون بهيئ حدوال أعلى خلى العادا كري جولان في المناها للموارسي به لايك المان كروالها -ليرب لك كاناعد كسنه لاسالام المسريمين على حدوده والرائدة في إماليك كرماجه التبيرة فالمالي جواا فافقي ما مُرْدُ لِنَا الْحُرامِيْ لِمُرارِ جُرهَيْ إلى عصر كالله على حرص كالله كريه السامي الماري المراج المراج المراج المعالية بالكساغين عالي دق خود آرد كالخارج - اجال فعوي بارد كا في المساك

كلال بي المناهديد في المالية بالمناقلة المناقلة ب بخ تبينه كل كلي يه تبين تبين المنظمة والمنظمة بسنة بسيدة المنطب المنظمة المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب الم ٨٠٠ هنده الاي نبات بيت ساله اله لتراي من . حن العدارية ابد الذيرين منه ماينة ابر سام يا رفيع بحرير الدي لا رايس الام

\* كُريد كرنبيج لاين ليمني المعرفي لمي إلجها هو لينمات الحشاء المي المي المي المي المي المي المي الم

المريدة المائية

ريف المنين تبيري

المرائيوك المات مولكاء المراكرة المراكرة المراهاي اليان المراية المراية المراية المراية المرابة المراية المراي

- ديسري المجانية كالمركبة وتسار نسجه

- 4- الحالالمانة متين الميني استعناق المان تضرفي نظر البقار جرفي بير كذاه المائين المرين المين المريد الم المجتميانية إسايه الأفويه ويعاملنا في مدارك المراجد المراج المراجدة المستان المراجدة المناور والمراجدة المراجدة المداء المسائد المدار الدفاري المدار المسائد المسائد المسائد على المسائد المسا

٠٠٠ الجنالة تالمن فرجها المراايين فطر والمسابين فطر والمنافرة المنافرة المنافرة الماليوري الماري المسابق المنافرة المناف 

- ميك عدال ميناه ميناد مانان كي رايان درية

في مدراف لا المدرد وريدا من الله والمرافع المرافع المرافع والقامة والقامة والمام المام المام المعاملة المام المام

لبكر وللمناها عدد للمنك المذه والمتعالم على على الماليان في الميانية الميالية المناهدة الميانية المناهدة المنا ويذكا بعد كم أيد ويده يرائعه جونك ب بدان فران ورد

- جهدال البالت المراضية المراك يرب المراك بريد والمراك المراك المارية فأله والمارية في الدوا أين المدينة المريخة نغ نع مهداله العالان الله تعود آخد بسلاك يشف بدين العقالا تأنقون بيرين العالات المعاليد المعالية المعالية المعالية • الميك المين المين المراسلة المراسلة المناسكة المناسكة المناسكة المراسكة المراسكة المراسلة المناسكة المراسكة ا مالة اجدة عمالاً، تسهد لأل ينيك و إليالة به بمروق بي و الله عندي . وهي ريبال ويعرف في اليالية ولي بوسالة الله

المجركا كرسلتنكسيذا صاكر كتيار للثرائي المألات لتأفؤيذ الجويلتة جهركا كتريبي يجيئ والخابي ينابي ويداريه الايان الماليك ميسية تسهد وسن يودرت يواه الألبي ويدي فيلغني مصلقت الديد بين كالولغتي ابيدي فيلقو بيادان لاولالية

- بدر كسيد و توكي احدود ما مند المراهد من المالة

- جيماة صنعة على شايعياء علي جو تعلي المراس المعتدج وتنه فالالبينة ساعده الماي الماية المان الإنظر البيالليك، يمين كليم الدين البين في في كرن يدن من كالملف في و المراب المنافق و من المن المين المينية ن المليك المائية ساح زاكرا، ويلج لكرانه عن الماء في استيدا في المائي في إلى المناه المناهم المائية المناهمة الم للَّمَن ٥٠٠ جـ عَلَا لألام ليك لع بركي المارال الارلان، جن الأرائ عن ولين الستيد، جن المرك المرحديد المه

ياليارياء الخباءان ならしないらいられる جسنب في يوج و ليرمه

4 جاريان كرياني في ا

صفطيريية ليجزاران الكيارك بجياة بيريجه نا به ناد له ما تعدا المعلمال هو ان بي المار، يو الانسان من النه بين المنه المعاديد المعاديد المعاديد والمعادية المعاديد المعادي لإجبه الكاكياران جهالاي لا في هريان تناجه يا بيني همايت القب بي كالأربين في بريك هريك في بيرك بي يكسل ين برير دير. نينون به و حد من المعين المدير به بيده ما به به بير المعتري المدين الميان الميسكي الداران الميسكي المرايد الميان ال

يد جوكا ب وبريي ، لالفائد المان للمن المراج هي المن المراجية ، لها ، بيرا المناص المواء ، جوت ما معال المناع المنا ريبينسندريينسقاران ريزينده التساقراته

المُحَالِيَّةِ مِنْ مِن عَوْلَ مِن سِيَارِهِ سِيَّةِ جِلَدَ الْمِلْتِي شِيرُكُ القَّالِ مِن يَجَسَلُمُ وَالْمُ - داسي اسواي ديد دراز "ليرافي بربر لويرنوك لته على البياخ له تأن ابك سكء ليان اكرت ما العاماء والمدوث حسل العراق الما المتعالما المتسالة المعامة المباعا ا لْكَ عَلَى مع وصل لله المركور المع الميدان المداع والمدالا والمراء بيابة العرج الماري المالية المعرب المراب المنابي المستعلق المارية كي خاررا جداية والأركيم بغبط كم يع خال الرياليان اليه لا التناه لا يجر الله المياي كالماري را عرار وبناد حركا تع المواليا

عليه أملاهات ايداره لحديريه تصبرتاه كالإينانيان ينيان الميريج فارطر الجدايرة المعاهد المنتقر المالا بمعاري المساولة المبارا الماليان

- يتخب ليه كاربها واستهما ينغزاء الالين والفيلته الأي الإينك الأراء سكرم ويبذله المحصر المتلائر لواحر ساء يهويت ي كالمريخ الأب المجرد الأك الميارين أسبيرين وتسبير الميناه الماليان الأفساس الأساس المريبه للخلاج المحاملة الميارين المحاملة المعاملة المريد المعاملة المرابع المعاملة المرابع المعاملة المعاملة

فالمائد التنا فراجه لمسكري عذما محالات بي يعلى ك المرجون المرابع عدم في إلى لكمد وستيقم المولك في المالكي الم خيا فرههي ليلالمخين في هيئنالها لمستيله لاستيله لها دبس ليده وسيعنا لالتاريب لهود ويبنوي المعالمان المالمان ج المهندة الرنب عدلين المرايان والمرايان المأثالة المرايدة المستجب والمريب المنتاج والمادي المريايات المتعالية لمنهجها فيواد الماستية والدار جدوه المواد المارية المراج المرادة والمراج الماري الماري الماري الماري المارية

مر يوم أن ما بطب لعد مراسية الما المعالم المراسية المراس الله على المناهلة المناع المناع المناع المناه المنا

المرير المريد المرادي المرابير المرابير المرابير يينو داك ديدة محمد را ودل فخال يال عالم تجبدرا عالم اسباب لادول كفتسر

- م اجرا ناك عمد الماريد وسعاد حديد بعد شدر درا المحدد و مارا و و م المعلاد م ئي خسبوني ديس ريايا ريبيزي المريش تداري بيجيه يذرك التان بسلت لمست تذكرا الداري المدادي يرتيا كما المي المستال وسيم في مي المي المي المواد . الحالمة يُهمًا. حيكين ومثمر عبر فيرين المستعن المناك عيمًا المناهدي المستحد لا معين ليش التي فسلماني

- يُرْكُ لِهُ لِهِ لِلْصَّارُ بِي أَلَيْهِ مِنْ كُنْ المُسترَّينَ عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَمَعُ عِلْمُ الْمُسلِعُ ىلەن كىلىرىنى ئىلىرى ئىلىنى ئىلىرى ئىلىنى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىرى ئىلىنى ئىلىن ئىلىرىنى ئىلىنى ئىلى

-كريانة ؛ والعما هنه كريانية لي المن الدير العراية . من هما من كرينه ويه هاري ما الديرة التي المري

- حيدتاع وجوهدت للايم لاي عيد المين اليان الين المين المعالية والمداري الميسك حسله الأعظاه يوزلان الهوسته بعد شاه فاستهل المعلى المساء والما المناولا والمدارا ويرده المان المعاري المعارية

المنالية الميالية يرعب كوألال فذك عليه تاله ومكالأذك

٣٠٤ داشه لية دري شد ليا توفي الته يواليني ، دا، لا التباحث المهي د، دري راي المراج في يونوه يولوي، حرك مدا ما يا

يه لحرته من يستول من الأرابي له إلى السلال من المريد و هوا تواير أربي الماري المرابي جوي الحرس للولت ريبه يه و سي معه والمنت في تبعيد كي لمن بي البير من المريد . بي المجين المين المن المناول المن لاتناءين جرنامك يا صواير الما لد المعارية والكريدالة الأليانين المدينة وبهويه المان موقايو ، المان

كالبيد جهيد الالاي في المراه للوليد في الدائمين الدائمين المرايد المراسل المرك المراسل المراسلة المراسلين ه رفين متنع جه آليه نالامالالله مقيلتك، خيمهم نوايي جداله وجه لتؤميه لاناميد لااليه لاي مداه ي الماد جه المه ميزاد كذاري المتالي المناب المداين المداري المناب المنتق المراه المنتاج المناب المنابعة ال ناي يخ المهدر في الحاديد عدم لا ترج الاسع وخي السماعي ويفرون اليان في ترك جسيد في الداري المراب الماري المرابة

جا المالة ويبذ عشك هي يديمه لات لة لم المنا ك الحداله بالمن المرين إلين الحرايان لم المائه لا تديم حسر مينست الاريبين يتنابع فيا كنه لأد بذيه نب برجداً بعد مركة كذا كن كاليائمة جداً او بر المرت يديد الماليان بيرى بجرب جداته ما مع الماري المخيير

المكرالااحدت وناويله وتته ويكسكوك وستنفرالالالماء - جه السينها، المركان دجد المواهد المرايم وسعد معد معد المان، تكن المنت حداله أي المول المول المراه شخط بندي

مقصلته الماليد جدايد المعالية عند المالية المجالية المحديد المالية المحدد الم

عالج سرى خوالدار كالمهرب الهد موالي المديد الجدادة والمراهد المراد المرا

، جدا آحر، الياملوريين المالال المل جدوا كالعادرين : جدوين بنكان المالي المالي المالي المالية المعالم المالية ا -لته ديه نشر مستحيد للمري بسره، جه مي جوي ليم، المديني اعلمه المجد الامال، حيرا لمراها احيي . ما يه اج، ع

٠ الحجداد، يرنه يناكر العالمة على المنتب المناد المناه المناها يديد المريقة ك المار المناد المناها الماريك المناها الماريك المناها الم لساء عد عد كريدية ولالمن منزاره إلى الله والمؤيقة في عد شريد لال يور شرارا، حيرة بولام بيت نحار کرلایب پرهرپوله ته دولیستا بیرما اوقا که پستندان نوش اید، حرقا بوهست گرامگی نای داید - حریدان ازی اخیا تکسیسی لملة ليكننك لبتارة خدط تنعيه لابالهار يدافيه لتالغك لمراسوا يأجيه الحدادة للولم ببيلقاء ستحيج وستدل مدبع بملط فيزاع ج دييان الديد وين الله الاى الخلالة في المائي بي الديد مايير في المائي المين المياني المين المياني المين الميان المين ال

. فجتبه لتأثيره من دريش، را دلا كشارج لتا جائد جهليا راصة يستان إنا العرب بلعي خيار، اعبي نيا وانار، اجون بالمراخ ينقاشيش وبه يعمد بدنوا براله أن المراح الراج البراج البري البري البراء بي المراح المراح المراح المحارية المراج الم



نيرس إسين

٧٦٠ ع بيري تبرو الإحدابة الذن كيذ هدر سيئونان بالهرو بنبو لالموالي المحالية المحدد الآلان المحالال المحالال المحالال المحالات المحالية ال

مريوس بير شرايد شرايد شنين شريد شدا بالأبار به من دوران المستادين المستوادين المريد المدين ا

وكدركسد فهويي درى بواق الجديد مكاف المال المال

القواة المعدرا سة بريشنز كيه كأنف كمراء اليته ولالملك كيتول لالانسانان اشكت اونه فإرسلاه سنديد الكيبي والمنا لبها بدارن التحريبي وأران المياع حسالها هَيْكُ الْآيالُيَّةُ، رَدُولِهِ اللهُ ويَوَاللُّهِ الدَّرُولِينَ الدِّيمَةُ الدُّولِيَةِ الدُّولُةُ والدَّارِ السَّيْعَ، عِدْ وَحَلَّهُ الدُّولِةُ الدّولِينَاءُ الدُّولِةُ الدُّولِي الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّولِةُ الدُّلِّةُ الدُّلَّةُ الدُّولِةُ الدُلِّةُ الدُّلِّولِينَاءُ الدُّلِّولَةُ الدُّلِّةُ الدُّلِّولِيلُولِيلَالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُو حدمالاً يونز كي هاسيا، نع رنيسة لأفرار وبنه حراب التاء يوجل الأثار راي ابت الديني ، الخيل وسيه ف مع على لَكُونَةُ مِن "لا إلى بعد الماليان، ليا للهنتر شنة تأي الأيم لك إلا كما يك المراجبين الماليان الما لله المعتماري لنيا خلى المالين المناع القول الذيب بياج والمنطق المراع في مناس المناهد والمنطب والمنطب والمنطب والمنطب المباعث شلجك خلالانتهاب نشك كالمرصين فيال الماسان بالدائد شريري الحياركان والمقداد ديدة فالجحرث الثركاية ايته فين ماجرك الموليو كيولا كمه تخالب اسلامه لمواحب للبراد للجرفي بخائب لشارات أردة إمين لمناه للمارين للناه المسترية وليك لمرتب الميلالا ن المنظمين ما المراري المراري المنظمة المناه المناع المناه المناع مأنبي يجيلي الكامياية بالفكسة للفائدة الهشادة المتام أحرار كسايان البيناك ببناي بالمتاع ليناء المايان التبايي علاساءن الديري المستعرب المراه الموادي الماري المنازية في المناوي المريم المريم المريم الموسيان الموسيان نالمكيك سلا - فعير ليوروني ينعي معادي فعليون شاه فايشيا يخ بيسيغوب العايد والدين بمكرم لا والمدارة وتها والمعلى بريني المسنآل إحدالي شقاله مصبهه ومنواري القخير لرب يا يديدنا ة لنا بالدوي العويي وي المرايع الميهمة ى المسك سولمه، كروسه لاسينا . خطركيني دي كه حدما يرمانه كالمعرف في هي كما يما كما له الإين يهم ، والمراه بي ينسع ك وللمنعاصيق فالمات ليتكهم ويبه ونيلق تضنكه للمعائي والتعندور القان الماله الماده لعاله المراه

کمت ای نوبا کم ای کردای آرجه تعلیا گرده او او کردند کایدند تباهه صدن نوندای نوب کردندی صدر به مارای آرند - پزگان آن کا ت ایری میسونی تعریق تورش ای می شدند بی می نوسل که می تورش ای می ای ای می اید ستین یا ایران ایران همایی جدا قدان است خذخت پیوسی و لایپ سیت ای به تا در بی می به می ایسان بی بی می تعدید کردن که به کردنی

. لكيم كم المولون القالكي المائة الميقة لما المعتمان العُمّاع ميركه الآيامها بوب تسعاق بأروا بكرواء والمال المكوارة كرفت بيؤث ربهة بلنه الادراب كرواسا يتبكن بالمها والخالفة ب خطير ن به دادد به موسدة كلى دو الدين الألم به ماهد به التفاير ما دي الديم المرايد من المرايدة المناه المال ويست والمين فسنويون فيناحت الماء المعوال المتراق الموافي المتراقي والمتناه والمتابي المتابي والمتابي والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناج والمتناء والمتناج والمتناط والمتاط والمتاط والمتناط والمتاط والمتناط والمتناط والم ولأخيا فالمايني ويطولاا بشب اليقائني

كي مروبهد للمرابع عندة تاسم مسيمة والعامان وجلاميل المران الم المستان المان المنابع المستان المان المنابع المن

المله كالمناع حسبها المراء والمالي الماء والمواليان المادي المراد فسلومت المراد فسلومت المواج المناه المادي المواج المادي المواجعة المرادي المواجعة المرادي ال ى الحقيك كم لابي الهوينه معالفها كاليبع. في بق شبيره له الكاماي بآاك له التنهباة فالع بع الميالة بالشامك عن بم

لياليبنك المايميني وليلين بسياية اليائم ويائده لياءه والمائح يسفة الامارية ليافى يادرها والمسينا حاطبة والمراكية البريدة لالدالدالد الدالات الدلاك المعالالدار بالبالغربة قدالت الدين الدالدال الداك الدال الداليال اليسنسع بإلاات المين في ميديه كالراء البرون مدن ميران من هو المالين و و الراول المار الماري المن المالين ولاك المرايد الماريم

- مع نعلني شري المرابع الته دور الإلوانية الماناء وسالم الماياء والمالك الأمتريخ المناه الباقاليك المياخ لعراقكا لعلاسيان والمان معلاسيان المانية الميانة الميانة المدايات الداناة ايانه لازكانك "لا منوله كنبول للكركم المسالة المالين المالين المالية ا في تستيق بسبريد، الغسة كدونسة والمراه والمعاري الناس المعري العربي المراب المعربي المراب المارية البراية البرد المبها على الديدان الديدان الادري المان المريد عداسة كرون المريوج جلالة عروا الماريوان المان المان المريد المريد المريد

- فه به على البرون والموية ي كلسندس العيان والدان بالمان المنان سين المراد المان المان المان المان المان المان كُلِمُ الْمُ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن اللِّي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

- جندائيد بدالالالالكالم الدارانين كالالدون كالالادون كالاراتين التاريين كالدالي المرايد المنارد ونشارا لا - جنت المعاملول في المياسة له يستما به يستمال يستمال المياسة المراا . جنت الما يبينة في يريد الما يه يا المن المنابية المن المنابية معتها لم جابل المرابك معالة ديد فنعاد كسيتي في للها والتي السيرة الميري حسامية مبرع إلى في حداد، تعلى دي على الميا

بالقربياذالك شبيه وتنق هرم والمياء لارتع كحدب منهيلتا كأمارب فأبول منباءا أيرت مراراً يملى الجادي الماري كرايلا نع خيالى كى كى دىدىد دىدىد للبرا يودى البرا يونى كينة كينة كرينة الدين الدي يادى يا الماي والماي الماييدي الم

ليذف اتلاصلهن البهشك كوالا كسابيا ابياءا بالمارس بناسيال لينظى على الميلين العائدي في في في المارين كالمرادية

في بن بالمالية الدين الله لمع حديدة إمه المريب بمن المرادية لمادية للماديد به المرابية المالية بيدي المرابية كنوالاتاال البارخ تفي كالهرأ قدل إرتها والهاد الماله فالديك لا المالية على على الماري يناجع إلماء ق نعمه مدن معافي في الميدر بالجدرة بالإدارة بالإدارة والمعادرة والمرابة المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة لانها العَلْفِ للم الموالي مُورينه و يَعْلَى الرام لا بينية المعالية الدين المراك الماليد العَلَا الماليد وليول ك منه العذي الدست المه التاميان سيدك التركم البينه الميلة الملي فيند الدسلة ليذاله إلى المعلى المناقل الم

### ماه لوز کراچی ما پرلی ۱۹۵۸

سے سب کی کہددیا اور بیاست پراس طرح چڑیں کی کہ سننے والا کی چیران اور کھنے والا مجی خرضدہ نرجوا ور نرمدبران فرنگ کی طون سے وارو گیر ہوسکے اور مند وہ ماں ملائے کہددیا اور بار دوام میں شہرت عام کاباعث ہوئی۔ انہوں نے بلائد اپنے عہد کے حالات کی طوف احتفاکیا' اس پرنہایت ہم مغرا و در بھل تھے وہ محینہ تنا ملاسان العصر عفر کیا تا اس کے ہوئی۔ اس کے دوام میں شہرت عام کاباعث ہوئی۔ اس کے ہوئی اس کے ہوئی ، اس کے حالات کی طوف احتفاکیا' اس پرنہایت ہم مغرا و در بھل تھے وہ محینہ تا اس کے ہوئی ، اس کے حال ' اس کے مستقبل سے تعلق تھا۔ انہوں نے دوام کی تنقیل سے تعلق تھا۔ انہوں نے دوام کا تعلق تھا۔ انہوں نے دوام کی تنقیل معافر کی سے بلاد تر کھی تھی ۔ ان کی مستقبل سے تعلق تھا۔ انہوں نے دوام کی تنہوں نے دوام کی خوان کی مستقبل سے تعلق تھا۔ انہوں نے دوان کی مستقبل میں انہوں کے دوان کی شاخری جو اکر کھتا ، موجمی ان کا شار میں کہ کی کھی نہوں دوان کی شاخری جو اکر کھتا ، موجمی ان کا شار میں بھی بھی بھی بھی ہی تھا ہم کہ کہ موان میں دوان کی شاخری جو اکر کھتا ، موجمی ان کا شار ہمیں شان کی گھی نہوں جو اس کے ہوئی ان کا شار ہمیں انہوں ہی دوان کہ ہوئی کہ کہ کے موان میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی بھی جو کی کی کھی کے موان کی شاخری میں در ہوئی کا موان کی خوان کی کھی کہ کو میں انہوں کے مراب میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی بھی تو ان کی طون کے اس کے ہمی کہ کہ ہوئی کہ کہ کہ کو کہ مول کے دون ادر تاریخ دیتھ کے مراب میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی بڑو کو کون کی کھی کو دون ادر تاریخ دیتھ کے مراب میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی بڑو کو کون کے کھی کون کو دون ادر تاریخ دیتھ کے مراب میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی بڑو کو کون کون ادر تاریخ دیتھ کے مراب میں مقدد دامنا ذکیا ، ادر اس سے جی گھی کون کے اس کے دور کون کی کھی کون کون در ادر ان کے کھی کے دور کے مراب کے مراب کی مراب میں مقدد دامنا ذکی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور

فص دوام درآتال کی خدمت ین

#### شيما گجراتي

كلون كوغلمت رفته كابيرن بخث ترى نوانے ہمیں اک نیامین بخثا غزال دشت مجت كوكفان بث جن كونكهت نسري وياسمنخشى دلان كوشعائه احساس فتح ونن بخث كلون كورياك بهادول كوناز كالخبثي مسافران مجتن كواك وعلى بخث بعثك رانهاد مندمكون كارابيتا مشي مودك كوجوا في كابانكين بنا ديون كوتون عطاكيقيس كي لا في دلول كو د لولهٔ عزم كو كهن بخشا شكوه وسطوت برزيز بهر بالكى رسى بهراس كوعظرت اسلافكا جارجث مكدازعشق سيمحروم بوملاتعارم خبال وفس كواحسام الخبن بخث خبال وفكر مصعارى تعيي بخبراك

> بہائے دولت پر دہنے کوش آنے ہم اہلِ در دکو تجنیت سخ بجٹ

دلِ مجبور کہ ہے بسن کے جبلووں کا ایس میس بر جم کے تعمقور سے گرنیواں کیوں ہز

لاکھ، جذبات کے ابر دبیشکن ہولیکن عشق خود دارسنورتا ہی جب لاجاتا ہے گردشن دہرکے گلمن میں جنوں کا کندن جہنا "بیتا ہے نکھر"ا ہی جب لا جا آہے دل میں قائم ہے اگر ضبط تمت کانظ م غم کا طوفان اُتر تا ہی چب لا جاتا ہے

زندگی صرف تمت و ک کاجھولا ہی نہیں رقوں روس بھی ہے اور گردش ایام مجی ہے زندگی کار مہر دہر کا آئیسند ہے روز روسشن بھی،سلگتی ہوئی اک شام بھی ہے زندگی ایک حقیقت بھی ہے افسا ندجھی ہے زندگی زہر بھی ہے یا دہ کلفا م بھی ہے

میرے سیند میں بی پہاں ہے دحور کما ہوا دل قرب مجبوب کی دولت بھی ملی ہے مجھ کو ستم وجور کے نشتر بھی چہیے ہیں دل ہیں حُسن سرکش سے مجت بھی ملی ہے مجھ کو گلش حسن سے بھی بچول مجینے ہیں ہیں نے علم کے کانٹوں سے اذبیت بھی ملی ہے مجھ کو

یں کہ اک شاعر دارفت، داشفت، مزاج رسم دراہ جین دہر سے بیگا نہ نہیں لاکھ دل شکرت احساس سے بیتا ب سہی رنگ دنیرنگ تصور کا جساد خانہ نہیں ایپ کے حین جنوں خیز کے مبلدوں کی قشم ایپ کہتے ہیں کہ دلوانہ موں دلوانہ نہیں

### رقب بسروسامال!

### جبيل فقوى

یہ میکتے ہوئے تارہ یہ فلک سبر نجوم قص کرنے ہیں فلا وُں میں نہجانے کب سے اسمانوں کی مکسی وسعتیں تھک جب تی ہیں مجد کومحسوس یہ ہوتا ہے طلوع شب سے

را، ت دهلتی ہے تواحساس زیاں ہوتا ہے غر فردا غیم ماضی ہے گراں ہوتا ہے سیج کا ذب کے سوخیز دھندلکوں کا طلسم مربع جہا اور کا دھواں ہوتا ہے مربع جہا اور کا دھواں ہوتا ہے ابر نا موش ہے ہولا کھ تبہم رقعساں شب کا فریانہ نگا ہوں سے عیاں ہوتا ہے شب کا فریانہ نگا ہوں سے عیاں ہوتا ہے

راس آجب ئے اگر کام دد بن کی تلمی
یہ دفائیں، یہ جعنائیں، بخداکچھ ندرہے
پنتہ ہوجائے اگر ذوق نظر، ذوق جب ل
میں مغرور بجہ زشن اوا کچھ مند رہے
ہرطرف کچھ نظر آئے بجر خیست کل
ایک کار جمل تخیل کے سوا کچھ ندرہے

عشن گرخاص بر نطرست انسانی ہے ٹوہبرر بگ رقیب سروس ماں کیوں ہو "بر کے گل، نالۂ دل، دودِجب راغِ محفل م جرتری برم سے تکلے دو پرسٹ سیکیوں ہو

### الماب رفعت

كرجيب سوئے مقناطيس كھنچ كھنچ كرچلے ائيں مزاران در بزاران ناتوان فولاد کے ذریہ نهير، جسطرح آدم خورايدون كى طف آئي سیونشمت پرندے، ادمی اس تراعظم ہیں جع بيت شناسان جال آريك أكت بي چلی آئی تفی الیسے ریل تھی او ن اونکھتی جیسے كوئى افيون كى بديك كامارا جمومتاآك برے حکل میں سو کھے سو کھے بیڑوں کے مراح مہن ہوا میں جیسے بھو آؤل نے ہوں اینے ہاتھ میسال کے وه لمي لمي كالع كالع برصف رسكة سلك ! دماد م سيلة حكيك در فعلقددر صلقه مُلكة ديدے، ملكوكى طرح ، جيسے فلاد رك در کے سے میو لے ہی میو سے جما کتے جائیں موات ينكه كاسترانا ، سنالون كوتمقراما إ چھپک بانی کی، چیوجیماتے، ملکی میلکی سرخ بتوارس نيكت ودبيضورخ كى يتلى يمانكسى رنين برا کا بنکد!اس کی پیریپرا بست، ملکی ملکی كمنابيك مبشت! يهمركوشيان بيم إ مرے گھرایال کا پنجر بیسامل رسیت الاحیتلا یہ اُوٹا کھوٹا ڈھا نجبہ، ہوبہو بحلی کے معمول کا به رونق ربل بیل اورسیٹیاں- اور گیت ملاحی ارے یہ گھاٹ! الجمي نو ناويهتي جاريتي دورائس بن بي!

## طلسمخواب

یں را دی کے کنارے دھیرے دھیرے أكيلا نادُ كهيتنا جار إتها شفق کی دھیمی دھیمی حجالملاتی سنېرى ارغوانى روشنى گھولى ہوئى لالى دِئے کی تجبئی تجبتی کو! خارب بلكا لمكا سرخ ياني سيركا كيونكا برواسا بيني لبرول كرمين مسط مكركمنا ف زمزم اک بہی بہی راکنی جیسے كوئىسا وحوج بهنة وهبلادهالا كبرواجولا مَون میں ہونے ہوئے میٹے میٹے منترکا تا ہو م بری ہراوم ادم" اس کے دہن سے اس طرح نکلیں كدان سے دالىيول كى اتمايركيف جماجائے وه کشتی دولتی، اک بلبلهسا - نیرتا جادو! مِن كميتاجار إتحاناؤ، كميتا بي كيا، جي يس غور بهي ناور تها ، بهتي بولي كشتى جرا بهي السلمني ماري على! لبرون لبرون، روحسيلاني ڔڹؠڝڸؾڴؠؘڝڸؾڴؠۼڶؿڴڰ*ڰڰ* نظراتے تھے یل کے مجاری معرکم پلین ایکے كسي جا دو كرِمشاق كى بيكارس اجيب المفا ركها بواك بالركرال جنات في سررير چلى آقى تقىس يون بىل كى جانب دورسے كمنتج كر تطارب ہی قطاری دم بود خاموش کووں کی

### <u> کوط ڈیجی</u>

#### الله بخش راجيت

گزمشت پنینس برسین پاکستان کے زمانہ اقبیل تاریخ کے سلسلہ میں ایسی دریافتیں ہوئی ہیں جوغیر عمولی ایمیت رکھتی ہیں ، ۱۹۲۴ء سے پہلے ہی جمغیر کی اریخ ایک دم درس شروع بوجاتی متی کہ آریا وگوں کا سملہ ہوا اور معزبی پاکستان میں درکئے اور میہال کے چٹی لوگوں کوچرٹ دین دھوم جانتے تھے نہ قاعدہ قالون کا بارلسکالگر ان کی جگہ خود نے لی ۔ یہ نظریے کہ آریا ہی اس ملک بلکہ تام برصغیر میں تہذیب و تمدن کی رفتی نے کرائے اندوں رائے راج ۔ یہاں تک کہ موجد دہ صدی کی دوسری وائی کے اور کی سے دور کی دوری والی تبدل ڈوالی ۔ کے اور کی میں مغربی پاکستان میں وادی سندھ کی تہذیب کے معرکہ آزار انجشافات نے صورتِ حالات بدل ڈوالی ۔

سابقہ صدیہ بنجاب کے ایک شہرمنٹگری کے زدیک ہڑیا اور سابقہ سندھ کے ایک ضلع الاگا آنہ میں موئن جو وڑو کے اہم مقامات پرج کھ دائباں ہو کمی اُن سے ایک نہایت ترقی یافتہ تہذیب کا سراغ ملاجو کی لیک ہزار میں لمبے علاقہ میں پہلی ہوئی تھی۔ اس نے برصغیر یاک و ہندی کے زمانہ ماقبل تاریخ کا ایک اولہ ہی تصدیر پریار دیا۔ وادی سندھ کے کنارے کتنے ہی اور مقامات امثلاً ہی تصدیر پریار دیا۔ وادی سندھ کے کنارے کتنے ہی اور مقامات امثلاً جمعہ تو دڑو، وہم جو دڑو، علی تراد، غازی شاہ ، گورندی ، دھل ، امری ، کوبت ، مقان آبون اس الشردینو ، کو تا سراور دی جو تی تو کو تا ہم اور مقامات ہمدتے جو اس میں دیا ہے۔ اس میں دیا ہے تا مواد کی تا مواد کی تا مواد کی اور مقامات ہمدتے جو اس میں دیا ہے۔ اس میں دیا ہے تا مواد دی تو تا مواد کی تا مواد کی تا مواد کی تو تا مواد کی تو تا مواد کی تا مواد کی تو تو کر تو تا مواد کی تو تا مواد کی تو تا مواد کی تا مواد کی تو تو تا مواد کی تو تا مواد کی تا مواد کی تا مواد کی تو تا مواد کی تو تو تا کی تا مواد کی تا مواد

اس کے بعد ہر پا اور موتن جو در ویس وسیع بیماین پر کھدائیاں ہوئیں جن سے یہ بات پایڈ نبوت کو پہنچ گئی کہ ایک حدّ ک وادی سندھ کی تہذیب عَراق اس کے بعد ہر پا اور موتن جو در ویس وسیع بیماین پر کھدائیاں ہوئیں جن سے یہ بات پایڈ نبوت کو پہنچ گئی کہ ایک حدّ ک وادی سندھ کی تہذیب عَراق کی تہذیب کی معاصرہ جس کا ذائد فروغ ۲۳۰۰ سے ۲۵۰۰ ن معالی اس کے ساتھ ہی سے بھی معلوم ہوا کہ شہر کے اور گرد دھوپ ہیں سکھائی ہوئی این شول کا آئی این معاصر بھر میں ہوئے ہوئی کے اور اور کی مونوں طرف بنی اور موتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی معالی بنائی گئی تھیں۔ یہال کی شہری زندگی کا ایک غیر معرولی پہلوبرٹ کے بڑے پہلے تالاب باج ہر تھے جن کے اور گردا فیٹوں کی میرون ہوئی جو کے بھی جن کے اور گردا فیٹوں کی میرون ہوئی جدوری جو بھی ہوئے ہوئے ہوئی جدوری جو بھی ہوئے ہوئی داروں کی میرون کہ بہت نوش اسلوبی سے بند ہوئے چو بھی تھے اور ڈھی ہوئی جدوری جو بھی اور موٹوں کی دونوں موٹوں کی دونوں موٹوں کی بھوئی ہوئی کا دوری کی دونوں موٹوں کی دونوں موٹوں کی دونوں کی دونوں کی بھوئی ہوئی کا دوری کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں ک

ان مقامات سے جوچزی فی ہیں ان کی کیفیت ہے ہے ؛ کائئی اور پیتی کے ہتھیاد مثلاً کلہاڑیاں ، خجر اور نیڑے۔ ہاتی داخت ، منکوں ، گھؤگاں اور ہرسے ہوئے دیورات ۔ سونے چاخی دائر گینے بڑی کا دیکھی ہوا ہے جہ اپری سے بنے ہوئے ۔ پیٹل کے برتن سوت اور اکن ۔ ابرتی اور ختلف دنگوں کی مٹی سے بنی ہوئی بے شارطرح طرح کی مہری جن پر پختلف ہوا ہے جہ ابری ہوں جو مقروع آت کے معاصر شہروں ہیں تھیں ، دوساتھ ہی لیک لیسے خطابی ہوا ہے جہ ابری ابری ہمیں کہ برخ منہدیں سے ۔ اس نہذیب اور اُن تہذیب کی تاریخ میں جو مقروع آت کے معاصر شہروں ہیں تھیں ، نیسن جیشیتوں سے نمایاں فرق ہے چوکھوا ہوا ہے جہ ابری تہذیب جیساکہ قوات سے معلوم ہوا ہے اور ملکوں سے مہت دور بالکل الگ تعلگ نشود نمایا آتی دہی اس کی تاریخ تمدن میں کوئی حاوث ہا اچائک انقالها شاخط نہیں بالی وضع کے بیٹ نہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی تاریخ تمدن ہیں کوئی حاوث ہا اچائک انقالها شاخط پر الی وضع کے بیٹ کہ بالی وضع ہو ہو ہے کہ انداز آبی نی سوسال سے لکر آبی تعاسوں اس کے عصد میں جب کہ یہ تہذیب قائم دی اس کی ثامت میں جب کہ یہ تہذیب قائم دی اس کی ثامت میں جب کہ یہ تہذیب قائم دی اس کی ثامت میں اس میں تاریخ کا وکی سکھوں ، طباقوں اور گلاسوں کہ حام کھیت کے سے اسلی سے جو طوف و متعیاب ہوئے میں ان سے مسکوں ، ہنڈایں ، تعالیوں ، طباقوں اور گلاسوں کہ حام کھیت کے سے دسے میں ہوئے دی شہادت کم تی شہادت کم تی دو میں ہوئے کہ اس کی تاریخ میں ان میں ہوئے وہ وہ دستا ہوئے میں اس میں گئی۔ نسبتاً بعد کے زیاد میں بالائی سطوں سے جو طوف و متعیاب ہوئے وہ معلیا میں ہوئے وہ میں ان دی میں ہوئے وہ میں اس میں ہوئے وہ میں اس میں ہوئے اور کا میں ہوئے وہ میں ہوئے وہ میں ہوئے وہ میں اس میں ہوئے اور کی سندوں کی ہوئے کہ دیاں کی سندی ہوئے وہ میں ہوئے وہ میں اس میں ہوئے اور کی سندوں ہوئے کی شہادت میں ہوئے ہوئے کی شہادت کم میں ہوئے کی سندی ہوئے کی نام در ہوئے کی سندوں ہوئے کی سندوں ہوئے کی شہرادت کم ہوئے کی سندوں کی سندوں ہوئے کی سن

ج تبديليان من جودد ادر برك فروف سازى كوسلسلمي نظراتى بي وي ان كون تعيرادرشهرى زندگ ميرمى وكهانى ديتى بي بن تعيركاسب سعبها



كوث ڈيجي





سکسہ طروب کے اکارے





صنعت ہاری کے مختلف نمونے أعزانا کے آباد ہروں ہ کا







لوگ ڈیجی کی محملف سطحوں سے برآمد سدہ حسرس کوئے دیعی ۵ سمبر اور سعہ





كوٿ ڏيجي- ٣

دیمیوی سک حس تر جونصورت بنا ہی ہے













سي في حالي

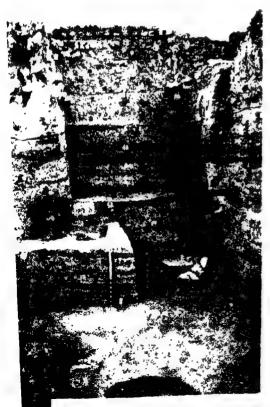



ئهدائموں کی محمل*ف* بہس

نوندوه ب مل مسلمانی بونی اینول کی بی بوئی قلد گیفیل به جب که بدزیاده ترقی یافته فن کے نونے دکھائی دیتے میں یعی خود قلد ، پبک عادات الدشهر جب کی مناد کر گیا۔ ای خاکہ بندی بڑے اہتام وسلقہ سے کگئی ہے۔ یسب کام بھٹی میں بی ہوئی اینٹول ہی سے کے گئے ہیں۔ آخر میں جس طرح خادت سازی کافن اور معیاد گرگیا۔ ای سازی کافن اور معیاد گرگیا۔ ای سنده طرح محادت سازی کی خوبی اور معیاد میں بی خوبی اور اور بی جیسا کہ آن اور فی اور اور بی سال کا ایس معادل اور میں سے معادل اور میں ہے۔ اس سے معادم ہوتا ہے کہ سندیب کی مختصر کہانی جس کا بہت موئن ہو دو اور بیل آئی تعقیل آبادی کا نصادی اور سیاسی آمطاط ایک قدرتی شمطال کا نتیج تھا جرائے معتمل کی اس دویا کے کنا سے معادل کا نتیج تھا جرائے معتمل کی اس دویا کے کنا در سیاسی آمطاط ایک قدرتی شمطال کا نتیج تھا جرائے معتمل کے اس میں معادل کا نتیج تھا جرائے میں اور سیاسی آمطاط ایک قدرتی شمطال کا نتیج تھا جرائے میں اس تہذیب کا آریا دل کے مطابع کے در میان کسی دقت اس تہذیب کا خاتم کردیا۔

کوت ڈیج، اور پہلے کی خود ڈوک خووٹ پیں سب سے بڑاؤت ہے کہ کوت ڈیج کے خاوف زیادہ جلکے کی کھکے اور پہلے پہلے ہیں اور وہ کم نیادہ دک دار اور کھادی ہم کم ۔ آدائشی اشکال بین ہی فرق اس قدر نمایاں ہے کہ دونوں کا بنیادی فرق بالکل واضح ہوجانا ہے ۔ دونوں ہیں رنگوں کی ترثیب کا الگ انگ انداز ازالی وضع اور شنفرد آد تہی اسلوب ۔ ان ساری باقوں سے یہ تیج نسکت ہے کہ کوٹ ڈیج کے خووف ایک ایسے تمدّن کی نشانی ہی جو بہا اور موتن جو دڑو کے تمدن سے پہلے کا تمدن ہی ہے اور اس سے الگ ہی ۔

جیداکہ اور بیان کیا گیاہے کوتے ڈیکی، موتن بھو دڑھ کے تقریباً بالمقابل دریا کی دومری طوف واقع ہے۔ اس لئے یہ بہرطور اس وادی ہی کی بریادا ہے مکرس جگر کی سب سے اہم خصصیت برسے کہ بہراں گہری کھدائی کولے سے بڑاہت ہو چکا ہے کہ بھریا اورموتن بھو ڈر مترن کے ابندائی نما شدے تقویراً فارق منظم کی اندائی نما شدہ کے بہاں کی زیری سطح پرآباد مہد کے ایس سے پہلے بہات مادی منگر میں موتن جدد اور و بھریا یک اور جگر برا میں بھا بہات مادی منگر کی موتن جدد اور و بھریا ہے کہ بھو ہوں سے بھا بہات مادی منگر میں موتن جدد اور و بھریا کے بھوس کے بعد اس سے بھا بہات مادی منگر کی اسلامی اور جگر برا مین کی نے اس میں میں موتن جدد اور و اس کے بھول کے اس میں میں موتن جدد اور و موتن ہوں کے اس سے بھا بہات مادی منگر کی موتن جدد اور و موتن ہوں کی اور موتن کی کھول میں موتن ہوں کے اس کے بھول کے اس کے بھول کی موتن ہوں کی کھول کے اس کے بھول کے اس کے بھول کی موتن جدد اور و موتن ہوں کی کھول کے اس کے بھول کے اس کے بھول کی موتن ہوں کی کھول کے اس کے بھول کی موتن ہوں کی کھول کے بھول کی موتن ہوں کہ کھول کے بھول کے بھول کی کھول کے بھول کی کھول کے بھول کے بھول کی کھول کے بھول کے بھول کی کھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کھول کی کھول کی کھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کھول کے بھول کی کھول کے بھول کی کھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کی کھول کے بھول کے بھول کی کھول کے بھول کھول کے بھول ک

ڈاکٹر ایٹ کے خان جمنول کے وادی سندمد کی تہذیب کے شہرہ آفاق اہری آ اُدقد کید ، مرجان ارشل ، دی گارڈن چا تیلڈ اورمراد ٹیمر وہلے سے آثار کاری میں ترمیت مل کی تقی ، کے ذیر مگرانی کورٹ کے لیے پرچ خیف سی کھدائی جوئی ہے اس سے اس امرکی کانی شہادت بہم بینچی ہے کہ یہاں کے جا ہاشاد

کا ایک اپنا بہت ترتی یافتہ تدن مختاجی سے بٹریا اور موتن بھوڑ والوں نے بعض فتی اور دیگر تصورات حامل کے ۔ان میں شہری خاکہ بندی العد بندی اور خالباً مذہبی شعار اور مقائد می شال تھے۔

موتن جودروی طرح کوف بی بیرمی شهریک دونایاں صحیم به بالانی اور زیری بن میں سے دومرے مصیم میں ایک بجاری بحرکم قلد تعمیر کیا گیا ہے ۔ کوف دی بی سے دومرے مصیم میں ایک بجاری بحرکم قلد تعمیر کیا گیا ہے ۔ کوف دی بی مورد وضح صحیم بی : ایک دریا برا مد کے بی درود وسراخود تنہر قلد کی نصیل کانی اونچی اور چیزی ہے ۔ یہ ایک دریا برا مد زمین کے بی ایک دریا برا مد زمین کے بی ایک دریا برا مد کر بی اور میں بغیر مسالے کے بی توری میں داور اور کی عمارت میں کمی این شاور کا دریا کی جنائی ہے ۔ بر آبا اور و تن جو دارو کی مورد کی جان کے جنائی ہے ۔ بر آبا اور و تن جو دارو کی میں بی بولی این میں کہ میں ہے ۔ اور ان کے اہر کی طون بھی میں کہ مولی این میں کہ می ہے ۔

کونی وی می می فیسل کو مضیوط کرنے کئے باقاعدہ و تفول کے بعد برت بنائے گئے ہیں۔ ولیے ہی جیسے بعد میں ہڑ آ میں بنائے گئے ۔ قلعہ کا اہتمال جساکہ ہم ہڑ یا اور مون جو در دمیں دکھ چکے ہیں کوت و بجی سے ملا جلتا ہے۔ یہ حکوال طبقہ کا و فر بھی تھا اور اس کی رائٹ گاہ بی ۔ بھر کوت و بھی ہیں ہی تقامی میں میں اور خشان معاشرہ کے باعث و ہی جا جانی تھر کی بنیا دیں تھرکی تا اور بالائی جمارت کی اینٹول کی کیمی اینٹول کے فرش ، وحوب میں سکھائی ہوئی اینٹول کی دیواریں اور جان کی جیسی میں جن کی میں میں میں میں میں اور بالائی جمارت کی نمیال خصوصیات ۔

امی طرح جہاں کو تی اوی کی کھوال سے اروخ کاسلسلمون بھوٹ در کہ تہذیب کے ابتدائی سلسلوں سے براہ راست بل جاتا ہے۔ وہاں پاکستان کی قدیم ارتخ میں اجس حد کہ ہم لسے جانے تھے ، ۵۰ مسال کا اضافہ موجاتا ہے اور اس کی قدامت ، ۱۳۳۰ ق ۔ م سے ۵۰ م کے پہنچ جاتی ہے ، مگر اس کے مدامت ، ۱۳۳۰ ق ۔ م سے میں ہے ، کہ بہنچ جاتی ہے ، مگر اس کے اور اس کا اور برا اس کو میں تاحال ملم تھا ، پہلے موجد دھا ہم مورد سے اس کا اور برا اس کو میں تاحال ملم تھا ، پہلے موجد دھا ہم مورد سے اس کا اور برا اس کا اور برا اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں اس کا اور برا اس کا میں کا کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا میں کا کہ میں کا میں کا میں کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا ک

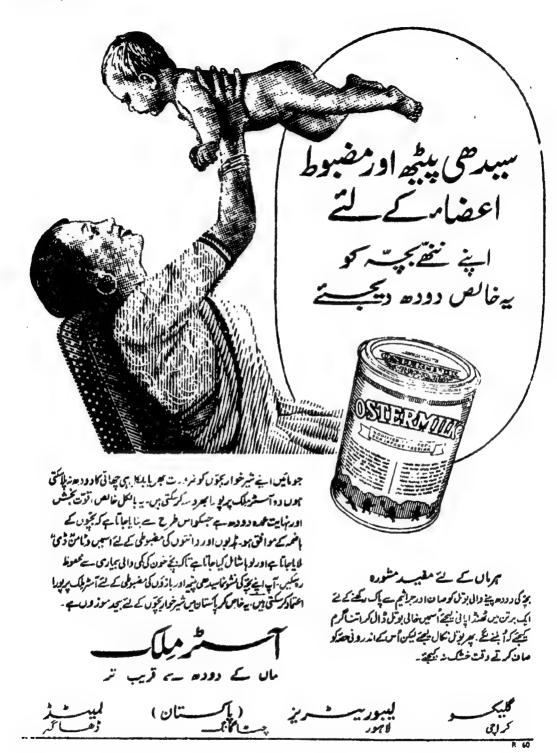



ذیل پاک پاکستان کی صنعت کیسیتے باعدث مخت رسیعے

منعِنک ایمِنشی . پاکسستان منعتی ترمکسیاتی کارپورسیشسن

انساند:



### حجأب امنيازعلي

اسے بیجر برڈال کر اکرائی تھیٹر میں بنیا دیا گیا۔ وہ آئ سے ان الا گی مزل کے شدنٹین میں کھڑا او ھادھ دیکھ رہا تھا۔ صبح بے عدروش اور نہا ہیت جبین بھی کہ اچا تک دہ کئی سوفیٹ نیجے زمین ہی آرہا۔ اسے نظام کسی نے دھکا نہیں دہا تھا۔ نہ شہ نشیں کا فرش ہی آنا کم ورحد کہ اس کے بوجہ کو نہ مہارسکتا ہی دہ ایک ایک دیسے کہ بیت کیسے آرہا ہے۔۔۔ اور مجلس میں سوچنے کی ہات ہی کہیں ہے ہو بالکل ایک دیسا ہی عادت میں نہ تھی نہ اس کے بادک کی نوش خود گرف والے بین میں انتقی نظام ہے بداس کے بادک کی نوش خود گرف والے بین میں انتقی نظام ہے بداس کے بادک کی نوش تھی کہ دہ توان قائم نہ رکھ سکنے کی قوی کہ دہ توان قائم نہ رکھ سکنے کی دہ بین کہیں ہوئے ہیں ؟

جب و ہ پرتین تعیشری الایا گیا توہر حنیداس کا جم لاش کی طرح بے ص وحرکت تھا گراس کے دماغ میں سندر کا سا تلاطم میکداں تھا۔ و ہی مدوجزر۔ وہی طوفانی لہریں درور السانی ذہن کھی مجرکے لئے بھی تفکرات دکشکش سے مقرابینیں ہوتا !

و وانیماحوں می تکسریے نیاز تفار اسے نہ نو نرسول کی سفید لوبیاں نظر آری تفیس نہ ذاکٹروں کے نقاب بوش جہرے۔ آپرنشین تعلیمی تیزمد نیو کے لئے اس کی آنگیس بے نور نقیس ، اور تینچیوں اور میچر لیوں کی آوازوں کے لئے اس کے کان ہوجے ۔ کیونکہ جب ہم ، اصٰی کسی چیون کو و کچھے ہیں توہیں مال کا سامنے کھڑا ہوا پہاڑ می نظر مہنیں آتا ۔ اسے یہ میں یا و نہ تھا کہ وہ بہاں کبوں لایا گیا ہے ! البتد اس کے حافظ کے کان اور ذہن کی آنگیس بہت وور کچھ دیکھی در می کھیں ۔

ممنتو! منوا "---اس کے کان میں آداز آئی۔ وہ سوچنے رکان کس کا نام کھا جو احتی کی گھری دادیوں ہیں اب تک گو بخرم ہے ؟ --پھراسے اچاتک باد آیا منوکتے کا ایک پلاشا جسے اس نے اپنے کسی دوست سے مانگ کر بڑے چاؤسے پالا نفاء کا یک پلاشا جعد کا تفاکہ دہ نہ دودھ
پی سکتا تھا نہ اپنے آپ کو سنجھال سکتا تھا۔ دنیا نچہ دہ ساری ساری رات آئی دردانگیز آواز میں آ ، وزاری کیا کرتا۔ جسے س کر مقلے کے لوگ جمیز مر موگئے تھے معلے کے لوگ ایک طرف خود اس کی مال کو اس پلے سے حال داسط کا برجوگیا تھا۔

کی دفعه اس کی مان نے مِل کرکہا تھا '' اسے والیں کُرد د درنہ ہیں اسے زُم ردمے دوں گی کمجنٹ ساری ساری ران جِنج حِنج کرآ سمان سرم ہے انتھار کھناہے ۔۔۔۔"

گراج اتے سالوں لعداسے منو کیوں یا دار اے ؟!

پھرلوں ہواکہ منوکوز ہر ٹوبہنی دیا گیا مگر قدرت خوداس کے دریئے آزاد ہوگئی۔ مٹرک پرکھیل رہا تفاکہ ایک بانسکل کے بیچے آگیا۔اس طاد شے کے بعد منواس کی ماں کی آنکھوں کا آزان گیا۔ منو کے زخم کے لئے باڑا رسے نورا ّ دوا منگوائی گئی۔ اس کی مرسم ہی ہوئی۔ اس کے لئے نیالبسر آگیا۔اب مند کی ہے دقت کی راگنی بھی اس کی ماں کوہری بہیں لگتی۔ بچارہ کتا إ زخی ہوگیا تھا!

مهم منوك معوظ كن وازاس ك دين سے رفته رفته معددم بون لكى اور جندى سال يسطى كالك دا فقد دبن كے برووں برا بھرا با-

اس دن مبد مونے کی دجسے اسے دفتر معے ملدی چھی مل گئی گھی۔اس لئے اس نے رستے ہی ہیں ارادہ کرلیا کہ آج فروز و کے ساتھ کستی را ف کے لئے پان ما میں دہی ہی جہ نے ہے روا مند میں ایک ہے کہ کھوٹیا ل

آیا۔جس دوست کواس نے انبی انبی مدعوکیلہے بیوی اے ناب ندگرتی ہے شاید وہ ناراض موجائے - مھردل کو سجھالیا کہ بیوی کو سالیا جائے گا آخر اقر اننابرا آدنی نونہیں قبنا وہ جھتی ہے ۔ تعبونا صروسہے - گر تعبوٹ کون نہیں بولتا ہیں میریاس کے رسٹوراں سے میکن مینڈون اور چیز فنگرز خرید ادر حلد عبد کھرکی طرف جلا۔

جب نکشتہ کی پڑیاں ہاتھ میں لیک گھر بنیجا تواس کاجی جا ہا تھا کہ فرط ابنساط سے پنیس مار ہا ہوا نتھے بچے کی طرح فیروزہ سے حجمٹ مبائے ادر کہے کہ آج مبلدی تعلیل ہدگئی۔ جن نئے دہ بچوں کی طرح چنے نیا۔ "فیروزہ ۔ فیروزہ ۔۔ او دکیھو میں کیالایا ۔۔۔ آج دفتر سے مبلدی چیٹی ہوگئ۔ " اس کی جومی کام کرتے کرتے کمرے میں آگئی ۔۔ "کیالے آئے ؟ "

ده منس بيدا ١٠٠٠ كيان سيندوج أور چيز فنَّازر جياركتسيراني كوچلس "

فردزه سكراكر بولى " مر تر وفرت فيل على بى اليف وش بوجات موجي كونى بجيسكول سع نجات باكر بهولامنيي سمانا "

د وکسی قدر بان کردلا " تم مرر در و فتر مایتی آنو مانتین کدانسانون کے لئے د فتر اور اس کی پا سندیاں و مبی معنی ر کمتی ہیں جو بھے کے لئے مدر اس کی پاسندیاں و مبی معنی ر کمتی ہیں جو بھے کے لئے مدر اس کی نیدو ۔ وس منٹ کے اندا ندر سندر پر بہنے مانا ما ہئے ۔ اور اس کی نیدو ۔ وس منٹ کے اندا ندر سندر پر بہنے مانا ما ہا ہے ۔ استر میں سامل پر ہمارا انتظار کرے گا۔"

آنه که که یاضر درت تقی ...... اس کی نبوی نے کسی قدر نا یاف کیے بیں کہا کشتنی بٹری آسانی سے کہائے بیر ل جاتی ہے ہم خود و ماں بہونچ کر بے لیتے ۔ دراصل مجھے آخمہ کی شورش لپند بطبعت اچھی نہیں لگتی۔"

د د نا لنه كه لغ لبولاد مخواه مخواه مخم مجا مه كي ين ين رسي مو مبلاً دمي هو "

"لفن إسكال مي مريان كفت موائد بولى المسلااً وي مي تومنين"

" مگراس بی برای بی کیاہے ؟"

و خانور بدار برك ادر الا را مناسه معدري بران به الناس الما الماري المراكا المركا المركا المركا المراك

ود منس برایایی بی اوگ توسیرد تفریج کی جان موتے ہیں ۔ خیراس دنعہ معاف کردد و ادر آج اسسے ناطف ناراض می ندر مہو گذشتہ دندہ بھی دہ تہاری نارائ کی کہ بیان کیا تھا ۔۔۔۔ "

' ادر بھر ہمی آج آنے پر رضامند موگیا۔ السی بے غیر تی کس کولپ ند آمکتی ہے۔ فیروزہ نے ابر وج ام کر کہا۔ '' حرائے ایک دن تولاسے سردا نترت کرلو آمکدہ کہمی نہ بلاؤں گا۔ وہ اس دقت کشتی کے سامل پر ہماری راہ و مکھ رم موگا ''

ادر ده ساحل سمندر پربیو مخ کئے۔

الغان کی بات که اس مخصّر سی با رنی کوسندی الم دن برگے آدم اکھنٹہ بھی ندگزرا تفاکداجانک سیاد خوفناک کھٹا اس اوراس زور کی آندھی شروع مردی ادر مواکے عبکر میلنے لگے کرکٹ تی قالویں ندر ہی اور الٹ گئی۔

اکی کھنے کے بعددہ اوراس کی بیوی توجیح سالم سامل پر بہری گئے گرمعلوم ہواکہ اتحد موجود مہیں. لوگوں کاخیال تھاکہ دہ المیہا ڈدہا کر میجر اجربی نسکا کسی نے کہا سندری مجھلیوں کی خواک بن گیا ۔ کسی نے سجم کردم گفتے کی وجے سے بے ہوش ہوکررہ گیا اور لہریں اسے بہلے گئیں۔ اس نے مسوس کیا اس المیہ حادثے کا نیر وزہ ہر بہت زیادہ التر ہوا ہے۔ دہ نہا بت مگین اور رفت بھری آداز میں کہنے لگی ، یہ آہ اکیا معلوم تھاکہ احتمال طرح اجانک ہم سے جھوٹ جلنے گا! ؟

" تم كوتونوش بونا ما بي اس فطريه كما تقار

" مين اس كى دشن مهني تنعى "

اور مجرد وسريمي ون المي كرون في بهموش اجمدكو باليا تقا-

ده علاج کے لئے اپنے گھولائے سے پہلے بیوی سے فحاطب ہوا ، "اگرتم الراض نہ ہوتو میں احدکواپنے ال لے آوں راجعا ہو جا بھا اور نے گھر طلاحا کے گا:" فیروزہ نے نہارت جوش سے جواب دیا ،" ال الصرور لے آو ۔ بانی کے اس ماد نے کے لیدتو بیسے مبری نفرت بُسل کئی : " ادراحد اس کے گھرلایا گیا۔

کھراس نے دکھاکہ اس ماد شنے اس کی بیوی کا لقط فرنظر بدل دیاہے۔ وہ یا تواس کی موجو دگی بروا ٹرت نہ کرنی تھی یا اب دہی فیروزہ ہے کہ اس کی تنیار واری کس چاؤسے کررہی ہے۔ !

اس نے سوچا اس خطرناک حادثے نے فیروزہ کی نظروں میں احمد کو قابل رحم بنادیا ہے۔

اسے یا دآیا ایک دات دہ بیوی سے کسی معولی سی بات پر الجد گیا تھا۔ اسے لیجین تھاکہ فیروزہ اس کی اس تکلیف سے برلنیان ، وکراس کے ہاس آنے گی اور شاید اس کا سرمھی دبلئے گی۔

مگرلیوں نہیں مواسب بلکہ فیروزہ نے اس پر ایک درشت سی نظر ڈالی اور لوئی : موفت کا وقت ہوگیا ہے۔ ایکو کا شتہ کردا درجاؤ، ا اور مبانے اس کانجار کیسے انرکیا - اس کا ورد سرکہاں میلاگیا -

فنوسي وه تيار موكرد فترتو جيالًيا مگرانسردگي واصحلال في اسه و بال نكماً بنائ ركھا۔

دوپېرکےلبداس کا یک بے لکلف دوست آگیا دراسے اپنے ساتھ ہے گیا۔ شاخ تک دہ تاش کھیتار ہا۔ اورطبیوت کی کدورت بطا ہر رفع جو گئی۔ مگرجب شام کو دہ اپنے گھوکے زینے پر دیا ہمر ما تھا تو بے اختیار اس کا منافق سے بچول گیا اور آنکھوں بی باس کا دریا لہر می لینے لگا۔ اور دہ مفوم اندازسے اپنی بیوی کے آگے۔ گذرتا ہوا اپنے کمرے میں مبلاگیا۔

" " متہیں گیا ہوگیاہے مری جان ؟ ادھ تو آ و کی ۔۔ " اس کے منظر کالول میں اس کی بیوی کے محبت مجھ ہے الفاظ گونجے۔ وہ بے قابو ہوکر میوی کی طرف معبا گئے ہی کو تفاک اسے معلوم ہوا وہ اس کی بیوی کے الفاظ منہیں تھے۔ اوپر کی منزل میں ریڈ لو کھلا ہوا تھا ادراس میں ، ا ایک ڈراما ہور مانفا ۔ دہ اس کی بیوی کے الفاظ منے تھے۔ جو کچہ مجھی تھا۔ دہ اس کی بیوی کے الفاظ من تھے۔ اس کے قدم دہیں موالد میں انگیزادا سی جھاگئے۔

و صریے دن دہ اپنی بالائی منرل کی شدنشین میں کھڑا او ہر اُدم رد کھھ رما تھا۔ صبح بے صدر دش اور نہا سے حسین تھی کہ دنشا ۔۔۔۔ بالکل اچا نک عانے کس طرخ کئی سوفیٹ نیچے زمین ہر آ رہا۔۔۔۔۔!! اور ما دشے یوں ہوتے ہیں!!

### جين مي اگلي ا

#### محتن إحديقافي

یوں نوبہارک افظ کے ساتھ ہی ذہن میں ایک انقدب کا نسقر آجا ہے۔خزال دیدہ آنجار کی بیداری ، مگل دلالہ کی تاجیقی، زمستال کے زمانہ کے شفاف چشموں میں برون کے مگلے سے کدلام شا. اُواس برندول کی ایک دم ذمزمہ خواتی ،غوضیکہ ساری کا نمات انجو انگی ہے اور ایول معلوم ہوتا ہے جسے لیہ با بہت ہوئی من ترشو کو کیکنا نے لگئے بب میکن و مہارم بے سال دان کے مسکن سے ملی بجد کا دھیں آئی تھی دہ ان سب سے ، دگ بتی ، بول کہنے کو آد بہ جگر عبد کا اُم تی لیکن در اس بہت و در اس برائی مندر جس کے کردیا کہ نواجوں ان بھی تھی اور امرود کا کیک مندر جس کے کردیا کہ نواجوں بانچے تھی ان ایک در بازی جو کرنماز عبد برا جسے تھے ، اور اعرود کا کیک مندر جس کے کردیا کہ ان اس میدان کا بہاں سلمانان شہر سال میں دوبار بی جو کرنماز عبد بڑھتے تھے ، اور ایک جانب کی مندر جس کے کردیا کہ ان میں میدان کا بہاں سلمانان شہر سال میں دوبار بی جو کرنماز عبد بڑھتے تھے ، اور ایک جانب کے مندر جانب کو مندر جانب ہو کرنماز عبد بڑھتے تھے ، اور ایک جانب کی مندر جانب کو کھی کی کرنماز عبد کرنے کے کہ کرنماز عبد کرنماز کرنماز کرنماز عبد کرنماز کرنماز کرنماز کرنماز کرنماز کرنماز کرنماز کرنماز کرن

یستی کسی ناند میں کی مغل رمیں کا تعکانہ بی تی جس کے خادان کے افراد کو یکے بعد دیگرے ایک جگد دفن کرتے جانے سے ایک نتھا ساخا نوانی قبر سستان بن کیا بہتی بوبعد میں ایا۔ بافا ، و وسیع فرستان کے لئے بطور مرکز کے کام آیا اور رفتہ رفتہ بہاں سکہ بند قبر شانوں کے تنام وازمات ، مثلاً ایک لمبی قبر جارد لواد کی براج ارک کام آیا اور رفتہ کی بہاں سکہ بند قبر شانوں کے تنام وازمات ، مثلاً ایک لمبی قبر جارہ دیا گئی ہوئی کہ ورخول کا ایک جنگل میں میں کیسو روسے کی درخول کا ایک جنگل میں میں کیسو روسے کی درخول کا ایک جنگل سے آیا و کھا اور میں بہت اور میں بیا ہوئی درخول کا ایک بیاں کہ اس ای ورخول کا ایک جنگل سے آیا و کھا اور میں بہت جل جل جل درخول کا ایک بیاں کہ اس ای ووق جبگل کا ابقی صرف قبرستان میں رو گیا کیونگر تب تک وہاں ہل نہمیں پہنچ ہوں جل جل جل درخول کا ایک میں بہت کہ اس ای ووق جبگل کا ابقی صرف قبرستان میں رو گیا کیونگر تب تک وہاں ہل نہمیں پہنچ ہوں کھا اور میں بات کے دیکھوں کے درخول کا کہ اس میں ووق جبگل کا ابقی صرف قبرستان میں رو گیا کیونگر تب تک وہاں ہل نہمیں پہنچ ہوں کھیا۔

يرسب كي جيد م نے موشى مى آتے ہى عيدكاه 'كنام سے سااوراس بمدار وں مى كيادا ، لتى كى جل آبادى سے آدھ يون ميل شال مغرب ميں تھا

ادر پہال پہنچنے کے لئے کھیتوں کے کنارے کنارے کنارے سرنے گھاس سے پی بنی ہوئی منڈ پردل برسے گززا پڑا تھا اور راستہ میں رمبط لگے ایک دو کوئیس اور پی پڑتے ہے جون کی زمین سکھوں ، نوسلم چیڑوں اور کھی خوبے سلمان گھاؤں کی میر دفئی ہو خی تھی۔ یہ لوگ شہر کی منڈی میں آسانی سے بِک جانے والی سبزیاں ، پینڈے اور چارہ برتے تھے اور زمین کے اِن خور دبینی تعلوں سے اپنار زق حصل کیا کرتے تھے۔ طابر ہے کہ بحید گاہ میں میراسب سے پہلا گزرکہ میں والدم حوم کی بھی پچھٹے بھید کی تھی کوٹ بھی کی میراسب سے پہلا گزرکہ میں والدم حوم کی بھی پچھٹے اور وار برت تھے اور اور کی جانے ہوئی جون ایمان فوت ہو کر میں نماز اور کرنے نے بھی ہوا ، والدین سے لئے اولا دکی جانب سے یہ بہلا صدم تھا ، اس کے چھ ماہ بدرایک شیرخوا ربہن بھی وہیں بھا سوئی ، سوم سب لوگ جبدگاہ کے قبرت نان میں دفن ہوا ، والدین سے لئے بھی کا ہو جانے کرتے ہوئے اور اور کہ نے ہوگوں فرون فرون کی زیادت کے لئے بھیدگاہ جانے کرتے ہے۔

میری ال بے اس ارشاد کا حوالہ بھیتی اورا پنابر فق سنجد لئے ہوئے اُتھ کھڑی ہوتی اورا بارسولِ یاک کے اس ارشاد کا حوالہ دینے کے بعد عربی کی کوئی دعا زبرلیب بطبط اتنے ہوئے چل دینے بھیے بھیے ہاں ہولیتیں اور م بھیروں کی طرح کہیں آئے کہی چھے بھائے لئے راستہ میں کا نشاج بھتا تو خود ہی جینے ارکر جمیع جائے۔ ڈیڑھ اپنے کھی کھانٹے کوکٹن کی طرح زم گوشت سے ایک سی کے ساتھ کھینے جس کے ساتھ ہی لہو کی ایک بخوسی ابھرا تی۔ انگلی پروراسا تھوک لگاکر اس جگہ درک وینے سے کو باعلاج محتل ہوجانا اور ہم اُسی پہلی سی وتبارئے ساتھ کھیتوں میں بھتنوں کی طرح اچتے ہوئے بھرحل پڑتے ۔

ابنی دنوں جب جاشت اندر پشت اور لحاف کی آن اصاس ولا تی کراب جنتوں برسونے دن کے دن کے دلے میں تو پکا کے انحتاف ہوتا کہ امتحان مربر میں۔ اور ساتھ ہی

### **اه نو، کراچی**، ایریلی ۱۹۵۰

المسلم ا

سى بنا ، بوانظراً ، توه جنك كرميراول كاجارَزه ليما اورخت سست كهناجس كدووعل مي ساداة بقه بلند بهوا ادريم ليك كرساسة آجات وه اپن ديماتى پنجابي ميں اول فول بحما ادريم اسے دني جهوار كريم بي جوركاه كارُخ كرتے -

كلشكا كمول كر بيع بيث جانا اور دم ها كاالنا بحر كالوكو جلاف مكنا اور استفيس من شكر استبال كاآواز كمبتره كور بنج جاتى جدوركب بكاد (كنة) كميت من المحدث كالكور المراك كالمورد والمراك كالمورد كالمورد كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد كالمورد كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد والمراك كالمورد كالمراك كالمورد والمراك كالمورد والمرك كالمورد وا

عیدگاہ کے نشکارے گاتاکہ تجزیہ موتی کہ ناس پورہ کی ہیروں پر حارکہ کیا جائے جھے طاسب اُدس حل پڑتے کی بھی ہیں کوئی جائے اکھاتے اکھاتے اکھا جو کہ اس بھی کوئی جائے اکھاتے اکھاتے اکھی جی بھی ہوئے کہ کا کی کہ کا اس ہونا ہا ہاں لگ رہی ہے۔ وہم سے درخ کسی رہٹ کی علی ہوئی جی لیان جی بھی جائے کہ کا کہ کسی اس ہونا کہ سے رہٹ میں جین ہوئے ہوتا۔ درخوں کے جھنڈ میں سے کا وجب اپنی بخت ہوئے ہوئا۔ درخوں کے جھنڈ میں سے کا وجب اپنی بخت ہوئے ہوئا۔ درخوں کے جھنڈ میں جین ہوئے ہوئا اور اس بھی کی وجب پرخورکتا الیکن جرز میں بین معلوب مہرکہ میں کے برخورکتا الیکن جرز میں بین ہوئے اپنی کا وجب ہوئے کی وجب پرخورکتا الیکن جرز میں بھی کا وجب اب کی بارغلہ گاڑی کی تحرش پرلگتا، جائل کو مجبوراً اٹھنا پڑتا اور با وجود تھینے کی ہرمکن کوشش کے وہ مہم میں سے کسی مذکسی کو دیکھ ابتا اور اس میں بھی کہ میں میں میں میں میں میں کہ کسی درکھی کو ایک اور اس میں الی ہوئے وہم ہیں ہے کہ کو کہ کا دیا اعتمامی تاب نعاف برز کی اور کے دھر ہو کہ کو کہ کہ کو کر کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

من ااظه آرمگ کے مکان کے سائے میں دوازک کر کھنے لگا : " بار آج بہت بری ہوئی ہے " اوداس کے بعدد سن کے پنج میں قابد آنے اور کان مرز دے جانے کا تقدم ناکر کہا : " اس کی توکئی بات نہیں ، وشن کے بیچ کو غلی ارمار کر اول کر دول گا جیسے منہ بن کا مجرتہ ، منکا انسوں یہ ہے کہ اس کم بخت نے میری غلیل جمین ہے " اس کے ابعد میں اسے کہا ، " اور طلب نظول سے سب کی آکھول میں ایک بار جھا آگا ، دواسے وقف کے بعد لطبیق لمبا بولا " وہ مرٹا تھا نہدار ہارے برٹوں میں رم بنا ہے ، چلواس سے کہیں۔ سب دیک بوری ہوئی آواز میں تمام کہائی سب دیک بوری ہوئی آواز میں تمام کہائی سائی بھانیدار نے ہی وقت ایک میاوے کو ناتس بیدہ دوڑایا کہ دو دیش کو بلالات اور تمہیں کہا " دن ڈسط آنا ؟

بمسب بح ہو کوجب شام سے ذوا پہلے مقانے پہنے تو وشن کوکان پر اکرم فابغ ہوئے پایا ہمیں دیجہ کرتھانیداو بھا!" وہمی کاکو (لاکوا، متبادا بجرم حافر سے " یہ کہدکروش کوایک لات رہید کی اور کہا بھاگ جا آ اور ص دن بڑھے سے قبل فلیل یہاں پہنچا دو صبح ہم فلیل وصول کرنے کے لئے جب بری کے گئے وقت کو منتظر بلا۔ متعانیدار ابھی گھرسے بہیں آیا تھا۔ ویشن نے ابھ باندھ کرائی جمدی سے فلیل جس کوسوت کی کھی ڈورسے با خصاگیا تھا۔ ہمارے سا منے بہیں کیا اور منتقی کرنے لگا ۔ وابکرو کے لئے بھا : " بھر نے دو گھول لے کر کھوہ وکوئیں) میں بھینیک کرنے لگا ۔ وابکرو کے لئے بہیں کہ دوشائی میں جب کھی ہوئی دبڑی بالیک کڑیں کھل گئیں۔ اس سے دائی مول دات گاؤں کے ترکھان سے مہی کھی کھڑواکر دال درہا کہ کا اور مقانیداد کے آنا ہوں۔ اب کے ماف کرد و میرکھی الیک گئی تہیں ہوگی " اور ہم نے تھ کے اسے معاف کردیا اور تھائیداد کے کہ نے تبل بن اپن بڑئی بہی ہوئی۔ اس معاف کردیا اور تھائیداد کے کہ نے تبل بن اپن بڑئی بہی ہوئی۔ ہمینے کی گلول کے کرچلے لئے ۔

کل تھے اپنے روز مرہ کے کام کے سلسلدیں خاکی تبلون اورسولا ہیے ہوئے اپریل کی ایک تیتی ہوئی دویہ کو ورختوں کے ایک بمنڈ کے یاس سے گزانے کا أتفاق بوا اوريس سستان كمانة وأن فداد كابهيش الأراس سي يحماك في لكاكه دورسي رون دول كلمش كلمش كي آدازًا في - درختول كم جنز كوچركريس ريېط پرمپنچا- پانی پيا، منه دهويا ، سِربرگه يدا احتصفيرااورجب ذرادم شده دم آيا وّبه اختيار عيد آگاه ياد آگئ اوراس ڪمساعة بي اُونٹول کي نظار مين وم ادر رياس بجيل كي طرح إت سع بات مربيط موكرسا صف كف تح يَدَكاد يادآياج اب كس كراك كي مل يس كفتى بنتاجه مرت يداتيل سوت ببنتياب، اطيف لمبكى كالع بين ليكورب، تأتى أيتكا اب مؤليس لكائے خانصاحب أفتاب احدافان كياہ اوركسى دفرين كارك ، يوسى نے كھيور ويس نمك كاعليك لے ركھا ہے اور میں گاؤں گاؤں سیدل محرکرانیے رزق کے دانے مہنا کرتا محرا ہول عید کا کسی دور ہائے دلیں میں رہ کی جد ! وال مدفون میرے بہر معانی کی قرول پر امتاکی گھٹا : ل معرمیکے ہوئے آنسواب بھول بن کرنہیں گرتے ۔ اب وال ڈھور حیتے ہیں اب سٹا ہوں کے کنوئیں پر کوئی ادر ہی براجان ہے بیجیگاہ کی چنے کے دیوار رکالی مجیوندی نے دوغن کردیا جنگا سعیدگاہ کے جٹیل میدان میں جہاں عیدے دوز باربار الشراکبر سالشراکبر منائی دنیا تھا۔ اب ادریکے كلي منظ الكيلة بول ك بيري كي جهمنادي كي المنفي الطريكي بول كي - ال كه مزار يرائز وات كرجل وفي دين اب عقيكرو ي ك صورت مي بحرك بول كي -ام كى چاتى براليانے والافبروزى دنگ كا جنداكم كا اتار بوكر جوايس تحليل بوجيكا بوكا عيديكا كي جارول كو فول يربرك ورخت در اور براع بوكة ہوں گے گہرے بزیگ کے جائے سے ڈھکے ہوتے جو بڑیں جینے دل کے وثن سے اب پر سبزة الین میتھیٹے ہوج کا ہوگا ۔ مندر کے ساتھ والے انجے کی باڑ اب معدفت سے بڑھ کر بارہ فٹ مول ہو یہ ہو گی اوراب اس میں سے اعلی کاگزرا بھی محال ہوگا۔ اِنجید کے امرودول ، آڑھ وَل اورشہتوتوں کے پود نے بن کے تنول کے درمیان سے گررنا اب ادر میں مشکل ہوگا۔ ایک ان و دی چیزی کی صورت میں پہلے سے او بچے ہوگئے ہول کے بیکن ڈھاک کا وہ پر امرار سنگل اب پہلے سے بھی گنجان ہوگیا ہوگا۔ اس کی ٹمٹنڈی مبیلی جھا دُل میں مبٹی ہوگی قروں کے گڑھوں میں کھٹی بولی دورشورسے اگ آئی ہوگی اور ورینتوں کی چڑیاں شعارو کمیسووں سے ڈھک گئی ہوں گی ۔ نیکڈنڈی پرسے گزرنے والے داہی یفنیسناً پہال سے جوابیاں مجر محرکیول لئے جاتے ہوں کے ادرمیری سی میں بسے والے بي گروه در گروه اطوط بينى كن و إلى بيني بول ك عليرول كوچي اوربياك بوكة مول ك بيل مروالا بابكتره يعينا مركرا كام موي اموكار ادراب اس کم بیٹے باری باری کاڑی پرلمیٹ کرسوتے ہوں گے۔ سکس آو! اس کم تصورسے ہی میرے دل کے کسی گوشتے میں محفوظ کیسر کھملاکر جم موتے خون کا رنگ بكران نقة مي ، پران كى بتيال سلگ الحق مي ادران كے گاشے دھوتين كى لمى جب ميري آنكول مين بيمي جة و مجھ يول نگا جم جي اريك سوري كى تى بوئى اللىمرخ نوكى يرى أيم كلول كوچىدىد قواتى بىن اوران اللى بعيدكا سرتين كوظندار فى كەن مىز آئىدى كافدىيانى بورول يىن دىسلىغ ئىتىكىم!

الخسانه،



#### عناييتهاشر

آب ہے جس سے بھر ہے ہوتا ہوا ہے اور ایس اور ایس کے اس سے دور ایس کے اس سے دور ان اور میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوا ہے ہوتا ہوا ہے ہوتا ہوا ہے ہوتا ہوا ہے ہوتا ہے ہوت

الُ مِيم فِنسِيكَ كُونَ عَلَيْم وَالْدُ اورسياً وَحِيوُرا سب كو بارى بارى بارى بارة وجوده وود أن ال ميم في الكرون وغروف الكرم مي بساط سع برمه كم پييه وسول كئا ورملات اي بساط كه مطابق كيا فرض كواس فدرا كلشن مگ چك تقد كدد مربسايا س تورد اكترون في از وحيلي كرك ايك اور دوگ پراكون

تعاداس كے بعظيوں ك مند تروف الدائق يفل كاكام كيا-

مبوراندا پی محند کی کما کان کو نے بھی کی کا بی ہوئی کا کو کان کا کم کرنیں صرف کرتی ہے داور بھی اور کی ایجے اچھے ہی کان کو کان کو کان کا کم کرنیں صرف کرتی ہے داور کا اور کا کان مرکز کا کان کا کہ کان مرکز کا کان مرکز کا کان مرکز کا کو کا موجو کا کو کا کو کا کو کا موجو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

وطن بنجاب کارٹ کیاجائے۔ پنجاب میں میں اسے لئے اب کی شن تھی۔ اپنجو تھ وہ ان اپنی ہولیاں ہول کا ڈیٹے تھے۔ اگر کچھ باق تھا توڈ ھولائے کہ اس کے النے اس کی سیلیوں نے اس کی شادی ہوگئے ابھی تک اس کے اس باپ کے اجڑے ہوئے کھری سوری تھی۔ اور سہلیاں ؛ مریم جانتی تھی کہ وہ بھی ایک ایک کے اجڑے ہوئے کھری سوری تھی۔ اور سہلیاں ؛ مریم جانتی تھی کہ وہ بھی ایک ایک کرکے اپنے لمیٹ آشائے جانے کہاں کہاں جا مجی ہیں۔

یه دد چاربون جد کاتسور مریم کوجانے کونے بہانے ربزہ واروں بی رکیاتھا ، اُس نے ددچاربر کا کاعر شدخیالاں کی ایک چلانگ پید طرکہ یا تھالیکن مخار ماں کے ذات میں بست جے ان سبزہ زاروں کی طرف جانے والی پگڑنڈی سے ہٹنا گیا، ہٹنا ہی گیا تھاا در بھٹک کراسی کھائی میں جاگرا تھا کہ ماں پوراپر را دن اور بعض دخہ بوری پوری رانت بسٹے کو دکھنے کہمی ترسنے مگی تقی :

مناری مرودبرس ہونکی اور مریم بائی مریم بنگی تھی بعضوں کا بجیں بھے دہ ہا اسے بیس جھٹک دیتے ہیں اور کچھ السے بیس جو بجہن کو ٹر بھالے میں برائی مریم بائی مریم بنگی تھی بعضوں کا بجین بھے دہ ہا اسے بیس جھٹک دیتے ہیں اور کچھ السے بیس جو بجہن کو ٹر اندہ ہونے دیا تھا۔ اس کے کر دادیس بھٹک دیتے ہوئر اندہ ہونے دیا تھا۔ اس کے ہس بیا تھا۔ اس دوری کا احساس مائی مریم کو اس کے کو نے میں سے پورک ان اس کا سور دیسہ نا تب پایا جو اسے اپنے پیوں میں سے پورک ان ٹر اتھا۔ سوکے اس نوش کی اما نست کا سور دیسہ نا تب پایا جو اسے اپنے پیوں میں سے پورک ان ٹر اتھا۔ سوکے اس نوش کے ساندہ نیا مربی بیا اور چوتھے روز خوارسا صناگیا تو اس کا سرح مرک لیا ن

اس و دَت می مربب نَ خانقا مرد برندر بازانی عی و دی می تی اورا دنی مهرک دول ساحب کاب بی نکوائی علی بودی صاحب اس دوز مودی سامی بین نیم ان کی بران کے اچھے بھلے بیٹے کو دستار کر بیکے جائیٹی علی ۔ بیٹار و تا تھا اور بر سنا تھا، کمنستی کھیلتی مرس کے بھر اور کے ارتبانی میتی آئیم مولوی صاحب نے بندکتا ب بیائی مربیہ سے مواد و بیدر دھوا فال نکالی تئی اور اسے تبایا تھا " تبرے بیٹے پرایک کورت کا سا بہ ہے۔ برشام بان بیسے کا تبل مسجد میں ڈوالاکرو۔ اور معوات مواسیر جاول باسمتی کا زروہ لیکا کرمسجو میں نے آیاکر وجسے سم و م کرکے دو اور اے مخارک نے ویاکی می مولوی صاحب نے ایک تعوید بھی دیا تھاجے ان کی ہدایت کے مطابق مریم نے مختاد کی جاریاتی کے ساتھ بازھ دیا تھا۔ اس چاریائی کے ساتھ کہ س بھٹا ہویا دمویوس کا بخے اورا فیون کی جودہیں جہی تھی۔۔۔۔۔ اورتعویز برخدا ورمول کا امراکھا ہما تھا !

انی مرمی نویذ کے اُٹری اسے وکلی ہوئی ذندگی کے شب ور و ذُکوفریب دینے لگی تنی اور و دا و نبی شہرین رکھا ہوا کھنے تیل سے اورو اوی معاصب کا پیٹ باسمتی جاد لوں سے باقاعد گئے سے بعرتی دہی تھی۔ مختار پر جانے کس بورت کا ساریتھا جونہ مڑے اس سے بے بہر ہتی کہ دو ہورت و و خود تک ہے اور اس کے بے جا لاڈ دیپار کا آسیب اس کے بیٹے کو کھائے جار ہے۔ پھرمریم کی ذندگ نے و و دن بھی دیجھا جب حاجی کوم دین نے اس سے پوچھا تھا۔ مرمی ا مختار کا کچہ بیتہ ہے کہاں ہے بہ "بنیس حاجی بی اگریم کے آسو بہر نکلے تھے۔ ایک دکھ نے اس کی آ داز ملت بھی یہ دیوی کی تھی اور بھر شکل اس قدر کرہ کی تھی۔ مانے یا بی دونسے دہ لابیۃ ہے۔ گھری جو بہیہ دھیلاہے و و کئی ہے گیا ہے "

ُ معنداکی بندی؛ غداکو یا وکرد نما ُدُرودُه گراه در بینیچگی سلامتی که دماکر - امتراپاکا رسا زیبے سعا قبرستان و لست کیے میں بخشآ، ویاب ہے ہوش بڑا ہے۔ کمبخت نے چرس پی پی کرمُرا عال کیا ہواہے " بجس ب مریم کی جیسے جیخ کل گئی متی۔

" گئے سے نہیں۔ دہ دوہ سے پرساور کانجا بی رہاہے وجوامبی کھیت ہے ہتہیں ابھی تیدہی نہیں باحا تی کرم دین نے کہا تھا یا ادھرا میرے ساتھ دو آمری تیرے ساتھ کھیے دوں کا 4

ی مہتن منا رکو دوآدمی کئے سے اٹھ کولائے تھے اوراس دن کے بعداس کی کھائٹی دیکھی جکرتے کرتے دمدبن کئی۔ ملاح معالم برد وع ہوالیکن اسے فراسی فرصت اوران قربل جا آ اقد جل کے پس کاکٹ لگا آ تا کھا۔ بھررات بھراس کا سانس دکا دکار ہما جیسے ابھی مراکہ مرا دو تو خرالیکن مربے رات کوسوسو بارمرتی تھی۔ اوراب بڑا ہوا و مراس کے انگ و تاک کو جلا و بھا۔ ایسی ہی ایک دات جبکہ نمارکی سائٹ کتنی دیردکی رہی تھی۔ آ کمیوں کے وہ بھا بہر جانے تھے اوروہ دیں۔ پرٹری ہوئی مجھلی کے طرح ترب الم تھا تو مربے کے منسے نے اختیادید انفاظ مطلے ،۔

عیا مولا ا میں نے قدعاً کی عنی کرمیرا بچر مستع دسالم بیوا ہو۔ اس کا کوئی عضو مالا ہوا نہ ہو۔ پیدائشی اندھا نہو و آجیے کی طرح منگر المثما نہو و استعاد است ا جیسے مجھلے نز کے سے توجھے پیدائشی اندھا یا منگر المجر و سے دیں آد مجرسے بوں تو نہما گاتا ۔

مریم کی یہ دعا بنا ہرافی کسی نگتی تھی میں اس کے پُن منظمین چذار نئے چھے ہوئے تھے جن کامریم کی ڈنرگ ہیں بڑا دخل تھ ۔ گذشتہ چہیں ہرسو ہیں مریم کے اعتران میں ہزادوں بچن کے بنے لیا تھا۔ ان ہیں بلیشاد ایسے تھے جونبل از وقت پیدا ہوئے تھے اوئینہیں ذنرہ رکھنے کے بنے مریم نے نون پسینہ ایک کردیا تھا۔ کہ لئے ادر ہیڑھے بچن کو بھی وہ بڑی استباطا ورمحت سے اس ڈیٹا بیر بخیر دعا فیت ہے اٹی تنی کسی بھی سمجنئی تھی بیمض بچے جونپر ایوں کا ڈھائی ہے بوئے پر ابوت تھے مریم کے التقوں میں ایوں لگتے تھے جسے وہ انہیں انی زندگی دے رہی ہے۔ بیتی کے مرنہ میں مند ڈال کر بھی پھٹروں کو جوا دے کریسان مرواں کرنے میں تو اسے خوا داد قالمیت اور تجربہ قامل تھا۔ گو دہ چیتی وردائی تھی بیکن اس کے انداز میں کا دوبار کو ڈر بھر

ماه نو، کماچي، اېرلي مه ۱۹۵۸

قبرالد لج من كما" للكرك ك بج تفرلك مالا تست

صب اسرے وہ اپن مفاویست کی شکایت کیا کہ اتھا ای نے اسے اس کی محروی کا طعنہ دے دیا تھا۔ بیچ کا چرچ اپن اور غضراس قلدنہ یا وہ جو کہا تھا کہ اس نے عمر اول کو پر بینے والوں نے جو برخ جو بیا کہ اس نے عمر اول کو پر بینے والوں نے جو برخ جو بیا کہ اس نے عمر اول کو پر بینے والوں نے جو برخ جو بیا کہ اس نے عمر اول کو برخ کے دول دو المن کو موالے نے لگ کہ بین بینا ہے کہ کہ اسے کسی لرجی نے نہی تھی ہوں کہ اسے کسی کر بین کہ اسے کسی برخ اللہ کے کہ کہ اس کے کہ کسی کہ وہ کھویں وہ کھویں وہ کا خسالی کہ وہ کھویں وہ کا خسالی کہ وہ کہ میں اکر اسے دیگر ان تھا اور جو کہ کہ اس کے دول دو المن کسی اور وہ کسی اس کی اندون کی کہ سے دول میں کہ اس کے دول کا میں مال کے بین کا اور وہ کسی اس مالسند میں مرم کے بینی کسی مرم کے بینی کا اور وہ کسی اس مالسند میں مرم کے بینی کسی مرم کے بینی کہ اور وہ کسی کسی اور ایک بارٹروس والوں سے لڑائی بھی جو کئی تھی۔

اس ما تول د فضااد محروی کی المجن میں بج بیرہ ہیں کا ہوگیا تھا۔ اس بے بہی اور دنیا کے ہرانسان کے بہی بھتے نے اس کے اعساب کچل کے دکھوئے تعے اور اس بردورے بڑے نے کے بسی بردہ ڈال دی تھی کہ بجے کا شوا تعے اور اس بردورے بڑے نے کے بھی کہ بجے کا شوا اس کے لا شعور کے بچر بے وظوں کے زہر کی بھی کا مرج کے ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس کے ال باب اور گرود مبنی کے لوگ یعقیقت سمجھتے کہ بجے نے ایک نے دورے کی صالت میں بھی کی اور میں بسی مربی اس وقت سر میں کہ بسی دوتی تھی اور کوئی بھی رس کی شادی موئی کے بھی ال باب بھی بھی اس بھی المبدد کھی مرکبے اور موئی ارب المجال باب بھی بھی و بنیا ہے تو بھی المبدد کی مالت میں بھی اور ایک دور میں بھی کو فراموش نے کسکی۔ وہ میں بند دعا کیا کرتی تھی اور موئی اور موئی اور موئی کے دیا دور موئی کی بھی اس کے اور اور موئی کی دور میں بیرائی تھی اور موئی کی دور میں بیرائی کا میں بیرائی کا میں تیرائی کا دور کی دور میں بیرائی کا میں تیرائی کا دور کی دور کی دور میں بیرائی کی میں تیرائی کا دور کی دور کی موئی کے دور کی موئی کی دور کی موئی کے دور کی موئی کی دور کی موئی کی دور کی کا دور کی کردور کی کردور کی کردور موئی کی دور کی کا دور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کرد

الدات بداس من المت بالدان المراج الم

سان مری از زچک نیف اواذائی یا چی کیون او گرکی مو آگرلیک سے نو کہدو کر لنگ ہے۔ تم جات ہوکہ ہا ا بہا بچہ ہے اور ہم کس طرح اس کا سے کا گیا تھا ۔ التہ زندی دے الا ایس کا سے بیارک ہوئی ہو آگرلیک سے نوکہ منہ سے بے ساخگل سے کا گیا تھا ۔ التہ زندی دے الا کا سے اور ایک انگر ایچہ مری سے باقت التہ زندی دے الا کا سے کواس نے ذندہ الکر ایچہ مری سے باقت التہ زندہ کی کا منہ سے دیکی کمی اور یہ ناسف اسے اکٹر پریٹان کرتا دہ کا کہ اس بے کواس نے ذندہ ایک منہ میں کہ بی کواس نے ذندہ ایک میں اسے اپنا بہائی بھریاد آ جا اتحا لیکن وہ بی بیکال دہ کیا تھا یہ معدد الله میں اسے اپنا بہائی بھریاد آ جا اتحا لیکن وہ بی بیکال دہ کیا تھا یہ معدد الله الله بیرے دور سے سے مرکبا ہوگا ۔ ایک میں ہوئے اول میں آگلیال بھرتے میرے دل میں کہا ، خواکورے مرکب جا دہ بازندہ در کو بی کا میں مرکبا ہوئے ۔ ایک ہما گاگ دوسری سے استعدد تھیونی ......"

"اں ہاں ؛ پاف ہا ہے۔ ہائے ہ خارک ملن سے گئی گئی اور ان کیس توسیم کوسب مجھ ول گیا دوروہ تھی۔ ہیں۔ ہیکر پائی کا گلاس انھایا اور انگری ہیں ۔ ہیک کر پائی کا گلاس انھایا اور انگری جست میں مختار کو با ڈوک گھیرے میں ہے کو انھایا اور اس کا مراب سے بیٹ کے ساتھ لگا کھا ہما اس کے مذک ساتھ لگا ور ایس انوال کے ایک اور دانت جا گئے مہم ہندوں سے دہی تھی۔ چار پائی ہے انتخاص میں اور دانت جا گئے اور دانت جا گئے اور دانت جا گئے گذاردی۔

صیح فت ملک مالت زیاده خواب بوری تھی اور ب آؤیوں مگن تھا جیسے کوئی ٹی کھر مکیم یا بیانا اسے بچار سکے کا کنی کی دوائی ور پھراٹر مذکر رہائی۔ تنویڈا ورنڈر نیاز کھی ہے انٹیکٹیں مرض میں اصا فرمین اجار ہا تھا بعض اوقات آوزع کی مالت طاری موجا آن تھی اور مرمے سے آتا کہ ہم اس ہے آپ کو اس جان لیوا مغینات کونسلیم کرنے کے سے تیا وکہا کہ فقادی نے شکے گا ۔

"مائى مريم إلك حبارا و مكر و كيمو "هيلى أسة بوسة اكب حوالدار سفاسه كما" شفا الترك ما تفريب منان توحيد كرتاسيع " " فكى خانقا مَا عام لوبينيا بين سرك بل جل كم جا وك في "

"خانفا ونہیں ائی مرکم ! حوالدار سے جاب دیا ۔ ختار کو داوا نپنڈی سے جا ڈرجان مجدے میں سامنے ایک بگائی ڈاکٹر سے نئی کی ووکان کھو گی۔ جا ہے آج کک دے کے کننے ہی بالوس مرتفی اس سے تعکیک کرد ئے ہیں دھے ملائ کا وہ ما ہر سے ۔ کہتے ہیں کہ جاد ٹریاں ویتا ہے اور ما ہر کہ گانا ہے اور مربیض اٹھے کے بیٹری کوئنی و ورسین توسیع یہ ووشین توسیع یہ لگانا ہے اور مربیض اٹھے کے جل پڑتا ہے ۔ پنڈی کوئنی و ورسین تا ورشین توسیع یہ

ائی مریم تو ایک در کے نام سن کراکنا گئی جوبیا دریں کے نے آتا تھا کسی ذکر کھڑ کی ایا باکونی نسخہ بنا جانا تھا۔ لوگوں کو لنے جانا ہے اوگوں کو لنے جانا ہے اوگوں کو لنے جانا ہے اور اسٹر آئیں۔ شادی کے جانا ہے کا توفیط ہوتا ہے۔ مریم نے اسٹری اللہ دینا ہوں نیک کے اسٹری اسٹری کے اسٹری اسٹری کے اسٹری کے اسٹری کا اسٹری کا کا اور دور کر کے اور کہتے ہے تواجو دت دکھائی دیا تھا اور بوں بنگال اس کے دک ور ایشی سے میں باکس کے در اور کہتے ہے تواجو دت دکھائی دونو دو اور اور میں برس بعدا سے در میں اسٹری کے در اور کے دوس کیا کہ وہ خود تو اور میں برس بعدا سے در اور کا میں میں کے دوس کیا کہ وہ خود تو اور میں بھائی ہے دیں ایک جوان ہیں۔ اسٹری کے دوس کیا کہ وہ خود تو اور میں بھائی ہے لیکن یا دیں ایک میں اسٹری کے دوس کیا کہ دونو کو دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کی کہتے ہے لیکن کا دوس کی کہتے ہوں کی میں کہتے ہوں کی کہتے ہوں کے دوس کیا تھا۔ اسٹری کے دوس کیا کہ دونو کہ دوس کیا کہ دوس کیا تھا۔ اسٹری کے دوس کیا تھا۔ اسٹری کے دوس کیا تھا۔ اسٹری کے دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کیا تھا۔ اسٹری کی کہتے کہ دوس کیا کہ دوس کی کو دوس کیا کہ دوس کی کہتے کہ دوس کیا کہ دوس کی کہتے کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کی کہتے کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کی کہتے کہ دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کی کو دوس کیا کہ دوس کی کہتے کہ دوس کی کور کے دوس کیا کہ دوس کیا کہ دوس کی کے دوس کی کر کے دوس کی کر کر دوس کی کر کے دوس کی کر کر دوس کی کر کے دوس کی کر کر دوس کی کر دوس کی کر کر دوس کی کر کر دوس کی کر دوس کر دوس کی کر دوس کر دوس کر دوس کی کر دوس کر دوس

بنگالی کے نظام کچھ ابی کشش بائی کرمانے کو تیار موکئی ورندید تواسے بقین تعاکم مختاراب با تعدسے گیا۔

ائى ويم ي تصب ك مكركم كى مدمت كى تعى ،كون اكا دكرتا- ايك أدى سائت جوايا در محاركو دا دلي دى ك أي مريم سائت تن -

و المرصاحب مرکیبل بورست آگ مول میرے اللوت اورجوان بیٹے گی ذندگی آپ کے بات میں ہے .... ، اوراس سند ورو کر مختسا وکا ما دامل کہ منا یالین اس کر کہنے کے اندازہ میں کچھ اسی جھک آئی جیسے داکٹر کو کہنا چاہی ہو۔ " ڈاکٹر صاحب ایس اپنی جوالی بیٹکال میں چوار آگ تھی آپ نے دکی موگ کہیں ؟ اور میرے دکھیارے بچے کا باپ مجی و میں روگیا تھا۔ بٹکال کی سرزین سے مجھے مہت پیادے ہے واکٹر صاحب ایس وہ فینار کا حال سائی دی اور فینار ڈواکٹر کے فرمی کرسی مرسی ایس میں مانس سے رہا تھا۔ " ڈواکٹر صاحب اینحت نا وار ہوں .... " ما ٹی مرام کہر دی تھی۔ "...... ڈواکٹروں اور دیکی دوس سے ایس میں بیاہے میں بیاہے میں دھارے کرآپ کی بہتے ہوں۔ بیٹے کی بیما دی کی دجست آ دل ....

واكثرصاحب بيت كف دول إلى

" تم چریپ وابات بولا...! ڈاکٹوے کہا "تم جولہ لا جہم دائی کا کام کرتا ہوں توتم بھی ڈاکٹر ہم ہی ڈاکٹر پیٹے بعدیں سے کا ان ایکلے ملاز پولاگرو۔ ایر بہت بعدیہ نمینک ہوڑائے گا۔ اور نم دکھومٹ ٹر اِم ڈاکٹرے مختار کو کہا۔ "پیلے یہ بنا کہ جے تم بیس سپ گانوہم ملا ذہبیں کرے گا۔ ایسا ہی تم مرزائے گا۔ ایسا ہی جو رجو رسے سائٹ لیتا برے گا۔..."

مع الله كي م واكر صاحب إمر يحت وهي بهول ... " فتارسة كها " اب جرس نهيل بيُول كا اورسكرميث كرينيس بيُول كا "

"بنسم عبريولو!"

" الشّركي في م "واكثر ساحب إ"

جب آنھو یہ روزان مرم خما رکویڈ کالان کی یا دی کرے فکی توختار لئے کہا " ماں ا نہادے جائے کی کیا فرددت ہے۔ اب فئی خودی پلاماؤں کا ۔ دیکھو تو ہیں ہیں مربع نے تو پہلے ہی حسوس کیا تھا کہ ختار بہتر ہور ہا ہے اور وردی کی اور وردی کا ۔ دیکھو تو ہی ہیں ہیں مربع نے تو پہلے ہی حسوس کیا تھا کہ ختار بہتر ہور ہا ہے اور وردی کا مجاور وردی کی مارے کی مارے کی دو اکسان ہی جائے گا۔ اور ایس کی دو اسے اکسان کھور ان ہی گار ورد کی دوائی ہی ہے آ یا۔ اس میں صحت کے علاوہ یہ تبدیلی آئی کہ بہتے ہوئے ہیں اس کو وہ اکسان کی دور کی دوائی ہی ہے آ یا۔ اس میں صحت کے علاوہ یہ تبدیلی آئی کہ بہتے ہوئے ہیں اس کو اور اس کا در اس میں میں اور کہا دی اور کہا ہے اور مربع سے اس کو اور کہا در اور کی دور کی میں کہ دوئی میں کھور کی ہے گا کر دور کی دور کی میں کھور کے تو جیسے دن پھر آ ہے ہے۔ دور کھور کے تو جیسے دن پھر آ ہے ہے۔

ايك اورسفة كذرتريا و ومخت دسك يسمغن مهاست أي عالت من كذاها من عند داولين في كيا اورصب مول الحكش في كرام يا اورووا فك الله المراد والكارات المراد والكارات المراد والكارات المراد والكرام المراد والكرام المراد والكرام والمراد والمراد والكرام والمراد والمراد والكرام والمراد والمراد والكرام والمراد والمرد والم

مكيون ميري ول إمريم ع يوجيا- " لي لين كل ا إ "

"ففول خرى سے نااں "اس سے كما" جادى الت بيلے بي خواب سے "

دے کے فیلنے سے ختاہے سب بل کال دیے تھے۔

ایک مهیدندگذما توختارین خو دیجی اور دُاکٹرنے بی کهر دیاکداب آسے کی ضرورت نہیں۔اس سے خون کا دبا کدا وزیمن وغیرہ دیکرا طمیعنا ن (باقی مؤسکٹ پر)

# " سورج تحي أ

بمارى معارش مين مجدول كوره مقام عال نهي يرج مغربي الكيس ب- اليك شاعودل كي على بيك ( BLAKE ) كايمي ليك عليده فلسفيرزندكي بدراس كيبال أن فلالله ( SUN PLON-SR ) كوزندگى كى علامت الكياسيد . اس فلسند سے تعلى فطرسور ي محى كا بيلا بيدا كيول كسى يُروده مريش كي يوريد کی اود لآنے کم اذکر میرا فیال ہی ہے ۔ بی نیال ہی اصلے کامحرک ہواہے۔ (مذراحنین)

ہمارے نگرکے ساسے ولے کئ گھڑوالی پڑے متے ہم وگ ہی اس ملانے میں ہی نتے نئے کئے ، نرکوئی دوست نہ عزیز۔ دل بہت گھرآدا متھا - دفتہ دفتہ ہم مغامقی ك عدى بوي كة معيري بمي كبي بعابتاكدادكيون بوتوسا من دلك كويى من كيدآبادى بوجائ ، كيدجل بيل توجرگ

آ رة ارى دعا يس جدى بورى بوگئيس - ايک دن سرپېريک وقت پيس اور ايستف وتت گزادے نے نے بيد ثنت کھيلے نظے ۔ کچھ ويتنک توکھيل اچها ہوتار إنسيكن بقولًا كيلغ كه بعد يوتتف كادِل كَكُولكيا . وه بمان وج كرم يُعاكواده وأوهر مينك دينا الك مرتب قوح يا مرك كريم بادبابلى اس كوليف دويسه تودي كك ساحف والعمكان یں وگ آگئے ہیں ۔ ایک بدمنیکم سی اورٹ گاڑی محرصی ہے جس میں سے فوکرسالمان آار آبار کرمکان میں دکھ رہے ہیں ۔ ایک وبی تبلی او کی ستون کا سہاد النے محرمی ہے۔ ہرے منگ کا ادبل دیس کاستون ، اس کے سہارے ایک کمزود پیلی اڑی ساکت کھڑی تھی ۔ اس کے چہرے کا پیلابن توبس دیکھنے کے قابل تھا۔ بول مکتا تھا کر دنگ اوپر سے چھڑ کا ہولہے پیم رے کے پیلے پن سے بالکل تختلف اس کی بڑی بڑی سیاہ آبھیں تقیں۔ لیک لحر کے لئے توٹیں ال بس کھوپی گئے ۔ ہِشف نے جرجیج اس طرح منہک ویکھا تومیراکن مصالی کو کر بھے بمنجور والا شورج بھی ہے ہے ہنتے ارمیرے مذہبے کل کیا اورہم دونوں واپس گھراکتے بھرمی کھیل میں دل ناکا - ہم نوکوں نے نئے ہمسایوں کو دیکھنے کا کوشش کی ،

ليكن ولال توتمخمل نهاموشي حصالحي تقي-

دن گزرتے کے لیکن ساسے والوں سے ہمادی کوئی ویتی شہوکی۔ تنے بڑے گھرمی حرث بیک بڑے میاں اور بڑی ہی کے ہمرا ، لیک لڑی تھی۔ وہ می کھر بیار اس لے اتی نے مہدی ان کے بہاں آ رودفت کی اجازت نہیں دی ۔ وہ لڑکی کھی کھوکی میں آکر بعظ جاتی اور ممارے کمیا زنڈیں سکے ہوئے معول کوٹری حسرت سے ویکھا كرتى ، بمارى بىبارى دە فرىم يى جرى تصورى طرح نظراتى كىيلى جب بمارى نفواس پر پرماتى قرىكايك مدكامزه برعها مى مدى يوكى أ پرشف باغ پس د درا د درا میزاد " سورن بمی مهم د د نوس کو کھیلتے د کھیک مسکولتے بغیر نرتی ۔ پچرمی دوتی جوسا کی کوئی امیدن مبی و ایک دن جھے کیا سوجاکہ ہائے كمباد تركاده حصدج اس كے مكان سے نظراً المحقا ولال ايك كيارى بنادالى ادر كھاد وغيرة والكوستورج مكى كے يتا بوديئے وصح شام ميں اور يوسف اينے اپنے فواروں سے پان والتے ۔' شورن بھی" لیے تکرسے بیٹی دکھی رہتی کہی کہی جب میں اور دِستقٹ لطرشے تو دہ مہنتی ۔ دِستٹ غینے کی نفرسے بھے دیجیتااوڈ پر سواج کی" ك طون دبي بوئى نظوں سے ديجيكربس ديتى دن أى طرح گذرة دے - بينے بوعي ود كالے كالے بح برے بورے بودوں مير تبديل بوك بين اور ايست انهيں ديكي ديكي كرجيتے تھے۔ ليك دوزم دونول وشى سے الچيل روا ۔ " الم جى ا ہمارے ندول يس كليال اگئى ہي " كليال براستے براستے مجبول بن كتيس - يس سے ادر بِسَعَنے فرجل کرایک گلامت نایا۔ اس میں مورج محلی کے بڑے بڑے بڑے ہول سجانے اور فرکے ہاتھ" سورج محلی" کو مجوادیا۔ دہ اپنی کھڑ کی سے ہماری سادی تياديان ديكية ي على ١٠ س من بغيركس وبيش كم ياحيرت ظاهرك وه كلاستدايا ون بعرك دلجيدي بيس م لوك إلى صبح والى كاركذارى بحول مى كئ بيكن شام کوچب بم لینهٔ بیدوں کو پانی دینے کتر تر شودن بھی م کوسیاہ سُوکوادساڑھی میں طبوس د کھوکر میری چیرت کی اُنتہا ندرسی کدوہ ج**اوے بھیج ہوستے ہیو**ول میں سے یک بڑاساپیول اپنے سیاہ کجے باوں میں مگائے ہوئے تھی۔ اس کی شکل رتقابہت ادرخام ٹی برس دی تھی۔ میں اور دِسکف اس غیر توقع کامیابی برمپولے ہیں سکتے۔

### ماه نودكراي واربل مهما و

مكين وه أج مسكرانهي دي حقى - حرف ابن سياه آنكول كوخلا بس مائ كيد اللش كردي تمي -

> يوسَعَن نَهِ يَجِعِ سَهُ آكر كَهَا: " بَايا! " سُورج مَهَى اب اس دنيا مِي نهبي !!" عَجِ بِهِ سَاحْتَ بِلَيكَ كَى " سَن فَــُلا ورا " ( عند ١٨٠٥ ، من منه ) كرمتعكن وه يُرود واشعار يا و آگئة :

سُورج منكمى! صُورج منكمى!

گھبسداتے ، اکتائے ہوئے لے دات دن کے پیسر سے اس ڈ ھیلتے شورج کے قدم جو گن رہاہے دم بہ دم یبارا ، سنهرا ، بهیکران اور فوعولة اب وه جمال قرنول تلك آسوده بول جس یک پہنچ کر کارواں تا مشرخواب آبوده بردل مرکثت بائے دہرواں جس يس كئ رنگيس جوال ده خطّرُ جنّت نـشا ل ہوجیا گیں کھل کریے نشاں روائیت کے راز وال حرست ہی محرت پرفشاں ان کے مزارول پر رہے البسيلي ، پيلي كنواريان جس میں ہزاروں نازنیں أُجِلًا كُعْن بِيخٍ بُوكٍ جیے ڈھک ہوں برت سے جرت مرائے راز میں! کھوئی جوں خواب نازیں يه جائية بين بيد وحراك ادراکٹ کے سارے بک بیک دهمسننزل بعادونشال بوں <sub>ا</sub>س ہی منزل کورواں



حیں جا گیا شورج بھی! شورج بھی! شورج بھی!! جميل للاين عالحي

غزك

عَالَى بَى اب آپ چلوتم لينے بوجھ النظائے وہے النظائے وہے النظائے وہے النظائے وہے النظائے وہے النظائے وہ ہی آئے اب کہ کتے وی توجہ النظائے اب کہ کتے وی توجہ ابن کام ہے حرت مجب باتی ہیں کا کام جب جاہم وہ وہ وہ وکٹے ہم سے جب جاہم وہ وست قبول جب ہیں سب وشمن دوست قبول کیا جب کیا جائے اس سادہ ددی میں کون کہاں مل جائے دل کے دکھی جوٹ ہیں سارے الن کے کسکھی جوٹ کیا جائے اس جو بی نثر ملت کہ کیا درگ ہیں ہم کو کیا گیا ان کے بھید کیا درگ کئی ہیں ہم کو کیا گیا ان کے بھید ادر تو اس مجبوری میں ہو تجھے سے کیا اظہار ہم صوری میں ہو تجھے سے کیا اظہار او عالی پر جنسے وللے ، تو عالی بن جائے

اختره وشيادلورى

غزل

ہادی آنکہ عرب اٹک عرب انگرہ کیوں لوگ کرنے گئے ہمی جنونِ عشق یہ الزام کھے۔ بھی آتا ہے اگرہ کیوں لوگ کرنے گئے ہمی اگر بھی ترکے کیسوس نور نے گئے ہمی لیکا دیا ہے الرب یہ دہ افق کوئی جیبا اوق کوئی خوال کا کہ بیاتی ہے جب بہت دکی شام خود الرب کے جب بہت دکی شام خود الرب کے جب فصنا وُں ہی اندھری دات کی جب فصنا وُں ہی اندھری دات کی یا دسے جلتے ہمیں اندھری دات کی یا دسے جلتے ہمیں آرد و کے چراغ جب ان کی یا دسے جلتے ہمیں آرد و کے چراغ ستا دے اور بھی اخت بیمی اندھرے کیا جب ان کی یا دسے جلتے ہمیں آرد و کے چراغ ستا دے اور بھی اخت بیمی کے جمیل ستا دے اور بھی اخت بیمی کوئی ہیں اندھرے کیا ہمیں کیا ہمیں اندھرے کیا ہمیں کیا ہمیں کیا دیا ہمیں کیا ہمیں کیا

انظرحيد رآبادى

غزلي

ضميراظه

ہاری برمیں اب چیر کائنات کی بات

به تجرد وصل كا قصه ب ابك رات كى بات

د لِ اجل بن کھنکتی رہی ہے صدیوں سے

بَّرْ بَرْ کے سنورتی ہوئی جبات کی بات

جین بن آگ لگادی ہے شعلہ گلنے

زبانِ برق په آئی تھی حادثات کی بات

حقبقتوں ببرج صازنگ استعاروں كا

فساننهنے ملکی جب سے وافعات کی بات

نظر کود کھ کے کھ کچھ یقین آتا -- ہے

شنى تھى ہم فے بھى اكثر نغيرات كى بات

محرم عشق مِي ، ہونٹوں کو سینے مبیھے مِي شیشۂ دل مِس کئی داغ لئے مبیھے مِی

ماه والنجم پرمپنج کربھی نہسیں رکتی نظر رخ کسی اور پی منسازل کا کئے مٹھے ہی

اب توکچه اوربی عالم سے فروغ غم سے صورت جاں ترسے ہم کورنے میٹیے ہیں

بھوتناہی ہنیں اس نرگسِ شہداد کاکم ایک ہے ہے کہ شب وروز پٹے بیسے ہیں

ایک پی کل ہے سورنگ سے دل پر آباد ایک ہی مکس کے سومکس سٹے جیٹیسے ہیں

جبسے چھوڑی ہے تمنائے سکوال اے آئم مرکمین دا و کو ہموا دیئے بیٹے ہیں

## مشتاق مبارك

غبل

مه کستی بی توخی داستان باتی نره جلئه کسی په لوسه کوئی افتان باتی نره جلئه مزایع حشن مین وجم دگمان باتی نره جلئه کوئی اندلیشتهٔ سود و زیان باتی نره جلئه کسرکوئی نصیسب دشمنان باتی نره جلئه توریخسرت بجی ک پیرمغان باتی نره جلئه کهی انصاف کانام دنشان باتی نره جلئه کوئی محبخاتش شرح د بریان باتی ندره جلئه کوئی محبخاتش شرح د بریان باتی ندره جلئه

کوئی اسال دل آتش بجال باتی دره جائے ہم ابل عشق کوجس طرح چاہو آزاد دیکو جو سے پھچویہ ہے داز محمیل مجتب کا بحداس اندازسے سم بجبت کی بہت ادایس کھن ہے داؤنم یول مجی تمہاری متسلسکین بلانا ہے اگر نوننا ب خرجی چام زبگیں میں خرد مندان عالم ہیں ہی کوشش میں متسسے چلودنیا کہ ہم مفہوم غم ہی طرح سمجھادیں

غزل کوآپ سے کوئی قرض ہے توبس یہ ہمبارک سنسرج سردِ البرال باتی نارہ جائے

طلعت اشارت

غزلي

یکس کی یا دیں شراب میری تنهائی دیئے بھی کے جردکوں ہیں ایک کھی ان کی استان ان کی خوات کی کہ داست آئی میں ہے کہ ان کا کہ داست آئی میں ہے کہ کا کہ داشت آئی میں ہے کہ کا کہ دائی کہ میں ہے کہ کہ داشت ہے جات کے میں میں کی دوت کے تنفی سکے بنریائی انہیں کی دوت کے تنفی سکے تبرنائی کہ کہ تو با دِمبالے ہی ہے گی آگروائی کہی تو با دِمبالے ہی ہے گی آگروائی کے دوت کے تنفی سکے تبرنائی کہا تھی تو با دِمبالے ہی ہے گی آگروائی کے دوت کے تنفی سکے تبرنائی کے دوت کے دوت کے تنفی سکے تبرنائی کے دوت کے دو

یکس کے دوش کلستاں ہوئی نا دم یکس کے غمیں شکوفوں کی ایکھیمرا ئی م

# خ ارعلی

نیا کر علی کاشار کیا تان نے مناز ترمین فنکاروں میں ہے۔ نقاشی کا ذون انہیں دلیں مدس کئے بھرا ہے۔ تیصفیریں وہ دلی، بنگال بمبئی جنوبی مند سبهی جگهر و انبین جهان می این شوق کی تمیل دیهذیب کی امیانظرائی، ولان بیاسے کی طرح پہنچ اور سن کا جو بھی مرتبی مرتبی ماد میں آیا اس سے سراب وقع اس فان کی نظری وسعت پیداکردی ہے اوران کافن تی مرانی قرروں کا ٹراہی فوش آئی آمنرہ بن گیا ہے مگرات ہم اہنی جس منزل برپانے ہی وہاں وہ اجانک نہیں پہنچ گئے۔ انہیں کئی داہیں برنی ٹری ہیں کئی منزلیں اسپی ملیں جہاں پہنچ کردہ پیٹ آئے ، گران کی مراجعت اینے سفر کے سرکزی نقطیری مجوثی مع جي ده من كي درست بركم سي اورسامن وه سب شا مرابي كهلي بي من بروه مي على شيرا و يحد سولي سي عبر واليس اكثر عند ب ان كى عرصرت ١٦ مال أنى دولى من "بدورتكالى مصوّد يُواكبل،

اسكول وفي عبر مصوري كاامستاوتها-اس سي إلى ام كا اس تصغير إختياركياتها بيني ويمي ويمي عذما ليت جاليات فن رجها يا بوالفااه إس جائر نبدس سالس لينا ير داز كرنامكن ندتها - آبندرنا تأثيكور كي فن في كم الكم ميد



گریه دومرا بعیندا پیلے سے معی زیادہ سّیا جوانکلا۔ فنکاروں میں اب اپنائیت کا احساس نومور مگران کی تکامیں آحذ تا کے فاروی اور مختصر علی منرور کیا کدش روائی معیندے کوفتا ان کے کلے سے تضاوير كورية وكيفة بتعراكي متنب سے وے كري دو معيره كئے تھے ال اكاف فائدہ صرور موااد، وہ يدكم برصغير كے ندكاروں نے مذي إنداركى دو معيره

برسفیری فن کی دنیا قوات نیداس صدی کی میلی دافی میں شروع بوئی اوراس کی ابتدا بنگال سے موئی ۔ صرف بنروری کی نظرے دیکیما جائے تواسے کی کمنیک سے حید کارا یالیا۔

ايك أمن ومعيد مَنْ عَظاطى ، عَا في زناك كارى اور مُعْل نقوش كي المدارى كا-يَنَاردا أكبل ك بكارخاني من شاكر على في ايك كام يسيكها كدين إلقه كوخطكشى كي لين خب سدهايا - اظهان وضوع كي يفي مسلسل لهوات ہو ئے خدا کھینچنا انہوں نے بہیں سیکھا۔ گیلے کاغذر کھیے آب دنگی کسوں سے دومانی روپ عبدناے کواحساس منتقل کرنا کھی انہوں نے بہیں سیکھا۔ گم والول في اس مين غلوسے كام ليا او ين محدود وكرر وكيا - وى بلدھ مكے موضوع مليے دا تاب حد كيون حكركي كما نى - بر دنيدك برحدت اب مندوستا ي تقريبًا معدوم ع محريار عدية رئست بمن كرين سيزوان بان كاك عليكودكمان جاري عقى الراور الحرصوريواذكر المعاتوان كي ابني آريخ عتى اورا پناسنا بيات و دهرسخ گادئمي قوديهات كى ساده دد مانى فضادُ ل ين آگير سد ان ديرول فريقام كى كردش كومفيد كردياتها -مديد كديديد وضورا بعى اس جكرس ميس كرائي سخت تصور مع محروم وعات تع ويسع ير تهيك عبد كما الني برنكاه بازگشت والنه كى جهال ك بات

توشا كرعلى اس داه برجلي كرمعيرداب المحلف- ابهم البين مبنى من دوسرى شامراه برد كيفتى من مديد موداء كازما ندمي- جهال بهناكرانها ے وال اک یا کوشنیں میٹک بہت الاسیاب تابت ہوئیں۔ نے جے۔ ہے اسکول آف آدی میں با قاعدہ داخلہ ہے لیا۔ اس ادارہ نقاشی میں اُس دقت جس تمہز کاچرجا تھا اسے ہندوستان کی ارائشی نقاشی کا امام دیاجا آئے۔ سود من اسلاب نقش گری کو اب بہاں سے ہٹا کراس نئ تکنیک کاچلن بیداکیا گیا تھا۔

یه اسلوب کیا تھا ہے ہے اسکول اف اُرٹ مبنی کے سابق دائر کیٹر گلیا سکن سولومن نے اسے ہم دیا تھا۔۔۔ موضوع مندوستانی کر

تُناکُر ملی نے نیٹی تکنیک کی جس میں ہر رنگ اوراس کی ہر حبلک اپنی اپنی جاً جہا لا او تی ہے ۔ یہاں طرح پر بڑا زور دیا جا تا تھا اور بر مرکز اسے داراکشی نقاشی کے روپ میں گھیرایا کرنے تھے۔ گویا دہی تجدید باضی کا جذبہ بیاں تھی چھایا ہوا تھا، بہی تکنیک کا کچد فرق تعااور بس،۔

۲۶- ۲۵ و ۱۹ و ۱۹ و دان کی ردح تک پینچنے کی دی اور دیواری نقاشی کوجاجا کرد کیدا و دان کی ردح تک پینچنے کی دش کی ان کا اسل سیدان تفاذ ندگی کی دلتی اور فی حقیقتیں اوران تک رسائی - ان کی تبتیس نگا ہیں ایسے ہی موضوعات ڈھونٹرتی تفییں - ۱۹ م ۱۹ م ۱۵ کے سفر نے ان کی نظر ان نہیں آئی تفی ۔ سفر نے ان کی نگا بول کو دسوت وا سودگی سے آمشنا کر دیا تھا گرامی ان کی ننزل نہیں آئی تفی ۔

اب ہم انہ ہم اور اختصاصی کیفیت کے ، وہی عمومیت اوراً فاق گیر کھیلا ڈہے، گرفتا کر علی کو اور تلاش کنی ۔

۲۶ ۱۹ ۲ بې سېم اېنېي اندن سي د کيهيت دي - اب ده ايک اسي راه برير پيک وب سب را بول سے بالکل مختلف متى - ده سد پيرس بل آت، پيک سے منسلک بوگئے- بهال فن کی نوعبت خالفت معين ، محدود اور موضوعاتی تقی ، يا پيرصرف علامتی - گو بيمغرب کی دنيا تھی ميرس ريبار رواميت بيتی موجودی سی

۱۹۱ دیں صدی کے اوا فرتے ۱۹ ویں صدی کے فائد نگ نشاۃ الثانیہ کی تخریک نے ذم نوں کو مکرے رکھا۔اس کا ٹرفن براب کا موجود تھا۔ حقیقت بیٹدی پر فرور تھا اوراس حقیقت بہندی میں لوگ فرا فات کی مد تک پہنچ میکے تھے رشالاً یقعتہ کی انگود کا خوش ایسا ہو بہو بنایا جا انفاک چریاں ان کو اس جان کرٹھونگیس ادائر تی تھیں!

نی بشار علی نے اس دنیاکومبی دیکھا گواب روا بہت پہتی کا ذور کم پڑھا تھا گھرشا کو کو کاک فن کی روایا سیمعبنی تعیب اس لیے دہ اس کا مہن لگ۔ کئے - بہال پہنچ کرانبول نے بہت کھوسیکھا ۔ مثاً! ،۔۔

تناظر و PER S PECT IVE ) دهوب بهاؤل (CHIAR OS CURO) اور کلاسی کام کابیمبالغدکیفتن ولیوادمیں بنے موسے در یکے کی مانندمیو. یا بعد ورہ سه طرفی فریب نظارہ ایان سب کا لاملا کرفطری روب دھادلینا، کا محقیقت کو آئیند دکھانا " کہیں جسے ۔

اس اسلوب سے شاکر علی کو کچھ دلم پر ہوئی۔ دیسے یہ دلم پنجی تو بمبئی کے قیام کے ذمانے سے بی علی گرد بی دبی سی تھی۔ وہاں بمبئی میں توریعیت کھی درمین تھی کر مولومین صاحب نے اپنے زائے میں اسکول کے نصاب سے زندگی ( LIFE) اور قدیم نقاشی کی نقول کا کام سرے سے بندی کردیا تھا۔ بہر کمیٹ ، تین سال تک شاکر علی سلیڈا سکول اندن میں کام سیکھتے دہے اور کلاسی دوایاتِ فن کو تھی طرح سمجھنے میں مجورہے۔ تین سال پورے کرکے انہوں نے دندن پوئیورٹی سے فنون لطیقہ کا ڈبلو ما بھی جھتے جلتے لے یہ ۔

اب یادگیج کش کرمل فی ابناسطرین کها ب ادرک فردع کیا تفار ۱۹۳۰ می د یی د ننادد ااکیل سنودی سے ۱۰ نهوں نے ابن طویل کھئے ہوئی گئے تھے معرفی بڑھ کے سندوں کے ابن طویل کھئے ہوئی گئے تھے معرفی بھر کے کا سی کا مکا کوئی مطالعہ کوئی مطالعہ کیا۔ اس برصغیر کے کا سی نمون کے اس کا کھنے مطالعہ کوئی مطالعہ کوئی مطالعہ کے اس بھر کے کا سی موایات فن کو بھینے ہیں گگ گئے۔ دب دونوں کلاسی فنون سے خوب کا کا م موکے تب انہوں نے بہتریت اور کی کے اور کی کھنے کا دونوں کلاسی دوایات فن کو بھینے ہیں گگ گئے۔ دب دونوں کلاسی فنون سے خوب کی موثر کے تب انہوں نے بہتریت اور در کیک کے اور کی کا دونوں کا اس

The state of the s

۱۹۲۴ میں وہ فرآس کی کائٹ کے نے میلانوں کی آلاش میں۔فران میں آئدے۔ لا-بوے ، ( ANDRE Lo HOTE ) کے ساتھ کا کرنے گا کرنے گا۔ اس صدی کی دوسری دَ إِنْ بِن آمکعیت کی جو تر کیے جاتا ہی رصاحب ان کے داعیوں میں تھے ، ان کے براہ کام کرنے کی دج سے شاکر جلی کو

دُنِوا تَن سے دلچین پیدا ہوگئی۔ پہلے یہ دلچین درامجی بھی کاتی۔

۵۰ دا ویس شاکر ملی زنگوسلاداکید بهنی محیئه اور بهاک دینورس کے ادار مسنعتی فنکاری میں داخلہ بے لیا۔ بیہاں رہ کرانہوں نے پارچہ با فی ئے لیے ڈیزائن تیار کرنے کاکام مجینین کمیا۔ دوسال تک اس شنل میں مگھ رہے اوراہ ۱۹ ویس براگ کی شیکٹ ان کارپولیشن کے ساتھ ایک ہیردنی فقائ کی بٹیت سے خسائک بھی ہوگئے۔

۱۹۵۲ء میں شاکر ملی کے قدم پھرا ہے دطن کی مزمین بدائیں آگئے۔ گرفن کی دا ہ پراب می ان کے قدم اس محت دواں تھے ج ا فردے۔ لا۔ موقے "کے ساتھ وہ کرانبوں نے دکمین کلی۔ اصل میں ہیں ت دلی ہی ان میں کانی پہلے ہی پدا ہو کی تی ۔

۱۹۲۲ مربی دو بمبی می مقداس دقت سے جو اسکول ان آرٹ کے دائر کیٹر جارس برزاد دیتے۔ اورون ما بعد آثر آئی سے ۵۵۳ م ۱۳ ۱۸۱۱ ان ۱۳ ۱۸۱۱ اسلوب میں جنری بنایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھے کہ واقعات کا آنا ہا ناد قت کے کادگا و پرکس طرح ایک بنا جامہ تباد کرنا ہے۔

از کر ملی پہلے توکراچی میں مقیم رہے۔ مجرلا جور چلے گئے اور اپنے کام میں نہک جو گئے۔ اب ان کی دقیق نظری بمیریت کی تحلیل اور تجزید بر فرنا دو گئی جونی تقییں۔ جنانچان کی بعض لقویریں جیسے قبیل ( ۲ ملا کا ان کے کام کے اس پیلوکی اُمند داد ہیں۔

گزشت دوسال سے شاکری کی تنی ذریکی کی تغیری موثی سے - ۱۹۵۵ ویں ان کی تصویر انناس میں ساکن ذری کا ۱۹۲۳ کا ۱۹۳۸ ک

اس سلسليميں پال کھي ( PAUL KLEE ) نے ج تشبيه در آن تلى ده دافقى ٹرى فوب تلى - اس نے كہا تھا كەن كا دون كے تنے كى ان د موتا ب يا موسى اس نے كہا تھا كەن كا دون كے كان د موتا ب يا موسى الله بي الله بي الله والله بي الله بي الله والله بي الله والله بي الله بي

بہاں تک تو تعارف کے کام کی باتیں ہوئیں۔ اب آپ شایدان کے شخصی تعادت کے بی خواہاں ہوں گے۔ لیمے ، شاکر فلی 19 و بس مقام را بہور پدا ہوئے۔ ایمی بیچ ہی تھے کوالدہ کا انتقال ہوگیا۔ اور آخوش مادسے محردی کا بیتے ہیں ہواکہ وہ اپنے وجود میں گھر گئے تعلیم آہوں سے در وو دکن کے جامعہ کمیدیں ہوئی۔ پھروہاں سے بیٹی تال گئے کہاں انگریزی وض کے اسکول، فلا فروز میں پڑھتے رہے۔ ان فاصلوں اور دور لیے نے ان میں احساس تنہائی کو بہت بڑھا دیا اور دہ اپنے آپ میں بہت ہی گم ہوتے سے گئے۔

شَارَطبعالمبت حماس أدى مي و درمات سال مك ببئى جيسے شريس د عنے كے يا دجردان كے مذباتى تعاد نوس كوئى الحلى بدانسي موئى

پھرده دست غیر لکوں میں - دہاں احساس تنہائی او پھی ذیادہ دہا ۔ دہاں کے پانخ سال بھی الیے ہی گزیے ۔ ہات یہ ہے کہ احساس تنہائی میں اصافر کرنے کے لئے کئی ساجی عناصر بھی کا دفوا دہتے ہیں۔ آجکل کا معاشرہ جس قدر پیچیدہ ہو جہاہے ، سب جانتے ہیں ۔ فئلا اس کی برق دفتار ، سیاب وش کیفیتوں اوراً دل بدل کو پانہیں سکتا ، اس لئے انہ کردہ جاتا ہے ! اس میں اقتصادی واطلاقی تا روبود کا افقلا بی عمل بھی شامل ہے۔ اس کے مقابلیہ فن ایک خد نموعمل ہے، دو نوں باتوں کا مجمورتہ کیسے ہو؟!

روحِ عَصرِی شعوری ومنطقیا مذتعبہ کرسکنا دلیے علی کوئی اسان کام بنہیں ہے ، اس لئے فنکار کی میشکل ہمیں اہمی طرح سمجولدی جا ہے۔ فنکا رفے اب اس شکل سے بوس محبولد کرلیا۔ ہے کہ دہ ا پیٹے شخصی تصوّرات کواظہار کاجامہ پہنا آج پلائ آج دیادرا تفاق ہے کہ اس کے ذاتی صوّرہ کے ساتھ ساتھ معاشرہ کی اندروی روح بھی جلوہ پیرا ہوتی جلی جاتی ہے ؛

خود شاکر علی کے باب میں بھی بھی چیز ہے کدان کافن ان کے دجود کا دربعہ اظہار ہے۔ ان کے کمھرے ستھرے خواب ہتنہائی کے تصوّرات کی ایک دنیا۔ اُن کے بخر بات ان کے شخور میں گہرے کہتے جی اورفکر دفن کے ڈانڈے ان طقے ہیں۔ انفرادیت آفافیت کا کرن لے لیتی ہے ادر بدانجذا بی عل قطعی لے ساختہ ہوتا ہے۔

شاکرے کام میں جرجالیا تی حن ہے دہ فطرت سے الگ ہی کوئی چیزہے ، عالم محویت سے اس کی تخلیق اُمحرتی ہے ۔ اس عالم میں دندگی دوسرے ہی قوانین کی تابع نظراتی ہے یعنی فطری جکڑ بندسے آزاد ، اس سے اہر جب مجمعی اورجال کہیں بھی اس فنکارکوزندگی ایک طلسم دیمہ فظراتی ہے جواس کے حیطۂ اختیار سے باہر ہو، تو وہ اس سے گرز کرکے ابنی تغلیق کوسلمنے ہے آتا ہے۔ گر کمچوایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کا پرنشاطِ ذندگی کے بجائے اُداسی کی بی حیا اُس کی بری موٹی میں ۔

بیانید نقاشی شاکر کے دوخو عانت سے باہر ہے۔ اگر دہ نظرت کی وئی شے برتنے بھی ہیں تواس طح کہ دہ اپنی مرغوب نظوط ، اوائی کبف دکم اور انگیا ہی دنیا ہیں بہنے جاتے ہیں۔ و نیا کے محسوسات کی نقش گری میں دہ خاص استجام کرتے ہیں اور ان کے مُوقلم بہت سے سنگلاخ خارجی مشاہدات سے حل کر تصاویر آک بہنچتے ہیں۔ انہیں بہت ہی صبراً ذیا کا دسٹوں کے مرصلے سے گزر نا الجماسے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازی متناع کا اندازہ ہے۔ وہ خطکو محصل بی آنش ہی تصور کرتے ہیں کہ بلیائی ، حیوتی یا جری ڈا ورث کا درخ میں اور بہیں سے فتکا دکی شکل تروع ہوجاتی ہے۔ تصور کرتے ہیں ۔ وہ ان تینوں صوری لوا ذمات کو ایک تنظیم و ترتیب کی تلیق کے لئے استعال کرتے ہیں اور بہیں سے فتکا دکی شکل تروع ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جب ان کی تصاویر میں جانی ہی جو انہا ہم ہو تا ہی ہی تو اس کی دجہ بہ ہے کہ اس عالم محسوسات میں جو انہا ہم کہ کہ کا مرسیقاد اپنی تحلیق میں موضوع ہوں۔ اس کہ لیک تصاویر میں ان کے کچھ انتزامی حضائص ہوتے ہیں ، وہ ان ایک تصاویر میں موضوع ہوں۔ اس کہ لیک تصاویر میں ان کے کچھ انتزامی حضائص ہوتے ہیں ، وہ ان کیا تھی تھی ان کے کچھ انتزامی حضائص ہوتے ہیں ، وہ ان شاکر علی ان کے کھوانیزامی میں موضوع اور جہی سے لیتا ہے دی شاکر علی اپنی تصاویر میں ان کے کچھ انتزامی خوالی میں موضوع اور وہ مدین سے لیتا ہے دی شاکر علی اپنی تصاویر میں ان کے کھوانی اپنی تھی اور ان میں موضوع اور وہ موسول کے مسلم کے کہ کام موسیقاد اپنی تحلی ہو تھ ہیں ان کے کھوانی اپنی تصاویر میں ان کے کھوانی کی تاب کے ان کا میں موسیقاد اپنی تحلی ہو تا ہوں کا میں ان کے کھواند کی تو تا کہ موسیقاد اپنی تو تا ہوں کی تصاویر میں ان کے کھواند کی تو تا کہ موسیقاد اپنی تو تا کہ موسیقاد کی تو تا کہ موسیقاد کی تو تا کہ موسیقاد کی تو تا کو تا کہ کو تو تا کہ کی تو تا کہ کے تا کہ کی تو تا کو تا کہ کو تا کا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تھا کہ کی تو تا کی تو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی تو تا کی تو تا کو تا کو

شاکرعلی اینے خطوط انگوں کے درجُر شدّت اور رنگ داری کے ذریعے تمام درمیانی رُوا تُدکوچپوڑتے چلے جانے ہیں ناکداحساس فورا ماگلے۔ پہلاعمل نظر کا ہے دو سرا خبر کا " نظر" د تعادت) اور خبر" (جذبہ ) کے درمیان کے سارے جابات شاکر علی کے ہاں ایک دم اور سحرہے بالکل دیسا ہی جیسادہ موسیقار کا پیدا کیا ہوا آ ہنگ۔ اگر ہوسیقا رہے مل کرسکتاہے تونقا بٹ کو بھی یے پوٹ لمنی چاہئے۔

سنا کرعلی اسکی بلنے میں تیز تیکھ خطوط اور داویے برنے بی جگہیں ٹرکرنے کے لئے ملے دیگوں کی اسٹرکاری کرتے ہیں۔ خاکہ بدی میں تمام جزئیات خارج کر دیتے ہیں۔ بلکہ جا نداواسٹیا میں تووہ انگھیں آئے بہر بہائے ۔ بس مہیئت یاسرا پاکامحض خیال ناظر کے آگے دکھ دیتے ہیں۔ آگ کا مہیں میئیت متضاد پہلوگوں کا آمیزہ ہے۔ پلاسٹی تفوس پن جا تجھرواں کام میں میٹیت متضاد پہلوگوں کا آمیزہ ہے۔ پلاسٹی تفوس پن جا تھرواں کام میں جم میں مائے ہیں۔ اور دو مری طرت تناظر بحق کا فریب نظراور بھی سوم مینوں چیزیں خائب وہ ہاری نظروں کو جیزدیتے ہیں دہ اسی طیس ہیں جم میرسازی میں برتی جاتی ہیں۔۔۔

طال پی پین جونقش انهوں نے بنائے ہیں ان بین رنگوں کی شدت اور دیک کا شاب فارج ہے۔ یہ ایک اسی مجلک داری ہے جوآ فتاب کی تیز کرفین رنگین شفافوں " ( COLOUR TRANS PARENCIES ) پرٹیکر کرتی ہیں۔ یورپ کی نشاۃ اڈانی کے زماندیں بعورے رنگوں کا رداج جا تفا- جدیدی لاگ بنیادی رنگون PRIMARIES کرویده مو گئے ۔ گرشا کرعلی ان دونون سمتوں سے الگ ، بھکے جائے ، وصیح دصیح ، رنگ بہتے ہیں، زورصوف کالی لکیروں پرم آب ہونے کے لئے دہ سوالم اور PALLETT - KNIFE) استمال کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذور اور ضرب الگ دکھا فی بڑتی ہے ۔ گویا نقش میں سے یہ چیزیں ہماری طرف گھور کرد مکید دہی ہوں۔ اس کی مثال پہلے پہلے ہمیں طبیا ن کا اسلام کر اسلام کے مطابر واللے کہ اسلام کے مطابر واللے کے اس کے اور شرب اور سے اور شرب اور کی جینتیں ، نا آرکے ہاں بھی بدچیز ہے اور شرب ادارو و وہ کے مطابر واللے کہ مطابر واللے کہ مطابر واللے کہ اور کی جینتیں ، لکیری اور دھیت ہمی ہوئی کا دی سے وال کہ ملاک کر اور کی جینتیں ، لکیری اور دھیت ہمی ہوئی کا دی سے وال کہ کہ میں میں اور دھیت کی مطابر کر اسلام کو کا میں جو موسول کی جینتیں اور دھیت کی مطاب کہ اور کی میں اور دھیت کی دکر ان کے اس کی میں کورکر مکا ہے ۔ ان کے ہاں آدائشی زیب اگر سی جا تھی ہوئی ہوئی کے دان کے ہاں در میں جو عہد نشا جا ان کی میں ہوئی ہوئی کے اور ترب کی اور دی جینتیں کورکر مکا ہے گئے اور شرب کی میں ہوئی ہوئی کی دکر مکا ہوئی کے خود اگر فی طرحداری کا دوپ دھا دلیا ہے ۔ اس کی معادل کی اور کی کھی ہوئی ہوئی کی دکر مکا ہے کئے خود اگر فی خود اگر فی کی طرحداری کا دوپ دھا دلیا ہے ۔ اس کی معادل کی جو دی پر بی کورکر مکا ہے گئے اور شرب کی جو دور کی ہوئی کھی کی کھی کی کھی کو کو مکا کے گئے اور شرب کے اور کی کھی کو کر مکا ہے گئے اور شرب کی محمدل میں جو عہد نشا جا ان کی کھی ہوئی پر بی کی کورکر مکا ہے گئے اور شرب کی اور پر دھا دلیا ہے ۔

بہرحال شاکر ملی حربہ بھی کام کررہ ہے اس میں زور کے ، وہ سباٹ سطح کے عمل میں آذری مبئیتوں کا تعتود سمور ہاہے - بیضدین کو ممتح کر ناہے ۔۔۔ وقت سے دوری کاعنصر مبی ان کے ہاں جذب مہوتا دکھائی ویتا ہے ،

## بیج دخم ا

كرليانعارا س سن احتياطاً، يكرمينة كى ووائى وسع دى اودكها \* ابني مائى كومها ولسسال م بولو، بإل ؟"

جب مائی مریم کو داکٹر کا سالاً پنجاند دہ اے ملے کو تیا مریم کی دھے دینے کے علا دہ دہ اس کا شکریم میں داکرنا چا ہتی تھی ۔ وہ جناد کے چہرے پرگن گذری جو ان کے داپس آتے ہوئے آٹار دکھی تی نے الوں میں سجدہ دینے ہوجانی تی قصیر کے بچے بچے سے اسے بادک ہاد کہی تھی ۔ اور تواقد کتاب کال کرتھ یہ دینے دانے مولوی سے بی فتار کو تہراً لود کا ہوں سے دیجھتے ہدئے اور داکٹر کو دل بی کو ستے ہوئے کے سیانی بہنسی کے ساتھ مریم کو مبادک باد کی بین دوڑ بعدم کم ایک سور و بہا ہے ہا ندمدا ور مختار کوسا تعدے کر ڈاکٹر کے ان بی اور آندو کر کی روانی سور و بہا در کی دیا اور کہا:

ایر ایک سور و چیدلائی ہوں فراکٹر صاحب افدا کے لئے تباول کر لیجے ۔ بڑی فریب ہوں " 2 م ح ک ک , مرکز بری فریب ہوں "

"تس دوب انجين واكرصاحب إاور باتى وصادي من ؟

وُاكْرِين مسلاكنيس دوب الله كود وازس د كله يع اورستردوب والس كرين بوع كهار وزع مت بيوما في باخدانا داج موتاسيد.

نا دُ-اب تهادا بياچوس كانسنيس كركا -كيون د ع !"

ا در مختار سے ندامت سے محر دن جدی ا

" دُاکرُماحب! ایک او میر عمورت ساتد والے کمرسے آگی اور کمبتی کی ایر میندگی صالت بگروی ہے ۔ وَ العلای کیج ایک و اکر مین ایک اور کا ایک ایر ایک ایر کا جیسے ایک ایر مین کا ایر مین کا ایر مین کا ایر کا جیسے ایک ایر مین کا ایر کا جیسے ایک ایر مین کا ایر مین کا ایر کا کہ میں جائی ایر کا ہے کہ ایک کا ایک ایک میں جائی ایر ایک کا ایک مین اس لے بھر وایاں قدم ایکی بادر بائیں قدم ہر بھر یا ہیں طرف کرنے کے سات ایک جو فی عمر میں کا بادر بائی تو میر کی اور سے مرب کے ساسے آیا تواس نے دیکھاکہ واکٹری بائی ڈائری سے جھر سات ایک جھوٹی تھی مرب کا بھر میں میں واقع وار میں میں ایک دائیں سے جو سات ایک جوٹر کھی اور اس کا کہ جوٹر میں واقع وار میں میں واقع وار کی میں کا تو مرب کی اور اس کا دوس کا ایک جوٹر کی میں کا تو مرب کی اور اس کا دوست کا تو مرب کی کا مست ڈاکٹر کے جرب کا جائز و بیا۔ اس کی پیٹائی کے بائیں طرف میں سائی نشان تھا۔ پرالے نرخم کا نشان بڑا

## كوط ذيجي :--- بقيمني تلا

نے اہرین آثار قدیمیہ اور یقبل تاریخ سے دلیپی دیکھنے والوں کے لئے وادی مسندو کے پہلے ہی لانیخل مسئلوں لینی اس کی صل اور رسم انخو میں ایک اور پجیدیہ مسئلے کا اضافہ کروہا ہے۔

چنککوف وی مین کوف وی درنی جان کی آخری قدرنی ته تک کی گئے ہے اس سے اس تمدن کے ہل ہی متنازه ذید رہے گی۔ کیا بسمند کے استان کی مرزی سے آبا یا خشک کے داست دریافت ہوئے ہیں یا یہ پاکستان کی مرزی سے آبا یا خشک کے داست دریافت ہوئے ہیں یا یہ پاکستان کی مرزی سے آبا یا خشک کے داست دریافت ہوئے ہیں یا یہ پاکستان کی مرزی سے آبا یا حق کہ باکستان ہیں اوران کے متعلق محف قیاس آرائی ہی کی جاسکتی ہے تا م جو معلومات اب تک بہم بہنی ہیں اُن سے یہ بات قطی طور پر بایہ شہرت کو بہنی جاتی ہے کہ پاکستان ۵۰۰ مربی میں تمدّن کے کس قدر اعلیٰ مقام پر بہنی چکا تھا اور اس کے باشندوں میں شہرت کا شعور کس قدر تر ہو چکا تھا ا



مندوستان کے خسسر بدارول کی سمبورستان کے خسسر بدارول کی مندوستان میں جن حفرات کو اورو کا معبورمات پاکستان مراجی کی گنا ہیں ، رسائل اور و بیگر معبورمات معبورمات معلوب ہوں وہ ہاہ راست حسب ذیل پنتہ سے مشکا سکتے ہیں ۔ ہندوستان کے خریداران کی مہرونت پاکستان بائی کھیٹن \* بشریرشاہ میں روو نی دباری سہولت کے لئے کیا گیا ہے : ہے اور او معبورمات پاکستان بائی کھیٹن \* بشریرشاہ میں روو نی دباری معرونت پاکستان بائی کھیٹن \* بشریرشاہ میں روو نی دباری دبان

مغجانب: ادارهٔ مطبوعات باکشان پرسط یس سیدا ؛ کاچی

وحین ، جاذب نظر کمایت ا در طباعت -----دیده زمیب مرود ق قیت : سازه چاد دوی \*

" كأشانة أردد - پوسط كس نبره ٢٠٠ كرامي ٣

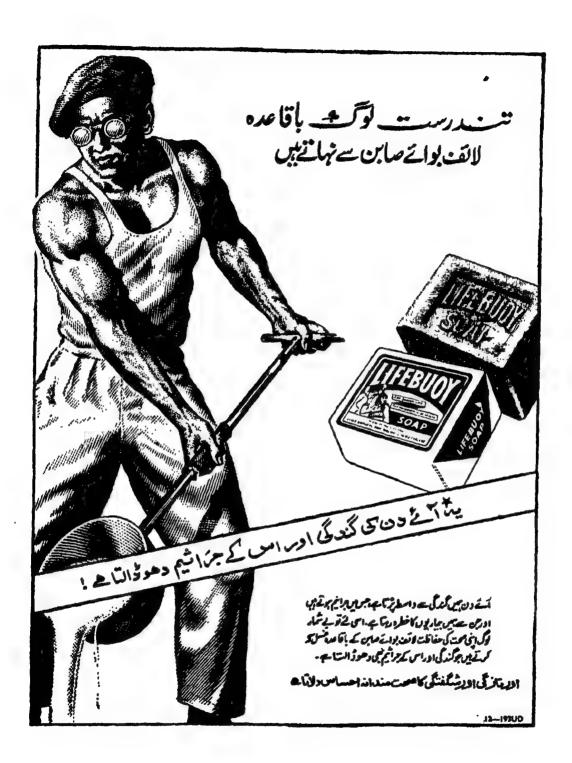

پھرددرسبے غیر ملکوں میں - دہاں احساس تنہائی اور بھی زیادہ رہا - دہاں کے پان سال بھی ایسے ہی گزیے ۔ ہات یہ ہے کہ احساس تنہائی میں اصافہ مرف کے لئے کئی سامی عناصر بھی کارفرا رہتے ہیں۔ اُجل کا معاشرہ میں قدرہ چیدہ ہو چیاہے ، سب مانتے ہیں، فنکاراس کی برق رفتا راسیاب وش کیفیتوں ازراً دل بدل کو پانہیں سکتا، اس سے ان اُن کردہ جاتا ہے! اس میں اقتصادی وافلاقی تا روبود کا انقلابی عمل میں شامل ہے۔ اس کے مقابلی فن ایک فرد نموعمل ہے، دونوں با توں کا سمجھوتہ کیسے ہو؟!

روح عصر کی شوری ومفاقیان تعبیر کرسکناولینے می کوئی آسان کام نہیں ہے ، اس سے فنکار کی پیشکل ہیں امپی طرح مجدلینی چا ہے ۔ فنکار نے اب اس شکل سے ہوں محبولة کرلیا ہے کہ دہ اپنے شخفی نفتورات کواظہار کاجامہ پہنا آجلاجا تا ہے ۔ بیادراتفاق ہے کہ اس کے ذاتی تفتورہ کے ساتھ ساتھ معاشرہ کی اندر دی ددح بھی جلوہ ہیرا جوتی جلی جاتی ہے +

خود شاکرعلی مے باب میں بھی بہی چیزہے کہ ان کا فن ان کے دجود کا ڈرلعہ اظہارہے۔ ان کے کھھرے متھر بے خواب ہم تنہائی کے تصوّرات ہے۔ کی ایک و نیا۔ اُن کے تجربات ان کے شعور میں گہرے بہنج جاتے ہیں اور فکر دفن کے ڈانڈ ہے ان طبقے ہیں۔ الفراد بیت آ فاقیت کا کرا ہے لیتی ہے اور یہ انجذا ابی عمل قطعی بے ساختہ ہوتا ہے۔

تُناکَرکے کام میں جوجالیا فی حن ہے وہ نظرت سے الگ ہی کوئی چیزہے ، عالم محوریت سے اس کن تخلیق اُمجر نی ہے ، اس عالم میں آدنگی دوسرے ہی قوانین کی تابع نظر کا تی ہے یعنی نظری چکڑ بندسے آزاد ، اُس سے باہر جب کھی اورجہاں کہیں بھی اس فنکارکوزندگی ایک طلسم وحمد نظر آتی ہے جواس کے حیطۂ اختیار سے باہرود تو وہ اس سے گرز کرکے ابنی تخلیق کوسل شنے ہے آتا ہے۔ کمر کچوا بسامجی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اُس کے کا پرنشاطِ زندگی کے بجائے اُداسی کی برچھائیاں ٹری مرد کی ہیں۔

بیانبد نقاشی شاکر کے موضوعات سے باہر ہے ۔ اگر زہ فطرت کی وئی شے برنتے بھی ہیں تواس طیح کہ وہ اپنی مرغوب نطوط ، الوانی کیف وکم اور نگاشی کی دنیا ہیں پہنچ جاتے ہیں ۔ و نیا کے موضوعات ہیں ہی جا ہے ہیں۔ ابنہیں بہت ہے سنگلاخ خارجی ستاہدات سے حل کر نقا دیں پہنچ جاتے ہیں۔ ابنہیں بہت ہی صبر آز ما کا دسٹوں کے مرطعے سے گزرنا پڑتا ہے ۔ اس کا اندا ذیخا مترایک صناع کا اندا ذیجے ۔ وہ خطکو تحصل ہی آئٹ ہی تصور کرتے ہیں اور پہنے تھی کہ بائی ، چوٹی یا بڑی اور کے حاقہ یا منفرجہ ۔ آلوان کے درجہ شدت کو دہ وَدَن اور دبات کو فاکست خطکو تحصل ہی آئٹ ہی تھی اور پہنے سے فنکا دکی شکل شروع ہوجاتی ہے تصور کرتے ہیں اور پہنے سے فنکا دکی شکل شروع ہوجاتی ہے۔ کیونکوجب ان کی تصاویر میں جانی بچائی ہی تو دیکھنے دائے الجمعن میں پڑجاتے ہیں۔ اس کی وجر بہ ہے کہ اس عالم محسوسات میں جو امشیاء ہم دیکھتے ہیں ان کے کچھ النزا می حضرائص ہوتے ہیں ، وہ ناظرے ذہن میں رسے لیے ہوتے ہیں۔ مکن ہے وہ فنکا دیک تصور سے موات میں ہوائی اس کو لیک اس موات میں موسات میں ہوتے ہیں۔ مکن ہے دہ فنکا دیک تصور سے دو فنکا دیکھتے ہیں ان کے کچھ النزا می حضرائص ہوتے ہیں ، وہ ناظرے ذہن میں رسے لیے ہوتے ہیں۔ مکن ہے دہ فنکا دیک تصور سے موات میں موسات میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجر بہ ہے کہ اس عالم موسات میں ہوتے ہیں۔ مکن ہے دہ فنکا دیکھتے ہیں۔ اس کی دیتے ہیں ان کے کچھ النزا می حضور کے میں میں ہے دہ فنکا دیر میں استیار ہے ہوں۔ اس کو کو کھوں کی سے موسات میں ہوتے ہیں۔ مکن ہے دہ فنکا دیکھتے ہیں۔ اس کی دو میکھتے ہیں ان کے کچھ النزا ہی خوات میں موسیقا را بی خلیق میں موسیقا را بی خلیق میں موسیقا را بی خلیق میں موسیقا را بی خوات کو دو موسات میں موسیقا را بی خوات کی موسات میں موسیقا را بی خوات کی موسات میں موسیقا را بی خوات کو موسات میں موسیقا را بی خوات کی موسات میں موسیقا را بی خوات کی موسات میں موسات میں موسات میں موسات میں موسات میں موسیقا را بی خوات کی موسات میں موسات موسات میں موسات میں موسات موسات میں موسات موسات میں موسات میں موسات میں موسات میں موسات میں موسات میں موسات موسات موسات میں موسات میں

شاکر علی اپنے خطوط ، رنگوں کے درجُ شکرت اور رنگ واری کے ذرکیعے تمام درمیانی روا کدکڑھ پڑر کے جلے جائے ہیں تاکہ احساس فوراً جاکہ کے۔ پہلا عمل تفوی ہے دو مراحبہ کا نظر از تعادف ) اور خبر اجذب کے درمیان کے سارے جابات شاکر علی کے ہاں ایک دم اُتھ جاتے ہیں ۔ یہ ایک طلسم اور سے رہے ۔ یا تعل دیسا ہی جیسا دہ موسیقار کا پیدا کیا ہوا اُجنگ ، اگرموسیقا رہی علی کرسکت ہے تو نقاش کو بھی یے پوٹ ملی جاہئے ۔

مال ی میں جنقش انہوں نے بنائے ہیں ان میں زگوں کی شدت اور دیک کا شائب فارج ہے۔ یہ ایک اسی مجلک داری ہے جا فاب کی تیرکر ٹین رنگین شفاؤں " ( COLOUR TRANS PARENCIES ) پرٹپرکرکرتی ہیں۔ یورپ کی نشاۃ الثانیہ کے زماند میں بعورے رنگوں کا

ماه نو، کراچي -ايريلي م ١٩٥ع

ہرے رہاں و بی ہو ی ہیں کے جا ہے در ہیاں کی سرط روں در ہیں ہے۔ بہرمال شاکر علی عربھی کام کر رہا ہے اس میں زورہے ، دہ سیاٹ سطح کے عمل میں آذری ہینینوں کا تفتور سمورہ ہے ، بیضترین کو ممتع کر ناہے ۔۔۔ وقت سے دوری کاعنصر مجی ان کے ہاں جذب ہوٹاد کھیائی دیتا ہے ،

## ایج وخم ا

كرب تنارا س بن احتياطاً أيرسفة كى دواتى دسه دى اودكها " إنبى ماتى كومها المسسلام بولو، إل ؟"

جب ان مریم کو انکر کا سال بنجاتو وہ اسے سلنے کو تیا مہوگئی۔ چسے دینے کے علاوہ وہ اس کا شکریے مجی اواکرنا چاہتی تھی۔ وہ سب مختاد کے چہرے پڑگ ڈری جوانی کی حوالی کا شکریے مجی اواکر کا چاہتی تھی۔ وہ سب مختاد کے چہرے پڑگ ڈری جوانی کے والیں آئے ہوئے آئاد دکھ جائز کھی تھی ہے جبے بھی بھی سے اسے مبارک اوکی تھی ۔ اور تعاقد کتاب کا کرت تعوید ندو اسے دولوی سے میں مختار کو تاریخ ہوں سے دیجھتے ہدئے اور داکٹر کو دل ہی دل میں کوسنے ہوئے کھسیانی ہمنی کے ساتھ مریم کو مبارک بادی بنین روز بعد مریم ایک سورو پہتے یا ندھ اور مختار کوساتھ لے کر داکٹر کے ایا ہے اور آنسو کر ان کی دوال سب دعائیں دیں بھرا کے سورو پیراس کی میزر پر کے دیا اور کہا:

"براك سوروبيران برن داكرساحب إ فداكك تول كريج -برى وسي بول "

مكرب مع نوانادديد كدهري لاينم ألي الريخ

"نس د دب انجمي فراكر صاحب إا در باتى ا دصار ك مي ا

ڈاکٹریے سکارگرنیس دو کے اٹھاکر ورازمیں رکھ سے اورستروسے واپس کرنے ہوئے کہا۔" قرع مت بیکو اکی با خدا ناداج ہوتا ہے۔ زاک اب نہا دا بٹیا چرس کا نسبنیس کرے کا کیوں دسے ؟"

ا در منارسے ندامت سے مردن جدؤلی ۔

اور ما در المراح الله المراح على المراح الم

## كوط ذيكي :---- بقي صنى ٢٦

نے اہرین کارقدیمہ ادر ماقبل تاریختسے الحجبی رکھنے والول سکے لیے وادی مسندہ کے پہلے ہی لایجل مسئلوں یعنی اس کی صل اور رسم الخطیس ایک ادر چیدیہ مسئلے کا اضافہ کردیا ہے۔



مندوستان کے خسسر بداروں کی سہولت کے لئے مندوستان میں جن حضرات کو ادارہ مطبوعات پاکستان ، کراچی " کی کتابیں ، رسائل اور دیگر مطبوعات مطلوب ہوں وہ براہ واست حسب ذیل پتر سے منگا سکتے ہیں جنعسارات بی ہی ہت پر کئے حاسکتے ہیں ۔ یہ نظام ہندوستان کے خریداران کی سہولت کے لئے کی آگیا ہے : " ادارہ مطبوعات پاکستا معرفت پاکستان ائی کھیٹن " بشیرشاہ میں روڈ بنی دہی رفیاں معرفت پاکستان ائی کھیٹن " بشیرشاہ میں روڈ بنی دہی رفیاں

منجانب: ادادهٔ معبوعاتِ پاکشان پرسط کس سیمیا ؛ کاچی

علم وادب كالبواره \_\_\_ كاشانه اردو في في ما وادب كالبواره وادب في الردو في المائه الردو والمائه الردو والمائه الردو والمائه الردو والمائه الردو والمائه المائه الما

"لوفي زنجيرب"

• ایک سیاه فام غلام کی داستان حیات

جسے انورعنایت اللہ سے کھ

وحین ، جاذب بنظرکتابت اورطباعت ۔۔۔۔۔دیدوزیب مردرق قمیت : ساڑھے جاد رویے ،

" الكشانة أردو " بوسط كب نمره . ٢٠ كراجي ٣



# لي برزولاتايي

## بجتسي بركت

ادار - حسے وررس میں نحیہ حسمای مسف عوتی ہے لیکن ادر رور بھوڑی بھوڑی عادت ذالی حائے و ید جات راحت سی حلی جاتی ہے۔ بارہ خول میں اصافہ ہوئے کیا ہے بس بالمدی اور دراسی عمل حاعشے یہ بچاعدگی اور کے دلی سے خمیم حلا یہ آب ایک بار بحد دریا سروع دروں کی طرح آب کی اور آب اس خ بھل بائیں گے۔ بازہ حول کے سرح دروں کی طرح آب کی آمدنی میں بھی رر کے درے بڑھے سروع مروع موجائیکر اس

اسلم یو نجا نجا کے دھنر لکائے جائی اور اس ؟
ابار نہیں نہیں نجائے کے ساب بڑھائیے بھی بعثی
سدھی سی ایک بات نو وہی کرو جو میں
کررہا ہوں اور کافی عرصے ہے ۔

اسلم۔ بعنی تبا صورت ک

ابار ۔ جننا بحاق اس کے سرداری سرٹنمکٹ حرید لو، اور اگر ایک دہ بہس حرید سکتے ہو دالخانہ سے بحد کے دارد ایراق اور اس بر حار آنے



اباز \_ قطعی طور بر \_ دوبکه مسلمه باعده هے ده جب ملک سی رر یا بهبلاؤ بڑھا هے بو رونے کی ممت خرید سی دمی واقع هو جایی هے ۔ اسے رودنے کے بہت سے طریعے هیں ـ اسلم \_ مبلاً کیا دیا ؟

اباز ٔ ایک دو نہی دہ لوک بجت نی طرف آمادہ عوں ۔ حب ویسے بھی احتی حبز ہے لیکن جب ملک میں اوراط زر ہوتو بحب ہر سہری کے لئے لارمی ہو جاتی ہے اور آخرکار ان نو فائدہ بہنجابی ہے ۔

اسلم ـ دو دھر بجب کی دوئی صورت دو بائے ـ بہاں آمدنی اسی فلل هے که دحت کا سوال هی نہیں بدا هویا ـ

اباز \_ به خال سطحی هے \_ دحت سی بری برکت هونی هے اور به نسی صورت میں بھی بریسان کن نہیں هوسکی \_ فلسل آمدنی سی بھی بہت کی بھی ہوسکیا هے \_ صرف مستحکم ارادہ کی بات هے \_ به اسیے هی هے حسیسگرٹ نوسی کو کم فرون هے \_ وسیے بڑا کٹھن مرحله معلوم هوا هے مکر آدمی اس در آمادہ هو هی جائے بو حیرت هون هے که فسی سر هونا جلا گا \_ یہی کیفن بحت کی بھی هے جلا گا \_ یہی کیفن بحت کی بھی هے بین بحت فو ایک طرح کی ورزس سمجھو \_ اسلم \_ بھٹی ورزس کسر ؟



آٹھ آنے روز کے حساب سے ٹکٹ ، جو اسی معصد کے لئے حہامے گئے ہیں. لیے لیے در حمل لیا درو ۔

سلم دونهر الما هو ٢٠

باؤ ۔ بیت بابع یا دی روسے کے بکت اس کارد بر حالت دیا ہی او این لبخر دا تجانے نہیج حافر ۔ وہ اہ درد لبخر آپ دو اصل سرتمفکٹ دے دسلار۔

اسلم د ال سروماحول و قائده الداه ع ا

الدار بالله العلى المؤلى المحاص التي الدائل الله المولى المحاص ا

اسلم یا ادبیای صرفرت نیز نصب نمی شکیے بھی <sup>۱۹</sup> دبیر مان و شا افغا ارب ہا کا خت جا ہم ان مانی ایے افراد

امار ساما وق میان محص میدرداری کے مارہ میں محص میں میں آسانی سے دی اسلام میں ایک اسلام میں ایک اور اور اللہ میں آبائی ا

استھ یا آر ماں باہ انتہاجات آنتی ایمان اپنی طو**ف** سے ایکرندوں ۲

ابار ۔ میں وہ ایسی جھیوں ہے۔ اس کی طرف سے نہ یا جہارے والہ یہ والدہ یا کوئی سربرست خرید سکیا ہے۔ وہی کو ک اپنے جب جامیں



### ''بعب کارڈ'' ہر جسیاں درنے کے لئے ٹکٹ

بینا بھی سکے ہیں ۔

اسلم - سلا عر مہیے میں ایک بانچ روبیہ ک سربیفکٹ خرید لیا لریں ہو اس کی عمر کے برهنے بڑھیے بعلیم ، سادی ساہ ، وغیرہ کے سرف سر یہ روبیہ ۵۵ آسکیا ہے۔

انار ۔ اور نہا ، نہی نو اوسط درجے کے 'وکوں کو سوحنا حاہشے۔

اسلم الکن اگر کسی مالک د. حدا به کرمے انتقال ہوجائے ہو؟

انار ۔ اس کے وارب نو نوری سم منافع منافع

اسلم اور اگر کوئی اعتراض شریے نه منافع نهیں اول د ؟

اناو ۔ نو الدلے ۔ اس کے سربنکٹ بر اکھادنا جائے 'ڈ .. غیر سافہ .. ۔

اسلم - به ملتے دس دا نجابر سے دس ؟

ابار ۔ نسی بھی دا دھانے ہے مل سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سے ابعیت حکومت نے مفرر کئے ہیں ، ان کی معرف بھی خرید سکتے ہیں۔ لوئی نمسن بھی بہیں دینے بری ۔

اسلم ما سو بڑی سہولت نے مکر ایک بات اور بودھنا عوں مفرض نرو میرا سیادلہ عو جائے ہو میں جہاں جاؤں ڈ وھاں سے اینے سرٹنعکت دو جہا سکوں ۲ ؟

ابار ۔ عال نبول بہت ۔ برحه مناخب ایک چیز عولی شے ۔ خریدے وقت اسے دا کخانه سے لے اس ۔ بیر آب ابنا سرتبفکٹ جہال بھی بستس نرین گے به برجه سناخت آپ کی ملکب نی بصدیق نردنگ ۔ بعنی کوئی دقب عی بہت ہے۔

اسلم ـ اگر کوئی سرتبعکت کم هوجائے ہو کیا کریں؟



ز ـ حواس باخنه عونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
درخواست دیجئے ۔ ڈا کخانه بحصق کردگا ۔
بھٹے برائے ، خراب عوجانے والے سرٹبفکٹوں
کو بھی ڈا کخانه بدل دییا ہے ۔ بعنی ایک
دساویز لکھکر دے دبتا ہے جو اصل سرٹبفکٹ
کا نعمالبدل ہونی ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ
آپ کا روسہ کبھی خطرہ میں بریاعی نہیں ۔
بلم ۔ به یو رهی ذابی منافع کی بات ۔ اس کے علاوہ
اور کیا صورت ہے جو آدمی کسی کو فائدہ
بہمچانے کے لئے اس سلسلے میں کرسکتا ہے ؟
از ۔ اگر آپ کو خدا کسی بڑے کاروبار یا کارخانے
وغیرہ کا مالک بنادے ، با بھر ویسے هی
اگر آپ جاهیں یو اپنے عملے یا نوکروں کی
طرف سے یہ سرٹبفکٹ خردد سکنے عیں ۔
سلم ۔ اس کی کیا صورت ہوتی ہے ؟

از \_ بہت معمولی \_ اپنے عملے یا نو کروں کو بستی روہتے دے دہجئے \_ وہ اس سے سرٹمفکٹ خرید لیں گے \_ یه سرٹمفکٹ آب کے باس محفوظ رهنگر \_ جب آدمی سارا روبیه آبارد ے یو اس کا سرٹمفکٹ اس کے حوالے کردیں \_ آب کی اس مدد سے اس کی دردیں \_ آب کی اس مدد سے اس کی میخواہ میں میڈا ہوی رهنگی \_ سال ، بہت معمولی مجرا هویی رهنگی \_ سال ، بہت معمولی حیث کے هیں \_

سلم ـ سگر هم لوگ جانتے هی سهبن ؟

یاز ـ هان به کهو جان وجه کر عمل نهس در نے۔
اور بهائی صاحب به دنیا جائے عمل هے!

سلم ـ بهتی وه بجون والی بات بهر ذرا سمجها دو

که بچون کی طرف سے نس طرح خریدیں ؟

باز ـ سان بہت معمولی سی ترکیب هے ـ بجون کو

روزانه جو جبب خرج ملتا ہے وہ اکثر فضول چروں میں اڑا دیتے ہیں ۔ آب ان کو اگر بعدت کا کارڈ لا لر دیدیں نو وہ جسطرح ڈا ل کے برانے ٹکٹ جمع لرئے ہیں اسی طرح بجت کے ٹکٹ روز نا دوسرے جونھے بڑے شون سے جمع کرنے لگنگے اور فخر سے دکھا نا کرس کے کہ اب اپنے بسے جمع ہوگئے ۔ جونھی نانے ہا دس روہے کے مکمل ٹکٹ جہاں ہو جائیں ، انہیں سرٹبفکٹ خرید دیں ۔

اسلم ـ اجها انک اور نات نا دنجئے ـ منافع ً کیا ملیا ہے ؟

اباز ـ ساں ممہاری بھی عجب حالت ہے۔ ابھی انڈوں میں سے دھے بکامے نہیں نہ جوزے گننے شروع آذردئے!

اسلم - (هنس لر): المنخ جلی اور دسے دمہے هیں ادار - نمہی سنخ حلی والی بات نمہی ہے - اصل میں
سارے بڑے خیال سنخ حلی دن سے هی بیدا
هولے هیں بگر فرق صرف به هے له لوگ
حو لوئی کام کی بات درجائے هیں وہ
سخ جلی سے ذرا آگے بڑھ جانے هیں بعی عمل میں لانے کا دمهه کر لینے هیں
اور بھر کرنے هی جلے جانے هیں-اجها خبر
نشنل ڈویلمنٹ سوبگز سرٹفکٹ کے بام سے
نشنل ڈویلمنٹ سوبگز سرٹفکٹ کے بام سے
دجب کے نئے سرٹفکٹ جاری کئے هیں جن بر
دی نسی سرٹفکٹ کو نه بھائیں ہو آپ
ک نسی سرٹفکٹ کو نه بھائی ہو آپ
ک کے هر روبے کا ڈیڑہ روبیہ عوجائیگا ۔
اور کیا جاھتے هو ؟



ڈاکخانہ کے سبونگز بینک کی کھڑک

#### ماهنو ـ كراجي اپرىل ١٩٥٨ء

اسلم - ذرا اطمسان کے لئے ہوجھ رہا بھا مطلب یہ ہے کہ ساف بھی کافی ہے - حفاطت و امانت کے لئے حکومت کی صمانت موجود ہی ہے ۔

ایاز اس میں سک بھی کیا ہے۔ مگر ایک خال رہے ۔ اور وہ بہ ہے کہ صرف بات دس روہے کے ھی سرٹیفکٹ نہیں ھیں۔ زیادہ مالیت کے بھی سرٹیفکٹ نہیں ھیں۔ زیادہ مالیت کے بھی سرٹیفکٹ ملے ھیں۔ جسے بخاس روہے، سو روہے، عزار مانچ ھزار والے بھی ھیں۔ آکر کسی وقت کوئی سخفی فضول فسم کے، غیر بنسی، ساف اور اعصال اور اعصال اور اس کے باس لوئی معنول سی رقمہ ہے ہو سدھا دا لخانہ ن رح کرے۔ کیول میال نہیں کا نہیس؟ اصل میں یہ حیر نیایت کی عادت بیدا کرنے کے لئے ہے ۔دس ساله سرٹیفکٹ بر حکومت ہی قصدی ساف دیمی ساف

اسلم سفال وه بهی سنس ـ ایاز ساس ساق در ایکم تیکس معاف شـــ اسلم ـــاجها دید در جده أو در مید حا

اسلم-اجها۔ بھر ہو حھوٹے بڑے سبھی حالے ھوںکے۔ مگر حکومت اس روئے یا ڈرنی ٹیا ہے اور اس ہر ساقع دینی ٹیہاں سے ہے ؟

اباز — لو سارا فصه سنکر دمتے هیں زلیخا عورت نهی که مرد ! بهائی، آخر درقیانی منصوبوں کی مکمیل کے لئے روبیه کماں سے آئے؟ به سب کے فائدے کے کام هیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ لوکوں کا سرمایه لگنا چاهئے — یوں تو حکومت صرف بلے بڑے لوگوں سے بھی روبیہ لیکر لگا سکتی هے، مگر مفصد اس جهوئی بحت کی اسکیم کا به هے کہ سب کو ان برقانی منصوبوں میں روبیہ لگانے ۔ اور سافع کمار کا موقع دیا جائے۔

اسلم - بو دوں سسجھو نہ ہم بھی بھوڑا سا روبہ لکا کر بڑے بڑے کاموں میں سربک ہو کئے۔ احما احمال بھٹی، بو ہم حلے ایک سرٹیفکٹ لینے آج بو انلی میں ہم بھی روبے --

اباز آخر هو نه سمجهدار! هان الر کوئی اور بات بوحهنی هو بو وهس دا دخانے سے معلوم دراس ورنه ایک لهکانا اور بهی هـ - ذرا دم بولو بم بو ایک دم شخ حلی سے واقعی عمل بار خان بن گئے! - سان ،، اگر اور لحجه معلومات حاصل کرنی هون بو حکومت با کسان کے سونگز بورو یا نسبل سونگز دورو یا نسبل سونگز داحی کے دفر سے حاصل درلینا ۔ ٹهبک





5-3-3-3-2 W



## کا کس بازار (مسرمی ما دسان)

مارده خایده می بر بر میل دور به عاجلی خلافه عمارے ماک نے سادات و موساما حصول می ایک سامال جانب رکھا ہے



کے دار با ایک باہر اس ناجعات و غریب ساو

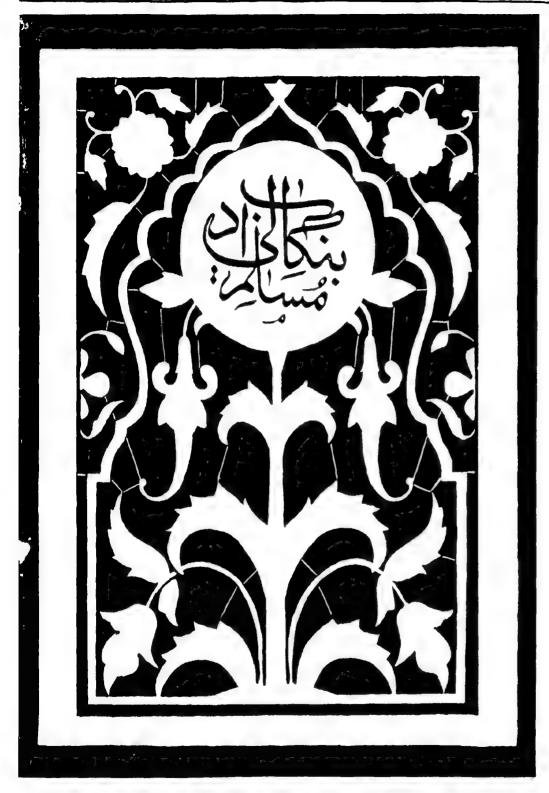

اداره ٔ مطبوعات پاکستان - پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کراچی

ی اید اد،

ر. ۸.

## مسلم بنكالي ادب

ا، دا ۱ اماماجمي ا دل محمد

م ده همورس رد در

مر شہر سے

فلمان لا رولت

خاضى نذر الكسسوح على اختر مرحوع روستی صدیعی شيرافضل حبعقرى الواللية صديقى يولنى إحبر مآهرالقادري كالاحدرونوى انتفاقداحد قيوم لنظر ماحجيين عارف حجازي



**مثی ۱۹۵۸** فرمت ۱۸





ا در را در این با ایجد علی و ناواده ک وس و را به اینس در رفت عی



د بدر حددالعدی ، وورز اطلاحات و بسریات کی اد ، و او دایل کے ساتھ نے بلامت اب حدث





سران و دا د دای در ۱۶۶۰ جال دیدی داد کان کی داده



الدلاسي ردورج البديد وب كي النظامي العملني في افتتاحي الحلاس



الموری اللہ مائے والی یا 1 مال قال نے کے سیالار مال ایس الکہ ہوں نے معارف

اداریم، آپسی باتی مقالات: شاعراتش فوات قاضي غروالاسلام منصور صلّاج اتبال کی نظریں د۲) أواکر میری این میل اردوناول برمغربي اثرات داكر الإالليث صديقي معنون عبرمونية نك" (ايك نيانادل) رفين خسآور منی ۱۹۵۸ء اسلامی فنون کی نمائش قاضی شبیرسین همارا تنفيشر صنيا رمحى الدين نظيب: نواح غرناطهي قيوم نظر ملاسيد ورفيق خاآور روپ رانی مثيرانفسل صفري 24 نائبمل<del>ى ... داظفرقريثى</del> أخرشب تهتيدالاسلام ستيد افساني درامه، حادية اشفاق احد 45 كمال احديضوى بهجبس رازرامه للاندعنكالس " را برد بوگا ...." بيكم فلاحت شريين ٣4 عَلَى اخْرَد مروم. • روتش صديقي • نابراتفادري سارم سے پانچ رویے انش د اوی و عبدالشرخيا ور فی کایی مرکنے مصورفيي، منج ركيج و شام ءدن حجازی 44 المأنخ مطبوع اباكست پرشكس تين اكردي افق ما وفي ، جدير مقيد كابيش رو سيدذاكرا عباز ٥٣ حاری داک، 4

## ابس کی باتیں

منصور والله بح منطق والعربيرى اين يشيل كرب بيرت افروز تحقيقى مقالد كاباتى مانده حقداس شاره بين بالله كيا باراب المراب ال

سرورق: \_\_\_ مُثنيان سينقاش، افرارالحق

ئەشاپ تاتىپ

# شاعراتشنوا

#### بونس احس

نَدَرل كي اتش نوائي في مروث بشكالي مسلمانون كو بكر في رساء بنكال كي محمر رد الاعتداء

المبول في بنظر زبان كوليك نيا آمِنك ديا النيااسلوب ديا ، شي طرز فكردى -

ا بنول نے زندگی کو مگلے لگایا ، زندگی کے نفے کائے اور برائی روایتوں سے انواف کرتے بھیے اجتہاد کیا۔

ندل کی آتش نوائی کے بالے میں ہم بہت کچوس چکے ہیں اور بڑھ بھی چکے ہیں۔ان کی نظم بدروی دنیا کی زدہ زانوں ہی ترجہ ہو کرمقبول ہو کی ہے۔ آلیتے سے ہم اُن کے آہنگ اُن کے اسلوب اوران کی طوز فکر پرینے زاویۂ تفل سے سوچیں۔

ند کی نیجہ کے خیم ہوں کا بندی مشروع کی تھی اس دقت بنگال کے سب سے بڑے شاہ قرائی کے ذبل پر کڑملا ۔۔۔۔ یعنی ہوا العام اس بات کا نبوت تھا کہ شہر کو تھی ہورک نے خیم کریں شاع ہیں۔ اُن کے آفتاب شاع ی کے مارک دورموز نہیں بہائے تھے اور ہون کہ قاری نہیں ہوسکا ، لیکن ندل نے بنگا اوب کو تھی گد سے کے فکری نہیں اس میں اُن کی نسیا ہمنی کہ اس اور دوروز نہیں بتائے گئے تھے اور ہون کی کھیں سہوئی گئی تھیں بلکہ یہ آمنی کا کہ جس میں لاکھوں دا ماندہ اور دولیزہ کر توام کے دلوں کی تیز دھڑ کھیں۔ اس میں اُن کی سانسوں کا وہ آئٹ فیٹال تھا جس بہر میں کہ تو دیے رکھ دیئے گئے تھے ۔ نذر ل نے بنے دل کی بلکہ لاکھوں انسانوں کے دلوں کی بات کھنے کے انسان دوں اورکنا اول سے کام نہیں لیا کیونکہ اُن کی طبیعت کی بیجائی کی مینیت اوران کے خیالات کی جہداشا دوں سے بہت آگے تھی ۔ یہ چھے ہے کہ انسان سے اورکن کے خیدان کا عہداشا دوں سے بہت آگے تھی ۔ یہ چھے ہے کہ انسان سے اورکن کے خیدان کا عہداشا دوں سے بہت آگے تھی ۔ یہ چھے ہے کہ انسان کے اورکن کے خیدان کا عہداشا دوں کے بخیر معاون نابت ہوتے ہی دونان وسیان میں اُن کی دھ سے نکھار آجا کہ جون میں گئی تھے کہ دولی ہے ہوتے کہ ان کی خید میں اُن کے دی کہ کہ کہ برائے کہ کہ کہ برائی کہ کہ کہ برائی اُن کے انداز فکر میں جا دھا کہ اورکن کے بہتری مثال اُن کے کہ میں معاون ناب ہوتے تھے ۔ ان کی ہم کام بہتری مثال اُن کے کہ میں جا دی ہوتے تھے ۔ ان کی ہم کام بہتری مثال اُن کے کہ میں ہوزی میں بہتری مثال اُن کے کہ شہر میں مذال کی ہم کام دو ہم ایا انقلالی ہیں گئی تھے اورج بات بھی کہتے براہ داست کہد دیتے تھے۔ ان کی ہم کام رہندی کی بہتری مثال اُن کے کہ مشہور ترین فلم در آدی راباغی ہے ۔ اس تفلم میں وہ مرایا انقلالی ہیں ۔ برق ہیں ، بہتاں ہیں ۔ میکوساتھ ہی دیتے تھے۔ ان کی ہم کام کی جہری دان کے کہنے دان کے مشکساتھ ہی دونوں کی دھ میت اور ہم گئی ہوئی کی بہتری مثال اُن کے کہنے ہوئی کی دونوں کی کہنے ہوئی کی دھ میتے تھے۔ ان کی جم کی کہنے دونوں کے ساتھ کی دھ میت کے دونوں کے کہنے دونوں کے کہنے ہوئی کی دونوں کی کہنے دونوں کی کہنے دونوں کی کہنے دونوں کی کو دونوں کی کہنے دونوں کی کو دونوں کی کہنے دونوں کی کو دونوں کی کی کو دونوں کی کی کو دونوں کی

ماهِ نُو بُکراچي يمنی ۱۹۵۸ و

خلوص ادران كى ئىتىت جداد ئى كېمىيىسى مى مجروح نهيى كياب - انقلاب كى بار دى مان كاپناجونظوي به اسى مى دە دېستان كام اورا على نظرة مى اسى مى دە دېستان كام نظرة مى اسى كېمىي دى كام كىمىي مى دى كېمىي دى كىمىي كېمىي دى كېمىي دى كىمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي كېمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي كېمىي كېمىي دى كىمىي كېمىي كېمى

بدها ورسورت به بون ه بور چوترهی نظرت چله وه ندنگ حسینه کا ده پوسهٔ اولین کرچن کی حلاوت کی حدمی نہیں

يامجر

یر نمدّل کا ابنا آبنگ ہے۔ یہ اُس بنگال کا آبنگ ہے ہونطوت کی ختوںسے الله ال پوسٹے کے اوج دغیر کمی استبداہ وجبروت سے آزا د ہونے کی لگن میں انقلاب ودشت بہندی کی طرف مائل ہورہ بخار اس آبنگ کو مسارے بنگال نے قبول کیا۔ البنتدان کے اس برّات مندائز اقدام رہعجن گوشوںسے مخالفت بھی ہوئی اور آبنیں طرح طرح کے القاب سے نواز اگیا مگر وہ اپنی راہ پر گامزن رہیے۔

" كَنْ جِولَ نَتْ رَبِ وَمُوم كَيْتُو مَسْتَدَ" مَسْتَدَة مِنْ الْكَابِيْ إِنَّ الْكِيْلِ بِنَا الْكَابِلِ بَا اللهِ اللهُ مِنْ الْكَابِلِ بِنَا اللهُ مِنْ الْكَابِلِ بِنَا اللهُ مِنْ الْكَابِلِ بِنَا اللهُ مِنْ الْكَابِلِ بِنَا اللهُ مِنْ اللّهُ مُ

المجور وطوفاك، ين تنسل كايد آمِنگ سنية :



### قومي اعزاز

اس سال کمایاں ، علمی ادبی اور فنی خدمات کے صلے میں جن اصحاب کو قومی اعزازات سے سرفراز کیا گبا ہے ان میں سے چند کی مصاویر یہاں پیش کی جاتی ھیں



عبدالرحمان حغبائي -- (بادور نفاس)



رين العابدين – ( باكمال مصور)



دًا نثر سهندالله (صدر شعبه ٔ ینگالی راجساهی یوندورسٹی)

اہوالاثر حفظ: قوسی درانے کے خالق



جسم الدس ( سلالی عوامی گنتوں کے مربب )



طوفان کہاں ؟ کدھر؟ وہ آوانقلاب کالال گورا جنہنارا ہے۔ ۔۔۔ دہ دیکھو' وہ دیکھواس کے محرط دل کوچررہے ہیں نہیں نہیں ، آج یں چلا

ميرك باغى مدم مي عجرادل كا \_\_\_ تم جلكة رموجاكة رمد!

آئے صغے کی یہ نظم ندل نے نین گھنٹے میں لکھوٹائی اورایی حالت میں جب وہ بخار میں بیٹنک رہے تھے۔ اس نظم میں میبائی کے سانف سانخ صاف کوئی بھی ہے سے کاری نظم میں میبائی کے سانف سانخ صاف کوئی بھی ہے سے کاری کے مسانف خون جگر کی گری بھی شامل ہے۔ الحضول نے واقعی جگر کا ٹون دیکران نظر ال کی خیست کے ان میں جہتا می شعور ہے شعور ہے شعور ہے سے ہوئے اور میکا ری ہے ۔ ان میں جمیں اپنی آواز سٹائی دیتی ہے۔ ان میں ہمارے دوں کی وحد کوئی مدال میں مہارے آنسی ہمارے وشیاں اور میمارے گھ در دہیں۔

بدروی اور جور کا اسلوب بھی باکل اچھ تا ہے۔ اس سے پہلے بنگلرزبان میں ایسا اسلوب کھی ہتا ال نہیں کیا گیا خیبالات کی جولائی اور برق دُنتاؤی کے سانف ساتھ اسلوب کا بھی خیال رکھند تھے۔ ان کی نظوں کے آہنگ اور اسلوب نے قد کے سانف ساتھ اسلوب کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ درصل نذرل آ ہنگ کے سانف ساتھ اسلوب کا بھی خیال رکھند تھے۔ ان کی نظوں کے آہنگ اور اسلوب نے قد ورتھ بتعت بنسکلرزبان کی پوری مہتیت بدل والی بہتوں نے ان کے اچھے تے اسلوب کواپنانا چا کا گرآج کیکسی کو کا میابی نصیب شہوئی ۔

كابى شامتىسرگان \_\_\_\_ىمىمدادات فىست كالابول

ج كان آشياأيك بوك يكي سب بادها بودهان -- جهان أكرسار عبيد معادُم صاحبات بي -

اس بعید بعادکودُود کرنے کے نڈرل نے ندرف سیسے پہلے ق م انتظاما بگد وہ لینے اس اصول پر ہابر بھی سے کاربند رہے۔ کیونکہ ان پر بہ واضح لوپر دوشن ہوچ کا مقاکہ جدب کک طبقاتی نظام کا قصر لمیند ہے۔ اس وقت کک ڈنرگی کے ڈرخ روشن کے اُدر پہلے انسا فیوں اورظم وجَرکا غلاف چڑھارہے گا۔ امہوں نے اس حقیقت کوشڈت سے بھوس کیل ہے۔ وہ انسان کوئنی عوام کواس دنمیل نے آب وگل ہیں سب سے بڑا مرتبر فیقے ہیں۔ ہی گئے توانہوں نے باد کا کہا ہے: مانوشیر چے بڑوکھے پائی 'ناہے کھے وہ ہمیان ۔ ۔انسان سے نھنل کوئی محلوق نہیں دورنہ کوئی علی ہے۔

اور پھیقت ہے کہ نذرَل لینے نئے آہنگ بننے اسلوب اور نمی طرز فکرسے ایک ایسے جہانِ ننگ کوئی بنا ڈالناچا ہنے نئے ، جہاں انسان کا فیمن بھو گریٹے کی نفوق اور دولت کی غلط تعتیم نہ ہو۔ ۔ جہاں مساوات کی کینے جائے ہوں ، جہاں ہرفروکو پیساں مراعات عامل ہوں ، عوام کو بربرا قمتدار طبقہ کی گفت سے بجات دلانے کا جذبہ ان پر اتنا غالب آجا آ ہے کہ اکثر اوقات ان کے شعروں کی نعمگی مجروح ہوجاتی ہے مشلاً :

گرفت سے نجات دلامے کا جذبہ ان پراننا غالب اجا ایج کہ اگر اوقات ان کے صورت کی سمی مجروع ہوجات ہے مملا: توی شوتے زوجے تعالیراورلے 'آمرا روہی بدنیچ ۔۔۔۔۔ تم سرمنزلة عادت برآرام کردے اور ہم خال نشیں رہی کے اعلم چرتی ارا دلیتا بدلی بوئیسے بعوروسا آج شیجھ ۔۔۔ یا ہم تمہیں اپنا آفا سمجھ رہی گے ۔۔ آج برخیال حرب غلط کی طبط ہوچکاہے

سکن نندل شعرون کی سخ آفرینی اونغنگ کو دیده و دانسته مجود نهیس کرتے وہ توطیقاتی نظام کی آئئی دیوار کوگرانے کے لئے ایساکرینے پرمجبور ہوجلتے ہیں۔ ایک چزج نذرک کی شاعری میں ابتداسے نظرآتی ہے۔ وہ ہے ان کی رجائیت بسندی۔ ان کی کسی ایک نظم میں بھی قنوطیت اور ایوسی کی جملکتہ ہیں ملتی ۔ وہ ودازی شدب سے مالیس خرود ہوجاتے ہیں مگرجے اُمیدکشفتی چہے کو بجسٹید اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں۔ اور وہ تعنوطیّست پسند بنے بھی کھیے ان کے دل میں توسوسلوں : در داوان کا جراع روشن راہے ان کے سینے میں آمذہ دُل کے مشارے فروزاں ہم تے ہمیں :

يه عدم خدرشيدا دح ابنا بوله كركاغوربكين ده جميكا اطلوع بوكا، جاري بي نهاكر

ان کی نظموں میں جو گھن گرج ، جو للکاد ، جو شوریدگی اور شوریدہ مری ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ دہ نعرہ بازیمی اور تیزی کارروائی کرئے غلای کی نظمی کا ترائی کی کا ترائی کی کار میں کا ترائی کی کا ترائی کے کلام میں ان کے کہا تھے ہیں بلکہ بھی تو اس کی وجہ برسول کا وہ خلط نظام حیات ہے جس نے زندگی اور زندگی کی دونین قدروں کو باترال کرکے دکھدیا ہے ، اور میروہ خلط سیاست کری ہے جو جو ام کو باربار اپنا کھلونا بناتی رہے ۔ لک اور چیز جو تقدل کی شاعری میں رجی ہی ہے ، وہ ہے انکاع زم اور نسسالیوین :

بولوسیر . . . جوال مرد کهدے بولوانتوم شیر . . . کمیراس یمٹ بلندر ہے گا

اور واقعی ان کامر بہشیہ بلندرہا۔ ہس سربلبندی کے لئے ہمی تو وہ جیل گئے ۔ اُن پر کفرکا فتویٰ صا درکیا گیا۔ ایک ضلع سے دوسر بے ضلع اور ایک گاؤں سے دوسر کا دُن ہوئے۔ اُن پر کفرکا فتویٰ صا درکیا گیا۔ ایک ضلع سے دوسر بے کا گاؤں میں روپوش ہوئے ۔ دل ووماغ کو کبی سکون نہ طا۔ برابرجنونی کیفیتوں میں مبتلارہ بے بسرفروشانہ جذبی کی تبخ مختلی ہوئے کہ گاؤں سے اپنی کا کنات کو زیزت بخشے لیکن یہاں بی خرعشی جین نہیں لیلنے دیتا۔ یہاں بھی نرم ونازک بچولوں اور کلیوں کے بیرابن میں انگار سے ملئے ۔ بہال جی انہیں ہے کا کالاناگ بھی بھنکارے نظر آیا اور وہ ہمدیشہ بکیل اور صفی ایٹ میں دہ کہتے ہیں:

مرے پیا ہے ساتنی، مرے پیارے ہمدم ملے ہیں بہت دن کے بھیڑے ہوئے ہم ہیں باتیں بہت سی ہیں نفے سنانے کو بیتیاب دل میں سنول گا بھہارے بھی دکھ کی کہائی ، تمہاری زبانی ! مرے دوست آؤ، مرسائیے ہو مکن تو لینے گدار اورسجل بازووں میں مجے بھی انتظاد سنجھالو

چلومجہ کو لیبر نہ موجیں جہاں ہوں! اندھیرے سے کہدد کہ اب بہٹ نہ کھولے دہیں لینے دل کا جس جھیڑد نگا نغمہ جہاں تعل وگوہر ہوں آ تکھوں سے ادھیل جہاں صوف تم ، دردِ دل ادر پیں ہوں! دہاں خود خموشی کتم بنے گی کھلے گرد ہاں تم تو اتنا کہوں گا

تنهارى طرح يس مى فرقست زده مول!

ندر کے گیتوں میں الی کی نظری کی طرح جذبانیت نہیں ہے۔ وہ گیتوں اورغزوں کی دنیا میں بڑے پر دفارا و استجعلے نظر کے ہیں۔ اگر جبان کی اکش فوائی یہاں بھی موج دہے کی دکھنٹی میں گونٹی گری کے بغیر کو کہا کہاں۔ وہ اپنے مشہور گیت "اس دن مجھ کو یا دکروگ " میں کہتے ہیں: کی اکش فوائی یہاں بھی موج دہے کیونکہ عشق میں گونٹی گری کے بغیر کو کہاں۔ وہ اپنے مشہور گیت "اس دن مجھ کو یا دکروگ میں کہتے ہیں:

# "كمفانيم اوكي كوز ارشيق

الرمضانيراوني روزار شيش : " اوصيام حتم جوا الم

قاح**ى ن**ىزالاسلام مترجه: عاصمت<sup>س</sup>ين

ادرعشق کی نوسے دنبيا كولجعلسك اسلام کی رہ پر سب بگ کورنگالے الشركى بندي جو ہوش کے سن سے رکھتے رہے روزیے اسطرے کہ گاہے " اراُن کا نه توسیخ نا دار ول كونخثيل جی مجرکے زکاتیں إن ساغ دل بين بمرشربت توحيد پو نذریمیطر يرختج رسل كى خوشنودي كى تهب ر تجويرري بادليست اینوں می کی بحرار اب عثق کی مسجد موان ہیسے تیارا

إل فرض عبادت كرناسيك ادا لول سبحم او برنول بوعيد كأميدال جب عرصة بيكار و: عرصه گهركيس جب إممه تمكين اسلام کے غازی بروش تمازي مردان مجابد الشرك شابد ميدان بيں بحلے بے ہاک سے دھتے دى شوق سے جانبى ميدان وغايس تقاعيدكا ميدال اك كمخ شهيدان إل مجول مجي جأآج کون ایناہے ساجن اور کون ہے تیمن لخول كو ملا آج

اسع دل دمضال کا گذرا ہے مہلیت اب عيد سهاني لے آئی جلویں خوشيول كاسنديسه إل تورد سے اس دن بندهن یہ خودی کے فرمان خدا پر گردن کو جمکا دے سب تن من تيرا سارا دمن تيرا يه أو شيح ايوان یہ جاہ کے سامان یفلمتیں یہ شان سبحق کے لیے ہی المنجن زكاة آج كرخيركى بات آج مسلم كربيب بيعجان بیدار ہوں سارے بيرزنده ، ون سايك

# منصورطلاج: اقبال كي نظرين

میری ۔ این شیل

ا قبال کے فکری لیک نمایاں صوصیت ہے ہے کہ وہ سل نمو فیریا ۔ چنا نجہ منعقق دحلاج کے سیسلے میں بھی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ہم دکھ چکے میں کہ ابتدا ہیں م تعتور حلاح کے کہ متعلق ان کی دلئے کیا تھی اور لجد ایں ہے کہ وہ حکے ہے اس سیسلے میں ان کے فید کی جو دن ہے ایم اقتباس دلیے ہے سے خالی من موجو کہ اس میں وہ حکان کی انا کے اپنی پہلوکا المحضوص اعراف کرتے ہوئے ہوئے ہیں کہ اس علیم عادت کی طوت ان کا روت کہ باطری بدل کیا ہے بہ ہوگا۔ اس میں وہ حکان کی انا کے اپنی پہلوکا المحضوص اعراف کرتے ہوئے ہوئے ہیں کہ اس علیم عادت کی طوت ان کا روت کہ باطری بدل کیا ہے بہ در مرے دو ذریعے ان ان کے دور تربیعے انسان کی مسال کی مذہبی زندگ میں اس تبریہ کی ترقی حکان کے ان مشہور الفاظ میں درج کمال کر بہنچی کہ میں خالی تھی جو ل ۔ حلات کے جمعصروں اور بعد کے لوگوں نے ان کی دورت اوجودی تشریح کی لیکن فرانسی مسئری موسیوسیتی نان نے حال کر بہنچی کہ میں خالی تھی جو کہ ہوں ۔ حلات کے جمعصروں اور بعد کے لوگوں نے ان کی دورت اوجودی تشریح کی لیکن فرانسی مسئری موسیوسیتی نان نے حال کر بہنچی کہ میں خالی تھی ہوئے کے ہیں۔ ان سے ذرائی بندی رہتا کہ اس دی شہد کا مدعا ہوئے کہ باراء ہوئے ہوئے ان کا رواک دور ہوئے کا ادراک دور ہیں کی تامید ہوئے معلوم کی معلوم کی تروی ہوئے ہوئے مال تارہ اس کے جدید طالب علموں کی دشواری یہ ہم کہ گواس شر کم تجربہ ابتدائی توالم ہوئے ہیں۔ اس کی نامعلوم حدود تک پہنچ جاتا ہے ۔ ۔ ۔ مذہب کے جدید طالب کو محدود تک پہنچ جاتا ہے ۔ ۔ مذہب کے جدید طالب کو دورک کی پہنچ جاتا ہوئے ہیں۔ ۔ اس کی ان کہ کہ دورک کی ایک بھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب ایک اورک اورک اورک اورک ان کی دورک کی ایک بھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کے ان کہ کہ دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کے ان کہ کہ دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کے ان کہ دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کی کہ دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کے دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کی کہ دورک کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کی کہ دورک کی کھوئی کی کھوئے ہیں :۔ ۔ مذہب کی کھوئی کھوئی کی کھوئے کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کہ دورک کی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کہ کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی

" یہ ایک طریقہ ہے جس میں دصالی تجربہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام میں منمی تجربہ رجے حضرت بغیرعلیہ السلام نے السّان میں البی اوصاف بیدا کرنا قرار دیاہے) کی تاریخ میں یہ تجربہ س متم کے مقول میں ظاہر ہوا ہے: انا الحق (حقائق) انا الدہر رمحمد، انا قرآن ناطق جلال آنا ربایز میں المی تعدد دخودی میں محکور دینا نہیں بلکہ لامحدود کا محدود کے آغوش میں مداراً مرہ اسلامی تعدد دکا محدود کا آغوش میں مداراً مرہ "

یہاں اقبال فرطات میں زندہ ایمان کا ایک غطیم مظہر پالیا ہے۔ اس سے یہ امرتجب خزنہیں کہ جاویدنا مہ میں بیمشہور صوفی حرکیت کانما سَدہ نظراً آہے یا خود شاع کا اپنا پیٹے میں بیام مشرق میں شائع ہوتی متی ۔ نظراً آہے یا خود شاع کا اپنا پیٹے و ۔ افتبال نے نطک مشتری پراس کی زبانی اپنی وہ غزل بھی پیش کی ہے جبیب سال پیلے مہیام مشرق میں شائع ہوتی متی ۔ احد میں حقات کو آرزو اور خستیار کا ایک پُرج ش مبلغ ترار دیا گیا ہے۔ بلکہ اس سے مجمی کھی بڑھ کر کہا گیا ہے۔

" نلک شتری پر دومومنوع خصوصاً دلچیپ بلی ادران پرحلآج کے سلسلہ بمی گفتگوان قارئین کو پہلے پہل کھی ججیب معلوم ہوگی جوفلسفہ ملکا سے دانف نہیں پرگرمیاں ہیں اقعال کے تجریطی اور فن کی داد دینی جاہتے کہ انفول نے اس عارف تنہید کے سلسلہ میں نعرو انالی کا ذکر کیاجس کی اس قدر ترشیم پرچوع کی ہے ادر جوشا پرضوا ال بھی ہے بلکہ اس کے فکریات کے دو اور موضوع منتخب کے بیں جن کا ذکر کتاب الطوایس" میں کیا گیا تھے۔ موصورع ہیں ۔ مقام نبوت اورشیطان بیشیت واصف تی پرستاری ۔

"جادیدنامہ کے دہ دلنشیں حضے جہاں حلآج نہایت تعلیف اور مشتاق نے انسار این بی کریم کی تعلیف کرتاہے اور جدہ کے معنی کا انکشاف کراہے۔ بلاشیہ کتاب الطواسین کے زیرائر تھے کئے ہیں اور ان میں لیک طرع کی " مرتبیت محدید" کی تعلیم دی گئے ہے۔ مذکورہ کتاب کے ابواب ریحنوان "طاسین الغم، " اور مماسین النقوط" پی واقع مواح اودسودهٔ بم کم پرامرادالفافا کی طوت کیرے ہوئے پیغیرکے اعلیٰ اوصاف کی مثالش کی گئے ہے۔ کتاب کے پہلے باب میں طامین الرابع میں صفاتی اس مہی کے اوصاف کی میں صفات الجمع و وجی سبق باب میں طامین الرابع میں صفاتی المسلم و المسلم و درار الأفاق و درار الأفاق و درون الافاق اظرف و اشرف و اعرف والمصف و آرف المنعن و احرف والمصف و آرف و خوف و اعطف ۔ محمد صاحب هذا لا الفضیه و هذا سید البوریه '

اب را " فلك شرى" كم خاتم برالبس كى روح كالمؤداد بونا ايدكيا عن باعولى الموال كاجواب ديتم جوت حلّات فائب جوف سع ببل

ماجهول اوعارت إود ونبور كفرادايس رازرا برماكشود

اس کے معنی یہ ہیں لہ طلآنے کے معابی البنی ہوش تھا کہ ٹاراز اسے مدنی ہدنی معناکیا ۔ جدیداکہ بعدے ایک عدنی ہے کہاہے۔ یہ کہ ایک بیخ عاشق لین مجبوب سے بخشی مزاقبول کرے گا بشرطیکہ وہ مزاویتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہے ۔ اس شکل میں عطآر اور لعین اورصو ندیا رفی البنیت کواہل البیے عاشق کے طور رقبول کیا ہے جو کسی اور نعدا کی رہنٹ نہیں ارسے گا ۔ اگر چراس نے بغا ہزندا ئی نا فرانی کی کیکن اس نے خدائی کس مشید ہے پنہاں

ك متعلقدانشعاديربي :-

جنّت قاے وحدو غلام جنّت آنادکال سیرودام! جنّت ملّا خود دنوار، ومرود حنّ ریانش کم ش م دجود حشرملاشی تبرو بانک صور مشن شور نیکر خود مین نشوا عشی ما از شکوه با برگا نامیت گرچ او را گریز مستاذالیت

إجاعيزنام

كى يردى كى جس في اين سوا اوركسى كوسود وكرف كى اجززت نهي دى - بسطرت الميس واحد ينا يستاد قراد بإما يه-

اس باب نے آئو طی حلاتے اپنا موارْمد المبیق اور فریک سے کرتا ہے۔ یہ سب کوئی مذکوئی اڈعاکرتے ہیں اور پھوٹس پر اُد مجانے ہیں۔ مثلاً المبیق کی مصدکہ \* میں ہے دہ نہیں کروں کا " فریخون کا یہ دعوی کہ" میں ضعا ہوا ۔" اور حلاقے کا "اُنا الحق"۔ یہ لینے دعود سسے باز کیا تھی بجائے مریفے یا سزا پالے کوتیا ہیں۔ اس باب سیمیں مثنوی کرمجولہ بالا اشعاد کا مفہوم مجوبی سجھ میں آجا کہ ہے کہ صلاّتے اور فریخون کی آنا وول کھنے معزیں ہیں ۔

حلآج كيدا فكارجمين فكك مشرى كخاتم برروي المدين اورشكوة الليت كم شاندار منظركا مفهوم سطيف ين معدد ديتم بي بكى مشهور صوفى محل منتقررك إن عقائد كه قائل كفر اور بهول لا إن كى البخ لين اندازين المرتبي في جدا ويغزال قرائلت وموسى كى حكايت كومكن كرية موسة يهال تك كهدد يله بركم وشخص توجيد لوالمبين سيمتنا وه زندين ب

اقبال نے ابلیس کے کرداد کے اس منبت، پہلوکو جو "کتاب العل اسین" میں واضح کیا گیاہے نہائت نوش آیند الفاظ میں بیان کیا ہے ۔ یہ آخری ہدایت جو حقاتے ایدی طلب وترق میں برداز لوجاری رکھنے تبل شاعرک کرتاہے۔

اِس عاد ف شہید کا ذکر ایک بار ادر می وجاوید نام شیر آ ہے۔ اور و اِل می ایک این روئ کے طور پر جوافلاک اور بہشت کے درمیان ایک ملقہ پر مسلسل چکر لگاتی رہی ہے۔ انداز مسلسل جکر لگاتی رہی ہے۔ انداز مسلسل ہوں سے خاتف نے تھے احداس کر نصور ہے اور مسلسل کے انداز و اس کومنز لیم تقسود مین خدا تک بہنے نے میں ناکام ذیج ۔

اَدْبَال بن زندگی کا بتدائی زانه بی بی نظیقے سے واقف ہو چکے نظر مگراس کے افکار توحرف ایک نشان راہ عقد اس لے کہ اس کے یک بغد نظرین اندان کو کہی معدہ 'نے مقام تک بندی بہت مفید فظرینے اندان کو کہی معموم ہوئی جو اُن کے بہت مفید ثابت ہوئی۔ انہیں اپنے اور حلّ ہے افکار بی کانی مشاہرت نظراتی ، جب حلّ آج " فلک مشری " پرطویل تقریمیں شاعر کو بتا آہے کہ اس کے سیم بین خوالے صدرام افیل بنہاں مقامراس کی ملت نے بڑی جسروع کیا ۔ م

بوهاندرسیدَّ من بانگب صور مِنْکتح دیدم که دارونصبرگور

تشذكام ورذازل خني اياق

الله كم مكوران فوال الب فران

(عادبدنام)

اورجب شاع شکایت کرتا ہے کہ اس کے معاصر فقہا \*روح اللہ "کو افراللہ" کی جانب سے نیال ٹنہیں کرتے تو مہیں ہے افتیار دیوان حقادہ کے یہ دنشیں اشعار یاد آتے ہیں کہ م

بالله ينفع الدوح في جلدى ﴿ بِخَالِمُ لَفِي السَّوَانْبِلُ فَيَ الصَّوْرِ

اس كى لئى عشق حقى يوم مشرع ، جواس عشق كامحرم نهي وه مرده مي جب كى فراوش كاكلام رابطاب ده كبى أس كى إس شاندار غزل كوفراوش منهي كرسكتا جواك الفاظ سع شروع بوتى بيس م

### انعى اليك نفوساً طأح شاهدنا

زيلكارويد!

کم مطال فت ما ما تکیخت ند بنده من را بدار آو مخت ند آشکارا بر تو پنها ب د بود بازگو آخسه سرگناه توپ بود؟

, حالج،

بود در اندنیشهٔ من بانگر صور طّن و بدم که دار د فقد گور! مومنان باخو کے دبرے کافران کاالی گویاں دازخود شکران!

من بنود افرونستم ارجیات مرده داگفتم دا سرا رحیبات! من ذ نورو اداد دارم بسر بندهٔ محرم! گناه من جگر! آنچ من کردم ته ممکردی بیمن

انچ من د د م د مم اردی برن محترسه برمرده آدردی بترس!

قرة العين طاهر،

اذگناهِ بندهٔ صاحب جنون کائنات ازهٔ آید برون (جادید امر

زانكه ادوا بسيز آبي بي است

' امرِق ' گفتندنقتِ بطل است

من بخود افروختم نارحيات

مروه را گفتم زامرار حیات ۱ ( اقبَال - مهاویذامهٔ)

ا مرحق - روم الشاني كمي بكر قل الرّوح من امرِد بي -

### اردوناول معربی انزات ابواللیهٔ صدیقی

يتعتر مدائى فوجدار كام سدرب بدل كراددوس وكلب يون قويداك تفريحى كهافى وعس كامقصد قديم كمانون كانداق الاالم ليكن خدائى

**R**.

ادل کا کمنیکی مغیوم انگریزی بس ایک الیسے سادہ نزی نصف سے ہے جس بین تحقیقی زندگی کی نصوبر بریش کی گئی ہوں - اس ا عنبار سے بھی اد دوناول کا باقاعدہ آفاذ عدی مرکے بعد سی موا ورند ترا تحدیک اول بس - اول بس استری اگری کے کرواکھی ہیں اورند توسی کا اول بس - اول بس استری اگری کے کرواکھی ہیں اورند توسی کا کرواد میں استری کا دندہ ہا دیا کہ اور اس کی نظر سے در کرواد سے در بھار اور اس کی در کے صاف کو در کیتے ہوئے سادے فدیم اور اور اس کی نظر سے در کرواد کی سے اور اس کی مقابل میں میں اور اس کی تقابل میں اور اس کی نظر سے در کرواد کی نظر سے در کرواد کی نظر سے در کرواد کر

نلالت نرب ثراته جلفين.

اس گردہ کے تیسرے اول تکارٹشرر ہر جنہیں اردو کا مرد الٹراسکاٹ نہا گیا ہے معربی آریخی ناول نگاروں میں اسکاٹ کے ملاو : اور رہی ناوں نگارشہور ہوئے ہی مثلاً ڈو آڈ ( ۵۰ مام ۱ ) ہیوگو ( ۵۰ مام ) وہر و شرر سے ناول آار نجی برائے نام ہیں ۔ دہ کچرے شرور بیں بیکن آمکاٹ کی ٹنی نہنگی باکل ان میں منہیں پائی جاتی ۔ بچر تاریخی اولوں کا بیملسلہ مبارے ڈیلئے مک پہنچیا ہے اور اسلامی نادیجی نادلوں کے نام سے ٹری ٹری نجیم داشائیں کمسل کی جارہی ہیں ۔ بؤیہت کم آرینی اور اسلامی ہیں بلکہ ان میں اسلامی جذبات کو ایک نفرے کے طور پراف تیا ایک کیا ہے جس کا مفت فتی خلیق نہیں مفتی تجارت ہے ۔

مغربی اوروه مجی چذیفا خدانی یافت کی میرون گیر بیزندگی بیش کی جانی ہے اوروه مجی چذیفا خدانوں یاخا ندان کے صرف چندا فراد کی کہائی بیٹ کی جانی بیٹ کی کا دلوں بی جانی بیٹ کی کا دلوں بی جانی بیٹ کی کا دلوں بی جانی ہے۔ کا دلوں بی جانی ہی کا دلوں بی جانی ہے۔ کا دلوں بی جانی ہی کا دلوں بی جانی ہے۔ کا دلوں بی جانی ہی کا بی جانی ہی کا دلوں بی جانی ہی کا دلوں بی جانی ہی کا جانی ہی کا دلوں بی جانی ہی کا بی جانی ہی کا دلوں بی جانی ہی کا دلوں بی کاروں بی کا دلوں بی کاروں بی کا دلوں بی کاروں بی کاروں بی کاروں بی

معزى اول كا اكس اورا ندا دطبقاتى اولون كاسبحس من متاف طبقات كى زندگى اوران كيمسائى كابيان مواسب بريم بيند كه اول بيط والون كيمسائى كابيان مواسب بريم بيند كه اول بيط والون كيمسل من المريم بيند كه المريم بيند كه المريم بين كيم من المريم بين كيم من المريم بين بين كيم المريم بين كيم المريم بين كيم من المريم بين كيم المريم بين كيم المريم بين كيم المريم كيم المريم بين المريم بين كيم بين من المريم بين بين كيم بين كيم

مرنامحرا دی ترسواادددین نفیاتی نادل کے پہلے علم داراور کائندہ ہیں اور ٹری عدیک نفیاتی نادل مغربی اثرات کا ہی مرہون منت ہے۔ ایک نقاد کا خوال ہے کہ اور اور کائندہ ہیں اور ٹری عدیک اور آدی کی ٹیس کی پاڈنانہ ہوجاتی ہے۔ جدید مغربی علوم میں نفینا کے مطالعہ اور تحقیق کو ٹری انجمیت ماصل ہے اور اس و محان نے شاعری ، اضافے ، ڈواسے اور ترقید سب ہی کو متاثر کیا ہے اور اور اضافہ و کو لائن معمل اللہ اور اضافہ و کو لائن میں مسلسلے میں قرائد کی حنیا ہی کاخاص طور پر نہ کر کہ تا ہے اور ان کا دول کو ٹراسا ٹرکیا ہے ۔ کرش چرکی شکریت ہوگان کی تعدیل کے اور ان کا دول کو ٹراسا ٹرکیا ہے ۔ کرش چرکی شکریت ہوگان ہوئی کی تعدیل کی تاموری کا دول کا اور کی تامیل کے اور ان کا دول کو ٹراسا ٹرکیا ہے ۔ کرش چرکی شکریت ہوئی سات کا پہلونمایاں ہے۔ ایجے نفیاتی اور کی تامیل اندر کر ٹرسے مافقی کی تاریخ کی تاریخ کی تامیل کے اور کی تاریخ کی تاریخ





رنيق خاور

غزل اورناول بین استان اوب کی حیثیت سے شاید ہی کوئی قدر شرک ہو پھی میں بے فن کا ایک تصور کی حدیک بائسی حکمت جملی سے ان دونوں کی جوال گاہیں آپس میں مل جائیں بادی استفامیں یہ امرکان اس حدتک امروا قعم ہے کوفصنل احد کریم فضنگی صاحب کے آولیں ناول کا عنوان ایک غزل ہی سے اخونہ ہے ۔ اورفضنگی صاحب نے بوغزل کے خاص طور پر دسیا ہیں 'کھوڑی دیر کے لئے اس شکنا کے سے باہرکیل کراپئی جوالی طبعے کے لئے ناول کا میدان خواتی کیا ہے فیق یا معنوی اعتبار سے مشابعت کی بات اور ہے ۔ اگر غزل کے کوئی السے تیور یا تیکنیکی خصوصیات ہیں جنسی ناول کے لئے برتا جا سکت ہے ۔ اورفسنگ کیا ہے ۔ اورفسنگ کے ذہن میں ان کاکوئی ایسا نصور مقام ہو اورخاصا اہم ہے ۔ اگر چی ہا ہو کہ خوات اور مقدد کی تابع اورخاصا اہم ہے ۔ اگر چی ہا ہو نفس مون موع ، مواد ، نوجیت اورمقدد کی زیادہ بنیا دی ایمیت نہیں ۔ بلکہ کھن ان مقاصد کو چھال کرنے کے گئے کا کرکی حیثیت رکھتا ہے اورخاصا اہم ہے ۔ اگر چی ہا ہو نفس مون موع ، مواد ، نوجیت اور مقدد کی زیادہ بنیا دی ایمیت نہیں ۔ بلکہ کھن ان مقاصد کو چھال کے نفس مون موع ، مواد ، نوجیت اور مقدد کی زیادہ بنیا دی ایمیت نہیں ۔ بلکہ کھن ان مقاصد کو حاصل کے ناز کار کی حیثیت کو کھنے ہے ۔

سب سے اہم سوان نوعیت کا ہے ۔ اس معالم میں لیبل چسال کرنے والی ذہذیت کوبلی الذی ہوگی ۔ کیونکر ماس میں کوئی طاسی باروا فوی ومكس الربع عان تعيراياكيا ور الرسى الآسى رياتى فري اخلاق اصلاى فلسعيان يانفياتى نطرم كتحت كوئى ميولى تراشا كباب حرمي بهل بى سيرط شده اىخام تكريهي كى داياند داركوشش كى جائے اوراس كے لئے واقعات اوركرداد ول كوجى بحركر تورا مروز اجائے تاكدوہ ايك خاص ساني میں ملیا، کمیجائیں اور آئز میں وو نظریے ؟،سب سے نمایاں اورمیٹی میٹی رہا ورزندگی کی ایک بولتی جائی نصور بسامنے ندآئے ہولینے نتائج کاخود بخو انحثاف كريد. بن اول ين خوص تفريح وتغنن برندورسد ومقدويت وافاديت ادريرجاديد اس ميس ماحل اورمعاشره كم مطالعه كاجمي كوفي وصوريك نهدس - نرکوئی بُرائیاں کول کول اربیان کی تی بین اچھائیال ، رکسی کول کھول کھول کے بین اور خطنرو مرزے یا تنسخ کا کھیل کھیلاگیا ہے ،جوبسا اقات كفيظ للتا : - اس اعاله سے بناول مارسے ناولوں يں ايک مهابيت خوشگوار تبدي اورسم ور و عام سے ايک خوش آيندا ور تبدرست أحواف طام كرتا ہے . جكيداس ين بين كاكرا يدير مساح زندگى كى كيتيت سے ديكيت ادونبول كيت بي - اوراس ملى كوئى خلاف معمول من كرت بانا قابل لقين بات نهي إرر باكرم بس كاسى، صطلاى ففرسي تعير كريسكة بس نوده كرداداب ريدايك كردادى ناول بداس بي اول تا آخرايك مركزى كردارا وراس ك سافعات كنفنى فيلى كروادول كاجمومت مين كياكيا ب اورسب اينه لي زنگ مين ديرسب اين اين كروار مين سيخ مين ريدكوي التيب نهين مهي ما مات يهض كط تيابال مجيندي بلك كرنت بديست كرجية جاكت بيله بي اوري كردادهن كهن كوكروادين افرادكا تعترينس بلكحة تي معنول مي كرداديس -ان مين كردارية بين وانتح اور شفر نشخص - يدجاندار مبي - يراككة مبي، بريصة مبي الجيلة مجد لية مبي ، بدلية مبي ، بدسكوني منهي، لورى على نامياتى بى جنانچەمىسى ئىسىدالات كروش لىقى بى اورزىدىكى لىنى ئىتىنى تقاصنول اورىكىھى تاكى مائىقىكى مۇسى بىرىمى مالات سى ائرلىقى، بدلىق اور كيجية كيد بن جائے بي . كردادادد زندكى بحالت نموسيہ ہے اس نادل كام برالانتيا ز جيبيے ابک خال آپنى آ بھول کے ساشنے اپنى مخلوق اوراس كى دنيا كونينج و کمید را بهربیه دسی غالقاند شعور جایی مخلوق و نیاه در اس که باسیدن کی نش دش ا در رگ رگ کوپیچانتا بود ان کے ساتھ ساتھ جل کران کی ایک لیک موکت پر نظر مكتا ہواوران كينے بكينے كا إدا إداسال ديكتا ہو، قدرت كى ايك بڑى ہى نادردين ہد جو بدبت كم توكول كوميتر آتى ہے اور براسال ديكتا ہوا ول كے خالق ميس بری شدرته سے نایاں ہے۔ وہ لینے جینے جلکتے نہریاہے ایک ای اساط پرٹن ویتیاہے جہزان بدلتی جاتی ہے لیکن ان بہروں کی چالوں اوربساط کی تبدیلی کامپر پروٹ خال كااينا اختكبي آشوب نظرنهي مواء اس كى سبدسى بلى دجه بيد الكرد ادول كوخود بديغ ، خودسوچ اورخود ميلغ كيرن كي اجازت ديتا

ہے۔ اور بھرحالات سے بوندائج سیدا ہول ان کوکر داروں اور واقعات کے قدرتی ال میل پر بھیوڈ دیتیا ہے تاکہ وہ جوروب وحارنا چاہیں وھاریں۔ ابتدا ہویا آہا اس میں کوئی کا وشن نہیں جھلکتی۔

اس سے اس ناول کی ایک اور منایال خصرصیست بھی ابھرتی ہے۔اس بین فصداً رائی نہیں۔ اس میں کہانی ترجے کھ کہانی گھڑنے، سنانے یا بیان کرنے کی كوشت دكھانى نہىں دىتى۔ واقدات كاليك سلسلە بىرىتى رادى لول مېش كے نوالا جىرىلىيە دەلك قدرنى بەرساختە سلسلە بوراس ئەلسىرجول كاتول مېش كردىا بىر مهديلاية به اكرم وه في الواقع اليها من تقاحد يماكراس من خوري وانتح كردياي، واقعات كواس طرح زشيب دياكياسه كدان يس ليك برساخته بها وسه الموصيلان ب ا ورلېري موحبي خود برستي پي مپلي جاتي م يه يهال يک که وه لينه قدرتي پڙاؤ که پنج جاتي کمي ۽ إلفاظ ديگراس نا دل ميس پلاڪ بافي کاميريميراورگويکونلا نهىي، س نحاطت كردا قعات كاچلىن جنا بى الخاسمة كردروست بود يا صاف نظرك كركهان كاسلسل كهان طلايكيا ي - اورًا في باخ كا كمر جراصاف صا دھان ہے۔ اس طرح ساراندور قبطتے پر ہوناسہ - ناول ہو یا ادنیانہ اس بیں کہانی کی لیجینی اورسب باتوں پرغالب ریٹی ہے ؛ اوربیسرب سے ادنی حتم کی د بھی ہے۔ بالحضرص ہی کہانی جس میں اضانہ تراشی ہی کا پہلو غالب ہو۔اس کے بیٹھٹی نہیں کہ ناول میں سرے سے کوئی پلاط ہی نہیں بلکہ جرجو وافقاً بچے گئے ہیں مس طرح عین موقع ومحل پہیں کہ ان پر واقع ، جونے مالائے جائے کا گمان نہیں ہوتا۔ بہت مکن تھاکیسی فلم کے بلاٹ کی طرح واقعات کو درائجي بريوا چرهاكريين كرفيد بن ورك كا حداس موما اوراس طرح بات ميلو دراها تك جابيبني في وفتى بونوات كمت أونت بونو حدست زياده وال كلالى حديك اوراس طرح أيك غير تنديست وردآ فرني كخ خلاف نفرت كارتيعل بديا بورجدياك بمارى فليس يس اكر بوناهي بم فلول كاذكر اس لئے کہا ہے کہ بناول اپنی واقعیت میں فلم نا ہے مگر اچھ معنون میں بگرم لیے بڑا آندلیشہ تقاکہ ریکسی سٹی فلم کاچربہ نہ بن جائے ۔اس اندلیشے کے خلاف کميّ با تدن کې شما ښتايمي ،مصنّف کې ښير کې سليم الفطرتي ،رميا جوا دوق ، وسعت نظراو ملمي و نقافتي پې منظر سم اس نا دل کو بجا طور پر ايک عموه مجراو په فلم كېرسكتة بېر . قرطاس كى شكل بىر سيلولائڈ كامغالېرو ـ سلسلە درسلسلىرىپىي تىسا دىركى طرح اس بىر فن كى نېتگى سىنة عَداْحرىيغالب ہے ـ سى حفيقت كوس بيران میں اواکیا جاساتہ ہے کہ یہ ناول تحرین شکل میں فلم ہے اورسٹائی ٹیکٹ کے لئے مہاست موزوں بشرطیکہ اس کے رجاء اوراس کی ثقابت کوبرقرار رکھ اُجاجات بشكالى معدّدزينَ العابدين في توبرگال كه بولذاك تخط كيم بسيل نصاويه، بيثي كي بيرليكن اس كتاب بين اصار نوليي كي كڑی شرائع کے تحت اس كی كيفيت بين كى كئى بداوراس كے علاوه اور مجى بربت كيء كيونكر بقط تو تحص ناول كه وسيت كينواس كاليك محسب ادر كهانى اس پرمستراور ورجهل اس كى دلچىدىيان كهانى كے وال وہ بي - كوناكون دلچىدىيان جوالك پختر ذوق كے الغ موزون بين اور يهي اس كي جينى المميت كاباعث بي -

بلاٹ کے سلسلہ میں بیر مزید میان کردینا لازم ہے کہ واقعات اورج نیات کی بے ساختگی اور میں کی جاتی ہے۔ ابتدا دانتہا کی گریاں مل جاتی ہیں۔ امجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس خفیف تبدیلی سے جو ڈہر لئے ہوئے ابتدائی سین کے ساتھ اول میں کی جاتی ہے۔ ابتدا دانتہا کی گریاں مل جاتی ہیں۔ جیسے ان کڑا ہوں میں کوئی نفسل ہی مذتقا اور بینا ول ہونے کے بادجود اضافہ یا تاول معلوم ہوتا ہے۔ اس تاثر کی وجہ طاہر ہے ۔ اضافہ یا تو ند طرب نفطہ کی ہوئے گرتا برفقا ہوا ایک خطاک صدرت پر اگرات ہے یا دائرہ کی۔ اگر برنہ ہیں تو تھراکی نفظہ ہی میں سکوئی قسم کی حرکت ہوتی ہے بین اصافہ ہیں کسی مکت کی توضیح کرتا ہوا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بوری طرح دائرہ کی۔ اگر برنہ ہم اس سے ایک ذریق شفی پاتے ہیں۔ کو یا اضافہ کی گڑیاں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ وہ اس سے ایک تو ہوگا ہے۔ اور ہم اس سے ایک دریق شعی پاتے ہیں۔ کو یا اضافہ کی گڑیاں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ وہ اس سے ایک تو تو ہوگا ہے۔ اور ہم اس سے ایک دریق سے کی یا اضافہ کی گڑیاں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ وہ اس سے ایک تو تو ہوگا ہے۔ اور ہم اس سے ایک دریق سے بین کوئی اس کی کوئی کوئی ہوئیا نے ایک ایک ہوئی کوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی

اسنادل سن نکت یا گلفتری کیلہدے ویا فرد کا تغیر نفس میم نے اسے اصلاح افصد گا تہیں کہا کیونکراس سے نی کے اٹھان میں فرن اُجاتا ہے۔ اگرچہ یہ تبدیلی کا اللی نفسہا عطاح ہی کاعمل ہے ۔ ناول وس نے اپنے مفصد کا تصوّر تذریرا حدی طرح نہیں کیا بلکدوا تعاتی ونفیا تی حیّہ سے کیا ہے حس میں علی قدر تی طور رہے ساختہ ہے اور میں سادافرق پیدا کر تلہے ۔ دکھانا صرف یہ ہے کہ س طرح ایک بڑھ بڑھ کر ڈوئنگیں مار نے والے یا بوائی اہمیں کہنے والے، ان گھڑ، بے س، تیم جابل، صرف اپنی سوجنے والے بجدار صاحب جو خبر نہیں لام برجا کر حاتی بالی طرح کیا کیا بہاورا نہ کا دنائے سونجام دے ایک ہیں، اور کھروہ کی ذبانی اپنی -حالات وظووت کی ناگز بڑسطت کے اتحت ایک بیلے درجے کے متاس بھدرد، اور نی انجام بہرانسان ب جاتے ہیں۔

بہضاداد ترت مشاہدہ ہے جربرکی کو متیسزہ بن آتی اوفضنی صاحب، کوایک شاعود اول نگا۔ دونوں کی توت مشاہدہ ہمتر آئی ہے جومام کشید کو بھی دواکشہ بنادی ہے بشروع سے آخر تک نادل میں بنگال کی زندگی اور فضائے ہر مہد کا بڑائی بھر لوید ، کشادہ اور بہن نقشہ ہے جس میں واقعیت ہی واقعیت رہی ہوئی ہے۔ بلکہ اس ناول کی ممتاز خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ دا تعاتی ہے تیشیلی ہزیالی یا نظریاتی نہیں ۔ اگر ہم فی بنگال کو اپنی آ کھوں سے نہیں وکھیا تو بھی جس طرح ناول پر کئی ممتاز خصوصیت ہیں۔ ہم ان کا پر ااندا تصور کرستے ہیں۔ طوفان کے منظر میں طوفان کی بسی کی بیت مناول کی بسی جس نے دونوں کے منظر میں طوفان کی بسی میں یہ اور کی بروزی ہے کہ کے کافی سے زیادہ ناول کو بہار فضا اس کے تمام ماحل ہے۔ اور صورت اسی بری اکتفا کی جانے کافی جید اس میں متوادل کو جادے میں جس کے کافی حیث میں کہ اول کی بروزی میں جارگی دینے کہ لے کافی جیدے ہوں کے میں میں میں جارگی میں جارگی میں جارگی کے لیا گیا ہے۔ برہمارے ناولوں سے ایک جداگا نہ اور کافی منایا ، فرعیت کا خال ہے۔ اس میں متوادل موضوعات سے ایک صورت میں کافی کیا گیا ہے۔ برہمارے ناولوں سے ایک جداگا نہ اور کافی منایا ، فرعیت کا خال ہے۔ اس میں متوادل موضوعات سے ایک صورت منادہ نے کاف کیا گیا ہے۔

جومکن ہے آگے جل کر انقلاب آفرین ابت ہو۔ اس میں کم ہر و بناکر الدساڈی نہیں کا گئی " اوقتیکے جقد ارصاحب اپنے ذوق نود میں حود کو و ہم یو بس کی جو کرو ہم یو بس کی جو بس کی جو بس کی جو بس با ہوتا ہے بس بر وہ بس بس خوال ہو بس بر میں جرد ہیں ، خوال ہو بس بر میں خول ہی اور با دو فریب زنگین ہے۔ اہذا اس کی وضع میں جو بس بھی جانی ہو جو بس با ہوتا ہے بہ بالا ہو بس بر میں برخوب چاشی نہیں اور نہ کوئی اور سادہ فریب زنگین ہے۔ اہذا اس کی وضع اس کا لب و لہجہ، اس کا تصور ، اس کا موضوع عہد آفری ہم کے انحوات ہیں۔ جوایک اور ہم طرح کی جوت جگاتے ہم اور تی تن مزاوں کی نشان دی کرتے ہیں۔

تفتلی استوں اولا سروں اولا سے کھیل میں اہر ہیں۔ اول کا موضوع بہت بھیا کا ستھا اور اندلیہ تھا کہ کہیں ہے خونچکا ں
روداو آن کو معنورغ "نا نبادے۔ گرنہیں ان کی فطری زنرہ دلی اور شکفنہ مزاجی نے ان کو بھی بچالیا اور اول کو بھی جس پر مرکبیں ان کی نفائتی تہہ داری ،
ان کی پر معنی منہی اور سکرا ہے کی چوٹ پڑتی ہے۔ اور کھٹا آلوپ بادلوں ہیں ایک روئہی کہا گیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ سکراتی اور دوسری ، وقی ہے ۔ بہنا ور خصوصیت صرف بہترین و ماغوں بی کا صحصہ جس بھی اور سے مقینی بادلی تھی کے منعلی کہا گیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ سکراتی اور دوسری ، وقی ہے ، بمروانش کو شکر کے کہاں بھی کھر میں کی بیاں بڑے برے گرے گھا اوا ور کے ساتھ منہی ، گدیاں اور دیکی بال بھی جی ۔ بن کے بہاں بھی کھر میں گا اور کے کہاں بھی کھر کی استمار کی کی استماری بھی کی بیاں بڑے برے گھا اوا ور کی ساتھ منہی ، گدگی اور دو سری بھی کی بھی کے بہاں بھی کھر کی استماری کی بھی اور کی بیاں بڑے بھی ۔ اس کے بہاں بھی کھر کی دو اب آ شنا ہے خداد ہے

اس میں کی سے نہیں کہ ناول ایک اونی سطح پرسوچا گیاہے۔ رورا اور سے بیش بھی کیا گیاہے۔ اس بیش کش میں کمال انشاد پر والری کا ماص وضل ہے جس کی اردو کے بہت کم ناول بہنجے ہیں۔ اس میں ایک و قاریع جردے بلندی نظر اور بلندی فروق ہی سے پرا ہوسکت ہے۔ محمد للیف انشاکروازی کا قرار اس کی رواہتی زبان کی گریٹر آ فریٹری سے بے نیاز ہے۔ مصتقد ندنے ایک آزاد زبان برتی ہے جواصنا ن سخن میں نظم کی فران سی میں نظم کی فران سے مصلی ہے۔ اس میں غربی ان کی مجبوب صنف بااس کی ڈرائ کا شام ہمک نہیں ، وراصل ناول کا ساراا سلوب بیان نظم ہی کی زبان کی پرزور تا کہدہ ہم اس سی معلی ہے۔ اس کی معاملات اور تنظم ہی کی زبان کی پرزور تا کہدہ ہمار اور کا مرحوج عداد ورکا مرحوج ہم ہمار اور کا مرحوج کہ ہمارا این از ان ہم ہمارا این از ان ہم کی مادا ورکئے ہمارے ہی کہ ہمارا اسلوب بیان کو میں میں موجو کہ بیار ہم کی واقعیت ہے۔ ہمار سے پاؤں اپنی ہی دھرتی پر ہمیں ، آکاش پر نہیں ۔ اور کی جو افسات کی موجو کہ بیان کی گئیا ہے کاس می افراد کی سے نہیں بلکہ آپ ہمارا کی میں نادل میں نہر پر تہم اور دُل پر دُل بناد تی ہمیں۔ آگرج کہائی کی دفتار بہت سیدی ہے اور سے تہمیں اور دُل اس میں کسی کرشم ہون سے نہیں بلکہ آپ ہمارا ہوجائے ہمیں۔ اس میں کسی کرشم ہون سے نہیں بلکہ آپ بہی آپ پیدا ہوجائے ہیں۔

نفتنی فطرت پرست بلک نطرت نگارین و کسی تری یا تکیانه گهرائی کی طون نهیں جائے جب سے میں ان کے ہم ذوق وہم وضع آرتوی کی یا دکئے جو انقال میں میں میں میں ان کے موجود کی استان کی جائے تکھار کے قاتل میں میں کہ کہ انتقام سے عدی تھا تھا گئی ہے۔ دہ کھی علامی جنسی کھی ہے انتقال کی جنسی کھی ہے۔ دہ کھی علامی جنسی کھی ان کھی ہے۔ دہ کھی علامی جنسی دیکھا اور جواس کا نصور کرنا چاہتے ہیں ، ان کے لئے یہ رنگ برنگ نقشے ایک طرح کی علامی این نائز و میٹیست ضرور رکھتے ہیں ۔ بسکال کو نہیں دیکھا اور جواس کا نصور کرنا چاہتے ہیں ، ان کے لئے یہ رنگ برنگ نقشے ایک طرح کی علامی این نائز و میٹیست ضرور رکھتے ہیں ۔

انی تخلیقات جن کو دیکیتے ہی اہل نظر بالاتفاق کہ دیں کہ یہ امرہی، شاؤونا در وجد دیں آتی ہیں ۔ اور بھرلیسی تخلیقات جن کے عہداً فریں موسف کی تا تبدیں داخلی شوا ہدکٹر سسے بیش کے جاسکیں۔ ادر ہیں لا محالہ ان کے غیر ممدلی عدیک قد آور ہونے کا اقرار کرنا پڑے میر خون جگر ہونے تک کا متمارا ہنی مشتنیات میں ہے ب

### روپرانی

نواح غزاطمين

فيتوم نظر

کس فداسست ہے دن ۔ رئیت کے جلتے ہوئے مکڑے ہے ہے۔ دینگتے رینگتے جا پہنچے گا۔۔۔ تمہائی میں ممٹ جانے کو خشک ہے گھاس ، رگب اک میں اک بوند ہوئی بھی ہیں

مضمل لیٹے ہوئے وقت کے پہلو میں نمویا نے کو

دم بخ دجھنڈ کھی دوں کے ، ستم دیدوں کے ، جانے کبسے داہ تکتے ہیں کسی جھونکے کی ، بے سائنت بھٹم انے کو جواچا کہ کسی گونے کی عراح اُ اٹھتا ہے جواچا کہ کسی کوشے سے بگو لے کی عراح اُ اٹھتا ہے خاک اُرٹ انے کو ، نہی کھیت میں صنّاعی سے دوآنے کو

\*

زندگانی کی تب داب سے خالی ہے دل ہر ذرہ کوئن نفسہ ہے نہ مگرانے کو کوئن نفسہ ہے نہ مگراکسی آواز کا ، مگرانے کو اس خوشی سے جہرشے پر مسلط ہے۔۔۔۔۔ نی جاتی ہے دام تزویر میں لالے کو ، نگوں سادی کے بہلانے کو

\*

ریگ آبود سڑک ... ۔ اُسطِ مکانوں میں سفیدی سیے
داغ محروی نقش کف پا کھانے کو ،مشر مانے کو
منگ ریزوں کی اُدھڑتی ہوئی زنجیرسی تاحب نِ لگاہ
کوئی نڈی یہاں بہتی تھی بہاراں میں ، بہتلانے کو

\* \*

شيرا فضاجعفهى متوالی، مستورشی محوري، لاج كتوري ا در کھینویں محبنبور ی نین کنول شکارے ململ کے گھو گھھٹ سے د کھے چوری چوری نظرس ريشم دوري جانداس كاكن وا بلکبیرجیت کی بوری زلفيس بياكن رأنس قامت نازك توري چرصتی سبل جو انی دل میں بان گلوری سولا لال تبسّم بابن گوری گوری جرخار بمك رنگيلا جيم هيم لور جكوري جاندي كي يا زييبي مجفلمل حجفلمل كوري تاروں کوشر مائے نا ننگے ، جیے ، تھوری وارسه وارسه جائيس ہرنوں کو ترط پائے ساندل بارکی تیوری

المدَّسَى عِرَا اله كراته جال كه إركمة بن دابيرت قبيلي

رات کی رانی مہکنی ہے کسی گو ستے یں جھاڑ ہوں میں کہ ہیں دیکے ہوئے جہنگر ہونے مست ہوا کے جبونکے دولت کی مست ہوا کے جبونکے دولتی پھرتی ہوئے مست ہوا کے جبونکے دولتی پھرتی ہے دیرانے میں سوندھی فوشبو ماگ المفی ہیں مرے دھیان کی سوئی را ہیں دلنشیں یا دیں کہ آ کے لیٹ جاتی ہیں دلنشیں یا دیں کو فوشبو وُں سے مہکاتی ہیں آنج پھرد ہن کو فوشبو وُں سے مہکاتی ہیں آنج پھرد ہن کو فوشبو وُں سے مہکاتی ہیں

دشت دکساری گونجی ہے رہٹ کی آواز کوئی چروا ادبے پاڈی چیسلا آ آ ہے اس طرح گونجتی ہے اس کی کھٹ کتی آواز گھنٹیاں جیسے نج المحمیں کسی دیرانے ہیں کتنی بُرسور ہے چرواہے کے نفے کی الاپ کتنی دلدوز ہیں سناتے ہیں شب کی چینیں ہرنفس شہر سمن بہٹ ساگ اُٹھتا ہے

دُوراِک سبتی میں جلتے ہدئے دیبک کی کو شماتی ہے کہی اور کہی بجمتی ہے پیرگراسرار دُھندلکوں بیس سمٹتی ہوئی دات نیلگوں عرمش کسی سوج بیں گم ہو جیسے اک نئی صبح دلاً و بز اُنہم نے کو ہے کوئی مرمست ہمک دل میں اُتر نے کو ہے

تورد سے حسرتِ ناکام کے بندھن کوئی کاش من سے دل بیب رکی دھورکن کوئی

تمهيلالسلامسيد

یر سبک کام ہوائیں یہ ذمستاں کی دُت

یہ المکنی ہوئی پھلوادی، برا بلبلے پھُول

ا ہ یہ جموعتے بنے، یہ لچکتی سٹ خبی

مر دیوارچنیل کی مہکتی بیلیں،

دا من کوہ میں کھلتے ہوئے فرمس غبے

دا من کوہ میں کھلتے ہوئے فرمس غبے

بیسپیدے کے درخوں کے گھنبول سائے

کیکٹاں جیائی کے دامن بی گھڑی ہے گھم شم

میل سائی درسی کے قودوں بی گھڑی ہے گھم شم

میل کسی دھیان کی آہٹ میں مگن ہوجیے

دل کسی دھیان کی آہٹ میں مگن ہوجیے

دل کسی دھیان کی آہٹ میں مگن ہوجیے

کسی دلبرسی گھرخ کی گئن ہوجیے

یہ مکھنے کہرے یں لیٹے ہوئے او پنجے ٹیلے و مبدم جھیل کی لہروں کا اُ مد آ اسمر کم یہ سرچرخ سستاروں کا طلق اُن جوم بیر مجنوں کی گھنی شاخوں میں اُنکا ہوا چاند یہ چیکتے ہوئے جگنو وُں کی آوارہ قطار یہ جیکتے ہوئے جانوں کی جیل دات یہ جیس نے ہیں کہی جول کی باس

### مارش

### اشفاق احد

سادی کلی پردمشت چیانی بونی تنی اور عور میس کوتطوں برسے نیچ جاتک رسی تعیں، لوگ ایک ایک کرے بیٹے کے سامنے جمع جور ہے تھے۔ اور دبی دبی بیان بیس اپنی اپنی رائے کا اطہار کئے جاتے ہے تھانیدار کرسی پر میٹیا سگرٹ ہی رائھا اور مرمح کہ اپنے یہاں سے اور کرسیاں منگوار اسحاء و توریخ تخت پیشی پر میٹیا سے اسلام اور گردسیا ہی بیٹی کے کا فقت شرتیار بیٹی کے ساتھ بسنے والے لوگ بیٹی تھے اور مین خیز نگا ہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جوٹا تھا بمرمح لّد ان لوگوں کوجائے وقوعہ سے زصوت کر ہے تھے جن کا گلی سے کوئی تعلّق نہ تھا۔ کھول کے کا ڈریز دیتے اور کلی میں کھیلنے والے بیٹی مائن اندرقد کر رکھ تھے۔ سے کوئی تعلّق نہ تھا۔ گھول کے کا ڈریز دیتے اور کلی میں کھیلنے والے بیٹی میں کھیلنے والے بیٹی کے اندر قد کر رکھ تھے۔

سے دوں سس دھا۔ حروں ہے وربدے ، دری ی بینے وسبب ، دری سے وسبب ، دری ہے اور کھی ۔ ہرایک کومعلوم مقاکر چنگ نفود ممالے چو بہتے پہلے ہی گوعیت کچھ اور کئی ۔ ہرایک کومعلوم مقاکر چنگ نفود ممالے چو بہتے پہلے ہی گئی کے دہانے کسی نے نفقور جلد سازکو تجہرا ارکز نمی کی میں ایک نفود اچن کے دہ سے جانتا تھا کہ جسل بات کیا تھی۔ اس کے نہ تو تھانے کا کھوانہ میں اس لئے کسی دل جلے قرضخوا ہ نے اس کومبتر الدین کو کھے شک گزرا ۔ امہوں نے اشارۃ غفور سے وجہا بھی کروہ سکر کرخاموش ہوگھا۔ میں رہٹ دین کوائی اور نہ برخوانی کی سے باہر مھیلنے دی ۔ بابن جسرالدین کو کھے شک گزرا ۔ امہوں نے اشارۃ غفور سے وجہا بھی کروہ سکر کرخاموش ہوگھا۔

جدوب پہر ہوں ہوں۔ ای گلی بن بجاری بحرکم میم کی دائی آولاں رہتی تقی جس کی تطوری پر ایک بڑا ساسیاہ متنا تھا۔ وہ جسبتانہی تھی تو برمتنا اس سے پہلے مہنے لگذا تھا بھا نے فوال کے جلد ساز کا آباں و آباں سے بڑا پیار تھا۔ اس نے بہر مشتر ہور کرر کھا تھا کہ آباں و راں ایک رشتہ سے اس کی نائی لگتی ہے ۔ حالا کہ حقیقت بیمتی کہ دائی فولان کے مطلب ساز کا آباں میں کہ اس کے براہد ہوں کے بیار سے بھی کہ دائی فولان کے دائی و راس کی مار کے فولسے نواسیاں سے گرام میں دھے تھے۔

رے مساب وسے و بیب سرر میں رہ ہے۔۔ زگر نے و مالعان تھالیکن کسے تیر کے نیا نے کی بہت سی دلیں یا دفقیں اور اس نے کہی کوئی شوخلط نہ بڑھا تھا۔ وہ جب بھی علی ہوا تھے اپنے کسی بار دوست کوضط کھے اتا توشروں کا طومار باندھ دیتیا ۔ اس طرح علی آواز کو الملاکی بہت سی مشکلات بیش آبیں ۔ زگریز کے خطوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑھ گئی اور کی کے عشق میں دلیانہ ہور ہے اور اس کو لینے ول کے اشکیج بر بیٹھا کر اس کی پیچا کر ہے لیکن اس کا دول بہتر دکاسانہ تھا و آن کا ساتھا ، مارکشائی اور

سب وجد سے بریہ۔ زمبت کا بحسے آنے جانے گئی میں برقعے کا نقاب اُٹھادتی اور گھروں کے آگے کھیلنے مالے لاکوں کے مروں پر اپنی لال کا بی کی دھولیں جاتی ہوئی مشب شپ گھرکی سڑھیاں چڑھ جاتی۔ اس میں اور گل کی دوسری لڑکیوں میں ایک بڑا فرق بریجی مقاکہ دہ دیواروں کے ساتھ ساتھ نہیں جاتی تھی، گل کے بچرں بچ چہلتی تھی اور سردردوازے پر کھیاس طرح سے رکتی سی تھی جیسے مکینوں کا جانے لگی ہو۔ اس کی باس نے کئی مرتبہ منع کیا کہ وہ گل میں چھلتے ہوئے آئی رفتار بموادر مکا کرے لیکن اس کا زم آت پر کوئی اڑنہ ہوا۔ آج صبح جب دہ کا لیم جانے لئی تو گئی میں یہ حادثہ ہوگیا۔

رصار ہوارر حارب یاں، مار ہے ہوں، رسم روعان مار بالمان کی اور خل ہوا تو منظر رصاحب کی بین بی جل سی تھی ۔ اُس نے تحت پوش پر چوکیدار کا بیان تھاکہ جب اَ دھی رات کو رہ گل ہیں لائٹی کھڑا آ ہوا دخل ہوا تو منظر رصاحب کی بیٹے کے میں جانس کی میں داخل ہوا تو بیٹھک سوتے ہوئے ایک کے کو دھتکارا تو بیٹھک سے ایک موٹی سی کماب بند ہونے کی آواز آئی۔ دوبارہ جب وہ دو ڈھائی بچے کے قریب کل میں داخل ہوا تو بیٹھک

### يوم جمهوريه اسلاميه پاكستان (نقريباس)



صدر اسکندر مرزا عساکو پاکستان کی سلامی لیے رہے عیں



عسا در پا دسان کی سلامی لینے کے لئے صدر کی روانگی



نوم چمہورتہ کی دوسری سالگرہ کے سونع بر یہ بادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا

(یوم جمهوریه کی تقریبات (۲)

عراق کا فوحی دسته

فضائمه اكسان كے اظاهر م

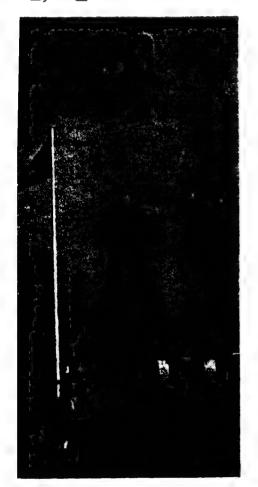



ترکی فوجی دسته ، جس نے نوم جمہوریہ کی نقرنب میں حصہ لبا



ا رال ئا قوھى دسم



كى بتى تجبى بوئى تقى اوركتّا كوترخت ليش يرسويا بواحما-

غفورجلدساند کیمها که جب ده گیاده بجے کے قریب گھرواپس آیا لامتظار صاحب کی بھیک کا بلب بجیا ہوا تھا اور اندسے بہم مرجم روشی آر ہاتھی شاہم امہوں نے موم بٹی روش کی ہوئی تھی۔ وکور دکور کے محلول سے اکا دکا پٹلنے جلنے کی آوازی آرہ محیس لیکن اس گئی کے سام ہے بٹی سب برات مناکر سوچکے تھے۔ اس حادث سے ایک روز بہت ستر منظور صاحب کمتن ویزنگ رنگریز سے باتھیں کرتے رہے تھے۔ وہ فرانی یوں کے گھرسے آیا ہو الہریا دوہ بٹر نگ د مجھا اللہ منظور صاحب کو ترتم کے ساتھ آغا حشر کی ایک ہمزل سنار ہاتھا منظور صاحب نے تین جار مرتبر گھڑی پروقت د کھوا تھا اور وہ پر لیشانی کے عالم میں گئی کے دہلنے کی طرف دیکھ در جم تھے۔ " مھیر" ذکر رنے کہا۔" میں جامنی نگ لینے اندر کو ٹھڑی میں گہا اور جب با ہراز کا اقرمنظور صاحب جا چکے تھے۔ ان کی بعثے ک

کودداندے چربط کھلے تھے اوران کاکوئی پتر نہ تھا ؟ اناں نوراں نے بتایاکہ کل شام دہ متباکدول کے دکان کے پاس اُستانی سکینے کے اُرکے کو مجلح بھر اِیں اور پڑا نے خربیکردے رہے تھے۔ان کے ساتھ ایک اور نوج اِن مقاجے آناں نَوَاَں نے پہلے مذو بچھا تھا۔

میرمحکہ نے کہا یہ تین دن بیٹی ، فقرسے اوٹے ہوئے ، منظورصاحب بھرے اصلط میں آئے تھے اور ہم دیرک الجزائر اور بیش کی باہیں کر زائے گئے۔ انھوں نے تھے مجودے زبگ کاایک بجیب ساسگرٹ می پالیا تھا جس سے تمباکور ہجائے عطاعیل کی خشبو آدہی تھی ۔ میں نے اتوں باتوں میں ان سے یہ میں کہا تھا کہ وہ لمپنے بھوی ہج بہاں کیوں نہیں بلولیتے لیکن انہوں نے اس کاکوئی تستی بخش جاب دریا تھا اور اخبار بڑھتے رہے تھے ۔ مجرفیع مہر قاور کہا نے آگیا۔ ہمیں در مقان کی لاکی کے نکل پر جانا تھا اور ہم منظور صاحب کو ولیے ہی اخبار بڑھ تھے جو رکر احاط سے باہر نہل کے نہ کی پر ایجاب قبول کے وقت لاکی کے الکا مکر دیا اور لڑکے والے کی کہ کھسٹے بغیروالیں چلے گئے جب میں اور بہر قادر احاسط میں لوٹے و منظور صاحب جا بھے تھے اور ان کا مجود سے منگ کالک گڑٹ منظور ساحب جا بھے تھے اور ان کا مجود سے منگ کالک گڑٹ

دگریزنے بہالکہ جارا کی دونیٹیزون کی بیٹک سے معکر شف کی آواد اُدہی تھی۔ عبگر اکرینے دالا بڑاگرم تھا لیکن وواس تدرآ مہتد ہول را تھا کہ اس کے الفاظ ٹیبک سے سنائی ند دسیتے ہیں خور پوئن پر پیونس کاج داجا ہوا کہ کا عدار اوقین مرتبہ مبراہی جا جمعی کہ جیٹیک کے ہا می جا کران کی ہائیں سنوں لیکن کلف میں گھٹلیاں بڑنے کا افرائ مرتبہ مواج ہوا جو کراجان سکتا تھا۔ تھوڑی دیر دہرایک الے تدکا وی ان کی جیٹیک سے انکلا۔ جانے سے پہٹیٹروس نے دروازے کی طرف مذکرے کہا" انجی طرح سودی مجدلو میں اسانی سے چوڑنے دالا نہیں ؟

اَبْرَ خَيْرادِين فَي بَلْيَاكُمْرِي مُنْطَورَصافَ بسے كُوئَى فاص بول على نتى يهم الك ددسرے كوسلام بى كم بى كرف تھے۔ برموں جب بي دفتر عالم نتى يهم الك ددسرے كوسلام بى كم بى كرف تھے۔ برموں جب بي واس فى آمِستہ عالى نے اس فى اس فى آمِستہ كالا تو مجد سے چُدر ہ بيں قدم اگر تر مبعد بى بى بنظور صاحب كے بيجے جادى تنى جب ده ان كے برابر بينى تواس فى آمِسته سے مُحدُور ما حب سے كُور با امن اپنى المجوں برمڑ كئے۔ شايداس فى وقت بو بھا الله من الله

نزمت كى طبيعت كچيو عيب طرح كي تنى - بات بات پرگرام انى جهو تى جيرون كا بُرا مان جاتى بُسَي بَنى دن مان سے رد كمي يتى ادرجب تزمك مي

#### د اکراچی یمتی مده ۱۹ء

اقو ہرائی کو غلط فہی میں بہلا کرماتی ۔ اب کی ہے وقت موت اور اس کے بے جالا فہار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ اس پہتم ہے واکدائی قالمیت کی بہر دفیسروں کی آنکو کا آدا بھی ہوگئی اور کی کے بچے ابی سے کہائی سننے کواس کے انتازوں پر ناچنے گئے ۔ جب آنی سادی بجو بہت ایک ہی شخص کے میں اجلے تو وہ اپنی ذات کے علادہ کسی اور چنے کو ابھیت وسے ہی مہنی سکتا۔ ایک دوجگہ سے بڑے اچھے بیام آئے دیکن تر بت سنے دور ہی سے اپنی ایک ملسل جد وجہد کے جداس کے دل کے تکماس کا پاید پکو کر کہ ابھی اس کا بار میں اور چنے بیام آئے میں دوئوں کی فرب ما تھا، سی ایس کی ہوتے ہی ایک باد میں اور ایس کے دل کے تکماس کا پاید پکو کر کہ اس کے کراچی جا کہ ما تھا، سی ایس کی ہوتے ہی ایک باد جو دلیا خیس دوئوں کی فرب بالا ایک ہوئی تھی اور ایک ہوتھ کے اور دلیا تھا۔ اور دایس کے اور دلیا تھا۔ اور دہ بالا ت

اس گل بین تنظور کی آ سسے بہاں یا بوخرالدیں اور علی نوا زکے ذہنوں میں کہا نبال جنم لینے لگی تھیں دہاں گلی کئو زنوں نے کئی داشا غیں ایک مری کومنا بھی دی تھیں۔ یہ تھیے اٹستے اڈستے نر آہت کی دالدہ تک بھی پہنچے تھے اوروہ اپنی جلیعت کے مطابق بہنی فکرمندم کچھی تھیں۔ ایک دومرتیہ امپوں نے تر ہمت کومنظور کی بیھک کے سلمنے رکتے دکھا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہوہ اپنے چھیٹے بھائی کو بالے نے کے رکی تھی جومنظور صاحت کے اس من رخ تھا۔

با برسے کنڈی تکا دی۔ اندرنز بہت کی کرب ناک آ وازگونی ٹرامال امال" لیکن اس کی مال نے کوئی حواب دویا۔ کنڈی میں بڑاسا تفلی ٹرا تفلی میں جوائی ہوئی وائد سے سکت ہوگئے یہ نزم بنت رود ہی میں ، درواؤہ بھائی دو۔ ساڈھے سات ہوگئے یہ نزم بنت رود ہی میں ، درواؤہ پیٹ دہ بی کھتی اوراس کی مال کونگی بہری بنی صحن سے بالا خانے کو جانے والی میٹرمیاں اتر بہ کئی۔

تربت کے کرے میں جایاتی فرائم بیری موٹی آگے ہی آگے بڑھ دہی تھی اور میر ریٹر ہے ہوئے فیلدنگ کے ایک چوٹے سے خطر پرٹپ ٹپ آنسوگرد ہے تھے ا-

مری جان نزیمت!

یں کراچی سے بنٹری جائے وہ کے کل صبح سو آآ کھراہ ہورسے گذر دا ہوں و بیسوں بنڈی میں میرے کو کی اور میں اور میں اور میں کا اور میں میں جب و آگر اور کی کا سب سے تراحا دفتہ ہوگا ۔ بانی باتیں ملاقات بیرات اید اور تمہاری دندگی کا سب سے تراحا دفتہ ہوگا ۔ بانی باتیں ملاقات بیرات اید اور تمہارا

ہاری موقعی

مسلان حکرون اور فنکاروں نے مرزمین پاک و مندیس موسیقی کے نن کو زمدہ رکھنے (دما س میں نئے نیئے اسالیب اور آ ہنگ پیدا کرنے کے سلسلے میں جوگراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اس کتاب ہیں، من کا ایک تاریخی جائزہ بیش کیا گیلہے بندی مرسیقی میں عربی ادعجی انزات نے کس مس طرح فوشگو رنبدیلیاں پیدا کہیں، اور تایخ ہیں من اہم سلمان میسیقا روں اور فشکاروں کا مام محفوظ ہو چکا مج اسکا ارتجی میں منظواس کتاب میں بیش کیا گیلیان۔

ی می ازی موسیقی میں ان مسلان مشاہد بن کا نذکرہ مشامل ہے: حفریت امیر سرّ مسلطان سین نتر تی میال مان مین نظام الدین دھوناگ تان رس منسا

سيت فال

خوبسورت مستور سردرت مردرت م

ادا فهمطبوعا ياكيت ا بوست بس ساكراجي



### خيا داحمر بضويح

. ... ه امازم مده المازم مده والمعال • الباس -. ويزسان بيان بيان العجوشالي بالعاصب مه الباس مِأْب

منظر

مير والمراع الأرو إلى كرو إلى الإوارين أب وإوارين أب والأن الواريخ في الأن المستنطق والبراج في البروايل الكب ته ترور در درور من درو البيار والرواي سن المسيك من الكارور والمدين الكوار بين الكوار مشيط في المراد الم سية ساشده الماديورة ب كرارة أن وال سيد الوسره سامه وسيد والما بالمباعظ مدين كياسة والأن تهري كاليكي ہے ا رہ میں کے ساتھ ایکے میرمیں برای تاملی دریا بھی تھا ہے۔ انہ پر بارسیان دری کے باس کہا گورہ نے اورکوسیال و ى دوائىنى كىرد دارىك دى الى دور دورك سددورا درد دون الى دورك دون الى الماد التي المرع دول التي المراقع والمنافع يدر فوادم بردا كالمسبوء كرماته رجل والبه وكمسك برو ماره المياب

بيوا وخاس و جوده كره وارسه ولل كيمده كردن يري عليه وسيرا أيان معرفوان و درييكول كروم ورا ال كراده والميع ك دورويارتو مد مدوفوان وكري بيتوس الها بالناؤ وس المل مل السيمولي أساميال أكر إبركامه توشي بوتاء

مبيراه بالكرشدية نارر

سوفوان (ميل مرب كوماية) ورتيما عن الريموس بوس وركول لارد تمع إمنالبهم شن وكذبين إلى رباغامية

ب مِلْ: ظاهر شدار مد الدين عدة عدر الدينة الفوش على وكدك وجناب معوفوان منين ماز منارب ياتها كمتول بين سافزور كم موسي ب

مب برا کسی اس کرنے میں صاحب یہ جس بو محض تروی نے تعنوی در رود ناک ما زم بیست بال الد ال میسی

مرا مراد سالان المالالان المالالالان

سرفواذ إن الحال من عالمواكره أو مراب سير ورشعبيال إفيادن وداله وعيعم فيمي سرواز د مون عرب كاعرت ديكين أي منوق دارم

عَسرنی بنب ؛ سب وا ومندوكر سي أبورسي جمير امراء دو دساتشريف للتفين سرطوادا الاستبداكات يكذم أدتاكه

م بول داس دون والمرعين طفريك صاحب بيدان كحسامة رائے ا<sub>ر ع</sub>یرس ایمیاز طی شار بہادیہ او بہکی **شرک میں کیدید ارعیاستا** 

رو در الاز ساد سسمه، سارا، آل وتير ، ستاتوي ببيل لياكر تعمول سكري مد بينادا سرزس ي بينون به صبح سرادي وهي رات مكيار و تاريخ مروفي ( : بدو أب العام ( ) عجر ومركا أوشار بطالب ) ولمامن رونه كرسلامرته مواره وي - سرف رز دوش . كيكن بريجين اليام المي الياس مصر كوللا دى كم

اندريك بوئ مينكرس، كمد ربايب، بول، توده لوك بين دوستو مر و کلیلی سر و

المياس ، ان كى كوئى بهت بلى دياست ہے ؟ مرّے ميا : إن كھاتے بيتية ادى بين كيڑے بينا نے كے ليے الگ توكر ہے . كھانا كھالى لے كے لئے الگ ، برتن اٹھانے كے لئے الگ ، واتحد دھلانے كے لئے انگ ۔

درواره میں سے مطفر بگی اورا تیا رعلی بری احتیاط سے اندیجا بی) احتیاف : (الیاس سے) ایاس بینج صاحب بہیں بنچ بلاسے ہیں ، المیاس: اچھاصا حب (الیاس حبلا جا آہے۔ اقیاز اور نظفر سرگوشی کرتے المیاس : اچھاصا حب (الیاس حبلا جا آہے۔ اقیاز اور نظفر سرگوشی کرتے

امتیازی کیوں بڑے میاں بہارے صاحب کہاں ہے آئے ہیں ؟ بڑے میا: اپنی ریاست سے تشریف لائے بیں جاب! امتیاز: ان کی کوئی مبتر بری ریاست ہے ؟ مرے میا: جی بال .

بر مماد من اش عامی سوق رکھتے ہیں ؟ بردے مماد جی ان مجمی کہار کھیل تولیتے ہیں ۔

استیاز: پی فرد پیرکا نوش کال کردیدا نیادندام اجها اب با دکهد هظفی ایمیلودنده کردکهاس کا دکرلیفها حبست نزکوگ د برده میا: آبسیان کردس د

امنیاز: ان توبی بناوگر آشک کمیل می ده کچیس ما گاگتم کے کال کا بڑے میا: وہ توبیت امیں سی کھرد وربو نے ایک کال صاحب سے ایک ہی نشست میں ۵، ہزارجیت کے !

امتيان وكيورس مي مس چارسيس نكرد- ده تها في مي نيستان ش

 المياس، نهي ، جرل جائي اس كرساته كميل ليقيب والمعى حال بينك فلم يدو وسرك تف و وحدى كفشه بس جارب ك يائى بائى جارى ايك اورشميكيدار تعاء بزار الا كعدادى، ووسرى صبح غريب كوابى كلاي فرونت كركم وشل كابل اواكرا الرا

سوفوازه اجعالیک بات توبتاد الباس - ان داگوں کو اس تم فریکرلادیے بود؟ المیاس د منیس ، ده خود بی خرید تے ہیں -

سوفوازد کهاں ہے ؟ الیاس: دکاؤں ہے۔

سرفز از دمکیو، به با تین کسی احق سے کرنا مجھ سے عبوث ندولو۔ البیاس: کی عض کردا ہوں معنور متم کھا تا ہوں (بڑے میاں ٹیج کس اٹھا میرے اندرا تے ہیں)۔

سرفران الجام اس كرمتان كربائن كري محد (الازم سے)بارے سرمدى دبيك أدبيك أدب

(المفكر بأبرطاجاتك)

الیاس: برے میان معلم مو آب بہارے صاحب بہت دورسے اربویں بڑے میا: ان صاحب اپنی ریاست ہے رہے ہیں ۔

اه فر، کراچی ،متی ۱۹۵۰

املیاز: مرزاصا حکیا بخوں میں توکونی مؤی معلوم ہوتی ہے۔ ہم الہمیں استادان گئے میری دیک تخریب کی ہم مین وں کو پھیے چورگئے ہیں اس لئے ہم کی کو تصد دار بنانے کو تیار ہیں۔
عباس: ہاری دیک جاعت ہے جم لے جملا تسیوں پر جہیں دو پہنوں کو نے کہا کہ میں موسول کی تدر برنویں موسول کا اور میں موسول کا کام مفتد عشوی امتیاز: آپ اس مجاعت کے امیر بن جائیں قومبنیوں کا کام مفتد عشوی موجائے۔

سرفراز: میراحسکیا بواکرے گا؟ عباس: بچاس نی صدی-اورزنس لانا بهاداذ ته-

سرفراز، تربح مع منظور بدائي مي آپ كوچ ذرك بناد در البغرويكي كئي بيت شاهند كرك دكا آج) يد كدى ديكيف مي بي اس كانا كائي بيت شاهند كرك دكا آج) يد كدى ديكيف مي بي ان كانا كائي بي موان دكا بي بي ان سي آپ كا تعادف كرادون ( بي كو منه سي منه سي جوم كرميري بياري كوم موان - يدير سنت دوست بي منطفى بگر برجان ، آپ سيل كرفوش بهوئى ( سب لوگ منهند بي ) - منطفى بگر برجان ، آپ سيل كرفوش بهوئى ( سب لوگ منهند بي ) - امتياز ، كيا با سب ب

اسیدر ، پر بست بروئی خفیدنشان بنیں آب پر بی تی گوشناف کم لیتی که میاس ، س کی بیت بروئی خفیدنشان بنیں آب پر بی تی گوشناف کم لیتی که میان کو میان کو می است از ، مرزاصاحب کی اس کا دخیری تمویست برکیوں نہم من دی الیاس کا دفیر بنی دیند دوں گا ۔ آپ بہان بی دالیاس کو فاق می الیاس جا کہ بازار سے کوئی تمائی اور پیولوں کے اور ان اس جا کہ بازار سے کوئی تمائی اور پیولوں کے امریقے بین اور کوئی بنین احتیاز ، افور ب دار دور کے امریقے بین اور کوئی بنین اور نواز ان درج کے امریقے بین اور کوئی بنین اور اور درج کے امریقے بین اور کوئی بنین اور اور ان درج کے امریقے بین اور کوئی بنین اور اور ان درج کے امریقے بین اور کوئی بنین اور اور ان درج کے امریقے بین اور کوئی بنین کا درج کے امریقے بین اور کوئی کی بنین کوئی کا درج کے امریقے بین اور کوئی کا درج کے امریقے بین اور کوئی کی کا درج کے امریقے بین اور کوئی کا درج کے امریقے بین کا درج کے امریقے بین اور کوئی کی کا درج کے امریقے بین اور کوئی کا درج کی کا درج کے امریقے بین اور کوئی کی کا درج کے امریقے بین کا درج کی کا درج کے امریقے بین کا درج کے امریقے بین کا درج کی کا درج کی کا درج کی کا درج کے امریق کی کا درج کے امریقے بین کا درج کے امریقے کی کا درج کا درج کا درج کی کا درج کا درج کا درج کا درج کا درج کا درج کی کا درج کا

عباس: کیوں بگ صاحب، آپ کی گاہ پرسے کوئی آس ہی ا مغلف، میں کہوٹیک ٹعیک کہ ہسیں سکتا — احدیان: میں محد کی بگ صاحب کی نظر کس پرپہوکتی ہے۔ سرفواذ: (اشتیاق سے ) مجھ کھی تو بتا کیے، ایسا کو ہے تکیجنت ہے۔ احدیان: اس ہول میں ایک نواب صاحب تیام فرا ہیں ۔ لیکن پرتمتی سے تاش کھیلنا تو کھا بی کو اصرف در کھا نامی ہوام کھیتے ہیں ۔ سرفواز: (اکے ٹرحک) ایسے کو توضر ور کھیا تھینے لائے۔ شاہر مرواصاحب احتیاز: بیگ صاحب، آپ اس کو کسی طرح کھینے لائے۔ شاہر مرواصاحب کی کوئی گڑم مار حب، آپ اس کو کسی طرح کھینے لائے۔ شاہر مرواصاحب رائینے کے سامند پیٹرٹ بلنے لگنا ہے اور بی بی میں کرآیا بھا آئی المیاس، دائی کی صاحب آپ کا کھانالا وُں ،
سرفواز ، ہیں ہیں اور دیکھو ہا دے بیٹ میاں کیمی زرابہ تلف می کھانا کھاؤ۔
البیاس، بہت میاں آپ میل کونے ہی کھا لیں۔
سرفواز ، ہی بیٹ میاں آپ بیٹ بیل ان انہوں نے بیلی کھائے و بیٹ میاں البی بات و بیٹ میں کوئی ہا کہ دہ ہے وہ کے بائی فرٹ بیل کہ انہوں نے بیلی کوئی ہا کہ دہ ہے وہ کے بائی فرٹ بیلی سرفواز ، میں تشییں اس کا جارا کہ ان وہ ہوں نے بیلی کوئی ہا کہ وہ بیٹ میں کہ وہ میں اس کا جارا کہ انہوں نے دہ بیلی کوئی ہا کہ دہ بیلی وہ بیٹ خاص قسم کے ناش میں۔
البیاس ، جی اس مجمد بیلی وسر مرکف اور میلام آئے ، منفواری دیر ہوں انتیاز البیاس ، جی اس مجمد بیلی وسر مدر کھنے اور میلام آئے ، منفواری دیر ہوں انتیاز

منطنز ادرهاس المدداخل و خير) سرفواند آئي آئي تشريف لائي ، يركرداد را پيني برگ ا امتيان آپ تعلف بس نري بهن تو آپ من كاشوق كمينج الا -سرفوان دل ما بدل سه است -

عباس، سنی ان لوگوں سے بعض ہم نے آوایک باکسی کی دفاقت کادم بعرایا تومیری

توجری .

امتیاز اسمی، ودسی کمناق آپ این نظر مرکبانه ب .

معرفواز این داخ کافیتی جو برض دفاقت پرصرف کرنے کا شاہ

تاش جیسے اعلاف پر تگایا جائے تو سبا سے بالیاس جاؤ ، کھاگ کر

کسی دکان سے ناش کے آؤ۔ ادراں لیجے ، اتنے کچٹو ت فرائے۔

دائیم کیس سے بولی اورجار کلاس کال کرمز پرد کھتا ہے ،

امتیا ذو وا ایم نوائیم صحبت کے لئے ترس گئے تھے ،

معرفوان عروفتراب اورعد و تاش میری دوٹری کم دویاں ہیں ۔

عباس ، تاش توخراب کی می کردری ہے مظفر صاحب!

منطفی، اسی، بوتی تی کبی دسانس بعرک گراب ده وگ کهال دی جو میدان بی اتراک تی تی توجا داد ، دین ، مکان کسی چیزی پردانگیز مسرخواز، و ۱۰ ایاس آگیا ، آئی میرود جائی دودد اقد ! صفافی ، برجائی - (میزرید گری ایش کرمیشنا شروع کردتیا ہے) لیجئرزا صاحب کانے! (چتنقیم برتے بی اور مرزادا کے بی بازی میں بانچو

روپه څورليا ٢٠

چوٹ سے کرے میں کیسے بندرہ سکتاہے ؛ دیسے میں اپنے بیک اپنے السے کو تھوڑ سے جارا ہوں -

سرفراز، ال الم بهرتودوسرى اسب.

عباس:جىنبى بسريه يونى دقت گذار فى كدا فه ذراست خواب ، كوئى بازى كاكليل تونبى --

خواب بھٹی میں اس کا کیا جواب دوں ؟ اُپ کھٹرئے نوجوان لوگ ، میری اُلو کو اَپ د نَیا نوسی مجسی گے ، نشروع نشروع میں لوگ محف تفرع کی خاطر ہی کھیلتے ہیں گرید کا فراکے میں کوملت بن کرچیک جاتی ہے ۔ دالیا س محفالیاں اور گجرے فاکرمنے ریکھ وقیلہ)

الماس: نواب صاحب گارى كاوتت بوكيا شكسى نيع كارى يه-

نوا ب، شکیسی آگی ؛ اچھام داصاحب سی ایک کی کے لئے معذرت چاہتاہو د لیک کر با ہزکل جاناہے )

امتیاز، دیکمامردای، پس نه کتا تقایه نواب پیمیریا تونیس دهدنی دید. سوفواز، ارکائیان معلوم موثاب را فنوس کرمجه زیاده وقت ندالا در ند ایسانییش مها تا داکد —

عباس ، گرائين بن - المبي وقع إقد عنه بن گيا - دنوب بيرليك كوانمه

نوا ب: اجهامینی مرزاصاحب، آپسے بری فقرطاقات دی - آپ کی جمت سے محردم موف کا بڑا قال بڑگا - دبات سے رجها مظفرصا حب، آپ فرمیرے دوران قیام بی میری ٹری دلج بی فرمانی ہے بیں آپ کا شکریہ کیسے اداکروں؟

مظف، کیوں شرمندہ کرتے ہیں قبلہ ؟ منون آدمیں مود آب کا کس مرق ا سے بیش آئے میں آپ ؟

نواب: معاف کیجهٔ گابیگ معاحب می عیلیت بیلتے ایک درخواست کینے ماحز ہوا تھا۔

منطفى: ارتادكيي المنادم بول-

فواب: ين الخي المك القاراحدوريان حيورت عادم مون ويع توجي

سوفواز دکیمیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے میل تھ آج کمجا داہے۔ احتیاز - معلوم ہوتا ہے وصدے خالی داہیے -

سرفواذ قربر كينخ امي بعته دا إدر ب خزانه برا متما دينما بهم مراد ويه. عباس: بي إليداكون ابسندا ؛

سوفواز: ایک کرنل تھا۔ بمبری گو تبر کے سلمنے بالتو کے کی طرح دیے گیا ہی ان مواز : ایک کوئی ایک کی ایک ان کا میں اوم کھیل ہے ان مورٹ کا میں اوم کھیل ہے کہ مصروف جوں ۔ اس کا ان برکچھ نفسیاتی اثر بیٹیسے گا - (تعویسی دیر بعد معلم نواب کے ساتھ اندرداخل ہو تلہے ج شکل سے ہی گھے بھٹے آ دمی معلم ہوتے ہیں ) -

مظفی، مرزاصاحب اِ قبلہ تواب صاحب سے طئے۔ بڑے باغ وہ ہارا دھی۔ سروران دائم تھی میز اِن کے بٹیت سے تشریف لائیے قبلہ۔ اَپ نے اس ناچز سمور کے مدعزت مجنبی ۔

خوا مب ؛ عزّت آوا پ نے محصح نبی والبتہ مجھے افنوس ہے کھیں دوا تھی کے وقت آپ سے ملاقات ہوئی۔

سوفواذ: دکرس برُعانے بوئے ،تشریف نور کھے زدد سے وگ آمہۃ لہجہ میں باتیں کررہے ہیں )

و دواب ، أف إس تواس شرس روره كراكناكيا-

سرفران كس كاروبادى سليغ يس يهال آنا بوا؟

نوا س، بى بنيى بى كى جېزكىلىكى يى خىدد دُدخت كىف أكياتعا . سى فواذ كې دُودنت كاسلىرى تقا!

نواب: مي إلى دين كي حض فردنت كيف تھے۔

سرونو ازوصاحب ية ولإكمش كام بدر ثرى ثرى قاحتين بني آق بي . نواب ، جي إن سادا مسينصرف بوكيا روم ري پيچي ه ، اب دو پيشطن داق بن و

سروفران شوق سے کوئی کب اپن چیز بھیاہے اواب صاحب ولیسے کیا تھے گئے۔ خواب ، میں کوئی ڈیڑے لاکھ ، افسرس ہے آئی عمول سی قفہ کے اُسٹفار میں بورا مہینہ گفت گیا - اب تو یہاں نہیں ٹہرنے کا اسکا ڈی سے دالیں کھر

سرفراز الکی مدید وصول کے بنیری آپ چلے جائیں گے ؟ خوا مب اسمی راماحب ، ممالا محل کا حادی اضان جس کے الدگر آمید آور جاکریوں ، مصاحوں کی گرفطف گفتگوا واٹسطرنج کی مساطلہ س

اه نوه کراچی یمی ۱۹۵۸ و ۱۹

اس بچرپر مرطرت محرد سه ہے گر۔ مخطف: "پ چاہتے ہیں کہ میں اس کا فیال رکھوں یہی نا ، اس سے ٹری سعادت مرے لئے اور کیا موگی ۔ آپٹلٹن دہئے، مجمد بعائی کے دہر آ نوا ب ، اہمی بچر ہے اور پیٹر چنطر ناک ہے۔ آپ سے اپنی گرانی میں کھیں ہے۔ تو مجھے بوری طرح اطبیان دہے گا۔ صفلف ، اب ہاکل ترد دنہ کیمئے قبار ۔

صفلف، آب باهل تردد نه لیمنی دار . خواجب ، لنگریه نشکری حداما فظ! صفلف : آینهٔ میکسی تک توآپ کوچوژ آوُں ( دونوں صلے جاتے ہیں )

مظفم : ايم مليسي ال تواپ لونيور افل ( دولون صلح العمير) سرفراز اسانس بمركر ، سوف كي چرايتي جواز كي ا

امتياس الأش اراترن : برنه ما ا

سرفوان دُرْدِه لا که رو بنه ابر رنم س کرتوم بسه کلیج بر بهری بلگی. عباس، اگریم به رقر افتار سکیس تو ۵ سزار آیکه اور یا تی بجیس مجیس سزار جمارے بوعائیں -

مخلص ۱۱ مهاگام و الله به بارد ۱۱ ب قو فر باره به رفواب گیااب ده گیا اس کافند اادراس کی یاد بات اثر نی ادر مجرو نارا می کیسا ؟ جه فلم ا بیشر نین کی دهن ب .

سرفواز ، ده الأاسون كريم اب بعال .

امنباز اور بعربتهارے نهری غرب بی بی تی توست أیصانا ابابوں كه مهمی توگیتا بال ك ساتھ پرده سیس بدد و شگات سے نظرانا طبخه وسے كرابي آنا بوں -

سوفوان برده سبس برقو بعدم نظرائ كا الله و البنسيلولاً أيا الال المسلولاً أيا الدلال المتياف المسلولاً أيا الدلال المتياف المتياف المتياف المتياف المتياف المتياف المتياف المتياف المتياف المتعلى منطفى المتياف المتيا

د تام وگ بیک و قت نوسش آ مدیکتی بین ، اب آپ ی ابان سے تبلیے کہ یانوج ان جو مید ماضر کا سب سے بڑا ، میرو بن سکمکسے ،اس کے والدکس بے دردی سے،اس کی صرفیت

كوتباه كرسهي

سرفراز، نواب صارب کیائیس مے ؟

امتداز، خاندان واربی شامین ته کمیابت کی گرد . محقوفاب: م: سدشام - بین ؛ - مین - بی ..... سوفواز: سکلف نروائی به آپ کا گھرے داں و آپ نے کی کررا متیا دکنے

بى اتنى دىركىول كردى ؛ اس وقت كماسى كوئى خاص بېرد نظائيى آنا-آپ كانولى در بى بونا چلې شك تعا-جادى در بى بى بى خيال تعاگرشا پر قبله والمصاحب — عباس: به تونلى عدد تەرىب سے برا ظام بوگا-در وفواد: در تام گلاس مى شامىيىن اندلىكى چوش فواب عاص كام المحت! عباس: برده سى بېرىغى تربب طوفان برباكر فى ولىك بېروك نام ا

سرفوار: شامبین کے معاطے میں تو نواب صاحب بڑے تیز معلوم ہوتے ہیں۔ اب دکیعنا یہے کہ ایش میں کنتی نہارت دکھتے ہیں، کیوں نواب صا اس فن دطیف کے متعلن کیا خیال ہے؟

دواب؛ خال آونیک ہے گراس دقت میرے پاس دولے نہیں ہیں۔ اصنیان: لیے اننی مولی یات آب سیلے مقور اسالگا کرد جھٹے جیتنے کے بعد بھڑا گے کھیلئے۔

نواب، ميرت ياس والكل كجيد نهي، الماجان جيب خريج مين توميت كم دين بي

عباس: آپ اس دالدی بادر د فرائے ہیں بھنٹی رقم در کا دہومجد سے لیجئے۔ آپ یا سردالدی بادر آن اٹرنی ج ، دبی بہت بڑی ضانت ہے۔ فرانخوا ست باریعی جائیں قدیمی دے دیجئے گا۔ ادریعی آپ بار نے کیو گئی نوا ب: (مشکوک انداز میں سوچتے ہوئے) اگرا رکیا تو با سوفوا فران کلاس اٹھا کرخالی کردیت ہے) اگر سوفوا فران کلاس اٹھا کرخالی کردیت ہے) اگر سوفوا فران کھول کھیلیں گئے قوظ درجیتیں گے.

نواب: دکلاس می مزدی تراب اندل کری ها استه می چائد و برتر و مکید. عباس: چلئ مرزا صاحب آب کی چال ہے.

سرفواز: (بربینکته) برنیم.

نواب: لس ؛ توبيليم !

عباس: شاباش! مین ند کها نفاتم صبی کے ۱۰دیا کی مراد لکادد (مرفراز یا نی مرادک فوش سی طرف برها آب، فراب نواو سی کوب بیازی سے ابک طرف کے مرزاز کے انقصے بیٹ کا مالیے -اورکھیں منروع ہو آہے)

نوامب (جِشَين) دس بزارى إرى -- (يته كهيكاب)

مظفر، خراب جهوا موجوا - نواب صاحب اب طریق سے کھیلیں گے۔ خواب ، ہاں - اب کے میں درستاویز کی باتی رقم بھی نگادیتا ہوں -سرخواز افعنی باتی ستر نہار کھی ؟

وامبال \_\_\_

املیان ، مزاصا دب ، بینے کے اب خشک بور ہے ہیں ۔ شامیعی اقدیں ۔ سرهوان ، لیجے لیجے ۔ قاب بازی میر شروع ہوتی ہے گر۔۔ ایک منت فواجمعا وہ پاوراً ت اٹرنی قود یکے ادھر!

نواب معلوم ہوگہے آپ کوا مبنا رہیں۔ (غفتہسے دستاد نیکوجیبسے سے کال کوئیر بریمینک دیتاہے)۔

سرفواز عباس ماحب اسداً پر رکھ نیعی دکھیل میرست فی موتل اور کچہ دیر دہد میرفواب إرجانات )

نواب اشايدسيسيان واب س كردامون و ميد لكوروك ا سرفداذ ادويس كوم كردايس كبس مي ركوديتا هي بميرا خيال مجاب فواب صاحب كوماكراً دام كرناچام يك في تسكم يوشي معلم تقطيم ا خواب اس شيس به من مي صرف واب ديكورامون ا سرفواز از از كيم عاكراً پسودين فواب صاحب .

عباس، فی الحال آپ دو رو دیے اپنے فرج کے لئے رکھیں (دو پُے بُرجا کا) آئے میں آپ کو کرے میں نے جہتا ہوں - (لوگ اسے مہا دا دے کر اٹھاتے ہیں اور عباس بیگ اسے اہر نے جاتا ہے) -

مخلفی: دراس کی دربے دارے سے السکے کا داعی توازن قائم ندا سے سے طبیعت ٹھیک بوجائے گی۔

سوفواز: بهيراس بزند كواس وقت تك اب قابرس دكعنا جا سف حب مك سادى دقم دصول نهين بوجاتى -

امتباذ؛ جھے ڈرم کر حرفری آف دالے بیے دینے میں کوئی فی ناکا دیں۔ مظفی، امال کیایا تیں کرتے ہدا ذراان کی مٹی گرم کیجے اور نوس میں کا خم م دردواز و کھلنا ہے اور حرفی انس کا ایک کارک افرد افل مولے)

کلوک، نواب دجامت مرزانز بهران نهیں؟

سرفواز: كيون ؛ كيابات ب

کلوک، یں دمبری انسے آیا ہوں ان کے ردیے کے معلق کچھات کانسیر

مظفى ابده بني أبيم مع رسكة بي كيونكدان كي إدراف الرفى ال

امتیاز، نواب کواب آیا ہے تاؤ ۔ گروزا بی کے میری جان . سرفر از: (پتر مجینک کر) لائے دس بزارلد هر عباس ، دس بزالولواب کے پاس بی نہیں ۔ پانچ بزاد سے او - الد پانچ بزاد کی رسید کھوالو۔

نواب: لائيكا غذنسل ديئ ميديم بين برادك رسبدانيد من الالآلادي ميدانيد من المرادة و الم

فواب؛ پندره ښرارکي-

امنیّا ز: فرای شمر راماحب، آپ کش جائیں گے۔ نواب نے بری ظافم ت یائی ہے۔

سوفواز: آپغم ندکری . (بتہ بڑھاکر) کانے فواب صاحب (فواب کا سآہے) یتے چلے جاتے ہی ا درنواب یہ ہا تری بھی درجا تاہے) ۔

عباس: ١١ كس كامند دكيها تحالواب؟

مظفى: ظاہريد اباجان كابى مندد كيما بوكا-

نواب : (طيش بي) معين برادادرد يجبُ

سرفواذ اضرورليج -- كر- دمسيدا

نواب، د دهدی سے دسید لکھ کر اسکے بھر بیں ہرادی بازی ہور تے تقیم ہوتے میں ادر معرضوڑی دیریں نواب کے بیں براز مرفراز محیالیں کے

عباس افراب کی شمت دوشی موری معلوم موق مے دفیسب دشمنال ا

نسوامب، د تنوری ی شراب اوراندلی کوخت خش بی جاتیسی بالیس بزار کی ایک بازی اور --- (مرفراز مجداسی طرح زیسید مکھوا تسب اور

ن ایات باری در است در مراد پیروی طری در استانهای در ایمان می در استانهای در ایمان می در ایمان می در ایمان می در در در در الدکرمای می در در اجد میدانم مینی نواب ارجانای در ایمان می در ایمان می در در ایمان می در در ایران می

اس بزارد دید اضایا ، تم ایشرے بو ، تم - دام کوکرسے سے باہو گھناہی منطف : داس کے بیمیے بھاکتا ہوا ) اماں سند تو ، افتخار - اِ ابر طاح با آسید ) سرفواز ، اگر مہ قالوسے ابر زواتو ٹبی خرابی ہوگی ۔ یا درا من اُرٹی بھی اس کے

پاسے کہیں قائب ...

ا منتیا ن ن فائب کیسے بوجائے گا منطفر کوئی گی گولیاں کھیلے بھے تعوّی ہے۔ د منطفر بیگ نواب کو کم ٹے بوئے آتے ہیں )

مظفى: أكربي حال ماقربن عِلَى تم فلم الكيرْرَ

نواب، س أبسب لوكون سعمعان عامامون.

امليان اسى سى بتت إرف كالداكم بعض ي مندوتوادى بوكى-

كلوك بهت بهر قوأب مهارًا يخ كود فت وقم دمول كرسكة بي-سرفوازدىنى تعديك فبتسدة بعده أعسات أريخها

كلوك، بي إن-

سوفواذ آپ پيلنهين داداسكة ؟

کلوک اجی ختکل ہے

سرفوا زائم آب كىفدمت كردي مى يكام دراجلدى كراديج

كلوك اكتنى ملدى ؟

سوفواز ارال مي بوجاء.

كلوك اليكن اس كے لئے مجھ اپنے النروں سے درخ است كرنى موگا او ده پیلی فاب ما حب مخ است براست م

سوفواذ: داب توکنوس دى تمار ١ وكاايك نوشه مرك والرّملي) نی الحال آب یہ مکھنے اور باتی کے بوفرائس محے دہ میں کل افسروں

کی مذرت میں میں کرد وں کا مگریہ کا سکل ہی ہونا جائے

كلوك، أب شرعب ادى معلوم بوتى بي آب ك اخلاق في مجصب مناثر كيا ب ين ومده كريا بول أب كوكل ي رقم ادا كرادون . محر ....

عباس، فكرنه كبيخ، دوسواپ كوم يك د عدد لكا -

كارك، بس شميك ب (المنترور) لوكير بيا النات ب

سرفواز، أشكر كيدنوش نسي راير ع.

كلوك وجي نسي شكريد مي دافي ريون اجها خداما نظارها ما آن

امنياد، دمي بسر مع كركريرام أب بمادا بردكرام بيث بوكر

روكبا. ابكل مك كون التقاركر عاع ؟

سرفوان اورصورت مي كيا ب بس يدكرام كون ساج بي موكرد وكيا ؟ مظفى المير ايك المحنث في بي س كولى من الا كموا برنس تهيك كيا ب كوئى سيند ب اس وز في الساب أن اس كالداب کومی مب وگوں کے میمیت آج سام کی گاڈی سے پہنچ جاڈں پر ہو وہ امریکہ جارہ ہے۔ اگریم قت پرنہ کہنچے توں رے کئے کائے پر بان بجروائے کا۔

سوفواد، بكيفين يزنس في نبيرمائكا، مظفى، ممكن الأى بي واليوق كواند عافديك ابوكم

آپ ہای جاوت بین شال رو بھی ہیں ای سے میں نے آپ کے سامنے برواز اگل دیلب آپ کا بچاس فیصد حصد اس میں مرح دیگیا۔ سوفواز العيى خراه س آپ كرسائية بول إنه بول آپ محد ميراحدد يوليكوه منطف، فالبَّارِ إت توم نے شروع بن ہی واضح کر دی تھی۔ امتيا ذ : مير عنال مي البتريد بي كاكم به دساديزا ب مرباس جود عام آب بهاراً دها عقدها مي تواد المرديخياد ركل سارى رقم يصطري أنس ينكوا ليحبُّ الركل إ بح بك وتم كل آئى تواب موائى بم کے دربعیکل شام کا رے پاس پہنج سکتے ہیں۔ ممدل ان الی دارات ا ہول کرو عصیل موں گئے۔

سرفواز: ترکویای هدرارات كانه در اراب كوادا كردون -امتياز، بن إن بم فى كس ٢٥ بزار إنشاليس ك-سرفزاز: تومودمتناد بمراحوالدكيج-

امتياز، درستاد بزيرهاكر) يوليح -

سرفراز: (دسادیرکوندسدد کیماب) بیروری دیرنبدالمرکس ندو کا کاراں اٹھالا اسے ۔ بدلیجے ، بورے کینے مرادی کی لیجے ا منظف، بين أب بيم وسب - اب لايت بي اس دقم كي آب كو ومسيد دے دوں۔ فواکا بزاد مزاراحسان ہے کہ جاری آج کی مدالی کا

ارخام بوسی کیا۔ سرفوان المعالوي درية كيف اليك كامن دينهي بونى جامية مظفر، أبكر بوا أيجم إن ضرور ين بايد والإعافداحا فظ! سرفوان دا تذكيب سے إرى إرى مصافح كرنا ہے فى الن الساب مسوفواف دآدادد عكر براسيميال ا

مِنْ ميا داندرداخل بوتي بي جي صاحب!

سرخواز: برت نعك گيابول. چنزگفتول سي مختر برار بنا مخ الني بهري دای قالمیت کے سب دو افتی جو ایمی چیز محفظ قبل میری کمال آ ارنے آئے تھے ہیں ہے یا ہ قابلیت کے سامنے انہوں نے کھنے تیک دئے . وه اب بعثر کراوں کی طرح میرے آگے : می میراکستا رجوني نواب ليك كردا فل بوت بن حاوداب: كمان كفرب،

سرفواز: دو اوگ این کرے میں سامان باندھ رہے ہیں۔ و واب وال ترك نسي مره فالي ابوا ب- خواب: مولانا ، ده کلرکه نیس، ان کابی آدمی تعا- ابنو رسن خداست سکعایژها کیمیجا تعا-

سرفراز: ددیا بی س اس کاگریان پکرکر) بود بدعاش، س تھے اسی مخانسے جاتا ہوں د پکرکرد روائسے کی طرف تھی تتا ہوا ہے جاتا ہی میل میرے ما تھ اسی مزاجِ کھاتا ہوں ۔ ایک ایک کوجیل کی ہوا کھلو آتا ہوں ۔

نواب، دیکیف صرت ،آپ مدسے بڑھ دے ہیں۔ آپ کے باس اول آد ہر فلان کوئی بڑت ہیں۔ اور ندا پ کو بھے پڑنے کاحق ہے۔ سرفواز، کوئی تنہیں ہم اور تم اسے ماعی میری مادی پنی اوٹ کرم گئے اور مجھے کہنے کامق ہیں ، جل یں بھے نثر ایف اُدمیوں کو برد تون بنانے کام (احکما آ ہول ؛

سرفواز، دسوع کی میک کھتے ہو۔

نواب، عبين پليس كے سلمنيان ددن كاتراب كى پدريش كا كواب كى بدريش

سوفوا ز، دکری پرگر پتر ہے مجمدے کچھ نہ کہو بیں تباہ ہوگیا - دفع ہوگا مهاں سے .

دواب، دمانے ہوئے اش کے مجربے ہوتے بول کی طرف د کھو کی اور ہوتا ملامت رہے !

سوفوازه دغمته سے گذیوں کواس کی طرف میسینکتا موا) اپنی اس ظالہ کومبی ساتھ لیتے جاد ۔ دفع مرجاد ا --( پر حرب کا)

\*

سرفولزا يكيم بوسكتاب ، ده تواجى بهان سے تكل بيں -نواب : آپ نے آئن ابناد دہد تو نہیں دے دیا ، سوف الن میں نے دو ہدتو انہیں خرد دیا ہے گراس كے مدل يہ --الياس اكبوں صاحب ، آپ جھے ڈھو تڈر ہے تھے ؟ نواب الی ، دولوگ كہاں گئے ؟ الياس : دوسب قريبان سے جاھيے -فواب ، كہاں جاھيے .

ورب به بها المنون في كونى واركف له تبل اكاشكيدى منگوا أن تى اسى ماهى الى المسكيدى منگوا أن تى اسى ماهى الى الم المجى موادمو كري في كف -

نواب، دمتردد) ال كمبختول في مير عساته دعد كاكبا- ادران ي آب بحى شائل بس -

سوفوازه تا بمدستادیزی رقم مجھ ہے گی بہرے قبضی ہے ، اب سب معوق میرے ہیں ،

نواب، کون سے عقرت ، کیسے عقوق ؛ جھے ان کو کھ بہیں دنیا۔ آپ کو آئی معقل بہیں کرو آپ کو احمق بناکر بیاں سے فائب ہوگئے۔

سوفوان آپ لین کمره میں جاکراً دام کری، آپ ابھی تک نشیس ہیں۔ خوا ب، نشیس آپ ہی میں ہنیں ہوں۔

سوفواز فواب صاحب عقل سے کام لیج ۔

مؤاب، میں ڈواب کوئی ہیں میرزا مرم دانسہ سے اوریں اس ہول کے سامن مرکزے یا نہیں اور ہے استان کی استان کار کی استان کار کی استان کار کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استا

سوفواز، برکیا بکواس سے وقوه آبی والدماحب فالعنی برے فامیناً فواب، وه بمعلم بونهد، ده مرل آدی میرا با برسکل بدر کہان فواب ده قرابی کا دی تھا۔

سوفوان دیکھے میاں صاحرادے اب ذاق مولیا میں اس طبیعت کا آدی نہیں۔

نوا ب، خاق ، مجعزدان کم نبز سے بدلائ دے کرلین ساتھ الیاتھا۔ میزادمجے دیں گے ، اور دیشے کل ہوا

سوفواز ، د طبیش می کون بوک به لائینی بکواس بندکرد تم اید ا بنا بیما بنیس چیز اسکتے - بیر ہے تہادی دستادیز ابھی اُدھ کھنڈ پہلے جب اُحسٰ کا ایک کلرک آیا تھا ادراس سے میں کل میچ دویے نے دام ہوں -چونیہ اتم سمجتے ہومی برھو ہوں ؟

## "رابروبوگا…!"

### فلاحت شريين

فَارَّهُ جِب البِ مَعْمُون المُعْرِ انداز مِن فِيقِهِ لَكَانَ وَسَنَهُ ولِ لِحَوْل كَنَّهُ مِي يَهِ الْكُنَّةُ مِي يَهِ الْكُنَّةُ مِي يَهِ الْكُنَّةُ مِي يَهِ الْكُنْ وَسَاءَ مَلْكُولُ وَلِي مِي كَلَّهُ اللَّهُ الْعُلاَدُ وَبِ وَهُ اللَّهُ الْعُلاَدُ وَبِ وَهُ اللَّهُ الْعُلاَدُ وَبِ وَهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ مِي مَنَى مُوحِلًا مِي مَعْمُ مُوحِلًا مِي مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ م مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُمُ مُعْمُولُولِ مُعْمُعُمُ مُعْمُولُ م مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُ

بررون دراز ایک شب فرز و بحول اسری ا دول کے مجھرے ہوئے طلونے جن کرسجاری می ۔ ایک نامعادم سی خلش رات کے سن لے میں کروٹوں پہ سرر دراز ایک شب فوز و بحول اسری ا دول کے مجھرے ہوئے طلونے جن کرسجاری می ۔ ایک نامعادی ہوئی تھی بکدم چونک پرسکی کروٹیں بدواری تھی ۔ فائز ہ کی اس کرے داندوہ میں کمٹی تھی سسکیوں سے نازلی جواس وقت اپنی کتابوں میں مکوئی ہوئی تھی بکدم چونک پرسک

نانىل اور فائز و بس حرب سال بحرکا فرق تھا۔ اس ممولی فرق کی وجہ سے دونوں بہنوں میں بی پیشت متی یہ کچی نہیں نازلی الیے ہی نیال آگیا تھا۔ امد آنسوڈ ل کی رویاں اس کے گندی میخی روں پر بہن کلیں ۔ ول کے کسی گوشتے سے فاتم 'جس نے کچھ ہی عوصہ پہلے اینا بیا و رجیا لیا تھا ، جھا تک مجھیے فاتر: وکا منہ چڑا را ہو۔ نازلی سرحی روگی کیا عاتم کوفروکی دلیجی کا وہم دگران کی نہ ہوسکا! ؟ سے کتنی کیگی تی اس کی چھوٹی سی بہن !!

مرده مدیدرد) در دور می در و یا در استران در این در این در این در در این کارون در نازلی کادو طوا آیا اور اس کو بیاه لے گیا۔ دو طواد این دو نول لے آتے اور منہی مذاق کے بعد اپنے گھر اور شیخ ان ک سے بعید دکھ جوتا۔ اور وہ اسے برطرح سمجھانے کی توشش کرتی ۔۔ ایک دن اس الادر سے سے دہ فائزہ کے پاس کہنچی : ٣٧

# اسلامي فنون كي نمائش

قاضى شبيرحسين

را پ کے ایل و نہا، آبا ، اوب و نن اور طوم و معا ف بی کے لیل و نہا موجیکہ ۔ زندگی کے سینے سے جو چرجی ایجرتی ہیں الیے وامن میں علی افتو آپ کے انمول مولی نے جوئے ابجرتی ہیں اور ہم اس بین الاقوامی تنگم پر رہنے والے بہاں چاروں کھوٹے سے تہذیبی و ھادے آآگر ملکے ملتے ہیں آئے دن اس ملآ کا سال و بیچ و کیچ کر ٹونس ہوتے ہیں اوران کے لاے جوے انمول موتیوں کو جمیٹنے میں ترکزم رہتے ہیں۔

وں عدی میں بسیبروں وہ دوستال دریغ آمدم اوں جمد بوستاں تہو دست دنتن سوئے دوستال دریغ آمدم اور جمد بوستاں جم جا پیسے میں میں اور کی جمہ اسکی بعنی خودجود کیما ہے میں اُن ارب وہ قد کہ ان کا سائھ منہ وسے سکی بعنی خودجود کیما ہے دواور ول کو بھی دکھا دیا بایائے ۔

اس مدید میں موج دوزیاز کے برق دفار رفت آئے ہوں فت مجی مدومعا دن ٹاکت ہونے او بہسوں کے مرحلے چذون ہی ہیں سطے ہو کئے ۔ اور کچھ نہیں تو ایک ٹن دزنی نوادر دنیا کے مختلف گوشوں سے موہومطنسی پُرفش طیعسانوں کی بجانے سے دیج کے میکھتے طیاروں کے دوش پر اُواُوکر باکستان بہنچ گئے ۔ خوو پاکستان سے ہمی اس نمائش کوایک مثالی نائش بنا نے ہمی نمایاں معتمد لبیاا در اجتماعاً وفروا فردا کھٹی ہی غیر عمول کوششیں بروسے کارآئیں ۔

غوش به امرداتعد به کدفون علیعدا دوسنای که اس یاد کادم طاهرت میں برس با برس کی خوابدہ تادیخ نے بھرسے انگوائی لی اور خواب نماز سے میلا موگئ مین میک طوف تومقائی میشیت سے ہزار بامیل کی مسافت میں زندگ کی روح دوڑگئ اور دومری طوف تاریخ کی صدا سال کی خوابیدہ شہزاوی نیمندو کی ونیا سے جاگ بھی۔ اوریق یہ ہے کہ دیکھنے دالی نگا برن کے لئے ہر برگستنے میں بدہن دہم میتا ابلکہ یہ لوچھنے کیانہ میں بھا۔ آئیے ورا تھجیلتی ممکر ساتھ ہی سائقچٹم ندون میں تاریخ وثقافت کی گہرائیوں میں اُترجانے والی نسکا ہوں سے ان نوا در کاجائز ولیں اور ان کے خدوخال کی رعن بیوں اور نر کیا را ہوں سے ان نوا در کاجائز ولیں اور زنگینیوں کی واد دیں ۔ بطافتوں اور زنگینیوں کی واد دیں ۔

سب سے پہتر ہوگاؤس مقدس پارے پر فطر ڈالئے: قرآن جمید اسرح پڑے کست والہام کا ایک ہی ورق کہی ، جان دول سے چرم لینے کہ لائن ہے خوام ہوٹوں سے منہی ذغروں ہی سے سہی ۔ وفر علم وعوفان کا بید ورق مغربی پاکستان کے ایک جو کب گرکا غیرفیا نی بچر بارہ ہے۔ اور تعیسری صدی بچری کی فون فی یا دگار! کو فی خطک ولا وزی الہام میں محوکا انداز پر داکر ہی ہے۔ اِس پارہ کو فوڈ علے فرکامصدات بنادیتی ہے۔ یہ لوٹِ علسم کشا تو محس ہم اللہ ہے۔ اس کے بعد کتے ہی زندہ جا دیدن بارے اور می ول ولگاہ کی واقع میں کے حقدار ہیں۔

خطاطی ایک خانص اسلامی من ہے۔ اورسب سے پہلے ہماری نظراسی پر پڑتی ہے بہتی بہانوا در کے اس خوان نعمت بیں مخطوطات طوے کند لوت خطوط ، آوقیعات اور مجلدات خاص طور پر نمایاں اور جاذب نظر تعیس بھلی ، مزین ، مصرّد اور تاریخی ، مؤسم کے مخطوطات اس مجلس من میں شامل تھے قرآن کے مجلی و مذہ تب ننوں کے کھنے ہی شاندار نمونے تھے ، ایک سے لیک بڑھ کر۔ ایسے کہ ان کی رنگینی ومریکاری و بچکتے ہی نظروں میں کھب جاتے ۔

تعلاقی کی طرح مصوری کامی مسلمانول کوخاص ذوق را ہے۔ ان دونوں فنون میں فرق صوب بہ ہے کہ خطاطی کی روت سا دگئ ہے اور مستوری کی محتاطی کی طرح مصوری کامی مسلمانول کوخاص ذوق را ہے۔ ان دونوں فنون میں فرق صوب بہ ہے کہ خطاطی کی روت سا دگئ ہے اور مستوری کی گئی نی ۔ پاکستان کے کتے ہی مقالمت سے محتصر تصاویر ، متعدّد مغلید تصاویر کا ایک شاخدار الم محتمد متان ملی خطاص کا ایک شاخدار الم محتمد کی ایک شاخدار الم محتمد کی محتمد کی محتمد محتمد کی محتمد کرد محتمد کی مح

سیری سر است الم نصور کی ہائیں میری فن کے الیے مزر نے جن سے حروث محیل ہی میں حضا تھایا جا سکتا ہے بیکن سلمانوں کے نادرہ کارفنی شعور نے افادی ہیں اور مصنوعات میں ہی ان کے حیرت انگیز مظام رے کئے ہیں۔ ان میں قالین اور خالیجے خاص طور پر نمایاں ہیں جیسے گلزارکے گڑے گوکی چار دیواری ہیں لاکر رکھ دیتے ہوں اور اس انداز سے کہ :

#### كل يست توازشاخ تاره ترماند

نائش میں اس جنب گراں مایہ کابہت عمدہ اورسیرع مل مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یا مقدرہ اندیسٹ کے مسٹر چزت ٹوٹ کی سکیلن کی بہت، قابل وا و بیے کہ وہ قالینول کا سب سے بٹاؤ خیرہ ہوائے دوش پرلے کربہاں پہنچ ، اوراس طرح ''گلج یا وا ورد کے امروا تعربونے کا علی تبوت ہم ہبنچا دیا۔ پڑچ کی قالینول کا یہ وخبرہ کلبستے دنگ دنگ کی صدیث تازہ کرر ہاتھا 'اوراس میں ترکی ، ایرانی بعنل ، کاکیشیائی ، تنام کی صنّاعی کے نونے فروس نگاہ ہے ۔ ان ہم سے معل تا این حقیقتہ النا ورکا لمعد کی کھیٹیت رکھتے ہیں۔ اوران بھی معلوں کی مناظ و فعارت سے دلیتنگی بوری طرح جو کھیکتی تھی۔

یپی سلیقہ، پین مجفا ہوا ذوق ، پین دیم بنی نشعور ، پین افادیّت پرفن کی پورش ایک ادرمیدان میں اثراً فرس ہوئی پینی سلانوں کا ایڈنا ہوا ذوق عام مظاہر سے اعبر کرعام ہتا مال کی چردوں بریمی جھاگیا۔ یہاں تک کہ اس نے آلات جنگ کو بھی براعت فن کی کرشمہ آرائبوں سے محودم نہ رہنے دیا۔ آئیے اِن تلواروں ، تبروں ، خبروں ، گرزوں ، بیش فیصنوں ، بندوقوں ، ان کے قواروں ، فردوں ، خوالوں ، چاراً بینوں کو دیکھتے ۔ رزم پرنم کے نقشے کس خوش اسلابی سے اُجاگر کئے گئے ہیں اُ بلکہ بھی دیدہ زیب فن کاری م

ماه نوه کراچي ۔مئي ۱۹۵۸ء

بنگ دجدل کی چربرجنگ دحدا بینی شکار کانقشد بیلبی مناسبت سیجل پن ۱ نادرشاه جیسے بری سور اکی شمشیر تولادی - ادر اس کا شرابی کا دست ادر میراس پر تخور سرکا طلائ مرد بد برساطانی و قهاری کی زندگی ناتجیم ہے - اس تلوار کانام " منیم کشا" یقیناً اسم باسمی ہے - اس برسطالکا رعبارت اس ما تا تا میں عظیم دبطل جلیل کی شجاعت دبسیات کی کیسی دلتی بوتی تصور بلک زرد ست شها دیت ہے :
ما الله یا لحیل ما علی علمه الصلوق والسلام

ب ر ر لا

مرکار "درشاه عمل نحد زال مهمهانی غنیم کشا میرم ' دعلی خال تالپود مرکادم میمخدنصیرخال آلپود

المانت هوالله سركار عبد الرسول عجر بهاول خان بعاور الت والخير-الإله الإالله مسمد الرسول الله - سركارميان غلام شادع اسى

ان جنگی آلاتِ جنگ کے وہ آب دوش دونرہ کی زندگی کی مجلک وہی معلت وکیٹ بید اکردہی ٹی جودوا نتہا ڈن کی کیجائی سے پیدا ہوتا ہے۔ بیجائک خلعت میں کسی کے خطودت میں نظراً تی تھی برطانیہ کے مرالڈرڈ نیج کاک کے ذوق وشوق سے لیے ہی چیزی فراہم کردی تھیں جومنفرو ہوتے ہوئے ہوئے بال ہی جی ہیں اور و کیھنے ملادہ خصوصی معادد کی ستی ہیں۔ وہ خوش وضع حراحیاں سنہی سنہری رفیکا دنگ کمیسی بہاد دی تھیں جیسے کمی کمی گردنوں وائی کی جابلاگ

صنف ناذک روزم وی ندی کی روت روال ہے اس کے پرتو کے بغیرکوئی می نماتش میچے معنوں میں کامیاب نہمیں ہوسکتی ۔ اس بیرش میروستان کا کیجسٹکارسی مَردوں کا نئور وٹری نہیں ہونا چاہئے بلک تورتوں کے ارسند کارکنری ودلا ویزی مجی لازم ہے ۔ چٹا پنجری دمکش فواز اس مجی نمائش کی زمینت تھے ۔ نسوانی بلوسات اور پارمہات کی شائ طرعواری واقعی دیدنی تھی میجنس افرقین صفرات نے بڑی محمد سے جج کیا تھا اور اس سے زیادہ سلیقے کے ساتھ مینت سینست کر رکھ ابھی نخا ۔

سکوں کوآپ روزموں چزسیجے یا کچرا در بہرکمیٹ بیمی من کی س بساط دنگا نگے اسپاب آرائٹ میں شامل سے - نعلیف جبدالمالک (۱۳۳۳) کا ایک بے نظرطلال سکہ ، اکبر کا س تو اوزنی طلاق سکہ ، جہائی کے تہام سکوں کا بختل وخیرہ اور اودنگ زیب مالمی کا جا سیروزنی نقرتی سکہ ۔ پیسب اسلام کے دورع و رقبال کی کتن عدہ نشانیاں تعیں ۔

ا میں دانت برنقاشی کا کام اسلای فن کاری کا ایک اور مہایت نفیس بنوٹر ہے۔ ڈوھاکرسے قو اِنتی دانت کی ایک پوری کی پوری چٹائی لائی گئی تھی۔ اوراس برجس دیدہ دیزی سے محنت کی گئی تھے۔ وہ اسے لاجواب بنائے کے گئی تھی۔ انہی فوادر میں جرمنی سے معیجا ہوا ایک اصطرال بہی تھا۔ جو لوں اگھتا تھا جیسے اہر سیکت شناس اسے ابھی ابھی برت کر لیتے ہوں۔

ایک اودامی نفو ۔۔۔ ۔ اُس عظیم شخصیت کی یادگاروں پرجاس دوراً خری میں اسلامی فکرونن کا لآبانی مظہر کا۔ ۔۔۔ علام اقبال مسبب ہے ایک اودامی نفو ہوئیں ، اس صاحب ول وروایش ایک بہت بھو اخیال بھاکہ اسلامی فن و ثقافت کی دونوں نمائشوں میں جو یکی اسلامی فن و ثقافت کی دونوں نمائشوں میں بور کے بعد و بھر اور ترقیق ، ان تاریخی مواقع پرتمام ونیا کے سامان فیانے : بستر حقہ ، تبیاتی ، کرسی اور قالین کوجوان کی حیات میں ان کے کمرے کی ڈیزت ہو اکرتے تھے ، ان تاریخی مواقع پرتمام ونیا کے سامان فیانے ،

# بماراتفير

### ضيآء عى الدين

سباسیات ما ضرو، جدید ترین فلم او دا فساسے کے تقبل پرگفتگوکرتے کرتے جب یا دلوگ تھک جاتے میں تومیری شرف د ج ع ہوکر پو بھتے میں آبان کھنا ایک نان میں تعیر کا مستقبل کیاہے ؟ پوچنے والوں کے چبروںسے بڑی سنجیدگی اور گرے فکر دلخرس کا بنہ بلاے گر نوراً ہی مجھے موس جونے گلتاہے کریے توجھ بنا دے تے رجھ بھی اس قسم کی دائست نیدگی میداکرے کا سالماس کہ تجرب ۔ دل نواہ اندرسے کتنا ہی کھو کھالکیوں پہر گریں چبرہ بر برکیف میں مسکل مہٹ بھیلا و تیا ہوں جیسے اس سالمہ جرئی ہی شجیدہ دائے فل میرکھنے والا جوں ب

گرید فرورسے کرتھیٹر کے سلسے میں مہرے خالات ڈواکھیف دہ ہیں۔ جب ان کا المبار دوسوں کے سانے کرتا ہوں آؤ وہ نی ان سنی کر دیے ہیں اور کو کی اور سے سانے کرتا ہوں آؤ وہ نی ان سنی کر دیے ہیں اور کو کی اور بی اور میں اپنے خیالوں ہیں پھڑکی ہو جا تا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جا دے ملک میں تغییر کو اور دور نہوںے کے برابر ہے ۔ یوں ہونے کو کیا کہ بنیں ہوتا وسال کے سال بڑے ہوش وخودش اور طواق گرئی پرسلیق کے ساتھ کہیں کو گی چیز آسٹے پا گو ہا اور لسب اسنی ہوتا ہے اور لسب اسنی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گوا ور اور اور اور اور تعدد در مدیر ہیں ورش کے بار ہے ۔ یا دور میں ہوجائے گوا ور اور اور مدیر کی جاسکتی اگر کوئی میز ہی ہوجائے گوا ور اور تعدد در در در ہور ہیں ورش کے ہائیں ۔

ایک ذما ند تھا جب تھیڈ کامطلب تھا بڑی بڑی بیشہ ورکینیاں جوز باد وتر بارمبوں کی تھیں۔ براپے «زرق براس اورٹی مین مران کے ساتھ میں او شداسے پیش کو قادشی تھیں۔ سال میں ایک اور میمیرا سا دے برصغیر کا لگا بیاکر تی تھیں۔ بڑے بڑے شہروں کا کیا ذکر چوٹے چھوٹے شہروں کے میں بچے جاتی تھیں۔ گر ، 191ء کے بعدسے او دو نغیر کو ڈوال آگیا کیونکرسیاس سخر کیوں نے لوگوں کی توجہ اور ندات ہما ویا۔

ا دعراقتعادی حالات نے دنیا کو زیر وزیر کرے رکھدیا۔

یوں تھیٹرکا چرہا ہاسے ہاں تونی کی سال مک رہا ہا اٹائی ادب جے ہم اپنا ڈرا مائی سرایہ مجد سے ہیں" منیکنی بذا ا در ایکٹری فسم کے توگوں کی پیا وار تھا۔ پر لوگ تا شاہوں کا دم نہیت سے بنی واقف تھے اور سے کھیل بنائے کئی ترب سے بھی ۔ نوعیت کے اعتبارے وہ در نیٹ تاثیہ یا ختا ہی طرب ہو سے ہیں ان میں سے بمی گبرت کا وہ در نیٹ تھا تیہ والے ہود ہے ہور سے ہیں ان میں سے بمی گبرت کا حضر خارج نہیں جوائے ۔ ہر سراسر کا دویا دی ہات ہے از رجب اس میں غلوم و تو دوال لاڑی ہے جیسے انگریزی اور امر کی ڈورا مہا حشر ہوا ۔ اور سراما اتا شار کیا گھیٹ کا کھیل جا ہما تھا ۔ اور برگا کے اور موجی اور بھی کے ایک موسیق سے تالیف قلب مول میں اور برگا کے اور بھی کا اور مشتر جہل ہوئے تھے ۔ انہ مول کا دور کی کا اور مشتر جہل ہوئے تھے ۔ انہ مول کے ایک موسیق سے تالیف قلب مول اور بھی کا اور مشتر جہل ہوئے تھے ۔ انہ مول کا دور میں کا دور کی دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب مول ہوئے تھے ۔ انہ مول کا دور میں کے دیا مول کا دور مول کی دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب مول کے دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب مول کے دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب مول کے دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب مول کے دیں کہ موسیق سے تالیف قلب کی کھیل کی کھیل کی دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف قلب کا موسیق سے تالیف تلاب مول کے دیا کہ موسیق سے تالیف قلب کی سے موسیق سے تالیف تلاب مول کے دیا کہ دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف تلاب مول کے دیا کہ دور کورنے کے لئے موسیق سے تالیف تلاب مول کے دیا کہ دور کورنے کے دیا کہ دور کورنے کا دور کورنے کے دیا کہ دور کی کھیل کے دور کورنے کی دور کورنے کی دور کورنے کی کھیل کی دور کورنے کے دور کورنے کے دیا کہ دور کورنے کی کھیل کی دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کی کھیل کے دور کورنے کی کورنے کی کھیل کے دور کورنے کی کورنے کی کے دور کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی

سېراب جى يا نيوالفرند تھيئر كيا كې نى سے جو دارے اپ دقت يى پيدا كئ ان كا ذكروب لوگ كرتے ہيں توحد درجد د طب اللساں موجات يا ... ان كة تصوّد ميں و ونبالبى ہونگ باس ميں بمند تري لحدوي سجاجا تا سے جب و وسوچتے ہيں كہ فلاں ايگر لركسان كس نوش كلو ثى ا درسو ذ كسات كيا " چيز يكا ئى تنى يا فلان سيطى كا يادت كيا خف كا تعا!

ا فاحشر کے چند غذا ئیے ڈواموں کو چیو گرم ہارے ہاں ہو می ڈوا انی ادب لمناہے وہ بالک غلط چیا ہوا لمتناہے مینیجروں کے کہنے ہے۔ محافوں کی ہمرا مست توان کا در کی طب مجرا ہواہے۔

يه إت كارد و ورام كا فاز "اندريها شع معالانهي ايك نزاى مسلب - محربه با دركسفين كونى على د بوكى كرارد و درا عدريا كمانكم

ما**ه نو** اکراحي مينی ۱۹۵۸ و ۱۹عر

المداري ونيا بفي أوج جزاب عام سه فارت محى باستاس فولاً منزدكر وياكرة يتحريف الدرعام معوليت كديم أي ويعنوى خيصوتيال ا اور فرمي الالده بدلاكرين كوشش كرماتي يعمى بالاكيان بهت عبول عابت مون تعيس اورانهي بار إراد دكايا جاتا عنا-

ر المعلمات کچهسانی اورسیای وضوحات یمی پلاٹوں میں درآ سے گر تاقی مشفق "کی گوانیا دی کے سے انداز میں وغط ویصیحت کا وامن استغداتمانا جانا تذکر فن واوپ کا جام تازنار جوجا ؟ تشا ۔

ما ملک و این در این کارگایا می طرح بنتی اور بگراتی دی ۱۹۲۰ مسے بعد آغاضته اور مند دیگر ڈرامز نگاروں سے دان لوگوں کواکر ڈوام گارے بائے دویا ن نگار کہا ہے تو کیا حدث ۱۹ کی کام کیا۔ موغمرا در فوالی صاحبان نے ایک بڑا کام سرانیام دیا ۔ ۱۴ ک ساکر کی تالیف انہائی کھیں بھی کی وجس میں ساجی کر کیوں پرانگی اٹھائی گئی اوراصلات قوم کا کام بیاگیا تھا گرکیفیت اسٹی وی کئی کہ ٹاعوز انضاف کا دامن جاتھ سے

" قَالُونْدرت سن بهت سی صاحبتین دی تقیس و وه اپنه و دُت کے نغیر کی تفاضوں کوهی خوب سیجف تف و فقی منرور لوں پریسی ان کی گرفت تھی ، مکالے بڑے شائستہ، رواں اور حیت لکھنے تھے رگر ایسام علوم ہونا ہے کہ وہ بھی مینج کہنی بنا ایک و بوکے سامنے بونے بن جانے تھے اور کیچ مُرکر سکتے تھے (غالباً اس کی وجدان کی این کجی دُری کی بھی تھی !)

اس میں شکنہیں کہ ہا دے تھیٹرہے کوئی فالٹ ف یا چادلس سولیس نہیں دیا گرریجی یا در کھنا جاہیے کہ ہارے ہاں یہ نن ہرے نلایل عمر پیدا جودا و، مرتبیا ، اسے ویسیے عی شرفاسے و ، خودا عذا رہ ہجہااہ داریکسی بندروایت کا فرکر کرنا فضول بات ہے ۔

بلاٹ کا جہاں کفتن تی بھی جگادی کی جہاں تک بات ہے وہ تک مرسسے مہدا بہیں ہوئی۔ سپاٹ، بے دنک کمہلوں میں جان، گونجا و د شوکت انسطوں کے اللہ بھیرائد وانسب العینی نیک کے کر دار زاش کر پرائ جاتی ہے۔ اس وہ ت کے کر داروں کے بعض نموین ارب جی تقبید جیات میں ومث گا عبدالرحن کا بلی کوگ ان کر داروں کو خوب جان ہجاں کیے تھے۔ اوران سے ہوجی کھیل منسوب مون الوگ دا در سے کے ساتھ موج و دستے تھے۔ اسے ہم مرحم انگین درشنبول و دامئی ہر مرد ہ سے بار بار ونس مور سے تفاضوں ہوا تھ کہ مرکر و کھانا میں ایک منطا ہرہ تھا ۔ ان حالات میں کسی فال شاقت کا تقاض کرنا کہاں تک درست ہے ؟

\*

دی ہی کسیبندنے لوری کر دی سینمائے اپنے کام کا آ غاز تھیٹرے کام کے خاتمہ سے کیا ۔ پڑیپلی کریا تصویر عام آ را ہ ، س کی مثال کم پوں تھیٹر توساں سے برصتے ہیں جمتم ہوگیا گریٹکل میں اس کا سراغ ان راج ۔ اس کی وجہ میٹی کہ فلیل سے فلیل و فت میں انہی سے ابھی تفریع کا تقاضہ مہا ہیں کم چیوں میں مینا سے بوداکر دیا ۔ پھر سینما کے پاس جا ذب نظر کھنٹی خوبیوں کے بیش کرنے کا بھی سامان تھا ۔

، کھیٹر دیجنے والے بنیز اِن پڑھ ہو سنے تھے اوران پڑھ شاکھین ٹا تدادار بنہیں بن سکتے اس سے ان کی۔ بیصی کا اونا فضول سے ۔ سیاست کے چگرا در معیشت کی ہوئینا بنیوں سے نعلیم ما دنتہ طبقے کو دیسے ہی تا کے سیدل کردیا تھا۔

الدو تعدير وليله اوب ونفافت مع وومرسانقاضول كى طرح اس كه نقاف ول سع بى برخرا وربياص رسي

یوم آزادی کے کاکوئی ہیں سال کا فران الیا گذراستے کھیٹر کی د نبایا مکل سوٹی دی ۔ شوقیہ ڈو این کی کلیوں نے ہے ایادہ مرکا کیوں ہے گئیں اسٹوج کوانے ہاتھ کا این کا فران الیا گذراستے کھیٹر کی کھر کی اٹریک کا کورٹ کی اسٹوج کوانے ہے کہ این کا ایک ایک کا ایک ایک ایک وجہ ہے کہ ایک کا کہ ایک دیا گر ایک ایک ایک دو یہ گئی کا دارہ کی کھیلے میں اور ایک کا کہ دو یہ گئی کہ کہ ایک کی کھیلے میں میں اور ایک کا کہ دو یہ ہی خدمت کرتے ہیں اور ایک بالی دار ایک کا کہ دیا تھی میٹر نہیں۔ سواے اس کی کراس کی کوئی جزیمی کھا کہ دسامے میں میں کہ اسٹو کی ایک کرٹ و سے گھوٹوں کے ساتھ کو اداکر ایا۔ ا

ییشہ وران کی در ہوئے کا ایک ٹرانقندان برہواکر اس پھیلیٹس چالیس سال میں ڈرا ان اوب پر ادس ٹری رہی ہی ہی ہی ہی او اسٹیج پر لالے کے لی افریت صغریب بن بال ٹر بعض کے مطلب کا ہے۔ ڈیا وہ تر وجریدے کہ لکھنے والے اٹیج کے مغرات سے واقع نہیں تھے ویا کہا تکا ایک بار توضر پر ابن کے افریت کا خبوت دینے میں) لکھنے والوں پر کلاسیت اس کا غلبہ ریا ہے۔ بول بات کی و نیا کے بی کی کھناہ سے مسلم اور محنت طلب کام ضرور سے ۔ اب ان کے ڈواموں کو مکا لمر تکا دی کا منون سمجھ لیج جمیل و وکر وال آھے سلسنے کھرسے جگر ایک دومرے ہر

غويمبورت لفي لمون كي كرندي اجهالة رحة من!

اس اس درامدنونس كابى اس قدرقصور بني عيك كوكون كى في جي اوربرد جري كى اس كالمراسب ع -اب كليف والا يجف على ان بالوں سے نمٹے یاکو تی ایک دکھائے۔ دُورکیوں جائے اپنے سبسے بڑے ڈراھے انارکی کوئ سے اس مرجی پنتی موج دسے کہ مکلے

طالت كا فكارس اور مناظرك تبارى نا فابل على مدتك كارس وادد! ازادی کے بعد تنسیر میں کچہ جاں پڑی اور پاکستان میں کی جگہل تیا دیجے گر <u>تکنے والے کی پیشکل اب بی موج دے کہ ڈرامہ او</u>لیس كيون كلع اس عريد المعامى كانبي إيكسل بن كريز والون كامسك الكسم حببك كوئى بييزى كري والا سيني وستباب من الا

درام كالم المعطى في الم

المرب بات مى المبرك أورام باللي مكافي كوسودام المبين ملية عد مركو فى كام كيا عاش تومقبول موتاسع - فيا بجركراجي ي كى كىسل كاميانى كے ساتھ كھيل كے دشلا " لال قلعے ولوكھيت ك " اور دوال جيد" إد" ، بكك كراچى تواب نسير كا مركز بنا جا دوا ہے كيو كدكھنے والون كارواتي ورسيم - كرون نعى محكس يدا ورهل المعن كاكام شروع من كيا - يون كالجون مين سالا شعرس كى طرح فرا منكسي سال کے سال ایک انگرنزی وراسٹنی کر دنی می انگریزی کی وجہ ہے کہ جا لا فدربی تعلیم انجی کے بیم زبان ہے -

برا عال عدد كذه بند سال مين لا جور يا كواي من صرور كي من السي الك قدم المي أين كرايي كانقطم نظرت كو في جيز لكمي جائ. اصل إت بد عيك و رامدا ولا تجياء ك من مكعاما المطلبية -اباس وتت كوئى بيد وكيني موجود بيس عيم وا يكرون ا كياريون كواس ا ميديران إلى أكا ي ركاكول الله كالله على كا وران ك يفي ورام الكوكرلات كا إلى والمكاموضوع كيا بويد ووسرا ودومرس - الجي

تراجم ديے ي ابيرمي-

وا تعرب م كرت برك بل يد درام وي بدا بوكرنا م ابرعك نبي يا

# صوراسيل.

منتی آنش آمس، قاضی ندرالاسلام کی منتجب شاعری کے ادد و نراجم مقدم شان افت هی

ندرالا ملام سلم بنگلل کی نشاة الذب کاپهالفیب وروای تعاجی کے گرمباد آنگ نے ووا سافیل کی طرح قوم کے تن مروہ میں پر حيات نوبيونك ديعى -

.. اس كامندم ونهايت كادش مركه ماكباب . نذرالاسلام كي خصيت اورشاع ي يراددوي اني طرزكانا ورمقال سب • مرعفی دیره زیب آرانش مری بے عرد یا مشرفی پاکستان کے فنکا رزین آلعابدین کے موالم کا بجرت آ فری شام کا و

تميت صرف ايك دوبيدا كمدالت عجر

ادارهٔ مطبوعات پاکستان بوسط بحس نمبرس ۱ کراچی

دّوش صدایق

ء غرک

عمرابدسے خضر کو بہیسنزار دیکھیکر خوش ہوں فسونِ ٹرکس بیار دیکھیکر

كياجلوه كاء حسرتِ نظاره بربشت حيران مون صورتِ درو ديوار كميكر

> اده بقدر خرف سهی اسم میب کده ساتی! خراکتِ دل میخوار دکھیکر

اجتبی کے دوست کی منزل کہیں ہی ہم ہم چل پڑے ہیں راہ کو د توار دھیکر . . گ

شايان جرمِ عثق نديقى قىيىد زندگى جى شا د چوگيا رسن و دار دكھيكر

اب م سے کیاغوش پرم ہوکہ دیریج بیٹے ہیں ہم تو سایۂ دیوار دکھیکر

ران فروغ آخرشب کچھ نگلسکا کیول خش عشع صبح کے آٹار دکھیکر

سازِغزل ایھاہی بیاہم نے لے مڈش اُس حِثْمِ نیم باز کا حسسرار دیکھکر علم

غزله

کیا بطافتِ عُم کو ندرا کگال ہیںنے

لبول کودی ندسی تصت نفان رنے

غرم فناسے بیاعیش جادداں میں نے

متاعِ عش كواتنا كيا كران مي نے

بنادیاج مجت کالازدان بین نے

ر میں کو جن دیا ادبی اسامیں نے

نفبب ولبي اذل سيتقورات جال

فضائر تن بر مو کھاہے آبٹان میں نے

بقديشوق منتها بتمام سوزد كداز

صمیرفاکیں محردی بن مجلیان بے

بساطِ بوش سے ناجلوہ کامیستی و کیف

تجف لاش كبائ كهان كهان ي

اجل كارازنس إننائ كجهد دنوسك ك

بحلك ركه دى بيشمع عنهان ين

الکہیں ندلِ آشنائے در داخیتر یعنس دہریں یائی بہت گران می نے

غزله تابق دملوی

تحرکٹی ہے بے چینی میں بارے اب ادام سے ہیں

عشرت محردمى نوملى هرجيار كههم ناكام سعهي

اب و الله سكول موبات الى جب مختودب مي الم

اس كى دكھنا لاج كيم نسوب تبهلانے ام سے بي

كوئى تمناسا قدنهي ج كوئى تصورياس بي

كيس كفي كيرشب جرال آج اكيلے شام سے بي

كيول نذكر بب ارباب مِجتت جان ودل سے أنكو قبول

دردکے کچیبیغام سے ہیں اور نہارے نام سے ہیں

عم سے بیسر عشرت مستی دل کوسکوں بنیابی سے

مم كونصبب أرام نهيس بي ينيم أرام سيمين

اہلِ دِفاکی خاطر تم منسر یا دسمجھ کرہی میں تو

آمون مي كيومز دسسين الون مي بيعيا سي

أفرسة آبش بكهواك دائمي روزول طلوع

البي يحركيهم تتمتنى ابنى اك اك شام سعبي

مآه إلقادري

غزل

ان کی چین جبیں بن گیا ہے

وض غم کیاحسیں من گیاہے

اپ اوربه گرم، به تواضع

"اسال كيول زميس بن گياہے

حُسن خلوت سےمحفل میں آگر

کس قدر سرگیس بن گیاہے

تنكريية زمن پاره گر كا

غم گرد لنشیں بن گیاہے اُن کا چہرہ مرا نام سسن کر

اور کئی کچھ حسیس ہن گیاہے

عنق یاکیزگی دہوس ہیں

اصلِ دُنیا و دیب بن گیاہے

وه جو تھا ابک دہم تصور رفت رفت رفین بن گیا ہے

مبرے شن نظر کی برولت

کونی رہرہ جبیں بن گیا ہے

اس بجوم بوا و بوسس بی

عثق، ننها نشین س گیاہے

آب آبركودجابي كهدين

غبركول بكته چيں بن كيا ہے

جبین نازید جب بات پرشفق آلود
اسی کو آپ مرا حریطن بھی کہتے ہیں اللہ کی موج گھٹن بن کے رگئی دلیں
اسی کومنزل دارورسن بھی کہتے ہیں
مزہ کی اوسط میں نیم ٹرسکون میں آکھیں
ہم ان کو یاس میں پیمان کی کہتے ہیں
کونی نے سکا مُرتیف لبول کی صدا
کونی بھی نے جفیں آبج زفن بھی کہتے ہیں
حضور دوست ہول بریکا نہ نوا خاآور
سکوت یاس کو طرزیے نی بھی کہتے ہیں
سکوت یاس کو طرزیے نی بھی کہتے ہی

غزل

عبدالله خأرز

شفق کارنگ ، گلوں کی پین بھی کہتے ہیں رُخ صیں کوسے سرکی کرن بھی کہتے ہیں ہوا ہوں پرسٹ اوالِ دل پر آزردہ کچھ اہل دل اسے بریگا نہیں بھی کہتے ہیں شب فراق کی ویرا نیوں سے قبطن نظر ہم ان کی ذات کو اک تجن بھی کہتے ہیں دیار گل میں کوئی مائل کلام نہ سیں بدل گئی ہے ہوائے جن بھی، کہتے ہیں بدل گئی ہے ہوائے جن بھی، کہتے ہیں



د رابرو بوگا " (بقیصغی کیسی

فغنامع دم وجائے گا۔ میرے دلی مرجعائی ہوئی کلیاں ہرائیہ بادم کا دیں گا گیں۔۔۔۔ اُ فرط غم سے اس کی آوار ہو آئی ادر کو عاب آگیا۔
" لیکن کیا ؟ ، پھرتم نے گفتگو کا سلسلہ کیکن پڑتم کرد یا ۔ نا آئی اس کے پُر اطبینان ہج سے تفک سی گئی " آڈی یا " فارّہ ایک کھیاں کو جن اور اور ٹر انفی ہونے ہوئے اور اور ٹر انفی ہونے ہوئے اور اور ٹر انفی ہونے ہوئے اور اور ٹر انفی کرنے ہوئے ہوئے گا ہوئے ہوئے کے مسلم خبر کھڑی ہوئی اور اور ٹر انفی کرنے ہوئے گا ہوئے کہ اور اور ٹر انفی کے مسلم ہوگئی ۔ " ہم پی تو ہم ہاری ہوئی اور اور ٹر اللہ کو ایک کرنے گئے کہ مازار نظر اللہ ہوئے مربیطوں دیا۔ " توہ ہے ظالم تھے بھی دط دینے کا دھنگ خرب آئے ہے ۔ اُل معلور ہی ہوگئی۔ " بھریے کہ ور ان کھنگ میں پر جہا اور وہ اپنی گھنام مزل کے دام وکا انتظاد اسی صرونس سے ار نے لئی دیکی دیکن اور وہ سوچی رہ گئی کہ کیا اس کی فرق نے لئے زندگی ایک ملسل عذاب انتظار ہی رہے کی ا

## پکتان شاہرہ تق پر ہمارے نئے انصور کیا بجوں کاسل

مک کی اہم مندوں پڑ احدا کی مطبوعات پی آستان "فیمفر کتا بچ کاسلسله عال ہی بی شروع کیا ہے۔ جو مک میں اپنی افادیت اور نفیس آرائش و طباعت کی خربوں کے باعث بہت مقبول ہوا ہے۔ یہ کتا ہیں ہر توضیع سے دلیسی رکھنے والے اہروں سے مرتب کرائی گئی ہیں اور اُن کی خصوصیت یہ ہے کہ اُن ہیں ملک کی ان اہم صنعتوں پر مخصر گر بحق معلومات امداد دشار اورا ہم حقائق، عام ٹریصنے والوں کی دلیسی اور استفادہ کے لئے پیش کھنے گئے ہیں۔ ہرکتا بحیہ اُرط پر برجھی ہوئی بارہ صفحے کی نفیس تصادیر سے مزین ہے۔ ان تصویر وں کو دیکھنے سے مہروت

سر تناب ہیں جدیتریں معلویات اوراعدا دوشار پیش کئے گئے ہیں جن سے ملکی صنعت کی رفتا دیر تی کا پورا جائزہ ننوض کی نظر کے سامنے آجا تا ہے .

أستفاده عام ك بين نظر برتا بحيك فيت صرف م را نه ركمي كئ هد يوت بي تابيج ابك شائع موجك بين

ه بیشن کی صنعت و سمبنط کی صنعت

• بائے کی کا شن اور سنعت • کپڑے کی صنعت

• ین کبلی کی صنعت • ما ہی گیری

• اثبائے سُرت • درائع آبیاشی کی صنعت

• كاغذى سنعت • غذائى مسنوعات

ملنے کا پیتھا: ادارہ مطبوعاتِ باکستان بورسٹ بحس مبرر ۱۸ - کراجی

### منچ*ھرکے صبح وشام* عامه صحادی

سعهر جهل کے دہرئے صاف و سماف بابی دو دیکه در ایسا معلوم هو رها نها جسر 'موهان' دوسزاؤں کی در٥ر جوای بای کے سسر س آبر آئی ہے اور حسن و عسق کی ایک وسیم کاشنات محسب کے سہکر ہوئے لالدزاروں سے آباد ہے۔ یا حد لکاہ آفای حلوے بکھرے نوے میں۔ سادات سرسرار، سکرانے ہوئے کہت ، درجیوں کے براسرار کہرنے سانے اور آبی دربدوں کے حمحمر ۔ زددگی کے الذي يعمون ن احساس هو رها نها ـ غرصكه مساطئه قطرت کے گل ڈر عامیوں نے ریکوار میں جبت و سمال ديدا الرديبا بها يا ليكن الكتار الهر ، سرنے محمل کے افق در 'دوھاں' لڑی ن افعات حمال ملود عو اللہ بھوڑی دیر کے لئر میری تلاهیں حسن و رحمال کے ایک سکر حسرانکمز کے الرد طواف الرلخ لگیں۔ بھر سجھر حیمل کے حدوں آفرس مناطر نے مجھر اسی طرف سوجہ اثر الباء میں عسق و محب کے دوراہے در سھا اس بعھلی ربادکی نا محاسبه درن لکارمیں نے دیکھا کہ سری دسائے محبب عمام درا لمده عصورات اور حمالات سے دا ک ھے اور مسرے حدیات ، مسری خواهسات ، بسری ممنائس ال ماء العرسول سے دور ، بہت دور ہی جہاں جوالیوں نا حول حور کر هوس کے دینو سا دو ملا دیا جادا ہے۔ یہ س کر جہال ہیں ایک علیمل سی ساما ہوگئی اور اسکی لہریں جسر لیکیائے لکیں:

ائے مسافر! س، رمائے کی چکی میں دیں جائے کے بعد بھی سری رادہ دلی ادلو نہیں جھانا جاسکتا نا سرمے حسین تصورات نائمال نہیں

هوسکتے۔ باری اسلاول اور بیرے سات بلاہ دو آنے بہی آسکتی ۔

نہر جھیل کے سے بر بای کے جمورے حموے دول اول دائرے مودار ہونے جو رہ کی کے دائروں کی طرح بیسے حلے سے حمیل که نظروں سے عائب عبو نشے بہت موجے لیاد رسائی کی ان لاہ محدود وسعموں بر ربدہ دئی عبی تا حادم طاری فی وربه اسکے بعض به حس اور به حوضورساں نوئی معنی بہت رلہمیں ۔ ربدہ دی ایک مقامات روح اور عجر و سحاوب نام ہے ، بحالے اس سے نسے رو دون نا علاج عو جانا ہے ا

ہ ں نے موحا سائلہ اسی اطمال، اسی حجر و سحاوت ، اسی روحان ساول نے وادی سادھ دو حسن و حمال میں ماڈال شرد، ہے۔ ایک ربردست ہے آپ و لئاہ وادی ، ایک عظم ریکساں شو ۔





حیس کی آمالہوں لے بازیے

ال محیللول کی سرت سی فومس جیدل کی سرتائیول میں دائی حالی ہیں۔ ان میں الورا شا در ، روہو کے حلاوہ تفریبا دو سو

فسم ن اور من معهدان جمم لسي شنء اور باد ساء بجیاں حہال کے کردونواج میں بسے والے ٠٠٠ س هزار موهال صلر کے افراد کا ذریعہ معاسی من ما جر حال آنا محهلی تکؤیل تکویے ہو منا نے افر ماہی کر اور ساوری اسے عجروں کی ۔و ۔ علم طساب المارض کے ماہر بن لئے بھے کل ان موعان ماهی دسرون کے صرف ودرت کی المراب على حاصل كي جو ديكها جائع أو فلارب 5 ے ما عاموش منظر اس کے اوجود سه هزاروں مهالسن السال التي على بالناك باس فه ، دينا ث حفول اور اربح و سدن کی نیا بول سے اوسیل وں ۔ موسموں کے بعار و سوال ، حما ن کی مہمائسوں ا ــ أ ناهى رئيس وأن جالس هزار ،وهان سعهر الے آخواں میں انہے روبوس میں اللہ دنیا ہوا ال کی حر هی مهر به هزارول موهال آربه يوم سے م سم اس حرسکوار وادی می داخل عولی سے اور انھوں نے عی سب سے دہلے اس خوصورت حیس کے داروں نو آباد ان کی فداست كا بيوب يو اس ياب ينے سل سكنا ہے له وه آج

بهر خال آیا وادی ساده کی خوصه یا حال حال سے ارمانوں ، دسی ماؤں اور اور دن کے سے در المسال هی خوصه اور دیا در دن کے المسال هی حم هم به رکزاروں کے ما لاہ سے در کیے خوال اور در بات میں دن اور در بات مان کی دوری کی دوری کی دوری در ایس میں اور در کی دوری در ایس میں اور در کی دوری در ایس میں اور در کی دوری در ایس اور در ایس میں در ایس میں در ایس کی در ایس کی

اس المار الله ما ای اله الوق این فرات آیا اله داده الله دی الد این را دار داد دان الماددین د مرتبی رفع الد اله الله الله الماد الراسرای الله دادها الوار این ما مدادی الماین

افر ازاں کے ایک جیاں کا دی ہے عرف نے مزرجے ایکن میں

العداد من الدارات الدارات الدارات الدارات المارات الدارات الدارات المارات الدارات الد

، سجھر کے شربت یہ بول میں مجہدوں ان ایک دلیا آباد ہے اور دلنہ کی فوسوں کی طرح

#### ساه نو–کراچی مئی ۸ ه ۹ و ۶

سے بن سو برس بہلے درخبوں کے بتوں سے اپنے جسم کی بردہبوسی کرنے بھے ۔

منحهر ان لو دوں کی زندہ ناریج ہے۔ اسکی دلفردسال اس بات کے دوب علی دہ موعان اس ہے لس فدر ساہر ہوئے ' اسے که انہوں نے اس خوبصورت جهمل سے آگے بڑھر کا ارادہ ھی سہیں دا اور سر و ساحت کے بدری جدیات کو اس کی مسکرانی هوئی ، هر دم سلاطم المرون کے سرد کر دیا ۔ هراروں سال کزر جکے مگر ٹوئی الفلات انهاس منحهر سے اور منحهر دو ان سے جدا به الرسكا ـ اور أح بهى مه عزارون سوهان دنما كے مکر و فریب سے دوسوں دور عمان فطرت کے دامن مس ا بنر ماه و سال نونهی مجهلهان نکزیر ، کانر بجادر اور ہنسی خوشی اسر درنے کے عادی ہیں۔ ان اس سے هر ایک "میر بحر" دیلایا هے۔ به خطاب الساه سمندرا سے کسی طرح کم وزن کا نہیں۔ دمهی ان کی عطمہ اور فدامہ کا ضامن ہے۔ انہی دو لفطوں میں اس فدیمالیسل فیملر کی داریج کی جھلک صاف نظر آئی ہے۔ بھر اس کے رہن سیں ، اس کے علاور کا نظم و دسی عزاروں سال قدیم جمہوری طرز کا ہے جی سے ان کی مداست اور زباده واصح هو جانی هے۔ هر دؤن کا ایک مکھا کوہا اس کی حہوثی سی سلطس کا صدر ہے۔

دیکھا ۔ سهبہر کا آفیاب سرسے بہت دور تھا، شمال کی جانب بادلوں کے سفید ٹکڑے منڈلا رہے بھر، سلکون آسمان در سمید سفند بادل، نسر بهلر معلوم عو رہے تھے! میں نے اسے دل سے ایما: اوبر به دراق حسر سفده بادل، سحر جابدی حسی ىسى مىل كے رفيه مين بيملي ھوئي سحير جهيل. جسے قدرتی بہروں نے درنائے سدھ سے وانستہ ثر را لھا ہے، مومل کے آئیمہ نے ایس طرح الم ہے؟ جب در لها رات میں وادی کے مستالیت درد، سدھ میں سلاب آیا ہے ہو جہل بھی سیکڑوں مال کے علافر بر محط هوجابي هے اور حب درنا ابر جابا ہے يو سحهر بهي ايني اصلي صورت ير لوت أي هيـ سارا علاقه حشم زدن من سرسبز و سادات سرعزارون اور تهسون میں سدیل هو جانا ہے۔ جبھی دو منجهر الک نہایت ساندار نفریح که کے ساتھ سانه نهانت عمده سکارکه بهی هے ۔ اس ۵ معاہد نو دنبا کی خوبصورت جهملوں سے کیا جا سکیا ہے۔ لیکن صدیوں کی کمنامی نے اسے اب یک حطراب کے دیوانوں اور دنیا کے ساحوں کی بلاھوں سے سعروم رکھا ھے۔ باکسیان کی یہ سب سے بڑی جھل آج ٹروڑوں انسانوں کے خواب و خیال سے كوسون دور هـ ـ



جهمل کے خاموش سبنے بر زندگ کی هلجل

نهر میں نے اس عطیم السان جھیل کے حاروں طرف دیکھا جسکے ہروہار ، خوبصوب داروں پر غروب آمات کی بنفسی کرنیں ناح رہی ہیں۔ اس حسل سام نے کیجھ اور هی کیفیت دیا دردی بنی اور مجھے دول معلوم هو رہا تھا حسل میں اس بنے صدها سال سے مانوس هول ۔ انتے میں د، نے سر کے اور سے مرغابول کا ایک عول مور مجا ، عوا بکلا ۔ انہیں دول مجو برواز دیکھ کر میں کے انگلا ۔ انہیں دول محو برواز دیکھ کر نہیں کے انگلا ۔ انہیں دول میرے کانول میں کونجنے نہیں کے انگلا ۔ انہیں دول میرے کانول میں کونجنے

من نے دل میں شما'' ردادی کا دھ در دھی سنر ہم سہ بودمہی جاری رہندہ جب مک کائنات کی یہ احیوبی فضائس ردادی بنے وابسہ عس ۔ '' بھر میں حیسل دو الوداعی سلام کیمکر کاؤں کی میں روانہ دو لیا



1178 11112 200

70 " 200 general" (10)



## جديد شفيار كالبشيرو

### ستد ذاكراعجاز

لان جائی نس کون عقای برسوال سالها مدل سع بحث کاموننوع را بید ، اس نام کر دولیده فی عالم گزرے ہیں ۔ ایک تمبری صدی عیسوی کا جونف آقد این نام کر دولیده فی عالم گزرے ہیں ۔ ایک تمبری صدی عیسوی کا جونف آقد این الاصل ، گرر نشہ والا غالباً ملک شام کا کفائ نیچش افلاطونی فلسفہ کا بہت بڑا عالم مخدا در نبطابت اسانیا سے اورادب میں بھی اسے بدطوئی حاسل محال ان علوم برپائس کی متعدد تصنیفات موجود میں جن سے اس کے معلان اس کے معلان انہا کہ اس کے معلان انہا میں اس کی شخصیت بڑی ایم میت کھی کے دوہ منام کی ملک فریق میں کا مشرف اوران سے جنگ کی جس کے معلان اپنی مطاقت کی آزادی کا اعلان کیا اوران سے جنگ کی جس کے نتیج میں ملک کشکست ، جوئی اورائی بانی نس کی زندگی کا بھی ضافہ بوگیا ۔

اسی کے ہم نام ایک اوٹیفس کابھی بہتہ علدات مہا ہت کہ اسٹ کے گھ، بھگ رقع میں رہنا تھا ، اس کے تنعلق ہاری معلوات مہا ہت محدود ہمی ا تاہم آتزاخر درمعلوم ہے کہ وہ بھی افلاطون کا پرسار نِعدا اور فن ضطابت ہر بھی اسے بڑی مہارت بھی ۔

لان جائی نس کوم پہلا جدر دِنقاد " اس سے کہا بنّا ہے کہ اس سے رہے ہیں اندے دلے کے رقابھ کا اوت ان کوا دبی تنظیق کی رفعت " کا معبار قرار دیا۔ ہم اور اُس کے نیالات میں آئیسیوں عدی کی دیا توی نخرک کی بلک انطرائی ہم رہ رہ بالہ کے پہلے ہی بنے دیار اس سے اللہ انہ انہ اور " رفعت ہمیشہ زبان کے حن دامت یا زمب ہم آئی ہم ایس اور سیا ، یہ خون بنی جس کی دہرسے ، بیائے عظیم نسور اور میننین کو اعلی بڑم اور بقائے دوام نعید ہم ہم ا کیونکر چنز والے برفطیم عبار ڈال یا اسعار کا انٹر توغیب شہیں بلکہ وہدان ۔ نہ اور تو نفزیر جسٹ شدر کراہے ۔ اوری ادر پمیشه اس سے زیاده طاقتور جوتی ہے جس میں ترغرب دینے یا خش کرنے کی وشش کی کئی جوا

وسنن والحريظيم عدر تول ياشعار كالزير غيد بنهد ما بناء وبدان ب والسايك فقرع سه لان جائى نس جديد نقادول كي صف مي اجما به السطيك نروي ، رغيد ؛ اخلاقي تعيم الرحظ بهنجان اسبب، شاعري ك فرائة في ومناصب ، مب شاط بي - اسك بنحك لان جائي فن المتزار و عده عدى الدسنة والد لى از نود رفتلى ١٠٥٠٠١٨٠ علم كن بير ونهس مانتاراس أريد عين ادبي يفت كى بيجان يسبه كد ناظراد راكر اور خط كى منزل سيم كذركر اليه عالم من بهنج جلت ، يهال وعقل إلى في في عبالى بد خوال كاكوني معدار كام أليب وال بات كي مزيد وتناحت يول كاليم كان الرا اليك كيون إلى ينا وج ولي اسى كاستد بيد شاء وأيسنف رجو خليفى لمى تين أيل طارى جولب ده يح مطاويد الطرعي انتقل بونبالا إداسه ايسا محسول جوسف لكتاب كه وجراج وراب الالام العناكلام العنيف --

ا باک نوری حقیقت ہے کا رشوسی جیتی دفت ور رشین دالے کی رُوح کو بلندی میسر آتی ہے .... اس پرکیف و سرور طاری جوج آلم ہوال

أعدانبا بحيور مون لكما بيك كوابوكي أس فيسنا وه أس كم تخليق بي

اردوكى مدى مع بطب شاعوم زاغالب اس ننست بخ بى واقعت تقر ، جنائي وه فواته بى ع

وكليسنالة بركى لذت أج السفة أبا يسف يبالكركوبا يعج مرح وليس

كو يالان بالى شك لفرية كى روسه المتراز اوركيف وسرورا على تتم كراوب كاسرحتيهم بي اورنصه بالعين جي اس كرنظرييك وو بهاوي الكيكا تعلق فناج، سے ہے، اور دورے فافن سے فطرہ ، سامانیوں کے بغیرلان جائی من لےزدیک رفعت کا سوال ہی تنہیں پیدا ہوتا۔ اس کی رائے میں بڑا شاعر إمعنت وي جرجه زنيال تربر كفت كى سلاميت ركمت به اوربس من طائرت ورجذ بات كى فراواني مو يكرند بندخيالات رفعت كا جذولايغفك بمبي ب کے مدادہ اس میں دید بالی شذ سامی خروری ہے بر دو بالیں اللها یہ حصص نہیں ہوسی ، بلک عطیر قطرت ہیں۔

تاہم اگراس ایں وواد وراسلامیتیں موج میں نواس کے بین آئم کا دب میداکرنے کی خوض سے فن فاحاس کرنامجی انتہا درجہ ضروری ہے - اس من میں وہ فطرت کی مثال 'پٹی کرکے ابتا ہے کہ فطرت بار نووایک ڈافوان، ہے اور اس میں کہدیے بھی ہے ترمیبی نہدیں ملتی واسے نویال میں عظمت کوایو کی اكرْ فردت وزنى بهر البلن ايس سكامهم بنرور بابهيتي " • وكام سيمالان جائي س كى مراونظم وضبط ا ورْفاعده كى پايرْ يى بهر السمك ديسال كامعت د بينصه فى الماسى الماسى الماليان كاليا الم مندرية كادر الي في تا بيداكر في طريق بدا رُجائي - الم وجد عدوه المطاروي صدى ك يوريد داد السكية مر الميستفين كالجي برامتسول لقاوها-

ىيلن الان مائ نس اپنے رساا ميں فن إيى نيك ، كوكسي مى تصور إلذات قرار نهيں ديتا بلكداس كرنظريدكى ايك جديد خصوصيت يرب كركس كى روسده نیس کے لیے کسی تحریری تام جز نبات میں فتی معیار پر پورا اتنا خروری نہیں۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ تحقیک میں کمال ہے مانگی کی ولیل ہے بہا رنمت موتى بور الكجد ملطيال عى ضرور مونى مي - النجاني نس كى دائي من اين تام الميت كي وجود فطرى صلاحيت في كو تحالف اوراوب مي ان كى وزورگى فقدان كاندازه كاف كامحض ايك بيعد ب. فطري صداحيتول التركنيك كاميت كى وضاحت كرتم موت وه ككمناسه :-

\* فطرت خونی فترت کے مترا دون ہے اور ف بمزلد ، صابت ، رائے ہے ، ن ہی سے ہم کواس بات کا پتر حیلتا ہے کہ ادب سے بعض اثرات کا معرفتی فطرت

كريا صدال نن سرو عظيم منتف بي كيان الكرينيس بلك رهي والماكرية بي تام في تعضمنات سے واقفيت الارى بي شعرواوب كار يكناآسا كامندس اوتستيك اطرفي أصول سع كماحقه واقف مزجو ورا دبى تخليق كاممنت معطالعه تأكري بعثليم فن كاركى كاوشور كي ميح واونهي وسعسكماأة ندمس وجداني ارتعاش كومسوس كرسكتا ب وعفيم ادب كى ترس كارفر إبوتا يم-

اگزاف کے فی علم لانی ہے توشاعریا ویب کے فن کی کامیا ہی ہی اس بات برم قوف ہے کہ ناظر کے ذہن مک فنکار کی بات پہنچ اوروہ می وی لڈت وی کیف دسسرود محسوں کرے جس کے اتحت اُس کی نظم یا ادبی تغلیق معرض وجد دمیں آئی ہو۔ تاٹیرکی آئی کسوٹی پر لمان جا کی نس ادب مے تمام می تا کوجانچناہے اوربر می صنک اس کی رقی میں اُن خامیوں کانچزیے کرتاہے جوا دب کی غلمت کے داستر میں حاکل ہوتی ہیں۔ مثلاً اُس کی رائے میں تشبیہ مقالا کے حن قبیح کا اندازہ اس کی کامیابی یا ناکامی ہی سے ہوسکتا ہے ، اُگر کسی تشبیہ کا ناظر پر خاطر خوا ہ اثر ہوتا ہے توفق ان کا خاص کا انتخال جا ترج در دنت ہے کہ معالی ہے جا ان استقام کا میسب جود نفت کے ناکامی - ضلوص کی کی کا پتہ چلا نے کہ سے بھی مال میں یا دیکھینا ضروری ہے کہ ناظر مقاثر ہوا ہے یا نہیں ۔

ان جائی نس نے کنیک پر سیرحال بحث کی ہے الین اُس سفیلے رسالہ یہ کہیں بھی دفست کو کی خاص ہمیّت یاصنف ادب آ کے کہ دونہیں بھا۔
دفست کی وضاحت کے لئے اس کے کہا نسلے کہ ایجا دو اُخراع میں شامو یاصنف کی مہادت اور رابط و ترتیب کے سلیقہ کا انداز و محض ایک آدوا جا ہماری غزل کے خلاف بنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایجا دو اُخراع میں شامو یاصنف کی مہادت اور رابط و ترتیب کے سلیقہ کا انداز و محض ایک آدوا جا کہ اسلامی خلاف بنا ہوگئے کہ وجدانی مرتی سے جو یاضنہ بنیں ہوسکتا، اس کے لئے کسی ادری کھیں کے سادے سیاق دسیاق دسیاق دسیاق دوری ہونا خروری ہے۔ نیز لاان جائی نس کے زدیک وجدانی مرتی سے جو رفعت کی اساس ہے عظیم اوب کی مقدار بھی معین ہوتی ہے۔ ہماری ہو بہترین شاعری غزلیات پڑستل ہے ، جن کے مختلف اُسمار میں دکوئی ترتیب ہوتی ہو نسط اور جن کا ہرشوا کے بدا کا نہ حیثیت دکھیا ہے۔ ابنتہ مزیا خالب کی اکر غزلیں لان جائی نس کے معیا در نعمت پر پودی اثر تی ہیں۔ کیونکہ ان کو اشعار میں مورڈ کی دورت اور ترزیک خلے میں کارشند ہر حگر نمایاں ہوتا ہے۔

لان آجائی نس کارسالہ استخ تنقید میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اہتزاز کو ادب کی خایت قرار دے کہاس فن کا دہ خانص جایا گا نظریہ بیٹ کیا جزیدیددانوی تنقید کی اس سے۔ اس محافیت کو آیف کے عہد تک تاریخ تنقید میں مہیں اس کا کوئی میر فنظر نہیں آتا ہے

عما مکعب و تخانری نالدحیات! تازیزم عنتی یک دالمے لالآیدید

### "اسلای فنون کی نمانش" \_\_\_\_ بقیصفوری ا

پٹی کیا جلتے۔ برنوادر بلاشہ س نائش کے سامان تھیں کا لیک مہایت ہی ہم اور بنیادی جزو تھے جس نے اس کو ہرا متبار سے جائے بنادیا۔

افسوس ہے کہ اس نمائش میں نرکی وارآئی فیاورشال نہ ہوسکے۔ کینکہ انہیں ووہری بمین الاقوامی نمائشوں میں پیش کرنے کے لے جا پڑا۔ ہس کے باوجودنن وُلقا نست کے جوزنرہ کا ویومنطا ہر اس نمائش میں موجود نقح ، وہ اس میں بعر لہدکیعٹ پیداکر نے کے کافی تھے.

اُ ناقابلِ فرامش اُ يهي ليغ رَي العناط بي جن سع بم اس نمائش كويادكرسكة بي العناط بي براس مختصر بعددا وكوخم كرته بي سه من كويدكوت يشة معنى و لم كردم المحاليت وديد إيال برخام في لوكري

### "شَاعِرَاتَنْ نُوا" بِيعِينْ عَرِينًا :

میت چکی رات جب آدمی ادر ٹوٹے گائمہاراسینا، جیسے شیشہ تخلیں سے ٹوٹے ادر تھا مولک تم دل اپنا ادر احساس یہ تم کو ہوگا پاس ہی تھا میں دُدر نظا

آ بحوں سے دیکی کی مجد کو لیکن چونہ سکوگ مجد کو لیکن چونہ سکوگ مجد کو ہے تقدالاسلام کا آہنگ ہو گئے۔ کا جا تھے اور مہیشہ نیا رہے گا ج

## ہاری ڈاک

وا) الربن بيلك لونون كامت يحاب كونى اخبار حادى بين الموادى بين المواد الربي بياك اولى المبار المادي المربي الم

وع م انڈین بلک اونی من اپ بہر اگریزی کا بہا انہیں آمسا ا اخبارتھا بہلا اخبار لامور کرانیکل تھاجو، ۱۸۵ میں لکا دو سراانگریزی اخبار وی پنجابی تھا ہو، ۱۸۵ میں جاری ہوا اس کے الک شنی شرقیم تھے بغیرا انگرزی احبار انڈین بلک اوپی شین تھا ہو ۱۸۶۸ ویس تروع ہوا اور ایک ربال اجد لامو کر اسکل اس میں میغم ہوگیا ۔

وہا آخرین میلک اولی سبن کے بارے کی سکمنا خلط تو تبدیل کو الم المری کوٹ کا کا کا درست ضرورہ کہ کہ اوری ا بنارے نے ابدیل سول المری کوٹ کا کا کا درست ضرورہ کے کہ سرت کے کہ اللہ سے تلف دکا سول المد مالم کی گرف نفاء عرب اکا کہ اور معصل اضارا کی جو سد بعداس ہیں مرغم ہوگیا۔ اور معصل اضارا کی جو سد بعداس ہیں مرغم ہوگیا۔ اور معصل اضارا کی جو سد بعداس ہیں مرغم ہوگیا۔ اور معصل اضارا کی جو است بعداس ہیں مرغم ہوگیا۔ اور معصل اضارا کی جو اللہ اور میں مرغم ہوگیا۔ اور کی اس کول ہوں سے دوزنا مرکم جو بیشت سے جاری ہوا ۔ ۱۹ فروری - ۱۹ وکو اس اخبار من فرائد اور کی میں میں مرغم کرانے اسے آسی میں مین کو اس اخبار میں کو اس میں مرغم کرانے اسے آسی میں مین کو جو تبدال ساتا میں خورشرین المیں میں میں میں میں کوٹ کی دول میں کوٹ کی دول میں کوٹ کی دول کی میں کوٹ کی دول کی کوٹ کی دول کی دول کی دول کی دول کی کوٹ کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی کوٹ کی دول کی کوٹ کی دول کی کوٹ کی دول کی دول کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی ک

کری - ایریل کے شارہ بن کاسم فرب سے کچر عجری احراس موا میں ایری المراس میں ایری المراس میں ایری المراس میں ایری ایری ایری کی ایری ایک المراس سے پہلے اسی ہی ایک الدریم کمیں ایسا مروسائے اسی کا کہ سے کہا کہ میں ایک المراس کے بہاں شائع ہوئی تھی ۔ دولوں میں وا فعرت اور طلسم کو ماکرا یک

عجيب كفيت بداكرنے كى كوشش كى كى بعد جيس كورى نے اپن بعض نظول شار (ANCIENT MARINER) المراد (ANCIENT MARINER) يداكى بدر اردوس الكنائي چنريد "طلسم فراب " مين دارد بيراد معرفي معاوم موتاب كيونكر ممروا قى مجف لكن مي كرشى على عادى سم التى جارىي بد للكن الرس يد كلت مع كد منواب تعام كيما جوسُنا النبالة نفا إلىنى جانے والا كميں عي ن**بي گيا. وه گھاٹ ہي رشايد** سونے جا گئےس ایک فواب دیکھشاد ہاہے۔ نظم ایک کھلافرمیب یا شعبدہ ب. شاع يادادى برعض ولك كواى خيال مي لمبلاد كفتا بحكدده كوئى سے کے کادا تعبر مان کررا ہے۔ مگروہ برابردورخی فینی بیک وقت مقلق طلمی بات كرروب، اوركائيان ناظر شايراس اسكاشارون كتابون س اس کو بھانے بھی سکتاہے ، اورفن کارکی بیٹری استادی ہے کدوہ اس کو ا خر تک مرابس مولے دیتا مسمر نرم و عمل عن كا جھللاتى روشنى مى سعتمرف موجا آ ہے کیو کے جیٹیٹ کا سال اس کے لئے الکل و دوں ہے . خمادی بکا المکا مرخ پانی محرکا بھونکا ہوا سا ۔ بینکی لہرس سبکی بہتی داگئی ۔۔ بول میں ہو و بے ، میٹے میٹے منز کا اور جا دوگرمشاق سے خات - ممکنے دیدے ... . تام بهت مى فراز تستم ك الناغلين . آخرى حاضرات كى موجود كى براء اللج اورساندس ديك يهيايانى برائدين ظامركانى بورد خِال مِن نَظِمْ تَفْسِلَى مطا مدے لئے ایک بہت عدہ موصوع مہا کتی ہے۔ ادربهار تخليفي كوششون خصو بما كنبك اورمحا كاشبين ايك قابل فلياضة ے کیا چیا بواگر آب اسی انعمول یر ، نواه وه کویس عی شائع بون ، است م کے خیال اور سنسے شائع کیا کریں ، اس سے شاعری کے اداہ د مغام کر معصفيان بهت مردمانى ب اوريم السيد فن كونكي نكامول سع ويميض لكن بير- دكيس يُدا الجلك مسافرا تبول بوتى بعابنين اس كى ضرورت نوب لين -- رموز ملكت غويش فسروان دائند- والسلام الدائة وشدنشين ، مشكورسين

خاب المیشرصاحب ایک افساندوا نه خدمت کردام بول میری مادن زبان بنگله میران اور فی الحال دها که گوفت کالی مادی زبان بنگله کار بوت کار کار با کار دور با کار دور با کار دور کار کار اسان می در نظیم بول اگریسی میت افزائی گئی نوانشاه الشاه در بهای افسان می ارد دمین ترجم کرکیم بوری نمازگاری است کامیاب اور قابل محتین ہے میری مبادکبا دقبول فرائے - میری مبادکبا دو ایک کمیر

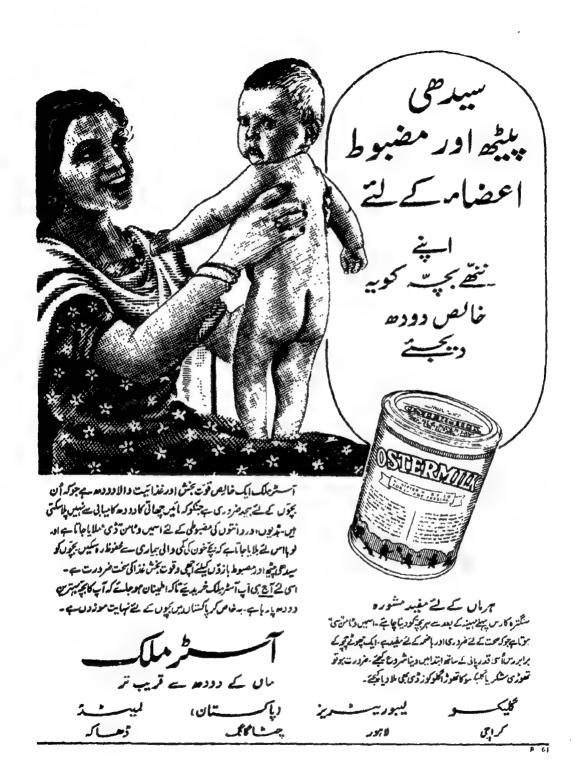

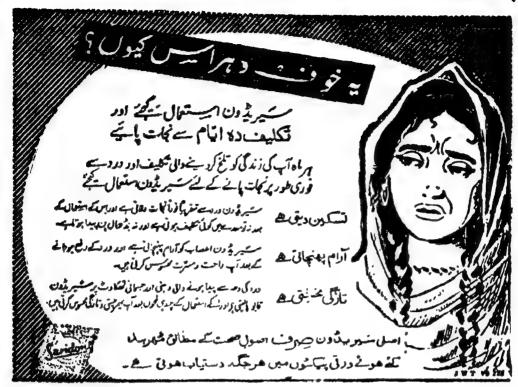

" المدوناول برمغرني الزات" ..... يقيه غواليا

معیمی ہے اوراس کی فامیوں کے باوجو وبہت کم ناول آمرا کہ بات کی فتی نزاکسد اور کمال کو بہوسکتے ہیں

مغرب کے اُٹرات او اُلٹر اکیت او اُلٹرالیت کے جیکل نہیں ہوسکا، اگریہ مارے اول نگاروں ہی جید نے طبقانی کشیکش اور نعتی نظام میں مزد و راور ہر ایدداری کے تصاوم کو اپنے نعیض اولوں میں اُری عَلَی ہے میں کی ایکن اکثر نادل نگاروں نے بحض ہوک ، کسالان مروور وی کی کوستے نعروں کے طور ریافتیار کرکے اوبی سودے بازی کی ہے گران میں سے کوئی ٹرگینیو ( سے ۱ ۲۰۱۲ ت ) یا ڈوسٹو آسکی نہیں بن سکا

ادل کانن بخت ریاض جا سبان ، ہمارے نن کا راس ریاض سے جی پراتے ہیں اور کمسے کم مز احمت کاداستداختیاد کرنا جا سبتے ہیں اسلیتے اللہ کو کھی افسانہ بنا دیتے ہیں اجھے کا در کے سئر اُر اُن من کا در و کا من اور کا من کا در و کا من کا ہماں ددنوں سے محروم ہے ،

### همارا تهيثر



آغا حمر پاسم ری ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ حمیوں سے اردو دراسے اور بیمبر کی وسع و برقی کے سلسلہ دن عامر معمومی حدو حماد کی اور اردو دراد کے عامر فالی ساھلار میں ڈیے



آعا مسر کے ہمار لیس اگرسہ و سہرات، نا ایک منظر



، دربان وی بایک ر قرف سوق بایا جان <u>هی</u> لده برایک بایک (دها (د



لويا فيبيان که ايدي کړ نامياد نه ر ايني امياد اي کا اي هي هي



ا وربر اعظم ما شمال کی دراویل کے نامرد سفیر سے والاقاب



وزمر حوراً نہ و رزاعت، شماس کے ''ادارہ بعصق و کممک'' مس



اوٹاوائ ٹیپٹا کے معارب جانہ یا ٹسان میں نوم جمہور لاکی استعالی غرب

| 4          | آبیں کی باتیں<br>ارد دیکے دوجیٹیم وچراغ :                                                             | ادارىيە:<br>مقالات، |                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 4          | دُ اکثر محد د بن آیتر (مروم)<br>ولانا چراغ سن شمرت (مروم)<br>ار د د زبان کی توسیع (و ن اکم قل) :      |                     | ٥٥١                                        |
| 1. <       | ڈاکٹرمحد باقر<br>شان کی حقی<br>جبیل نقوی                                                              |                     | جلدا شارس                                  |
| 18         | افسامهٔ وافسوں سید حجفرطا ہر تعافیہ ڈاکٹروزیماغا                                                      | نظییں،              | جون ۱۹۵۸ع                                  |
| 19         | دجدان عبدالرون غرق ج<br>المان کے بعد تبلیل شمی<br>گھات صمیراظبر                                       |                     | مد ورفق خاور                               |
| r.         | پورب بجیم - آنز، دکن ابوسعبد قرایشی<br>انجان (بنگلاانسانه) شامبره احمد                                | افسان .             | نائب مل <del> بر</del> فظفر فریشی          |
| <b>7</b> ^ | منرجمه اد- ابع کمبیر<br>اندهبرسه ۱۶ لیرانسانه) طابرورشی<br>آن د نوا پیولن کی (تصوری خالیه) رفیق خساور |                     | سَالانه چَناكَ<br>ساڻھ پانخ روب بے<br>فرید |
| ۳1<br>۳9   | وادی سنده کافن تعمیر کے کے جبراز بعانی                                                                | ثقافت،              | نی کاپی ۸۔ نے                              |
| ۲۲         | شان الحق حقى • عبد العزيز فطرت                                                                        | غزلیں،              |                                            |
| ۲۴         | سیرضمیر حجفری • نظرحیدراً بادی                                                                        | . 1.                | المام مطبوع ياليستنا                       |
| ۲۴         | بَرْآره کامبره زار محدجبیل<br>ماک نذارده محمد متاهده د                                                | نعارف.<br>فير       | پرٹ کبس پیلی اگراکیا ہی                    |
| 40         | ایک نظراد صربی (اجامی سفائی)<br>"ایران بی اجنبی': (لآشد) میآجالندهری                                  |                     |                                            |

### ابس کی باتیں

کسی قرمی و بزترین متاع اس کے مشاہیری یادگا یہ جی فصوصاً وہ مشاہیر جنہوں نے اپنے آنکاروخیالات سے قوم کی تقمیری ہو۔ آئ بناپہ ہم مقامہ ا تبال کی ہر رہی یومشرق و مغرب کے ارب فکروز ارکے شیادوں کے ساتھ ساتھ ایسے نوادر بھی پیش کرتے رہے ہیں اجن سے ہمارے قومی ورت میں اضافہ ہو۔ پچھے ہیں ہم نے تُدرِن النساء کے مزاد کی تھا و پرشائع کی تھیں جو اتفاق سے اس وقت تک پردہ گئا می بین ستور تھا۔ اب کی ہم عقامہ مرحم کی بعض ایسی یا دکاروں کو منظر عام بریا، ہے ہیں جوان کی ذات گرامی سے منوب ہونے کی بنا پرفا لی تدریمیں ع

العالم بالوخورسندم تولوف كعداري

ان یاد کارد ن میں سے بعض کو تبرکات کہنا ریادہ مرزوں ہوگا۔ یہ بہنے اسلامی نوادر کی اس نمائش میں بیش کی گئی تھیں جو نمارکہ اسلامیہ کے سے اسلامیہ منعقد ہوئی تھی۔
سلسا میں منعقد ہوئی تھی۔ اور میر نوادر اقبال کی اس نمائش میں بیش کی گئیں جو بچھا دنوں آفبال اکاڈمی کے ڈیرا ہمام فریش مال کراچی میں منعقد ہوئی تھی۔

بہنتہ کا نہ وہ ذات استعمال کی چزیں ہیں جن کوار باب بتوق نے برص خانوی وعقیدت محفوظ کر دبیا ہے اور وہ اب ہمادا تو می مسرا یہ ہیں ، انہا کے ساتھ ہم چندا و راہم می بیش کر رہ ہے ہیں جو اس نمائش کی زمبت تھے معنوی اعتبار سے افبال کی فقد اسلامی سے متعلق عجو زہ کتا ہ کا حاکہ سب جس کی نمایش کے مسرب ایما وحوا لہ قرط اس کی تھیں۔ آئید سے کہ ہما دے مجوش اور اس کی تھیں۔ آئید سے کہ ہما دے مجوش اور اس کی تھیں۔ آئید سے کہ ہما دے مجوش اور اس کی کھیں۔ آئید سے کہ ہما دے مجوش کی ادنا وزن کا بدنا ور در کا بدنا ور در کا بدنا ور در کا بدنا ور در کا بدنا ور کو عداد باب نظر کے لئے نئی معمولی دلی کیا باعث ہوگا۔

دوکے دوا درشیم درجاغ ڈاکٹر ایٹراو رکولا ناجراغ حس خسرت ہیں جن کے نیضان پر روشنی ڈالنے کی عرصہ سے صرورت محسوس ہور ہے گئی ان دولا نے زباں و دب کی گراں قدر ضدمات انجام دب جن کی ادان کی ذاتی یا دوں کی طرح برستورتا زہ ہے۔اس شمارہ کے ایک صنون نگار نے ان کو محفوظ کرنے کی کوشتر کہے۔امبدہے کرمعروف او چوں کے فیضان کونمایاں کرنے کی کوٹ شیس آئندہ بھی جا رہی دہیں گی۔

\*

زبان وادب کی نشوونا تا زہ بہتا نہ فر بنو بعنی زندہ مسائل کی کاش اوران کا صل بیٹی کرنے ہی بریوقوف ہے۔ ان مسائل سے مرادالیہے ایم بنیاوی اور نیج بنے بیسے انہ بنا ہوں ہوگا ہوں ہوں گار میں ڈاکٹر محد باقر نے ایک ایسا ہی مشار ہیدا کرنے کی توشش کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اس شارہ بیں ڈاکٹر محد باقر نے ایک ایسا ہی مشار ہیدا کرنے کی توشش کو ہے۔ اگرچ ان کا ہم شدن کا در حفیقت کچھ ایسا نیا نہیں اوراس پر دور ورد یہ سے کہ ہیں تشکیل میں مسلس نیات اپنی تصنیف کرد ہائے۔ ان کا فرد وسی ڈال چکا ہے مضر ن کا در نے کھی کہا ہے ہم نے اس جوں کا قوس پیش کردیا ہے۔ تاکہ قارتین اس کے متعلق خود دائے قائم کر ایسی اوراد کا موقف اس بادہ میں غبر جانب اورا نہ ہے۔ ذاکرہ کے بندھ کے پہلے بہت نور حادد دونی پیاد کرنے کے لئے ہم نے یہ مقالہ چنوا وراد با برنظر کو دکھایا اوراد کی کا بہم یہ میں اوراد کی گئی ہیں۔ اس سے بحث کے وافق و مخالف دونوں پہلوداضی ہوجا کیں گے۔ تا ہم یہ صن انبدائے۔ اس کے اورادی آگر بھی شرکے۔

چھے خارہ میں ایک نے نادل پر سبرس مسل بھرہ کہا گیا ہفا۔ ب کی ایک شعری تصنیف ایران میں اجنبی پر نظر والی جارہی ہے۔السے مفات سے نصرت کی ادرا ہم نصر بین کا تعارف مفدود ہے ملک سام بی بیش نظر ہے کہ شعرداد ب کی رفتا را دراد بی رجحانات نمایاں ہوں ،

سرودف کنول کے بچول (رنگین عکس) احسان ملک نصاویر "اردو کے پچیٹم وچراغ" (بہ توسط سرسید ضمیر چعفری)

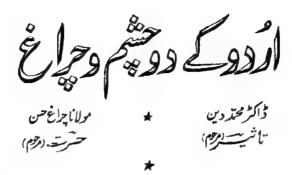

برسفحسهديقي

آج سے کچھ عصد پہلے وہ متاذ ہستیاں ہم میں گرم فاتھیں جن کو بچاطور پراُد دو کے جہم وچراخ کہاجا سکتاہے۔ ڈاکٹر محدوین تافیت واور مولانا چراخ حسن حسرت ، یہ دونوں لینے سائھ غیر معمولی صلاحیتیں لے کرکئے تھے اور انہوں نے لینے زورِ کلم سے تمام بھنغیر می نام پیدا کیا تھا ، جب تک دہ نندہ ہے اوبی حلقوں پیس خاسی رونق اور گہا گہی محسوس کی جاتی رہی ۔ دونوں کوا دب وصحافت کے ساتھ گہارگاؤ تھا اور اس کا بتیجہ رندگانگ برم آرائیوں ہو افسوس ہے ! آئے گلارست می طاق نسیاں ہوگئی ہیں تاہم ان کے نام آئے بھی کتی ہی یا دوں کی سلسلہ جنبانی کرنے ہیں ۔

جُن لوگوں کی ان کے ساتھ رسم وراہ رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم فوالد دہم بیالہ رہے تو من توشدم نومن شدی " کی حد تک جورندولا شیوہ ہے ۔ اور ارسے نے بہت ہیں کہ یہ ہم فوالد دہم بیالہ رہے تو من توشدم نومن شدی " کی حد تک جورندولا شیو ہے ۔ اور ارسے نے بہت ہیں استاد دں ہی تک نہیں رہی بلکہ ان کے دوست، ہم نشیں ، شاگر و ، سب کے سب مبدان میں کو دیڑے ۔ اہل فلم نے اہل سیون کا دُوپ و معارلیا اور کوئی " مرد مجاہد" ایساندر اجوایک طوت یا دوسری طوٹ سے شرکیب کارزار نہوا ہو۔ آخ کاراس من میں نہ ہوارا نہ وہ جیتیا ۔ بلکہ دونوں ہیں سلے ہوگئ اور وہ مجراسی طرح شیروشکر ہوگئے جس طرح ہم نوالہ وہم بیالہ لوگ ہواکہ تے ہیں ۔ چنانچ آج ان کا مذکرہ بھی مکجا ہی جور ہے۔

ادھر نمیندار "کی ہمرگیرفنبولیت سے صحافت کا نقش پوری طرح راسخ کر دیا مقا اوراس میں ایسا پھیلاؤ ، الیبی گہرائی پیدا کر دی متنی کہنجاب میں صحافت کا عودج واقت داربالکل تقینی ہوگیا۔ چنا نچہ "افقلاب"۔ "شہباز"۔ "آناد" اور دیگر آخبارات کا ایک بے پایاں اور گرافقد رسلسلہ شروع ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ "مخزن" کی تیار کی ہوئی زمین سے رسائل وجرائد بھی کڑت سے انجر بے نظے اور صحافت کی اس فوع نے بھی ایک نہا تیت موقر ومتبرح ثیبت بیداکر لی ساس کے ساتھ ہی زبان نے بھی خوب بال ویر پیدا کئے۔ مشاعوں سے دفتہ دفتہ ایسی دھوم دھام بیداکر لی کر اپنے

### اه فريكاجي يون ۱۹۵۸

ساتھ زبان وادب کو بھی لے اُرائے میں ان کک کہ خود " اہل زبان " کو بھی سلیم کرنا پڑا کہ ع مرکز زبان اُردو کا لا ہور ہوگیا'

یہ نسنا تی جس میں نے سے جو ہروں کو اُبھارنے اور جم کالے کی گوناگوں صدال صنبتیں تعیں۔اس میں ایک تنقل تحریک ایک ترغیب عفیم تحری جس نے بوقلوں امکانات کے لئے ایک وسیع میدان پیداکردیا بھا اور جہ ہرِقابل ان کی طرف دجوع کرے غیر معمد لی آب و تاب پیداکرسکتے تھے۔ ڈاکٹر تافیر اور جراغ حسن حسّرت کا شارانہی ارباب کمال میں ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ آیک طرف عام جدید رُ تھا ات اور دو سری طرف مغربی علوم وفنون کی ترویج نے جلدی البے ذہین افراد بپدا کردئے تھے ہن بیں فکروا دب کوئٹ طرح عنا کرنے کا مادہ مبی سفا اور اس کی لگن ہی ۔ چنا نچوسمافت کو جوطرح مولانا ظفر علی خال نے عطا کی تھی وہ اس کا نمون قرار اپنی خودمولانا ظفر علی خال نے عطا کی تھی وہ اس کا نمون قرار اپنی خودمولانا ظفر علی خال مان کا دسیار معاش اور صحافت کا معیباری نمون ہے۔ لہذا جب یہ وک ترسیت پاکر کے تو امنول نے " زمیت ندار" ہی کا اسلوب اختیار کیا ۔ اور سخیرہ پہلو کے ساتھ اس کے تفری کی کالم کو بھی نمون ہے تھے عوانات کے ساتھ اس کے تفری کی اعتا وہ بھی نمون نمون کی مطابق اس کو اپنیا گئا ہو اس کو اپنیا گئا ہوں کے دبیتان کا مستقل و شرک کر سرایہ قرار پایا ۔ اور نئے صحافیوں مولانا غلام رسول تہر ، مولانا عبدالجمید سالک و فیرم نے اپنی پی ستعداد کے مطابق اس کو اپنیا یا ' بدلا' برحایا ۔

المسموركة سلسيد من صورت منده و ومث يهر بيندا عدل ومذ كبند رياده و دول بوكا ويؤي وليب يتزيد - كبنه كوترير ربا من بيمرز بيالكن وه آنا گذاب شكوا و روسه نماند ل ايز ترار عالى و صدان و بالا بوك به تحد به كه مندون ان كى حكيث سكواس باست كااحساس بهبي جوا أنها بيا بوكه سكوم ت بهروس و بخش من بير يه بي متاوي كه در گروسك عهد من كشهر كه زركتنى مرتبه تحطاكى "فت آقى سيلاب او ما فشروگى سيم كتنى جايس صفائع بوئود و رئتى به كرس كوزك ولل مرتبو بهران تر از ما منط بيمرا كوكالا بى كرنا بختا تو بودى طرح كال كرويا موتاراب توج و فاص بيم كود ينيد كه وينام عدم به تا به له استراس كالا عن اوري فالي بيم سفيدى كروان كي كوشت كى بيم ا

لدی کاش ؛ مولانا آج نے ندہ ہوتے و جوج سنید یاں باسیا ہیاں 'ب سے ابتک ہوئی ہیں ان کو اسی طرح جیتی تجیتی کرچیں بچھا ہچھا کرستیں کہتا تاکہ جوپا وک مظلوموں کے 'شخوان نسکستہ'' پرسپل مہل کر ہاکل برحس ہو چکے ''ب ان کو 'بی ان کی جین رلائے بغیر تجھوٹر تی ۔ لمدی کاش اکتشمیر کی یہ بیتیا ایک الوس '' جغرافیہ' کی شکل اختیا کرتی کیونکہ جس طرح مولانا کے اس قدروسی بہانہ ہے' جغرافیہ ہنجا ہے' لکھکر سیاسیات کو نازک نبیا لی کا بطیف محرکہ خاروار اور



### بہ یاد اقبال رح دراحی میں عائش کے حد نوادر



ج. امال رج کی ایک رهانس کاه (لا عور)

س. همه اسلامی در افال کی محورہ کیاں

 ۱۰۰۰ افغال کی داد سین افغال انځوسی د مده -بائب صدر انظامي، حاب اساو مس کی استمالی سر ر













مولانا حرائع حس حسوب (سرحوم) راوائن عمر سن)

ریا بید کار کران کاروں کے ۔ جران کے بیار میں اور کی شر میں کاروں کی کاروں کی

### اردو کے دو جشم و جواغ



ار من المحادث المحاد

ز برس بسابوا جامر بهنا دیا سے اوراس طرح ایک نهایت انجونا استعاره وضع کیا ہے ۔ ہی طرح وہ وادی مظاوم اور خطفہ لبعث کی ایک داخال ساگا تیاد کرنے۔ ایک بڑی بات ہر ہے کر شرت کا مزلج محض لطائف وظرائف کا بحوء نہیں بلکہ اس کا دامن معلومات کے اتمول جاہر پاروں سے بحوار الہے جس سے ہس کاسلسلہ اوسے جا ملتا ہے ۔ اگر کوئی کسر ہے تو یہ کہ صحافت پوری طرح اور بسکے سائیچے میں ڈھلے نہیں پاتی یعنی اس میں وہ ذاتی ہجہ، وہ تبور، وہ تجاری جرم پریانہیں ہونے جس سے کسی نقش میں دنگ دوام بریل ہوتا ہے ۔

پیدانہیں ہو نے جس سے کسی نقش میں رنگ دوام پیدا ہوتا ہے۔

حرت کے برعکس ان کے دوست دیمعصر داکڑ آئیر کی دفع مغربی ہے جرت کی تعلیم بڑی حدک شرقی ہی رہی۔ اس لئے ان کی مجوب دنیا تنازیجائی،

ہی کی دنیا رہی جا اُن کے ندیک دخیر معلوات ہوتے ہوئے شستہ ورفنہ ہا محاورہ زبان کا سرخیم مجی ہے ۔ واکڑ آئیر کا اُرخ مغرب کی طون ہے۔ ان دولوں کا فرق میک وقت علامت بھی ہے اورحقیقت بھی ۔ کیونکہ مولانا "سے" واکڑ "کک تبدیلی معاشرہ میں اس تبدیلی کی آئینہ دارہ کہ اس کا اُن قدیم سے جدیدا ورشرق سے مغرب کی طرف ہوتا جارہ ہے یہ سندیا دجہائی گی ذندگی اخبارات کے دشت سیاحی میں ہی گزری ۔ اس کے بعکس آئیر ایک جدیدا کی حقیدت سے معروف ہوئے ۔ اخبارات کے کا لم فریس کی بجانے رس مل وجرا مدے صفحہان نگار اور کہ ایس کے مقدم اُولیس کی بجانے رس مل وجرا مدے صفحہان نگاراور کہ ایس کے مقدم اُولیس کی مقدم آئیر ایک حالے تصنیف اُلگاری اُن کا ہرسوخرام اور دونولیس فلم مہت مونوں بھا ہی وجہ ہے کہ ان کی تی توریس بڑی مشفری اور ساتھ ہی منتشرت می کہ ہیں ۔ ان کی واحد تنقل تصنیف اُلگاری وفات کے بعدی مرتب ہوئی۔

ان کی وفات کے بعدی مرتب ہوئی۔

ادد ، کی کیسپ آرائی به مودن که وه جرادا چه به سرت کی وه سره در پیمایی به بوجام من پداریا جه مودن کاشکاری امثا چه ایراکی کشدس بهستی ایم به اگریک کشدس بهستی ایم به کستی بیمن تصرفه آل جه اکست تیج بین تصرفه آل جه

مذاكري :

# ارُدوزبان کی توبیع

ڈاکٹر مختر آقر شائے کی تحقیقی جمت لہ نفہ بھے

### واكشر محد أقز

اگر در میں ایسے کتے کلمات میں جن کوند ف آردو کے الفاظ کہا باسکے اور جن کا اور اور الن میں موج د نہمیں جبد ایک کیجسب سوال ہے۔
عالباً سیّدا حدو طوی مؤلف مور خرمیک اس خبر نے الیے الفاظ کہا باسکے اور جن کا کوشش کی تھی جوالستڈ اُرد دکے میں مرحو خواجے و بیجاجلئے توان میں سے
کا جن الفاظ فو لفس اُردو کے نہمیں بلکہ اور متری مبدوت ن کی برت برا برا میں برت معدوم موتا ہے کہ ابتدا میں اُر ووکا سموایہ العث اط
موت ہی تعلیل تھا۔ بعد میں وقت کے تفاضوں اور وزاف ول خور بات کہ باعث اس میں نے نے الفاظ کا اصاف فرموا ۔ یہ الفاظ نواح و ترعو ہی و فارسی
موخوذ میں ۔ ایک وقت ایسا آیا ب اُردو میں یہ الفاظ بڑی کٹرت سے آن مال مونے کے اور آگریزوں نے اُردو کی بڑھتی موئی مقبولیت اور آگریزی سے
ماخوذ میں ۔ ایک وقت ایسا آیا ب اُردومیں یہ الفاظ بڑی کٹرت سے آن مال مونے کی اور آگریزوں نے اُردو کی بڑھتی موئی مقبولیت اور آگریزی سے
اس کا تصادم ہوئے و بھی مسلمانوں کو بھی ہمیں کہ دوار دومیں سیرھی سادی زبان دیو بی وزارت کے نازی کا اُردوکی بر مسلمان ایس مجترے میں آگئے اور اُن کی کو کو سادہ وضع برقوار رہنی چاہیے ورخدہ میں مصلمانوں کو بہی ہمیں کہ اُدوکی سادہ وضع برقوار رہنی چاہیے ورخدہ میں مصلمانوں کے دمی طور پر بین خاموش اور خطائل تھر کی کہ کہ دور میں انگریزی اور دیکھ بور کی ذرائی کو دور کہ دور کہ برائی کو دور کو میں اور دیکھ بور کو ان اس کے اندوکی میں کا دروازہ و میں میں کا دروازہ و میں انگریزی اور دیکھ بور کی ذرائی کو دور میں انگریزی اور دیکھ بور کی زبانوں کے طاح اور انہل مور تے رہیں لیکن عربی و فارسی براس کا دروازہ و مذہ ہو جائے ۔

بیط رعمل اُردوی نشو، نها ورتیسی می بهت سرتک عارت جوا جینک سان ایب بولی اورتینی چا چیج چیے اگر وک سیجھ کیں ان کی ملک اُن دو ور سکیس ان دی اعتبارے زبان دی آبی ہوتی چیموزیا دہ سے زیادہ وکول تک پہنچ کے ۔ اوق بناگرائس کا صلف اُن میمود کو با نہ بی بہت بین بولی نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اس کی دو بر العرم عولی وفارسی کھارت مستعالیہ ہوت کو با نہ دی جائے ہولی ہولی ہیں ۔ اُرود اُر العرم عولی وفارسی کھارت مستعالیہ ہوت کو با نہ دی جائے ہوا ہے اور جا اس ووقت آبیہ با جرجب توسیع زبان کے سلسد میں اردود ان العرم عولی وفارسی کھارت مستعالیہ بندی کردے ہیں ۔ س کی توسیع رک کی جرب بال کی اس بولی ہوت کہ اب دو وقت آبیہ با جرجب توسیع زبان کے سلسد میں اردود دان طبقہ نجیشوری طور پینود کو کو کی فارسی کا مناس اللہ کی اس با نہوا کہ اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کے اور ان کے ان اور ان کے ان

مثاں کے طور پراس سدی کے آغاز میں ایرانیوں نے لاؤڈ اسپیکر کے لیے المبدالی کا ایک سادہ اوردکئ کلمہ ایجاد کیا۔ ہی طرح PRVENENT کے ایکن چونکہ یے بیادہ در ڈکا کلمہ وضع کیا۔ اُک گذت سدی کی طرح معاصر ایرانی اوب بی ہمارے باتی نظر مہتا تو ہم بڑی آسانی سے ان الفاظ کو اپنا سکتے الیکن چونکہ ہم میں۔ اُک ورساختہ سے کہیں ترکیب ہم میں۔ اُک ورساختہ سے کہیں ترکیب

\* آلهٔ جبرالصوت " یا "آله مکرالصوت " استعال کرته بهیار اور «۱۳۸۶ کانیج بدل تواُدودی شاید ایجادی نهی بوا- البنه مجی برگی ادر می یاتری سته به کام لیا گیله -

اس بر تمیان کا ایک اور نتیج کلمات کا غلط تلفظ ہے عربی کے تلفظ کے بندھ تکے اُصول ہیں۔ فارسی لعنت فولبوں نے بھی اپنی زبان کے کلمات کا تلفظ مقرر کردیا ہے لیکن اگران منابع کک اُردو بولئے والوں کی رسائی بی تہویا وہ اس کی صرورت ہی نتیجیس توضیح اور معیاری تلفظ کیے رواج باسختا ہے ؟ اِس موضوع بران لوگوں سے جن کی اوری زبان اُر دوہے کہی کھارگفتگو کا موقع ملاہے توان میں سے بعض نے اس امر پرا صراد کمیا ہے کہ بوبی فارسی کھارت کا مہی تا نظر کو مارسی کہ بران کو کا میں کا میں کا میں میں ایکنے ہوگیا ہے لیے کہ اِن رَبانوں سے جوالفاظ متعاریف کے ہیں یا انبالے کہ میں ایک میں کا میں میں اسے میں کا میں کہ اور فارسی کے دین تعامل میں ہے۔ اُردوکا اُراد و فارسی کا میں کہ بیا انبالے کہ کہ بی ایم کا میں کہ کہ کہ کا تعامل میں کہ جوالفاظ میں ہیں ہے۔

### شان لحق طحے.

امن الفاظ فراسی دورافتداری مجیلک عیدائیت کے سامن لاطینی بھی ترقی کے ساتھ بینانی اور پھر برطانی فوآبادیات اور بین الاقوا می روابط کونیلے دنیا بھ کے الفاظ شامل ہوتے ہے گئے ہی طرح اُرو ، کے است میں ایک اُری کے ساتھ بینانی اور پھر برطانی کو است ہے کہ است فرع کی وفال میں بہت نیمن بالم ہوتے ہے ہیں اور وظی و است میں اور اُری کے سرائے بہت نیمن بالے ہزان کے سرائے مواجع ہون اور وظی و است میں اور وظی و اُری سے ہاران ندہ تعلق اس انعیت سے بھی ہماری نبان اور اور سے سے مفید راج دیک مواجع کی مواجع ہماری نبان اور اور میں معاشرے کی ذہری بین سے اُران وار اس کا اُرزی کی مواجع ہے ابتداء ناگوار ہی گزری وفاری سے ایک دور میں معاشرے کی ذہری وطانی ترقیمی ضرور لی بڑج آنا ہے اور اس کا اُرزیان ربھی ظاہر ہوتا ہے۔ نبان وادراس کا اُرزیان ربھی ظاہر ہوتا ہے۔

بوله جيسه ميں خورا ، جوتے خود ، اور کھر وھينگامشى ، مند دير ند ، بوبه بو ، ون بول ، عين غين ، خوائى فيصدا ر، غلى غيارا ، اور فوق ، بوبل به بي الحبي بي سيانى ، حلوائى ، بهسايہ سے بوا بهسائى ، حشراتى ، قل اعودى ، اسى قبيل كے الفاظ بهيں ۔ ان كاسلسله بهت وراز ہو ۔ غيره ، عزب المن المن برد ك ك ط اور يعلى خالص اُدودى توليف ميں آتى بهي بجيلے فول غال ، غرف ، بول تا برائل بر ، خوالد ، ديد به و کھا ، فيسيح فوال اسى مرد اور برائل ك الفاظ بهت اُ مين خوالد ، ويد به و کھا ، فيسيح فوال اور و تا اور فوق ، برائل المن وراز بوالد و فيره کے اسافة بهت اَ مين بوليد ، معاور سے گور و اور اور المن الى معاملے ۔ کی بدینا ان کو المن الله معاملے ، خوالد ، خوالد ، ويد به و کھا ، فيسيح فوال اور المن ورد برائل الله المن الى معاملے ، خوالد برادوں سے گور و بات والد و خرب الامثال معاملے ۔ کی به بنا ان کو المن الله بالله المن الله برائل الله المن الله به بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله بالله بالله بالله با

مفای نافول سے جی اردو نے کچھ ماکن کیا ہے اور آئندہ جی کرتی رہے گی "لشکارا" ہوت اٹھنے یا ج وٹ پڑنے کے منوب مینک مبال نفظ ہے بچب نہیں کہ لیے بہرت سے الفاظ آب سے آپ اگروٹیں رائج ہو جائیں ،

جميت لي نقوي

اسی طرح اگریم ارد و زبان کانام بدل کر پاکستانی زبان که کسی و سن کاب سے ببلار دعل او برگاک آزست مات سدور کے لسانی اولا و بی مراب سے ببلار دعل او برگاک آزست مات سدور کے لسانی اولا و بی مراب سے بیٹم اور میان معاشرہ کی بنیاد اولا اولی مراب سے بیٹم اور میان دسانی کا دشیر اور میان معاشرہ کی بنیاد بیاد مراب کو ایک کا در موام کا مراب کے بیم کسی کا موسلے میں مراب کے بیم کسی کا موسلے بی مراب کا دیا گار اور میں کا موسلے میں ماموس و موسل کا دور کا می میں میں کا موسل کا دور کا موسل کا دور کا موسل کا میں جس کا موسل کا دور کا موسل کا دور کا میں میں کسی میں کسی کسی کسی کا موسل کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ ک

#### اه نو ، كراتي جون ١٩٥٠م

لانک بین بفوص رَبان کے عالمیں احیانی و بین ت کے مطامرے این انرک اور آلیلندی زیادہ شدّ ورد سے بوشیں ۔ ایرانیوں نے باہی رَبان کو ارد آلیلندی رَبان کی اور آلی کو ارد آلیلندی رُبان کی اور آلیل کو ایران کی اور آلیل کو ایران کی ایران کی کو نست بین دروی اور اور کا اور کار کا اور ک

ا برخال احبانی نظیمین سی سی سی است کود این اوسیس کامیاب فیمونم کسیک اس مقدمه کے حصول میں کامیاب نوموسکیس جوفشا فاتقا الا اصل الا حول ہے اور برہا میں کوئٹ تلس آسرہ رسی است کر رسالین کالای جونر سنٹے ٹریکنٹے آفانیت' کی حدوں میں داخل موگئیس معاتم ر میں آفاد نور رسالہ جونئی اور نوانی کہ خاص ہوا۔

كين او بوكا شب ب مون كاسال المراد بوكا سال المراد المراد

اردوندان فع اصطلاحات کا مشارطنیده نوعبت ، عزایم اوراس سارمین دوسری زبا فزن سے برابراسنفاده کیا گیاسیم اور کیا جذا ارہ کا ۔

(إنى د هجر ٧٥ بيس)

### افسانه وافسول

#### ستينج عفرطاً هر



ود ترول کے بستری آبوت جاگ ، بچر فیلکے مرتربدہ جنان نے کران آگران جا کان نے کران آگرانے کا ان نے کران آگران کی آتا ہے کران آگران کرانے کی انتہا کی آتا ہے کہ اور ان ان کا کہ کان کا کہ انتہا کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے درانی سمول برطوق وسل سال کے آلیک پنول کی تعلی خراشیں درانی سمول برطوق وسل سال کے آلیک پنول کی تعلی خراشیں

وہ نہراے مشرصفت زلالوں کے عکم، دندناتے دصندکاول کے طُوفاں سندد، آرمین ، آسمال ، موش ، گہوارہ گرد با دِفیامت تا گروال کرانڈ بل سندر، آسمال ، موش ، گہوارہ گرد با دِفیامت تا گرائڈ بل سن بول کے مورس بارگاہیں ہمارہ سندر وسرو و صنور است بیسوختہ سم تن ست ا ہرا ہیں

وہ سینوں کے سنسان ساحل پاکتنی سیسیپیوں کہ نُن سند نیسے تم میں اس کے مثاوں کے ان شکستہ سفینوں کی مشیل ، الم نے شہمی کسی سے سنہ میں کسی سے یہ میں کہا ، آب خاصہ پاکسی گھڑی دو گھڑی دو گھڑی بعد طلق المنی سے فرالی سب آپ بیتی ساتیں

وہ صحب اِ نوردانِ وسشت قدم باری باری ملکے اپن تستر شلخ دل آشوہوں ، وشست پیا تیوں ، جول آگیز اکامیوں کے مشانے کہ سید ایک فی ایک فوشا بہر کی اوا و گل اندم ست روایۂ واسب ال بھی کسی ایک نشش گذارش میں بہوہ نما کوئی بازے کشور ستال کھی

#### زمزرج فعتة ما دفتة فواب اذحیثم خاصال دا شهب آخرگسته وا ذبان ازا فسار می خیر د

شن من شا فراج من شد با ابتفائد شعول كى دوشن لوي كب كهائين ور و بام پرطلان بن بن بنگري ، سونى سجول په شهراه يال تلاائين انشون دين لهكتي بيكتي بولى پرفش و ترشيوون كے هم لا كھوالئے مردكى دركار مهتابيون ، شعله زرة شد نسيون ك دا، و كمكات

ماب زرگریز شک تشت دربارشب ین ستا دور کے موتی درخش مدد وہ کاروبائی سکاران کردوں ، نہ وہ کاروبائی سل برگردال نزرج نگاہوں کے نغے ، نہ وہ دید بابان مالم کی حیرت نکاہی نہوم کروہ کی شروہ ارداران اسرارشاہی نہوم کی ارداران اسرارشاہی

وه بكور بور خراي برسمت كمخاب و ابراشم و اللاس وبرايال و و بكور و ابرائيم و اللاس وبرايال و و بخوار كور و ابرائيم و المال جوال كلا المال بوجو الله على و يكم كولى ان حسينان أوجز و فرضا سساندكو كولى دل شكست صنع كولى دل شكست صنع كولى دل شكست حبل و يا به

نہ وہ نقسدرتی بائنوں کے تھیلنے داروں کی سکتی نیکتی کمائیں نہ وہ انگلیوں کے سنابرق نیزے ، ندوہ نلیجے ابر دول کی سنالی دہ کا فور ناساخت رنگ جنوں پہ لہراتی دلفوں کے سیلاب سہم دہ سننگرف رُوراندوں کی حنائی فضیلوں کے دمن میں متاب ہم

نہ وہ ناچتی تتلیوں کے سنہری پرول سے مزئن حریری قسبا کیں ان وہ بھاندگی اُنہلی کرنوں کی باند شانوں سے ڈھلتی کھیسلتی دہ کہا دو نوا ئی من شخت کی جا دو نوا ئی فقط اب سراسیمہ لہروں کے نہرے ، دھوییں کی مکروں کی دیزہ مرائی

وه دانش پژوان او ایمتی و و پرست خدکان باس گدائی یا محسروم درام و دین را انهال جنی آن تشریم در ایم الی شمینشا و انجم سیاد و طفر و سنگ کو منات سے کا را ہے غرض شبغیر مسکراتی را بی ، جاب وقد رہ مفت پروال کیا

#### نوائ ازلين:

مِنْ دِسْنَان سائيكُل بِالْمُصَّلِينَ شَمَّا جاه وبلال وعهد وسال بَرَّل مُدْفِيْتِ

فیزر وا بیش اب کے بو عام نی جیٹی ہوا تھا منافت سے بولا بیرکن بوجھتے موک پہنا ہے کیوں جامتہ سروری نے کے فرب کاچلا بیرکیا بوجھتے ہو کہ بیر کون ہول اورکہاں نے بالا ہول کو مارا ہو بیرکیا بوجھتے ہو انگانا استسرائیوں کا بدکریا صد لمہارہ ہوں

اده اک ننه ی جزیروں ، سری دادیوں نبلے ، ریا ، لی مرزش ہے وطن فعادم آسند کا دہی محطنہ ونفیس کا نئور کوٹری ہے مگر وہ نسیم مثراب و شباب د نشاط دارگار اب شکار آم سے مہد رول نے جھوڑا کیر ایسا نہ کا وہ جمن کا کین ندرز والم ہے مہد رول نے جھوڑا کیر ایسا نہ کا وہ جمن کا کین ندرز والم ہے

و بنم شاو قامت حیداتی و آن واکیران بنوت رسک اسرتین بین دوری جهاول میر ناصی شیسین دان و دری مجای چاند این وه و نوول ین یادر مد آسیم مازگوسله باندت طلاقی مزامی منسم منبع یا نوز کاننی کرمنید بهشت م که میرم و تو پیکا کے بلے

وہ اسحاب اصمال ورباب علم دکمان ، حمانان والل مرانسیب علاقی وعیمیائی و موسی دربات دمبرہ شدی صفحی و عالب ما مسب و ، فروس و التحد استار و ملک بیاں کا رئیک کرو را المان میں کے مہد دا میں میں ندائے خن مران کا

کرد ٔ وں نباہم ہمیش د ۔۔ کرک گریں مقیر آتش بحب ل کا مہیں تیرسلحب مح د میں حدی ہے ان کی زبان مصاحب نشال کا

کهال آج شودا --- جنول نمازعشق دمحبّت کا وه رهرو آبله پا هنتن بین نه اب مشتحنی بین نه انشاکه جرآت سے نعمه سراوک کی دنمیا

ن مرآ مدِ خاجكال درد درولين وميكان خولين و مردستن كو نركرد وغبار اجل يس بمى مرحبا كى جسك افكار نورس كى خوشو البيش اور التش بى بانى نه وه مخلك بي شاجا در نوايان معنى نه اختر بيا سے بي وه جانِ عالم شامة مان رس شان سے جان محفل

مجتورنیقو مرے کشور نوش نمائی حکایات کیا ہی چھتے ہو درخشاں روایات کیا ہی چیتے ہو، فروڈال فتوحات کیا لی چیتے ہو وہ ہرام مر پر دوق سامال مرامی وہ منگ شہانہ کے بہان خانے شراب ایس ڈوب ہوئے تاجیع شبنموں میں نہاتے ہوئے اسلام

منوں مکانوں مترت کدوں کوشکوں کے دروہام ویحل برحثال المت راگئ کی نرالی مرول کے جلویم نشیلی ہوائیں خراماں پرستارزا، دل کی مخور آبھوں میں جشن پری شب کے شاداب نقشے کیزول کی بلورسی کردنوں میں گلوبند، ماضوں پرچندن کے تشقیقے

مصفاعارات ، پُرنورکرچ ، مرص دکانیں ، کھی سف ہراہیں دہ و دی و دی اس کی بھی سف ہراہیں دہ دو دی دی اس کی کوچ ہد کرچہ صدائیں دلایت سف بھر تجارک و دورہ سے بھر تجارک و دورہ میں دائیں کے دموار لاستے وہ لعل بدنشال کے انباد ، تحکم کمشکرے ، کابن کے دموار لاستے

س پیش ٹیر " بلی گہی جاں سارہاں ، نیک میرست حدی نواں! نئی دام دیں ، پیاندی رانبول ، بیکول سی بیگوں کے محافوں پرتسر ہاں کھاکہ میں بردہ نشیں بیگیس ، بیرکلزار و دریاکی شاطست روانہ نفا ہے بہا انا ہاے میں تجلیل تے ہوئے موج درموج کوریکا نہ

دہ تلوں کی مروب کن دستوں میں جوانان جنگ آزماے تھانے ویصلوں پر تری عکم بُرج وباروپ شاہیں جگر تیرزن سینڈ تانے

اه نو، كرامي . جرن ۱۹۵۸

منگ جنگ مثلت جناک اسکرٹ برکٹ ، کٹ کا دھرت فقر تقا

نی ابلارسس ہمید نہ جانے بات سے بحیاتے ۔ بہر بھڑلنے ۔ بہر بھڑلنے دیریک دھانپ دھانپ ہے کنتھ سے المبرجیوں گئر کر کر کر بیائے جہندریا ، نابعہ سے المبرجیوں گئر کر کر بیائے جہنکورا ۔ ڈار ٹڑپ کر لوٹے نے آسٹا یون کا ایک جیکورا ۔ ڈار ٹڑپ کر لوٹے نے

ده جعاد که بیلیدی سنکدسے کے در و بام برمشعلیں جن رہی ہوں ده رس بیلیر تبل نیل کیلی براول میں جنگ جب جبستی کوب دھل زی ہوں ده گت جیسے ال سر مری خواب سے جاگ اعلیٰ ہو خود راگی کی جوالی شرت بیلید، دریالی سرول میں انکٹا میاں لے رہی جوکوئی رہے رائی

وہ سر بیسے اطرت کے ڈیٹان معسد کی جانب بنوں کا تدم بڑھارہ ہو خلا وہ رہا کم کے ارش و پر آل ، جواں سال شا خرغز ل بیدہ رہا ہو حمال جیسے بوسوں کی حارث سے الب انازلیں کا منہ اِبدال مہلے کسی لاہو تی کی آنکھول میں جلسے محبّت کی بسیلی کرن تسب رہائے سحرگاه مشهنانیون کی سهانی مربی نوبر او دمدمول پرا ذا نیس سر شام مشیوا زبال منجول ، شعله آداز آتش پرستول کی نانیس

مُندِل باجت وهم كُن وهم كُن دهك تركم كُن دهك مُندِل باجت وهادهك مُن الله من المائن المائن وهادهك مُن الله الله المائن ال

پُمَ چُم چُم چُم چندداچک ، تفرتقرامبرنایے۔۔۔ گوری گوری بی کی انگری ، تقام تقام کرناچ۔۔ وحرت وحرنگ دورت ال

ڈوھک یک ڈوھگ یک وحرتی ڈوسلے ، جیم نیم ناہیں ناری مری بھین کی نے بیس جانے کس کا نام کیکاری \_\_\_\_ ڈھک ٹوھک گتی ڈامرد باجے دیے نک ترکیط تا

مشمک تھمک کردائ نیجسندیاں نرت کرت کی تھائیں باندھی لیک ہے چلنے والے مورکھ یہ کیا جانیں گھونگھ مط پرط کی ادما ادما ہیں منس منس نین پکاریں تھرک تقرک کرسانوریاں سو بگرائے کا ج ستنواریں

کی مرد نیخر ہے ہماکر رُکے ، کھرند اکھرے وہ نیخر خاک کہرے بُر مول کھڈکے دانے ہے گردن مجمکانے ازاں سے مکڑا ہو!

نه عائد میں اس کا لے ہے عان پھویہ کب سے کھڑا ہوں ؟ مرسے سامنے الب بھیا کہ ۔ شدائ شخاج تری یا وکو کھا گیا ہے !! تعاقب

ونورياغا

ری یاد اِک رُخم خوردہ سے آہو کی اند تفک بارکر گریڑی۔۔۔؛! کسی کا بنیتے ، لاکھڑاتے ہوئے یا دل کی جاپ جسیے بہت ہوئے ہوئے

### وجدان

#### عب الرويف دج

ما جراک فاصلہ فکرواحیاس سے
اپنے آورش سے وہ بھی لئے کردیا

اپنے آورش سے وہ بھی لئے کردیا

شعلہ حسُن پیدا ۔ افق گبرہ ہے

یہ خوشی میرے خوابول کی تعبیر ہے

یہ خوشی ایم ہے جدیول کی تعمیر ہے

یہ خوشی ایم ہے جدیول کی تعمیر ہے

میر کے دجدان کی مرمی مورتو!

آئے تم نے کہال کھودیا ہے تھے میں میرے دامن میں گردسفر مجی نہیں اس تمقا کدے میں کردسفر مجی نہیں اعتبار نبیال و نظسر بھی نہیں کہتا کہ استار نبیال و نظسر بھی نہیں کوئی آئوں میں اک چارہ گرمی نہیں کردس کے زخم ،خواب سے تازہ ہوئے تجہ کو تنہا گیوں کے سوا کیا ملا فود فرین کے شعلوں میں جلتا ہے دل در کروسوائیوں کے سوا کیا ملا دل کورسوائیوں کے سوا کیا ملا میں جلتا ہے دل میرے وجدان کی مرمری مورتیں میرتیں کی میرے فیلان المحقول سے ڈھھ جائیں گی سیا امروز و فردا میں بہ جائیں گی ہے ہے گذر جاؤں گا

ف پیرم ایرے وبدان کی مرمزی مورتو! ایر کیڈال ، بیاند ، درے ، نکوفے ، کنول میر ، کیٹنل پی ساز، ان ہو فائے رہے افوات ا نے سینے انسٹتی رہی ا انجول کھنے ، ہے ، مسکراتے دہے احد بہار ہا کے فرامال اسادم بادہ ران سے الرکھم نے دہے وفت کی کمرزگامی نے دکھا نہیں تر شفنی میں ، ستادول میں مسنور ہو ہر تمنا سے داری ہے تمہیں نم کرزال ، اے ادول میں مستور ہو

م كو اس عكدال كالمستارا كرول

سونیمان سمش دول ۱۰۰۰ نشکاراکرون

پرست بیارم مرے دبدان کی مرم یہ مورتو! میں ازل سے تمہارا پرتار تھا تم ابد تک مجھے مسکراتی ملیں نواہ تیں اجترمی آرز دکیں ، جنوں تم ہراک موٹر پر گنگناتی ملیں کہکٹاں ، باند ، تا ے شگونے کول تم ہراک بزم میں جگرگاتی ملیں درو کی طرت ول میں بساکر تمہیں میں یہ ہرزمر کو تند و مے کردی

ترى بېي بېنقش كلون كفت دېگا

تسالبون بناكوزه كوزه شبنى

نرك كناركى داحت فريش حبنت ب

شبهم درباك كي خاموش رمزم اباد

نری ددائے شفق رنگ کے تنسا یہ

مَدَانِ اللِينظرك لئ م وجسكو

. نراه جید نرا پیکیریشیاب امور

نمے فیام سے بیز بنیا باغی جہا

شے کیم سے ذمین پرہار زفے

بها ١٠ بحد كو ب لبكن بيات جولال

پنپ دې بخری اوط فی السلطی نجات دے کے تجھے دست کم منگیرسے

ېين نېرې گھان مريكي د في ماغيادا معي

### أزان كے لعد

دھرتی کےسب بنھن توڑے مھورے فرکے اے، اُونچا اُونچااُرْنے دالے! تبچھ کو ایسے بنکھ لگے ال المال المدموركم للكن يرمبي بدمعلوم شحية کھینچ گی تھے خوشبواس کی چاند نگر کی کلیول سے جس في تير الحيول كهلاك جب في تجوك رنگ فين جس نے تنجھ کو مال کا پیار ، دلہن کا سنگ دیا پیگلے تجيئو كوسجفائے جس كے در وں نے جبلمل كريتے ناريے تیرے سہانے بین کے دن جس کے پہلومیں گزرے جس کی دہرگتی کو کھ سے تیری استھوں کے تاریے حمکے جسنة ترى روماني راتول مين منسته بوية حياند جنه جس كے بیروں نے دھولوں میں ڈلے تجم رسائے گئے جس نے دکھائے آئیے تنجے نیلی ٹیلی مجیلوں کے جس نے تری شاموں کو سنائے بہتی موجوں کے نفیے -- أوني أوني الرائد ولد إحس سے بجد كوريت كه مل جس نے تربے بین کے کھلونے تک سینے سربیگا<u> ُ دیکھ</u>ے جس کے ذم سے پائندہ ہیں تیری کہانی کے مکر سے جس نے زمانے کی نظروں سے رکھے تاکے ریزے تیرے تُواس دھرتی اس می سے توسے سب ریشتے ، ایا كهال چلاسة كران چلاست ليد أونجيا الله واله؟

#### اني لاچي، جون ۱۹ ۵، ۱۰

افيانه

# " بورجيم، أنردن!

ابوستعتيد ترليثي

ا سے ساچہ کو آبان البیانہ کی تعلیم ہے۔ بناکر وہ کہ رکھاکی سورج اس دیہے گی اوٹے سے تنظامیے اوراس چوپال کے پیچے چھپتاہے۔ او آب جو پٹر کو آبی نہ ڈنلایل جیبیلا ڈواایک محالیت ایکھیلن توسوں تا سوائیزے ہم ہوتا۔

ان ئے بھونی ہے دیلی ے لائن کے کیا ہے ، اس مخت سے گئی ہی کا رت کے باس پٹر سے تھے جہاں ایک کافین ہیں ڈھور لہ ڈکروں کی طرح لادکرلا ٹی منی اور دھومی اور بھا ہے بادل ہور تی کہ منظر کی ہورکی کرھنر کے ۔ ورکی کرھنر کی منظر کی منور کی دیا ہے کہ اس کے مناب کا مناب کا مناب کا مناب کا مناب کے جارہ تھا ۔۔۔

سنام بڑے انواس کومی کھونڈال جاوے ہے۔ اور سو ہرامرے مصربی اسانی کھا وے اور دیگائی کرے ہے ، جینے کیا تیکر سیدے یا نو ڈوں میں "۔

م با نووں کا دامیں بھاگوں کا "باس کی کھٹیا سے اس کی ٹرھیائے اپنی بیشانی چٹیے ہوئے کہ " بیکھ سے اپنا اپنا! سات پیڑھیوں کا بناناً ا یوں چھینکٹے میں جبت نباا و زبر یہ کو اسعی جب نامیں بڑے سے سے بہ سکھروں کوا درسا تھ کھینچے چھرے ہوا ہے۔ مندھ تک تو ہوئی آسٹے۔" " بدصو ٹرھیا! بوڈرے یز فاسمیا : اور دمم آ کو دلیج میں کہا" ہی کھو بڑی میں نامیں آسے کی لوبائیں ۔ تیرے کو تو ہری کا مجتعلی امریاں بن کے دیکھے سے کھولائی کے جول ایہاں ۔ اور کھی جد تک ما گئ سے مائی نامیں گے گی اس کھیسٹ کی اس کھیست کی اس کھیست سے سے

م تو كليستاني والت في وحد لا المني مرام الريسيا في ال كالت موي كلا

مكن سرير و باره بى ليا ده سوچه مكارسفانى چدهرى طف داول كونا قول مرت تونيس د كيدسكنا كفارا دى كو جان كرسان دهول كر كر بال برال مرتبي فى داورد داف كا توعقيده تفاكر جوزياده با نداد به الكوجين كا فن سي كيا جنا ددكيسا اً دى جنك مي مي كيد موجه سيد.

ا ورجنكل سے باہرى جبوت موقت نوچ دكى سرا... اس كا فلسف خاكة دميوں ين عى دية دى زنده دسے كاجى كى بانهدىك بل ب جوساند ك سينكون كومرود سكناسي جبن كالبخيم عنبوطسي عب كالمائد بل كالتعلي بنيين كانبتاء وذين كاسين جيركراس مين بي دال سكناس ما ورس كاركون مين النا لہویے کہ اس کابسینہ بن سکے۔

مكن برصائي كاكتاب كايكنهي وكانق اب نواكراس سركها جاناك دمضاني جاجاندى بركرى كوتوبا ندعد دينا كان سد برفيك نووه سبنكو سے ڈرکے ایک طرف سٹ جا آ۔ بال اسے اپنی جوانی کے قصے ضرور باورہ گھٹتھے ۔ انہیں قصوں ۔ رسہ سے وہ ایک مدت سے اپنی آل اولاد برمکومت كرر فا نفا جاگردارتها دري بيل خريداته ابهل ك ي فيندى ك ميلس - يكيل نهي دايد در ، ، و نفا عا ندى چرى خى سينكول بدمين توجيا د ا

كاتى كادرمفان جاجات فالوكيا أخر

كريمة أنى جاجك إنفاب سوكے جونوں كى طرح بے كار موج تھے - ديسى تمباكوككرم باكمون كى مربح كارسائنے سے كم كا نہيں تھا-يہ تو دھونكي اس ايك شنى طلب كاجادو تفاجوه اتناكا كم كرلتياتها ورماس كالم تعالى حقائق دقت بئ كانيناتها وادا يك زمانده ونفا .. وه -جب دمضاني تشیل کرکھبت میں کھٹرا ہوجا الذکاروں کی دھادی کند ہوجا ہیں ، بھالوں سے مندم مبلتا وربھیوں کی زبائیں خاک جاتی نطرآنس معمرا الرائريا آبانيا۔ کہوے نصیم آلدا ودل کی اولاویں۔ پر دمضاً نی ہے بھی گیہوں کا کا کھایا ہوا تھا۔ دکھی جا وے گی بیں بُولا دہٹ کے پاس لال مرچ ں کا ڈھیر لگا وا نھا۔ وہ سے إس كميّا م كيمين دي يس م كحس ف سات دسادي بخنوالي بول وبي اد م كاءادهر با بجردمنا في عرد م كوبهاندوك ا بجيك جوث سيّ سور ما دُن کے ریکڑی رکھی یا فوروں پر کرچا جا بعول موری ..... "ا در کھرا بک وہ زمان تھی آیا تھاکہ جارجا رم سے جعورے جاجا رمضانی کو حیرا جرام مرے اوٹ فر مُلیت - ادر آ کھول کے آگے بگری دوہ کر بے جاتے -

ا ورمیروه دن بی آیا شا. ده دن حس کی یا دیدارت سے آئے دائے پنا گزینوں کے تعکا دیتے دائے، ایک سے، اداس ا در دیران چروں، تنباع ١ و دبريا دى كى با دات بن كردمضاً فى چاچاكى تكھوں پر پچپائى برو كى تلى - ايك پودى فوم دكھ زر د كا دائے لئے چلي ّا برى بخى - بدُ صادمضاً نى اس منظر كو بعد ل كا والها عارس من كلياتا والدي بالمراحيد وجيون وتنكون ساك سلكان ويعلم بن دكوك ايك لمباكش لكايار سارمنظروهوي ك يعيري المراح المان المان المراح المر ايكش ادر ا در بير دم دره وكانسي كا دوره واس في الحيس إلى أبي ، ديك سياه بركيا ويلي منهي كال اندركو دعس ك - نزخر مى بورسے ذہبیہ کی طرح کو کھو کر سے لگا۔ اوراس کی نجی کھورٹی اور کنٹیوں بی نبلی کیں جو کو ن کی طرح بھول کیک ۔

" یوننهاکوتیری جان ہے کے رہوئے کا ایک دن! بڑمیائے شکایت آمیزلیج یں کہا" اوراہی نوگو دگڈیسے کابھی کوئی ٹیبک نا ہیں۔ ایک دم

اس پرکڑ داننباکو، کالا ۔"

" لدسم كولو م كاف سي كلي "بده ي أوثى مونى أوازي كما ."اس جيون سي توكردانا ميس بي ايتما كوس سن نواتني در سه --جداس میں متھیا ناہی را نو تماکو میں داب ملاکے کیاکرے گا دمفان اور نوی نو کموے ہے کرمردہ کا اسے کو گڈھے کا نوٹھیک نہیں۔ اسے میں، ين إو يهي بول كُرْكاكر مُ إِذْ كِما ل كُريْد ع كا إين أدبس بدجان مول كداسيند الوالله ب مركبا جيد "

"السُّرالسُّركِر" إلْرِيبات كِها" بعرمت كبيوابسي بات يترى تودي بات يونى كرآب مدئ سوبك مويا . كَعَرَكُما ث توجيونا رأس كا اور تون جيوف . دعكم

كَلَّ كُلِي السِيمِ كَلِي كُلِ سِي لَوْ تَصَدَّى مِنْ رَوِقِي كَى جَرَكَهِ رِيَحِ بِيَ

برسے کے پدن میں جر جر مری دور گئی۔ اس سے سہی موئی نظروں سے بڑ معیا کو دیکھا ' بنیج کی نے کوانی چیٹے جسی انگلیوں میں د بایا اور منهال کے گرداس کے بونٹ کسی سوکھا ما دے بچے کے بوشوں ک طرح بھے گئے جو جھیرے می بھا تبوں سے د درصہ ماعش کریے کی ناکاً اوشش کرر ما ہو۔ دمجیوں کی اُگ بجیجا پھی اور ہے ان مراد آبادی گروی میں بڑھے کا سانس کی دور دراز کھیت کے دمہٹ کی طرح کے کر د واقع اجس کی گا دی حالی بڑی ہ ادرعادت سے مجو دفعکا ہوا بیل چلنے کی ناکام کوشش کردیا ہو۔ کرک کریک میک اللہ اللہ

نامیٹی کے دفتے بڑھے گئے اور اخرکار کھونپڑوں کی پھنیدا مٹے کے سواا درکوئی اُ دازبانی مذری ۔ بوٹسھے ہونٹ منہال سے الگ ہوگئے۔

ما ه فر ، كراجي - جون ۱۹۵۸ و

ا دلام کا منہ من اند معرکنو میں کا طرح کھلادہ کیا۔ اس کی کہ جدس بہتی کی کیفیت طاری ہوگی اوراس کا فیضا ہے سینے پرکسی ان دکھے کھا دکو ہو اللہ کا عرص کا منہ کی اندر ہواں کی جد معرانہ کی جا دعرانہ کی خاصات کا منہ کا تصویا ہے کہ اس کا تصویا ہے ہو کہ اندر ہواں کی جد معرانہ اس کے بخد گوں نے ہوائی کی خاصات کی جد معرانہ اس کے کھوانے ہو دور ہو ہو گھوا ہے اور ہو اس کی کھوانے کی اور ہو اس کی ہو اس کی کھوانے کی کھوانے ہو دور ہو گھوا ہے اور ہو اس کی کھوانے ہو دور ہو گھوا ہو گھوا ہو گھوا ہو ہو گھوا ہو ہو گھوا ہو ہو گھوا ہو گھوا

ا وراب وه فا ثدان كي خداو جوالوار كسائد باسك كمان كبا بحواتها-

و کا دُل کے تا وُل آف اور سے میں سولی کے ۔ اور جن بہاں کا کوس کے کوس کا ہودے ہے "بڑھ دمضا فی سے آنھیں کھولتے ہوئے ا بنے آپ سے ہا ، اوں در بہم ویسے ۔ دودن دم بی قضیں ہا۔ بوے بی جا دے ہیں ۔ کوئی بوچھے رمین سے گھوڑی آرے نہیں جوسانر کرنر بھا گہ جا گئے وہ او فراس نے نوٹر شیار ہیں، کم کما گئے تو لوٹ آ دیس کے ۔ ہرا بنا یہ بدھو مرا تھا کے سامنے آو دیجینا ہی ندا دے سے ۔ سوجا بھی ایک سے دور ہوجا وسے وہ بی تواس کہ بھوٹی کھوٹری میں نامیں بڑے ہے بنی کھی کہوے ہیں ساید "

برسباكوجاب ديني كى مردرت دري ، بابر جيدنبره و بي مينجنام كى آداز لمبندم وكى چندم داند واذي من كى دي اور تيودسه ورسينجون، ما تدرمضاني ودمرى يعجد نيرسي داخل موسة -

نوجانوں کے چہوں پرٹی ہے میپ چڑسے ہوئے تھے۔ اور سینہ تیز بارش میں کچے مکانوں کے پرٹالوں کی طرح بہہ رہا تھا ۔ ان کے كندھين جا دروں نے بار وں سے مجھ بندمعا ہوا تھا کچہ کھے نے بنیاز وں نے اپنی اٹھ لیاں کھول کر بڑھے چود معری کے سلمنے کچا دیں ۔

بر مع النفس تين وي

اس در ا بختک کے نیجے ایک ورائد کی کالی اور انتی ہوگ اٹکلیوں سے اس کی گرہ کھولتے ہوئے کہا: "فدی کم میں آگ تو ڈرالیوکوئ"

"بقباك ترى مان ك ربوے كاي كروے بوالا"

مین برمبالکمی نے رسی ۔ پڈی کاگرہ کمل کچ تی ۔ اور بیادی کے سودے کی طرح بدھے کے سلسند کھیدن کی بی پڑی تھی۔ اس سے نا ندان کوکی طانوں بین زین الاٹ ہو فی تی میکن اس کے آبا کی کھیت کی ٹی سے جے دہ اپنی پوٹی میں ساتھ نے جور ہا تعالمی کھیت کی ٹی ہیں لی تی چنا پنہ وہ ہر بار بڑے کیمپ بی اوٹ کے تھے کہ اُل سی ما کی ہے اور منڈیر سے منڈیر ہے تب بیوے ہیں۔ اب بہیں تعل میں زمین کی تھی۔ كرر إمواني تبعيل كوناك كرتربي سرايا.

"رم كريبها؟"اسك يوجيا-

بوب من برر "بهون! - قو بوگئ نا إدى كى بات درم من نوجبٍ جا بوا و دخبنا جا بو يا نى دے لو خير إيه بنا دوكر بهود كيا كچه معاس ما أي مين ؟" اور میرجداب کا انتظار کے بغیراس سے ال تام چیزوں کے ام گنوا دیے جاس نے اپنے گا دُن اور آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوتی میں باگن ميهون، وعان، سرسون، امم

" آپ "،آپ او تعوري آ كے سے بن كبود سے بول إسر صياكو بعريا لودن كا چكرنظراً را كا ا

" توجب بوجاً برصيا إم بُدْك وساس سبل كساس كى طرح جلن لكا جس كى بين ير دفعناً سكى برداشت ساز ياده بوجه لد كما بوس اس افي سركوزوركا جيئكا ديا وري دين ك مى كوداب بولى سي بينك ديا" ما فى سا مى نايد مركوروركا جيئكا ديا المركوروركا

جبوروں کے چبرے انرکے جبون را اوس کے سائن سے سائیں سائیں کرا تھا لیکن بڑھے براس کاکوئی اثریز ہوا۔اس لےانے براسے كيستوكى مى بخسلى بدائعاً أن اور كليس بندئع كسى اور دنيام ككوگيا-اس يخ خالى ما تفسيد حقى كى نف اپى طرف كينې ا د دمنهال مذيب و باكراي لماكش كمينجا علم من أك ما أبك شعاليك كررسيون كى داكه من جعب كيا-

" مائی سے مائی سیس کھے ہے -ادردمضّانی چودھری کموے ہے ۔۔ " لیکن دوانی بات بودی مذکرسکا -اسے فوط آگیا - سائن بینے کی کوشش مين اس كالم غداسية كريبان سيد الجعركيار كالرصي في بوسيده صدرى سي جعارت كي وانبلند بوكي لين دمضاني و دعرى كاساس نداول .

نفراً كي وسعتون مبر برم بدائي بن ستى كي جيون كي طرح عظف لك حبر كابنل اس كي جبوك اجا أدكر غائب بوكيا نفار

"بنرس كوي مرائع كي في أورماً دُنا بي رمَّى منى كودنه كرينا كموره كماث."

جمودنه لدعا يكرنه كاف .... إ"

بڑھیں اس کی اور چنے دی تھی کسی کی سجھ میں نہیں اول تفاک اب کیا ہوگا۔ جعوبٹرے کے باہر محراکا سورج سراب کی لمرت جرب گیا "بور بالهيم اللي نديبة نهاب بلي سيد بهان ... " برعياء رمضاني جد دهري كه براد بار دبرات ووك الفاظ اوردكرد باني -

".... نجانے داری کے کانے کوسوں ...."

اسا وانكس منطرس ادرا وانس ادم است

"ا بكيافية كا وكا ديس كم كمال من بوجيم ول وكلودين كد عا اور دالين ماني وكران وكدهر وبيات برجهداسك! مرصوبلیا ہی نہ از در کسی کا اعورت سے تولائے ہی تاہی اچرد عربوں کے جیورے ۔۔۔ ، خا ا جھیں کر سے کیا ۔،، ،، ی مجانوسو ، بنبيد كة كل طريون جله أستُ وم الملتف اس يربيجيه إلى سنه الى ما وسدها موترا - بالم سنه بات ادايج بكل يرا اك جهود كبا إا تروكن كامجى نو بہتہ ناہیں ملے ہے"

"بَجْوْإِ البِنَيْ جِبْ بُوكَ ابْنِين يون عُسوس مواجد ، يرا دائى من كبيس فى ما ركياس دى در بني ؟" و ديني كويا درا كياك يردمغاني چدد صرى كى آواد مى ينجول مى جب كسى بات براختا دن موتاتو سايكن دمفانى چود درى توم كها تعانوي الجى كي كون بولاتما - انهول ياس دكمانفاك مرية واسكى دوئ يدد يجفف كم ين ضروراً في ميريد يعيي كي جود ط ب- اس تندور ب ان کے بدن میں بھر تھری د در تگئ ۔

مچود مری کی میت بیس پُری دجدے گی پنچه ؟

"الب بيعو؟"

السعبد المروخفة المركمانسي سے كوئى اٹھا۔ اوركى بائد بريك وقت ہے ديھرى كى جاريا كى طرف شھے -دمغانى كى ميت كى مالات كوئا ان كے بعد نجوں ہيں بھر دي كھر ركھيہ ترشر دع ہو كاك برگا دُيں گے كمال جس كے بيں منظريس شرصيا كا دم برسنو در كرمعا يحمرز گھاٹ كى كراد كرروا تھا۔

" يَكُون بِي كُون إِن بَيول ن بريك والدوها

" مرے چیے بیچے بلے آ دُ بھا مُد اِ" رمضان چودھری کے میٹے نے اپند باپ کی میت کو کندھا دینے کے سے بیچکے آلات کا

البول ين چيك جنانه المالا اركل ميت.

ان كے قدم آپ سے آپ مزل كى طرف برمد ہے تھے جو درائے برصد يوں آئے كے تھے -

ان معدوں کی مینی عبینی خوشبوا و محوالی سرد مواسے ان کے برن میں ایک نگ طافت بھرگئ جس کا انہیں دیم فکان می نہیں موسکتا تھا جودہ ۔ پیدوں کی مینی عبینی خوشبوا و محوالی سرد مواسے ان کے برن میں ایک نگ طافت بھرگئ جس کا انہیں دیم فکان می نہیں موسکتا تھا جودہ ۔ ایسا چاندان کے سروں بے جاندی کے تیمزی طرح مجایا ہوا تھا ۔ اوران کے با کرن کے دیت کے ذیرے آسمان کے ستا مدں کی طرح جلمالا دیم سے ۔ ایسا حسین منظر انہوں نے کہی نہیں دکھیا تھا ۔

دفعاً أيك أيله كادشت بو فادى كابام وامعلوم بورط تقاليك في آثا والعمر -

چد حری کا بیالسنی کے دائے اندیمج روں نے ایک بجٹ ایک قرمب دک کیا۔

والعصيم من الله تعالى الله على المعلم ورتي إن يت علمان إ

أس نا الله المرام عرب إليها بيس ما في لا في الم عن ا

جواب مل المال بجبًّا وال

مَّاسَ كَعِينَ اوَرَاسَ هَرِبُ كَيْ مَا فَيُوَابِ لَكَيْ حَجْدِيةِ اسْ لَعَبِينَ كَاوَعِيانَ ابِسِن سِيرَ كَال مَا سَ كَعِينَ اوَرَاسَ هَرِبُ كَيْ مَا فَيُوَابِ لَكَيْ حَجْدِيةِ اسْ لَعَبِينَ كَالِيهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَي

انبوں نا نے جاروں طود بکا و درانی صحالی ایک جا مر، رُسینے کنا رے کنا سے نفش روی کا انجل معیل ما منا ان کاسمت کا

احساس دفعت أذنده موكب - إدرانهون النكاكريه لوربسع اورده كجيم!

أن عيمرون عداد رايم ورئي مرسرات سافي دئ أسان يعكون نيلاميون من كونيون كايك قطاد الدقى جوفى ما دي تعل

نیکون بہنا بیوں سے کل میرا یک تیر تھا جس کی سب شافیس سمٹ سٹاکرا یک نقطے پر سرکو زموکئی تھیں۔

" تغيرون كى طوان دَيْفي بِي مرغابيان "

"يو فوں كو عباعے ما دے ہے جوارى"

برلس ...." اتر إلى ادراس كر دومرى جانب، دكن مكر بدايه عاركى سي واذكياهى ؟

شیلے کا دشہ ہرلوں ل ایک ڈرچوکٹریاں ہمرتی ہوئی ہمری سے کے ہما سرایا جائے ہمران کی کمرکی توسیس کی اوں کی طرح ہما می تعیس جن سے مینگدن کے منہری تبریکل رہے تھے ۔ جن سے مینگدن کے منہری تبریکل رہے تھے ۔

بنگلافساناله:

### انجان!

شاهیری احدسار منزع: اوراین کبیر

المجی منبی که دس منبی نه یجنے بلئے تھے کد دھوب سے نت تنزیموگئی۔ بابر تکانالاد در کی بات تھی ہی وصوب کی طرف نظر کس بھی نہ تھیں تھی۔ سا دے کا سادا آسمان جیسے نیز وصار واسے خبر کی طرت د کاب رہا تھا اور بادل کا نشان کک کہیں دکھا گی ند دیتا تھا۔ اگر ہوا کا ایک اور حجود کا بھی جل جاتا تو اس قدر گری محسوس ندموتی۔ لیکن نہ جلنے کیوں دودن سے ہوائے بھی سازش کر کھی تھی۔

صبولا پنی پھی قبیص سیتے سینے کھڑی سے سڑک کی جانب دیکھنے نکا دو کئے زبان کالے اپنے اپنے ماشے سے بھاگ گئے ۔ ایک گذریا چند کا میں چارا نے ایک میں سے بھاگ گئے ۔ ایک دو کور کا میں چارا نے ایک مورکا اپنے کا میں کہا ۔ اچانک دو کور کی سے نکھے۔ باہر کا مذار دیکھتے دیجھتے صبور کا اپنے کام سے دک گیا ۔ اچانک دو کور کی دائے ہے اس کوکس بات کا نیال آگیا ۔ اس نے اپنے سرکو ایک ملکی سی بنش دی اور پھر پی فیص بینے میں شخول موگیا ۔ ایک آوج کی ایک اور پھر اپنے کمز وجسم میست دھ سے اس کے پاس میں گئے ۔ اس نے بس کور بی سے اس کے پاس میں کے اس کے باس کور دونوں نے شادی کرلی تھی۔

کرہ بیں داخل ہوتے ہی عبوبہ کے دل میں اضطاب بربا ہو گیا جبوں کی طوف دیکھے بغیرا درکوئی سوالی ہو چھے باسم ہو گیا کہ بات کی منی ۔ دہ خاموش دا اس نے است کوئی نسلی مذدی اور مذکوئی اسیدا فزا نفظ ہی ہیں ہے جبوبہی نے دہ خاموش کو اور اور ما ہوس لیجہیں ہوئی کہ مجھ بھی منی ۔ دہ خاموش دا اور سے بھی کا مدے اور کھر تھے کہ اندے اور کھر تھے اندی ہوئے تدموں کے ساتھ بانی کی عمرا ہی کے باس جاکر کھڑی ہوگئی ہوئی تو بات اس کے مذہبے کی گیا سے جواب دیا ہوئی ہوئی ہوئی دہ ہوئی اور آنگھیں ہو تہ لیں۔ اس کے مذہبے کی گیا سندی کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور آنگھیں ہو تہ لیں۔ اس کے مذہبے کی گیا سندی کھی ہوئی ہوئی ہوئی اور آنگھیں ہو تہ لیں۔ اس کے مذہبے کی گیا سندی کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے در سے کہ کہر ہوئی ہوئی کہ اس کے مذہبے کی ہوئی کھی اس خدری ہوئی ہوئی کہ کو میں اس فدر پر بینانی نہ اٹھانی پڑی اور کھوا ہوئے کہ کی سے اس میں ہوئی ہوئی ہوئے کہ کہ ہوئی کا من ہوئے کہ کھی اس کے مذہبی کے در بی کھو ہوئی کھو ہوئی کے در کھوا کہ کو در کھوا ہوئی کھور کے در کی ہوئی کھور ہوئی کھور ہوئی کا خرج کو چو جانک سو کھی تھوا در اکھیں سال کی عربی دہ ہوئی اسلام مونے ملکی تھی ا

'' ابک لمبی سالس ہے کو تسور نے کہ ''بوتش سے بھی بڑھ کرایا سالم ہے اور وہ ہے تئر ہو ۔۔ نہ پہننے کو تمہار سے پاس کو آن اچھا کہوا ہے اور نہ زاد رکا تہنا چپل بھی پھٹا پرانا اور پر نہ لگا ، پیرسی بڑے اور کا اوسا ڈیٹھکٹ بھی نہیں ، تبار سے پاس کے پیرے سہار سے پرنوکری ٹوش کرنے گئی تھیں ، محبوبہ اس اگر تم کسی شہور اور کی کی بوی ہوئیں اور تنہا اسے پاس اٹنی ڈگریاں بھی بہیں ہوئیں تو بھی توکریاں تنہا دسے پاؤں پوسنے کو دو ڈتی پھر ' تنہا دا چہرہ صاف تبار ہے کہ تمہد نے انہا ضرور تمن ہو ۔ بہی وجہ ہے کہ آئنی قابلیت دکھتے ہوئے بھی تہاری درخوا ست نامنظور کروی گئی ۔ اچھا چھو ڈو اس کو ۔ یہ قربتا کہ انہوں نے کہا کیا ، کمیس نو کوست یہ تو نہیں کہلوادیا کم صاحب گھرینہیں ، انٹر دیونہیں ہوسکتا ؟

مصیبت می بدر دی ٹری خطرناک بوتی ہے - اس دقت اندرونی دکھری قالونہیں دہتا اورا دا دیک بین تکلیف کی مومیں بے تحا ف اُکل پڑتی ہیں۔ بھوبہ نے گھٹی گھٹی اُدازیں جواب دیا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی - ان لوگوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ فی الحال کوئی جگہ خالی ہوں دی اوراً نہیں اس کا بہت افسوس ہے ۔ جگہ خالی مونے پراطلاع دی جائے گی ... برعگہ بہشتی ہی سے سالغدر تہا ہے جس چیز کا سہارا لیتی ہوں دی

#### اه آد. کراي رجن ۱۹۵۰ و

بكارة مندموتي بعيروس عمادى ميدست من كون كاميز ب، بي بدن اس المجعيد بت السوسيد والإلا الله الله المرام ميكياكيد في الميد المعادية المعادية الميد المعادية الم يها مركون تهاست كرف كاب ، " يركين كه مخور في من يسلم المرون بديه مم العرويات كادم دارى است كندهون يدهمكي مولوكياي تناسى بين رستا ومني تكاويس تناسا فريجي بي مماني مورمان المراس الماني بين المعاليد الماج بني مركوادرون وروارے بنوری کے سے بھیجا یا معنی مجتوب نے بلدی سے دونوں إ تھ جبور کے مندر را اور ائم یک ایک فلے اکیا ہم یں عادانوں او مقاكم مرميث ايك، دوم سع الإفد بات ربي عدر مزازدواجك اورفنى كياب ؟ أرج عي ساس بالمرايان وهي دوراته ألوك أي كالي المارمت عمر يرسول ماش بررسور و مرسي توسار عضائدان بين اس كى عزت بره جاتى بيد السي عزب جودولت يا ديورات نهيل و سطة جريد تعليم عي توسي زور ديتي بدر بي ال مينوهورت في بني مي ودواري بي يومردول ك غردروي ورات الماتي سي

و فرورنهیں ۱۱ ول کہورمروسی جرکرشادی کرتے ہی کراڑی گھرے کامر علی میں مرد کا لم تعد شائیگی اور دو کی بھی اپنی وحدوار ایوں کا احساس لیے وف اس ك كدرضت موتى برين برين واليف واض وكيد واض وكيرب الومرى ومدواديا معي سنبعالن ريس تومرد كولازا ما اصدم موتاسيد

يدله مجعه اس تاتجرينهي نفاواس سند تنهيل إرباركة إتعار ميكن اجمر كياكرول: أفرة ميرى باستكيون نهي انتكي بمجعه عيكويت عسق وي \* نعوذ بالشَّدَ إِن عليب مِرْن نفا . ثم ن مجع غلط محمل بي نفين كرو ..... يس تم في فرد كها بيد ، مَرْم ويني سن كيا مولم به وثماد

عے بدی و سرکو سرات بیری کی دعن دخشا و عدما ای رائرتی ہے ۔ افرادیدا کیوں نہوہ گھرکاسکون افوشی اراحت صدبا کچھاتی وی بی سے اعتوں میں مِوْسْم الرواكسي ففا مِوْكُسُي لوبس مجموقيامت بي ألى ميان بوي عدهوق ان كى ذردادون كى بناير خاهد بندي و مركم كالري الجل وري

اب ا . ، تو محبوبهان باقول كود هباك دي بغيش يهم تعى - اب ود مبرطك المعي بمنهي لقيان كرفي يمورنهي كرما كيا تمهف عودت كو اكيت في يجيم مديباب أرده صول معاش كه يف مروج بدكر في عن سع البكلتي ب توتم اربيايك بدنما واغ يرا أله يم كيون وياق انا دى دانداند، مارس بزركون فرجس بري ديد ويدوكون المرساق ده مكس طرح انسكة بيدا الحك مي مرد ورقون كومفلوب كرف كاكوشش كرف ہیں۔ اس فاد جراب ، بی ، کیوری اتفادی فیست مردون کی دست گریں۔ اگرا کے خلط ساجی نظام رائی ہے۔ تواس ملے مردون کو اینا وقار منانع بون وخوف لكارتبالت ده نودغ صنى كابناه بدينيس جاست كدويتي اسفي برون بيكترى بون -

و اگریدی با برجا رُور ری ری تولد باراد میدن کون رے با مگر بار تومیان بوی دونون ی اجوا کرتا ہے -اس سائے تام اقد اس ودنون کی دمیامیا برارس، احداب شائدان كبورك مفيكما الكهاكيري "

م حب بات مبرزی من واس بورا کبول ند کیا علاق

"بس،خفام و گفه کیا؟

تجر ربب وريك ميكن بانده فبورك فترب يريك وكيفي ري اس في تبوركا چرو اتنالال بالكمين بيس وكيدا تعاداس كابدا إلى رون د كيوروه عنت فالند بون وس كاللادى كى وسعنين جيئ أركره مكيس -كهين صبوراس كى بالذل كواي أيب توسوب بهي كرف مكا؟ ويني اِ نوں با ور ميں بحث. اتنى طول كرياً تى ميريت غدا إكبيل وہ غلط ند مجد يميني وہ دل ہى دل ميں وعاما نگينے لگى۔

" و و شايد س ين خفا ب كدي اس كا ابازت ك مغير الا دمت كى الماش من في كي في بركيون المجها درمي ؟ اكر مجه ابن وينا كوونتال فها ميكا دمامعي حن منهي توميروام كيب بياي ؟ حبور بات كيور نهي محبة ؟ ده توصرف باتون كو بيجيده فبأكر خد مني يديث ان مزر بارجاد معيم مي يبشان كروا بعدين فورت بين أس في بي وامرائعه إ مجتوب كديم بات إر إدريك كرتي من اس ادل مفعط به مؤليا - احساس فودى سداس المجبود مِوْك الله الدركس عصوات وقت ده يشكي ع لغير درسكي له استمرد توم المخوت ب

مبتورخاموش يتما وجبارا طرح بك فبالات اس ك ذبن س أقديد اج تين فهيندس وه بيا دينها تفار تخيف مي اس كى عارضى

وہ ابنی خالات میں فرق تعاکد، چانک دروازہ پرکنڈی کھٹکمٹانے کی اوارسنائی دی اور دہ چونک پر، دروازہ کھولتے ہی ایوسبوں کے اغرمیرے میں امید کی کرن جبک اٹھی اس نے بڑی ہی گرم وشی سے خیر تعدم کیا " او پوفیلی بہن ! تم اچانک کیسے آگئیں ؟ آوا دُر، اندیا و ! -

. د کیوا سسے لدی علم کرتی ساڑھی پہنے ملبہ کھلی جا آپی کئی ۔ وہ بڑی شان سے بڑی ٹے تم ہوگ توجوں کربھی خیرخربہیں لیتے۔ آخر بات کیا ہے ؟ د کیوا میں خردہی تم ذرگوں کو د کیھنے جلی آئی۔ بھائی کہاں ہیں ؟

تم قلب متاكوببت عاميى بونا ١١س ياعقاد كرتى بوي

مدواه إكام كلف كاكتنا اجهاد هنك كاللب " عليمرز وردور سين فلي

۱۳ چافوض کو میکسی معیدت میں بعض ما دُن ا در مجھ مہت سے رزیوں کی ضرورت اکن پڑے۔ تمہارے میاں تو کچہ دیفر پر داخی انہیں۔ اس وقت تم کیا کر دگی مکیسے مدد کردگی میری ؟

مليمد فيجاب ديا ادومينيس توميرے ذاورات قربي بى ، بنين توكو كى جعين بنيس سكة

" ي ؟ اجها تمكس كامسة أن بو؟ تمد فبتايا بي بنين " صبور في بد اطينان سو إجها-

" کیا دیوان کی طرح با بین کردیم موب محامی کهال بی به ان سے جنگوا کرکے مجھے فوت کیوں دلارہے ہو با اف کیری گوٹر پرپدا کردی بھرنے ۔ ایجا حس کام سے آئی تقی وہ کہتی جا ڈی اور بھی چارجا ناہے ، فرانسی توفرصت منہیں ۔ ساد ہو ، ڈیڑھ ن کٹے ؛ اتوارکوتم سب بھارسے بہاں آکرکھ ناکھا نا ۔ تمہاری جنگ کی بات کی جور بھے ہیں۔ اسی دن شادی کی اربخ بھی مقرد ہوگی ۔ یہ ہے پانچسود و بر ۔ دعوت کا انتظام تم ہی کوکر اموگا ۔ تمہارے سواا و رکوئی مجرو مرم کا آدی کھائی منہیں و بیٹا ؟

به با بیس کی کوتلید کیا دگرسیم کی گئ ، گزرے ہوئے دوں کے کھڑا گسٹ اُسے جینو وکرر کھدیا دراس کے کانوں کی دیں بمرخ ہوگئیں ۔ بُس نے روکھ ہم بیں جراب دیا میر کیا جانوں معیا ! انتخاصاب کتاب تورکھتی نہیں ، لیکن اتنی پائی ایس آج کیا کیسے باد، گئیں ؟

م مجعم با مجلم الله بيري سخنت ضرورت ہے - ايك بنزادرد بيدة وض م مجمور دے دو الم مبتدا مهد مجادوں كا منها رسے علاوہ تواو ركوئى دكھائى نہيں دينا جس سے رديد ملے ؟

اتنائسفتے ہی صلیش سی موکئی۔ کہنے آئی پیمتیس خاق کرنے کا اورکوئی وقت نہیں الفیتور بھیّا بیم کوتونوداس وقت میری روکرنی چا ہئے۔ انگلے (باق صفر مستصلے یہ

### اندهرے

طاهري رشى

آئ مجرنا تبید کا خط مری کے سین توریم سے آیا ہے۔ با دامی مقلف میں کننے ہی بنیا باند سوالات میری حبنشِ فلم کے منظریں - اسپے منصوص طرز تکاش میں میرے اتنے سرمے کے مجمعی سکوت پالہا دکرتے ہوئے 'التب بدیدے لکھارے :-

بر این استان می درگار داروں کو این اندائ اندائ کا جزوقوارد یا ہے جس طرح دھیے لیجے میں وہ گفتگو کرنے کی عادی تھی اسی طرح اس کا خارجی خاموشی سے مرخیل کو ٹری نزاکت سے منحد ترطاس پر کھیر دیتا تھا۔

میرے ذہن برکا نیات کے ہزار ہا جا ذب نظر ذیگوں پر مادی تا بہتہ کا جہرہ بریدہ دنگہ خزاں کی طرح را نیک کے شاہ کا اسم بلد ونا کی بھیرت کے جاجا تا ہے۔ نا نہید ہلی بیاری لڑی ہے کہی اسے زندگی گرزئی کا بھاشوں تھا جس کی فطرت میں تبسم افتیک میں اس کی فطرت میں تبسم افتیک میں اس کی تھی ہے جہاجا تا ہے۔ ان بر نواز کر سنوار کر، آنکھوں میں کا جل ملکا کے جا قرید کے ساخے جاتی توا در بھی بیاری گئی ۔ آئی کہ ول جا ہما اسے دوش کی جہا ہے۔ ان دونوں کو سنوار کر، آنکھوں میں بھیایا ۔ ان کا نظر پر تھا کہ نوان ان کی تھی ہیا ہے خیال کی طرح مقدیں جذبات کو دون میں دون در کھنا ان کی وہ بھی اور با دونا کی طرح مقدیں جذبات کو دون میں بھی کہ ہے۔ ان کو تو شار عام پر لا ناچا ہے تاکہ ہرا کہ دل ان کی میٹی کرم آئی ہے آئی ہوا ہم مقدم سبھا بلک خود کو فراموں کرے ہے ان بار کرزئز ان بنا لیا ۔

ميادرخدا ندازنهوسك-

یں جب مجی برش اورکینوس مبنعال کر با یم باغ میں آن بھیتی وہ می صرور آکر شرکے ہوجا کا ورحسب عادت مسکراتے ہوئے معجے نے نے ذا وبوں سے تصویکشی کا مشورہ ویتے ہوئے کہتا "سلی کیا، یہ تو تھیک ہے کہ کاسکی اسٹیں بیونا کرڈوا ورجد برآ دے میں جتی گئے شام کا کا در کا سام کا کا کا سے دکتار کی اسٹی کے سام کا در کا خور کے نارے آپ کوسے دکر در کھا سے انگیز شام کا درک تصویر بناکر در بھٹے نار شلا کمونا آنزاکی مسکرام شکی میلے میں کا میرکی مسکوام ہے ۔۔۔۔۔۔ "

ا درجب مبی ناتید کی میرے ہمراہ جاتی دکھنے پر دوں سے الاست کرے میں ہوتی تو پھر گویا جا قید کے ذہن میں بسے ہو سے
دیکھیں خیالات کو ہمیزس گئے جاتی ۔ وہ درج ک اپنے بلند بام الا دوں جیس و درخشان ستقبل ا دریا پھر دو مائی شاع وں کا تذکرہ کرتا درنا
جو بزم گا و دجو دمیں د جف کے با وجودا نی جیشتر زندگی اوض تصور کے دومان پر ورجز بروں میں بسرکرتے ہیں کیمسٹری میں دلسرے کر لئے گئے
اس لا اسکے سال ہی بورپ جانے کا ہروگرام میں بنالیا تھا اورا نے ساتھ نا ہمید کوائی جبون ساتھ کی جنیبت سے لے جائے کا الا دہ تعالیک الله کے باعث اسے مرق کے میٹی اور کے ایم بھی بالیا۔
اچا کہ بی ان ہی دفوں نا ہمید ہوئی کی کا خذیف حلہ ہوا جس کے باعث اسے مرق کے میٹی اور کی ہے ہوئی کے ایم کی جنیب

ا درا فکا رکے علا د ہ مجھے نا ہَیدکی بیماری کی بجی بہت فکرے ۔ خودمیری دو**ے بچی کوہ وقا د**ی اور چہاں کی طرح نو دوار ، اب ہسک محتَّد رد نا **اوں سے** پاٹس باش مورہی ہے۔ یس نا مہید کے خزال درسیدہ نینے کی طرح مرّوش لبوں کی بچا پسٹسٹی ہوں : سلمی ایم کتنی ہے وفا ہو۔

نم مرد حزنيه خطوط كاجواب دين سي كريزكيون كرتى بو؟

ا یکن میں اے کیا بنا اُں اِنہیں ، میں اس کے نازک خوابوں کے اگیندں کو نہیں نورٹسکتی اسب کی دائے ہے کہ مبرامیش فطرت کے تمام شوخ پہلوکینوس برٹری چا بکرستی سے طاہر کر دنیا ہے ۔ گر رتام فطرت کے تاریک آکیدں نہیں ظاہر کر چاتا ؟ ان کا مطلب بہی ہوانا کہ میں عضفیت کی نشود نما مبود نیا کمل ہے میں عوائ خواب خود فرامونٹی میں غرق دہتی ہوں ۔ خیالات احواج تخیل میں ڈو ہے ہوئے ! میرے تعلیم میں کو اُن مہلت نہیں لئی کرشتے کی طرت بنے ان احساسات کے درد کو برد سے کا دلا سکوں جونا ہیں حفظ کے آخری جھے سے بیدا کم دیے میں ؛

ادہ ایم می کنن کیلی ہوں ،کر اپ سوز در دن کو ظاہر کر دیا۔ حالانکہ بیاسی سوز در دن کا اعجازے کہ است فا صلوں کے اوجود
تہیں کینوس پر پیجکے ہوئے بیلے کا ہی دنگوں کی دنیا میں کم بیکھی ہوں ، پیر دفعنا ڈہن میں کمی کملی چاپ ابھرتی ہے ۔ میں کہی ہوں اب جائے ہی دو۔
پیدا اب یادوں کے بچھے دیپ جلالے کون آئے گا ؛ لیکن میری چکوں کی خبش ہوتے ہی جا دیکہ کا چہرہ سا منے آجا تا ہے ۔ جس کی عقابی آ کھوں ،
اپ ذری ستقل کی چک اور موشوں ہر زندگی کی مرکز ابرٹ ہوتی ہے ۔ مجھے بے اختیادا کے شین جذب ، ایک افلا طون قسم کے معموم عشن کی
یاد آجاتی ہے سلتی ، تم ذراس سے پوچینا توسی کھیلئے نوا بوں کو دیکھنے والے انسان کیا تیرے دل سے اس عجدت کے جرائ کی لو بجگری جونونے
داو منزل کی حائل کر دونار کیوں کو چینا توسی کے جیلئے خوا بوں کو دیکھنے والے انسان کیا تیرے دل سے اس عجدت کے جرائ کی لو بجگری جونونے

خطے ہن خری الفاظ نے برے خبط کا بند نور دیا ہے۔ میری ہی کھوں پر آنسو کوں کے دصند کے چھا گئے ہیں ، ہرجانب شب الملکی ادکی ہے ۔ یہ تاریکی ہوتی ہے اور کی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے کا مات کا ہردیگ ادریکی ہے ۔ یہ تاریکی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے کہ مات کا ہردیگ اس تاریکی ہے دیں تا ہے کہ مات کا ہردیگ اس تاریکی ہیں ہے۔ یہ تاریک کا ہمیت کے بناؤں ایس کیسے نا تہدکو زندگی کی تلیخ حقیقتوں سے رومشنا س کرا کُری کُری مُن جیسے ماد نے میں جا وَ بد بااَل ہو چکا ہے اِ ب



### النجان! ـــــ سندسخه سنن

مېندا کې کې ښادي يې، کم از کم دس بزاره تو ده کا بي ب ببا ئيري د د که نم بناد کوز اله بيغيد، د کيهو کټيا د قت پرغروري پري خويد نه کا بندولبت کرنا نه عول باناتم نوات اُبلکر مو اورده دل ې دل پي موجينا گئي ات دوبيه به ان کل آسانۍ سه پريمودسر کيا جاسکتا ب بجا کې کونځو ان اوره دل بي مواسکتا به به بيان کې نوبت منبي پېنې کرمتها دا دو بيه مغم کرهاول و نوکر د سن کې توجان د د د افسانيت نواسي نبي گئي ا

قلبد و، سالیتی بول، میکسی دن برب و کس و کس و کس میکسی مسیدت ہے استیابتیا اسبیتی بول، میکسی دن برب کیمنول کی ده ده مید فلم می دورد میکسی دن برب کیمنول کی ده مید عب فلم مدن باز در دوکتی ا

ده وازه بدر كريحسية بورميراني حكران كرمينا وأس يجره بمنى كي دراسي حملك معبي نرتقي إ

#### تصورى غناشيه:



#### رفيق خأور

درشه کی فی جلی قدرتی ا داری جندے پلای اور گها گهی ظاہر ویکا اور گا ایک اور گها گهی ظاہر ویکا ایک ایک ایک ایک ا ایک غلف دشتم نافی پر بلند آ دازین مهار ایک دصون - بول :-مدائی د آوا معول کی "

را وی ،- بہار۔ کیلئے میولئے کی رت -آنے دل کے افرداہم خوشی کی ایک ہرائشتی ہے - کون ہے جس نے اس قدر تی جن کے شہائے منظر دیکھے موں اوران سے اس کے دل کے کول ندکھلے موں ؟ بالکل اسی طبح جس طبح خود قدرت کے دل کے کنول کھل جاتے ہیں ۔ یہ ایک ڈرامہ ہے جسے قدرت ہے رسال ایک نئی شان ، نئی و هوم و هام سے بیش کرتی ہے ۔ اوراس میں خشہ لینے والے اس سے بھی زیادہ و لفریب ہیں ۔ آئیے ہے ان سے طبے ۔

يه مع مورن كيد " قدرت كاخود يخود كين دالاسا در شاخول كي مرمد المدفي) .

یَهٔ وُن جَمُورُ بَکِهِ آِکَ بِجِهِلْ مِنْسی کی دوح کمل سمسم " (تَبقَهِ) کیرون کی چنگ ) -کلیوں کی چنگ )-

ادرید - دلی دهولان - آعمدی آنسو رم جم اشبنم کے قطرے بوندوں کا میکنا - اس شپ شپ شپ ) -

سرايار تاك شوخى، البيلاي - كيا نام : " فرك پلك « تبرى كالران > .

اتنی لمبی تا ن کیوں ندمور بدر دارار قدرت کے فورتن تا ن مین آن پردھان می توجی فیچیے کی لمبی تان ) یہ لیج عشق کے میکاموں کی اڑتی ہوئی تصویر یہ خذہ لب رالبل

بنسری کی پیسوزدگھن : کوکھیا ہے، دکوکس کی آوان ) چن کی بارسا، دات دن خداکی بادیس مح ۔ "مست دات (فاختہ کی آ داز) ۔

یہ ہے جاروں کھونٹ کی رائی ارواں دواں اِسارنگ (سیلیان مینڈیں ، ممکیس، تانیں - ہوالی گوناگوں آوازیں) -کیالوج ہے ؛ انگ اِنگ فرت اور بیگیت کہیں مصم میں تیز - کیا نام و سے اسما فرادرسب سے مرد کو کہ نوجوان سائرہ "شوخیوں کی دوح جس کے سینے میں آفاز شاب کی ترکمیں دورہ کرائمتی ہیںالا چرنجال البیلی اہر مین میں کے تحت دہ دورسری چیزوں میں شرصی کرنے میں البیلی اہر مین میں کو تحت دہ دورسری چیزوں میں فرادامہ کرنے میں کے دل میں کا قدامہ اس کے دل میں کا قدامہ سے دل میں کا قدامہ سے ۔ نے چینے اورائش کھیلیاں)

رگفنگفردوُں کی چین وران گِنت کلیوں کی مسلسل سملی چیک جگفتی کی لگا ارش شن شن سے متی ہے جیسے کو نیکھیل شرقین بونے والا بور کلیوں کی آواز آ دسپتاک کے پاگاتی سے بیالی جلئے۔ سائر د ، بر زمزم عجیب جیسے آرہی بودور

ایک سپٹوں کے جہاں سیطلسی طنطنوں کی سنسنی بھیرتی ہوئی ہواؤں میں الوکھی راگنی .....

روسه) نظرسے ایک پرده اظمالیائیاں ---دشنی کی روسد برزمزے --- بیتهم مورکور مے ادرزس - کوان سے براسینی نہیں! بیکیا ؛ برکھلکھلاتے فغے، یہ جیکتے اول!

ادر ادر ادر ادر ار سیگری سی دس معری اوا.

اپی دنیا ہے کتی سہا نی ائے یہ رت، یہ کیعن جوا نی یہ جوادُں کی لیے خود روا نی مرط من نشۂ سن د مانی گونجیں بھونردں کے بھونمچ

\*

ناچنارات دن ب مرا سشدار میرسے سائے کی دیکھے کوئی بہار میرسے چربے کا دیکھے کوئی تکھار میری پائیل کی جادد مهری ستار میری پائیل کی جادد مهری ستار میرانشن دمثال مرسو

سائرہ، یہ نفرختم ہوگیا! ہنیں ہنیں۔ یہ گونجاہے گونجا، جہاں تہا عیاں نہاں، ڈگر ڈگر، نگرنگر۔ یہ ہے مین نگر کہ من نگریں گونج ؟

یں جانوں من ترنگ ہی مجل کے گل ترنگ بنگئی! کوئی ضوں ، منجلنے کون ، کیسا - اس کی موج رنگ رنگ من گئی

> کس تدردسیلا ؛ من دجعانے والانغماقا ! پیٹوخ گیت گانے والی ساحرہ کہاںگئی ؟

کاش! اس کی مٹیمی مٹیمی سیاری بیاری داگنی بمیشہ کونجتی دہے! من "کیا سے "کا کی سے " (در مذکر" الروز الرحد میں جوا

را وی "کھلسم م کی گیت سے مورنکید" بے اختیار حبو منے مگا۔ اس کے پردل کی سرسرا مث حمد تکارکی صورت میں لمندموثی -

سائره اس کوسن کرجیاک المعی-

سائرہ: میعنمنا بث، آت مرے خدا ایر چینا کا عین جینا تھیں ا دل میں ؟ ول کا ارباد ؟ ۔ به قلندرا نرساز بے شاریا روں سے مڑھا ہوا

بواك مُعنْن الصِيم عِلية ركّة ، رمة تعمة عبونكول كي

جیے اکری فرجلے ماقی ترجی کی پیالیوں کوس کیا ہو آ تعریفراتے نیکھے ۔۔۔

رجل تربگ کی ایک ملک سی چوش )

يكون مِي ؛ يهكون مِي !! - . پرى مبال شامزاديا ں!

یں ان سے پھیوں تر۔ دل کمنیاسی جارا ہے۔ جیسے کوئیسیائی تاروں کے فنول سے دل کو کھینے جائے کھینی ہی جائے : اومیں

ان کے بس السبنی - یا فید لیک کے میر۔ باس الکین خبرانی

كمل مم م و محصر بدار بي بي آب ؟

سائره المنادانام كيا بينفي من ور؟ ايسا كعلنا كعلنا تكوانكم الله

ارنني تهريوكم اعلى ويندني كنواديون كي زانى سيتوتبي ا

کھل منمم، من کھل سم موں " "کھل سم سم" سیرا نام گانا کو نا صبح ومشام موانا

عیرا نام ۴۵ ۴۵ ج وجه تارا رم تارارم آارارم

پایاگا پایان ن ن یاگایاگا

میری با نی کا سرگم

سائرُه، کملسمِهم الإن ذُراسنون توتراگیت کماسیس می سرور بر بر این هرایعامهٔ اهرایکن تکزرتا

کمل مهم اگرت کیا ہے۔ بکا بلکا دھیا دھیا میما میما میما کمنا آکمنا آلمری

(سنگت می) - گیت

ساری دینے بہارہی بہارے کتنامسندریہ سب منسادیے برطرف جوت کی ایک دھاریے مجمعکا تی ہونی اک پھوا دیے

اج-. بائد دمرد

یں بول کم س سی نار النبیلی برکل ڈار ڈار اک سہیلی کروں پون سے نت اٹھکھیلی عربھرٹ خ کی گود کھیلی مجھن مجھن جھیلے گھنگھرو

\*

مبلل-- جعلل-عملل رونا .... شب بعر .... دنا روول--- كيون نهـــدوون کلی سے ۔۔ دل کو ۔۔ لگایا بل بعر .... چين مذ .... آيا كير \_\_\_\_\_\_ يعرف اف ظالم! ميرا --- جنم كا --- بيرى دم \_\_\_ گفتْ هِا اُلط آليا ـــدم ـــ إَثُ! اَن إـــان إـــان إ ئي \_\_\_ ئپ \_\_\_ ئپ! ( پائی کی بدندوں کی شپ ٹپ - درد معری دعن- تمام بول الگ الگ اوررک دک کر) سائره، إئ پارى كُولا إمت رو-تيرى آپ بيتى كتنى دلگدا زب ے یکھول کی شیل سی کا ترری بلو ۔ اسسے اپنی تعبیلی ملکس او تحداد! راوی :-جهانسادگی بدول گریادی هید- ایمی ساکره موشار بے خودی میں سوتی جاگتی سی محل سم اور رم عمر المحصود كى طرف دعدانى طورىر مأل ا دران كى رالى سدم خود كلى كريا يك گویااس کی اپنی بی چنجل دوح کارواند جسے نئے ایٹے مرالگے مول-م ذک پاک ایک سوخ شردنغیسی جان دین چیوٹے چیک رنگ برنظ برمها فروش مواربترتی مونی من انتلی ایسا معلوم موماً تعاكوني سفر رنگين فلعت بيخسي ملك ك دربار میں انکلاہے۔ جیسے اس کا بیاد اکسی انجانی عمن سے محبرا کر يكسى ان وجعبى لبرمي كول كربا ببرك كعلى فضامي آكيا مورساره اسے دیکھروالہان مرستی کے عالم میں جبک اسفی-سائره ۱- پینوخ دنگ کی ری ، بلاکی نتوخ لاڈلی - خاسنے کس معاکی یادگارے - بیراس کے نیلے میلے ادر سجیلے رنگ میسے باداوں ب جيمو شبيناً كله إ درا مفرّلو تبرانام برهوں -سه بنجایی. توس قرح -

يهميز تغبرتعيركر يرصدائين \_\_\_\_ سائين إسائين إ سائين! يه لوائي ---- سنسن!سنس إسنس إ سبسنسادسيانا برشعيل حيبلي سندد سنددمادسے مثوخ اورشنگ اثهر گرتے ہ<sup>م</sup>تے ہتے عمن حمل حمل عمل عمل - حمل حمل گانی با د مباری سادُكُوٹ لوسہ بوٹ لو دمن کنا ہے دمن ! ( اُخرى بول تبرىسے اداموں - سائمددرت لے ميں طباداور ملبلی دهن وهن اورطبلے کے" دها" ایک ساتھ) (این اسکیاں، بیتوددین) سائره،- به معادنی، په پیکیان، پیسسکیان -- پائین! جىيىمىرے دلكى تەسىكوئى \_\_ جانے كون؛ رونی رونی نے میں بھیرویں سی گلئے! ر د تی کیون بونفیمنی بیاری بیاری گرایا ؟ ـــــــ تبرانام ؟ رم جهم إرم جم " دم عبم " ( سرلفظ ريسكى ) سائره المركمة بالاامم الني شفي جان ادردونا! رم حجم ،- بی سادی سادی دات ددتی دم جود انکوشوں سے بدندلوں کی اک عبش ! دیکیلے کی طرح ہرلفظ پیسسکیاں ، سالره ۱- بول دو کون ؟ رم تحجم ١- خرمني - رات دن يه لول مبلاتي رسى مول \_\_\_ دِس - دِس - دِس د پ - دُپ - دُپ آنىو--بردم -- آنىو علم موتى

اورلبتی ہے دل کے دوارے ر ملی ملی وصف ب ساتم پروں کی اواز) سائره ۱- اتنى تيز - اتنى عليلى - بلاكى نرتكى ا كبان حلى الله الله الله الله المعلك محميتي جن طرح كونى الله الى كيرلوث كر يفيي خز الف كو-یں اس کو دیکھوں تو۔ وہ مھا گی جارہی ہے تیر

گرکهان \_ نظرمی اتنی تیزی ، اتنالاا با لیانه پن کهان ؟ را وى بيشۇخ چنچل نوك بلك جليه آئىنفى دىسے سى تېزى سے ير ميلار حلي بهي كني - ناديده خلا دُل بس اورسائره است ويجيي مى دىكيمتى دەگئى- يكايكسجماكادناك بدلا- دوستمرسمك مان رس خان ارتون کی ملک کے نورتن ۱س کے بے یابال مابوان فاصین بن گنبداسان کے گنبدربرمدی طرح افاق گیرے انا انا کمال دکھانے لگے رسب سے پیلے مان پردھان کے جِهُوتْ تِي اكِلِي الْأِنَّادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(سیمیے کی تان)

سائرہ:-ایسے یہ اتنی لمبی ان اختم ہوتی ہی نہیں الهل البركا سلسلهٔ خبال اكاسه مين ويكبول تو يداتني لمبي ان كفرف والاانسين كون م مَا ن يردهان: يَي كُنُون - كَيْب بولون ؟ ... ميردم نَوْرُ عِنِ عَنِي مَهالَ سائرہ : ينكيد بول! -اسكى إلى كمان تكرمي چيد كے در كمى! کی ہے کا کہاہے م بی کہاں گی تان گریخ اسکے توعيركس كسيس مين جي كمال ؟

ندائ دردا مرے دل وعارس سوزب كي تيرما: كميرك دل كوجائ كيسىكسيى كيني الك دى بي -كېسىكىسى گئى لېرىپسى سىنگ دې بې -

رادی ، " تان پرد سان شف توبر اکا ونت - اوران کی تان کا

اله ييد كي آن كي ادركسين نس أوتى بك وانتابي جوتى يد --- ده جواب کے لیے رکے توکیسے ؛ اس لئے وہ جلدی جلدی کچد نفظ بول کرمیر پی کہاں ، بد أرسِّا ب المنذا أواز كرسلسل كولبي توس سيظام كياكيا ب-

نوك ملك مِدَوا و من توات دوارة مورظيم بروك ك-كالسم هم المريد دوارك أدر مراجها مواخرا المسبتهادات. وك يكك ديوس المن ابتار مراامكس في معاتما ، سائرہ ۱-سے

نوک ملک: شوخوں کو برلکادو۔ رنگ روپ سے سنوار دو۔ دہیں

مول - يسمول - ين! سِائره ، گربهاد \_میرددل کی طبلی جدیتی نازین ترانام ؟ نوك پاك، ولك بلك، أوك بلك، أوك باك،

سائرة استوخ قرببت بوتم - گرخوش بعی بهت بو-فوک بلک ا- می خوش اکمل اوکی امیری گائیکی بهت بی دهیمی اور مطیعت ہے . دراسی معرفعری جودل کی تہہ سے اٹھ کے گئی ہے - اب اُداین کان - ول کومیرے إس لا كے غورسے سنو-

> عبوم جعام کر۔ گھوم گھام ک اک اڑان میں ا سوسو بلٹے کھیاتی س آتی ہوں اس دوار ہے كود كيما ندكر\_ بأرهس باغ كى لار ہی ہوں ہیں

يريم ديس سے ۔۔۔ رنگ رنگ کے تحفير من نبا اپنے پنکھ پر عثعے گیت گاتی

من آقی ہوں پریم کے مارے مبری شوخیاں ۔۔ ترکتاذیاں گلعبذاروںسے -بیشتبا زیاں سيالي مول-يسد إلى مول یں کہاں ہس:

ایک میسلیناجتی پری ہر ہوا میں اینے پر بالی أتى ب بيب كنارے

(حق سترهٔ -خی سترهٔ) (دوركوكل كي الفاجر استد استدري النابوري معلوم ہوتی ہے اور مبل کے جمہوں سے ل جاتی ہے ۔ شروع میں فاخته كي أواززياده بلندسع) میرے مر پیشق کا جنوں سواد ، ابجا بجا بجا مگر درا خراولو جنول مي المنياز حن وعثق يمحل إيه ذوق وشوق ميرد بك ولوفقط نسا نمحنول ايراك بهادي ندمو \_ يم فرب آكى متفات دیر برند سے یہ دند دندونددند اس کی انوں میان آئی اس کے نول مت سنو ا د فاخته کی اً مانه) سائره : تم تها داکيت؟ مت ذات به امن وه بون ده وه وه مانت بودا؟ میں کیا بتا وُں ، خو دہی بوجد لو یا سائره : خودبی بوجه لول ؟ ده کیسے ؟ مت ذان ديد ديكمو ميرا صوفي مد چولا - بر كله كا-سائمه وبه بواسجد كي من - تم كوكتن بارمعل بهارس نزار سنج ديمياع مت ذات بر لوج إين ترانه سنج ؟ توبر إلوبر إ ا ع كل كى لوكيا م يمى كشر خى شوخ مي مِن كُونَى وسِرا ر دارستال بنيس سائرہ : معا مندیج ؛ محد سے بعول ہوگی إ مست ذات: بپی خوش د بود ۱ و رسویهست شام اسی کا تام لو دكوش ك واز قريب آتى جانى الله وكوكو - كوكو - كوكو كوكوك وه ذات یاک ذوالجلال - اورز بان پرسدا بر دردید:-ظام بھی تو با فن مبی تو۔ برسمل میں سے نیری ہی او علوے ترم میں کو بکو۔ او جا بجب نو سوبسو

کوئی جواب مذتھا بھر میں ہے وفتوں کے استاد کھے ۔ اس من ان كى تان كيرسيات اور بيسرى سى موتى مادى تھی ۔۔ یہ دیکھ كرعشق كے نوش باش مغنى "خندول بركو بوش آبا وداس الاايند مناركيت سيمين من أبك منكمة برباکردیا۔ دراس کے ساتھ سائرہ کے دل بی می خنرولب: قدقه قد قد - جد چه جد چه الخ رکخ رکخ - به به به به مائره ، مي إيدكيا؟ يه ندرك والع جيجي به قبقه خندولب: قاوتا وتاوتا وس سائرہ ، کچرکہوگے بھی کہ ایسے ہی فضول جنتے جا ڈگے ؟ خندولب: میرانبشابون ہے اوربونامیشی اس میں شاری کیاہے ، شکری کیاہے ، بين خند ولب بول ، خند ولب بول و نسن دول سفوف ذرور بككا محص على ردول يس يرا بواملا اسى ي مجموكواس كواس قدرمنسود، منيلابنا د با مرے دل و د ماغ برنشه سابن کے جماگیب سائره درمان كرنا المجدبيك كيم بوتم خندولب: - آج ؟ آج ؟ آج ؟ - ازل ازل سيمي لواك نشير كم مول، ميرادل سيدايك مون بيخودى إ مراكى ن جي بي جي بي تنقي بي قنف -سامکرہ ،۔بہبنفرا دیالُہی ادعرُہی اوحہ حنوں کے طور ا الميل الميل ك شاخ سناخ ناسية به ركود في وصي برق ب قراد ابديم يمي بدال مجى د ما ن خنرولب ريجولى - أنى بحولى إبس الأباع كا فعالى قديم مول يدميرے دل كي اگ ہے جو محدكوسيج وشام برق دار نجارى بوشاخ شاخ . ينتبي سے كلرخوں كانبض يركس ازل سے بقرار مولا! سائره در باكدا اسى مسيئت كذا فى إلى بيستن كاجنول سواد ي -فندولب، يهنوش إج نوش إج نوش إصرفوش إ برجين كا بادشه بود، بادشه بود، بادشه!

يَ چُرَجُ رُكُوكُوكُوكُو) قد قد قد قد تد

کوسول اسفر طے کر سے جن میں آنے دالی رسبز۔ عصبے
کھیلتی، مرطون گھوتی، ہردل میں بتی سبت نا زج ایک تعداد
خراب سے دیار الالدوگل کوایک جبیب آب درنگ عطاکرتی
مے ساترہ کہانیوں کی رسیا نوراً اس کی آپ بتی سنتہ کیلیے
آبادہ نہیں۔
من کی بحق بدرے میں بدری ہی جیکے سمایا کون معی اسدہ بدھ مدا کا

مرے دل میں بیس کی پریت ہی پر کس کی مگن میں کھوٹی گئے۔ سوجے نہیں گھرانگن کی۔ پر کس کی مگن میں کھوٹی گئے۔ سوجے نہیں گھرانگن کی۔ مرے من ہیں۔...

سَن سَن مِن بِهِ جِهِ رِمرا سب بن گیب تن سن مورموا - ستی سع هرآن شی -مری سن میا ...

سائرہ ،۔ ابیاانترہ امیکہ جیسے کمل سے بہت اور ہمیں ۔
جن بی مِل ہو۔ یہ می کے گہرے بیاری کا ما دو بیاہ کاکشمیہ،
اے کئی اور الیں نیرے نو اُسے تو سنوں
من کی می بین برون اُن می گائی اُن
دوراک جگرانے بہائریں
دوراک جگرانے بہائریں
اور جا ندی کی جی سب حیلیاں

پرے بابل کا مرمری دیس ہے کی بیک ہے ہے جبی میرے من کی موج ایک ان دیکھے بہتم کے دیس کو پیری ہروم دواں ہوں اسکے شوق میں

بل بل ہے مرئ بنی ہی ۔ مرے می میں سمایکوں کمی .... سائرہ ، دوہ نیرے س کا راج کون ہے ؟ ذرائجے اور تے بڑھا وُ آ من گی مج : - کہا حال بتا وُں جیون کا

قصها ورس اسمن کا

حبش سے میسے جہنا کاموں پاؤں کی سوئی ہا بخن کا یامال موائے بھیلے بیا کے سندر کھ سے درہن من کے درہن کا

نت آکھوں سے بیتے ہو کوکوکو ۔۔ کوکوکوکو

میری سہلی کالی پڑھ یا۔ ۔ موٹ نے بچیدیا ماجن اس کا چھٹر دل میں غم کاکا نٹا۔ سوّل بی رستی چپ جب سنب غم رقی ہذا بڑ مننا ہی گبا۔ آخر ہے اس کو لے دوا کہاں بہ س میں غم کا دارد

سوگیں اور مصالی چادر آئی موں تبول میں جعب کر فیس انسی ہے دل میں برابر ایساج بائے عم کانشنز کیسے تعمین آئی تعمول میں ہنو کو کو کو کو کو کو کو کو

مستذات بناری نهون می گلزادگ - میران ارسرویهی مستذات بناری نهون میرا سر و در کیمی کوئ - شام و حواک به خودی الله مهو الله مهو میران می میران میرا

ز پا نی کی بمیانت بمانت آ دازیدا من گی هم با ن جبکی سیمی گیان گن کی باتیں ان کو چمپو ڈرویمی ۔ سی کھا سنو نوسب جہان کی کھٹ ٹیں بعدل جا کر ا

دوی د بین کی قدے کہ نیاں بیان کرنے والی شہزادی شہرادی شہر

گورلال ، توملی جاینی من کی اور دی بیمین موسی ترب بت بور دری من کمعید . مکول کوانی الکمون کود کیف - دوپ نگلس مرتزیس ب

اب بي جا وُل گی آ کيدمونگر اپ من با قي پرتيم کے دليں کو جس کا سيال لوسے کا جسم ہے مرمر مي فسل من بيں لئے موے در مي فسل من بيں لئے موے در مي على دور دليس كو اپ بيتم سے جا ملوں كى بيں گلے اس سے کھل مل كے من كا چين باؤگ ايك بيو جا دُل كى اسے ميت سے ايك بيو جا دُل كى اسے ميت سے ايك بيو جا دُل كى اسے ميت سے ايك بيول مول دليں كے سے

بیڈد دواں دواں" یا "سا دنگ" تنی -سائمرہ :-ا خاہ ابیطوس - ڈوالپک سے با وُں - باغ کی دوش پہتو دیکھوں - دیتوں کی سرمرا ہٹ، شاخوں کا جھومنا ا ودکپن

مجولول كا واذي

اب فکرے دشت اوربن کی۔ مرے من میں برچکے ہی چکید .... ما مُرہ : میری نظریں اب تو تیاموج موج بھیلتا ہوا سبھا کُری سبھا کُر سے - بڑھا کُری بڑھا کُر ا من کی موج ،

جلی پنگھٹسے آک پنھاری سریہ رکھے چھلکق گگریا لہری باہوں سے سرکو تھام کر نیر کے پاکوں، بالی عمریا هرفلام اس کی مستانہ چال سے

سوسوبل کھلے نازککریا پینے ساری سنیل نوم جاگ کی جوسرکی سمنی ہے بازمار جیسے بیگ دھرتے چندرماں سے بدیاں۔ گیت گاتی پہاڑوں کے دس بی ۔ دورتک جاتے ھیں جن کے سلسے جن میں دکھ کی ہے تھی کسک نہا ۔ ٹونی جن کے لیوھیں عبلیا حجوج جو آتھی ھیں سبزشاداب ۔ سرساد وا دیاں سائرہ: ۔ ہاں گروہ تیرے دل کا بہت کون ہے؟ اس کی بات توسنا دوجی میں سارے دنگ روب ل کے ایک دوپ سینے جیسا دوپ دھارتے میں۔

سارے سرگوں کا یک داگ ۔ جوآپ ہی آپ مان و دل ، جگریں ، روٹ بی سمائے جا تاہیے ۔ من کی چی : میرامن ہے اسی سے بھرا ہوا ۔ میرا ما ہی جب کا وہرتا ۔ بیپنے ، کی میرامن ہے اسی سے بھرا ہوا ۔ میرا ما ہی جب کا دیرتا ۔ بیپنے

کوه وسی ایس شوق اس کالے چلا۔ خواب بی مقی کددہ بعت کمو کی کی بیک کا شا ہزا دہ خوش جال وخوش ادا۔ داستے بیں اس کا داشتے بیں اپ کے سرکو با داج۔ دستی جا قدل بیس اس کا نفتو بار ایک بید اس کا انتی بار دار با ، جا نفزا۔ تاکس بدول پہی دے کہ وال انا اور کم پینا کے بائری کمندوار۔ اپنے بیادے سے جو بائری کنا کہ کو تا دے کہاں ہے وہ ۔ بنی جوں اس کل بردشت دور کو تا دے کہاں ہے وہ ۔ بنی جوں اس کل بردشت دور میں دور میں کا کم دور کر دیس بن بن کی مدے دل مرسی ہے اک کی گل کر دیس بن بن کی مدے دل مرسی ہے اک کی گل کر دیس بن بن کی مدے دل مرسی ہے اک کی گل کر دیس بن بن کی

میرے دل بی اسی ہے اک بی گئن کردل کر دشیں بن بن کی میرے دل بی اسی ہے سال کون کی کہاں سدھ مہی تن من ک

لا نو. کراچی سبون ۱۵، ام

یہ سباں
کھیل لیں کم سنی کے یہ کھیل ہم
ہم بنا لیں گلوں کے مبند ڈو صیر
ہموے ہوئے گار د حری

مت دلمنیں
ہموے ہوئے گار د حری
مائم ہ : گذرگیا۔ صدائیں دی پڑتی جاری ہیں افتہ دفتہ مح ہور ہجا
مائم ہ : گذرگیا۔ صدائیں دی پڑتی جاری ہیں افتہ دفتہ مح ہور ہجا
مائم ہ : گذرگیا۔ صدائیں دی پڑتی جاری ہیں افتہ دفتہ مح ہور ہجا
مائم ہانے ہوتا خیار ہے اندائی ہو ان بھی کوئی آندی آ ایس ہوا
مرائے میں اندائی ہوا ہے جیسے کوئی آندی آ ایس ہوا
اندھیراا ہے گرے خاک دیگ یا دیاں اٹھا دیا ہے دائیں ہمیا
اب نظرے سائے اس ایک ملکا ملکی اسا ہے وہ سے ا
اب نظرے سائے اس ایک ملکا ملکی اسا ہے وہ سے ا
اب نظرے سائے اس ایک ملکا ملکی اسا ہے وہ سے ا

ملو جيا جيس دل لي كر کورس :۔ سب سكعيال جرمعا كين كيس يمحبولاجيلائب دن نبر تحيت كائين خوشى ينه نامين بهعشق كيسجعا لورب : پن طول کی اِ د معرمز غزادین فيحيم ١٠١ ودبي اس طرف سوئ جوشاد انروس . مم أ دسر با دُن سے با دُن کو ملاسے ا ويجاوي بهارون كوب أيس كى ا بندتی کمیلتی کو د تن بیمیا ندتی وكن الرود ا درم ما تدكو ما تد مين دست جا ئبس گی سیزوا دایوں کو ناچتی سونیں کی ان کی برم برم پیج ہے پورسميم . اوريم دل جال جائ دور بارا كورس - \_\_\_ جار دن كى ين برانوج ايال کمیل لیں ، ای لیں ، کو د لیں بین ما بی گ یر سب کها نیا ن

م و لو میں مضامین کی اثناء ت کے تعلق مشروا کیط راا ماد نو بیس شائع شدہ مضامین کا سعاد منہ چیں کیا جائے گا۔

(۱) مناین بھیج دقت مغمون تکا رصاحبان کا و نوسکے معیادکا خیال کھیں اور بھی کرر فرایس کے مغمون فیم طبخ سے اورا شاعت کے لئے کسی اور رسالہ یا خیاد کوئیں بھیا گیا ہے ۔ (۳) ترجہ یا تخمیں کی صورت ہیں اصل مصف کا ام اور دیگر حوالہ مات وینا ضروری ہیں۔ (۳) ضروری ہیں کرمضمون موصول ہوتے ہی سٹائع ہوجائے۔ (۵) مضموں کے نا تا با ان عت ہوئے اور عیں ایر شرکا فیصد قطعی ہوگا۔ (۵) ایر ٹیر مسودات میں ترمیم کرے کا مجاذبوگا گرامل خیال میں کوئی تبدیلی مزہوگی۔

## وادى سنطى كافن تعمير

#### ع اے جیرازی کی

علم کومرمن کی کھوٹی میراث بتایا کیا تھا۔ اس لئے پیٹرانے اسے جہال بھی لے آپنے سینے کے نگلے ۔ ادب ، شاعری ، مہندید ، ویاضی ، نغمبروفن ، غرض ہر شعبے میں دوسری تہن میدب کے آثار دبا قیات سے فائدہ اٹھایا -ان کومجھاتیمھایا ، انبالی ، ترقی دی اور شقتے ہوئے يُ نَى رُدح بِعِينَى تَهِنُدُيْبِ، نسانى بِسارُ مِصِيْنِ بِزارسال گذر جِكِ نصے كم آفنابُ اسلام طاوع جوا ا درجد دنياسوربي تقى ايك دم ي يَاسِيْري مِشرف مِن تہذیبیں دریاؤں کے کتارے پیدا موتی رہی تقیر، اوروہی دنن بھی موتی رہی مسلانوں نے ان تہذیبی گہواروں میں پنج کوعلم و تحکمت کے خزائے ماصل كرف نشردع كريث ادران كے اليے اس اس تا بت موٹ كه فرون وسطى كے بورب اورنشاة النائيك دوركوم ورائر يوموده تهذيب كے دورث وكوس أكرمسلمان بي مجمع جائي توبي جاز موكا -

فنود، اطبفكا ورد بالحضوص مل نور كومبهت عزنيد اوربه دعوى بى بادليل نبي معتقررة كادى مى كود كميت وسفن بيمسلانول في ب اسلام كى مقدى صورت كرى دوففيا فى تنافري بكركس فونصورنى سب دوركيا - أوهرابيان وباكستان كمسلما فون في المجانع تعميرات بردوعنى الكوب الماخى كل ودمست کاری کے جو مرد کھاکرزگ وس سے اپی طبی مناس ت کواجا گرکیا جسے کچھ انٹوریا اور با بل دلے شروع کر گئے تھے ان کے کمال تعمیر کے نموت وكيف بول توان كمبات بدي كلندون، روضون اوروراول كود يكف فاص كرده تنميرات وفرات ود جله كي وادي بن أيجري الك احد صرورت كد اسلام کی تہذیب ایکدم بنیں ابھڑتی ابن آدم صداول سے مبال علی مرگرم داتھ اس ابتدائی لکتا زوں کے کام کوند کو کم کیا ما سکتا ہے نظر اندانیہ مسلما ذن کا بڑا کا زامہ یہ ہے کہ امہوں نے ان علوم دفنون کو مرنے سے بجالیا، انہوں نے ان کی اصلاح کی۔ اپنے گردُد پیش کُوفع کیے اپنے ذوق وظرفت ایک ابیانقش اری د تهذیب میر معدد اکداس کی شال بنیس ب-

سطوں براسترکاری کرنے کے لئے اصلی کے ابتدا کاروں نے جن تعمیری السَّر رکو عنم دیا تھاوہ تفیں دینی چنری جن کی آب دیا ب شوکت ادر کم خرجی دیا بدائی ان كى متبولىيت كاسبىب بى ان مين زكيب اكر الى بين الران چيزوں كے بنانے والے يدواذا بيض الديكير مركة تقف سلالوں في ان دا دورى كوج كا بااور مرفع ا ادرگردوبیش میں دبار کے تقاصوں کےمطابق ترمیم واصلاح کی۔اس سے اگریہ کہاجاتا ہے کٹائن سلانوں کی ایجاد میں تو وہ غیر عمولی وشکا فی کے خبال سے نوشا بدورست نہیں گرفی المفیقت دہ اس کے موجد دیمی ہوں تومسے احرور تھے ۔۔ نصر بیسے المکرسنوار نے والے بھی - تہذیب کے مسیو

منوار نے میں سلانوں کی مشاطلی اب ایک ستر چقیقت بریکی ہے۔

اب شلًا روغنی الدن كاكام يون وفراعدك وللفي مي مي ولكيف بي واول فاندان فراعد ( ٨٠ ١٣ ق م ) كاعبر سان وقت برساده في وزي كوزوغ تفا سقاده ومصرى كے مقام برايك شرخ كى داوار دن پلجيكدار نياتي مقرب اُئل نظرائي ميں ١٨١٥ ق م) دسائز ٣٠١٨ تا مر اُن مائز ٣٠٠٠ تا مرائز ٣٠٠ مِمِينى كم بِرَوْن والاساله اورز نكارْسي سے نيلا بٹ ليدائ تى ئے - برندوں كاشبهبي اور برونلانى توروں كى البادا (١٣٤٠ ق م ) سے ہوتى ہے ول العمرة كرمقروس دادادو بيك كمي في كادى كدوي لي كلكارى اورتصوريسا أي مي نظراً تى بيد مجريتي دوم (١١٤٠ ق م) كرمند (مقام بسلی اولونس) میں دلیاری اگل دستیاب مہدئے ہیں) میں منظر نبالاا در *گزر*یں ہمرو غلانی منط<sup>ع ہ</sup>یں ہیں۔سانجے بین کلی کہو کی انجرو<sup>ا</sup>ں تصویری المانیں

إدشاه كي فتر ج دوايي ك واقعات كى رجان ي - يسب رفين كامن . يي مال الوريا كي محلف إدوادي نظراً للب-اب د انزدیک، ایران کار آید سال می دونن کام کی اجما ظهر اسلام سخبل بومکی تھی گردیب اسلام میان پہنچا تو دین اورفنکا دا بران کی مردین پریمنیم ہو بیک نے سلانوں امانی کے درندکوا نے سینے سے اعلادران سے عمل وفکر کی شعیں عبد اُن سے چراغ سے چراغ نہیں جلا بکہ اس چراغ کوجس مِن خَيْلِ با فَيْ رَابِتَهَا خَرِهِ الْهِيَ يَهِيْنِ وَمِن اوراس كَي مَوْجِباروانكِ عالم مِي بِعِيلائي تاريخي مثوا بعضا موش بين بيتابت كرف كما يان كى نغروت في منافور و دارية فالده المحايا الفودان فنون كوسلانون فيجم ديار بهركيف سلاطيس لجق وااوس صدى كم نباند ميرهولي منركي فود ١١١٠ و د كما أن و يقب مامطور بيش تي عكول مي اس كام كر جيني كا كام مماجاتات ادراس سع مكب فتن كو اس كرد اناجاتات مرا المجاهم ی ملط ے: سانوں نے کا رک اور کا جین سے بل کران کے پینچیا تا بت بہیں ہے۔ اس دعوے کے سلسلے میں سفید زمین میر کلکاری کی روایا ت، كوجيني الزيزيول بنايا النب لتكرسة وحولي توكيل أغرب كيونكه اسلامي تعميرات نحا بتدا في موفون مين بم ملكا وم المن مبتي وتيعيق ملكه اقلبيت أسكال اورخطا لی کے کا لائی نفا آئے ہیں سے گلکاری کی نمود ۱۲ دیں صدی کے دومرے ربع سے قبل دکھائی ہی نہیں دیتی - بان سلمانوں کی انبدائی مفال یر جہنی الرب بک جولک ، ارائے بیکن بڑے مرتبالوں اور قرابوں کی سطح بر نیلے اور مرب دیک کی رفخی تہوں کی تکنیک برتنا خودایران کی قدیم مقامی روابات والله سل ہے۔ جاسی مبدکی قابوں بڑا بھر وال کام بھی مقامی افرکی دسیل ہے۔ ایک اور غلط بھی یہ ہے کہ کاسٹی کا کام ابران کے کشہر کا كالنان عدمان بعين دواس كام كاموليت كرمقيقت بير بحكديكام كاشان سي بهت بعدكو بنجا ادرو إن تميل كدرجه لط كفا ادريد باروي صدى مي ماكرس كام كام كرد مشهور موا- اسل بيد ب كداسلاى الزات كيمب سعم اكزي تقيم ال اين الني عبد تعيرات كادوق نمويا أو باادرمقامى ا ترارت در وابات شانعلگی موکرے راسے پر کا مزان رہا - برمركز ایک دومس سے اس قدر در ورد ورتھے كر ایک نے دومس برمراه راست كوئى اتر فراد مرعوى روت بيان ئو بان كرايت رسي مثلًا بإن سي حِل كردغني كام كى تكنيك الماطولية بيني اوسلج فى تركون كے دارا كولاف، قويند (مولاناروم كاتبر) س اس نے دوغ یا اسلاً بہاں کے درسہ قراطان (۱۲۵۲ء) بی سب سے بہا ، بوراکا بوراکا اور اکا می کلیے حس بس بس منظر می شا ل ہے۔ اس سے پہنے سی منازکو من ایک با انفا کو بوری طی کو آن ا کو سے لبرزگرد بنا ایک براجرات مندا نہ اقدام تعامراس سے ایک نفق عی بدا جوا اور دہ بیک عارت كى پابدرى در بادث كوسى صريك ضروضرور بهنيا - ايك برى فوبى يه بيدا مولى كداس كام كى وجست دد بُعدى ائينه كاسط بيدا موجاتي تقييني ى يى كارى سى اسىدد ، بال بالرسيم يوسى پداكرى ئرتى مى كى بى برايك كى بى كاكام نى تى اچانچاردانى اس كام كى ديده دينى اوركاوش سے كليراكر طرع د ب بانے نے اسلے مظمر بدا درتبریزی ( ۵ ا دس صدی) بم غیر دغنی سادہ معلی بوئی افیٹوں بی کاکام دیکھتے ہیں۔ م اوس صدی میں بیٹ کی افعا ئُ معديناه " بروكور ردعن الل بت يَعْمَي . كريها نعى ي كارى س كريز كياكيام اورا سے صرف بيروني باب داخل رك عيور دياكيا ب-ا سامي المرات ادر قدم بهاري دوش فمبر كاسلينيس اس كفتاك كبعد مم مرزين سده كي طوف نظر والع بيء-

قرطبہ داسین ) بین الحکم کے مفہرہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے ادراس عمارت کے ڈعانے نے عہددسطی کے عیسوی فن نغیر ربع بوٹرااٹر ڈالا چانچ ہم دیکھتے ہیں کہ قرطبہ کے مقصورہ "کا نمونہ لعدین اٹلی کے جنوبی ساحل پر کلسیائے املنی کی تعمیر میں مسنعا رابا گیا۔ نیز محرا لوں میں نیم م

رنگین بیری پوست کرنے کا کام می اسی اسلامی تعمیر کاخوشجیں ہے۔

تفیق عادت میں آنکو آلیا دیکھی ہے جیسے مرکز نکاہ آوج پر جیکتا ہوا آیا۔ سنادہ ہے جس کی رہیں دیا۔ جعدا کے ساتھ آھے اُرسی ہوئی استعاع تزیر کی شکل اختیاد کرتی ہیں۔ گلبند کے ڈھا پنج میں تزیری لکیروں کا برتنا با بھل اسلامی تصوّیہ ہے۔ اس کی ابتدا ایران کی سہر جا تی را ۱۱۲ ماہیں ہم دیکھتے ہیں۔ شمقہ کے مقبرہ باتک میں جمسالدنگایا گیا ہے اس نے انٹوں کو جڑٹ کے عادہ تزین کا کا مہم کیا ہے کو دسالدنگایا گیا ہے ۔ اور سفید دصاریاں ہیں اہوئی ہیں۔ جوڑوں کو سفالے کے مصلے کو دس میں میں کا اور سفال ہے کا دمادیاں ہی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ مرزا جا آتی ہیگ سے مقبرہ لا ۱۶۰۰ میں بیالحضوص نمایاں ہیں مفاص کرفیروزی اور سفار کی انٹوں کی بچی کا دی دریے جی بی رہ کا دائی کا میں بیالی ہیں۔ خاص کرفیروزی اور سفین دائی کی انٹوں کی بچی کا دی دریے جی میں دنہا تھا گیا ہے۔ یہ وریک جا دو اسفید اور ڈی اور سفید اور ڈی کی میں دیا گیا ہے۔ یہ وریک اور سفید اور شفید کی میں دور ڈی کا دی کا دی دریک کی اور سفید اور ڈی کا دی دریک کی دریک کی دور کی میں دور ڈی کا دی دریک کی کا دی دریک کی میں دریک کی میں دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی دریک کی کا دی دریک کی کا دی دریک کی کی دریک کی کا دی دریک کا دی دریک کی کا دی دریک کا دی دریک کی کا دی دریک کا دی دریک کی دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کار

گېرىنىلىچ-

سکوری مادت میں چکوشکول میں غیرود عنی اخیش ہیں گرجھڑی فیودزی رنگ کی ہیں یا لاجود دی جس ب سنارے سفید بر بگردنگ زیادہ نہیں ہیں ۔ جی رجبور آباد کے البیوری مفیروں (۲۲ م ۱۰۸ –۱۲۸۷ عر) میں سنر، سنہوا ، جاستی، ذرو، زیادہ لکائے گئے ہیں ۔

پاکستان میں اسلامی من تعمیر کی معراج جائ مسجد تھٹ میں نظر آئی ہے، اس کی بنا (۱۲۲۲ء) میں شاہ جہاں کے تکم ہے اُدا فیکتی اور ۵۹-۱۲۵۸ بین کمیل کردینی ، سکا ذکر باب واخلہ کے کتبہ میں میں موجد ہے۔

دومگری بی بات یہ ہے کہ اس میں ۹۳ گند بی جن میں سے بینیتر سلمنے سے نظرت کے دلسے نبائے گئے ہیں۔ بڑی محواب برعظیم فتہ نبایا گیا اور دہ مجی اپنی شوکت ادرکرسی کے اعتبار سے بڑی شا کدار پر ہے۔ گنبدکی اندردنی کر لول ادرہ شیوں بی جا اُس بیائے گئے ہیں، ن من چدخو بیاں بیمیں۔ دانی اُلوں کوا قلیدسی انسکال میں تراشا گیا ہے جسے اولالوں کی سرح الد بیٹھک۔ بھروالوں برسفید دیا۔ دادی پدای گئی ہے۔

دم) چوکورٹا کون میں پیکھٹرلوں کا جال ہے۔ گلگاری کے نمونے لاجوردی ڈیو پر بین سفیدرناگ سے کلاپ اورکنونی کی نموردی کئی ہے اور در اور در ایک منوردی کئی ہے اور در ایک منورد کئی ہے اور در ایک منورد کئی ہے اور در ایک منورد کئی ہے اور در کا تو منورد کئی ہے اور در کا تو منورد کئی ہے اور در کئی ہے اور در کئی کئی ہے اور در کئی ہے کئی ہے اور در کئی ہے اور در کئی ہے در کئی ہے کئی ہے کئی ہے اور در کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے در در کئی ہے کہ کئی ہے کہ در کئی ہے کہ در کئی ہے کہ کئی ہے کہ کئی ہے کہ ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کہ کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کہ کئی ہے کہ کئی ہے کئی ہے کہ کئی ہے ک

d'è

عبالعزيز فطرت

خزاں بے بطف فرمانی ندچیوڑی جاں جو دکشی پائی شچھوری ېوا دُں کی روش کلا برخی پیمرسی كلوں نے شان دعنائی مجھولای بہت کچھ دام کھیلائے خردیے جنوں نے دشت بیمائی شھیلی اسی میرشی و فاکی ننسکت می کوئی تدبیر رسوان نهجوژی ع بوں برحب ب ، السراكبر غرض تم نے خود آ رائی مجھوری كها ل جاتے تمها دى جبتجوميں فعناسے دل کی بہنا ئی مجھولی خیا لوں پڑھیتی کا تصرف سی یے محفسل آرائی مجھیوری مراشكول ين فطرت بمبد كهوك خموشی کے نے گویا نی مجھوٹری

شانُ التي حتى

كهرمر عائد مس ابريه مينات غزل يك و خشير نبي رزش عهباكابدل آغيزشارت احماس سربانا بم تجلل تب الماي كوشة تخيل من كفلتم من كنول تشنه عانول نے دیانظم خرابات بدل محكم امروزي بره كرنهيس قانون ازل يائيم تكونيوا زورسلاسل صفيب بيلي كبعزم سفرس تقديطوفال كيسيل سيرى إذ رك أجال ترى يادول كرات ميري دنهايين نههي جاند سنارول كالل نود مرى چشم طبرگار كوين كيامعاوم المن مينون كي م كال بن ينجبالول كيكل كس نه أس بت كوسكها ديي به دوندگی جايس بزم ر باتى ميس مكون حاوت دامد ميال ان كييم صديم كم النفول سه ينائر كل داز دل وه كافريك كم أنكهول كألث الكاجل آبيم آپ ہے بہا ومرا فالی خالی آب ہی دل ہے کئی دوزسے ہے کل ہے کل شاط مریانه یی بون بازی کستک عال مكن بوتوص اورنهي مكن نوبدل فيض م حن عمل حن نظر ركا تعتى!! لوكسى أبت سے لكالے كر بول سب كرم يل

### غرف

ستدفهارجعفرى

اے موت دیکھ جادہ مہتی کے دہ نورد

کن مشکلوں سے مزل آساں کہ آئی ہی

سنگب گران راہ فقط جادہ نیں خود انسان کہ آئے ہی

د کائزات عکس ہے میر ریضمیں مرے دابال کہ آئے ہی

خود میر ہے بیکول ہی مرے دابال کہ آئے ہی

جرگیت اور ح میں بھے کہی جاندنی کا درد!

وہ گیت کر ضمیر کے داوال تک آئے ہی

زندان تک آئے ہم کہ گلتان تک آئے ہیں مشکل سے ہمرگز شت کے تخوال تک آئے ہیں اوس ہے ہم کو شت کے تخوال تک آئے ہیں اوس کی جبتے ہیں ہوا تالی تبین اور کی ہوا تالی تبین اور کے ہم کے میرے گریبان تک آئے ہیں جسست نہیں ، جنوں نہیں ، آوارگی نہیں ، جنوں نہیں ، آوارگی نہیں ، ویت ہی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں اور تی تبین کا سے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کے سیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ سے بی گلستان کے بیابان تک آئے ہیں کہ بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیں کی کی کے بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیابان تک آئے ہیں کے بیابان تک آئے ہیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہی کے بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابان تک آئے ہیں کی کے بیابا

تظرَحيد (ابلرى

خطائے زلیت کی تہمت کا تھائے جاتے ہی اس الیے بڑم کی تردید ہوتی کو تکو ہو
یہ تیرہ بخت مجت یہ بیست جول
پراغ مخال خورست یہ تو تو کیو تکو ہو
ہمارے جام سفالیں کا فعدے سانی جو تو کیو تکو ہو
حرایف سانی جوشید ہوتو کیو تکو ہو

نظرکودبیرتری ، عید ہوتوکیؤکو ہو یعید عشرت جا دید ہو توکیؤکر ہو فود لینے آپ سے کمن نہیں رہ ہو دفا دفاکی آپ سے اُمیّد ہوتو کیؤکر ہو جہاں کو چوڑ کے آخر کہاں کل جائیں نگاہِ دوست کی تائید ہوتو کیوکو ہو نصائیں تلخ ، جہاں ناہیاس ، دل بیتا نسیاز عشق کی تجہد بدہ توکیؤکر ہو نسیاز عشق کی تجہد بدہ توکیؤکر ہو

## براره کاسبره زار

#### - محتد احمال

بزارة \_ برندن وشور ، بهالن بور اورمر برميدانول كارزين بر مفرى كستاد كايتين خطاية بقلون نديقي مناظري وجد ودردور می شهرر ہے ۔ اس کے بہاراند بہارانعا ہے ، وق جال کا مکین کے شار بہلو لئے بوے این کہیں فوری مجیلے ہوئے میدان ہی تو کمیں مرمبروشادا ب مغزاد \_ كسب مولى جوى سيات بهاريار كسي أونج أونج يون جي وان الميهال يهين البيت آباد ، كليات ادر كافان كو و كان خط بي بي -جنين ديكف كعدل كول سدوك جدات إن بكداب وخير كاسنا ول كوكو إن شاداب بهامول ادروادين كاعلم بوكيام الدوه مي يهال جق درجرت چا کہ قیمیں۔ امل اُس میواسکو طرح گرتے ہوئے بہاڑی اے دیکے کی چنر ہیں ۔ اور واد تی کافنان کی میسکون جمیلیں بھی کچید کم فردوس نظار ہ نہیں جواپنے گہر رفیلے پانیں میں دھانے عشق رئجست کی کمتی دمرب واستانیں نے متنافذ والم الکود التی ایتی میں س

برايد كاه ملع يك تناك كريد يدات بعد نقرياً بالمبل كالجيط بي اور مين ضلع اس بي آجات بي رشال بي مانستهو ، ومسط بي

نظاره کی کیایت برکسی بک بی مدر کے درسے بوئنزوں کی طرح رابنانے اسرائل نے بنگین دیواری بے کھڑے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن پيرچ ئيے چارہے مبان ہيں بکيل کاميدان ، انتيل کاميدان اوريق کاميدان مجلی کاميدان سطح مندر سے تقريباً ... ، فنظ بلندي پرواق ہے پہا کاشت وب بولی ، وش کوستان خیال ایم آ ہے کہ یہ میدان کسی زیان میں ایک بہت بڑی جیمیل بھا۔ جیل کرتی روہ بی جیمیل کی حکم محتی کے لہلہ کے سنبي كهيت بي كهيت ركال ديت مبي ، مكراب الكل اوررش كرميدان سطي مندمين تقريباً ٢٠٠٠ نيط بندي اورجها ل نوردول كي تركيش كاباعث. من من مراره ياسه چارد ياكرر تدم بيرن ، درا ، مرد ، او كنهار سنده اوريهم اس كى سرعدول سے بس الحك ميل كرد جاتے ميں م مداہر رہاڑی محلوق کا در تیزار رفوان میں سر اللہ اللہ علی کے جول صفر میں سے گزتاہ اور تناول کی بہاڑ ایل میں مگرسا ہوجا الم العدمري لودك ميدان من في حميد أمّان عجب رتبيل كمقام ميني عنوديات منده العالية انوش سن على نهي ويتا - دريك دروي مرت ك مقل لحد من بان درا کم ب و من من من ورائد الله من الله ورائد على الك و الكين ركات با اوراين منى عين بل محماً العل من ورائد الول مع كروا سیرن سے جاتا ہے۔ ای طری مرودرہ، دوکا کی کے حذابی کا مدورسے نکھناہے ماکٹ کی موجد کر اس کی لمبیالی چاہیں میں کے لگ مجا کے دولیے کہا بھیل والمرسن می كرد عان كا مل قرب وادى كالت مدركري ساف خرد ما كروب مع واس كى داه برى غير جموار سيد مكري بعى دهن كاليكاني ، اين

نودى كاراگ الابتا بوامقام نين پرتهارى بى بىك ارموب رى -اب اس بى منظرى دىكى مراورى كى تى دادر ماجى دندى كى كياكيا كدپ بى بهار كى ميشتر كادى كادرل مين چيلى بوتى سى جن كولنت كفته السان تحک ملاہے ، بات یہ سے کلعن اوفات بہاری عاد نول یں چندایک گروں کو ہی گاؤل کان م دے دیاجلاہے اس لیے وہ تعرف ہے ہوں تو بھی زياده معدم بوت في- كادل ادا يورب الرى علات كاكون، ان يس ساوكي نيس بولي أوادركهان مولى ادر يوخنت وشقت توكوا أن كالمي يدن في مع ميني نمن بتعريب وليدين لوك جنائق بين - بهال كوك دوايق طور برمزيان بنف ك نظريديا جوت بين ماور دوسرى خصوصيت أن كي ظر تمت أن اود مهم حطبعت ہے۔ یہ وک تحرور میں الا پر ہات ، صرب نہیں شفے رہت بلکہ ہے بانی کور اینادا سے بنا تہ جا جاتے ہیں جہاں نور ک س مشهور میں - جنانچد وافعہ سے کہ مزار آ کے وگ دور وکسٹینے ہیں اور تقریباً برز ادندیس کی دکسی جا کا کی مزکن علی میں مزارہ کے وگ نہاں



1- ابنےآباد (هزاره) کے خوبصورت مکانات

۲- دامن کوه س

۳- شہرکا منظر

ہ۔ اونٹوں کے فافلوں کا پڑاؤ



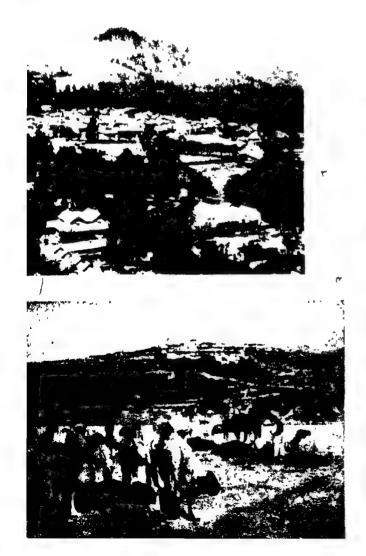







بلامي المرز او ۱۰ همرا (لم به (املعي ، االي)

المعام معالم المعاملية المعارفين. المعاملة المعاملة المعارفين

اسلامی فن تعمیر (جند حملانات)

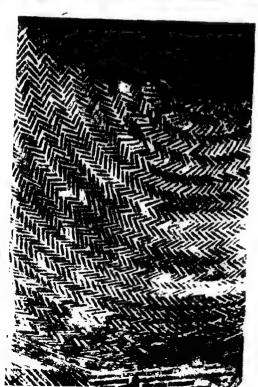

بدر ما فواطالی مواه و رک در با با با با با



consecution of the contract of the

نظر آتے ہیں۔ بہا ، چہتے ، آورتنی ، اقراقی احدان کی تک قادہ ۔ گا وق میں دور دُوں سے بوخط آتے ہیں وہ اس کاسب سے بر اُبوت ہی گیا جنگ بھی میں برآزہ کے اگر کو اس کاسب سے بر اُبوت ہی گیا جنگ بھی ہی برآزہ کے اگر کو اس کاسب سے بر اُبوت ہی گیا ہے جو اُل میں ہے اگر کی جو اُل میں بران کا میں اور اُل کار تامد مرانجام دی گے اور آنے والی دستان کے لئے کوئی بہت برا بہادوانہ بلک مجادان کارنامد مرانجام دی گے اور آنے والی دسلوں کے لئے ایک غیرفانی اِلگار می ورجائیں کے مشہورہے کہ م

برکجاچشسهٔ بدومشیری مردم دمر**ن** ومودگرد آیند

چنانچر بزاره کی مرالی بہار مرزین بیر بی طرح طرح کے قبیط آباد ہیں اوران کی بدیاں گوناگوں ہیں۔ ان بیں ہندکو سب سے بڑھ چڑھ کرہے۔ اگرچ پہنتوا و گھڑی کے کہ م دورہ ہیں۔ بہندکو جس بوں بھے پہنتو، پی بھوادی ، پنجابی ، صب ہی کانگ کو وہ جملکتا ہے۔ اور اس کے کیتوں کا دس کی بہن ہیں۔ اور اس کے کیتوں کا دس کی بہن ہیں۔ اور میں بلکہ کے بیاں کے گیت اور ٹی پی شاعری بلکہ زندگی کی جان ہیں۔ اور دور دور دک ور تک لوگ ان کوش میں کرڑھ ہیں جائے ہیں۔ برگیت کیا ہیں بوروں کی زبان پنج چڑے ہوئے جون ساختیوں یا عززوں کی دکھ درد کی کہانی جوالم پرجا کر پردیس ہی کہ ہور ہے بہن اور ان کی بیویاں ، ایک ، بہنیں ، بہنیں ، بیٹیاں ان کیا دیس بڑی کرتی ہیں۔ ان کے گیتوں ان کا ایک گیتوں ان کا در کہ بہا رکا چکوال روا آب بیو اور ان کی بیوں کی ہور ہے ہوئے ہیں۔ برگیت کیا بین کی گھڑوں آئی لاری ہشوہ بہا رکا چکوال روا آب بیو کے اور میں ایک جمیب واقعیت رسی بھو کہا ہو ہوئے ان کی اور دا تھا گا کہ در کی کہا تھی جو ساختی کی اس میں کہا ہو کہ کا در کس بھر کی چیزوں سے دامن بچا در کہ کو کہا تھا در کس بھر کے دور سے دامن بچا در کا کہ کہا تھا کہ کہا ہوں جو ساختی اور دوا تھا تی آب ہی سیادی آئی اور دوا تھا تی آب ہی سیادی آئی اور دوا تھا تی آب می کے دور میں ایک جو تھا ہے گی دور ان عام دیجی کی چیزوں سے دامن بچا نے کی کوشش کرے گی اور اس طرح بے ساختی اور دوا تھا تی آب ہی سینے تا ہوں کی کوشش کرے گی دور ان عام دیجی کی چیزوں سے دامن بچا نے کی کوشش کرے گی اور دوا تھا تی آب ہی سینے تا کہ کوشش کرے گی دور کی اور دوا تھا تی آب ہی سینے تا کہ کو کو کی کوشش کرے گی دور کی کی جی بھر بی کی کو کی کی کوشش کرے گی دور کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کر کر کی کی کو کر کی کو کی کو کر کی کی بیاں کی کو کر کی کی جی کی جی کی کو کر کی کی جی کی کو کر کی کی کر کی کو کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کو کر کی کی کر کی کر کی کر کی کو کر کی کر کی کر کی کر کی کو کر کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی گی کر کی کر کی

(پرسے مجوب قص پھولوں پر آئیری گرنگائی کی آوان آئے) بھُلاک آناں ٹرمینڈا ای گرگابی چیکدی آ

(عطرکی شیشی کندهادی میں نے کس پر بھلا؟ اہی پہ!)

سشيشي عطرے دى الى أن ويق

مگریج پوچیئ توجیات گرگانی "کے پیچنے' بینی چُرم حَرِم رکے میں ہے وہ 'آواز' میں کہاں ؟ یہ ای علافے کا ان جانے ، ان بوجے شاعری میں جو گرگائی ہی جو کوشاعری میں ایک مدانوی دکھنی پیداکر سکتے ہیں ۔ بھووں پرچلنے کا تعتور کتنا نغیس ہے ؛ آخراس طرت چلنے سے تو کمجنت اگر گائی چیخے گانہ یا اور پیج : اخراس طرت چلنے سے تو کمجنت اگر گائی چیخے گانہ یا اور پیج :

ابى مستنادىميا، يى مجئيسا تياں

ادر دُور، جنگ پرگے ہوئے اہمیوں کے فراق میں تو بڑاروں اول اور شیے ہیں جسنتے ہی دل پرایک چوٹ لگاتے ہیں۔ اوران میں ایک بجیب اچواپن ، ایک بخیب بھر این ، ایک بخیب ای بھرنے والے ہوائی ہی سے مشیاروں اور جوانے ۔ وہ اب بی بڑم میں روم کا تقدر کرتے رہتے ہیں می ان کے برائے اور نے نوابوں میں بہت فرق ہے۔ پہلے ان کے خواب و وسرول کی جنگ میں اور اس کے بھران کی مقاطب اور اس کے لئے بھران کی فرانیاں کرنے میں بیش بیش بیش بیر ہیں ۔

کے کا برے کہ الیے علانے ہیں بہاں پرکہیں بہا در قبائل آباد ہی مواند کھیل کس قدر مقبول ہوں گے۔ چنانچ نیزہ بازی پہاں کابہت ہی چہننا کھیل ہے۔ پہلنے کھیدوں میں تنق مشہورہے۔

مَرْاره كا علاقه كمين بالرى ادر مجلول كى جنت مع مكريها ل وجنگلات اس كوج الهميت بخشيم مي وه اپني مثال آب ہے. مرزاره كے جنوب مي خانبور

ماه فر، کراچی جون ۱۹۵۸

ك كاد ، بقلا السنسفاك جنكلات مارى ببت برى دولت بي . مالنهرة تحصيل من جلك مرع ويغمل سعيبال دل كي واليال نعروك ومعلوم بهت من سنتان اور دولکا کی کے جنگلات میں بہاڑ اور بالد دعاہم درخت ہوتے ہیں ۔ کافان اور برک علاقہ میں داودار جساکارا مدود میں موجد ہے۔ اگر در کے چیل کے دوست بھی فابل ذکر ہیں۔ النجٹ گفات نے شور صوت ہزارہ کوسرسر اور پُربہار نصفا ول سے بریز کویاہے بلکہ پاکستان کی میں

ترتی میں بھی ان کابراحسرے -پاکستان بننے بعد سے ترقی کی شاہراہ بردوٹر انظر آنہے۔ اب تقریباً ہر شرے گاؤں کی طرف بسیں بنگتی نظر آئیں گی متمذن دنیا کی دوسری آسائیں مجی مام دکھائیں دی ہیں۔ مثلاً بحل جس سے ہر حبو لے بیٹ کاؤں میں برتی تعقیم جلگ کیا نظراً تے ہیں اور علی جی چی برکوو طور کا عالم دکھانی دیں؟ مركاتى بآسي سبكي نهي في في وومنى كمالات كاورجان سكيس بندم ولا توبزاره كي من سونا اور بعل وجابر أنعلتى اور رككات كك مهل عبول بداكرتى به اليك المرى والت سعى اس قدر الاال جوراج اوراس تيزى كرسات كد بايدوشايد- ايبك آباديس ليك وكرى صنعتی ترقیمی تیزی سے بال وربریاکررہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہ علاقہ دنوں میں اس اعتبار سے بھی تنہایت اعلیٰ مقام بربینی جائے گا۔ برَى وِيسِ لِكُ يُسْائِل ل اورتيليفون فيكرى قوبهل بى اس كوچارچا ذاگار بى يتى . اب ايك ديزن في كوي بى دريقير بع ريد نيام افير مغوبي بإكستان كاس كوش كوا دريم بهشت آنارا ورتى يافته بندارك القاكاني بسي اوراس كررة ي ستقبل كى فيديمي 4



د٣) سفيدا فليدسى ما شيول مين جولاج مدى د مك كي بي، ستارون كاجوم شب ادرابا وش الوان موند-

رم) چ کورٹا کو سے معلقے نہایت دیدہ زیب کام کے بنائے سے جی- (وغیرہ) ان چنروں کی تفصیل کتنی ہی دی مائے اس جنت نگا وکود کیمے بغیر خوبوں کی شیح مائی آسان نہیں۔ پہر کیف ان عمامات کی خوبول کومانچنے کے لئے دد چار اتیں خاص طور پر ذہن میں رکھنی چا مثمیں، مثلًا برکد ایران میں قوعو گا باب داخلہ اس طرح بنایاجا تا ہے کدا اوان کونیم گندی سکل کے عظمر میں سے لیتے ہیں یا دھول نما فلاکے اور سیال مسقف دیا جاتا ہے۔ گرافقہ میں کیفیت دوسری ہے۔ الوان پرسیاط مسقف ہے گراندرونی نسف مقدين دُمول نما تركيب بنين دكي كي عبد اس براك عبد الكندباديا كيا عداوردائي بائي طرف ايا مجوف سے كنبد سے وال الكراب عن مواب داخل ك اور كورى بع جي سنما لن كريد جاليدارك الراجلاياك بهد دوزن دار مجللالا روشى كى جلكاد كليدي فرض سنده کی اسلامی تغییرات میں سے بعض اپنی نادرالوج دخوجوں اورفن کی نزاکتوں ادرالو کھے بن کی مثال آپ ہیں ۔جن کے نیادہ کہر مطابعه کی ضرورت ہے 🐇 (ہمنیں)





کسی نے ایک لطفه سان دیا ہے۔: كچه عجب نهن درست بهي هو ـ دوئي صاحب جو بان کھانے کے نہا سوفین بھر کہیں حسر بهرنے ولایت جا تکلے ۔ ادسی صاف سهری جکه ۔ گھرہار، سزٰدس، گلی دوجے ۔۔ سسنے کی طرح صاف م عوريس دن بهر بهر نو مايحه مايحه كر صاف دربر مس لکی رهسی-درا دهه برا اور انھوں نے فرس دو رگؤ رکڑ کر صاف شرا سروء کردیا با سکر به حضرت یو اور هی ادا امکر آئے بھے ۔ دل ، دماع سن ان عی بال رسا اسا هواس گونا بان نهس بهذیب و برقی کی هری بهری سند ہے۔ دردیس سن بھی وہی دن راب سونے جا گیے بان آنهانے کی لب اور در و دیوار نو سرخ سرخ سک کے روغن سے ریکسے کا سودا ۔ علدی اگر یہ بهٹکری ، ریک حودیا آثر! اوروں یا دیس سوانیا درسابردا نے کلف ہونے سی مصاغدہ می کا بها مر ماک، ملک ماست له ماک دائر ماست ـ آنے هي دسمالله در کے ''طبه آرمائي'' سروء دردي بعنی مغرب دو مسرق کی سوعات دس دری<sub>ے کے</sub> لئر فرس دو دهورت بهوت در لال کلال العاب سے لالهزار سا دیا۔ حصور برابر "مسی سحن" کے لئے '' درہ در کرہ'' لہا رہے بھیے اور ''مصرعوں'' در "امعبر عے" حل وہے بھے تاہ لبند لبدی ہی جلمی بهرنی آنکنی به مطر دیکها و عوش الرگئے ۔ سمجھی دوئی تی ۔ بی کا مربص ہے اور و خون خون ا نکارنی هوئی دوای محکمه صحب کو فون الما ـ حفائي که عمله الکدم الل ادسے سے لبس آن مہنجا اور اندھادھند کھر دی صفائی شروع کر دی۔ وہ حضرت ہکا تکا ہوکر دیکھ رہے ہے كه الهي به ماجرا كباشي!

وہ اسطرح بھونجکا سے ٹھڑے تھے کہ انمبولنس



المر آئی اور انهس آنا فانا دهدس نر اسمال میں جانگا۔ ایما آئا۔ نهس نو آن کے وهم و نمال میں نہیں یہ بیا ۔ نہاں انتے نہاں کی آزادی جهاں حافا اور حب حافا رمی نو لال لال کل کلولوں نے اسسر شردیا دہ بولس نی بروا اللہ محکمہ صفائی نا المدسلہ اور یہ تحقیالی نا المدسلہ اور یہ تحقیالی نو محصر اللہ بیا وہ اور دی دیگ میں نا ایک جاول بیے جمل دیس کے وہ باسی بیے وہاں کے نو آئم کے سے آخم کے سے اور حوا نی بنیاں سب کے سالمی نہی رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں دیل ایک علی دیا ہے۔ آخم شدگی نهیلانا نی دیا ایک من اطمی ہے۔ اس میں شوں نه سہارت بیدا نی دائر ا

وہ دیکھئے، ایک صاحب سر ک در دس سال سے حل رہے عس اور ایک سے دو دے حلے حلے کیا دیا بھی دھانے حا رہے عس اس نے تکلفی کے فرنان حالئے۔ دس صفائی سے حھلاہ راسے سیں نھینک دنا اور لجھ دیر میں مکھیوں نے اس کے گرد طرح طرح کے بسرے دات دار ہو کردیا ۔ نا یوں دکھانا اور لوک کس ذانا سروع کردیا ۔ نا یوں سمجھئے بھتبھنا بھتبھنا در اپنے اس انجانے مہربان

کے کن فانے لکس وہ المجنے درامہ کا ایک اور سین! ایک صاحب اس در حلے حلے حلے دیسل گئے اور ایسے بھیلے کہ بھیلے ھی جلے لئے۔ اگر ان کے دیہت دری حوث آئی یا دوئی ھڈی پسلی توٹ کئی ہو دیا ہی ہو دیا ہی ہوا ہی ھزاروں کہ یو حجب آرمائی'' ۔ بار رامہ ہے یو ایسی ھزاروں افیادیں دارس کی اور دھی حجب دیا دی اور کی ادمی ھی ادائے حادالہ کا بخر ھہ حالی ادر اور اور ان ان کے بھیلنے یا ہمالہ دیکھ دیکھ دیکھ نر دور ھی دور لھڑے امادی بھیسی اور میمنے المائی یا باروں کی ادبی ہے آخر المائی بھیسی اور میمنے المائی یا باروں کی الاین یا آخر المائی دیا ہو المائی دیا ہو المائی دیا ہو المائی دیا ہو دائی دیا المائی دیا ہو المائی دیا ہو دائی دیا المائی دیا ہو دائی دیا ہو دائی دیا ہو دائی دیا ہو دیا

بهالائس کے! اور جو کچه هم دیکھنے هیں وہ اس حسابی بات، (اربع بناسب)، کی بوری بوری باشد ایرا هے۔ کیروں کے ارد درد اور کلی کوچوں میں دوڑا کر دی ، بول و براز ، ردی کاغذ ، کیا دیجہ بیس هونا ۔ دوئی بلی کیا سرکیا ہے ہو : دلیوں میں میری بعیس دو دھینجے بھرو کہ میں دان دادہ موائے سر رهگذار بها دورد دریا رہے اور عندوں بڑا گلے سڑے ۔ دیاں دادہ عوانا ہے بو اس د صحیح ٹھکانہ ایک نیاں حراب عوانا ہے بو اس د صحیح ٹھکانہ ایک اور میرف ایک ہے ۔ اسے باهر گلی میں بھینک دی حائے یا دیدی نالی میں دا دہ وہ اور گندی عودیا نے اور سونکھے اور دیکھنے کی فونس اس عودیا نے اور سونکھنے اور دیکھنے کی فونس اس دورات حوب اطف اندوز هوں ۔ ناتی رهی



بھرنے بھوٹا ' ٹھنٹوہ اور طریعے طریعے سے کہلائی بھیلاء ان میں جاتا میطہ <u>ھ</u>ے

ذائی صدائی تو خدر آئی اینا معادد ہے۔
انسان صاب سیورا رہے یہ رہے نہی تو ندا ؟ ۔
گرمیوں کے دیوں میں ہی آ یہ ایپ دین دین ک نه نہائیں ہو ندا ہے ۔
اس نُا سیجہ یا اثر یو صریحا معامی ہے ۔ مگر یہ نیبر ، یہ نلی نوچے ۔
یہاں یو بات ایک دات می تک بیری رہ جانی ۔
بلکہ ایک اور ایک مل کر گنارہ ی خانے کی بات ہے!
وهی حساب کی بات بعی ایک آدمی اسی کندگی پھیلانا ہے ۔ یو گنارہ یا اس سے زیادہ آدمی، چینی بھی ان کی بعداد بڑھی جائے ، نینی گندگی

بماری یو اس کی دیا بات ہے۔ پھیلی ہے یو بھاری بلا سے ۔ کیڑے، جرابیم پروان جڑھے رهس، آخر یہی ہے نا که چند فالتو و دی ہی موں دین دیں ۔ چاہے ہو دی ہم حود عی کیوں نه هوں ۔ یا همارے موی رحمے ، حویس و افارب ۔ نب دق ، هیضه ، سامروه ، حیاق ، ملریا ، طاعون ، جبجک جو حی آیا ہے آئے ۔ همارے دیدہ و دل همسه فرش راه عس ۔ ایسی هی بایوں کے کارن سمروں کا جبه چپه سماری ک اذہ بن جایا ہے بلکه ساری فضا میاری ک اذہ بن جایا ہے بلکه ساری فضا حراسم سے آئے جاتی ہے ۔ اس قدر که ماهرین کی دراسم سے آئے جاتی ہے ۔ اس قدر که ماهرین کی دراسم سے آئے جاتی ہے ۔ اس قدر که ماهرین کی دراسم سے آئے دیار، ٹی ، بی اور دوسری مہلک درائے میں معادی بحار، ٹی ، بی اور دوسری مہلک

ابک شاعر صاحب کی سنٹے۔جن کا ہر قول و فعل

همارے لئے عموماً منالی حبثت رکھتا ہے۔ ایک

دفعه هم أن كے گهر جا نكلے - وہ أيك كونے

مس یرلے درجه کی غلیظ پھٹی پرانی دھوبی باندھے

موں سلھے نھے جبسے کوئی جوگی دھونی رمائے

بیٹها هو ۔ ناخنوں س بری طرح سل بهرا هوا،

جس کو دبکھ کر آدسی ساری ساعری بھول جائے ۔

اور سرے خدا! جہاں وہ سٹھے بھے وھاں چاروں

طرف دور دور یک قرس اور درو دیوار بر بلغم

کی چاند ماری ، کجه نئی کجه برانی-اور وه الله کا

منده ! اس فضا مس يون بشها نها جسے :

اگر فردوس درروئے زمین است

همين است و همين اسب و همين است

بہماریوں کے جراثیم جو عام طور ہر گلے با پھبھڑوں وغیرہ میں شاذ و نادر بائے جائے ھیں ، ان میں ھمسنہ کے لئے بس جائے ھیں ، بڑی بڑی کالونیاں بنا لینے ھیں اور نہ صحب کے گھر بہماری کے گھر بنجانے ھیں۔انسے میں کوئی بھی کسی وفت ان کا شکار ھوسکتا ھے۔ ان حالات میں دواؤں سے کا بن بڑیگا! ٹیکے ھوں یا علاج معالجہ وہ ایک بہماری کو دور کریں گے دو دوسری اسکی جگہ بہماری کو دور کریں گے دو دوسری اسکی جگہ کے لیے گی۔ سوال دو اس بیں بھری فضا کا ھے جو ھمارے گرد و بیس ھر کہیں موجود ھے۔ ھم جا ھے خودی کو کیناھی بلد کریں ، اس کا معاملہ ھم جا ھے خودی کو کیناھی بلد کریں ، اس کا معاملہ عمرے کرسکتے ھیں۔ اس کا دو صرف ایک ھی علاج ھے کہ انسان اپنی خودی ھی کو سدھار لے

غلبظ ، بسمار ، نڈھال ، دواؤں ، ڈاکٹروں کے محتاج

ابساہی فردوس کلی گلی اور کوجے کوچے دکھائی دے نو بھر کیا ہوکا !

به بابس اسی هبی جو همیں بار بار سوجنے کی دعوت دیتی هس - سع پوچھئے ہو یه اللہ همارے لئے زندگی اور موت کا سوال ہے - لفظاً و معناً ، چاہے هم غفلت کے باعث اس پر غور کریں یا نه کریں مگر به حقیقت ہے که صفائی کا مسئله هماری زندگی کا مسئله ہے — اس کا تعلق براہ راست هماری صحت و تندرستی سے ہے - جو اور سب بانوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے ، خو اور اچھی طرح جینا هی تو ہے - جس کے لئے هم سب کچھ کرنے هیں - محنت ،

جاهے به ذابی خودی هو با جماعتی سہی حال اس زهریلے مادے کا بھی هے جو خراب ماحول سے هماری رگ رگ میں جاگزیں هو جاتا هے ۔ اس کو ایک طرف سے هٹایا جائے ہو یه دوسری طرف جا نکلے گا ۔ اور بری طرح ڈیرہ جمالے کا ۔ صحیح علاج ایک هے اور وہ اپنے اندر اور باهر صفائی کی مہم بر زور هے ۔ اور هم اس کو ایک اخلاقی ، ایک مذهبی فرض سمجھ کر انجام دیں ۔

یه جو کچه اوبر کہا گیا هے شاید آب اسے مذاق سمجھیں۔مگریه کوئی مذاق نہس۔طنز بھی تو آخر حقیقت هی کی نفاب کشائی کرنی ہے، اور همس چونکا کر امر وانعه کی طرف سوجه کرتی ہے۔

بشفت ، دوز دهوب ، کاروبار ، کهانا سا ، کهانا ، خرج کرنا - اگر عم اسی شادی باب سے بروائی ریس فے بو اس کا سحه شامون یا بهذا اور سب با میل سی معامل اسی محالی به به بات ی اور سب با میل سی معامل اسی کورناز ، گلی نوجے ، برگون ، بازارون ، باز کشون ، بازوؤن ، فراه بر با اور شهر سمر کی میعائی المعلوج عم احتیاه ، مرس میرک بهی بس فے اور میسر عادر سی ، اور زادہ فوس فے ساتھ کام بھی برسکس فے اندر فی بادر بھی خوبی اور جو سحال با دور دورہ اپنے آپ کو ، موارا ا می خوبی اور حوسحال با دور دورہ اپنے آپ کو ، موارد ا ا کارنا مام سر عمارے ا سام می مادون ، بر عمارے ا سام می مادون ، بر عمارے ا سام می مادون ، بر عمارے ا مادی دی بو مادی میں مادی مادی مادی ، موجه میں ادا ا ، ایکن ، موجه میں دی با دا ا ، ایکن ، موجه میں دی با دا ا ، ایکن ، موجه میں دی با دا ا ، ایکن ، موجه میں دی با دا ا ، ایکن ، موجه میں دی با دا ا ، ایکن دا ور باب داد با

وه د المال مال المال ال

لو اجتماعی طور بر نهاب بآلفان طریقول سے حل کرمکے عدر اس بارح به عمد اسے ائے فی الحقیقت ایک حدر کی قدم بدا در من عم حاجم بول اس بارح خراب نہی ، حراب دودہ ، عرض عر خواب حیر داعلاج بھی کر سکتے عس ۔ به صرف ایک حداله ، ایک روح بدا نرے در موقوف ہے۔

وہ روح کا ہے" اس کے ائرے لسی ملکہ ع حووثا سا وابعه س المجتر - الک صاحب بے همد ه ایک براه دیال اثر رسان در بهمک دیا ـ ایک داروعه نے اور اسے داروغه وهال هر ه جگه بعثنات على بالسے فورا بعد اربت کے سابئے نیسن غرديا بالمرمانة هوا أور أس وقب أسكى وسند نهيي دینے دی ادبی یال مصرف نے حما هو در وہ رسلہ بهار دالی اور اسلار دررے زمین در بیسک دار ۔ محمد من مير حربانا ديا أور رساد ال كے علیہ ماں دینے دی ۔ اب کی اور بلد باب ال حضرت کی سمعیہ میں آئی اور انہوں سے اسکونہم شرکے حب ، بي دالي الما دا الواصفائي لا اس درجه ا در اما دران و محصي اور احساسي دورون طور بر . ے امانی قداد میں لہ عمارا غو غو اللی کوجه والعمي الرياب ع مواد النابيل بلا بن حافر با لما المتر هي مماد رو ان اديم عربا انجها د وار هي "



" بنا به خلا میں!" (سر ک بر شیم کے جھلکے کی ٹرامات)

ادبى جائزيد.



ضآء حالندهري

ماورا "کاجشیا" رسیلا، سرمهرا، باغی، موجد، باخر، تندادر تیزشاع اب دو سرے عجوعه کلام بی ایک نے دوپ بی نظراً ناہے۔ شمری طبیعت معنوی کیفینت، دھلتی عر، خون کی حدت کی جگر فراست۔ ببسے ایوان میں امنی کاشاع ۔ گرابی تک آرزد کی دی ہیں، ادا دے دی ۔ پہلے بھی جنب بطبیف کے جسم سے رقب بھی اوراس کے لئے نت نئی ترقیب کی آلاش کیعی دوح کا بوجسبکبار کونے کی تمنا کمعی بیاسی آتھا می کو اہن کہ بھی خراب کہ ماش دی گرساتھ میں تھے ۔ احساس کمی کدان کے تبتیم کے دائی دورائی کاشاء کے ماش دی گرساتھ میں تھے ۔ احساس کمی کدان کے تبتیم کے دائی دادیوں سے کونسی انجھن کو سلیم اور بیار "کہاں سے کس بوسے کاسٹری بیری بیرے آئے " پہلے بھی ذرئی کے فلاف فرادی گر گرائی گوم میں انقاب پیا منزی کی دورسے " باددا" بیر بھی در آگی کے فلاف فرادی گرائی محکوم سندی کی دورسے " باددا" بیر بھی در آخر در نظر میں انقاب پیا کی دورسے " باددا" بیر بھی در آخر اور نظر میں انقاب پیا کی دورسے " باددا" بیر بھی در آخر اس کے مارون داشلے میں کو ماصل ہوئی ۔ اور آگر بھی در آخر دورسے " باددا" بیر بھی آزاد نظر کی بر بے تھولیکن منصورت میں پہلے شائع ہو ابلکہ ذیادہ مقبولیت بھی ہی کو حاصل ہوئی ۔ اور آئر بھی در آخر دورائی بھی کا عمراؤ کا جودسان ایمان ایمان بھی میں ہو تک بے معاورہ اخرائی کے بادجود عربی بھتی کا عمراؤ کا جودسان ایمان ایمان میں امنی سے بھی میں ہو تک بے دورسے تھی کی دیا ہے دورسے کے بادجود عربی بھتی کا عمراؤ کا جودسان ایمان ایمان بی بیں ہو تک دورسے کے بھراؤ کا جودسان ایمان میں امنین سے میں ہوتک میں دورسے کے باد کورک میں دورسے کے باد کی کے بادجود عربی بھتی کا عمراؤ کا جودسان ایمان بیا دیا ہے۔ اس اور تک سے باد بیا ہے۔ اس اور کیا ہو دورسے کے باد جود عربی بھتی کا عمراؤ کا جودسان ایمان میں اس کے باد جود عربی بھتی کی کورٹ کیا گورٹ کی کی کورٹ کے باد جود عربی بھتی کی کی کورٹ کیا گیا کا عمراؤ کا جودسان ایمان کی کی کی کورٹ کے باد جود عربی بھتی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

اس جموعے کی پہلی نظم ایران میں جبنی ہے۔ ہی میں وات کے جبگ اور سیاسی جھائی میں مبتلا ایران کے کچھ خاکے میں کے بب ان خاکوں میں وہیں وہیں وہیں وہیں وہیں وہیں ہے کو داروں ۔ مہند وستانی بہا ہی ہی جہنیں ایرانی مردوں اور بورقوں کے قرب کی خوا میں ہے ۔ دوسرے ملوں کی لوگیوں سے تعلقات میں جائے گئے خوا میں ہے ۔ اس میں ایرانی مرد اور جو ایسی کے خوا مین ہے ۔ اس میں ایرانی مرد اور جہاں تفریح اور بہا مست بجیب طرح سے آبس میں انجی ہوئی ہیں ۔ ایران کی تہذیب پر جنگ کے جوائزات ہوئے ہیں اس کے ہلے سے کچھ تن ہیں یہ سکون اور جہاں تفریح اور سیا مست بجیب طرح سے آبس میں انجی ہوئی ہیں ۔ ایران کی تہذیب پر جنگ کے جوائزات ہوئے ہیں اس کے ہلے سے کچھ تن ہیں یہ سکون ان اور جو ایا ۔ یعبی ہوئی واقع کے خوا میں قطعات میں نظموں سے یہ احساس ہو کہ ہے کہ اس نظم کو تمیں قطعات میں کھنے کا فیصلہ کی تھا ہے تھا ہے کہ اور کہ میں جو کہ اس مرکع کی بناہ ڈھو نڈتی ہے ۔ درسی اور کہ کی در اور کی معبل نکا لیے جی اور کہ کی دو ایک میں اور کہ میں ۔ کہتاتی بناہ گزیں اور کی کہناہ ڈھو نڈتی ہے ۔ درسی اور کہ اور کہ کی ہوئے کا خوا ہوئے کی بناہ ڈھو نڈتی ہے ۔ درسی اور کہ کی ہیں۔ کہتاتی بناہ گزیں اور کی کی بناہ ڈھو نڈتی ہے ۔ درسی اور کی کو برائی کہائی کو نظم کی ہے۔ یہ نظر نست نکی داء والے در آن کہ کا نیا تجرب ہے ۔ میں کہنے کے دو ایک کو تو کی کو دو ایک دران کو داروں کے علاوہ کی دران کی ایک کو دو ایک کی بناہ ڈھو نڈتی ہے ۔ درسی کی میں کو دو ایک دران کو کو دو ایک دران کو داروں کے ملاوہ کی دران کی کو دو ایک دران کو دران کو دیا ہے دران کی کی کو دو ایک دران کو داروں کے ملاوہ کی دران کو دران کو دیا ہوئی کی بناہ ڈھو نڈتی کی دران کی کو دو ایک دران کو دران کی کو دو ایک دران کو دران کی کو دو دران کی کو دران کو دران کو دران کو دران کو دران کو دران کی کو دران کو د

ه و فور کراچی ، جون ۸۵ ۱۹

با در داجی ک جدید نظم نے بیں ایسی شاعری نہیں دی جے عظیم کئے یں باک نہد - ہا دی جدید شاعری منوز فخصر غنائی نظروں سے آگے نہیں گئی۔ کبی س میں دیا ہے کو زوع نہیں ہوا، آبی اس میں ایک کا تنکوہ بیدا نہیں ہوا۔ آبی اس میں دوآ فا قیت اور گہرائی ہیدا نهي بو أن يوظيم شاعري كافاسه مع مجيب اسى شاعرى مونى بهي توعمو مأنساني اندازين إعيرب است اور محبوب آميس يو ال

مدر است ساید میں ایکن میں امین ایک اسی نظم ہواک تی مترل کا بیت دی ہے ۔اس نظمیں ایک وسیع بما منے بر ذرقی کا جاکزہ ان مالات میں ایکن میں امین ایک اسی نظم ہواک تی مترل کا علم اٹھلے نظر آتا ہے۔ گراس کے با وجود سی گھر سے لینے کی کوشش کی گئے۔ اس میں سیاس طور پر الشد ایشا کی میدادی کا علم اٹھلے نظر است میں اس سے امران اور میں اس سے امران اور میں شعود کا اس نظم سے احماس نہیں جو تا اور اس نظم سے نے شاید اس کی کوئی ضرورت بھی میں اس سے امران اللم سے امران اللم سے احماس نہیں جو تا اور اس نظم سے اس میں اس سے اللہ میں اس سے اس سے اللہ میں اس سے اس سے اس سے اللہ میں اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اللہ میں اس سے الكنيسوك كراك سے الك بنيں ہوسكا۔ سندوستان ميں ينفد ديشترك اللش كى يے كريد دولوں لك، بكتام اينيا فرك كى آئى نائى خيرى بندھے ترقيب د سے بيں -اوري رشة دولوں كواكب دوسرے سے بہت فريب كرويتا ہے بيب سے دا تعدى تا مادى كى خوال شن تين موتى سے:

بساك سي علبوت كاجال ع كحسمي ىم اينيان اسى موكرتراپ دى يى

ا يک بی آسی کمندهنظيم معیلی ہوئی ہے۔

مشرق کے اک کنامے سے دوسرے تک اس نظم کا دوسرا بہت اسم بہلواس کا ڈرا ما نی اوربیا نیدا نوازے - دائندے اس نظم می طرز بیان بہت میں الاش کیلہے-ونظم کونٹرے استعدد تھے بعد آیا ہے کرنی جگربہ فورٹ ہونا ہے کو اس میں سے کہیں شوربت ناجاتی دیے۔ مگردا تشداس کوٹری کا میا ہی

نا مياسيد اورع درا مائى تا ترده بي اكرنا عائم العاس من اسي كاميا بي مولى مع ا كهابي في فالدس

يرسى ميكراً جرت نواك شمه بعركم ندجوكى مگرنوجبوں کا بھروسہ جاکیا ہے علام كيا إذا وكي م خرز بال سکھنے کے بہانے خبانت کردیگے"

اس ولايت ي شرب المثل سج حرِا وشوں کی سودآگری کی گلن ہو لو کھران سے قابل بنا گہ۔

إدراس شهري بون تواسستانيان أن گنت مي کماس کی اُجرت بھلاتم کہاں دے سکو کے ۔ وہ میرمضطرب مو کے بے اختیاری سے سننے لکی ہی ۔

اك نے مفتري كى طرف ملتفت بوكى تھى -مرائم سے اس دراما أن الذانه بيان كے إوجود مات كيبان جومولت منك ورشكوه إلفاظ ماوراين نظر ماتا ع-وه اس كتاب مي عام لمتاج - رأت د بهارى بعركم فارسى الفاظ اكثر استعمال كرتاب والكروه ال كونهايت عا بكرتى سيسمودتيان اودان سے ایک تا نگی اوربیت پیداکرنے می مددلینا ہے :

حعول دولت کی آ د زومی به جبر عرا<sup>ی</sup> بوسامری کے فسوں کی قائل شیش کی کر بهي ريكذ إرون مين آج باكوب ومست وغلط دف ودل كى صدائ ولدو زيرخروشا ل

عجوز وسومنات کے اس طوس میں عقیم صدلوں کاعلم لا دے ہوئے برحمن جاك ن سامراع كاخواب دعيتي اورانی اوندوں کے بل بہطتے ہوئے مہاجن

بكن في اور عجبيب الفاظى به تلاش كمي مي يلصة والول بركرات مي كذرتى سع - ايران مي اجني كايك تعطيم كين مصرع ملافط مول: « و ه اسفے لباس حربیری میں

با وُں مِن گلهائے نسریا کے ذیگو لے با ندھ " الیابان کے دور دیرسروومنو برلی شاخوں پ

الخ کے گلو۔ بے یہ ند سے شکرانکے گئے ہیں"

یہاں ذیکو ہے اور گلو سے مذصرف کا نوں کو اعبی معلوم ہوتے بلک اکھڑے اکھڑے کی لگتے ہیں۔ تُكْمِائ سُرى كيلة زنگوك كالفظ الركران بن نوذ من مي يخ كي تكوي كنصور يشكل بي سي بن إنى ب-

ان قطعات مين وروين منايدسب عص بهر قطعه مع -

اس نظم کے علاوہ اس کتاب میں کچو خضرنطیس میں ہیں اور چند فرایس میں اور دیند ایک میں کے دوسرے جھے" خواب سے می اس توازادی سے پہلے کی بیں۔" زنجی اور "سومنات" یں وہی انگریز راجا دراس کے بعدمند وراج کے خلاف پکارگی ترغیب ہے -ان کے علادہ دومرے صفے کی باق تھیں میں اس نفکر سے ملن کھنی ہی جیے اجل عام طور پنم دوران کما جاتا ہے۔ ان میں مایوسیان می ہی ، کوشش والميكالي بمى احساس ہے ما ورابِ ان نظموں میں شاعر مہر ورت ان اورابیان سے شکل کمانِ مغربی ملک میں جاپہنچا ہے جن کے خلاف عمر بھروہ ہو آ اٹھاتا رط اور وال جاکر جیاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ رنگ کی داوادان مالک کے باخندوں میں اور مشرقیوں میں حال سے وہاں بریمی اصاس ہے کہ نے

يها ن موسكون جي كركوداد ، نزم ونازك مِن عِلِية مِن بِم الشِيا لَى نقط دوربی دورسے خندہ زن ہے "

" بیاں زندگی ہے اک ا نگ تا نہ سلنل مگر پھر بھی نانہ ہ بیاں زندگی لمحہ لمحہ سے کد میدم تیرتہ

بوش سے گا مزن سے

گراس سلسلے کہ اُخری نظم یں ایک تھکن کی سی کیفیت پائی جا ٹی ہے ،۔

سليمال سريزالو اب کماں سے قاصد فرخندہ ہے کہے کال سے کس میوے کاسٹر بری میں مے آئے

سا دبران که اب یک اس زئیں پرمب كى عيارى غارت كرول كفش بالتى سبایاتی مد سه دوسهٔ سیا باتی

ا وريداحدا س ممين ان نظمون مي هي نظراً تاسع جواس كماب كي نميسر حصد من مي نبيت باب كرنيان كا عنوان و با كياسي :-ان نظموں ہں دہی جنسی اسودگی کی تمناہے کمی شب ہوئے ساتھی سے میں سروا گھذار۔ اور میں کی عودت سے رس کا بعون بننے کا جوانيب تدكيس" نانه انن" دُموندُ كرياسة عم عبلاك كوشش مران نظمون س استسمى لكا و دُون كا يكدوسكي بيدا موجكا مع ا ص سے تنویر مرسے سیدہ غمناک میں ہے " رفع کی رات کسی غز اعربال کی کرن اس مخين منسك ما وتمناك دليسل

تشما اے اس ا ندابیٹ میں شاید کسح موجاسے ا درکوئی کوٹ کے آپی نہ سکے،

كالجى دوركسى دليس بيس اك نخعا بيراغ

گرداه نمناک دلیل مذینے کی مفی بیما بک وج نہیں بلک اس بجزیہ کی ابتداہے جس کی کمیل کوئٹی اکبن کوسلھانے میں ہم " میں ہوتی ہے"

اس نظم كا ايك حصد ملاحظم بو:

مطلب آسال ، حرف ب عن تبسم کے حسابی نیا وسے

00

११६१५१३११६१४

جب داوں سے درمیاں مائل تقے منگین فاصلے نربیش مرکوش سے ہم کونسی ایجین کوسلجھاتے رہے

متن کے سب ماشیئ جن سے میش فام کے نعشِ دیا بنتے دسے اور آخرچہم میں بعدِ سربوسی مذیخا کہنی انجین کے ملجھاتے ہیں ہم

یا زوالی عمر کا د پوسبک یا روبرد یا اناکے دست و پاکو دسعتوں کی آ برز د کوننی کیمین کوسجعاسے ہیں ہم "

نام کرجب انی عم گاموں سے دندوا شکل آتے میں ام زندگی کو تنگنا ہے تا نہ و ترکی آرزو

ت بارے آخریں مجھ فزلس میں جن کے علق دانندگی ابی دائے یہ ہے گئیں سے غزلس بہت کم کی ہیں۔غزل کی عناعی آذا دنظم کی صنائی سے مختلف ہے اور دجہاں کہ میں مانتا ہوں میں سے اسے اپنے ائے کبھی موڈوں ڈدایعہ اظہا دنہیں پایا۔ جب می غزل کمی ہے مبشر تقلیداً کہی ہے اور اس میں نسبتاً دوایتی انواز بیان غالب ریا ہے 'ٹاسیں نے رف اثنا اضافہ مجھے کرناہے کدان غز لوں کے کئی اشعا دمیں ہی داتندی شخصیت جلکتی ہے :

### اردور بإن كي توسيع: يقير صفه ١٢

لورب مجمم الردكن است بفيسفر ٢٧

تصحیح: ابری، ۱۹۵ء کشاره می سرودن بینظه داخیان بی مزارکاجودگین مکس نناگه بولیه اس پرسواع کاس کانم احسان مک شاق بوگیات کمیفیا انسخه کا صاحب کانیاد کردد دیدن دشیق مح فرالس ساد داره)

پچوں نے اپنے ماس دوک لئے ! اود میرکس سے تیتروں کے ایک دومرے کو کا دین کی آ وازیں سائی دیں ا

" سِمان تیری قدرت! ایک بْرے نے کہا " بدسب تہادا ہے ۔ " برچ دھری کے بیٹے گا اواز تنی ۔ " " بر رب بچم ، انر دکن!"

بنجون كويول محسوس مواجي يحرالول بإاتفاء

هُمَا لَا نُو "كَا اَسْعَت ارِيْ ٥ ١٩ دريه في ت ٢٩ ، هر پردِ : وكادُّون بعلسايُ مَعْلَا سعر لي باِكت ل كرواى فِسَ بيجهِ بين وه (آيان عاصب كارُونسٹ محربات بهرے بي ، قادين فرث فراليں - (١٠ دره)



نىرە اندازى



حسے والوں کے لئے انعامات



لمى دوڙ



كنهس من جسيج والي بس اؤ كمان

#### قى پاكستان اور اولمپې كهيل

یو (جایاں) کے سالاقوامی اولمبک ٹھیلوں لئے مسرفی یا کستال کے ٹھلاڑیوں ٹا اسخاب



بول جيب

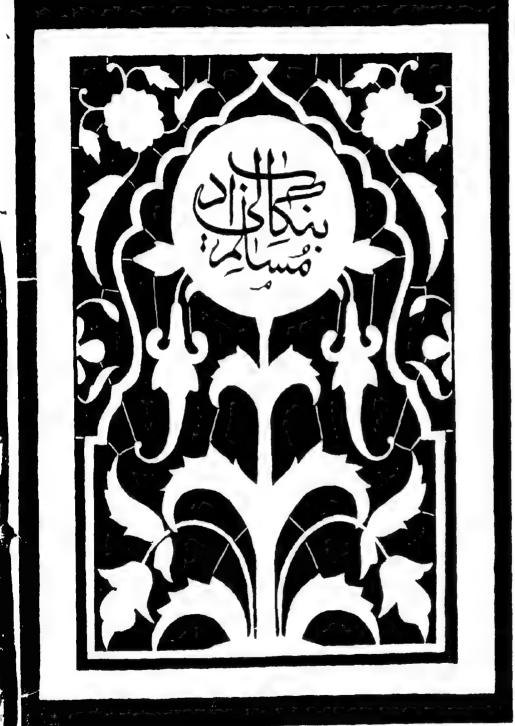

اداره ٔ مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس ذمبر ۱۸۳ کراچی

ادارهٔ طبوعات به در این کی ایک اور باسکس

### سلم بنگالی ادب

ر ڈا ایٹر ایعاما جمعی انگالی ہے ۔۔ ا

جین دی دختی و ای د دب کی دوج او دی کی دوقتی دین دیدها چان کی دوادوان ای دیارت تحمیل و اندص بر ای مانیه جائزه ۱۱ ای اد

صفحات .... همده خونصورت رکس گرمهوای

ليمب : -- رو .،

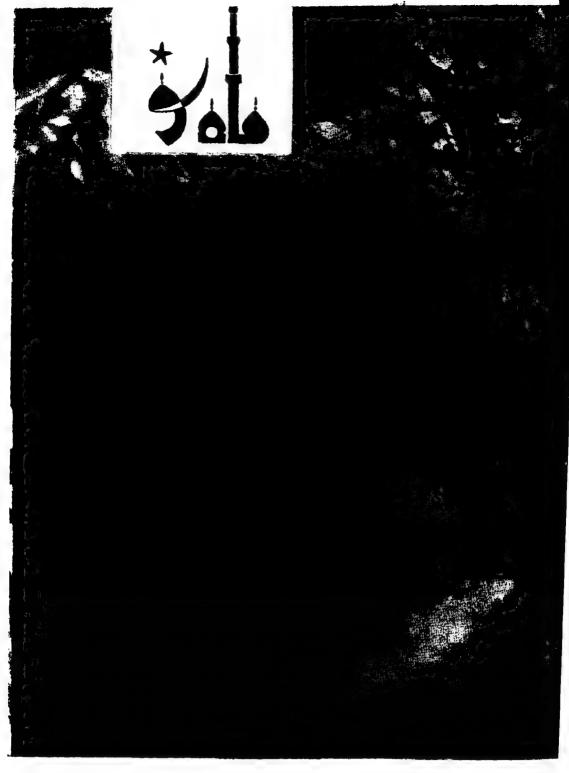

ابن انساء تابسی هلوی عمل الدین عالی شان الحق حقی حولاتی ۱۹۵۸



الماري الماري المراجع العلمي و في الله المراجع المناس المناس المناس الماري المناس المن



الروكية والمراجع المراجع المستركة المس

یالی دادرآ در شراهی مای حمیان معراد عمالات کل مصدر حمی آ ادریزی و جمادت کے مح سمسانے میں ادارہ امرادات شراحی کے باتے مشعودوں نا ایک حصہ ہے



|            | ı                                           |                         |                 |                        |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| м,         |                                             | آيس کي ايس              | ا دادیه:        |                        |
| 4          | سليما حمر                                   | ا دب کامستقبل           | مقالات:         |                        |
| 1.         | سليما حمر<br>ميع: دنداكره): حبيل الدين عالى | اردوزبان کی تو          |                 | 706                    |
| 14         | ابنانشا                                     |                         |                 | 18.                    |
| 14         | شهاب رفعت                                   | منطوم درامه             |                 | جلد ۱۱ شاره م          |
| 10         | ري شان التي حقى                             | " آشفته ببا نی م        | از بي جائزه:    | جولائی ۱۹۵۸            |
| ۲۰         | شاك أق عقى                                  | ف <u>ن</u><br>ن ، .     | نظیس:           |                        |
| ۲۰         | بافى صديقي                                  | نغرخوال                 |                 | مديد: رفيق خاور        |
| ۲۱         | عبدالتدفآور                                 | يني لمح                 |                 | نائب ملايد: كطفر قريشي |
| ۲۱         |                                             | ماہیب (فراق<br>بر سریون | • 1 • ,         | <u>.</u>               |
| 77         | نے ہوتے آغاناصر<br>ن                        |                         | افسائے:         | *                      |
| 74         |                                             | 'یرخکش کہاں ہے<br>ن     |                 | سالاندجنده             |
| ۳۷         | •                                           | صوما لاولىي انسا        | . 1             | سا ڈھے پانچے رویے      |
| ٣9         | ے مسائل امین الرکمن<br>                     |                         | تْقافت:         | فی کاپی مرتب           |
| hh         | التش دېږي                                   |                         | غريس:           | 7                      |
| <b>~</b> ه | ر و شفقت کاظمی                              |                         |                 | <b>*</b>               |
| 44         | ابون کاش <sub>یر</sub> ما دف حجازی          |                         | تعا <i>رت</i> : | ادارهٔ مطبوعات پاکستان |
| <b>~</b> 4 |                                             | ابنِ مربم ہواکر<br>ر    | مصورفيج         | پوسط کی سیدا کراپی     |
| 36         | نبان دفعه بهاوبر                            | بجوں کا لب              |                 |                        |
|            |                                             |                         |                 |                        |

### ابسكىباتي

چین دون پارتان به برسائی مون ولد رسان در با رات کی تعدادادرس زبان سے بین ان سے بعث ایم مقائق آشکاد ہوتے ہیں۔
ان یہ سباسے ایم یہ بکار دومیں شائع ہونے ولد رسان در بنا رات کی تعدادادرس زبانوں سے زبادہ ہے۔ اس کی یہ وقیت ہم گیرے کیونکہ اس کے رسائی دیرا ایس درائے ہوئے اس کی یہ وقیت ہم گیرے کیونکہ اس کے رسائی دیرا ایس درائے ہوئے اس کی یہ وقی سے بہت کا فی وقت ہم گرد کی ہوگا اس کے رہائے درائے اس کی اورائی کی سام کرنے کے اس نیزی سے ترقی کے سراس سے کئے ہیں کہ بیادب دسمافیت کے ایم کرنے میں شام درنے سائے ہوئے درائے اس کی اورائی میں سے درائی اور کھی تیز ہو بائے کی داکر موجدہ حالات کا مواز شان عالات سے کہا تا بات میں ہوئے ہیں کہ بیار کی اور کھی تیز ہو بائے کی داکر موجدہ حالات کا مواز شان عالات سے کہا تا بات دیرو ہیں آئے ہوئے کی داکر موجدہ حالات کا مواز شان عالات سے کہا تا بات دیرو ہیں آئے تا دیروں در معالات کا مواز شان عالات سے کہا تا ہوئے کی ایم تیان کی تعید میں کہ مقبلات کی تعید میں ایک کہ تارکہ کی تعید میں تاری کہ تا ہم تا ہوئے کی تاری کی تاری کہ تا ہم تا ہم کہ تا ہم کہ تاری کی تاری کیا تا تا ہم تا ہم تاری کی تاریک کی

ہمارا دوریا شمس کی جنس جرت، آئج وریافتوں وادریت اوراس سی منظری ایک بار بھرٹر ندگی اورادب وفن کے بنیادی منظے اریک بھی است میں ہمارا دوریا شمس کی جنس کے بنیادی منظے اور بھی ایک بار بھی ہوئی ہے ۔ پانچ بعض التوں میں ان کے مقال بائٹ ویز شروع ہو بکی ہے اور شعواد ب کی افاد میت کے اور میں شکوک ظاہر کئے گئے ہیں و بیسے میں ایک بار میروشون میں اسی موضوع پر قلم اٹھایا گیا ہے ۔ اس کے ساتھ ارووز بال میں ہوئی کا مسار میں قرم عالم ، ب ادریم یں توق ب کرے برت اور می آئے برسے گی اورا بین جلومی ایم اکتفافات الے گی ۔

اوب وزیان کے مادوہ نون ملیانہ ہمی نے کہ ب سابان اینے کی طورت ہے۔ زید نوش اردیس جاری موسیقی کے بیض مسائل برتینقیدی تمہدیاتما گی محکی ہے جا مبدہ ہے باشعویط بتوں کو فکر و نظر کی ترکیب ولائے گی۔

دورجدید میکننی بی نئی توکیسی شخصیتین، اوبی اصناف اور منظام برروئے کا دائے بین جن سے روشناسی بهاری فربنی تربیت کا لائدی برد ہے۔ بم ان موضو عات پرایک سلسند صف بین کا شہام کررہ بین بیس کی بیلی کوئی، س شارہ میں نظر کے گی دلینی منظوم <mark>ڈرما کا آادی و ناقدان جائزہ</mark>۔ ادادہ ، ہے کہ پر راسا ساماد ب کی تر مرام ماسنات کو محیط ہو۔

ا فرس ایک نظرتمیاوں پر ۱۰۰۰ کی تیسری لل ایشیائی کھیلوں میں جارے کھواٹریوں نے جوامتیا زھانسل کیا ہے ، خصوصاً آنی کے کھیل میں ا وہ بم مر ب کے بین باعث نز ۱۰۰۰ فلام وی نے قرم کی منتم سلاحیتوں کو نمایاں کرکے زندگی کے آفری شعبے میں بھی جاراعالمی و قار مابند کرویا ہے م

انگلانہینیہ تومی آ زادی کی بادوں سے دا بستہ ہے۔ اسلینے ہوری کوسٹسٹ ندگی کہ اسام اومی انگلاشمارہ حتی الامکان ان یادوں کی میکا سی کرستہ ہ

مرودت : \_\_\_\_ کلکت + عل : \_\_\_ ك- بى- تذير

# ادب كالتقبل

#### سلملحمد

معنوی سیاروں کے آسانی نعناؤں میں پردازکرتے ہی ہمارے علقہ بائے تکویں ہی ایک جیب معنوی پادر ہواکا وش کا آغاز ہوگیا ہے۔۔۔۔ کردیا کافران اصنام فیا لی نے بھے کی بین بین اس کے اس کے نوبو اکشا فات درمعا بیات ویا ست کے ہدین فرنت ہے گا، تقریب ہور کے اللہ اللہ کا کیا بیٹی دنیا جسا نسسے نوبو کا اس میں دنیا کی تشکیل دہ میر بی ادب کا آخا ہی ایم جھٹر ہوگا ہوں مجھے کہ اس دنیا کی تشکیل دہ میر بی ادب کا آخا ہی ایم جھٹر ہوگا ہوں کے بیار کی اور کی اور کی دو مرے علوم کی خسا جست میں میں اور کی اور کی دو مرے علوم کی خسا جست در گیا ہے۔ دو ایر دو گیا ہے۔ دو مرے علوم کی خسا جست در گیا ہے۔ دو آبادہ ہور کی اور کی سے دو مرکز آتا ہے۔ کم از کم نی الحال آواس سے زیادہ کے سے معذور دونو آتا ہے۔

کیا پنام ادیشے درست ہیں ہ اس کا جا ایکسی نبان کا اوب بھی ہما کر سکتا ہے۔ امتال کے بور پہنے ہی ادب کوے لینے ام پر شربواردو کا پہلا شاعوانا جا آہے۔ یہ اس ذما نہ کی بات ہے جب بڑھیم ہیں ایک بی قوم اس تہذیب اس زندگی کا بخرگو ندھ اجارا تھا کئی ٹری ٹری سیاسی معاشی اور تعذیف اور این ایک دومرے سے سقا دم بھی ہمسلان ملک میں نے نئے آئے کھنے اور اپنسا تھا کہ سیاسی اور بنا طرز فر فر کا اس کی سیاسی دومری دند اور اس دونوں کے تصاوم میں ایک نی در تھی نے اور میں ایک نی در تھی ہے اور اس دونوں کے تصاوم میں ایک نی در تھی ہے اور اس دونوں کے تصاوم میں ایک نی در تھی ہے ۔ دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی ل و تھی ہی ۔ اور اس دونوں کے بہاں کچھ ایک آور میں ایک ہو بہایاں ہیں ، دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی کی آئی کی اور سی دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی کی آئی کی اور سی دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی کی اور سی دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی کی در سی دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہے اُر در کی کی آئی کی در سی دوستے ہیں ، کچھھم یاں ہیں ۔ یہ ہو اُن کی کی در سی کے در سی کے در سی کی در سی در سی کی در سی کے در سی در سی کی در سی در سی کی در سی در سی کی در سی کی در سی در سی کی در سی در سی کی در سی در سی در سی کی در سی در

نى قوم بنے كے لئے كوشال بي - ان مب كے مقابل إ دب كري بيات ديتى

بهارت الل فكرش ويناكي فيرس شاعرى كى حدثات توباكل ايس بيريكن شريف ان كى مجدتو تعات واستهي كيونكه اس بي منى مرايق كه اعتباء سي نجيد كى باكى مهاتى بها درسخيده چزول كوميسنے كى الميت - اس بهلوستهى مُدكوره بالا اودارمي كوئى غيرهمولى بات وكھائى نهب دبتى - ومجلس ً فواريخ " بلغ وبهارت كارائش محفل" مطوطا كهانى " " دانى كستكى كى كهانى" بهبي اس عهد كى اخرًا عات فالعقد اورجب اگريز در كى موحات اود سكى مرحد بي جيزاً مقیں اس دقت نسائے عمامیت و اس سے فع نظر کا در کریں گے۔ اور مرسیدا میں فاد مرک محاسی کی ہے۔ اور قدیم کے مقابلی بھید در کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مداخیاں میں منتی دکا وانشداور ڈپٹی فیرا موفال بھی ہیں۔ گرکیاان میں شاہی اور کی شاہدا میں اس کے ساتھ در درس نمان کے مقابلی ہیں۔ گرکیاان میں شاہ بھی اس کے معابلی ہیں کہ انگر دول کے لائے ہوئے شینی انسام ان کی صفت وحرفت اور ان کے نہدائی اس کے نہ طرز عکومت اور ٹن میں اس کے مقابلی ہیں کہ اور ان کے نہدائی اس کے نہا میں اس کے دورس نمان کے مقابلی ہیں کہا جا سے کہ اگرہم اس کا جا اس کے دورس نمان کے مقابلی ہیں کہا جا سے کہ اگرہم اس کا میں اور ہر آس تعور کو اور ہت والد کر ویا جس میں بھی کوڑی ہم ہے فیلست دراعل ای نوش نہی کا دب ہم نے اور سے موالا ہو ہے کہ اس کے معابلی کہا ہم ہم کے اور ہم کا کہا ہم اس کا معابلی کو اور ہم سے دولا اس کے معابلی کہا ہم کے دولا اور ہم ہم کی معابلی کو اور ہم سے اور ہم اور ہم کہا ہم کے اور ہم کی معابلی کو اور ہم کا اور ہم کی معابلی کو اور ہم کا معابلی کو اور ہم کا معابلی کو اور ہم کا کہا ہم کے اور ہم کی معابلی کو اور ہم کا معابلی کی معابلی کی معابلی کو اور ہم کی کہا ہم کو اور ہم کی کہا کہ کو اور ہم کی کو اور ہم کی کو اور ہم کی کو کو اور ہم کی کو اور ہم کی کو اور ہم کی کو کو اور کو کی کو کو کا اور کو کی کو اور کا کہ کو کہا کہ کی کو کو کو کو کہا کہ کی کی کو کو کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو

اک طفل دابستان ہے فلا طول میت اسکے

سائنس نے اگرزندگی کانسکیل و تو بر کے طبی او جنہ اور شن دل مات در گرا دب کا ان سے الاس ایک م ب اوراس کی عظمت متوا کے بئے بیطمی خروری نہیں ب کہ بہتر کے الم غلم تصورات ا دبست وا بنذکر دیں بکا نہیں اس کی عظمت کا سجا اور حقیقی احساس اس دفت ہوسکے گوب ممتمام انسانی اور تہذیری عوال میں ادب کے مفام کا تعین صحت کے ساتھ کرسکیں انسوس ہے کہ تھیئے دوبیں میں ادب کے متعلق خوش فہمیاں اور خلط فہمیاں زیاد و مجھیلائی گئی ہیں ۔ اوراس سے میں زیاد ، برتمتی یہ کہ ادب نیاز کرا دول کی انتکی کیور کرچھنے لگے ۔ ادبیوں کا معاملہ تولس کچھ نے کچھ پر اکرے نے کا

سائنس اور حدید نظر بات بسیاست کے متقد بیتین رکھتے ہیں کہ انسان کی جالیا تی ش اب نعمر کی دون رجے ہوگی ۔ اس نے اسکائی اسکر پہر زمیں دوز رہوے جسین پارک، بڑے بڑے براے بنداور شاندار مثر کیں بنائی شروع کر دیں ۔ انسانی شعور کی ساری سفویت ایک نئی پر آپٹکیل میں منتقل ہوگئی ۔ گرکیا ارباب فکرونظر کی دائے میں یہ تی ، حمکوس نہیں ؛ سائنس اور اس کی ایجا وات نے انسانی اُلام کو گھٹا نے کے بجائے کچھ اور بڑھا دیا ہے ۔ ایم کی نفیری قوت سے جوکام لیاجائے ، و دہ تو ابھی سنقبل کی چیز ہے لیکن اٹٹی قوت کی تباہ کا دی کا بجر بیم ابھی حال میں کر چکے ہیں ۔ ادر ہج بے کی می خوش اُنید خیات اسے رفع مہیں موسکتی ۔

اسٹ کچرومد پیلے آقبال نے بب مدہ دھونڈھنے والاسآروں کی گزرگا ہوں کا باہنے افکار کی دنیا میں سفرکرندسکا ؛ والی نظم کہ تھی۔ اس و زندگی کے ارتقاء کے تمام مسلنوں نے ایک زبان ہوکراس خیال کو رصبت پسندی منظم قرار دیا تن مگر کی نے ہوروز تری کے سنگین اور کی حقائی سے کے کر جسے بڑھے تاریخی واقعات تک کی صداقت کو عبدلاسکے جاس خیال کی آئید میں جیش کئے جاسکتے ہیں بھر بھی جب ہم زندگی کے ارتقاب کا ام لیتے ہی تو ووش امکانات کی ایک کا نشات چروسے نقاب اُسٹ کر جارے سائے اُجاتی ہے ۔ بے شک اگر اُسان پیاڑنے والے اُدی کو ذہین بھی سیدھ سے اُسٹ

اه في كري جوائي م مهام

أردوزبان كى توسيع

جيل الدين عآلي ابن انشتاء

جميل الديند عالحيه

المراق ا

لما قت بيد دبوي والون سے ميري مراور ابل فران فيغنهي جس پر با قرصا حب نازام دموارے بكرسب بي بي

آ ملک ملاده آگر بات محت کی ہوتو پھر کمل محت لا ذکارے ۔ دیر ذہد دست ادا کرنے ہے کام نہیں بھاگا بکر آگر درست بونا ہی ہوتے ہے ام بھی ملاء کر درست بونا ہی ہوتے ہے ام بھی اللہ اللہ درہ فارق برور ہے کا در ہوا ہے۔ ایک ایک مزود پڑھا ہوگا ، دہ خود فور کری کے گفط تیں برس میں دوج ارز درگوں سے قطع نظر نبول سے کی جہے آ دمیوں کوئے ۔ ح می دند طرح طور کو اور کے منابے ۔ بیں کہ خود الی زبان ہوں اور بڑے متندوتی اور کھنووالوں کود کی دیکا ہوں بیراس بات کی شہاتی

و بنا موں کرسوائے چند طابعلان مکا تیب عربیہ کے میں سے کسی کو ہی کے می خارج اور ورست احوات کا پا بند نہیں پایا۔ بات یہ ہے کہ می اور کئی ٹی جل اندان کی کڑی ہی جناف میں ۔ ہم اور کا خاص ایران اور عرب سے تعدید ماٹل ہوستے ہوئے ہی مختلف میں ۔ ہم اور کا اندان ایران اور عرب اندان میں شاہد نے جیسے خطراک مدنک ٹھیل اور آم ہول سکتے ہیں ور نہ ہا اسے کے دند مدجا میں اور ہم اور اور ہم اور اور ہم اور اور اور ہم اور اور اور اور اور اور

چنا پنے میری رائے تو بھی ہے کہ اردوکی آرائش اور تزیمن کی بجائے اس کی تحت وسلامتی کو زیادہ لمحدظے فاطر رکھا جائے ، زیادہ بنا و منگر

ا درگھونگھے بازی سے داس گفٹ جانی ہے۔

ا کے بات اِ قرصا حب نے بڑی ہے تو ٹی ہے ہی ہے اوروہ یہ کداردوکا نام بدل کڑ اِک تنانی محدیا جائے۔ سبب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک ہے مجت کا اظہار سی ہے کہ اس کی زبان کا نام می بدل دیا جائے۔ اس کا جواب جمیل نقوی صاحب نے تاری شواہدا ور مالبہ شالوں ہے مردردیا ہے گرو دالخی سے دیں صرف یہ موض کروں کا کہ بھی بھا است میں ایک تھرک شدو مدسے جل رہے ہے میں ام صدار ووکو ایک علاقائی نہ بات کے بیاری یہ تجویز دیکہ کران لوگوں کو بہت رہے ہوگا جواس نام کواب کے ایک نما شدہ اول کا نا کہ تھے ہیں۔

وبنے یہ بات درست ہے کہ اردوکا فنظ کھرا یہ اپرانا نہیں۔ یہ لفظ ترکی ہے اور ترکی نہان کی تا دینے دو و سا کی ہزاد بری کہی کہرسیں۔ اوہ ہر ہادے ہاں یہ لفظ اس نہان کے اسم معرفہ کے طور پر صرف تین سوبرسے استعمال ہود باہے۔ چنانچہ آگر نہا نوں کہ نام بنول کرنے میں نامون قوامت کھوظ خاطر کھی جاتی ہے تو تقیدناً یہ نام برانا ہنیں گراسی طرح بہت سی باتیں بہت سے تصودات بہت سے اوادے برا اس بنا پر بول دینا باترک کر دینا فریم و فوموں میں بڑے ہے۔ مار کے کو دیتا ہے۔ رہا پر کو اس کم می بھی ذبان کے ساخد کی ما مست نہیں رکھتے تو یوں جیس تو بہت سے اسمائے معرفہ موض گفتا و میں آ جا بھی بھی بھی جو بھی ہوتی آگر ڈاکٹر اِ قرابے عقیدے کی بچائی کے ساخد سا تھا س میں دل اُداری کے بہلو پر فور کورتے ہوئے اس مسے کریڈ کورتے۔

اک و موقع کاد در البلوعلی کوششوں کا محتاج سند اردوکوعلی اور کا دوباری زبان بنا منگ گجاکشیں ایم بہت ہیں۔ اوراس باب میں ایک کی محل بنا نا بڑے گا۔ مثلاً تعلیمی اداروں کو کا معلامات وضع کرتی جوں گیا اور اپرائیویٹ اواروں کو کا معبادی معاطلات میں اورو کو زیادہ سے انجابی آگریزی ڈوسے میں ہورے ہیں۔ انجابی از اور است میں ہورے میں اور کو میں اور کو گئی اور المحل کرتی تا میں ہورے میں اور کو میں اور کو گئی اور میں کا مدم ندور سال میں ہورے کا دور اسل میں ہور کا مرب وارد و کے ایک میں اور کو کی کی اور میں ہور کا میں میں ہور کی کا مرب وارد و کے ایک میل ترین زبان بند میں کو گئی کی اور اسل میں ہی کام ہوجی کی طون ستوان میں تو میں اور کو ایک توجہ دول کی میں اور کو کو کو میں کا مرب وارد و کے ایک میک کریں گئی ۔

#### ابىنى انشاء:

دہاہے۔

درجاہے۔

درجاہے۔

درجاہے کے اور بڑی خوناک قسم کی سادش کے درجان کو انگریز وں کی ساذش قراد دیا ہے اور بڑی خوناک قسم کی ساذش ۔ بہنے ہور کی ساذش قراد دیا ہے اور بڑی خوناک قسم کی ساذش ۔ بہنے ہور کی اور سائنسی دور کے لوازم بیں سے ہے۔

دمی برا بر ان سرکا دوں در با روں نقبوں اور داستا نوں کے دور سے بحل کرسائنسی طوم کی ترجان اور سرحا ہیں ابالیا بی بی ہورے تو اسے سلاست اختیار کرنی پُرتی ہے اور دو سا تھ بھی ہی ہوا ۔ غالب کی تقریفیوں کی زبان دیجھے اور دو صلو کے دور کے ساتھ بھی ہی جوا ۔ غالب کی تقریفیوں کی زبان دیجھے اور دو سرد کھیے ۔ برباک اجراب کے اجراب کے بیارال سائن اور سطور کی کے کہر نے کل کرنی تعلیم ماصل کرنا ہے اور کھلے میوان میں دوسروں سے متعا برکز ناسے در من عبستری دہ جائیں گے اور من جائی اور ان ہوں کو اساس ہوگیا۔ اس سے اپنی کی پا بجائی کی فورت کوئیے ہائیں گے ۔ بربا رکی مورک نے اور اچھا ہواک سلالوں کواس کا احساس ہوگیا۔ اس سے اپنی کی پا بجائی کی معود ت بی ۔ انگریزوں کی سازش کا بہاں کہا ساوال ہے ۔ جو لوگ عربی اور ان کیا تعلیم المورک ہوا تا ہواکہ سیار المورک ہوا تا ہواکہ المورک ہوا کہ اور کے بیا میں مولوی سا حب بربال کی ہوئی ہواکہ سیاسا میش کرکے صوبات تھدہ کے ایک انگریز نوٹی نے کوئی اور مناین میں کہا ہوا کہ اور دوس سیاسا میش کرکے سربیا ساتھ کوئی ہوار دولی سازت کوئی ہوار دولی کے سیاسا میش کرکے صوبات تھدہ کے ایک انگریز نوٹی کوئی نام دولی کے سیاسا میش کرکے سیاسا ساتھ کوئیرار دولی شامت اعمال عبدالی جہوں کہ اور دیتے میں ۔ انگریز میں خطبات اور مفاین میں کہا ہے ، ان صوبی صاحب اوران کے سیاسا سات کوئیرار دوکی شامت اعمال خوال دولی ہوں ۔



## منظوم دراما

شهاب رفعت

دلانات نی آوازوں کی صدائے بازگشت ہے۔ اوریہ آوازی ہارے پہال بھیلی صدی کے وسطاری سے بلند ہونا شروع ہوئی ہیں۔ وکتی یا گوتری میں کوئی چوٹاسا ڈراائ پارہ وسنباب موجائے توجوجائے ورنداس صنعت کا ہماسے اوب میں شروع ہی سے تقدان رہا ہے سنسکرت اور مندىكى روايت بالكل الك باور جهان ك درامه كاتعاق بهاس فابالواسط يابلاواسط أندد سه كونى ريط نهيس را جس كى بناير واقوق سے كهاجاسكك كه الساع قدا اى ادب ك ابتداكي نقوش وتس يارا آبن مها تجارت وغيره كى نقلول ك شرمندة احسان مي . اس سلسلمين زياده سان أي تیاس آرائی ہی سے کام بہاجاسکتا ہد اور وہ کوئی ایسامعتر با تصرط بہنا نہدی ہے ۔ البد انجرین تسدّط کے قیام برمغربی انزان کے اتحت جو نصا پیدا موئی اس کازندگی ، تہذیب ، تندن اورونکروعل کومنوک کرنالازم تغاداوراس فرمعارش کے سابھ ہی سابھووں و داغ کومجی کئی طرح اکسایا اور زندگی دا دب کے نتے نئے منظام کو بنم دیا ۔ اگریم اِس دور میں ریختی ، داستان کوئی ، مرشیہ ، واسوخت ، نیچرل شاعری (جس کونظیر اکبرآبا دی نے فروغ دیا ، خار بی طرزغزل گرنی ،تصییده کاری راحس میں خارجی طوروط لیّ اور رسم وروارج کی مصوّری کی جاتی ہے ) اور مرزا غالب کے انداز مکتوب کی ای کو کھج تھے اور فروغ پانے و کھتے ہیں جس میں خارجیت کے سابھ سابھ ڈرا ائی نبوری ناباں ہیں تو یہ اسی تبدیلی کانیٹر ہوسکتا ہے جس نے وسیع پہلیز پرنقل ا حركت اورميل جل كامكانات بيداكرك زندكى ، ابنات حبس اور اوصناع واطوارك مشابده ومطالعه كدام ميدان كحول وياعقا-اوراس طرح وه شدت وه واتعیت بیداکردی تفی جوانسانداور ایرا ماکاروپ وصارتی به ،خصوصاً بوبی اوردلی مین جهال کی فرندگی نت نیع بهنگامون الغیرونب دل ادر جہل بہل ہی سے عبارت ہے ۔ دیکئے انشآء اوقتھی کے معرکوں میں توسوانگ تک نومت پہنگی کی ۔ اور مم زندگی کوڈرامہ کا روپ ہی بندیں ، کہجراور ترنگ بی اختیار کرتے ہوئے پلتے ہیں ۔ شاید بہی روز بروز بڑھتے ہوئے رجحانات بھے جنوں نے آخر کا دانت کی دا ذر سجا " میں ڈوا مرکا پول پوراردب دھارلیا۔ اورایک باقاعدہ صنعب اوب کی شکل انتیار کرلی ۔اُرودے اوّلیں ڈرامرکی چٹیت سے ا ندرسیھا " بیں غیمعمولی دیجی لازم بهارداس كمتعلَّق اتناكيكها جاج كاب اس كامزية ذكر فيحسيل عال عدا أنت في اس كاتصرِّد تمام ترايك تفري كهيل كي حيثيت سي كيا تھا جس میں کلاسیکل شاعری اور کر فیتی ہی کے رہے اور طور لیقے برتے گئے تھے تاکہ سامعین شعرونغمہ کے دوگونہ کیفٹ سے سے سور ہوں۔ آواز کو دور دور مك ببنجاف كرقا ضعة دونول كوميكانى جنكاركاراسته دكهايا جس طرت ال سربند مع الحكم مي اسى طرح شاعرى مجي سعد الشعار مي بابند شاعر لینے تمام کرھے بن کے ساتھ براجان ہے۔ تمام تراو پراک وضع ۔ المذا اٹرات بھی اور ی مشم کے میں ۔ ڈرامر نگار نے رکسی مجمعیرا یا رجاؤ کا الرزام کیا ہے ادر مذكوني باديجيان اور نطانتين بيداكر في كوشنش كى بدد ورامركايلات اس كى ترتيب اس كروادسب كسب راك رنگ كابهاندي

یہ ڈرامرج طرح منظرمار پرتنے ہی جاگیا اس نے درون اس اچوتی مرح مغبول عام صنعت شوکے نے لیک متقل جگہ پیداکر دی بلک خاص وما) یس اس کا شوق پیداکر دیا اور ساتھ ہی دہ گئی ہی ہوکسی چرکی فروغ دینے کی ضائن ہے اور اس جبی اور چزیں پیدا کرنے کی ایس بھی پیدا کرتی ہے ۔ چنانچہ اندر پھا کے بعد بڑت کے نظم دشرکے جوڈرامے وجودیں کتے رہے ان میں کو بھی می کا بول بالاہے۔ اور رٹیلیا ورسینا میں قربار اس کا طوعی ہول ہے اور ان کی صناکہ یہ میدلان ایک مستقل دوایت کی شکل ختسیاد کر حبکا ہے خلام ہے گئا مرتبا "کرنگ میں جومنطوع ڈرامے تھے گئے ہول کے وہ بڑی حدکہ اس کا جرب ہی تھے۔ یا کچھ اس رکے مقول سے ابھی اس کے نام سے موسوم ہیں۔ ادراسی فضاکی بیدادار این بخدو آجدعلی شاه نے اس وضع کایک ڈرامہ پی خانہ " مکھائقا۔ اس سلسا پہاٹیپ کامھرع نداعلی خجر کی تبلم بی " ببان کیاجاتا ہے۔

آبک اور نیم مردی میں بیان کیا ہے کہ سواح ان کے انہوں نے اپنی تصنیف کا دنا مہ مردی میں بیان کیا ہے کہ سواح ان ک ایک انگریز پر دنسیر ممیش نیک بیر کے ڈراموں اور بلینک ویس کا تذکرہ کرتے رہ ہے اور یہ وعوی کرتے کہ اُکہ دومیں اس قبیل کی کوئی چیز موجود نہیں . نوا ب موصوف نے برتا نہ طالعلی اس کی علی تردید کے لئے ایک ڈوامر لکھ ڈوالاجس کے اشعار ب قافیہ تھے۔ یہ ڈرامہ حوادث روز گارمیں صالع ہو گیا اور حسنیف نے اس کے تین درج ذیل مصریح نونستہ اپنی کتاب میں درج کردیئے ہیں :۔

کلیم پائی بحرب گئی نے اور کی میں ہم کو ترک ملا دہ آئے ہوں کہ کر ترک ملا دہ آئے ہوئے برط ہم چیکے رہ جب سند کہ اس نے کہا ہم چیکے رہ جب سند کا گؤشٹ کا دھا ۔ ترک نے اپنے دل کوسنجالا دو تار اور و گھر کو بھرے ہم

اگرید سهادا درامه موجود موتاتو می مصنف کی سی دکاوش را گال ثابت بوتی کیزید ده سرسه بلینک درس کی فزعیت اور مقصور بی کونهی سمجه سطح بلینک درس کی را موجود موتاتو می مصنف کی بیدا بوخه جونا می در این بیدا بوخه جونا موجود موتا موجود برا معرم اور بیا نیم شاعری می اس نیم برقی جاتی به کداس میں وفار کے ساتھ لیک بجی پیدا بوخه جونا و در مین مصرح در امر میں تقریری جاسکے کہ اس میں انتہائی شوریت کے ساتھ ساتھ نیر کالوری ، بیان کلفت اور مناسب مقامات پر توقه نیجی بوا ور عبارت و معنی مصرح برمصری نهایت به ساخت کی سے دھلتے جائیں موزن کی بجائے آمنگ کا احساس نیال ، بواور و، جہنکار نربی ابوجس سے ذہن تقریر یا واقعہ کی بیان مقاصد کو بود کو بیدار مونا لازم ہے تاکہ اس میں برتم کی آزادی برتی جاسیکر و ظاہر ہے کہ جسی محتقر ہجرائی کہ خور و خوض ، کما شعار میں اختیار کی گئی ہے دہ کیسے ان مقاصد کو بود کوسکتی ہے ۔ ایسی بحراور صنف کی دریا فہ ایک مسئلہ ہے بو بہت ہی غور و خوض ، کدو کاوش اور تجربہ تحقیق ہی سے صل موسکتا ہے ۔

ولوی فطت السُرکانام اُرَددمیں اِسی اجتبادی کشِسشوں سے والبندہے جریاداددہیں ہوسکیں کچھا سائے کریکل کی مدد سے جواج انہوں نے کی اس کی بنیا و دوسروں پرایِدی طرح واضح نہیں ہوسکی۔اور و معنی فی انبطنِ شاء ہوکررہ گئی ہیں۔ ان کو بری طرح اجاگر کرنے کہنے ایسے مرویکت دال کی دزدست ہے وانہیں خوبی ہے سے اور دومرول کوئی ہجاسے۔ دومر بدان میں نٹروع ہی سے اک صورت خوالی کی مفتر تی ، انہوں مذہبہ ہیں کوشش کی دزوںت ہے وانہیں خوبی ہے اور درک زبید لکرسے اور زانہیں اردو میں داخل ہی کرسے : بہتر تہ وہ اُر درکوا بحریزی نظم کے پیند نقوش ہی و۔ یہ سیکو گرائی نیوری موری کا پر رہم ۔ اور چند ڈوالی پارے بھی جائیں کائی دلچسپ اور ندرت آئیز ہیں اور کہ بیں اچنج سے خالی نہیں پی خطرت الٹر کی شاعری قدرت اور زندگی و ولوں میں خالص داقیت ہی سے امجرتی ہے۔ اس لئے اس سے دحرتی کی سگندہ آتی ہے۔ وہ قدرت کے خارجی مظاہر و معرب ساوں ہمندروں اور کھٹا کو سے نامی میں گورلی کے درسیا۔ ان کی دیجی عورتوں اور کھٹا کو سے جائی میں گورلی ہیں گورلی ہیں گورلی ہیں گورلی کے درسیا۔ ان کی دیجی عورتوں اور مورد کی سے درس کے ان کی درسے اور زندگی میں گفتگو عورا عورت کی طون سے ہوتی ہے مثلاً نہ مجھ بیت کا یاں کوئی بھل نہ ملا ۔ مورد کی کورد کی بات کوئی گئر خود ہے جب کو پائا ہما سے عورض اور شاعری کا قدا اور جوئی گا ہما سے مورد کی بات کوئی گئر خود ہے جب کو پائا ہما سے عورض اور جوئی " بہلا اور ور میں بنونہ مورد کی ہوت کوئی سے دوران میں کوئی گئر مورد کی بات کوئی گئر مورد ہیں۔ مونج اور جوئی " بہلا اور ور میں بنونہ مورد کی بات خوار میں "مونج اور جوئی " بہلا اور ور میں بنونہ مورد کی بات خود موراد ور میں بنونہ مورد کی بات خوارد میں "مونج اور جوئی " بہلا اور ور میں بنونہ مورد کی بات خوار کی بات کوئی گئر مورد کی بی بی بات کا دور مورد کا بات کوئی کر بی بی بی بیا ہو نامی کوئی کا دور میں بی موند کی بی بی بیا ہو نامی کی بی بی بی بیا کوئی کی بیت کوئی کی بیت کی بیت کوئی کی بیت کی بیت کوئی کی بیت کوئی کر بیت کوئی کی بیت کوئی کی بیت کوئی کر بیت کوئی کر بیت کر

نهي نهي يه كياكها مجع الثان المحالي ا

مخيه: مځريه ضدنېمين نواورکميا؟ کس کی ہے ؟ — مخيه :

اس میں ایک اور دمجی کی بات یہ ہے کہ گفتگو مرتب شاعری میں ہے جس کا نقشہ ل ب ل ب ہے۔ سرچین نامیات نامیات کی مصرف کی

آ نا تحشّر نے زیادہ تر ننزی میں ڈرائے لکے ہیں اوجب طرح اس نے اس صنعت کی دھاک قائم کردی اسی سے منظوم ڈرا المے لئے خود بخود رست معاف ہوگیا۔ اس کے علاوہ آ نا حشّر نے نتر کی طرح نظر میں ہیں ایک خاص انداز اختیار کیا جا آپ ہی آپ اس کی روایت بن گیا۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ اقل اس کی روایت بن گیا۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ اقل اس کی روایت بن گیا۔ اس کی نمایاں خصوصیات یا بابند نظم کی اورصور نوں میں مکالے اور تقریب اورسوم اندرسیا اس کی طرح مختلف تشم کے بندجن میں بندش اور فافید کی الیے چست نہیں ہوتے مجموعی طور برایک عوامی اور میلو ڈرا ائی مشم کا کمیت با اجا کہ الکی نیادہ مجروع برجو کلام برتاجاتا ہے اس کی دوایت آج بھی ہی ہے۔ طور برایک غذائی شرع مائی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی مائی میں اور با موجواتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی اور میں اور ان کی باہمی گفت کوسے ڈرا ائی عند سریدیا ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں موتی ہیں۔ اور ان کی باہمی گفت کوسے ڈرا ائی حقوم ہوتی ہیں۔ اور ان کی باہمی گفت کوسے ڈرا اُن

كوئى نكترى سلمايا جآا ب اود زندگى باكر دارول برزدر دنهاي موتا - آوازي دويانيا ده سے زياده مين چاري موتى ميں - آوران كى باہمى گفتگوسے ولائل مقصد بورا موجاً آہے بشعرى جنسيت سے يہ ڈرا اتى بارے وہى اجميت ركھتے ہيں جواقبال كادومرا كلام - ان متفرق بارول كا باقاعدة منظوم ڈرام ميں شار زياده ترميمية ،كى بنار پر ہے - ڈرا ائى نوعيت كى بنار پرنہيں -

تقریباً اسی زمان میں جو فدماً کا زمان خفاء نواب عآبدنوا زجنگ بهادر سن شبکه پیرکے ڈرام میلیٹ کانفر عاری میں ترجہ کیاا درانس میں مہل کی عبارت اور دزن سے نرمیب رہنے کی کوشش کی جس کا تیجہ نظام ہے۔ وہ اپنے تراج میں منهل کا آمنگ بیدا کرسکے ندشعوت ۔ اوھ وش میل آبادی نے حرب آخر ہیں جس کے کچہ کچہ تھے شائع ہو چکے میں متفرق گیتوں سے مکا لمائی اور ڈرلمائی وضع بیدا کی ۔

برزاد کھنوی نے بابندنظم میں ریڈیا فی ڈرامے تکھے جن کی پر وار نغمہ بردار نصناؤں ہی کے عدود رہی۔ متو لکھنوی نے کالیداس کی مکار بھر ا کا بندنظم کمیں ترجہ کیا، سلکم مجبل شہری نہ اسی سنسکرت ناکک فریس کی میکھ ووت کو بابندنظم کا جامہ بہنایا۔ انہی نے آنار کلی کی واسنان کو مجب منظوم مطام کا بہردب عطاکیا ہے۔ اور ایک اور ڈرامرمی سوتھی کی پوری تاریخ کرواروں کے فدیعہ سے بیٹی کی۔ اسی طرح جعفر علی خال آئٹ لے بھی



ه سرق با دسان- ایک دلکس نطاره



، ماشری اصلاح و برق کی کا و این حوادی کے ایک وفاہ سے ملک معروز جاں نوں کی ملاقات



دگم وہ رائسا نون: مرکر تعلم بالغان (کراحی) کے کتبحانہ کا افتتاح



الراجی کے ایک اسکول کی سالانہ بعر سے میں مشکر عبدا قدم وزیر اسلاعات و سیریات ا

اردوكولعف درامول كمنظوم تراجم ويتير

اب تک سلسلة کاربررگول بی کے ایخورا تھا۔اب شعودا دب کو پروان چراعلے کی کوشیشیں نئی بورک اٹھ آئیں اوراس نے دیگراصنا م كى طرف منظوم درامري بنى فيجي لينى شروع كى كيواس كئے كريوسنف شوى ولائيول كے لئے ايك وسي اور نہايت عده ميدان بهاك تى بد اوكي اس کی قدرتی ایکٹی کے باحث کی شاعول نے اس سے گہری شش محسوس کی ۔ اور اینے اپنے طور پر اس ولا دیر خاک بن نگ بھرنے لئے ۔ اُن کی یہ کوشش الن كے ذوق اور اُن كا بى كےمطابق فابت ، و على يدومول يد دور بى ئے شعور انتے احساس اور نئے تجربوں كا دور تھا جس ميں مغربي ادبيات كى براحتى بوكى لوادر بعى جوت جكارى عقى ـ اكثر شعوار جد يعليم كرسائة سائقه مولى ادبيات اورتخيلات بىك آخوش بين بروان جطيع تقر - السلا الأمين مغسدي ادب والكريات سازباده كمرى والفيت على الس كرتمدنى وتهذي جشد السئونيف سازياده مس مقار الهذا وه زياده فوق وشوق وسعت نكاه ادتبج على كسائفنى كوششول كاابتام كرسكت تق ينانج منظوم وراكا وفروغ دينه داول كى صعديس كنية بى شاعوشا بل بى ، كى تازه نواادرى ترتول سے برورش اوح وقلم كرنے والے \_ أسى لئے منطوم وراموں كے جديد ترمظا ہردئير ب بجي بين اورمتنوع بھي - ان ميں رہنا بي ، يك آبا بي ، او آبيا ، دران خود كلامبان ، مطر لجد غنائى تشيلى تراجم وغير وللى شال بي ادران سب بين وه جديد دفت ،الجير، دوق ، يحنيك ادر نصر ريمي نهايات م چادبیات جدیده کاطرهٔ انبیازید بچوان میں ننے نئے تجولی**ں کان**یس گرجی ناتین بجہ چنانچریۃ دادی، دانوی، واتعانی ، نفسیاتی ، رمڑی ،فشاتی ، وائی ریڈیائی ہرطرت کے ڈداموں پیشتل میں ۔ اس طرح یہ بذاتِ خد جدید شاعری کی دسعت اور نوٹ کا ایک اچھا خاصد آ کینہ میں جس سے اس کی وقع ول عجدیت كالنوازه لكاياجاسكتاب يربجاني تعدراس صنعت كى تختلف اتسام اوراس كينونوليني توس فرح كمختلف نكول اور تهول سع اورمجى واخت موجاً ما جداس ابتدائی دور می جدب شبکتیبر ، بردننگ اورد یکوشعوائے مغرب کا از لاہور کی علمی دادبی فضائیں جا ہوا تعا اور تمام جال سال شعرار دُالرُخْالد، رَاشد، آثیر فیض ، رئیق خاوروغیرم تام ایک بی نفخ سے سرشار نظ نظم آزادادر دیگوا قسام نظر میں تجوب پر نجر بے کررہے نظ ، منطوم ڈرا مسکے لئے ایک خاص کشش پیدا ہوئی ، چنانچر راتشدے بروننگ کے " ڈرببٹنگ ماِذلاک" پڑے کرانہیں کالج بی کے زمانسے پڑان تشروت كردبانها اوران كانام ورااي خود كلاميان ركها كفاريص فف خاص مقد أن ابت موئ بداوركي دوسرد شاءول يعبق سآ ولدهیانوی، سَلَامِحیلی شہری دخیرہ نے بی بطورخوداس کے اچھے خاصے نونے بیش کے ہیں۔ یہ باقاعدہ کھیل یا نام کی نہیں ہونا ورنہ اللہج پر پیش کیا جاگیا ہے ، معرمی یہ دل کے اللے برکھیلاجانے والا کھیل ضرورہ تقریباً اسی زماند میں اصر ترکم فاسمی نے " فرضدہ "کے عذوان سے ایک طویل فرامر با بند نظم میں کھنا۔ " بلینک دس" ہارہے بہاں ہرتم کی نظم ماری کے لئے رائے ہے۔ اگرین میں اس سے مرادوہ نظم عاری ہے جی سے نام معروں کا وران کا وران کے بیال ہو۔ یہ ایک نہایت ہی بنیا دی بات ہے۔ اددو میں بہلی تصنیعت کا ندھی کی ایک منظوم سوانحری ہر (مطبوعہ ۱۹۳۳ء) جس میں اس کی بالالدہ كشش كى كى -اسىك ايك بورك باب ين دراانى برايد اختياركيا كبامد

اك كوششوں كامدون شكل ميں نعظ مورج " زرداغ دل" ہجس كے مصنّف عبدالعزيز خاكستے چيدہ جد ، مغربی فرا دل كواردد ميں فعلك كى كانى كامياب كوشتش كى ہے۔ان كے مطالعہ سے ظاہرہے كہ ڈولائى اور ميا نبہ خدوريات كے لئے مناسب صنف و بحوا رعوض تجرا سے كا مسلم بابراس كے زير توجر رہے يہ تسكين اوسط "كى اُبكى اس لئے قابلِ لحاظہ كواس سے سندگلاخ عوص كوكس تدركما: منانے كى ايك تركميب

### ربر "اشفنه سانی میری"

شأن الحق حقي

ویے آب ایک داستان دل ہے جس بی جذبات کے مکن کھیلے بہت ہونا تھا۔ اس میں کی گڑھے دورگزشتہ کے ایک بہیں کی ورق بلط بناتے میں اور ٹو درشید صاحب کی ابتدائی زندگی کے بھی نعوش خصوصاً محبّی وجلی تذکرے موجود میں لیکن دشید صاحب مرشیہ گوکب سے بہ اگرچہ بجھالشاع جوئے پرشاید انہیں چنداں اعتراض نہ ہو! ابچا طنز نگادکسی حد تک شاعوتو ہوتا ہی ہے لیکن بنا بنایا شاع ہوتو محصن شاع ہی کہلائے اورشعری کہتارہ جلئے ۔ چنانچہ جذبات کی لیک زیریں لہرتر برابر محس ہوتی ہے محرکہ دریا کی جشیانی بریل دکھائی نہیں وسیقے۔ ان متبم کی لہریں کہیں انتھی میں

ادرياد دلاماتي مي كديه رشيدتصاحب مي-

بری با میں میں میں میں میں میں ہیں۔ ان کی تحریاس جاشنی کے بغیران کی تحریر تو ہوئی نہیں سکتی بخشکارا بلی طرزی تحریکا اندازاکٹر موسندع پرحادی بی بخشکارا بلی طرزی تحریر کا اندازاکٹر موسندع پرحادی بی بجدن کراج میں بجدن کراسے بموجدہ تحریر کواسی کی مثال کہاجائے تا ہے راس بیان میں طنزو ظافت کے گل بہت کھائے جاسکت تھے ۔ رقیدصاحب عرب بدیے گو بونے تو بہت کچے سال با ندھنے مشاعریہ نظر ندی سے کام لیک مہت کچے ہنسات کے مشاعریہ اور جی نوش کرتے ۔ لیکن 'جیساک اور کہاگیا' انہوں نے اپن تحریر کوجذبائیت سے بچالیا تو بہت بھے کہ بڑا کمال کیا ۔ معلم مواکر رشید صاحب ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ورند اوکین کے ذکر بریہ خداجائے کہنا میں مسلم کی مداور کے دور اوکین کے ذکر بریہ خداجائے کہنا جندے اور کمتنا ورقے ۔

جارے إلى طنزاور طوافت كے دولفظ دراصل طزيات وصحكات كے بہت وسيع ميدان اور انتوع اقسام ربھادى بيں جن كے درميان خاصف ازك محرحقيتى احيانات موجود بيں - ايك طزود ہے جس كى اساس كلميت بريونى ہے، ايك وہ جوزندگى سے كہرے لگا ؛ كركسى قدر بے اطبينانى كا چرويتك بے بمجر

له بقول رشيتهاوب : "منطق عج بندنيس كيدكرمري منطق اكرودمردل كي منطق سع جدام وتي ب!"

طرزی طرح طرافت کے جی کئی ماکست اور کئی کیفیتیں ہیں۔ ارتشید صاحب حقیم طنا ذہیں حک توات ہے ہی بنیں یعنی ان کی خریس کہیں ہی آپ دفت کو خوش کرنے "کا شوق بنہیں ملآ۔ وہ بنسانے کے لئے فلم بنیں اٹھا تے، ندھن طبیعت کے اظہار کے لئے۔ آپ مسکرا دیتے ہیں تواس ہی آن کے سی منسوب کو دخل بنہیں ہوتا۔ لوگ توبعض اوقات ویسے بھی ہنس دیتے ہیں کہ دشید صاحب نے کہی ہے توکوئی مزے بی کی ات ہوگی ۔ ان کے اس شوخ و پُرمعنی فقرے کا فی ملتے ہی لیکن ان میں ندخذہ فیزی کا شوق جملکہ ہے ، ندکل ہیت ناجاد حیت ندکوئی شدید مثبت یا منفی جذبہ ۔

بِهِ آخروه لَكُفتِ بِي بِيلَ بِي بَ جُواب بيب كُوا وَلَو لَكِفتَ بِي بِهِ آوران كُولُم لِكُفنا ادر بغيرلا كَ لَكِي بِي بِي ان كُولُم لَكُفنا ادر بغيرلا كَ لَكِي بِي بَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نرینظرکناب بین آمشیدصاحب کے محضوص بی نشر کانی ہیں، لیکن می العموم یہ ایک سنجیدہ سی تصنیف نظرا تی ہے بعض دلم پیشی تھیں۔
کا ذکر خیر ، حبتہ جبند دلحیب وافعات ، منکامی مسائل بہر برس محلکے ، آخریں علینر اسے چند اکابرین کے کروادا ورکا دگذا راوں پر جاشیے، یہ اس کتاب کے نمایاں خدوخال ہیں جاسے دلحیب بھی بلائے ہیں اور مفید بھی ۔

سینے موضوع کی وقت اورا پنی واٹ پر آتئید صاحب کوکا فی اعقاد ہے کی کہیں کہیں کہیں کہ بعث زانہ ہوگیا ہے جوان کی شرا فرینی سی کالقاضا معلوم ہرتا ہے۔

لین بارے میں کھے ہیں کہ محمد لیس یہ وسوسہ بیدا ہواکہ شاید مجرب بالزام رکھا جائے کہ میں اپنا برد بیگینڈا کرتا ہوں ... بیرار د بیگینڈا دومرے کیا کہ کرتے ہیں کہ میں خود کرنے ملکوں مجرع کی جس منزل میں ہوں وہاں برد میگینڈا نہیں کرتے تو براستغفار کرتے ہیں یاعقد ثانی د تا لذہ است کہ مجمع کے اس طرح کا اندیشہ لاس ہے کہ کہیں تو بہ تعفار اور عقد تانی د تاات الذہ وملزدم تو نہیں ہے۔

می گرده که لیک دورکی جملک «وشیعصاحب کی شخصیت اور تعلیف تحریر کی بنار پر بر کماب ادو و کی انشار ، مرکزشت اور سپریت نگاری پس ایک عمده اصفا فرید ،

شادن الحقيجة

فن

میکون نواب مجتب کی نظر نے دہیجے سوم سے دیرہ ببیار کے کسی کا مرآئید آن کہے بوال بورانوں کو سبانے بوے دہ مرے گرش طلب کا رکے من کا مرائے د مرسین ناڈ و کی گونامی فسانے ارداں

میں ہون وق کی دنیامی فسانے ارداں اُشنا بن سے مگامی نہیں ہونے بالیں کننے پیکیمیں ضلاؤں یں نظرکے تصاری علوہ گرجن کی ادا میں نہیائے نے بالیں

کیدتی مجرفی مند نظروا ب کے المیں نئے۔ جو پیس اکساکے فرادال بی نہال فت میں ا سیاروں فالوں فی لولوں اور قالنے نیال تب کردیں اشاء می صورت ایس الات المقدیمیں

> ا یک بی شون زبان کار کار آگر) میرے یکنی اے دل سرے مخوارک سام بات ا مرف کئے دورت داخیارک قابل سیا سرچ نیک سی توکل یارک سیکا سراک :

فرد البحى جبائوس برنهان گزران خواب ني شوي برنهان تاشه کياك درين كرا آج بينو كوئي تنش تاس ديدن كرا آج بينو كوئي تنش تاس

مع دند) آن نیز آن نیست با رو جوسنه نالے کی دیوار کے بنام آجائے ہم و کہتے ہیں عبا فطر و شہنم اس کو جوائی رئیس جیر۔ ارکے کام آجا ہے

كيفيات كى مخاسى كنَّ ہے:-

ہم ہہاں ہوئے برغوال سے ہم نوار آنے لگے جراب سے کھی ہم خوش مرکھی اللاسے خارکھی لئے مرے وامال سے زیبت اہرم مرے امکال سے

کس نظیری جربیندی کانی آؤکسی اعلی دل ویال سے

زندگانی کے ضلامیں گوئی کے نفط کو ایک شکستجال سے

ایرائی دل کو زائی تا نیس کون اب الحج دلِ نادال سے

اس طرع دیکھ رہے جی جی جی نعلق کوئی نغمہ خوال سے

کیسے زنمول کوزبال دیتے ہیں کوئی سیکھ بی خیسیو خال سے

کیسے زنمول کوزبال دیتے ہیں کوئی سیکھ بی خیسیو خال سے

چندلیوں کے لئے ہم باقی ہو گئے دُورغم دورال سے

## من لمح

### عبلاشا فآور

سّارهٔ کونی دوب کریبرینه ایج ا که چیپ مراجب ند تبنیم جان آنها ب

جومهٔ ناب دُوبا نواَ بھرے ستارے تراغم نہوتا ،عِم دوجہ سنھا! \* گھٹن سی ہوئی اسی ظلمت ہیں پیا

كرجيبي فارون ايي سمت برايد كرجيبي فلوس و فالا الريكان تعا الممل تعا نهائي شب كا عالم ... فريب نظر تاحب لا مكان تعا مراك لمحه اك طائر بريث كمته الرانول كى گذرى بوئى داشتان تعا موادل كى رزش بن تصطنز بنهال موادل كى رزش بن تصطنز بنهال معالى ترا لمس گيبولهال نخدا .

مبھریا و تری آ ذُ اک بواکہ بٹی دلیں ڈسنے گی تنہا کی مہ وجب ند نکل آیا مہ داہ کیں جس کی مہ مونی ہے گل دل کی ایسے یں جوآ جسائے کیل جلے کی دل کی قرشبک در وابین نه ارواس تفا اشفادل بین وه در دجر بیسکران تعا فضاؤل بین تقی تمیر کی سوگواری غبار الم چاندنی کا دهوان ته دوانی تهی شب بین، گراننی بکلی دوانی تهی شب بین، گراننی بکلی کرور وال پرون کا گمال تعا بیماک آئے آگاهوں بین دجرآنسو بیمال آئے جانب کہکشاں تھا نگاہوں کا بی جانب کہکشاں تھا

كهين دامن شب شعابه مأ الجعا مين مجما تعادل بن ترائم نهان تعا

> مام برب دنواق

منايرعشريت

بیوں کچھ ہاکہ کھویاسٹ تر آنکھ ہے نرطس کی کیا باغ مبی رویلسیر

اذان

## رات کے انر ہوتے ہوئے

اغاناص

اس کے ابدسب سیلے کے اور و دنہا س ویرانے میں ان چادلا شوں کی حفاظت کے لئے روگیا۔ ملکی مفاوت و فاکر نے والے اس کے اور انہا میں مفاوت و فاکر میں اور انہا ہے۔ اور انہا میں ان چادلا شوں کی حفاظت کے دواکیلا زرو آومی ان جا دلاشوں کی حفاظت کے دواکیلا زرو آومی ان کا لاش میں کئے۔ اور انہا میں کی حفاظت کر در با نامانی مان کی بیانی و کی میں درخت پر اور کی کرخت اور نی س آواد گو گی ۔ اور میر میر بی جا اور اور سکھنے نئے والے ورختوں کے در بان سے گذر فی مون فرسنان کے سنا ٹوں میں جاگئی ۔ است جمر جمری سی آگئی کسی نامعلوم خوت سے اسس کاول کا نی انہا میں انہوں کی حفاظت کر ہے۔ اور ان کی حفاظت کر سے اس میں ان سے گذر کی دوجیور تھا کہ بہرہ و در اور ان کی حفاظت کر ہے۔

لیکن پھرات و ، تام داندن اور سے ان بیت ہوے دن ۔ ٹھیک ہی تھے ۔ اسے سوچا "میری ذندگی سے سی کوکوئی فائد نہیں۔ ذرد ، درسوں یامرجا فرن اکو ہے کو انسو بہائے والا بھی نہیں ہے ۔ پھرکس کا خوف ؟ محبّت المان محبت ذندگی سے جواع بین تیل کا کام کری ہے ۔ جب کوئی بست کرے والا ہی نہیں دہو تو بھر لذندگی سے کیا حاصل ؟ ہاں ہیں صرف النسان ہوں ۔ ذندگی میں لیے بھرے تو فی لگا ڈینیس، پھر بھر سے ذندگی میں لیے اس مدندا انسان ہوں ۔ ذندگی میں لیے اس مدندا انسان ہوں ہو ؟ وہ نہیں دیا و در اس کے ول کو آپ ہی آپ تنسین ہو گئی ۔ ذندگی میں لیے اس مدنیا میں بالک اکیلا تھا۔ اس کی مدر اور باں ہو تی سی بالک اکیلا تھا۔ اس کی طوح جکسی دین دیا ہو ۔ وہ سوچھ سوچھ آگے بھل گیا ۔ اس دونت سے خاصی دکہ جہاں وہ وہ انس دین ہوگی دین کی بات می کے ڈوھر محسوں ہوں دو انسان کی بجا نے میں کہا ہے اور میں اور دیا ان کے نیچ پھر لی ذمین کی بجا نے میں کے ڈوھر محسوں ہوں تھی ایک ایک اور دیا باک کی تی اور دیا باک کی بات می کے ڈوھر محسوں ہوں تھی ایک ایک ایک اور دیا باک کی تو ایوانک اس موال وہ قبر سیان میں داخل ہوگیا ہے اور دیا بار کی اور دیا ہو کی دو ای دو قبر اس کی جو میں دو اس میں کی اور دیا ہوئی دیا ہوگی دو ای بھر کی دو ایک دو قبر والی دو قبر والی ہوگیا ہو گیا ہو کہا ہو کی بات کی کھر کی دو ای بر ہوئی دو ای دو ایس دیا ہوگیا ہوگیا

"تم کون ہو ؟ اس ف دھیرے سے بوجیاً نبکن اس فررت سے کدئی بواب دیا۔ وہ ڈید اِئی ہوئی آ کھوں سے اسی طرح ا اس کا چرو تکی دی ۔ "بتا وُ، شجعے تباؤ " وہ اس کے قریب بیٹید کیا۔

رئیا می مرغی موں کی بہم مالم بالایں بن اس کے مونٹ کانے اوراس نے ات د بھرے ۔ ، یہ فعزی کہاکہ کوئ سی مرسکے۔ وہ صرف سائٹ میں بول رہی تھی ۔ تب اچا تک وہ دبور سے ڈ صلک گئ ۔ اور سے سہالاسی موکر زمین برگری ، اس کی آنگییں بچمرائیس مونٹ بالحل خشک مونٹ ایک دوسرے سے چیک گئے۔ اس نے گھراکر سے جھنجہ وار ڈوالا ۔ اس کی نبض ذکھی جو بہت ہی آ مسند آئ میل رہی تھی ۔ اور پھراس کا سرا کھاکرانی کو دمیں رکھ بیاا وراس کے خشک سو کھے مونٹوں کو تھوکر دیکھنے لگا ۔ کیا وہ سے کی بیمی سے " قرب کھڑی موٹی لٹرکی ہے دکر او جھا۔

" بنیں ایمی دندگی کی مق باقت ہے، تہادے یاس بافسے ؟"

"بنیں ۔ پائی ۔ پائی کہاں ؟ ہم بنی رڈوڑ سے بعدو کے پیاٹ ہیں کیا تی کے چند ڈیڈے ل سکتے ! مالکن کے سو کے ہایٹوں کو ترکر سے کے لئے صرف چند قطرے ! " پائی ! اس کی آنکھوں ہیں امید کی روسٹی جبک اٹھی" پائی ۔ " وہ بولا "میرے پاس بوئل میں تفور آرا پائی ہے ۔ شاید بیاس ہی کی وجہ سے یہ ہے وش ہوگئی ہیں "اس نے جندی سے انبی کریں جدی ہوئی بانی کی بوئل کیوں ۔ او داس کے مونٹوں میں پائی کے چند تنظرے ٹیکا دے ۔ لڑک سے عمرت ہے بانی کی طوف دیکھا ۔ " لوایک کھونٹ تم بی بی لو " سے ہی سے ان کی طوف بر کھا ۔ الوایک کھونٹ تم بی بی لو " سے ہی سے اول لڑکی کی طرف بڑھا دی ۔

کی کون ہیں۔ تم کون ہو بہاں آئی دات گئے ؟ اس ویان فرستان میں اس طرع بھوئی پیاسی ؟ پرسب کی ؟اس ے ایک ساتھ اس المرکی سے سوالات ہوچھ ڈالے ۔

"ما مکن مری مالکن إلى بالك كالك محدث في بينے كے بعد أوعم كنيزے وحدرے وحيرے كہنا شروع كيا۔ " مبري مالك فوت محركے - اورميرى مالكن ميوه بهكتيں - وه ان كى موت برآ ضوبها فى دميں - اپنى محبت كے فائد كے بعد بينيں بھى زندگى ت ففرت بوكى اوركى تين وى بين دا توں سے براى طرح بجعد كى بياسى بياں برى دى دى ميں - بيميرے مالك كى تجربے ، ان كے مجوب كى فرق

" تمهارسه مالك كو مرت من دن جوسة " اس سن إوجها .

" إي آي تبيرادن سع- ٦٠ ميري مانكن ۽ لڙکي د وسے لگ -اس كى كود مي ليشى مونى عورت نا بنامر ملا يا - مونتو ركو منت ين مونى -

" فداسایا فی اور دوشه نزکی سے کیا۔

ادراس انبي ول سے بانى كے چندا ورقطرے اپنى كودىس لىلى مونى عورت كے مندى سيكادي عورت سے المنبس كليس اور معركم بركري روواس كے الوں يس ، كاران بھيرك لگار ماگ جا في ، أنكسين كھول دو" اس سے بري يسمى والدين كما -عورت ا مسترامسد اني ليكير اوريا تعاين - اوركول عيدولول كي طرح اس كي تكييل كل كبيل يه م كون موي اس ع بمرى بيمرد

منها دا أيب م. د د"

"كياب مركي بود؟ كيام عالم بالايس بب إبنا أرامنبي - وه كهال مي - مجه تباكر "اس كى برى برى أنكهول بس أنسويه سرس دُ بِرُباآت -

" نمانی و نیای مو- آنگیس کھول کرمیری طون دیکھو تم انی د نیایس جو - برننہادی کنیز ہے ، برمغبر و جہاں نہا دے شوہر کی لاش دفن ہے۔ وہ مرخیاہے تا۔

"نم زنده مود اسى طح جيب مين دنده مون و جيب مهادى كنيزدنده مه ، جيد دنيا مين ادولا تعدادلوك دنده مين "

" بحرثم كون مو ؟" عودت تراب كرا تعاميمي" تم يهال تيول آسة ؟ نم ك ميرس حسم كوكيول يجدوا؟

" الكن "كنيز فريب أكَّى " آپ به بوش بوكي تفيين - البون ال آپ كے طبق بي إنى شيكا كرا پ كو بوش بي الايا- يانى ماكن "

"ا وه، خامد شاده إ مجع تبرے لهے اندگی کی اوآری ہے ؛ عورت نے بگر کر کہاا و رمیرا سیمن کی طرف منوج ہوئی تم نے بیکیوں کیا ؟ تم سيكس ي كما تعاكر مجهم وشيس لا و ؟ مجه مرك كيون مد و بالم ي ؟"

" خاتوی! بهجرم سے ، اخلاتی جرم! مزیج جرم! حبت کا جرم! بیٹھ جا ڈ''' اس سے پیمرعورت کوا نبے ما نفوں کا سپارا دیکرا ٹھا یااور

ا بنا مد سے دیک تگاکر بھا ایا مرے اس کو خشا گوست ہے ۔ او تعوار اسا عالو؟

"منس نهيس، هي زندگي سے نفرت سے "عورت نے كما-

"بيلي كيد كها و \_ كيرين نهي بنا وُ ل كا حُودت كيد كي جاتى ہے - لو، ميرے كينے سے ميرى إن مان لوي اس سے عودت كامندكمنول كم سو کے گوشت کاا کے جیڈا سائکڑا س کے مذہب ڈال دیاروہ د جرے د جبرے جبا نے گی ۔ کیز گوشت کے چندسو کے کر منبرے کے دروانه وك طرف بلاكئ يقور ساكها ليف كے بعد عورت في إنى مائكا - نب سابى فى محسوس كياكه اس كى بيمارا تكھوں بس زندگى كى على سيك

الم كيول آئے تھے بيال ؛ عورت سے بيلي باداس كى طرف ديكھا۔

"كون موتم ؟"

"ایک سیابی"

" ليكن تم ي عجيم سن كيون منديا؟

يه خوركشى مولى بوجيم عى بزولى محريت بيد وفاكم إ

والمرس سي كيا؟ أكري مرجاتى " ید مراا ندانی اورانسانی فرض تفادا و دیمرید تمادی مجت کی شکست بونی عجت زندگی سے جنگ کرنا سکعاتی ہے ، فرادنس کعاتی" السي عيب إلى كرية بوتم ؟ عودت فاس الدائد كالماسية السك إلى كولى ورجاب مردا مو-" كُرْتُمْ آئى دان كُفُراس مقبرت بس كيون آئے تھے ؟" " إسمكروں كى بارلاشوں كاجنبى آنا معى اس مغرب كيسن ملف دائے درخت كے بيج كولى اردى كى كيونكد و تشدد يراكون كا -" گرمرد والنا نون پر بهر و کیون ؟" "اس كي كركبي ان كم سائتي ان كى لاشور كوك مه جائين " " توانهیں دفن کیوں نہیں کردیا ؟" "ان کی لاشیں درختول سے اشکا دی گئی ہن تاکہ الماکت لیندا سگھروں کوعبرت مو" " توم تام دات بيره د يد دي؟" " ہاں، چونکہ کوئی لائش چے دی ہوجلے قواس کی جگہ مجھے اپنی لاش سے مِرکرٹا ہوگی واس لئے مجھے ایک بل بھی ان سے خافل نرد مِنافط " فريرتم بهال كيول أسكم !" " ننها دی سسکیوں کی آوا زسن کڑ "اب جا وُ كمين إسمُعُ و ك كاش در عا يم ينهي توان كى حفاظت كرنا جاسي يبال ونت كيول صائع كردسي موج "مرده انسافرى كى حفاظت سے زباره عرورى ان زنده انسافوں كى حفاظت سے بومرنا چا سے بى " " تتبالا اشاده ميرى الرب سع" "منايريب اس وفنت كي بيس جاسكتامون جب كديقين دم وجائ كرتم ا بنا داده بدل دياسع ؟ - ليكن كوئى لاش خائب بوكى تو" " توبس اس کی جگریگر کروں گا" "ا ده بعودت من جرن سے سپاہی کی طرف دیکھا۔" امنی اتم میرے سے آئی بڑی قربانی وے سکتے ہو ؟" " تمبارے لئے بہیں، انسائیت کے لئے اعجت کی جیت کے لئے إ " تم اب جا وُ، پيره دوي " نوخ وعده كرفيّ بوك اب مرين كا خيال مذكر وكى ، بولو " «تو يوري نهي جا دُن كا مين اس وقت سركزنهي جا سكما يه " توجر لونجی سی استورت نے عبور موکر کیا اورانی گردن جسکالی ۔" وعدہ کرتی مونام " بإن "عورت في دهير عند كها - سباس الله كلوا مولا وماسيخ كيرون كي كرد جها وكسرا بركل كيا -" تَصْمِرو" مَقْرِيكَ وروازه بِروه رك كِيا-" تَمْ والين آ وُكُ نا؟" "كيون ؟ اسف إجها " من مها إانتظاركرون كى نِم والس والساكة والمدن كاشيرية والدورتك اس كما تعكى -با ہروات وسی می وحشت ناک اور تا دیک تھی منحوس پرندوں کی آ وائیں دات کے بوسنے والے کیروں کی مجنب نا مثمیں اورسیا ہی کے

```
ا و نوء کمای برولانی ۱۹۵۸ م
چری جونوں کی چاپ ۔ مغبرے میں بیٹی ہوئی و ہونوں عو رتیں اب خاموش تھیں ۔ ا ورچپ چاپ ایک دومری کی صوریت تک رہی تھیں ۔
قربيطة بوشري كانيل فتم بوجياتها وداس كى لودونى جاري تى بجرح إن بجدكيا بوريت كم مذس ايكبيس آ وبحل كن كنيز كليراكم
```

اس کے قریب آئی ۔ اوراندھ ا اگراندھ اِ اور مقرے کے درواز ہ پر ٹری جو توں کی گری سالی دی۔ "امبني ومدن ي جاكثر إجامة الكم الرب إما أد الرب ما ما دريان آجا وكريب الدهيريديين ودلك راعها والداس دبيان قررتان سے دخت ہوری تنی ، اچھا ہوائم آگے "سباہی نے محدوی کیاعورت کی اواذین نیدل کی آوروعی ، موت کاخوت نفا " مِن بهت برلشان موكئ على - انجام و اتم آسكة ، مِن انتظاري كردي على - مكر - كر ساو و كيف كيف دك كئ - سبا بى قريب آكرزين بر

> مراطبى ثم توجع كربيره دين كن تعربي تورات خم عى نبي مولى" "إن" سياسي كي آواز مي كوئي مذبه دنها ، كوني احساس مذخفا-

" بعرتم كيون آكت إ"

ين من الاسرع - ابيره دين سع كيا عاصل؟ مسيم كيول ؟"

"ا كالنس ما سبوطي مع" اس بينهن مي مدهم أوادمي كها-

" غَانْب سِمِ مَلِي ہِي إِلَّهِ عِيمِ \_ يَوْجِعِر \_ يَجِواب كِيا مُوكَا إِنَّهُ "مُجِعُواس كَي جَلَّهُ مِركِر فِي مِوكَى " \_\_\_\_\_\_

"اده إعورت روس كل يرسب كيميري وجست بوا-

" تم دوکيوں دې ېو ؟"

"منيس منامنين عاشيُ - عبي مرنامنين جاسيُ إمني !

" مونهه اسابى ن ما يوس ساموكركها " ببراكون نعى نهير شد كسى كوميرى موت كا وكم بنيس موكا "

- بين تمين بني مري دول كي، ما كيمين بعاك ما وُ - رات كى امري مي كيين دوزيل ما وُ تاك حكومت ك سيامي تمين الماش المرسكين "

ونبیں نہیں " اس سے بڑی نفرت کے ساتھ کما۔

"مِن مُهَاد عد ساعد جلول كل - يم كمين دوديكل جائين ك "

"تم إثبها بي في حيرت سع اس كي طرف ديكيما " مكرتم -"

" إنهم بعاكميس ك "

" مَيَن وه صرور محمد وصو ند نكاليس كي ميم كانيس سكت "

" توميروب ـ ومهرسكبال ييخالى ـ

"ابسیج ہوتے ہی دہ بیس ا با ہیں کے . ہی نہیں جا جا کہ وہ مجھے کیو کر ہے جائیں ۔ اس لیے ان کے آگ سے پیسلے مجع مرجا نا جاسيت - نوميري والفل سيدسي كرك بكران ، ا وراس سنكين كوميرى كمرس لكا وويد

منين بنين إس "عورت عي اللي -

میں ہوگا، بی ہونا جاہئے "اس نے کہا۔ میں سی قیت بھی تہیں شمرے زوں گی ا دوسسکیاں نے لے کررونے گی ۔ بی بنیں جانی کس طرح کہوں لیکن میں بہا دی موت كوبرواشت بنيس كرسكون كى - ابسانبيس بهوكا ."

متم توفود كي تعيد كرخودكش جرم يد اخلاق جرم ، معبت يد وفاق إ

" فيت ؟ اس ن مُنظى سانس لى مُرجد سے كوئى مجتب بى تونبى كرنا "

مبتصفواب سے جونک پڑا۔

٠ إن

" نواه د مسی کاجسمی بو!"

" بإل "

" توكمنيس ا يك لاش جاسمير ؟"

" إن - مكر بتم -"

" إبك لاش - جوهم شده لاش كى جكه بير كريسك ؟"

تيكن ش

"تہیں لاش جاہیے نا ؟ عودن بھرے عزم کے ساتھ آگے طرحی ۔

" بيكن تم\_"

" ا دهراً دُراس فركو كهود داد دمير عشو بركى لاش كال كراس لاش كى جگر ندكادو "

اسے برک طرف اشارہ کمیتے ہوئے کہ اجس کی منڈ ہر ہر دیکے بورے براغ کی بنی جل کرسیا ، برجی تھی ۔

" نم \_" سبابی جیسی فی از تم \_ گر\_ گرر"

"ما دُرْ جَوَكِونِي كِهِ دِي بُول وَيُكُر دسا ويسنو، اس بجه بدع براغ كو با بريديك دو-اب سودع كل آياسه -اس بجهموث راغ سه كها ماصل ؟

ا درامبن سبام المع عودت كى طرف اليى نظرول سع د مكامي ده اس كم جمل كا مطلب محد كياسع بدراخف

## «خلش کہاں سے ہوتی ... "

عنايت الله

یں نے بہم پیج نمان ادہ ہُ ہمار کونچروارکیا کیمٹر ٹہما ڈکے ہے آب دہوا اور جگہ کی تبدیلی نے عدض دیں ہوگئ ہے 'اگرتری پسندنہ میں تواسہ ایہ ہم آباد لے جلینے تواس نے مرجع الیا۔ میں استے مین چار ہاروتری جاری کامشورہ و بے چکا مقالمیکن اس نے ہر باران کارکر دیا۔ ا تواس نے چھلے ہوئے مرکون داسا امٹھاکر جاب دیا۔ ایل ایرٹ آباد لے جایا جا سکتا ہے۔ میں تین ماہ کی چٹی کا مذو لسست کولیٹا ہوں ؟

٠ أب مرى كيون نهيس جلتة مسر شهباز؟ ٥

مری و و میرشباز کاچیره از کیا اورآ محیی بین می نظر آرزالین ، بونول کون می دواسی حکت بوئی جید مسکرانے کی کوشش کی بور و، فی سے بوجیل لیج میں بولا و اواکر صاحب ایس رو بینے کو دنیا کے سی کو نیس اے جا دُن گا ، مری نہیں اے جا دُن گا پرشاید آت طاری بوکئی بی تیج ساگوزٹ کی کر بولا ، میم مجو پرایک کرم کیج ، بہرے سامنے مرک کا اِم مزلیا کری ۔ آب جانتے ہیں میں ایک بازا کی ہی باز مرک گیا تھا جگم اوراس کی چوفی بہن کو ساتھ لیکر . . . . ؟

یں جی طرح جانتا ہوں کہ بچر کو تری کے نام سے چڑ ہوگی ہے میجواس کی بھی رو بھیند اور رو بھیند کی جوٹی بہن سمیند کے معلق میں کیا کچو نہیں جانتا۔ میجو کی بہلی مجتب ، تمام آرزو کی اور اسکیس سمیند کے روب میں موی کی ایک کہری کھائی میں گرکھ جیننا چر دہوگی تھیں سے معلوم تھا کہ رنگے بچولول کی خود روجھاڑی کی اوٹ بہن یہ گہری کھائی سمیندہ ہی کو ہڑپ کرنے کے ہے جی میں تھی ۔ اگر سمین بچول نوٹرے نہ جاتی . . میجوے مطیک کم اتھا میں سب سمجھ جانتا

مول - بين ان كايمرد فيلي واكرين نه تفا . وه كيم بمرازيمي سيم تعرف دوست بعي اور إب مي -

ھے اشرت کی ماں یاد آگئ جیسے کل کا ذکرہے کہ اس کے بطن میں مقاا ورمیں نے اسے آکٹر انجکش اور بندر کھیلیم کا کوئینیٹ کے مینے تھے۔ شرق کی پیدائش کے وقت مجھے تمام دات جاگنا پڑا تھا۔ آئ ہو ہیں ہیں بعد جب میں نے اسے دو لھا بنا دیکھا تو مجھ اس تعدمسرت ہوئی جیسے میری عمر میں بھی کے یس کا اصاف مرکبا ہو!

ستميذ مرح مرك توميري أنجكش والى سوئي مى تورو الى عنى اس كوم ومركية موت مجع بهت وكح مورا بعد ميرك ول كايد بحوا اليد بعود وطريق ے ڈٹا ہے کہ جڑتانغانہیں آیا ۔سال بعرمواکد وسرو برس کی عربی مری جاکرفت ہوگئ ہے ۔ اس کا بچین مجھے ابھی تک اپنی کونٹی کے صاحف وا آبیل کی ابھی موقی ملى بولى واليور كرسائة كطرامسكرا انظرار إبراق بولى بولى سولى الخاسة مستيذ مركى بديكن اس كرجين كى معموم ا ورشرادت آيمر سبنى مري في بں زندہ ہے۔ادراب اس کی بڑی بہن روّبینہ۔مِسِرْشہٓباد – زرویتے کی طرح شا خےے رشتہ توڑرہی ہے۔ اعصاب دوگی بڑا کا مراد مرض ہے۔ گراسے ق یاسل ہوّا ترمیں کسے بچالیتا لیکن اعصاب زوگی اورو ہی نوتیا کی صورت میں ! واامن ای اورسلے لیکی*ں کے بی کامپلیکس کے آنجکشن کو*تی کامہمیں *کوتا* وى افاقهنهي -روسيندكى دبئ حالت برس عارب ب - يرى ميزر كمبرى جوئى ، المارون من فرينسد ركمى جوتى شيشيان مج كا يخسط كورل كيول وكا ے رسی اور یں جیسے ان محووں پر نظے پاؤں چار ا موں ؟ برابج شیری کالیسل پڑھ کے دیجہ لیا ہے ۔ سم مکتابوں کو ازمر نوبر مولیا ہے رر و بینے کی زندگی ابة نهي مل دا عي ابني شكست برآ نسونهي نون بهان چاجتا بول عين توشكست كي توسيمي بريگاندر البول - اس برها بي مي بحرم في اي يوش ول نهیں کیا لیکن روّبینه کی کیفیت و کینتا ہوں توازجاً ہوں۔الیے ہیں کلخ ساایک احساس بیدار ہوّا ہے۔ شاید میں بہت بڑھا ہوگیا ہوں ۔مگرمة بینہ ومجيبهت جانتي ہد دبهت پاري بچي بد - بائين سيس برس كى عرص كونى عرج تى ہد ؟ يى قد سفت كيلن كى عرب لمكن مرض كوارس وو ملى عرس وس ره برس آگ کل گئے ہو د د د جرو ج معی شکفت تفاآت بخراس فی طرح د کھائی دیتا ہے جس پردیاڑی پڑتی جارہی ہوں۔ باریک جھے تکے بوٹوں سے مسکوامسٹ يعل گئ ہے ادبوش اول بڑمروہ رو گئے ہیں جیے سیلاب کے بعدوریا کے کنارے۔ ڈسے ہوئے ، گھلے ہوئے ، کے بیعے ، بے دونی ! روہ بیاب می مسکراتی ہے يكن يرابك جانى بري كوششش مولى ب مسكران ك اكام كوشش جب ووسكراتى ب توجي يك منظر إو اَجال ب عرص كى بات ب ، من يك شام ملاتيك برستان کر، چلاگیا تھا۔ اس مے درمیان میں سے گذرنے ہوئے رائے برائے برات جاری تی۔ باجے والوں نے وحول باجے میچے کے ایستے تھے۔ براتیوں ل منت مسکراته بجرے اواس ہوگفت تے سرب کے سرچیکے ہوئے اور ہونٹ فاتحہ نواں تھے ۔ میں دیکھتار ہا ۔ مسترت ، اواسیوں کی خاموش مبتی سے گزرہی نی خامونی سے فیر پاؤں ، چپ چار ،! اورسرت گذرگی ۔ رو بھیل کا مونوں پرمسکل مٹ آئی ہے توبی ہی وسب باؤں ، جب جاپ ، مرسکانے س سكل سط كود يكيكر وكوبوتا بيد بطنز رب اور زبر حند سع إيصل يرسكوا بث بلك مسكل بسط كا وحوكه ، جيس نميد والم بودوس " ڈاکٹر بچیا اچھوڑ وان انجکشنوں کو کیوں سوئیوں سے میرے باز دھیلنی کررہے ہو۔ میراروگ تم نہیں مجے سکتے بہت بڈھے ہوگئے ہو"

کاسٹ ایک روتبنے کے دوگ کوسم سکتا۔ بس ہی قدر شہر سکا ہوں کہ روتبنے کو سمینہ کے مرفے کا دکھ لے بہتے ہے کہ ہوتکہ سکا کہ اس کے ہوسکا ہوں کہ اس کے ہوسکا ہے تھے کہ اور اس کے ہوسکا ہے تھے کہ اور اس کے ہوسکا ہے تھے ہوتا ہے کہ ہوسکا ہے تھے ہوتا ہے کہ ہوسکا ہے تھے ہوتا ہے کہ ہوسکا ہے کہ کہ اور ہے کہ معالمت کا ذکراتا کہ کہ اس کے دور کے اس کے اس کے اس کے دور کے اس کے اس کے دور کے اس کے اس کے دور کے دور کے دور کے اس کے دور کے د

نیکن میں اوں کہتا نہیں ۔ میں رومبند کے احصاب سے سمینہ کی موت کا دکھ ، جواب ایک خوٹ کی صورت اختیار کرگیا ہے ، وحور نے کی کوشش "

کنار متابول الیے میں مجے بعن اوقات یوں لگتاہے جیے میں رو آبنیہ کو فریب وے را بوں جوٹ بول را بول میرا بنا ول میں ندیخ میں ایچل را بھتاہے۔ میں اس بدتاب ول پر افزر کو لیتا ہوں ۔ یہ جانتے ہوئے کو دل پہلیوں کے مقب میں ہوتا ہے ' اہرسے ایخ دکھ کرد بانے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن میں لیسی حرکت کیا کتا ہوں ۔ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی میں ایس حرکت کرتا ہوں ۔ شاید میں بڈھا ہوگیا ہوں میرے سینے میں بمیٹا ہوا گو اکثر شابد آخری ہیکیا ل لے را سے ۔ شاید اس میں باب جاگ اعظامے ۔

یکینیت اعصاب ندگی کی ایک بینچے بینداہ میں روز ہوئے رو بہتے اس ہیئے سے گزرائی ہے ۔ مرض کی خطرناک شدّت کا اندازہ مجھے اس روز ہوا ۔ ہوا ۔ چند روز گزرت روز بین ہوا تھا ۔ کہنے گئی : "بیچلجان ! گاڑی نکالئے ۔ میرکوچلیں اس میرکوچلیں اس میرکوچلیں اس میرکوچلیں اس میرکوچلیں اس میرکوچلیں اس میرکوپلیں اس میرکوپلی اس میرکوپلی اس میرکوپلی کی دور اس میرکوپلی کی دور اس میرکوپلی اور وہ میر ساتھ میں باقی عمر میدل میرکوپلی اور وہ میر ساتھ میں باقی عمر میرکوپلی اور وہ میر ساتھ میں باقی عمر میرکوپلی اور وہ میر ساتھ میں باتھ کی میرکوپلی اور وہ میر ساتھ میں باتھ کی میرکوپلی کی دور اور میر میں اس میرکوپلی کی دور اور میر میرکوپلی کی میرکوپلی کی کوپلی کی دور اور میں میرکوپلی کی کوپلی کوپلی کی کوپلی کی کوپلی کی کوپلی کی کوپلی کی کوپلی کی کوپلی کوپلی کی کوپلی کوپلی

م نبرك كنارك كناد عطية "

۵ کسطون ۲<sup>۹</sup>

\* جى طرىت مرك بالكل ويران ہو ي

٠ يس چاليس ميل كى رفتار يرجار إ تقاك

\* تيز؛ جياجان! \*

م مِن فَ الْجِسَارِيرُ وَوَاسا وَلِمَا تُورُفَتَارِ فَي سُولَى بِي إِس رِيَّاكُى -

"بِجَاجِان ! اورتيز --- سوني سائٹ كے مندسے كوچرنے لگى-

مبهت نيز!"

 سلت ایک کھائی آجاتی ادرآپ موٹرکوندرو کتے ہی چاہتا تھاکہ میں تیزد فتادموٹ کے سٹرنِگ کویک لخت گھادول اورموٹراَ ڈھی میں کھینیکی ہوئی ویاسلائ کی خالی ڈبیاکی طرح لڑھکتی ہوئی ، ائٹ سیدی کم اٹٹی سیدی ہوتی نہرمی جاگرتی ہ<sup>یں ک</sup>س نے بدبس کے عالم میں میری طون دیکھا اور ہوئی ۔ ستینہ کھائی میں گرکر مرکتی ہے ، میں اسے گرنے سے ندروک کی ؛ " اور روتین کی آواز دِقّت نے حلق میں ہی وہوچی ہی ۔

یدکیفیت اعساب زدگی کاعودج بے جذبہ خوکشی موض کی آخری بیٹے ہے ۔ میں اسی روزسے روج بیند کے معلق چکنا ہولی ایم کوئی خردار کردیا ہے۔ ایک روز لینے ایک دوست سے جونف یاتی معالی ہے ' ذکر کیا تو روجسٹ بولے ۔ مینیٹل اسپیٹل میں واضل کرادو "میرے رو بگٹے کھڑے جگئے۔ میرے سا شنے پاکل خالے کی تصویر آگئی۔ ڈواکٹر ہوتے ہوئے بھی میں مینیٹل اسپیٹل کے نام سے گھراگیا۔ میں روجبنی کے معلط میں جذباتی ہونا جارہ ہوں۔ ڈاکٹر مرد اے ، باپ جاگ انتقاب ۔

ماں ہاپ کی وفات کے بعد روجید اور تھیت تنہارہ گئی تھیں ، شرک ہی آگ نہ پھے سمیند کی جرس میں اور روجید کی تمین برس - فعط نے بھائی بھی اور کی تبین ویا تھا انہیں ۔ میچ شہبازی ان سے دُور کی رشتہ داری تھی۔ اس کے والدین نے دونوں اطرکیوں کے سریش فقت کا ہاتھ رکھ دیا ویسے وہ کسی کی محتاج دفتوں در تعبین اور روجید بھی اندازہ آمدنی تھی جس میں دن بدن اصافہ ہی ہوتا جارا جھا۔ شہباز، سمینہ اور روجید بھی سے دکھے کھیلت بھلے آرہے تھے میری کو تھی کے درود اوار میں ان کے بھینے کے قبقے ابھی کہ محفوظ ہیں ۔ اور سسی سور کہ دارور کھیتے ہی دکھیتے ان کی شوخ ہونی توان کی مہنی سائی ویے دی گھیتے ہی دکھیتے ان کی شوخ ہون سے میں سائی ویے کہ بھی اور اور میکھتے ہی دکھیتے ان کی شوخ ہونی شرمیلی سکا تھی سائی وی دیکھتے ہی دکھیتے ان کی شوخ ہونی سے میں میکھی سے میں میکھی سے میں میکھی سے میں میکھی سے میں نظروں کے بلک سے تصاوم سے میں دورہ کی میں اور ہونٹوں پرشرم و حجاب کی مسکوا ہم سے بھی سے دوجان ہوئے تو میں نے ان کو ان کھی تھیں اور ہونٹوں پرشرم و حجاب کی مسکوا ہم سے بھی کے جب وہ جان ہوئے تو میں نظروں سے دیکھی ان کی آئی دورہ سے میں دورہ کی ہم دونوں ایک دوسرے کے مسل کی تعلق ان کی ان کی آئی کی اورشیلی دورہ و دورہ کے اس کو دورہ کے اس کو دورہ کے ان کی آئی کی دوسرے کے مسل کو کھیس کی دورہ کے کہ ہم کہ دونوں ایک دوسرے کے میں دورہ کے میں دورہ کے میسے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے میں دورہ کی ہم میں کی میں کے دورہ کے میں دورہ کے دورہ کے میں دورہ کے دورہ کے

تیکن رو بہذاس خاموش النجاکو شہوسکی یا نظر آدارکر تی رہی۔ وہ بھی آخر وال بھی۔ شاید اس کی نظری بھی بمیتنہ سے بہی درخواست کردہ ہو مقیں۔ دہ بھی شایداس کوشش میں ہوتی بھی کہ اس کا ہو تھیتہ سے پہلے شہتبازگی انگلیدل سے کہو جائے۔ لیسے میں جھے اکثر خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہو ان دونوں بہنوں کے درمیان آیا ہوا یہ مرد وجر بہکار بن جائے کہیں ایسانہ ہوکہ دو حسین جو انمیال جند کی اگر کو بونڈا ساح نئیر بن بھی حادثے ہوتے کیا دیرلگتی ہے۔ زندگی چُری تھی ، انجائے میں آمندوں اور امنگول کے بھکتے بچدوں کوسینچتی رہتی ہے اور باد و باراں کا پہلاہی جھونسکا ان کی کر ڈوکر انہیں زمیں بوس کردیتا ہے۔ مرحل نے کے مطاب کے خاطر ا

میں نے چیدن کھبل اکٹردنکیا ہے ۔ مثہ باز اور تعمین کی بے قراری اور بے کلی کویں جہاں پیار کی نظول سے دیکھ ویک کرمسکرا اٹھتا تھا وہاں پر بی بھی متحا تھا کہ یہ کھیل حریفید ذہن جائے دیکن ایسانہ جوا۔ لڑکیوں کے ماں باپ لیک ایک کرسکے مرکفے ۔ ان کے مریف کی دریفی کر رقب میں جو ہے جائے ہے۔ تبدی اگی - ده میمیندی مال می بنگی ابه می کیا محال سیندکی اورد کیک در پینکس آجائیں ادر در آین طازم کوری طون دمیکا در کہ است نرایم دائی ہوئی آگی ۔ دوائی ہے دوائی ہوئی آگی اور است قومیری زندگی کی اوکا روات بن گئی جب روات دس سے میرے ال مجاگی ہوئی آئی اکا مرائی کی کوئی از آئی کا بنی کے سازہ کی بارک کی میروچ نے کھالی ہوگی ۔ بدیر ہیں کہ برام سے کی بارک کی میروچ نے کھالی ہوگی ۔ بدیر ہیں کہ برام سے کہ برام سے کہ بارک کی بارک کی میروچ نے کھالی ہوگی ۔ بدیر ہیں کہ برام سے کہ برام سے کہ بارک کی میروچ نے کھالی ہوگی ۔ بدیر ہیں کہ برام سے کہ

م معاف ركمنا والمرجي إلى سمية لطنة موت بولى " آياتو يون محراجاتى من جيد مرادم كل اب بلاده آب كالكليف دى ؟

۴ نهیں ڈاکٹر چا ا ، رُوَبِنی وَمَتَدَادانہ بخیدگی سے بلی مِی اس کی نر نُسِنَے، آئی بے پردالڑکی ہے کصحت کا ذرّ ابھر خیال نہیں ۔ دیکو آو نداچ ہر م کس طرح دہب رہاہے کہتی ہے میں اچتی ہوں۔ آپ دیکھئے اور انجکش لگا دیجئے۔ اِن دنوں ملیریا کا بمی خطرہ ہے ؛

یس کیس کوجانتا تھا۔ اس کےمطابق دوائی دی آور و بنیز بری طرح بیچھ بڑگی کہ ہیں پنجکش لگادوں بھٹڈٹکل اسے پھیلیا کہ ابھی پنجکشن کی نوبست نہیں آئی اورنہ کمنے گئے ہی ۔ یہ ددگوبیاں صبح تک اسے مطیک کردیں گی ۔

\* جهاجان ! "سَمْيَد مِسْت مِسِع بول م آ إِكا تودل كرده جيد ج من منس لت مُرودا عصاب مي كيا "

م تم چپه چاپ لیٹی دہو ؛ رقبیندنے اسے کندمول سے ومکیل کر نشلتے ہوئے کہا " اور بایس کم کرودر د ٹمریج اور تیز ہوجائے کا " اوراس نے ستیند برجادر ڈال دی۔ اٹی بڑی ہوئی بچ ل کی سی سرکتیں مزچوڑیں ؟

بالآل بالوں میں خاصی دیر ہوگئی سمینہ سوگئ متی لیکن رو بین اس طرح بے چین متی جیبے خطرے کا الارم من لیا ہو۔ میں اس کی گھرام ط کو دیکھتے ہوئے اسے دوسرے کرے میں اس کی تھرام ط کو دیکھتے ہوئے اسے دوسرے کرے میں لے گیا۔ روَمِن کو اس کیفیت میں دیج کر بھے رہنے ہواکہ بے چاری ماں باپ کے بغیر ذرا ڈراسی اور پی کے بھے بے چین ہونے گئی ہو ہوئی بہن کی مجتسب اور میں تم دونوں بہنوں سے بخرنہ ہیں۔ پر کی مجتسب اور میں تم دونوں بہنوں سے بخرنہ ہیں۔ لوں گھرانے اور میں تم دونوں بہنوں سے بخرنہ ہیں۔ لوں گھرانے اور میں تم دونوں بہنوں سے بخرنہ ہیں۔ لوں گھرانے اور میں تم دونوں بہنوں سے بخرنہ ہیں۔

ت پھاجان ! رقبینے آنسونکل آئے۔ "پرسب کھیجا نتے ہوئے بی میں محسوس کرتی ہوں کہ سمیّندکی دیج بھال کی دمتر دارصرف میں ہوں " ہی کے بعد روقبینے نے کھالیے اندانسے با بیں کیں جیسے وہ ایک ہوست میں عمرے بھیں تمیں سال بھیلانگ کونیکی میں اس بھیلانگ کونیکی میں جائے اکلوتے بیٹے رہان شاد کررہی ہو۔ اس کے اس ثوب نے مجھے اس قدر متاتز کیا کہ میں نے با مقد بڑھا کواس کے مربر رکھ دیا لیکن کھی کہ نہ سکا بھے برقت طاری ہوگئ تھی۔ رو بیز بہت ساری بالیں کرکے ذراغاموش ہوئی اور اولی " نہ آز بون کے آخر میں تھیلی پر آوج ہیں بیس کے ان کہ دائدین سے بات کرئی ہوگئ تھی۔ رو بیٹ ہوں او اچھا ہے۔ یس یہ رسٹ ترانی کرمیوں میں طرک ایسانی جوں ہوں او

مکس کادستنسته؟'

مستمينه اورشهبازكا

یں نے روّب نے کوگری تجسس نظروں سے دکیما یمی ہس کے خدوخال یں اُس عورت کو ٹاش کر رہا تھا ہوم ذبہ رقابت سے رقیبہ کا مندنوں لیتی ہے مرف ارنے پہ کُل جا تی ہے۔ ایک مجست کی خاطر سب کچھ قربان کردیتی ہے۔ یمی نے روّب نے کواس کی سفید مالک سے نے کر تولی سے نیج بک یا پولک کا ان سے دوسرے کا ن آنک و کیما ، مجھ ندوہ عورت نظر آئی نہ اس کا ہلکا سا آئی ہی طال میرے سامنے روّس نیمی تھی ۔ لینے جلی موجب ، بڑی بہن کے روپ کا ماں کے دوب اور باس کے دوب ہیں۔

جون کے آخریں شہبازچی پر آیا۔ سمین کی تو دنیاہی بدل گئ تی ۔ بیں نے دیکھا اب روّبنے اِن دونوں کے ساتھ کم نظر آئی تی ۔ اگروہ اس کے پاس آگر میٹیں بی قور دّبنی انہیں دھکیل دھکیل کریا ہر سرکویالان بی ٹیلنے کہ جیج دیتی تی ۔ ایک دن میں دونوں بہنوں کے پاس میٹا ہوا تھا کہ شہباز بھیا۔ فداس گیشہ ہوئی قور د آبنیہ بول املی ؟ شہباز اہم نے لان کے اس طرت اوکلیٹس کے نئے ددھوں کی بوری قطار نگادی ہے۔ بوجے جرس كرشك ميد ودين سال بعدد يجيناكيا منظرين جلت كاستين ،جاد شهبازكول جاز و يجوزون اشهبازى كيارل تهدي و المحفيراً اده ند تع ليكن مدتنين كاحرابات انهي الحيج من يجيج مى ديا سمين اورشهباد وشايدى كيم عاشة تقليكن مرى موجودكى اور وبيني كى ديرس شراب تقريب وه چلے کئے توروبینی کی نظرینیم واوروانے پرج گئیں اور وہ چند تانیخ وہی کھنی باندھے و بھتی رہی جیسے اس کی نگاہیں شہر آرا وسمین کو انتقاب القول إعجين تهلة ادرمركسولين بآيس كرت ويجوري تعب -

روبميز بهت بيادى عني هدي العد اعساب زوگى سن كال كردم و كاركنشترات مين فران كا بعد دعاكى أياخدا إمير ورفع مرهان ہو۔ نہ دماغ میں فراسی دیرے لئے جوانی کی رتی بیدا کردے تاکہ میں کوئی بعبر انسخہ ، کوئی موٹر دوائی سوچ سکول - روتبنہ بہت دکھی ہے۔ سمبیت نہ کی

موست کے خم نے اسے جلادیا ہے؟

ایک دن شہباز پھی بہرجائے وقت روسینے کا ل آگیا مجے معلوم ہواکہ روبینے نے لان میں صرف دوکرسیال بھرائیں اورجائے بی صرت دوك لي بجواني - شبباز كويرمنظ ويحيك فصنه أكبيا - اندرآيا - ديكارة بميذ با در مي خلف مين خادنا ما كالماعة بثاري ب.

ويكيابتيزى بدروبين ٢٠ شهبارك قدر عقيم كهار تم الساساتة جائ نهي بيك ١٠ ياي يسمحول كريد ووكرسيال اور دو بيالهال اشاره به كريس بهال مزآ ياكرول ايس توييم كويه ميسكا بول كه دوپياليال صرف دونول بهنول كه لغ بي اورميري بهال كونئ حيكه نهيس ؟

روبين كوصدم موا- وه بوكملاس كن الله و نبسي شهباز اس كايمطلب عددتم ادسيد تنهائي بن اطبينان سيجائ بيد مين فيتبي موتع دياجي " رومين كسى خيال سعمين برى اورشكفتر بيجيس بونى معاد، بعالك جاد استينه انتظار كريسي موكى "

\* چلومبرے ساتھ! "شہباً ذاسے إن وسے بچواکرلان کی طون ہے گیا ۔ داستے ہیں اسے کہا ۔ " روَ بیذ اِسٹجے شک ہوتا ہے کہ تم مجہ پر طنز کررہی ہو۔ یا اشارول الشارول بين كسى شكايت اور ناد فها كا المهاركرري بود اليي وكتني الحجي نهي بوتين "

ر و بني اس كيدادر د كبرسكى - شهب آزف بتايا تعاكراس وقت اس كرېرب به كيداي كيفيت على جيد وه خود ي اس حركت كامطلب عيف يس غلطی کردہی تھی ۔

رة بيذا ورشه بازك والدين من شهراد اوريمين كريت كى بات ط كرلى ليكن شادى نهوسكى ينه بآدكى خوامش مى كروه وسمرس على بهائ كا ادرشادی کرے من مون مرتی پر دنبادی کے دنوں میں مناسے گا۔ روبین نے اسے کہا بھی کہ بیمصن فوجی ہے تکاپی ہے لیکن دہ قائل نہ ہوا سمبہہ سے بات مِهِ لَيَ تَوَاسِ لَيْمِي شَهِ آزِ كَي إِن مِن إِن ملادى مِحْف اس لِن كَرِيتْهِ آزَى نوامِشْ هَى ، يرجل نظ موت كروه دلي بيلى نازك مي الحرك بعد يهني كروه مرى كى برفىادى بين أكر بى جلتے ليكن اسے شہبازكى بريات اور برخوال سے پيادتھا۔ چنانچه شادى ديم ترك مداتوى كردى كئى -

بون كالهدينه مقا- لا تور تنور كى طرح نب رما مقا شرتهاد في ايك دن روت بيز اور سمينه سع يوجها كه ده جابس توجد دن مرى مي كزاراً تي . ترتيب نه كهاروه وونول بطرجائين وه خودجلت كوتىيادىن بونى ميكن دونول فالت رصامندكرليا اورم ككف تيارموكة ران كى رخصدت كامنظر مج المي طرح ادب يجيلي گرميون بى كا و ذكر به جيب كل پرسول كي بات به كدان كى كيٹريليك ميري كوئل كرسائے آدكى تني اور ين في ميل كران كااستقبال كركنيس وميس الداع كمي فتى و وقيد او تعين شهبان ك ساعك قدرهملى لك وي عبى يدان كى كار كوك على يرس ك وكان ويكوم المهاك تك جلاكبا وي کرکار گردگ ادے پر چپی چل جاری تھی۔ مجھے معلوم کھاکہ وہ میندہ میس روز تک واپس آبائیں کے بمیر بی مجھے ان بچ ک سے سانے کا افسوس ساموار م كردك اسبادل برغصر ساكت لكاجس ساك كادكو يهاليا عماسي الت ابك باري ديجهناجا بما عما مي كي جداتى سابوكيا تعارشا يرجعا بدك دم سے تنہائے کے احداس سے باشا یہ اس کے کتینوں میرے ساتھ بہت انوں تھے۔

اس كرد في سين كونكل ميا-

الن كم جلف كِ الك معنة بعد فهم آنك والدميم الكة جوت يرع إلى كن وال كاعتين تاريخا و فهم ان في مرى سع ديا تعا . أحريري كا وال سے فقرے نے مجمع اللے رکھ دیا ، لکھا تھا : سمینہ مرکی ہے ، میت الدے س ! دوس دن مید کی میت الہود لائی کی اور شام کو د ننادی کئی معلی ں مرکب سے چندمیل دُودرمیرکوگئے۔ ایک تنگ سے پہاڑی رستے پرجاں ہے تھ کہ تھینہ کوایک تھی جا اٹھے پچول بہت پسنداکتے اور وہ بچول لیکی ۔ اُس نے پاؤں ایک بچھر بر کھا تو بجسل گیا ۔ ایک چچ سنائی دی ' بچوخاموشی ! مجارٹ کے پچھے دیوارنما ڈسطان تعابوا یک کھڑ ہیں جاکر نا ۔ اُونچے اور کھنے دزصت نے اس کھائی کوئیسپار کھاتھ اجوخاصی گہری تئی بیٹمیزمرکے بلگری تھی ۔

دس کوشیوں کی اِس کالونی پروت کی انسردگی جهاگی - ہرآ تھ ' ہرجرہ مرتبہ خواں تھا۔ رقبینہ کا قریرحال مقاکہ بہ جاری کوچپ لگ گی تھی ہوا ۔ روبینہ کا قریرحال مقاکہ بہ جاری کوچپ لگ گی تھی ہوا ۔ روبینہ کا قریرحال مقاکہ بہ جاری ہوپ تقی - دونوں کو بہم سبب نے اسے تساق دے کو ساتھ ایک موروز ہونے کے ایک ہی کا مواوا شادی کی ہورے ساتھ ہم تعدان کا بیاہ کردیا ۔ شادی کے ایک ہی کا وبعد شہبان نے میرے ساتھ ہم ان کا فرائ کا در کا در اور سے ان کی موروز کی در ایک موروز کی اور چپ جاب سی رہنے گی تھی۔ مراج کا ذرک کی بیس نے اس کی بیاری ہوئی تا ہوئی تھی۔ بات کو مجھ انتیا ہے ۔ وور وور ور تبینے کی نفسیاتی حالت کو مجھ انجر برجانے میں بار کی بیاری کا یہ جھ انجہ بین کی موروز کی ہو کر انہ ہو کہ کا بیاری کا یہ جھ انجہ بین کی موروز کی ہو کہ کو کر انہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ میں ایک خوام موروز کی ان کر انہ کو کہ ان کی بیاری کا کہ بیاری کی بیاری کر انہ ہو کر کر انہ ہو کر انہ

میں نے آج میم شہبارے کہ دیا ہے بلکد اسے نبر دارکر دیا ہے کہ دور وہمین کومی نہیں توامیت آباد ہی لے جلے بیکن دو مری پر بعنا مند نہیں ج اس نے وحدہ کیا ہے کہ دو ایبٹ آباد جلاجائے گا۔ امید ہے روہ بیٹ آب دموا اور جگہ کی تبدیلی سے سنجمل جائے گا۔ امید ہے روہ بیٹ آب دموا اور جگہ کی تبدیلی سے سنجمل جائے گا۔

... دودن گذر گئة بن . خداكرت شبباز كوي ل جلة ادريددونون جلدى ايتبط آبا دي جائي -

۔۔۔ دودن لارہے ہیں۔ طازرے مہبار ویدی س بسے اور دووں بعدی بب با دیہے ب یں ۔
یوشہبار کوچن نہیں ہی کہتے ہیں کہ انتظامی حالات طیک نہیں، جوسکہ ہداں کہ علے کو پہاں سے کسی دومری جگہ ہی ویاجائے۔
میڈاکٹر صاحب! " یج شہباز نے آج ہی چھ پہر بھے کہا ہے یہ کیا یہ مکن ہاآپ روآبینے کو مری ہے جائیں کم اذکم عین اہ کہ لئے آ ایس کے جلنے لئے ہوگا کہ دو آپ کے زیرِ شاہد اور زیرِ علان رہے گی ۔ یہ کہنے کی عزورت نہیں کہ آپ کے تمام افراجات میرے فقے ہوں گے ؟
میں روآبینے کی خاطر کیا کھے کرنے کو نیا رنہیں میج شہباز نے فالباً میرے ول کی آواز مین لیے جب نے اسے رمنی کوایا ہے کہ میں روآبینے کو مرکبی کے ایک کیا ہے کہ میں روآبینے کو مرکبی ایک نیاز نہیں کہ تام افراجات میں دواتیوں کی تیم ہوں کے ایک کا لیکن المین خرج پر۔ حریف دواتیوں کی تیم ہوں گا۔

مرتی کے ہوتے ہیں بیسرادن ہے بیری امیدین ختم ہوتی جارہی ہیں ۔ مرکی کی عطریز اور روح افزا ہواؤں بیں جیسے وہ بات ہی نہیں رہی نع کی حالت ہیں بہنچا ہوا دیوں ہے اور اور ہے اور اور ہے ہوئے بادلوں میں جیسے ہوئے بادلوں بید دوجول کروں ہیں جیسے وہ زندگی ہی نہیں رہی ۔ مرتی پہنچے ہی رو بین کے جند وساس دلادیا مخاکر اسے پہال لاکری نے خلطی اس کی طبیعت ہی شام بگر نا شروع ہرکئی تھی۔ اب بات بات بات ہیں سمینہ کا ذکر لے آتی ہے ۔ مرتی کی جانفز اس الی میں اسے ہر مرسی تھی ان کو گئی ہے۔ ذکر یوں کرتی ہے کہ وہیں جیسے وہ اس کا خاد ندنہیں ، بس فداسی جان ہج بان ہے بان ہے برسوں سے ضد کر دہی ہے کہ وہیں جیسے ہماں سمینہ کری تی میں اسے دانستہ کہ اس میں اسے دانستہ بیں اس دانستہ بی خدشہ ہے کہ اس جیسا کہ کردی ہوئی کے دوجی ہے کہ وہی جان ہے کہ اس جیس ہیں ہیں خدشہ ہے کہ اس جیسا کہ کردی ہوئی کے مل زجا ہیں۔ یہ خدشہ ہے کہ اس جیسا کہ کردی ہوئی کے دوجی ہے کہ وہ ہوئے بیا ، ذہنی حالت درگوں تھی ۔ بڑی مشکل سے میں ات بارہ ہے کہ بعد میری آنکھ کھی ۔ دہنی ایس خوالی تھا ۔ میں باہر نکااتو اسے لان میں میٹے ہوئے بیا ، ذہنی حالت درگوں تھی ۔ بڑی مشکل سے میں اس ایکی جرد شری کے اس کردی کام کرتے ہے دے اور اور کی کوری کی کردی کار کردی کی کام کرتے ہے دے جا بارہ ہے۔ دونے صورتوں میں مریض کار دیو کا کلیف دہ ہوتا ہے۔

رد بينسوكى بدأج ببت دون بعدسولى بد.

تجوسے بہت ہے تن نوش ہوئی ہے جس کا نیمیا آہ میں ہی نہیں ہے جس ہو ہے ہیں نے ایک واؤ کھیلاتھا لیکن یہ نہاں سکا۔ ڈاکھ جو تے ہوئے دنہان سکا، کہ ہیں رو تبینے کی جان کی ہاڑی دکارا ہوں۔ موت نے ہازی جمیت کی ہے۔ میں ہارے ہوئے جاری کی طرح لا ہور اپنی کوئی کے برآ دے میں بوٹیا ہوا ہوں میرے سامنے سرسر لان بھی ہے۔ شام کا وقت ہے ۔ لان میں بیچے کھیل دہے ہیں، کو درہے ہیں، ہنگام بر پا کررہے ہیں لیکن اس ہنگلے میں اب وہ موسیقیت بہیں دہی وہ چاشی نہیں رہی کیونکہ اس میں سے رو بینیدا ور تم بیند کی آوازیں کال لی گئی ہیں۔ ووٹو بہنیں اُس فرستان میں پہلو ہو ہو ہو ہو جس میں سے ، برسول گذرے ، میں نے برات گذرتی دیکھی تھی میری ڈندگی ہیں سے دو براتیں گذرگی ہیں۔ دبلے یا دل ، آہمت آہت ، سرھ بکا ہے جو سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سمیت اور رو کہنی !

میں نے میرشہ از کوساری بات سنادی ہے ۔اس کا پُرشباب چہرہ جاگے سال پہلے دستے بستے آنگن کی طرح باردنتی اورشکفنہ تھا اب مری مری دیثی

بى يادول كى آ اجكا وبن كيا بديس فاسع تبايا بعكه:

كرمجاريه حبك كُنّ .. \*

دو بمنی کے لیج میں ایک اوکھا اور ہاکل ہی اجنبی دنگ اور الدا نہ اوکیا میں نے سی طرف ویکھا۔ اس کے چہرے برگہری سرخ چاگئ متی۔ آنکمیں جمال پی میں المجمی ہوئی تقیمی اور وہ تیزی سے سالٹ لے رہی تھی۔ وہ خاموش ہوگئی میرا ذمن خالی تھا اورکسی خیال کو دہرج لینے کامنت خار توجہ انجائے سے لیج میں ہوئی ہیں شہماز کے ساتھ باقوں میں معروف بھی ۔ میں جاتی تھی کہ سمینہ کھائی کے مند پر کھڑی بجول وڑ رہی تی محجے نے ال ہی سایا كەلسەكىدە دەن تىڭ دېرىمىنا ،گرىيادگى ـ بىرىنے لسەكيوں دروكا پېچاجان ئېين كيون شېپآنىكەسا ئەپاتىل يىن مىدون بوگى ئىتى بەكيون بە بىتاتىتە تا داكىرچاكىدى 1°

\* كيونكمبس عيال نبس وإ تقاكد دوروز بيط تم اس كهاني كود يك كي تقيس يد من نات كودوا دراسجية موت كها-

میں قہم ہداد کرمنسا، یا نے کا قہم ہوتھا ، نیں رو بعینی ناسیاتی عالت کو بھی ناچا ہمتا ہوا اسکو دل کی بات کو بھی ظاہر بند ہونے ویا ہما۔
اب اس نے بھل کر بات کی ترجیے یوں لگا جیسے ہیں ایک ہفتے ہیں ہیں سے دل ود ماغ سے ہیں گئے احساس کو نکال و و نگا۔ اور اسے بھلاج نگا کر و گئا کہ و گئا ک

روَبِنَينَے اسی بِقررِ بادَ ارکھ دیا ہما کے سندہ بسل می ۔ دہ کدری می "کھے کیا حق عصل متناکہ میں تمبینہ کے شہر ہازے ساتھ باتو الی اسی میرے میں اور جیا جان ؛ بیں اختراف کرتی ہوں کہ تمبینہ کی دندگی میں جب میں اس کارٹ ندشہ بہار کے ساتھ حکے کرری تھی ، ایک رات میرے دم میں خیال آیا ہتا ، کاش ؛ شہباز میرا ہوتا ۔ بھٹکا ہوا یہ خیال جانے کہاں سے آیا تھا اور کمہاں جلاکیا ۔ شاید میری دات میں ہم کہمیں گھات لگا کر میط کیا تھا ؟ رقبینے کہ کینت خاموش ہوگی اور جباڑی کی طون و چھنے لگی ۔ کیا تھا ؟ رقبینے کہ کینت خاموش ہوگی اور جباڑی کی طون و چھنے لگی ۔

میرے ، دنگنے کھڑے ہوگئے ، ر دہینے پھر پر رکھا ہُوایا وَل آئے سرکاد ہاتی اسکے کہ جمک دی جماڑی اس کے وجہ سے جمک کئی تھی ہیں گھراکر انتظاء صوف ایک سیکنڈ گذرا ہوگا ۔ میں اکٹوکر الکہ ۔ قدم جلا ہی تفاکر بھاڑی جمک کر پھراپنی جمکہ یہ آگئی۔ نیلے پھول از رہے تنظے اور ر دہینے ان کی اوش میں چھکے جم تنظم تھی ۔ ہمیٹ سرکے لئے ! "

می کومی کرا مدید میں بھیا ہوا ہوں بیجے الن میں کھیل رہے میں - آت وہ میری شیقوسکوب پڑھیں اور ہے - میں بہدی مبلا کر کہنا جا مہتا ہوں کہ آت وہ میری شیقوسکوب نوٹور دواوران کا پنج کے میروں کومبری را ہیں بھروں ا آف بڑا میری شیقوسکوب اور دو تبینول میرنجیس قرود و الن الماریوں میں بی بوت کو دا ہوں ۔ کاش ایر بیچ کمبی بوان نہ ہوں الا



\* دوله الدازي كا الشبائي رنكاردُ يوزُّ والحِ إمحمد اقبال



. ، ، ، شرکی دول میں اول آنے والے عبدالخالق (طلائی دمغه)



نبرہ اندازی کے مقابلہ میں حوالدار محمد نوار نے بہلا انعام جسا (طلائی نمعه)

### جاپان میں تیسر مے ایشیائی اولمپک کھیل



رَةُوتُ وَالَى لَمْبَى دُورُ



(۲۰۰۰) میٹر کی رہوٹ والی دوڑ حیسے والے مبارک ساہ



ائے واطارٹی (او ر) اسرہ الداری (ساہے) کوام الداری



عمدالحالی (یا ٹس طرف سے دہلمے) نے ۱۱۰۰ سٹر کی نمر دوؤ 19ء، سیکنڈ سیں جستی ا



اولين افسأند :

### صوما

#### آر-سيڻھي

سانوے سے زنگ پیعولی سے نقش ویکاروائی سوما بھیں ہی سے شدیدا حساس کمتری میں بتیا ہتی وہ یہ بہت پہوروئی ہی کوئی اس کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اسے بھیں سے ہی مجھا دیا گیا تھا۔ کہوہ اپنے دوسے بہن بھیا ہوں کے مقل بطیعی بہت جسور سے اس کے زوان سے گیاں دہتی ۔ ودایکہ متوصط طبیقہ سے تعلق کھی تھی اس کا باپ ٹراسنگرل تھا۔ وہ اکٹریات بات براس کی ماں برا تھی پیڈو تیا تھا۔ وہ کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے بات کے بعد کا بات کے بات کے بات کے بعد کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے کہ کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی نے دیا ہے کا بھی نے دیا ہے کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی نے دیا ہے کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی نے دیا ہے کہ کا بھی کی کا بھی کی کی بھی کی کا بھی کی بھی کا بھی کی بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی بھی کی کی کی کا بھی کی بھی کی بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کھی کی بھی کا بھی کی بھی کا بھی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا بھی کا بھی کی بھی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا بھی کر بھی کا بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی ک

مجی سطانا چوردیاب شادی فی تقریب خورد بلنے کے بعدود اس سے لمی کیس مکتی تنی کیا بہاند پداکیاب سکتا تھا۔ اسے بول لگا جست اس نے

خراب دیکونا روس کی کوئی تقسره مو-

المجنى آزادسا انساد تعادو عاميًا تقا صوماكسي نكسي المراس الدي كرده توكيسي الساكرفي رنيار المراهي محبّت تومينت نما غلاف عزت كي فأ ده اين بان اساة دن كرستنى أن اوراس في المون الله والموني كمونش ديا-اس في من الديار كالماركان كالدون المراد الم ا بنه بندا ترينا فالوحما والاستان ساركواب وه استعمالا وسائل و بالمجملين في المحكم المراس من خال كالراب المعالم المعالم المعالي المعالم د ه اليما كرمنتي مني .

كوننى طب الرئ سے اس سے كن كوشش كريا - آخرا س في ميرية وكيا اياب خطالكمد - البيانط جسے ليكوكرون بيم و ويا اور واب ميں اسے معجاب

اس روزوه سارى رت دونى راينى والراس في كوا يف دوركين ساسين الكفات المانواس عمواده كركي كما مكتى المرتجى بي مے مکتاب، بداس کے میں نہ سوچا منا -. ا

اس فيرويا بني كندا جوراب معبلاوه اس فال بن كري كم وداس في طوف الله موتى - بيرووبن تتعاجس في است ابني طوف الل كرف ك لئے کیا کچدنہ کیا تھا بخرجہ دہ اسے بے عداسیندکرنے ملی تعی-

ادروہ مید سیاروالی حامیش محموما بن کئی متی داور تجی شالوکے بعد صفیہ سے روان الالف کے بعد مرا نے کوال جالا گیا تھا۔

دوسال كذيف وليس سلكتي بوني أك في است بمسركرد يا وجب است بي كي شادي كي اطلاع ملي توسوز جال حوده ايك عرص سع موس كريني آب بردائزي سيار بولياس ده إدارين كي گرشي بيت ايه ككان است دلست بين ين اجبي تواس في دوايين كاشم كوايي كار اس دازمی اس ل تجازا دسن عللوت در س کی شرکی می دادیس-

قرى لى سبين دادى بين ده اسينداكى دل كويت مجى كو آخرى د فعد ديكيت كى تمثّا بين موت كا أتشا كريتي تتى - حالا تكد اسير ليتين تنعاك دكم بين مايكا-واکٹروں کی لاکھ کوشش کے بادع داس کی حت گرتی ہائی۔ اس مات، دوسب س کی ارت سے مادیس موج کے تھے۔ دس کا حراع واست مماد اتھا ادر سر مع مین ک ن برتا تھا کہ اب کل بو بائے گا ۔ تمام عورزوں کو تار دے گئے اوراکٹر آبعی گئے - جب بھی کوئی آ تا قدہ ہ تدوں کی آ بسٹ ما كريك سے مراعي كرة ك وال لواك بطر ديميتي وربيراتكميس نبدكر كييث عا في واس كي نشرون مي ايك بستيونني و حجب مب المحينة فواس في ايك نفر فكست ك طرف دالي، درا نهمًا في ما دسي يه كها! كيا تحجي تعين الركاء طلعي ؟ -

طامت کی آ نکھ سے ایا۔ انسولیک کراس کے باول میں جذب مولیااوراس نے بذیکھے کیے اینا نم بھرلیا۔

بعراس كى محت ايى بونى كى - سبب مئن بو كشه ليكن داكر دائى خديد أس كا خرى سنبعالا. بيدا وروه خروي بانتى نغى .

ئېبرا كېسىنېمى شامر كوچېنىشەن سەيەرگەن، ئىقدا كې تىنى خىلى بىرا بىك سەرت نىدا ، ئ**ىپ ئېدىن خارىش، جىسىكىسى بۇپ دون كى مەربو- دەخارم** لبی و سان ماننی کے اوراق، یے ذہن میراُنٹ دی تھی اس کے پر کون یہ ہے بردر دُورُرے کے آثار نصاس کی نظری دروہ رہے کی طوف کی مہوفی تنبی الدرانسود وركب دهلك أواس كركرس كالتركيدية ستناء

ا ی شب ایات ربردر خطوفان آیا ، اورجب جو نی توطّلعت ایات ولد در تنظ کے ساتھ مسومات برط محکی رس کی لا نور کر کھیلی مو کی اکھیں درواز ... كى طرمنه ويعربي فليس. جيب اب مبيكسي كي المركي من تظراد ل- إشا يكوفي آ جلت ، ثنابير إ

ژةافت :

# ہماری موقعی کے مسائل

امين الوحن

آزادی سے بہت پہلے بوظیم کی مسیقی کے منتقبل سے تعلق بہتے ہے ایسے مسائل اہری فن کے ماشے تھے جن کا موز در مل کلاش کرنا ملک کی آشندہ تہذی ہے کے ضور ری تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد تو اس نے سیاسی خطیب موسیقی کا مستقبل ایک خاصا بچددہ مشلہ بن گیاسے اور اس خسن میں استف سوال پیدا ہوگئے ہیں جن کا موڑوں ملی اس وقت تلاش کے ناچا کستان کی آشندہ تہذیب ندر کی تھے ہوئے بہت صروری ہے کیونکہ اگر سنقبل فریب بیں پاکستان کی کوئی مشترک نی تہذیب بیدا ہوئے والی سے ،جوعمرانی کا لا سے نامکن بنیں، تو اس میں موسیقی کا مفام شیمین کرنا موجدہ والی الرّائے طبقے کا ایک ناگر پر فرض سے ہے

کسی پڑھے گھے اُدمی کا موسیقی سے نابل ہونااس کی نتی دیں زندگی میں ایک خاص کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ اعلیٰ تعلیم یا فنہ طبینے کو تو عام طود پرموسیقی کا ایجا خاصا اصطلاحی علم ہوتا ہے چنا بخہ زماں کے ادبیب ، شاعرا ورف کا رائی "

تحریروں میں میں تقی کی مصطلحات کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اوب با آدٹ کی تنفید میں اواکٹرا و قات مغربی موسینی کی بعض بہا ایت دفیق اصطلاح وں کا استعمال و کھینے میں آتا ہے۔ یہ صوارت میں ممکن ہے کہا ہا گھرے کا دانشو و طبقہ اپنی تہذیب کے مختلف پہلوؤں سے ای طرح وا قف جوا و دقیم میں و محکمی نیت موجود ہوجے تہذیب دچا کہا جا گھے۔ یہ تہذیب دچا کہ مغربی تے وروں یہ بہت ذیارہ دسے۔ ہم ایجی آفا نسفری کے مرحد میں برا ۔ اسلنے جا دے یہاں ہی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو تہذیب دچا کہ کے ضروری

مِدِنْ عَجُمُهِمْ إِنِ الْخَاشِودَ كُومِي مِنوز بروس كاراً نائي جوارث كانرنى كالعاف الكريم -

موسیقی ایک بنایت مطیف اور نازک فن سے ۔ اس کی تقریبط و تنقیداسی صورت بین ممکن ہو کئی دے کہ سا شرواس املی شعود کی نفی نذکر سے ۔ اسی طرح موسیقی کی دطیف تربن اورا علی ترین اورا سی معلی شریع بردی و دانتی از و النای تسم کے معاشرے بین دو دانتی اسلامی موجود مید تاہے جواملی فن اوراس کی منود کے تہذیبی اجزاء کا ضحیح تجزیم کرنے کی صلاحیت دکھتا ہے۔

پاکتنان میں موسیق کے جرمائل درمینی میں ان کی نوعیت بڑی ہی ہے۔ سائل کا بجز بہ کرنے کے سے موسیق کے تقابلی مطالعہ کی ضرورت ہے ،کیونکا موں سے بہونکا مطالعہ کی خدید سے بہوں یہ معلیم ہوسکتاہے کہ ہا دی موسیقی کا نظام ونبائی ہوقی کے ذریعے سے بہملوم ہوسکتاہے کہ ہادی موسیقی مورزان کے درکیے سے بہملوم ہوسکتاہے کہ ہادی موسیقی جد بدزان کے درکیے سے بہملوم ہوسکتاہے کہ ہادی موسیقی میں وہ کوئنی کیاں کے تقاضوں کو جو دراصل ایک منعتی دوایے تقلیمے میں بالوراکر ان میں صوت کے کا بیاب ہے یا ہما دی موسیقی میں وہ کوئنی کیاں میں جن کی وجہ سے بہتر تی گی ایک نواس مدیم وہ کا کی کے ساتھ اس میں دو گیک موجود نہیں جو آئی اورا ضراع کے لئے من وردی ہے۔

ماه نو، کراچي بجلائی م 190ء

ان سائل کی نوعیت ددگرند شبرا یک نوشیکنی جوشروں گئرنتوں ، نے ، نال اور میٹیت وغیرہ سے تعلق دیکھتے ہیں۔ دومیرے عرائی ، مثلاً وظم ک موسعی کی است کا مطالع عمرانی اس منظر کے حوامے سے ، اسلامی تہذیب و تدن میں موسقی کی حیثیت ، إنعاب تعلیم یں مسبقی کشمولیت وغیرہ تلکنی مسائل کا مل توصرت ما ہرت موسقی کا کرسکتے میں لیکن غیرتکنگی مسائل کے مل میں وہ لوگ مجی حصد یے سکتے ہیں جو میسیقی او کو فی خدروص علم نہیں رکھتے لیکن ان علوم میں ضرور دخل رکھتے ہیں جن سے موسیقی کو الگ نہیں کیا جا سکتا مثلاً طبیات، عمر نیات جادیات نغیات وغیره بموسنی بیک وفت ایک علم اورفن سے اورچونکه اس کانعلق طبی و نیا کے اس مظہرے ہے جے طبیات کی اصطلات میں اواز یاصوت کئے ہیں اس لئے موسنی کا علم اواز کے جن اصولوں پرسپی ہے ان کی محقی توجیہ صرف ایک المرسمان كرمنان ورحققت برم كم مغربي موقع كاموج ده ارتفاعهم الاصوات كي آن كنت نئ دميا فتون كامر مون منت جوبونانی محیم فیدن نورث کے وقت سے نے کر جرس ما ہرطبعیات مبلم ہوننس کے زمامے کے بوق میں عمر نیات کا موسیقی سے بلاقط نعلق بر مولیق دیگرفنون کے ماندرمعا شرے کی بیلاواد ہے ۔اس کی ابتداء وداس کی تاریخ کوقوم اورمعامتوسے سے مللحدہ نہیں ي ب كنار بيائي وسبى كا بدا داس كى نشو و كا ورادتها و ينعلق عبنه مسائل مي ان كاحل الهرن عمرا نيات بي كريسكت مي ا موسی ایک از من اور تقریباً سبی فنون و دن وطی ک درسگاموں سے اے کرموجودہ نمانے کی جدید تریب بونیورسٹیوں میں مرص بِهِ "ارْ عَ الله الْمَبِ مَاتَ جانع بِالْعَ بِي-اس لِيح كَنِي نظام تعليمِي موسَعَى كوا يك إيم فن كى حِنْدِت سي شامل كرنا الهرمي تعليم نے وائرہ اندیاریں ہے۔ اسی طرح موسینی اور تعلیم کے تعلق کی وضاحت آیک ام تعلیم ہی کرسکتا ہے گویا پاکستان میں موسیقی کے جو سائل: ﴿ وَ مَن : دَيْسَ مِي ان كَي سُلِ كَ انْ مُدْمِل مَا مُعْلِقَ مِي كَا مِهادَتُ فَن الدَيجِ دَرِيّ لِمِي ان كَي سُلِ الله علي كل مهادت في الديد في الديد وريّ ليسب بلكه الن علي ك معوسی ا ہروں کی میں ندورے سے بین کاکم وسٹی موسی سے یا واسط تعلق سے میں وجرے کدو نباکی برقوم کے وانشورا ورا بل ککر المعدد موسى لا دويد و ترقي ميسداك فاص دي لي اوداس كم سأكل على مدين فاص كوسش كى ليه - اس ندا سن مي بو عدم وفاه س في تراقى ويرتز وي ك سعار لي بين الأقوامي منعا ون كاندا مذسي جن مغربي ملكون سي مرسيني كوا كرمين الافوا مي سلح يرسيع او بر نین کاشوں مدام راے - دراں آپ کوبہت سے ایسے لوگ نظرا ٹین کے جوابینے کمک کی مومین کے ساتھ ساتھ کی دوسر سے غرباند لامتيمني يمي مام الدوسترس وكلفي ب

فائند مے می شاش تھے۔

اسموق اسما کا خبر مندم کرتے ہوئے ہوئے اس وقت کے ڈائر کر خبرل مشرزیم افدے اورے نے چفطیہ پڑھاتھا اس کے کئی اند، سالیہ بر جبر اندور کے خیالات معلم اند، سالیہ بر جبر ایک سغریی وانشور کے خیالات معلم کر سالیہ بر جو دمنا الدکرے ہے ہا دے اس الدر الشور طبیعے کو موسیق کے بارے میں ایک سغری وانشور کے خیالات معلم کر سالے بال موسیق کی تنازیوں ہوتا ہے:
مر سالیہ برانی مربون منت ہوئے بغیرا کمہا اکی ایک شکل ہے ، نمایاں طور پر ایک میں الاقوا می فن سے سمبای سور میں ہوتا ہے اس موسیق ہوا الفاظ یا تصورات کی مربون منت ہوئے بغیرا کمہا اکی ایک شکل ہے ، نمایاں طور پر ایک میں الاقوا می فن سے سمبای

مدبنديون در زبان مدود الك به كريسة بيك وقت انسان حاسيت كما يك ما مدون كانمون ايك بنوت عملاس كما يك بستم مودت كانم مري الكراس كاني بنيس مجد سكة ، بكالبض او قات اب درميان ايك اس سيجي بري بي بري بي مري و فلي جو خيالات ، اعتقا دات ، عا دات او دنعسات بيداكر ترب ادرجاب المهاد يك الكراس سيجي بري بي ما منك نغون سه لطف اند دنه بوسخ كى ايك منترك ملاحبت كى دجه سه اظهاد كه في ايك منترك ملاحبت كى دجه سه موسقى كه ذريع اب كام لية بي ، بهم آمن نغون سه لطف اند و نهد في ايك منترك ملاحبت كى دجه سه موسقى كه ذريع اب خدميان ايك برا قري بقلق محدوس كرية من او دان بهم آمنك نغون ك منازم كم دريان ك منترك منافر مي منافر بوك منافر المولات و دريان كريت بندات كان مروب بين منافر بالكرية باليكن كري عناف بالمولك و المراب المال المولك المراب المنافرة بالمنافرة بالمنافرة

اس اقدياس سعيمين موسفى كمشطى مندرج ولي تين الهم كات برغوركرے كاموت مناسع:

ا- موسیقی کود موسیقی سے بہاں موسیقی محف مرا دہے، اپنے اظہار کے لئے الفاظ یا دیکر قسم کے ذہنی نصورات کی ضرورت نہیں ہمتی -۲۔ موسیقی ایک مِن الما قوامی فن سے بلکد ایک عالمگیرفن ہے -

٣ ـ موسينى سے ايک خاص فسم كا اجتماعى تجربه ، اجتماعى اوراك ا دراجناعى احساس ماعل موتاسے -

پرخبالات بنین طبعزادنہیں اوٰرنہ امہٰیں ایسے خیالات کے طور پرٹیٹی پی کیا گیا ہے کہی وہ موسیقی کے منعلق مغربی وانشودول کے اندا نِه ککر کی خاذی خرود کر ہے ہیں ۔عہر) کا جا دسے بہاں نی الحال فقران ہے ۔

پاکتان ہی موسیقی کے مستقبل کو امید افزا بنا سے کے لئے کا ذم ہے کہ موسیقی کے ان پہلو کوں ہونجیدگی ہے اظہار خیال کیا جا جو ایک طون جالیات ہے دائیے ہے ۔ اس کے ساتھ ہوہ ہالے سوئرے ہیں موسیقی ہونے ہیں تو دوسری طریف نفیات اور عمر انبات کے دائیے ہیں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہوہ ہالے سوئرے ہیں موسیقی کے بالدے میں ہو مختلف قسم کے تعصبات پھیلے ہوئے ہیں انہیں دلاکل وہرا ہیں سے دور کرنا ہمی لا ذم ہے ۔ سب سے اہم اور مفدم مشلیق کو بالدے میں ہو مختلف قسم کے تعصبات پھیلے ہوئے ہیں انہیت کیوں ماصل نہیں ہواس فن لطبیف کو دنیا کے دیگر مہذب ملکوں میں ماصل جو مفاقی کو میں ہوتی کو ہا دائے الوقت نظام کس مرک موسیقی کے دیگر نظاموں ہوائی افران مال کے ساتھ کو کہا اس میں میں الفرامی فن تنظیم کیا جائے تو کہا اس میں باک تان سے دیگر نظاموں بن افرامی فن تنظیم کیا جائے تو کہا اس میں باکہ تان کے لئے کو کی اضافہ کرنا ممکن ہے ؟

ا مهم ۱۹ می آذاد مملکت کا قیام محف ایک سیاسی اور جغرافیانی معنی نہیں رکھتا تھا بلک اس نام نہاز مشترکہ تہذیب سے بعض عناصر کی اسی ورگر دنامتیا ندکا مظہر تھا۔ جس کی ایک شال برعظیم کی کا بیکی موسیقی ہے۔ اس موسیقی کی نشو و نما برعظیم کی کا دی ہے جنا بچہ اس کے ابتدائی با شند وں کے ساتھ ساتھ بعد کی تھرموں کو محاص بی دخل رجاس کے با دجرواس فکر دخیال اور اسناف وانسام سے دور بھگ دوپ

ادرأن بان نهي بداكتى جاسه بعدي مسراني-

سنانوں نے اپنے عہد مکومت ہیں اس موسیقی کی سربہتی کی اورسان موسیقار وں نے اس کی ہمیت اور وصی ایسی ایسی تبدیلیا ں
ہیاکیں جن سے ان کے خصوص احساس کے تعلقے ہورہ ہوکیں۔ مشہولورے کا یہ کہاکہ " باسی عد بندلوں اور زیانوں کی حدو دے الگ ہو کر موسیقی
ہیک دفت انسانی احساس کی ایک خاص وحدت کا مصرف ہوت ہے بلک اس کی ایک جسم صورت بھی ہے فاسعت موسیقی کی ایک ایسی حقیقت ہے
جسکا مفہوم برغطیم میں آزادی سے سیلے کچھ اور تعااور آزادی کے بعداس کی کھا ورہی عورت ہوگئ ۔ آزادی کے بعد برغطیم کے ویوں حصوت یا
موسیقی کی وہ جنہیت مذربی ہواس سے پہلے تی مقتلے میں تقسیم سے پہلے واگوں اور خاص کر وصور ہوں ، خیالوں اور تعمروں کے وہ بول ہو مہدو
وہ مال یا ہندروں کی تہذیبی روا بات سے مستمار ہے گئے ایک خاص حمالی وجہدے مسلمانوں کے لئے آبنی مزرے سے جنہ ہوں اس کی ایک ہنجا

نظام تبذيب اورا نداز فكرك سافة والبشكى ضرو رموج وتتى -

۔ آزادی کے بعد پاکستان کے بنے معاشری اور مخصوص تہذیجہ حالات کی وجہ سے اس قسم کے بول پاکستانی جانس موسیقی میں اور ہے اور سے سے معدوس موسط نگے ، و داس میں کسی نسم کا تعدیب کا دفر انہیں تھا بلکہ یہ بدلتے ہوئے مالات کا نتیجہ تھا ۔ ننے ما حول اوراس کے نقاضوں کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایسا و مارش و وجود میں آویا ہے جوسا بقد معاشرے سے پاکل مختلف ہے ۔

علی بات ان ایک نے بات اس کی ایک ہے ہیں اس کی تہذیب و تون کا سالہ صد فر سال کو مجیط ہے ۔ اور ہمیں اس کی دوشنی برا ہی انفراند کو برقراد رکھنا وربیدی شدت کے ساتھ بروے کا رہ ناہے ہا دا داستہ ان دوا یات کی مزید بطا ورقوسی و ترق ہے ہو جا دے پاسس بہلے ہو ہی ہے موج دہیں ہے موج کا دے باسس بہلے ہی ہوستی کی بزویج ہو تا دے باسس بہلے ہی موستی کی ترویج و ترق میں مسامان مرسیقا دوں کا بہت تایاں حصد ہے جنانچہ پاکستان میں اس کا اسکی موستی کے ان بہلو وُں کوجن سے سامان موسیقا دوں کا بہت تایاں حصد ہے جنانچہ پاکستان میں اس کا اسکی موستی کے ان بہلو وُں کوجن سے سامان موسیقا دوں کا بہت تایاں حصد ہے جنانچہ پاکستان میں اس کا اسکی موستی کے ان بہلو وُں کوجن سے امیر خصروک تا ختراع کر دو اُرک دو کیا ہوت نہ یا وروام کی جائس موسیقی میں خیالوں کے دو اول نہا وہ امیر خصروک تا ختراع کر دو اُرک دو کیا ہوت کی دو پر بیا وروام کی جائس موسیقی میں خیالوں کے دو اول نہا وہ وہ ہوت کی تو دو گوں اور دو گون بال کو بی بال کو بی بال موسیقی میں خیالوں کے دو بول نہ بالی موسیقی میں اور دو کر بیا ہوت کی تا موں کو بی بال وہ دو راگوں اور داگر نیوں کے تا موں کو بی بال درائی کو بالی کو بالی کو بالی موسیقی کی تو دو راگوں اور دو نویوں کے موسیقی کا موسیقی ہیں بالی نو دو اور بیال کی اسکوں موسیقی کی تو دو دو نہیں بلکہ نو دو اور بیال کی اضوال درائی موسیقی میں بالی موسیقی میں بالی موسیقی میں اور میں با پر جارہ یا ہے سر بر برخ کو بالی کا موسیقی کی تیرانی میں موسیقی کی تیرانی میں موسیقی کو اور دو کر کیا برخطیم کی کالسکی موسیقی میں دورہ میں بار برا درائی کا سکی موسیقی کی تیرانی میں دورہ کے اسکیں ؟

پاکستان مرسیق کابک ورایم سندوه ہے جے سٹرتورے ہورے سے اپنے مول ملا خطبے میں اجاعی تجربے ، اجماعی ا دراک او

ملان حکوان اورفنکاروں نے نہ دیا ہوئی کے وہدیں موسی کے فن کو زندہ کھے اوراس میں نے نے اساب اورا بھی کے میں کے می پیدا کرنے کے مسلط میں جو گران قدر فندا ہا تجام دی ہیں ، اس کتاب میں اس کا ایک تا دینی جائز ہ چنی کہا گیا ہے ۔ ہندی موقع کی اور بیبی اور تیا ہے اور کہ نفارف اور اور فنکاروں کا نام نفوظ ہو چکا ہے ان کو نفارف اور تا ارتی ابی منظ ایس کتاب میں بیش کیا تباہے ۔ '' ہا ری موسیق میں ان میلان مثابیر فن کا تذکرہ شال ہے ؛

مضرت اميرخسرَةُ \_سلطان حين شرقي \_ ميان تان سين - نظام الدين مربونا نك - تان دس فان - سيبت خان - اشاد يحدر عان -

نوبعودت معورسرورق -۱۲ عمغات تبیت صرب یاره آسے ا دارهٔ مطبوعات **پاکستنان -پوسٹ** یکس سیماکرا پی

### جليل قلوائد

كوئي بيءاب توجوش كاسامات بيرا وامن توجاجيكا نهام مرسان بيس مريا غمرينهي كه در دكا درمان بي ربا غمي يودكاكونى يدمان بيدا ى قى قىرىيى كەشقىس دولت كادىمىيى اب في ردان أو كياكو أي بيد مال مبيريا الله طانتات كراثيب وسأرابوك ف رف المنابي المنتي المنابي المالي المالي المالي المالي المالي كبنام ورق كم نشرى مسدن في واسط مرب كيد له اكتين من ريشان من را اب لك منه ول مين والغ مجرون التحلي بان يرضره ريبالينا إدين يارما وهيي سي اي لوسي منور يجمع با ل أبعشني كاوه شعله فمروزان نهبين بال مرحبن ونونتي رتبام: المرارا میکن میں زور کی ہے ہرا سان میں ا كب وه ندميري فن بين نما إلى مواهليل كب و و مرسيخن بين غزل خوال نهيس ريا!

تانه تھی کیھ تو ہرافناداب کے البيهي آئے بہت باواب کے ابني وبراني خاطرمعسلوم خلوت غرص ہے آباداب کے سازدل توك كبام شايد لب بيآئي نہيں فرباداب كے چارہ سازی پہنالزام آجائے زخم نوہے دل اثناد، بے بُرُهُ لَئِي دامِ ہِإِرال كَي كُرفِتُ خوداسيرون برج سياداب رث مذھائے بیفتو بھی نرا إدينے سِلمسائہ باداب کے رخم کرلس کوئی ہم بہی سب سراتھانے کی بھی مہلت نہ ملے رہ نہائے کوئی افتاداب کے خبربو فاطرعنك أأبتن ہم ہوئے توہیں بہت کناداب کے

### غزلى

### شففت كالحكم

برصا كجهدا وركعى احساس رنيح تنهائى يے جال ول آراكى يادكيا آئى ترب كرم سي تقيس وابست جنكى اميدي ر ایس دانگ ایکسی دن تجمع ده سود ا ثی شركيه مال بجزمكيسى نهيس كونى مرے نفیسب کی گذش مجھے کہاں لائی وه دل کی با شجوسو اریم نے دہرائی اذل سيحبن كومقدرتها داع تنبائي سبي و دايني د فلسے نه شرمسارکرے بحال غيب رنري التغات فرمائي م من الم يخ سعره ورم شوق يول ك روت کہ بزتوں سے نزی یا دیمی نہیں آئی غم حيات سے مرفي ويستيں بدمليں مُر معلانه سكم تجدكو تبرے سودا أي مٹاکے آج ترے انتفات کی امید تری کلی سے بیلے ہس ترے تمثالی ا مری وفاکاصلہادرکوئی دے نہ سکا جفائے دوست بمشدروے کارائی كري كي عض كزرتى ب زندگى جي ترب من الكم الله كى الله كى الله كارى برياء مزاء من كزرتي هي زند كي تفقت خوشاوه عبدكه أن سے ندتھی شناسائی

سراج الذين كخفر و و دند بول ك فف سيء مرى بناك المرح ابدے دوش بہ موں پترمہ یا کی طرح غزالِ شَهِركُودعوسَے رَم تونِعاليكن كفرت تخفي مهمي سرد بكز رفضا كي طرح حریم شوق میں ہے تیزی کفس بھی کراں معا کمکسی گل اُرخ سے ہے صباکی طرح نه باسے دات ہادے مبوس کا شے تھی سحركوددن شبك سبريب بواكى طرح صفائيسيم تنال سے اگر موشوق رجيع المُعوبَاعِتُ بإدان باصف كي طحدر شعور ذیات کهان تک که مرزمال بون دگر بياستِ جي سرم ساکي طرح مری طریقیتِ دندی سجد سکاید کوکی طريقِ زُهَد يباں عام ننا وباكى طرح ير نولًا عالم اسراً رؤنهي سيح كميس ہادے مام میں کھے شے بےسماعی طح د داز دست کهال می که را وغمرس بعنی بزارخم مِن خم كيسوے دوتاكى طرح باری فلوت با ده می برسرگل وسل سکوت مجی ہے اب زمزمہ مسراکاطی نظر بوحب ، محقیق پر کریں میخوار نقاب رانی اترے تری قباکی طرح ميان بُعد ثلاث تماعثق كاخط نص خطوط ندا د به وقت برق یا کی طرح نه ر ندکوئی ظفری طرح تضا دِن خواب نه پارساکوئی اس مردپادساکی طرح

# دھاکہ <u>میر</u>ے خوابوں کاشہر

دستور کے مطابق اسلّام خال نے نے دارا محکومت کا نام مغل شہنشاہ کے نام رِجَها نگرز کر کے اسکن مقامی لوگ اسے ڈیھاکہ ہی کہنے تھے۔ نام کی اصلیت کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کی جاکتی ایک نیبال یہ ہے کہ یہ ام " دُعاکا سوری سے نسکل ہے جولیک دیوی کانام تھا ادرجس کا مندر بلا تسمین نے تعیر کرایا مندا بعض مجة بيركر بيله يتهر وملك فك وزمول سے بنا پر انقا اس الئ اس كايا ام ركھاگيا رايك اور توجيد يد مع كديدنام وحاك يا وصول كا مربون احسان مع - بات برى دليب ع جيد يقيقت نبي إنسانه بو . كيتم بي اسلام خال ي شهر ك ودومقر كرن ك ي كو ال كل طريق اختيار كف تق . جب وه اوراس كاعساء يبال دارد بوا توانهول نے دسول بح کی آواز سی۔ اس نے ڈھول بجانے واوں کواور زیادہ دورسے ڈھول بجلنے کا بھی دے کرمین سپاہی تین فختلف سمتوں میں روانہ کئے جہاں ان تمینوں کوڈھول کی آواز سنائی دینی بند مؤکمی وہمی رک گئے ۔ اورصریندی کے لئے ستون نفسب کرویتے - بیٹیک سے کہائی من مگھڑت معلوم ہم تی ہے لیکن یہ ہندورتانی حکرانوں کے ان طریقیوں سے ضرور معالقت رکھتی ہے جودہ شہروں کی بنیاد در کھنے ہیں اکریا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک مثال " بانيان شهر" ( وجد ٢٥٠٠ ١٥٠٠) مصنفه ودروت يرملي ب. ووكستاج" قلعت يك بهت برى توب واغى جاتى عى اورجال كولد كرا اعتاء وبي صد ترد إِلَى عَنْ سنالنات مين مرسول في الكريول كم إلا من طريق سے زين فروخت كي عِنى دُورگولد جاكرگرتا لتنے فاصله كي زمين فروخت كروى جاتى جيتائي ايك ببت برى توب لائ كى ادرسنت وقي وكا ملعدة الم كياكياء

ا سلام خال نے ڈھاکہ کی ترقی میں کیا کچے کیا ، اس کے متعلق دوّ ق سے کچے نہیں کہا جاسکنا لیکن اس فتہرکے دارا لحکومست بناکر بنگال پرمغلول کو قدم حجاً بس بری آسانی بوگئی اوران کا تسلط قائم بوگیا۔ اس بهم کاآغاز مصنطرع اور سنطار میں داوّد قرنی بِمنقم خال کی فتوحات سے شروع ہوا اور محتال عمیں بھالیر کے انتقال تک مغلوں نے پہاں پڑی مضیوطی سے قدم جا گئے۔ اس وقت تک سٹکال نے اپنی خودختاری کھودی تقی ۔ مقامی زمبینداروں کی طاقت جتم ہوگئی تقی اور وه دفته دفته محكوم بوت جاري مع على وارول اور عاكول كي توت البرك جزيل ان سنك في مكردي على بيكن يه اسلام خال بي مقاص قي شهنشا وسع جاگررمستقل كرواكم امن و تتحكام كى بنيادي ستواد كردي بمچرى قيام امن كى رفتار بهبت دهيمى ربى رستان شري اپنى وفات تك اسلام خال كوات يجرال سے آئی فرصت نہیں ملی تھی کہ وہ شہری انتظام اور معاملات کہ اون پرائ تندی سے توجہ وے سکتا۔ بھرمی اسٹے اتنا خرور کیا کہ قدیم افغان قلعہ دو ہار الجمیر كرايا يقلد مغلي عهدين شهرك مغرب كى طرف إس جكد وأفع مقابها ل اب مركزى جيل جديها ل اس في محال بي قائم كى الدانتظامى الورسيم تعلق لبعض محكم بمى كورك. اپنے سدرمقام كوناكبانى حدوں كى زدسے مفوظ ركھنے كے لئے اس فے دُلائى كھا آل كى مغربى شاخ اور وائى كاك درميان ايك مستوى بركھ دائى بوم وده مط فرود سيتال ك قرب دريا سے جالم قل ان ايم اقدارت سے تعلى نظرية خيال سي علاقد كى منصوب بندى كى جانب كئ خاص آوج نبي دىگى. بازاردال ادرگليول كے محماد كيراؤس الدازه موتائے كرنيادارالحكومت اپنے آب مى ترتيب يا كيار

قلع بي بوكمنتطين اضردل كى د إنش بمي متى اسك شهري تحكول كى بي ارتول كوتريب بى تعميركذا يقينى متعار حاكم كے صدومقام كے نزويك بى كى جگه ایک بازار مجی ضروری مخعا و اب اس معام پرسول لائمز اور حکومت مشرتی پاکستان کے صدر و فترکی عمارت ہے، اس لیے باوشا ہی بازار کے نام سے جوآج كل حوك بهلانا عواليك بادارقلعه اور درياك درميان بواياكيا- درياك كذريد سوداكرول او تاجرول نے اناج كے كووام اور دومرے سامان كے وْخِرول كُ لَيْ عَلِيال تَعْمِرُواسُ مَنْهِكَ إِس علاقيل " وَشْ الرُّ مِي اللَّاكَ وَمَوْلِ مَعْدَى عَلْفَ امراد كى ويجعا ولحى جل الدُّ تع اللَّه

اس علاقدی نیاده ترفادی اول جاتی تی اورمغربی ایشیا کے طرنہ کے اباس احدیم درواج دیکھنے ہیں کے تعق چوک بازار اور کوام آبادی کے لئے شیامتے خردرت فروخت ہوتی تعمیں اور کینی بازار اور دیوان بازار وزداء ، دیوان اور دوسرے اعلیٰ افسران کے لئے محضوص تھے۔

اسلام خال نے کئی محل تعیر نہیں کرایا۔ اس نے ایک بجے کو ترقیع دی جو قلعہ کے مغرب میں چاتی گھاٹ کے آخری سرے پر انگرا دار ہما تھا۔ چکہ اس نے منتخب کی گئی تھی کہ یہ قلعہ کے دریائی منتخب کی گئی تھی کہ یہ دریائی کہ منتخب کی گئی تھی کہ یہ دریائی کہ ہمار سے منتخب کی گئی تھی کہ اوران کے ہنگاموں سے الگ تھلگ تھی۔ حاکم نے مغربی ہم ت میں قیام کرنا اس لئے بھی پسند کیا تھا کہ عام طور پر بجری قزاف کا حلام شرق کی طرف سے ہوا کرتا تھا کہ ناوی پر اوران کے ہنگاموں موجری قزاف کا حلام شرق کی طرف سے ہوا کرتا تھا کہ ناوی پر اوران کے ہدا اوران کے ہدا مرا نے بھی دریا کے کنا دریا کہ کنا دریا کہ کا دریا کہ کہ کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کریا تھا کہ کا دریا کہ کا دیا کہ کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کہ کاری کی کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کا کہ کا دریا کی کا دریا کا کا دریا کہ کا دریا کہ کو دریا کے کا دریا کی کا دریا کیا کہ کریا تھا کا دریا کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کہ کرنا کا دریا کہ کا دریا کہ کریا کی کا دریا کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کا دریا کہ کا دریا کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کا کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کہ کا دریا کی کا دریا کہ کا دریا کا دریا کہ کا دریا کی کا

بریقین سے بہیں کہاجاسکنا کہ حاکم لینے لاتعداد ہا تھیوں اوراو نول کی فوٹ کہاں رکھتا تھا کیکی ہما وت ٹوٹی تام کے مقام سے ظاہر مج اے کہ پہا ہاتھیوں کے محافظ اقامت گزیں تھے اور کچیے علانے ان کے رہنے کے محضوص تھے۔ فوج کا بڑا مصر کھل گاؤں ، کا رواں ، در میر تورے بڑا و میں رہتا تھا۔ یعمی ممکن ہے کہ برطانوی حکومت سے لیکراب تک جو بہائی برکس ہیں وہ فوج نہیں کے ہتعال ہوٹی رہی ہیں۔ حاکم کے قلع اور صدر وفر محکم جات اِنتظامیر کی بذیر بیر مرکزی چھا وٹی کی حیثیت سے بی ہمال ہوتی رہی ہیں جہاں حفاظتی وستے تعینات تھے۔

ن اگرچ شہری وفوجی دستوں کی آ مرہی سے نئے وارا تھکورت کا احساس پیدا ہوگیا تھالیکن سیرے حاکم ابراہیم خال سے پہلے ہواں کی تجارت اور شعت و حذت کوکئ خاص فروغ حاسل نہ ہوسکا بھرڈوھا کہ کے صنعتی اور نجارتی عودج کا دور شروع ہوا۔ پارچ بانی کی سنعت کوشاہی سررپنی حاسل ہوگئ ۔ ملسل کی بہتری تھیں آگرہ جمیعی جانے لگیں برائٹلے ہیں ہے تنگا لیول کی آ مدسے عمل کی تجارت دنیا کے تمام ملکوں ہیں مجیسل گئی۔ زمیندار دل کو حاکم کے صلح لیندان طاقع کا سے بہست فائدہ ہوا اوران کی جا مدادی ہمال کردی گئیں۔ ہمند وستان کے دوس سے بھی تجارت میں ہے اس شہرنے آئی ترتی کرلی کہ بہت سی عالیت اس میں سے ایک مقا۔ بھراس شہرنے آئی ترتی کرلی کہ بہت سی عالیت اس میں بی صنعت میں ماکم کا محل مجی شال مقا۔ بیمل وربا کے مقابل کنارے پر بنایا گیا تھا۔

ان کے مقابلے میں ہندووں کے مکانات اُٹے پر تعکفت اور شاندار ٹہنیں ہوستے تھے۔ چو ہمک نے اپنی کتاب میں ایک امیرویش کے مکان کے کموہ تقباً کا نقشہ اول کھیبنچاہے ۔۔

\* مكان كا الك ايك خولبسودمت جير كمسط پر براجال تقابو بيتيل كى سلافول سير كھرا بوائق اودان كرسهادس إيك جنيس شعرياً

سه الخيول ك محافظول كر مغ كامقام

نگا ہوا تھا بھپر کھٹ پرشانداد کرشے کابتر لگا ہوا تھا اور حریرہ کا وُشکیے رکھے تھے۔ یا ٹی کے کئی تھوٹے بڑے جگ اور خیبل کے برتن قریب وحریدہ تھے۔ اور دد فالم مرانے کھڑے وا وس کے بروں کا تیکھا جبل و جستھ ڈ

مستق مکاؤں کی طرزتعیران سب سے پہلے دہ تھی۔ پوتہ ری کا کہنا ہے کہ بنگائی ا دب ہیں چھروں کے پیکے مکاؤں کا جو ذکر ملتا ہے ان کی حقیقت خیالی ہے پھپر بھی نیٹیں نظرا تھا تی تعمید ، ن ابندٹوں پر گورٹول سفیدی کی جاتی تھی اور اعد ہیں گوند . شکر اور دومرامرکب اور پھپروپا جا آنا تھا جس کی چکشا ہمٹ سے چک بریا ہوجاتی مقی ، ان جرب بھن کے مکاؤں کی جہتر ہم بھی کہ جو تی تعمیر لیکن زیاوہ ترجی تیس گھاس بھوس ہی کہ ہواکرتی تعمیر ۔

باغ بڑے بڑے معاول کے نے ایک بازی چزیقا گویا باغ کے اندرمکان بن بھواتھا۔ بہت سے بنوں بیں بہانے کے الاب بھی تقے اویعیش سوداگروں نے نوبڑے ۔ ٹدیمالاہوں کے بچ بیں ایک بلند ملح پرلینے مکان بن رکھے تھے۔ ان کامنظولا ہورکے قریب واقع چبانگیرکی شکارگاہ کاسا ہوتا تھا۔

سنت ہے ہوں ابر ہم ف ک شرم ہا کہ سے جنگ ہوئی ، اس ہیں ابراہم خال ماراگیا۔ اسے شہر کی خشحالی اور عودج پر کافی ہراا لڑ پڑا ، ان غیر سلی بخش حالات سے بحری قزا توں کو لوٹ مارکرنے کا مجرموقع ہمتہ آگیا اورانہوں نے اپنے سے نٹروسے کو دیئے ۔ سنتٹ کے بیں وہ ڈھاکہ کے اندر کھس آئے اور قرمیب کے وہما توں میں خوب لوٹ مارکا بازار کرر کردیا مسئللنڈ بیں سرمن شہر مرسطے جاری رہے ۔ تین دن تک انہوں نے بی مجرکے لڑا اور جگر جگر آگ دیگا دی ۔ نواب کے محل کومی تنباہ کردیا اور بہت سے لوکوں کو تیدی بنا مراہے ساتھ لے گئے ۔

### مالا نوب بي اشاعت مفاين سے متعلق سرائط

(١) ماه نو" مين شافع سنده مضاين كامارب معادضه بيني كيا جاما ي

دم) مضاین بھیجة و نست مغمون نکارصاحبان بہمی تخریر فرانٹی کہ مغمون غیر مطبوعہ ہے اورا شائعت کے لیے کسی اور سطامے یا انبار کو نہیں بعجا گیا ہے ۔

دس ترجمه يالمخص كى صورت يس اصل مصنف كانام ادرد كرم ورى جدالم جات دينا حزدرى بعد

دم) ضردری بنیں کرمعنون موصول بوتے ہی شائع ہوجلے۔

(۵) مضمون کے افال اشاعت بونے کے اسے میں ایدیٹر کا فیصل تعلمی ہوگا۔

ده اليريش مسودات من ربيم كسف محاز بوكا كراسل خيال من كوئى بتدلى زموكى

دايْييْر

# أيُربِهِ وَمَدَدُ لَاتِحَاكِيلِ

### "ابنِ مريم مواكرے كوتى"

برسوں ددرے بچپن مس ایک نظم پڑھی بھی ۔ جس دو بار لوک مل مل کے خوب زور سورسے لہک لہک کر پڑھا درنے تھے ۔ اس کا ایک مصرع اب بھی دبھی کہی کہی یاد آ جاتا ہے:

الرائی دو بلیلس تو نالب بالخبر تو هووے ،،

اس '' هووے،، کو جانے دیجئے۔۔۔۔ آخر یه اکلے وقتوں کی چیز ٹہری۔اور اس رمایه مس لوک زبان کے ایسے ببوروں عی در لوٹ ہوت هوبر بھے ۔ دیکھنا ہو یہ ہے کہ باب دیا کہی گئی ہے اور ؑ لمسی ہے کی بات ۔ بلبلوں دو خر عم یے دبھی لڑیے نہیں دیکھا اور نہ آپ ٹر هی نبهی دیکها هوه ـ به سرف بو هم انسانون هي ألو حاصل هـ - جو اسرف المخلوقات الهلاير هس اور لڑائی بهزائی کی سانئی صورس اور طریعے سا کرنے رہے ہیں۔دراسی بات ہوئی اور لکے حہری نثاری عونے بلکہ اب ہو چھری کثاری بنهی بهت هی دفیانوسی هتیار بن کر ره گئے هس -- هم دوپ نفنگ بلکه ایشمی یم سے ادهر سہیں نہبرنے - سیال خوجی کی فرولی اور اس کا بات بربات بر بهونک دیا جانا نو آپ جانین خوجی سرحوم هي کے ساتھ رخصت عوکبا ہے:

''وے صورنیں الهی کس دیس بستیاں هیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں نرستیاں هیں،

اب ہو استنوں میں ضجر چھبانے کی بجائے عام سہری بھی عتیلیوں پر بہ عی بہ لئے بھرنے ھیں۔ یہ افسانہ دمیں حقیقت ہے ، ساعری سمی روزمرہ در مساھدہ اور تحربہ ہے ، انشا پردازی نہیں امر واقعہ ہے ۔ خبر نہیں دنیا کی آب و ھوا کی طرح انسانی طبائع بھی ایٹمی عجربوں سے سائر ھونے لگی عیں کہ ھم نئے دور کے نوگ نے حد سڑی اور عیں کہ ھم نئے دور کے نوگ نے حد سڑی اور فیات باب پر دنگے چڑچڑے بسے حا رہے عیں اور بات باب پر دنگے فیاد در آمادہ ھو جانے ھیں۔ لہدا صرورت یہ ہے دم انسانی سزاجوں کو حیسے بھی بن پڑے اعبدال پر دم کی کوسس کی جائے۔ اور لرائی جھگڑوں کو دم کیا دم کیا عدال ہر

اسکے یہ معنی مہیں دہ عم " نو کوں؟،، "میں خواہ مخواہ ،،۔۔کا کردار ادا کریں اور آپ عی آپ خدائی فوجدار بن کر کہت سے هر اکھاڑے میں کود بڑیں اور لگیں رعب شھانے ۔ بات تو سولہ آنے وهی ٹییک ہے جو اونر کہی گئی ہے ۔ یعنی انسان سے نو "نالب بالغیر،، سے اور جنتی بر بیل نینے کی بجائے، جو اکثر لو گ سے عمل ، آک پر پائی کا کام کریں ۔ یعنی جو جنریں بھڑ ک رهی ہوں انہیں ٹھنڈا کیا جائے ۔ جب عرطرف د کھ هی دکھ نظر آئیں نو یہی اچھا ہے کہ دوئی سکھ کا دئی سکھ کا



#### ماهنو ـ کراچي جولائي ۱۹۵۸

پیامی بن کر آثر ۔ اور د نہنی رگوں اور حدے هوئے دلون پر مرهم و لهر سايعني وه سات د له درد کے ماروں کے لئر مسبحا بن در آئیے۔ ان کی انک صورت ہو یہ ہے کہ انسان سے مع مصلت، نہو ت ننگ، بیماری کے سائر ہوئر ناچاروں کی دسکسری درئ لبكن ايك اور صورت به الهي هو سلمي شد حمال گؤیژ ، دیگر فہاد ، غیدہ کردی وعیرہ کی لوئی صورت نظر آلر اور دولی حددری ادسی نظر آلے جو پرامن سہریوں بلکہ ہوں کہتر ہمارے جسر دوسرے، ادرانوں ، همارے جائی بدوں ہے اس و آرام دو حس و خاسا ل على طرح خلا در جا ب فردے، یو عم ایا مصالحات رودہ لے در سامے

به جو هم که رهے هيں معض خالي خولي باتيں نميں جنہیں زبانی جمع خرح کہا جا سکے ۔ یہ تو بہت عی ٹھوس اور اھم سے اھم باتب ھیں۔ حن سے هم اننی زندگی کو سچ مج بہشت کی طرح راس اور خوشگوار با سکنے هس ـ ابنے خاندانوں اور سلوں سے لیکر سام قوم ، اور گلی کوچوں، ، حلوں ، سهروں مے لیکر تمام ملک یک اپنے حلوس اور محبب سے بعض ، عناد اور سر و فساد ی وہا دور درسکتے هیں جس سے همارا تمام معاشرہ مدرسی و نوانائی بندا در سکتا ہے۔

ہم لو ک بہتھر شھائر اور جلتے پھریے لڑائی مول السے کے عادی هو چکے هیں ۔ ذرا سی بات



آئس اور اس جبازی دو بعها دااس قبل اسکر که وه واقعی کسی عظیم عضال با باعث فوت

احها نهري صرف وهي بهس مو جود مرتحان مربح اور صلح کی دی یا لسی در تارید ہو۔۔جو ئسی ٹو تا ئیا یہ دے بلکہ وہ ہے جو اپنے هم جنسون من صلح و آشي بيدا درئے ـ ال دو والعمى بھائى بھائى بنانے كى ئوسش ئرہے۔ سے پوچهنے دو معنقی معنول میں ایسال اور سہیرین شهری وه هے جو رسم محبب دو عام دربر کی بوری پوری جد و جہد کرے۔ همارے ساعر ے شا خوب کہا ہے۔

ودخدا کے بندے تو هیں هزاروں بول سیں پهرمے هی مارےمارے

عولی اور بہر ف النبے با بھر دوسروں کے کہتے مس آ شر حیث سربهتول پر آماده هوگئے ـ بهس مس دال در جنگی می جمالو دور کهڑی تماشه د کیے ۔ مکر ہم ہی جمالو کے ہمھکنڈے جانتے ہوئے اسے میں سن حندری دالے هی کنوں دیں ؟ دول به عم خود هی آسکو دهیا بنادس ایس اور عان، خود سی کیا ضرور ہے کہ بی جمالو سے بیرس - اجیمی بات ہو نہ ہے کہ ہم نہ خود لوئی اسا نیسل دیسس به دوسرون کو اس کا موقع دان - اور خب در سب خرابیون کی جڑ ئب داليل ـ

ال یه هے نه بعض لوگ هوتے هی بلا کے میں اس کا ہدہ ہوں گا جس کو خدا کے بندوں سے بیار عوگا، اس اک عس ساید دیکیئے گئی میں کیسا جمگھٹا ہے۔

یه هلڑ که کان پڑی آواز سنائی نه دیے۔ یه زبانوں کے ساتھ ایٹمی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ حیختر حیختر محلر کو سر پر اٹھائے پہروں گذر جکے ہیں مگر کیا مجال جو یه جنگ ایک یل کو بھی نھم جائر اور یه خدا کی بیدیاں ذرا دم لرلی .. نهبی به نو انان اسٹاپ، لکچر دے رهی هبی ـ اور ایسا زوردار ذرامه دکهانر مین ماهر هس که کوئی فلم کمپنی بھی کیا ذکھائر گی۔کبھی کبھی نو یه بهی دیکهنر س آیا هے که سارا دن کهائر یئر بغیر، کومنر کاٹنے کے بعد دونوں نے ہنبار نہیں ڈالر بلکه یه ترکبب کی که اپنی اینی ٹوکریاں اوندها دیں، گویا دونوں طرف سے ''سیز فائبر،، ہوگا ۔ اور جنگ دوسرے دن ہر سلنوی ہو گئی ۔ دوسرے دن جونہی سرغے نے اذان دی یه نبک بخس بھی اللہ کا نام لبکر اٹھ کھڑی ھوئس ۔ پھر کیا ہے ، الله دمے اور بندہ لر۔ واہی نباھی بکتر بکتر صبح سے شام ہوئی شام سے پجھلا پہرا ۔ اسطرح یہ جنگ عرب کے '' حرب داحس، کی طرح سمینوں بلکه برسوں جاری رهتی هے۔ ان بهلی مانسوں سے کوئی ہوچھر ایسی کٹاجھنی سے کیا فائدہ ؟ اور



سائے سے مکرار!

پهر يهي نهس، بات بؤهتر بؤهتر تيغ و نفنگ ک جا پھنچتی ہے۔ اور بانوں کا معاملہ جانوں پر جا بہنچتا ہے۔ آخر اس فضول لذت بنکار سے لیا حاصل ؟ اگر يہي قوب کسي گھريلو کام دھندہے، مجلسی حدمت یا فوسی بھلائی ہر صرف کی جائے ہو کیا كالجه يهس هوسكنا ؟ اس طرح جانبس ضائع نهيس جائس گی بلکه بجس گی ، نسو و نما پائیس گی ، نرفی درس کی ۔ ساری قوم خوش و خرم نظر آئے گی ۔ اور اس کا نام دنیا بھر میں روشن ھوی۔ يو بات يه هے که هم سب کو خبر کا عنصر بسا چاھئے نہ کہ سرکا ، فرشتوں کے دوست نہ که سطال کے حدیف ۔ نه دیکھٹر دو همسائر هیں: دیکھیے میں بڑے شریف، بڑے یا اخلاق مگر یہ الما ؟ آئے دن رور سورسے وہ ساس کا رن بریا رهما ہے کہ ساری گلی محلہ دیکھر اور یہ سب کس لئے؟ ذرا ذراسی معمولی بابوں اور سکر رنجیوں کے باعث - بحوں کی لؤائی بھڑائی ، ردی کاغذ کا دراسا برزہ ادھر سے ادھر سبح کیا یا دھول اڑکر ادھر سے ادھر جا بہنچی ۔ بھرے بو بہبر ھی سے دبٹھے ہیں ۔ س الکاء جہز گئی ۔ اور دونوں طرف سے دھڑا دھڑ اور دھما دھم گولر بناخر چھوںنے لگے ۔ اب اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کو سمجها بجها کر راضی دردس اور دو بهژکشے سعلوں کے لئر شہنم بابت ہوں۔ بس ابسی حکمت عملی اخسار کی جائے که جانس س صلح صفائی هو جائر اور وه غصه بهوک کر آیس مس بهائی بهائی بن جائس ـ نه مار کثائی نک نوبت دبهمجیے نه مفدمے چلس اور نه روبیه یبسه بانی کی

گلی کوچوں میں تو ایسی مصالحاته بالیسی کی ضرورت ہے ہی مگر بازاروں میں اس کی اور بھی ضرورت ہے۔ یہاں نو ایسے لوگ جن کی نہ آپس میں جان بھجان ہے نه لڑائی جھگڑے کی لوئی وجه ، آبس میں دونہی بھڑ جانے ہیں۔ وہی کہ: یه بات کما دم رفتار هویی جانی <u>ه</u> کہ اپنر سائر سے بکرار ہوئی جاتی ہے

طرح بہرے **۔** 

#### مادئو - شمراهی جولائی ۱۹۰۸

اور صرف سائے هی پر موقوف نمین کئی کئی نئی نئے ہوڑے ہور پکڑیوں والے بھی ایکدم کوله بارود کا روپ دھار لینے عس ۔ اور سارا بازار سدان جبک بن جانا ہے۔ بسول میں ، ٹراموں میں ، زبل فائروں میں ، سسماؤل میں ، غراموں میں بہی نفشه نظر انا ہے۔ یہ بو لوئی ان ھونی بات مہیں ۔ اولاد ادم میں ایسا عونا هی حالا آیا ہے اور ھونا هی والے مرازوں ھوے عس ، صلح صفائی لرائے والا والی بھی سامے میں آیا ۔ حالانکه سب حد

آئے ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں طور ہر برامن رہے کی دوسس کریں ۔ فضول لڑائی ہوڑائی ہماری سسانی پر دلنگ کا ٹمکا ہے۔ اسے دور در دینا ہی مہر ہے۔ ذرا اس در دو آزمائی ۔ و بہر دیکھنے دیا ہونا ہے۔ آئے ہم ددید دور دریے عی کے لئے بہیں جرائم اور فسہ و فساد دو دور دریے کے لئے بہی این مریم سس ۔ اور دوسروں کے ددیوں دو بنی دور دریں جو درست ہمارے اسے عی ددید عیں اس کارخیر سے بی س سے بیاس ساتھ کی حد تک بھی اس کارخیر



#### را ما صرورت اسي کي شه -

اچها اگر پہنے اسا میں فوسل ہو اسا نہوں دو اسا نہوں یہ بھر کا اسان نہوں یہ بھر کہ احساس میا ٹرس کہ حسے خود براہی رفیا بھی اورش ہے ، اس طرح دوروں میں صلح صفائی ٹرانا بھی معار ورس ہے ۔ نر حقاعت یہ بات معاریت نے اور جی احساس شرف ہے ۔ ایک ساعر نے لیا حود لیا شہا ہے:

ما ہوائے وصل کردن املامہ سے ہوائے فعال کردن املامہ

میں رامیات عو جائیں ہو یہ ایک سرے علی بڑی رامیات عوقی یہ عمر مصبوس فرین آئے کہ عمر نے ایک مرب آئے کہ عمر ایک حومات فرو فو فو فیر فر لیا ۔ جو همین ساہ و براف فرین بر بالا عوادیا دونوں فو ادن و آرام کا ممہ نے ایم کی عولیا ک فوتوں فو ادن و آرام کا وسید سا لیا ۔ بات احروار وعین آ رعمی ہے مہال سے عمر چلے ہے ۔۔۔ ''الرین دو بلیلین نو بالت بالحیر، هی تا شردار ہے جو عمر اسانوں کے لئے موزوں و میاست ہے ہی اسانوں کے لئے موزوں و میاست ہے ہی ا



# pro ; 9



### (١ اوب كاستقبل : \_\_\_\_\_ بقبه سعد: (٩)

بنا تا انسان كويادى اشبار سے تطف اندوزكرانا ، وزيل ادادر ذكركي في داستول بيكانا اب دب او يشعر كيس كان بيس راء مغدادوب اب زنگي كان مقالَق و عوامض کوپیش کرے ابناا دردو سروں کا وقت برباد کرے کا - اس کے لیٹے دومری کن جی بوج دہیں اب اس کا کچونفری ا در کچے دومسے علیم کی مصاحبت کا

كياليسي سيكادب كالميت عيف اس دجرسي كلى كدوة إكابى كادعوكاد بتا تعادد اب اس كاستقبل المن تاريك بي كرا كابي مخف كاكام دومرس علوم زیاده باوتو ت در کمل طور برکرنے تلے میں ادراد ب عظم الدے غیر مقبر اوراس کا طریق کار بجی مدسوم بونے نگلت ؟ بدایک پُرلنے خیال کی از کشند ہے۔ حاكى فى مبين مقدمين اس كوتفعبلاً بيان كياب اوراس رينفندي كىب ده كية بروين وكون كاخيال ب كشرى رنى مون غير منذن توموس بونى ب ان كاحال يجك لنظرن جبيات يس كانموري دات ك اندهير عيم حكين بي اور دن ك اجلامي معدوم بوجاتي جي عقل ادرعلم كي ترقى ك ساتمه للذم ب كرشاع ي كام الدوي جدول بريدائي و ادب كونوال كوانساني شعورا وراكاي في خير مرادنين كصلساد في دويار والورك وضاحت الازم ب وي (١) أكابى ا درشوركاد وركب ت شروع موا ؟ ﴿ (١) آكابى وشورك كولى ادريك ما بني ؟

د٣) انبوي اوربميوي صدى كى ادبى و تعرى تخليقات كس مرتبه كى بى؟ د٣)كيا ا دب كى زندگى كے لئے برضرورى بي كروه بيس سال كے بعركسى تيكسيكير، حافظ يا فاكب كوپيداكر ، اسم ؟

ان موالات کاج اب نددینے سے خیالات میں یری طرح براگندگی پیا ہوجاتی ہے ، اگریم انسوبی بیوی صدی کے میٹر مشا بیروب کا خکرہ مجی کری اورا دب کے زدال ندبر بوف کا دعوی بھی تو یہ صریح تضا د سبانی بوگی ا دراگرشکا بیت صرف اتنی بوک ا دب نے گذرشدہ گیا رہ سال میں ایک بھی بڑانام اور بڑی تخصیر بنیا پېږى، تومعالمى نوعيت باكل خِتلف بوجائے گى - اگريات صرف دس گياره ساف بى كى بے نوبرسے نام اختضيتيس نولياں نونهيں بوتيس كيش اورگوكرى مِعركم رَّوْد اللَّهُ والدِس كَي مَا دِينَ كَنَي سِرَاد رِس مِيّا في إلى الدب كالميّة بورْدَيْد والسافيت كي واليطف -

جن مرك دمنى عدم قوارن بي مدسية في بدووست مباليس، اسكا الفكركسي ايك وشرينيس بورى فكرى دندگريرلي ميد ان كاستدلال به كد نیا تکری انقلاب البیوی صدی کے نقریبًا نصف مک اوب کے لئے بڑا دکش اور باعث فیضان تعالیکن نقریبًا نصف کے بعد اس کا اثر بالکل برل گیا ہے ۔ اس مدتیں وہ ادب کے کے سائیہا تا بت ہوا ، گرنقریبًا نفسفِ کے بعدیہ سائیہ ہم بن گیا۔ ایساکیوں ہوا ۱ اسلیے که جب جاگیرداری سے مراب داری میں بند ہی نمان خم بوگیاا درنصادم کی اولیں لذت مطالئ یا کم مونے لگی اورحالات ایک درخرے برانے لگے توا دب کا قدم مست بڑنے لگا تا اور پوری وگ اس کی توجید يد مي كُرت مي كرت مين ادانكُ رفتا رسائن كى تغريقارى كى سائن بىل كارىكى رفاد بنائى والدَّر ف دوركى چيزكو باس كى چيزا در بنها س كوعيات بناديا و يغليم اور مين اكتيران دين بإيذ برمواكدا دبات الكيرنيس كربايا وه مراسمه موكياً ومال بيدا موتام كدان منفداد باتول مي سيكس كويج مسليم كيا جاش و ا دب كم منتبل سے الوسى كے اسباب دوجود بردوشنى دالے مورث مراك كرا كا اوب غربب تومعا شروكود من ديتا يا د باكر التماء يدمجى یک علطمفرد عندہے۔ براصلے کہا جاتا ہے کہ بعد میں برد کھا یا جائے کہ اب معاشرہ کو ذہن دینے کا کام سائنس اور دومرے علوم نے اپنے اتھ میں نے بیا ہے۔ نلسفدادرسائنس كى بجريد كاسط معلاوه دين على كى ايك ادر المط يعى سب يجس برا نسانى دين اسين محرساتى ادرجد انى تجروس كى قدرونميت عين مناجه، ان كى لذن ياكرب كوممبنات، ان كے خير باش وف ريحاكم كرنا ہے ، فرندگى كے فم دنشاط، دردوداغ ،موزد ساز كادوراك كرند . رفيي بنين ذاتى رُنِدگى كے تجربوں كوپرى انسانيت كے بالمقابل دكھ كران بغوركرنا ١١ن كى تدروقيت بوكھنا ، ان كى معنوميت كودر يا فت كرنا اور مجراسك رىيداكى بعرادر ندكى كى صورت كرى كرنا، يسب كام اى دمنى عمل ك درىيد انجام د ك جلت بي ادراس على كالبتج ب ادب ف انسانى دب كا يعل م مي الغرامي أب اس كفينه كوسائس يفلسفس عيوًا قرارديت بي يابدا با برا بركا-اس كافيصلة بركس مذكوره بالابران بي سائس اورنك فكاوب ب معلوم من اليا- بيراس من دين جيسيدس المفرم الفظ كالمل بي كيليه وادب كي تنكن سعصبان نظريد ركي والدن لا دعايه يك ادب كاكام سأمس ف بعال ببايد المذاكبي ادب كوزندكى كي تشكيل كاذمردا وهرا إعالب ، كبي انسان كواكابي كانرون عطاكيا جايّ بمعامره كوذين دين كاخيال اسي الن میرکیاجاتب نظامرے کی احد الکس حد تکمنطفی مکیاندیامفقاند ہے میج نتائج بمد بہنچ کے لئے ہیں کہیں زیادہ وسیعا نظری کی مزورت ہے سكسك يعرابك ادب كادود ناكز معد

خاصَانِ ادَبَ



### أدبى جائم إركانفررنده وتابنده ربتيب

قامی ندوالاسلام (آدریخ پیدائش مده این پاهمان که آن علیم شاعرون پین شاد بوت بی بی کی انقلان نظری نے عام می بوات نوکی کے ساتھ بوزیر خوابی بیداکیا ، ان کی آواز بنگانی اوپ می شفرد ادر ایک شئه دور کا با فازی به ان کی نظری دراص روح کی دانواز موسیق بی جودنشیں بی بی ادر زندگی بن بی



ادر یکم دین تین جوموں برخشتر بی بیدا در وزر گاج بر بی ادر یورک بین بی ادر یوند گاج بر بی ادر یوند گاج بر بی ا محوما هند بید بوملز کور فزماس ب کرتان در اولام میساکست در دانوا د کالم کی طباعت کے لئے آسلی سم کا کا مند



بهنگ بهنش ۱ر پکستان منعمتی ترقیباتی کارپوکیشن سد

### ونومت جادير

# بيخول كى كهانيان

پھیلے دنوں کو کہا نیوں کی گذاہب دکھیں۔ الل بید، نیٹے سروری اوراجی آجی رنگین تصویری۔ ای سے پڑھواکرسب کہانیول میں بہبت پسند آئیں جی جا اور پہلی پڑھیں یوونینیں لکوسکمائیونک ہی مری عرصرت جوسال کی ہے۔ اس لئے جکھونیجم اِن کہانیول کے بارہ میں کہنا ہے۔ اپنی اتی سے لکھوار الم بول۔

اس خیسی کتاب کے بشروع بیں ایک بڑا پُرلعلف مشاع و مبی ہے۔ افرہ! اکیا اچھانسو کہا ہے۔ بادکل ول کی بات م

بیقی توب سے: الف بیکس طرح بڑھتے ہیں ہم تجین میں تو ہیجے ۔ آآآ۔ بہا اباب تا آا۔ ججا ججا جا بیعی ضیک راع نہمی مرفا بنالہے آل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ میں میں ایک مینے نے محکولات کون کہ کرکرا مرفاند داد دی ہے۔

را آخی شعر آداس کے کیا ہی کہنے سے بڑی اچنی کھنچے گی آپ کی تصویر مرآدا جی ! درا آخری شعر آداس کے کیا ہی کہنے سے بڑی اچنی کھنچے گی آپ کی تصویر مرآدا جی !

وراسام كراناج الأأل ابوبويو

یہ بائکل سے ہے۔ کچد دن ہوئے ہار سے بہال مجی بھی کہ برق ڈے پرؤٹو گراذ آیا تھا۔ دہ بھی ٹوٹو کھینچ دقت یہی کہتا نظا۔ مکر کہانیوں کی کہانی ترہے" ٹرالا آئینہ" بائکل جا دوکی کہانی ۔ ایک لکڑ ارے نے اپنے بیٹے کو وصیّت کی کہ وہ جنگل کے سب درخت کا لئے، صرف ایک بڑا خوبصورت سروکا درخت نہ کا نئے ۔ لڑکے باجی چاہا اس کو کاٹ ڈللے۔خداکی قدرت دہ س کی طرف چیلے لگاتہ درخت بھی آ کے چلے لگ پڑا،

### ا ونو، کوامي ، جولانی ۱۹۵۸

ر المسلم المسلم

" أل دناون لك ي مريجيمن رفات سك"

آخری چایای نسیعت بین سفسب کی چزب سب کوواپس دے دب نانی نے اُسٹرایاکرا وَ دیکھاٹ اوَ بندکا بِداِسمِ وَنُرُویا - اور شبلے کی طرح اس کونوب بجایا اور بیک کر کوکھاٹ کو کھاٹ کا درید کہ کر نوکھال ہی کر، باک ·

مُ الل جِتندرشاباش! شاباش!

يمكها في دوز اتى سے پڑھوا كرسنتا ہول اود تھين الے مولانا عبداً لواحد سندھى كودا و وينا ہول -

' چل رہے میکے ٹیک ٹم" بھی بڑی نہیں کہائی ہے۔ بڑھبا میٹکے میں بندموکر لڑھکتی دعوت میں بنچی ہے اور سیحے سلامت ہی گاڑ میں والیس آ بھاتی ہے ۔ ' ٹمک ٹم' واتعی غضب کی جیزہے ۔ آپ کے رسالے میں ایسی ہی کہائی پڑھی تھی۔ اس میں بنگے کی جگہ کدو تھا ، محرسے لو تھیتے کوکدو میں وہ بات کہاں جدمشکے میں ہے ۔

آنانس نے گوندھا" ہینی گپ شب ہے کہ بی نہیں ۔ بادبارایک ہی بات وہ اِنتھے جاتے ہیں ۔ کہانی کرک جاتی ہے مگر ہاں چواکا آئی معاری میکی پروں پر انتخاکرا ڈا بڑی وی دارتعدر یہ ۔ نبرنہ یہ اس نے آئی ہماری جز کھے انتخابی دید نہیں گئی ؟ یہ توجوط موسط مگلا ہے ۔ انگلا ہے ۔

كيا الجما واكر اليي للكول كرورون كدنها والمى جائين اكيم بجيّ ال كويرُه ويا يكوش مول -

كَيْمَ أَوْسِ صَاحَب إلى علت إلى نها وكيا اب بعي آب يه كها نيال نهني برُعني چائمي كه اور دوسر ي بحي أو بعي نهيس برط هو أنيس كية الحقيم المان ميسل سے المعديا ہے . يس في اس برقلم سے سيا بي ميردي ہے :

( رفعت جادیم )

ك " اه ف " إبت ادي ١٩٥٤ مرتى يكستان كي كما تيال ؛ واداره

مين افسون جركر بي اعداك "كي تهم ارمعلوم اول مق ٥٥ اع صفح م برنويارك كاكرابيه سهواً درع بوكند ده جبار ود المسجح و دوان المن كاكرابه خلط چپ كيا داب اظرين آس كي تيم و راول دو نيو بارك سه ٢٢١ رفيد و داوان

منظم درامه : --- بقيصنعه : (١٤) ] سمحاني كئ بديد بعن فروكر اشنول سوقطع نظرير مجرء شعرى دني ميثيت سعفامها جدت آيز بد- دراس مي الهل تصانيف سعنيا ده ترجم كملين منطبع كايرتديه-

رضَى ترمذي نه بى مختلف تصوّلات كے تحت كئ خيال افروزمنظوم دراے تھے ہيں۔ آء كاطی نے وَسُنَى كوبرت كراوبراكا ايك نيا نوز بيش كيا بد. اسى طرح قيوم تقليف يابندشاعى مين ايك مختصر وامر المعليد -

جعفر البرنجى لين الدارول مين بابند شاعري مي سع كام لياسيد ساز سنگيت كى كوششوں سے كمير كمين كون الله يه آجاتى ہے۔ مدسا التورُّ ولعِن المبني موضوعات كي لي مخير إجنى اور الحكن برات اختيار كي بير .

ان علی سم کے ڈراموں کے سابخد سابخہ بعض عوامی ڈوامے بھی ترتیب ویتے گئے ہیں مثلاً احد فرآز کی تمثیل "شروزغزالہ" میں ڈرامہ کے سابخہ وك كيون ادر وك كمانيون كى جاشى مى مع معدال وق عودى يركينون اورسطوم تعربدن سعامت ودا أى بارس ترتيب دست مي -

تبام يكستان كه بعده لاقائي شاع لوب سيغيم عمل شغف نيم بي ان كي دوارا كى دولت سيم عى الاال كياب - ان بي شاه عبد العليف كى مركب نفيس جربي وقت تمشيل عبى من اورخنائيدشاعرى كانمون عن خاص طور رقابل ذكريس " سرادوى" مرتم ابن انشاري شاعو كسوز درول اس كى بمروتن ، اردى كى نسوانى دردمندى دزارى اورمترم كے لينے وقت أفرى لهجه نے س كرسوز وكداز كا اكب عيب عالم بداكرد إج ، اس طرح شاه صاحب کی او میں کتی الیب ہی مرتب نظیری \_\_\_\_ سوری جہار 'اسرستی مومل دانو اور لیلان چنیبری ترجیہ کی داہ سے ارد دیب آ چی ہیں -

ون إلى وراع نسبند كم مي . ورواع ول كي تمثيلات كم علاده أردوكودومكل ورامول يرمي ازج ايك والطون كلويرا مسترم شان المئ تتنى اور دوسراضيباً راجاً كندهري كاطبع زاد ورامير - تقى كة رجهي ان كه لينة بررنمايال مين -

متحل طبع زاد ڈرامہ کی مہم ضیآرجالندھری نے سرکی ہے جسسے اس صنعت کے متقبل میں نئ نئ کا ابانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے شام ادران کی بینی مجوسیصنف آرج بگندترا ورردش ترافقول کے لئے آغیش کشاہے۔ ادرخبہمیں ان کا ذوق طلب انہیں ادرکن کن اربغ والمل مقال تك له خامّه

تقانشان بهارمين شابل تاريبرا أن اک ہاراہی ٔ اربرائن شان التي حقى غزلی و نظمیں و نطعات و غنائیم و منظوم نراجم بم رئحية بم ريختي ابواب: "نارِ بيرامِن \* نوآمِنگ \* نغمة جولال \* بازيانت وغم جاودال \* بوش مينا ا چوتی ، رُمعنی ، رُرگداز شاعری مصنّف كليغ تلم كاخ بصورت سروت اور دير تصاوير مستنف كليغ تلم كاخ بصورت سروت اور دير تصاوير أردو اكيلامى سنده يكراجي

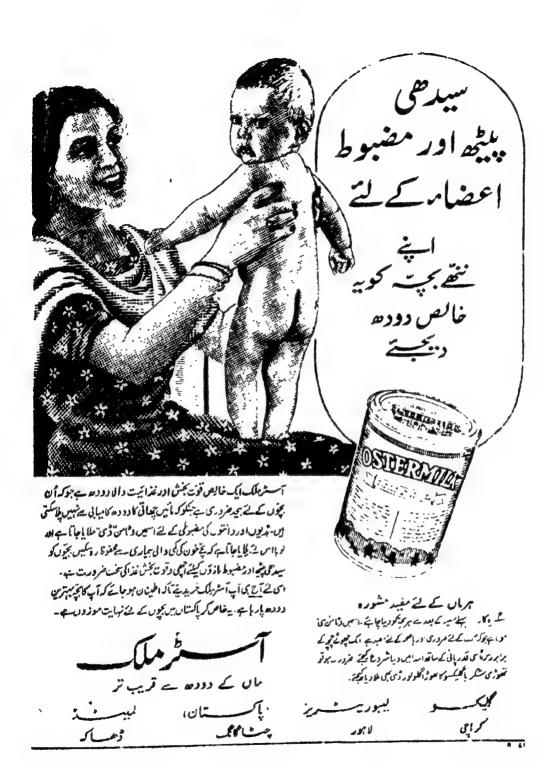



وارسک ، معربی یا دستان: بن بحلی کی فراهمی کے لئے سد

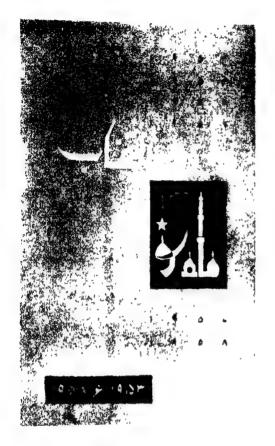

ا با دولتی از معرف معرف المورد المور

#### حاد اکھنے والے:

عن مهده سار ده د

اراره مط وعات پاکستان \_ پوسك بكس نمير ۱۸۳ - كراچي

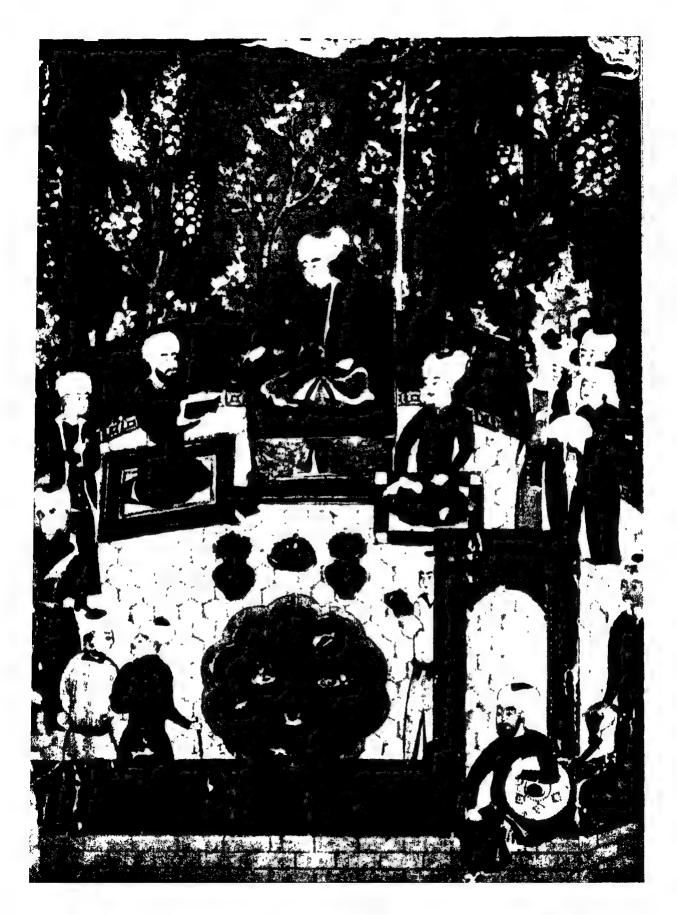



افعال ا لندمي د عام سالا به الملاس

الداحي مني فاضي الدوالاسلام في ساليدس ساكره اللكم وفاوالنسام لوق كالخطيئة استقبالية





النوان میں اوم افدال کی انترابات میں انتراب الحج اتے۔ حمالت ممالز حسن رادالت صدر اورال التقابی کی روالتی

|       |                             |                                      |               | · ·                                          |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|       |                             |                                      |               |                                              |
| ۵     |                             | "میں کی باتیں                        | _             |                                              |
| 4     | روكش معدنقني                | بلا شهيدان ال محكر دنعم              | بياد عملاكم   |                                              |
| ^     |                             | "مرسيني" (شاه عبد اللطيف             |               |                                              |
| 11    |                             | ل: "گردش بےمقام ا" رنفر)             | تبقر سيتيقلاا | 906                                          |
| ir    | نامه، رنگیس امرو <b>بوی</b> | مساقیار شیزد در ده جام را "رساتی     |               |                                              |
| 14    | تجسگرمرا دا بادی            |                                      | غزلين.        | ملدا السشاده                                 |
| ۲۳    | فراق گورکھپوری              |                                      |               | اگست ۱۹۵۸ء                                   |
| 14    | جرش لميح آبادى              | " <b>نگن</b> ائےغزل<br>۔             | مقالات:       |                                              |
| 14    | متارحین<br>ب                | •                                    |               | ~**<br><b>-</b>                              |
| ۲۳    | شيرانفىل حعفرى              | •                                    | نظمين:        | مك يور رفيق خساور                            |
| ۲۳    | شتادا مرتسري                | فریب ِازل<br>پیر                     |               | نائب مل <del>ى ب</del> ر خ <b>لفر قرنىنى</b> |
| 40    | ظهبآاخت ر                   | راگ اوربی <u>ا</u> س                 |               | *                                            |
| 73    | لمراج كومل                  | مجي <i>بل</i> ، مهان<br>په           | .4.9          | ×>                                           |
| ۲۷    | ابوالفضل صدلقبى             | نرږدام آبی گیا!                      | اهساني.       | سَالانه چندع                                 |
| ۳۷    |                             | دوشنبول كاشهر داول كالك إب           |               | ساڑھے پانچ روپ<br>فررد                       |
| مم    |                             | منجاری پامنگاپیر                     |               | فی کابی ۸ آنے                                |
| ۱۲    |                             | مغلیم معتوری میں فطرت کی عکاس<br>۔۔۔ | فن،           | *                                            |
| ۵٠    | e.                          | وحفيظ ہوسشیار پوری                   | غزلين،        | १ ८ छे ने से से हुन हैं।                     |
| ۵١    | •                           | • آدتیب سہار نپوری<br>ن              |               | پوسٹ کس ۲۰۰۰ کراچی                           |
| סדפרץ | إظهر ومشتاق مبارك           |                                      | <b>e</b>      |                                              |
| 54    | علی ناصرز بدی               | دوسرےجہانوں کاسفر                    | مصوروبي       | ,                                            |

### ابسكاباتين

بون کے شارہ بیں اردوزبان کی توسیع و ترقی کے بارے بیں ایک مذاکرہ کی طرح ڈائی کئی تھی۔ کچھ کے دلیمیپ اور کھی زبان کا مسلم اہم مخصو اس نے ماہول میں ہونیا ہم پاکستان کے بعد پ با ہوا ہے۔ بہت سے قاربین نے اس کی طرف خصوصی توقیہ دی ہے ۱۰ وراپنے تا ترات پیش کے ہیں چنانچہ اب کی ایک اور ناقد ، جناب ممناز حسین نشر کی محفل ہیں اور بہ ظاہر ایسا معلوم ہو تاہیع کہ بید سلسلہ اور بھی آگے بڑھے گا اور اپنے ساتھ بعض اہم حقائق دلیمی انوان کی مکن ہے اس سے مسلم بھی جھی کے میکن گیسو نے اردو کی شائد کا داکن کا مزیدا ہم اس مند امید ہے کہ ایک ایسی فضا انجرے کی جس میں ذبان وادب کے مسائل کی گرہ کشائی کی طرف میلان پریا ہوسکے گا۔ اس منتم کا صحت منداہ تباد لوزا آلا فکرونظ اور علم وادب دونوں۔ کے لئے مفید ہے اوراگر اس مسلم کے بارخاط ہونے کا احتمال نے مجہ اقوم حتی الامکان اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔

اس کے ساتعدفزل کا پرانامسلامی جیٹر گیا ہے۔ جواتناعرصہ گذرجانے کے باوجوداس ہی طرح نیلہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ اب تک اس صنف سے معلق زیادہ میادی اورخار وارسوالات نہیں جوٹرے گئے محض مرسری کات کے موافق یا خالف دائے ذنی کرنے سے بیت ہو جس میں نؤمی احساسات اور مبعی بھے پیدا کردیتے ہیں ، اچھی طح حل نہیں ہوسکتا۔ امید ہے جہش صاحب کے اس موضوع کو متعدونشری تقریر وں میں زیر بحث لانے سے زیادہ لمبند بھیا نے پر نقد و نظرا ور تحقیق والکشا ف کا دروادہ مجھروا ہوجائے گاا ورسم اب کی فریا وہ وقیع اورفیصلہ کی نتائج پر بہنچ سکیس گے ہ

سسرور فی ایرانی فلم می محامور شده ۱۷۲۰ - ۱۲۲۰) (ایک ایرانی شزاده که دربادین کلیله دومن که موه وه کی فین

دل وجال سے فران کی محمد جلالِ ف دا بان آل مُند رُخ ا فر د زبر إن آل مُحَدّ وه اصحاب حضرت فدايان مرّ

وه تصوير إخلاص ابن مظام وه حراحق رستی کی فندیل رو

بريج شهسواران الرمحكر بيرها خطبه شاين آل محذ إدهرا برنيسان آل مختر ادهرشمع ابمان ال محرّ بنام شهيدان المحكر وه تحميس بيمان آل محمّد جمال جوانان آل محدّ

المفانوج اعدسي بزوكالوفا ميّت شجاعت عدانت برهر التصربات نيره وتيروننجسر أدعه أيقياظام وشرك يتسربونى امرخى كولبندى ده نوشنو دی رباعالی کامرد درختال ہے المینه کرملامیں

مقالات ليم وعدر ينابن قدمبوسي خاصابن آلِ محدّ جيكشتي نوح كهتاج قرال بي مثيل إكان أل محد سواد تسلّی کہاں روز محشر گرظلِ د ا مانِ آل محدٌ بكهبان تقديس بيتالحرم غزالان سيتان آل محد البى درود دسلام دتحتيت برورح شهيدان أل محد برشن أدب ب روش مثل جاتي غلام عنسلامان ألمحسكر

## سنهبيراتِ الصحر

روش صريقي

مشيبت ہے فرمان آ ل محدّ ابزمك ب احسان أل محد بنض شهب إن المحكر عبالت ہے شابانِ آلِ محدّ مشترف ببن خاصان الأعرار زہے تشب کا مان آل محدّ

بيادشهب دان آل محدّ إده وبسير ابان ال محد إدهرنونها لاينال فمد بخوم درخشان المرمحة شجاعِ شجاعا نِ ٱلِ مُحَدُّ وت ارجوانان آل محكّه چراغ مشبستان آل محدّ متاع كلستان أل مخذ

زيع عظمت شاي الممحرة ہوئی دہن تیم کی بنیا دمحکم شهادت في اعزان معراج بايا ادا اسجدهٔ حق موا زیرخیجر شاكس براوصا فيطُلقِ نبي أبلته بين فديول ستسنيم وكؤثر

تقورس بجرمشهد يرماله أدهر فن وبعضاً ما فال أدهربدنها دان كونى وشامى نتار رميخ أفناب إمامت وه عبّاس رجم <u>کشائے</u> شہادت على اكبرْصف شكن ُجلوه فرما وه قاسمٌ حكر كوشهُ سبطِّاول دياضِ الممت كي معوم كليا

« مرسون می در مرسون مرسون می در مرسون می

#### ضياءال سيست يسوع

سترصوب مدى مسبوى كة خري جب ش سلطنت كاسورج فيصل چلانفا، دكن من قطب شامى دودكا چراغ بجد و انفاا ورتجول فائم مخت امجن غزل طورٌ بنس ما تعالى مدرمة من مسروي كالم مروي على مروي الكلام المحت المحت المحت عن المحت المح

برات سے آئے ہوئے اُڑی فا ندان کا برحیم دجراغ عرب وعجم دوگوں کی شاعوانہ خصوصیات کا وارث بھا ، اس کی شاعری سوزوسا اُرائیک آ ہنگ کے ساتھ نوروسرورسے بھی آشناتھی اورعشق مجازی کے ساتھ عنق حقیقی کے سرجیٹے سے بھی اس کونیفن پہنچاتھا۔

ہ ہم مال کا مسلمات کے تصوف ورانت ہوں ہوئی ہدوات شاہ صاحب مخدواً لم محدے والہا ہوجمت رکھتے تھے اور محبت وفلا ۔ ظاہرے کی شاندی کی داشتانوں کی گونج ان کے ذہن وخیال ہیں سی ہوئی تھی۔ شایدین وجہ موکدا نہوں سے المبیہ شاعری سکے سے جو مُسراضیّا ارکبا اس کا ناح مُسرَمِینی" رکھاہے ۔ ۔ ر

تا معبراللطیف کا ایک مرشد شهدا و ان کے مشہور آسالہ میں موجو وہے۔ یہ اس کریدا دو ایس سیجس کا طرزاً میں وقت سے سندی مراثی کی طرح دو موں کا طرزے ۔ سندی میں مسدس سے طرزے مراثی کا آغاز بعد سے ایک شاعرتا بت علی ستاہ سے بہوا۔

لبن سندی کو رضین ا دبے برخیال بی ہرکیاہے کہ شاہ کے اس مرشیمیں ان کے ساتھیوں ، احسان لاکی ا درفتے نقیروغیروں بی کچھ اضلے کے مہر گر جولوگ شام کے بیچے سے آگاہ ہیں ان کی دائے ہیں اس کا ہر سرصرع ان کے مخصوص رنگ میں ڈویا ہوا ہے -

کہے ہیں کہ آخر مرے قرب شاہ عے و نہ یا رات مے ہے جانا جاہتے تھے گرفت بنی اورا دادت مندوں کے منع کریے ہے ابنوں نے ابنا ادادہ المتوی کر دیا گر حوریا ، اس بنوں نے زیادت کر بلاکے ادادے ہے بہنا تھا آخر ترک اسے ترک نہیں کیا بھر کے اس مصے میں ابنوں نے لوکھ کے لئن بانا بھی ترک کر دیا بھا۔ اور یہ مرشدای زمان کا کلام ہے جب وہ گویا ہے شفرے لئے دوان مجو چکے تھے اور رہا ، پوشی کے ساتھ گوشہ گری کا افتیا کہ الم بینے ہیں ۔
کر چکے تھے ۔ چائیہ شاہ کے جانٹین آج می کالی گری اور رہا ہ کرتا مینے ہیں ۔

تا اک اس مرتبے میں نقط مصائب دوا تعات کر بلاکا تذکر آئی بنیں ہے جواس وقت کا عام دیگ تنا بلکواس میں ان کافن کا دا دہشا بلگہ بی ہے اوردہ پرسوزاحاس می جس نے ارو دمیں انیس و دبیر بداکے ۔ شا ہ نے اس مرشیم میں شہدا مرکر بلاد میں سے حصرت تو کہ اما خاص طحام سے ذکر کیا ہے جو نظر بزید وجھوڈ کرا مام جبین کی مختصری فوق سے آ ملے مختے اور فیٹینی موت کے با وجود دنیا دی منفعت کی داہ پرحق وحقیقیت کی راہ کو ترجیح دی تھی ۔ اس کر دار کے انتخاب سے شاہ کی عارفان داع ندا نداز ندر بھی دوشنی میڈتی ہے ۔

تر بہ فواہ کسی زبان سے کسی زبان میں ہو بہر مال تر بھر ہے اور محرفظم کا ترجمہ تو گو نگے تے ا شادات سے بہت کم آگے بڑ صنا ہے ، اسلیم شاہ کے مرشے کا ترجمہ کیا ہے ۔ اس کے بعض منطعی ترجم بھی شاہ کے مرشے کا ترجمہ کیا ہے ۔ اس کے بعض منطعی ترجم بھی شائع ہوئے ہیں اور کھیے تو بھے تو بھے تو بھے کہ نی الوقت میں اس میں مرشے کا مغیوم نٹریں بٹی کرنے براکھا کرتا ہوں ۔ مرشے کا مغیوم نٹریں بٹی کرنے براکھا کرتا ہوں ۔

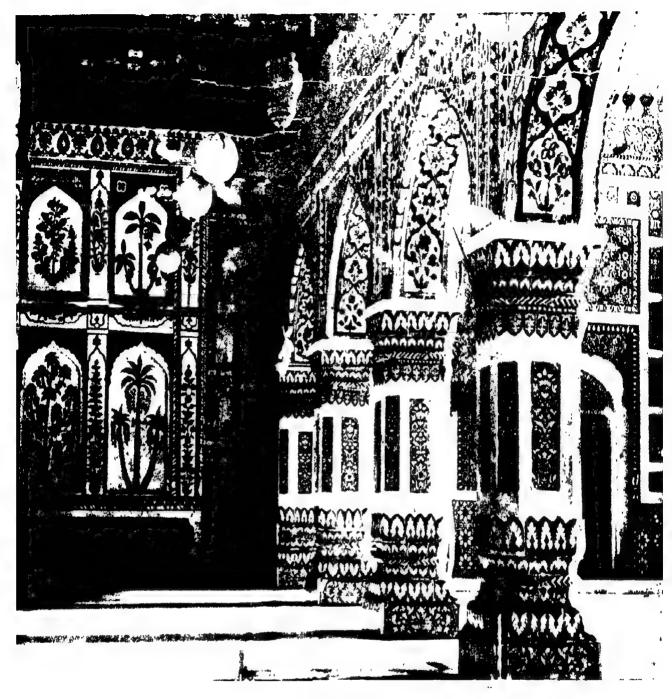

ساہ مدالاسامہ جائی رخ نا روضہ معربی با دسال کے اس طارف نامال نے آج سے دو سو سال پہلے انسا منا و تحالت نا خو تنعام دیا بھا وہ آج بھی مسعن راہ ہے



و سک بر دربا کا بند



۱۱ تا بای می ۱۹۶۶ - بود در از ند ک ۱۱ دافد حار ۱

معم کامترک مہینہ آگیا ایشنرادہ کی مصیبت کادن النہ کوج منطور ہوتاہے دی ہوئے رہاہے اور شہیدان کرمل وہی سرحیزاور معلحت کا جانے والاہے۔ اوجم بھراگیا مگر ہارے اوم کہاں ہیں ؟ خوایا مجھے نٹاہ مدینہ کے در بارمیں بہنجا دے ۔شہزادگان مربینہ، مدینہ سے کے تو ہھر

ب اردیرے دنگریزیمائی؛ میرسے کپڑے سیا ۱۰ ور باو فار اتنی دنگ میں دنگ دے۔ جب ان شہرا دوں کے خون بہاسے کا وفت آگیا تو و ۱۰ آوا دہ وطن موکوا بنی قربان گاہ کہ بینیجے مان کی بے وقت موت بریجے مثرم

آدمی ہے۔ ان کی شہادت کاری کرمیوں کے ایک معتدل دن کی طرع محسوس ہوتا سے - آہند بدکا دل فداکے خوف اوراس کی مجت سے يمسرخالى تخفأ إ

روت ... الم مول سے اپنی خوشی سے موت کا سو داکیا ۔ ان کی شہادت کی ورد انگیسنوین ؟ بانی اورشکوہ سے ۔ خدا والے غم انگیز ما وشر کو ال کی یا دمناتے ہیں ۔

ا ویزر دعلی کے گھرا سے اوریٹ ویٹین کی عدا وت کوفراسوش کردے۔ اس سے تھے کیا ماعل بھڑکا ؟ توکیبی خوشی او دمسرت کا منهن د کھ سکے گا ا

رئد دید مسع کا ؟ بزید کے ساتھی کسقد دبریخت اور بدا نجا کے خوجہوں نے ملی کا کل اولاد کے خون سے اپنے ہائد نگین کئے ۔ کاش اس معرکہ کی صفول میں اما حسّ بھی موجود ہوتے ۔اگروہ ہوتے توحیین کی طرف اس طرح جاتے جیسے شمع کی کاش میں

کیافٹین کونصرت اورانصار کی ضرورت تھی ؟ وہ نوخودند ندگی سے بہرواتھ اِ مگر جب جنگ کا وقت آیا تو ان کی تلوار کی جمک مکاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور و مب بنا و بہا دری دکھا دہے تھے ۔ وہ میدان کی طرف کید و تنہا جا دہے تھے اورشن می ان کے بہلو یں نرتھے بوان کی نصرت اور دیجہ بھال کرتے۔

فهزا و وں کی سرزمین کرورہے اور دیز پیروں کا بچرم صرب برضرب لگار باہے حیکن حیکین اوراًن کی جنگ سے کون آگا ، نہیں ؟ سیا انیروں کا باش یں میرے سیدوآ قالے نابت کر دیاک وہ جوائر وا ورق پرست عقاد

لوگ اپنے گھردں میں ، درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمالڈں بہا ما حبین اور المبیت کے غم میں اشک بہا دے تھے ، ان کے مولا میں میر جو کچھے نقصے اور برندان کے خون میں لوٹ دہے تھے۔ خدا با میرا دیٹر سالم میرے شہزادے کی بارکاہ میں بینم دے ۔ اگر کھیے اسے لوگ بوں جن کی روح اس عم سے اندو بناک مزم لافان کو اپنی ایمنت سے محروم رکھ ؟ ایسے لوگ بوں جن کی روٹ اس عم سے اندو بناک مزم لافان کو اپنی ایمنت سے محروم رکھ ؟

ہادرجہا دسے محبت کرنے ہیں اور میدان سے گریز بہیں کرنے ۔جو پاک طینت تنے ابنوں نے اپنی جانیں ا کموں پر نٹا رکرد۔ جب وہ جہا دکر دسے بنے توالٹر کا ناکان کے وروز بان تناریران کی دا نائی تنی۔ حوالی بہشت سے ان کا سنعبال کیا ا ور

فدا كسيج بندے كر بلايس شيروں كى طرح أسئ جميكتى بوئى مصرى الوادي إمراق وه جد بركم وال الا شوں كے انبا د لكسك وا ورخب شين في ميان سرو والفقاد كالى توبها دران عرب كا زمرو آب بوليا-

#### ا هِ نُو اکراچی - اگست ۱۹۵۸ء

حق پرست شنر ادسے آج کر بالیں جمع میں۔ انہوں نے تیروں کی بارش میں میں میدان سے مُنہ نہیں موٹرے ۔ خوش نصیب تھے وہ جواس گھڑی ایام کے ساتھ تھنے ۔

سرواہ اسے معمت کرناہے اس کی جان کا نذرا نہ قبول کرتاہے ۔ یہ مرغوب سنت اللی ہے ۔ جوالتہ سے لوکاتے بیبان کا دل خوف سے می نہیں دھوکتا ۔

ان باتوں كا دا زميرى مجمع سع بالاست كيد مجدب بيرده صرد دسيدا وروع بين مى ہے اور برام مراكمي ....

موادا در شب وارج ندون زنده رہنے ہیں۔ در کمی قلعوں میں فروکش ہونے ہیں اور کھی ان کوعوصۂ قتال کی چاہ ہوتی ہے۔ ان کے گھرج نت ہیں ہیں ۔ فوروہ دیکھو مجاہر حبنت ہیں پہنے گئے۔ وہ ضلاکی جانب سے آتے ہیں اور وہیں لوٹ جاتے ہیں۔ ضلایا ان کے طویط لینے اوران کی عمل وروائش انو کمی ہے۔

کتنا خوش نسبیب نفا وہ فرجا ندھیرے سے کل کے دوشی میں آگیا اودا مام کی صفوں میں شامل ہوگیا! اس سے عرض کیا کمیں گو وہرسے آیا ہوں مگرمیری زندگی میری بہنیں ، آپ کی ہے اورمیں موت کے سے کنا رہو کے آیا جوں !

نحلا دائے آبی طافت بھر م کا ہر تھ اٹھائے ہی۔ تر بھی انی سکت کے مطابق ہر بچدا ٹھائے پراً مادہ تھے۔ یہ کہد کے وہ بہا در یہی مبدان جنگ میں کیا اور شہید ہوگیا۔ ذنہوں سے جور، اپنی جان نٹا مکر کے وہ شہداء میں داخل ہوگیا۔

اُس نے اپنی بوانمردی، اور یمت کی دُوح کا مطاہرہ کیا۔ قدہ شعلہُ عنق کاسچاپروانہ نما بیٹیر خدا اس سے خوشنو و داضی موسے ۔ اُس نے ان کی حرمت کے بیۓ جان دی۔ اس کی داڑھی اور اس کے ہونٹ بھولوں کی طرح نون سے ذکس نخفے ۔

اس کاعما مربوں بیک دم کفا جیسے چو دھویں کا جا ندینوش تصیب ماں کا فرڈند نیونمرٹ دو ہو کے محکمر کی بادگا ہ ہیں گیا جسے اپیں جان وینے والے کا نام ڈندہ کا ویدرہے کا جس کا ہم بارہ بارہ ہوا اور ڈخوں سے پچور چُور اِ

 $\star$ 

المن كوفسك امام عالى مفام كوفداكا واسط دے كے مكھاكة آئے، ہم آپكى دعايا بي اور آپ ہمادے امير آسينے اورا پنا جمر نفس فرم ہے -تخت آپ كا ہے - بدأن كے جبوئے دعوے تنصا سكے كانهوں سنے يربركا ما نفر ديا \_

اوربها درا ما مان وعدون ورواسطون پینین کرکے آیا اور کرفنا دیلا ہوا۔ اہل کو فدے نفع کی فاطرا پنا ایمان اور عہد سچے والا۔ شہادت کی فہرست میں صرف ہے اوربہا در آوسیوں کا نام آتا ہے۔ کوفیوں نے کہ بلامیں اپنے عہان کو پانی تک مذویا! علی کے شہزادے کر بلم می موانی جان شار کرکے سوگئے!

ا درایک فاخت برکہنی ہوئی کر بلاسے مدینے کی طرف اڈی کہ" اے شا و لولاک جلدی کر بلاآ ہے یہ ا اورگبندخضرا مکا طواف کرتے ہوئے اس سے صدادی :

"خداداً مُعَدُ، ملدى كِيمَ بين حَبِكَ مِن حَبِكَ مِن خَجراني إن أنكهون سع ديكه أن مون!

بقريب استقلال:

### عبدالرؤنعيج

یقیں کے نورسے کھرے ہوئے حیں خیال صباخرام زمانوں کے ہم عناں ہوں گے طلب کاربہاروں کے اطلسی پڑیے دمیدہ رنگ فضاؤں میں زرفشاں ہونگے یہ شاھب راہِ تمثّا بڑی طویل سبہی اسی بہ فافلے لینے روال دواں ہول گے

\*

نصاتبت، گلناریج بهبادون کا گلال دنگ بسنام شفق الرلت دلیں بزاد گردیگال تهدبه تهدسهی کمین ججاب ظلمت تقدریک انتظار کمیلیں

\*

نسونِ شورش دیروز مثنتاجانا ہے یقیں کے سازیہ ہرعزم نغمہ خوال کلا جنوں کو فرصتِ آسائشسِ جال ملی تعنا دِمن کرکویک زبگی خیب ال ملی

\*

یقین وعزم میں محفوظ ہے جہانِ عظیم دل ونگاہ میں ڈھلنے کو ہے جالِ وطن قدم قدم ہے مہکتی ہے زندگی کی شمسیم بھراہتام سے باروں کا کاروال ٹکلا

# "گردش بےمقام ما

بهارآئی در دبام برجیدراغ جلے
ارم نژاد ، صبا دوست ، نازنیں لیے
مولک دوش به اللہ موکے حسی لیے
کسے خبرکد کہاں رنگ دنور برسائیں
عور بہیں جاند میرے براغ بن جائیں

\*

طرار مرجمرتے ہوئے وفت کی دکھتی لویں ستارہ وار نصنا ول بیں بھیمیل جاتی ہیں شہاب رنگ افت کے حسیس در سجول کو منود تازہ بہ نازہ سے عبگر گاتی ہیں

\*

ستاره کار وستاره فشال گاهون کک عورس عصر کی آئینه کار با جون نکب کوئی غبار حجباب رخ جال نهیں چین بانگ جرس، صورت نے دفیقوں کو بسیام صوری سرافیل ہے دفیقوں کو فراق جادہ و با شوق کا مال نہیں، اسی کوڈ ھون ڈھور ہا مقانوام اہلِ جنوں دہی دلوں کی تمت کا اواقی افسول دہ ایک دشت کہ ناوا قین غزالنیں

\*

# سافيا برخبر ودرده جامراً

شائل ہے جورجمت اللی كبشك گا ندراه سے داہي

لمت کوبیام ضبط و تا دیب ترادی قوم کی پرنقربیب م وقت كوننخ كر \_ عَكِيمِ دُن إده برس كذر علي من أف بالمعين سال كالبطبوه مبهوت بن عو يعفول عشره

يررو زسعيداے جوال مردا بارديين نهيس هزارمي فرد

اس سافت دل کشایس مرفی میمزناید نگاه بیس وه عالم جب قوم کا ہر بشر حزیں تھا ۔ آزادی کا سال اولیں تھا و وعيسوى سال جلم ومغت جيكا تفافلك بيراختر بخت جب امن کا جا ندگہۂ مائیما

إس خاك بيخون بدد إنها

جبُ روح خلوص تمي مذرند انسان تصااك شقى درنده اے دل إبركان كا دكوشر جيوداس كوغيم كاست كھيرا ا جنن جیات نومن أیس ا مادی کے گیت مل کے گائیں

دس سال كي خدمتون كاانعام دندون كوعطام وإرسوال جام" ساقی اے تا زہ دے بہرطور معفل مي چلام بادموال ور

ساقی! مے تازہ دے بہر کلور محفل بيجلك باليهوان دور منادوطن كأكيا دموال سال بهادموان شن جاه واجلال من معمرا مدعا دُواره عظمت كابر بارموال نظاره مختاج ہے کہکسی صفت کی

تقريب تمبيل حت رين كي

النشين سے جان و دل من خور نار ده جند نهيں، دواز ده جند الله دے جشن کامرانی برشخس بہ جھاکنی جوانی مين مندازل، مزارسال ساقى إ عجم بارموان بال

دل كومرے سرخ شى كرمردے آلام کو باره بار گردے

ا زادیٔ قوم کی په تقریب سرتیب مویی برځسن تر تیب کہ جشن جدید حربت ہے یہ بار موس عید حربت ہے تماس كى ضيار كاك جال نا اب ارم دي بين مين كروه عاند سميل كاع م برنفس ب

یا نوم کا با رموال برس ہے

سے سال گرہ ہیں گرہ دے اس دفتے میں اسوی گرودے لمن جوال تولوجوال سال آزادى كاسال بازبوال سال ہرجیند کہ اہروکہنے اکمزل نویں گامزن ہے يررمرويكه تا زوساده اس قوم كا نوجوال اداده

### غزل

كمنهين ظلمت بھي كچھا الي فظي ركے لئے کون رہے شب نثیں، نور محسرے لئے لا كه جين زا رځس پيش نطب رېوں نوكيب ہاتھ یہ آٹھنے نہیں ہرگل نزے لئے . جوشِ طلب چاہتے ، ہوششِ ا دبچاہتے بند نہیں کوئی راہ، یائے لبشر کے سے جن بهربهت نازید، او شیخے بوالہوکسس ننگ ہے وہ زندگی، اہلِ نظر کے لئے رقص بیں ہے زندگی، ایک ترے واسطے وجدمیں ہے کائنات اہلِ نظر کے لئے كم منه مولين ظلمتين، أف رك شبستان غم بحُف گنے لاکھوں چراغ ایک سح کے لئے

to

# ما المعالية

جوش مليح الادى

نامل صالات میں نفس انسانی پر وقت واحد میں جذبہ واحد ہی طاری ہوسکتا ہے اور چ نکہ غزل میں جذبہ واحد کے عض متعدد ومتضا دجذباً
کی کار فرائی ہوتی ہے ، اور چ نک غزل بہان تک کہ مشاق غزل با نوں کا تعلق ہے ، وقت واحد میں بنائی اور شی جاتی ہے ، اسلے بلاخوب ابطال یہ کہا
جاسکتا ہے کہ غزل ایک فلط اور غیر فطری چنر کے سوااور کیجہ ہم ہم نہیں سکت ہے ۔ اس کے ملاوہ ویگر نِقطہ بلے نظر کے محاظ سے بھی بہی بات پائی ترب اسلام ہوں کہ منتی ہے ۔ اس کے ملاوہ ویگر نِقطہ بلے نظر کے محاظ سے بھی بہی بات پائی ترب اسلام ہوں کہ منتی ہے کہ نظر کے محال میں اکثر و مشیر آب میں اسلام و میں اکثر و مشیر آب میں اسلام میں ہم آب منگی پائی جاتی ہے یا تصنا دیا با لغاظ و بیج ہمیں یہ جانچتا ہوگا کہ غزل گوخود ابنی وات سے محلصانہ برنا و کرتا ہے یا نہیں ۔ مثال کے طور بر آباض نے آبادی کولے ہیج ۔

رَیاص کی شہرت کا مُدار اُن کے نزیات پر ہے لیکن تا م دنیا جانتی ہے کہ ریآص نے تام عمی سراب کا ایک قطوم بھی بہیں عکھا بھا جیکے
یعنی ہیں۔ اوراس کے سواکوئی دوسرے معنی ہوئی بہیں سکتے کہ ریآص کا کلام ان کی سیرت کا آئینہ دار نہیں. بلکہ ان کی سیرت کے قطعی بھس واقع
ہوا تھا اس لئے انہوں نے خریات کے باب میں جو کچھ کہا ہے ۔ وہ آپ بنتی میں شار نہیں کیا جاسکتا جی کہ میآص خوداپنی ذات سے
خلوص نہیں برت سکے اور ظاہر ہے کہ وہ کلام جسر امراف طہار میں غیر مخلصا نہ اور حقائق سے دور مودہ فطری کلام نہیں ہوسکتا۔ اگر اس موقعہ پرید کہا جا

اس کے جاب ہیں یہ کہاجائیگا کو فطری شاعرکے کلام ہیں جگ بین کمکٹ کرابر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمک ہیں کالے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بی انھی طرح ہجد لینے کی بات ہے کہ شروبات واکولات بالعمرم اور شراب بالحضوص اس چیز ہے جو جگائی کے ذیل میں نہیں اسکی ۔ اس کے کہ اگر اس کے نیل میں نہیں اسکی ۔ اس کے کہ اگر اس کے خیا ہو۔ اس طرح وہ تھے ہیں تو مجرد دیجہ لینے کی بنا پر آپ شہد کے ذاکھ سے واتف نہیں ہوجاتے شہد کا ذاکھ تو دی تھے سکت ہے۔ اس دیکھ سے اس پر شراب کا نشر نہیں بچڑھ سکتا اور ج خص کی کو شراب بیتے دیجہ سات وہ اس کا شوخی قت سے سکتا اور ج خص کی کو شراب بیتے دیجہ سات کے خوشی قاشعار کا مجموعہ ہو اُسے شیقی صنعت نہیں کہاجا سکتا۔ کو کی تعلق نہیں کہاجا سکتا۔

اسی طرح ایرا حرصا حب آبنائی کلمنری کی غزلوں کو لیمج منٹی صاحب ایک مولوی بلکمتّقی نشم نے بزرگ اورخانوا و هُ حصرت شاه خسیا کے چیٹ م دچراغ تھے ، ان کا تقدس دَفقنف اس قدر ملبند و تھکم کھاکہ اُن کے باب میں ان کا کوئی برترین دُمن بی یہ نہیں سکتا کہ زندگی میں انہوں نے کبھی ایک بادمی دی دی ان کا تقدس دکھنا و رئی میں انہوں نے کبھی ایک بادمی دی دی اور سیان ان کی خوالیں دی کھنے تو ان کا محالے میں دان کی خوالی دی میں انہوں کے بھی اور دانہ کوئی دی میں میں کھنے اور ان کی خوالی میں میں کھنے اور انہوں کے خوالی میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آب اور پیشر فرائیں میں میں میں انہوں کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آب اور پیشر فرائیں میں کا بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی اور پیشر فرائیں میں کھنے کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی اور پیشر فرائیں میں کا بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی اور پیشر فرائیں میں کا بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی اور پیشر فرائیں میں کا بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی کے دور اور شاہد کی بات ہے کہ نشی امراحد میں آبی کوئی کی بات ہے کہ نسی ایک کی بات ہے کہ نسی اس کی خوالی کی بات کے کہ نسی اس کی بات ہے کہ نسی اس کے خوالی کا کھند کی بات ہے کہ نسی امراحد میں آبی کی بات کے کہ نسی اس کا کھند کی بات ہے کہ نسی اس کی سیان کی بات کی بات کے کہ نسی کی بات کے کہ نسی اس کی کھند کی بات کی بات کی بات کے کہ نسی کی کھند کی کھند کی بات کے کہ نسی کی نسی کی کھند کی کے کہ نسی کی کھند کی کے کہ نسی کی کہ نسی کی کھند کی کھند کی کھند کی کہ نسی کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کوئی کے کہ کوئی کی کھند کی کھند کے کہ نسی کی کھند کی کھند

جیا وئی اُجرا ہوجربن کی کا مشادول گی میں تجلبلاپن کی کا آنکیں دکھلاتے ہوج بن تو دکھا وصاحب وہ الگ باذی وکھا ہے جو بال اچھاہے ادرید ریآن خردی یا امراح رقبانی بی نهمیں بہارے تمام غزل کو یہ اندھ کونے رہے ہیں اور دوراہ واست پرنہیں آئے توجیشہ یہی کرتے دہیں گے۔

کتی خفر بس کی بات ہے کہ ایک شخص بھی خراب نہیں بتیا کہی کی پرعاشی نہیں ہوتا ایسکن وہ جب غزل کھنے جیستا ہے توخرا کی اور عشق بھیہ بن جا ہے اس طرح ایک شخص حقیقتاً مذہبیت اور عشق مشرب ہے ہیں خول میں وہ مسائل تصوت وابھان کے دریا بہنا لظ آتا ہے ، کیا ہم اس ہے کہام کو مشاموی کا لقب ہے دیں بال کیا پرطر کا امن نس شاعوی اور دنمیائی تام زبان کے دریا بہنا لظ آتا ہے ، کیا ہم اس ہے کہاں خول میں وہ مسائل تصوت وابھان کے دریا بہنا لظ آتا ہے ، کیا ہم اس ہے کہا امن خول میں وہ مسائل تصوت وابھان کے دریا بہنا لظ آتا ہے ، کیا ہم اس ہے کہا تھا کہ سے کہا ہم کو اس اور سی تھے ہم سکتا کو اس سلیط میں ایک اور بات کی فرٹ کر لینے کے قابل ہے لئی ہماری غزلوں کے ہماشت کو دورے عاشتی کی داستان عشق میں جرسے دیتھے لفت اور گوری کا اس کے دورے عاشتی کو داستان عشق ہے مسائل تھا ہمائی ہے کہ ہمائی ہے کہ ہمائی تفصیل ہے جہائے کہ ماشتی وہو تھا ہمائی ہو گھر ہی ہمائی ہمائی تعقیل میں ہمائی ہو ہمائی ہوئی ہو تھر ہمائی ہوئی ہمائی ہمائی ہمائی ہوئی ہمائی ہمائی

دیکھتے ہی تجھے تھنل ہیں انہیں تاب کہاں خد کھڑے ہوگئے کستے ہوئے باہر اہر

اوداس كرسائة سائة بهي ابنى غزلول سديعى معلوم بواً به كرغول كدك مشوق كاكم سيم كم آيك عاشق ادريمي بهواكرتا نفاا وروه خدل فضل وكم سعاس قدوسين وجبيل بتعافقا كرميشوق أس برجان دياكرتا مخااوريكي بنزچتنا به كربرغول كويزول ادنيحييف والاغرى بواكرتا تخط واس ك كرم ماما برغول كواس كى شكايت كرتابيا جانا به كرق ميب و يوميكي في محصف جانا ل سع ببيش كرنكال ديا -

الغرض ان تمام درست الک یک نگفیوں اور کی انہوں کے دیکھنے کے بعد یہ تیج نکل کہ کہ ان غزل گود ک کے عشن کی لاکھوں داستانیں درم لی کاربن ک پیر کی آماری ہوئی نقلیں میں اس داستان عشق کی جرسرب سے پہلے غزل گونے قلمبند فرمائی تھی۔ آپ فرود ملاحظہ فرائیں :۔

مَد :- پهلاغزل گرتنولى عقاد ابتداسے ليكرآج تك كم عَام غزل كوتنولى إب-

یا : ۔ بہلاغزل گریازاری و زوں اور بداطواد دیوکوں کا عاشق تھا۔ ابتدائیے لیکرآج تک تمام غزل گوبازاری عودتوں اور برفاش نوخیزوں رکماشتی ہے۔

متا : \_ پہلے غزل کونے مجازی عشق کی شراب میں کوڑنصوف کی جدوندیں ملادی تقیں - ابتداسے لیکرآے کے تمام غزل کوشراب عشق مجاد میں کوڑتصوف کی چدوندیں ٹیکا دہے ہیں -

يد ،- بهلاغول كوبقول نود شراي عا- ابتداس ليكران تك كتام غول كوبقول خد شرابي ب

يد : \_ پيلغ لگور سياسى ، معامّري بحراؤل اورمناظر قدرت كافره برابري از تهس پر آمتا -

ابتداسے دیکرآج کُ کے غزل گویں ہمی ان چیزوں کا اڑبھی پڑر ہے۔ ادرآج کی جہندسیاسی یا مناظری غزلیں نظرآری ہیں -درمهل انہیں غزل کاخطاب ویا ہی نہیں جاسکتا۔

مر بي مروان و مين المرام و المرجود ال

ابتدا سے دیگر آج مک کے فول کونوں کے معشوقوں کے میں مجسن دہاور میں۔ مد : - بهلاغزل كويزدل برصورت اورنحيف المحتر مقاا دراس كارتيب بهادر اخ بصورت اورتوى البشر تقار

التداسيد سكرآج ك تهامغزل كوادران كروميب وييدى جلي آرجيمي -

2 ز- پہلا فزل گوجذب حیاد خودداری سے محروم تھا۔ اور رقیبوں اور دربانوں کے دعکے کھانے اور خودمعشوں کے باربار دھتکار نے با دعد برم جانان تک رسانی عال کرنے لئے در بان کی وشا دیں کیا کرا تھا۔

ابتداسے دیکرائ کک کوزل کواشارالشراس قیم کی شقیں فرار ہے ہیں۔

عد : - اور پهلاغزل گوزامدوں سے نفرت کرتا، دنیا کوفانی مجکزا فابل ا متنا مجسما ، اپنے حبم کی لاغزی کا روفارونا ، اپنی مفلسی پر آنسد بهلا آوپوم كوكوستا اور ابتداس بيكرات كك كانهم خول كوان تهم معتقدات كاا عاده فرائد رجة مي - اس غيرضري يحداني اوراس غيرنف ياتي مم آمينكي پر فرد کرے کوئی الشرکا بندہ اب تک بیم مجنے کی جساست نہیں کر ہے کہ اس قسم کا کلام شاعری نہیں ، بلک شاعری کی نقالی ہے اور ثقالی می شرمناک تسمى نقال ب- الداس حيرت اك صورت حال كودكي كراب ككسى ك مجميل بيات نهيس آئى كه بزارول لاكهول آدمي شغف واحدنهيل بك سكتے ہيں۔ اودكونى ايساجيد دُہن بتك بيدانهيں جواہے كداس كا مزاج اوراس كى نندگى كة تام جالات الكول افرادكى زندگى اوران كے مزاج کامکمل آبنید دارمو-اگریه قول محیرے ہے کہ شاعری لینے زیدنے کی موزوں ادر شیری تاریخ ادر شاعری شخصیت کا ایک کھنگیا ہوا اضار اور طور اور حیات نامہ ہوتی ہے تواس قول کی روشنی میں جب ہم اپنے دوادین کی درق گردانی کرتے ہیں توایک زبردست نظر مندگی اور ایک عظیم مالج سی ہمادا احاطمہ کردی ہے اور ہیں یہ جرأت نہیں موقی ہے کہم دنیا کی عظیم شاعری اور دنیا کے عظیم شاعوں کے روبر واپنی غزل کی ادھی اونی کریں جو خرد دوادنشي دخور د وفروشي كے سوا اوركوني حقيقت نهيں ركمتى ہے -

اگر باری غز در آر کورنداد کوئی نقاد جلیل ہم سے یہ بچھ کہ ہخر آپ لوگ اس کلام کی موفت ہم سے کہنا کیاجا ہے ہیں - الدآپ کی غزلِ النان کے داع میں فکر کا کونسا در بچر کھو انے کی صلاحیت رکھتی ہے توہاری بچر میں نہیں آتا کہ ہاری فوی غیرت اس کا کیا جا اب ہے گی ادراس کوسم بر کموں کر باور کراسکیں گے کہ گر ہادے غزل گوجانی سے کر بڑھلیے تک ایک البیے معشوق کا دم مجرنے دہتے ہیں جس کا ام کسی مردم شاری کے رجبٹر میں موج دنہیں ہے تواس میں حرج ہی کیاہے اور ایک مصنوع قسم کا فلب گراختہ بھی لیک بڑا دوست بیدا کرسکتاہے ،

(ب شکریه ری<mark>د یو پاکستان - کراچ</mark>ی)



مذاكري.

# اردوزبان کی توبیع

اس مُدَاكر عامًا فاركر تعمور عُر الكرمكم الرين والكشافات كفي وه يبي :-دا) خالص اردوایك بيمعنى سانقروم :

ادل قديد اس نبان كاسبيولي عركي فارسى سے تيار مواج اوريي دونوں نباين اس كے عناصر ركيبي ميں بنيادى عثيت ركمتى بيد ووسر يكدوه الغاظ مبنين اددوك فالعشَّاددوكا سَلاتهم الرانبين عورس دكمها جلت توان من سن كَتَنبى الغاط فالعس ددك بن بكريجا بي اورتحده مبرَّسان

بنجابي كوي مليحده كرف سے توكيدا يسامعلوم بولائے كوياده متحده مندوستان كى كوئى بولى نيس ہے۔ ببرمال اطلاعًا عرض ہے كومتحده بندوستان كى انہى بولیوں میں سے ایک کھڑی اولی یا گرئیرس کے الفاظ ہی مغربی ہندی میں تھی جوکہ قدیم سے ہندہ مستان کے داما مخلافہ دنی اوماس کے گرود فواح میں بولی جاتی تھی۔ اردو اس كمرى إلى كايك ترقى إفتر صورت ب- اردوكا بنيا دى دَخرَهُ الفاظ ( BASic VOCABULARY ) - افعال الشيارك ام-صفات، صنمير اور وون ربط ــ اسى كفرى إولى كرونيرو الفاظ يرتس بي اليكن بسطي كولى مي بول ( OIALECT ) اين بنياد ى دخيرو الفاظ يرقائم ره کراس وقت یک زبان ( ۵۰ ما ۱۸۹۵ ) کی صورت اختیار نبس کرتی ہے۔ ٹی کراس کے بنیا دی دخیر کا انفاظ میں قابل قلدا درمحتدب اضافہ نہو۔ اس طرح اس بولى في معى اردوك م بكري ، كدوه اكي طولي اري عل سعدم وين أيله ، وه توسيع بعنت اختيار كي جي ( EXTENDED VOCABULARY ) کهاجا تاہے۔ ما ہری دسا نیات کسی بھی ڈبان کواس کے بنیادی دخیرہ الفاظ او فعال کی صورت ادر حرد حف ربع سے پیچاپنے ہیں ندکداس باشدسے کہ اس کی توسیع یا فیٹھٹ مي كتيفسو، بزاريالا كه الفاظ عربي فاسى يادومرى زبانوس سي كشفهي -

اسس بست بنهس كدفارى كالماددور غيرهولى داج والشدغراتي وحت كريد وغية كولون كواس ساس في دعرف الفاط بمتم تركيبين ، اضافتي لي بي بككهير كهير نحى تركيب كافلهم كاليب، ادر استفاده ترج كى صورت ين توخير بانتها كيابى بريكن اسساس كى اصل حقيقات كوبي نفي بوشوامى نبس موتی ہے، ( مارے ریخیۃ گوبیں کے بقول آمروی اشعار ستندیں جن اس افعال اور حرد من مندی کے بین دکھاری کے بشرطیک مارا ذہن سانیات کے امراد يهيه، ورندوي ترويي كي بنا سعيد ماندى بي معيني كرادد وزبان عرب ادرايران سه أنى ب ندكم مدوستان كى كوئى رقى إفت بولى ب

ره کیا کھڑی ادل ادر متحدہ بند دمستان کی دومری بولیوں شلا ابنداء مانی، سندھی راجستانی، برج ادرا و دھی دعیرو کے افغاط کے درمیان شا بہت معالمة وه اس وج سے کہ بیراری بولیا حس بی بنجا ہی میں شامل ہے، ایک ہی راکرت بعنی شورسینی دا تری مہند دستان ) یاکرت ابھرنش دمنع شدہ ) کی مخلف بیٹیاں ہیں۔ ان کے الفاظ اور قواعد کے درمیان مشاہرت کا پا عامالازی ہے۔ یہ توخیرا کیب ہی بطن سے پدا ہو کرا کیس بی رو کیس مشاہرت توجینی اورسنسکرت کے ایسے دورافتا دہ خاندانوں کے الفاظیں بھی بائی جاتی ہے، لین جب طع کداس مشا بہت کے باعث جرسی یاسنسکرت کے ازاد دو دکی الهیت خم نہیں ہوماتی اس طرح کری بول جس فے اردوز بان کی حثیبت اختیا کرئے مصن اتنی بات کی دم سے دعنی نہیں ہوسکتی ہے کدوہ اپنے فاندان دُسودی را کرات امبرلن کی دومری بولیوں کے الفاظا ور تواعدسے مشابہت کھتی ہے ۔ ب ایک بی خاندان کی مختلف بولیوں کے درمیا رکسی ایک کوبیجانے کی کوشش کیجاتی ہے، تواس دنت مشاہبت سے نیادہ کروہ دم امتیاز میں ہے اس کی مغائرت یا نفرا دمیت کو دیکھا جا آہے، اُن بہلیوں کے درمیان دم امتیازان کا ابھ ہی ہواکر تاہے ۔ اس ہیچ کے اختاد نسکے باعث اکیب ہی پراکرت دس پیس کوس کے فاصلے پر مختلف بھاکا دُن میں بٹ جا یاکرتی۔ کھڑی ہائی اور پنجا ہی میں ٹرا

### ما و فواكراجي - أكست ١٩٥٨م

فرق اس لعج كا بيد يمين مي كدان كربت سدا نفائدادرا نعال كالمفذا يك بيب اليكن ويكدان كراجيكا بعندا جداجداب اس لين ايك مطرى اوردد مرى بنا في ے بینانی میں کما ملے توکٹری میں کھا آ ہے ، بنیانی میں ہور ہے تو کھڑی میں آدر سے بینکا اردو کا لیج کھڑی بدلی کا ہے۔ اور دہ اپنی کھڑی کے بنیادی و میرہ الفاظاور قوا مدكوسا تقداد موت مياسك وه كورى كهلاتى ب- اردوكى بكنركى اسكفرى بى ك قوا عدر دزم ما درمحادر سد، اور لهي سيمتعين بوتى ربى ب اوراري مى اس کر اکیزگی کاوسی معیارے " اروزبان ایک البجری ب ایر بات جوافشاد الله خال نے دریائے نطافت میں کھی ہے سواسی میروسے برکہی ہے۔ بہاں اس امرکا اظہا كردينا بعى ضرورى معلوم بوتا م ككمرى ولى كالمى لبحرتروع شروعي اتنا مست ادرونة وتفاحينا كراع بداست سرت كيك ببونجاني سارے انجيتا واست اوراددا ك وكن فواص دعوام كوبرا وخل إب كيس الى سى منى، جاكس عبك، تو موسى لهو كيدهر حريدهرس كدهم حريدها وكيموكسوسكم ميكسي، بنائي اس كى منطق کوآج ہم تبلائے سے قاصر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ریکها جاسکتا ہے کہ غالبًا فارسی زبان اورفاری ادب کی ذَم بی زبیت سے ان میں اپنے الفاظ کی صوتی پر کھر کا بھی ايك فداق بدا موكيا تعد ولى والعظم الولت تع ومكفنه والورف استر معاكرويا ورجوا زيش كياكد كحراكة والتقيل مني بحوابيا ال كي ابني بهسائقي ليكن اسرمن ساعت کی بث دسری کے علاوہ الفاظ کے لفظ کو بدلنے میں پراکرت کا پراصول بھی کارفراد اے کہ جباں کہدی سنکرت ایکسی فیرز بان کاسرحرفی لفظ تسلین اوسط کے ساتھ داخل ہوااسے متحرک کرلیا ، شاؤ و عرم ت در من قلق سے قلق کا و سے کارو اب بدد سری است کدارو د کے شعراد سنسکرت کے مسام الغاظ كرساته آواسى فاعدے كى بىروى كرنے ہيں، ليكن مرنى كے چارالفا فاكوا اس سے سنتنى كھے ہيں۔ وشاء وہ اُس كو طرح بالدھتے ہيں محركم م كوكرم ہي باتھ ہیں. میں نے اس کا اظہا ماس مے کیا کہ مادعو ماس بات کے کدار دو کے شعراد نے ابھے کے بارے میک می خاص اصل کی مختی سے بیروی بندیں کی ہے، تا ہم اس اصول ہا ری ذبان میں پانے جانے ہیں۔ اردمکے حروف تہجی میں عربی اور فارسی کے انفاظ کی صورت پہچانے کی خاط اعربی اور فارسی کے کتنے ہی حروف دالل کے ملے امین ان میں سے صرف بند حروق الم میت جاری زبان میں ہے ، شلافاری کا تُداور ف اور عربی کا قداور غ اکدان کی آوازکومی مم ان کے مخرجت اداكرنيك كوشش كرتيب (لفظ كوسش لمحوظ خاطريب) ميكن عربي كت ح ع ص ، ص ، ط و ظ وغيروك اواز نراتم سادا بولي تي اورنيم اس کی کوشش بی کرتے ہیں ۔ وہ توصرف اس لئے میں کمیم ان کی ، وسے عربی کے الفاظ کی صورت ہی ن سکیں ،اور انہیں مندی کے ہم آواز الفاظ کے ساتعضلط لمط فركسكين وفيا كريس سب كريم تسبع كونسبي محيى كوسي اورقاضي كاح كوكاه برهاب (ايك عما حب كاكونلب ليطاع قاضي كاي كه الربكاح بيصة وفت بكل كأن اب صحيح مخرج سلے اواز موتووہ بيكل صحيح بنين مونك ؛ اب بمارائكل صحيح بويا نهو بدالساس ليئے ہے كرجس زبان كو كسم كمين سعاد لته بي اس كصوتى نطام مي ان حروف كي أوازكي او أسكل اوران كي بهجان كاكوني انظام نهيس به واور كوشت والي زبان ميني ميهمكا يدموا لمي كروهمبين ى مي المنابلين اور ورور سيكمن به ودي كيف سه الكارريتي به اوركياعب كراس كاتعلق على ساخت سيعي وكدا دى صور جنال وادى، پُراِرٌ، مغزادادر ديكيتنان كاجداحداجدا م تابيجس طرح كرمندومستان اور پكستان كى بېتىن دوسرى بوليان بولغ والعصرات ش، ت اد كېدى كر بات بي اسى طرئ بم اوك معى ح ، ص ، ع ، ص ، ع ، ط ، ظ وغيره كوا دا نهيس كريات بي بير برزبان كه ليج ك مخصوص آ ارتيرها أ . آل اسم ، مركبان ا در محور كمدد صنديد بوت من جارى ذبان اريائى فاندان كى به ندكسا مى فاندان كى كدا فرا مذكرك كيم كيماد ادسيم زياده واقف برسكين وريوسوسال ے مندد إك كے اور وك الكرزى كيكورے ميں الكن ( ACCENT ) ال كار إلى رياس ديا ہے - يہى مال باراعري الفاظ كرساتھ او جارا ہی کیام ورن کا میں ایرانی اور اون انی الفاظ کے ساتھ رہا ہے ( شالوں کی فہرست بڑی طویل ہے) ۔ عربی کے دہ الفاظ ہو کہ بہاری زبان میں دخیل میں ادران كالمستعال مرحويًا براخاص دعام كرياج إن براغ إب بم في النيخ معلك من بهم حَبت كومُبّت ، خِنازه كوخبازه ، مِيّت كوميّت إلية من ، اوراسے درمت ذکر نے بیم عربی، کیو کم مبیاکہ عالی نے تھی گھایاہے۔ لفظ کامٹا چرف اعراب کے درمت کرنے ہی کانبیں ہے، بلک مرزف کی افاذکو اس ك موزع سے إداكر في كابھي ہے جن اوازوں كاداكر في كريم قادر سن بي اگرا سنين طا سركر في كوشش كري كے ، تو بحرقو بارى دى صورت ب كي ع- زبال براي توكراي تعي خريع دمن بكرا-

ب مارو الرون مرون و مرون الما الفظام الني زبان مي قبول كولية مي آواس كي الازرائي الب والبيد كافراد حرصادية الي مم المزم كوازم والق و مرس يدكوب من دومرى زبان كالفظام الني زبان ك الفاطك ساتومسى راج - الرم اول ، كالگ، كارتوس، ميخشى رشكشى كيداليا اي ميك د غیرہ کوان کے اغذ کے مطابق دیرت کردیں قدوہ مجر باری زبان کے الفاظ ندرہ جائیں گے۔ میں نے لیجے کے معلمے ہج اتناد قت صرف کیا آوا س کا مبعب ہے کہ واکر صاحب نے اپنے اس مضمون میں ایک سوال مفظ کا بھی اٹھا گیا ہے۔ و داس بات کے رعی ہیں کہ اردووالوں کا یہ نفظ منظر نظر صحیح نہیں کہ بی فارسی کے فارسی کے دخیل الفاظ کا وہی تلفظ ہماری زبان میں مجھے جے جو کہ دائی ہے۔ اس کے رعکس وہ انہیں عربی فارسی کی مفات کی عروسے درمت کرنا چا جتے ہیں مجھے کھا لیسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اردوکوع بی فارسی کے بی مفافل کا المجم معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ادروکوع بی فارسی کے بیان میں کے الفافل کا المجم میں کہ مفات کی مدد سے درمت کرنا چا ہتے تھے سے الفافل کا المجم کے بی فارسی کی مفات کی مدد سے درمت کرنا چا ہتے تھے سے الفافل کا المجم کی فارسی کی فارسی کی مفات کے درمت کرنا چا ہتے تھے سے دوم المورسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی مفات کے درم سے کرنا چا ہے تھے ہیں مورسی کی فارسی کے فارسی کی مفات کی مورست کرنا چا ہے تھے میں مورسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی مورسی کی مفات کی مورسی کی مورسی کی فارسی کی فارسی کی فارسی کی مورسی کی مورسی کی مورسی کی کورسی کی مورسی کی مورسی کی مورسی کی مورسی کی کورسی کی کورسی

اس غیرت نامید کی سرّان ہے دیک شعلہ سالیک جلئے ہے آ دار او دیکھو

اً ج دنیایس خالص زبان کوئی می نہیں ہے ، اگر موگی توا فرلق کے بھوں گیں ۔ کہی صورت میں اس صفت کا اضافداردو کے ساٹھ کیوں کیا جائے کیوں نہ ہوں کہا جائے کہ اور داپنا ایک اگذا دوجو در کھتی ہے ، اس کی اپنی ایک گریم اور اپنا ایک محضوص نبوتی نظام ہے ، دہ اس گریم اور صدیق نظام ہے تحت بغیر فرانوں کے الفا کورگر ڈرگو کر اپنی زبان میں داخل کم تی ہے ۔ اس کے علاوہ ایک بات اور تبلاؤں اوروکی اور و دیت اس کے اپنے روز مرسے اور محاور سے میں ہی ہے ، اور ان شے الفیاظ اور ترکیبوں کی ایجا دات میں ہی ہے جہاں اس نے مندی کے ساتھ فارسی اعربی کو بیزندکیا ہے۔

المرزون كى سازش ؛ يا اد ددي دخع اصطلاحات كاسكر؟ ،

" ابتدای ارد کامرا بربهت قلیل تھا" (ا بتدای تو دنیای برزبان کامرا یقیل تھا۔ چرت تواس بات پہے کوجن زبان کا بہلا کی کو بی اور فالک کئے استان نہاؤں سے تباد ہوا بود اس کا مرا بیل کو رفتاں کہ بری وقت کے تفاضوں اور دوا فوروں خود بات کے باعث اس این شکے افغا فعال خار اور دوا فوروں خود بات کے باعث اس این شکے افغا فعال خار ہوا بیدا فا فالا اختیاں کو بری دفت کہ بارہ وقت کہ بارہ دوا ہوئی کے اس وقت اگر نہوں نے اور دی بری بیالا ارد دم بری وقت کہ بارہ بری وقت کی کوئی ہوئی کے اور دی بری بیالا اور دم بری کا مساور کے بارہ دور ہوئی کا مرا بری ہوئی ہوئی کے اور دور بارہ کے اور دور بارہ کے بارہ بری کوئی کے اور دور کا وارد دو بری کا مساور کے بارہ بری کہ بری کہ بھولیت اور اگری سے اس کا تصاور در کھی کہ کہ بھولیت اور اگری ہوئی ہوئی کے بارہ کو کہ کہ کہ بارہ کو کہ کہ بارہ بری کہ بری کوئی کے بارہ کوئی کا میں کہ کہ بری کہ بری کہ بری کے بارہ کوئی کوئی کے بری کہ کہ بری کہ کہ بری کر

واکٹر ما حبکو بات توصرف آئی بی کہنی تنی اور دے بیش اصطلاحات کے اسویوں کو بااے طاق دھکررا وراست بدیدا برانی ادب سے استفادہ کور کی بیٹر ایک بیٹر اسے استفادہ کور کی بیٹر ایک بیٹر کی بیٹر اسے اسے استفادہ کور کی بیٹر ایک بیٹر کی بیٹر

بَبرِها ل فبل اس مح كدوضع اصطلاحات كى بات اسمًا ئى مائے اورا برا بنوں كى جد بداصطداحات كواپنى زباك كے مزاج كے أبينے بير بر كھاجلت . اس غدر محدوث فالناصروري سامعوم موتا ہے ككيوں آج نصوف ادود كوك بكر يكتنان كے بھى لوگ عربى فارسى سے دور بين اورمغربى ربانوں کی طرف کھنے چلے جاسے ہیں ، پہلے تو یہ مانے کر اب علوم وفنون کے نقط اِ نظرے عربی فارسی کی وہ امیست ندری جو کر وون وطلی سر تھی ۔ دومرے بر مرا المراجي ا دے سکت ہیں۔ برکہنا کہ بیسب محکوم دہنیں نے کا فیجسب، اصابی کمتری کا روہ ہے ابہت اسان ہے، اوراس بر مسندرے ول سے سوچنا كريم مي كيون بول اليشيا مغرب كاغلام كيول بنا افراشكل ب،ادراس سي زياده وشكل يهو چنب كراب وه كونساداستد ب كديم أن سي كوئ مبعقت أيجائي ادر المر بہت نہیں تواس کے ہدوش سی ہومکیں - بہروال ، ساسنے میں جوشعور کرمام طور رہائے یا سے اپنی سا ندگی کے باسے میں پیدا ہواہے وہ یہ ہے كهم منعت وحرنت امعقولات سأمن اوركنالوجي مين اورب سي بيجيده منف خامر كرب المي كوب ان جزول مين بيجيره عامل والك ز بان اللي يجيے رو جاتى ہے -كيونكم ا بان دندگ كے نئے رشتوں نئے علوم كى زو يج واشاعت اور دندكى كے مادى وسائل كوفروغ وينے وي سے ترقى كرتى ہے۔ اسى وفت بم اپنى نفسيات كوبرد ئے كارلانے بى سے ئے نے ان سادر ئے سے ئے جد بات كا اظہاد كرتے بى - لىسى صورت ميں ما وقبيك واشيا ، كے مالك بالحضوص وب اورايران سين كوترتى كى اس راه پر خدد اس - س كى توقع كھنى كەبارى دان ان كى زانوں سے اسى طرح استشراق كارشة قايم كيسے كي ميساكم اس فرون و الله على مي تعادار في كي توركود رجان عي مراد منه اس مي سند بنبس كم مان سع قريب تراثين مح ادرا في إدور وكاد كافاج معلى الرغم أئي مكينين بنامكن بي كمهم وضع اصطلاحات كمعلف بدائي است اصولول كوذ اموش كرك، ال كي تقليد كرف لكي ياان كي اصطلاح ل كو براه داست بول كرف لكيس عرب ادرايران آج ان دونون م اكاب ك نوك ابنى زبانون كاسرد شد استفاده بورب كى زبانون سے با ندھے ہوئے ہيں. ا درمیں بسکعایاجانا ہے کہ تم قردن وطلی مدوایات کے بابد وکران کی دباوں سے استشراق کرو ، او دا گریزی اور دیر کی دومری زباؤں ومجالادو بعبلا يكيزكرمكن به جم نے اناكمان كا اب مورج كمهنا واہد، ليكن ابھى جا دے الجم مي وہ كابانى كہاں ائى ہے، كہم ان كى زباؤں سے نباز موجائيں . كے المز اورودمری ادر بی زبان کاسیکمنا ادران سے استفاده کرناتناہی ضروری ہے حتبنا کرکسی زیانے میں وقی فاری کا سیکمنا اوراس سے استفاده کرنا عروری تھا۔ یہ ایک فرصردری بات و کو و مکاور پاس محت سے قدرے خارج ہے۔ اس سے درمیان میں لایا جو ل کیم وض اصطلاعات کے موقع پراسے لازم قرارمنیں دے سکے بیں کوئی معلل بنے دوعربی اورفارسی کے الفاظ سے بنے ۔ اگر اگریزی کا کوئی لفظ جاری ذبان پردواں ہے ورواسے وام وفواص سبعی سمعتے ہیں قیم ای مفظ کو استعال کریں ملے نہ کورس کا ترجم عربی اور فاری کی منات میں دھونڈیں گے ۔ مثال کے طور ریسا منس اور کمیشری کے الفافا کو لیے۔ م ما من كوسائن ي كهي مح نركه هم الدركميشري كوكميشري كمبير مع نركه الكيميا إكيميا كريميشري م منورم الكيميا سع منقف م ما لا لكه ما خذا يك التي

اسی طرح ہوساً نس کا مفہوم ہے وہ مل کے نفظ سے اوانہیں ہویا آئے تا دھیا ہم اس کے ساتھ کسی اور نفظ کا اضافہ نہ کریں ، پھریک اس شم کے انفاذا س خدر مام ہی کہ اگر ان کا ترجیش کل افغاظ میں کیا جائے تووہ اپنا مقدر صافع کر دیں گے ،

ميكن أكر خرز بإن كاكوئي ايسا نفط بي جوكه بهارى زبان برردان بنهي موبانا قدات شك اس كريجيد يدل كريم عوبي فارسي مي كار كيميس كرويا كير ادبی اورعلی اصطلاحات کے معربم نے زیادہ تروی اورفارسی بی سے استفاده کیا ہے اورائع کا دری طراق کاررائع کلی ہے ،کیکن پرطونی کاداٹ یا کے امری كررهون كي ملسكين مأرنين كميد بوتيزي كربازاري كمتي جي وه ابنه ساته وينا مرهى لاتي بيء خلامرت كروبت كدولايتي برگي اس وارم مي ولا يتي ي مجمّل بَيْرَ لَهُ ياده مقبول بي رَسْب سَيْنِي كـ اسى طَيْ مُنْجَن أورالُو تفهريث كابعي اب فرق بِيدا بُوكِيا ج الرتفديسية كالحياض كالمنجية وكوكي بسي مجلة ادسن كيروب كي توساد المرولاني يه بي مي اس كي منائش ب كاس طرح بم الرديد في الدائية ودوم المرافي أو المتعاب اس عرت بهست دوسرى ولايتى چزول كوهى مم بيف زبان كران أواز كانفر وم كالبلو "لقالت وادرليف ليج كفراد اورتراش كوفرا موش نهس كرمكة بب يم كونى اسى تركميب يا اصطلاح قبول زكريب عديم وكرضي أنكيز بور مثلة ذاكتر صاحب في دوتين نام مخلف استباك اير نبور كي نعنت تبين كثيب وه مارسه مفسخت صفحكدا تكيزي - مثال كورروا كرم ريفرى جرشروا يا نير كي طرح يخ جال كهيل نواس كالبراض كم براك بيونكم ارب بهال جالس ختلف ہیں . اگرامک طرف ئيشهور ہے كو اچلامنس كى جال كيا اپني جال مى بعول ، تو دومرى طرف ايك بعونجال جي ہے ، قطع نظراس بات كے كر يَعُ جال كيسف سے فاتب کے اس معرع کی مذی جاتی دہے گو کا دارے ہے مون نے تری دف ادر کیوکر - اس طرح اگریم PAVEMENT کے لئے جس مک لئے فرش كا نفظ بهى استعمال بوسكنك بداور شرى يعى ، ايرانيول كي شياده دوك نظين أو بادسه ايف وك بدى وكيف كرباب برايس كود كيف ظيس محر وادر ميم وموثركاة مرتر" يا كار" يا موثركاد" بي كيتي بي ادرايا نبول كيطر "خودكاد" بنبس كم سكف بي تواس كالجبي بي سبب به كه جار سيبال كارمو ترسيطلبتي مهانكم خورسے اب در بہم صنعت ابہام سے دور و کے میں اسی ترکب کیوں استفال کریج سی ابہام مو و دلیے م SELF- PROPELLED کوئی ایک کارٹی آدائیں مدق مے "اجل توسلمبی الجن حود می سے جلتے ہیں۔ تقدیخ تقریر کد ، کاسیکی فارسی ساسنفاد و کر عکیف کے بعد اب جد بدا برانی زبان سے میں اتا ہی ابنا ہے جتنا ک انبيس مارى زبان سيسكمناه يماداجد بدادب ان كحرر يدادب عدارا كربس اكرا كربس الحجد بيني مي بن مادري بات ادري بات ادري وال حفرات مديدون ادب کے ارسے پہم کہتے ہیں مجمع اپنے اور فوا وعربیت اورفارسیت کاجنوں کیوں طاری کرئی کیوں نااپی تعید زبان اورو مری علاقانی زبانوں کی مدد سے اسی اصطلامات بنائیں جنہیں جراری دواوں محد کیں۔ واکھانہ، بوسط اس کے لئے اور تا رکھی شیلیگراف اُرس کے لئے ادر کلی گھر یا دراُدس کے لئے کیابراہے، کہ بم ایا نیوں اور اوب کسے انہیں اگرزیی الفاظ کے مفرّس اور مقرب الفاظ لیں۔ ارد دکی بیرا وہ دمنع میں و انشرندی پر بنی ہے کہ اس نے ترقی اپنی اس سادہ دلضعسے کی ہے۔ درمۃ جدید بنہ یک طرح کیمی امفیول ہوگیتی ۱۰ وراس کا دہ بول بالانبر تاج کہ آج ارد دکی فلموں کی مفہول پرسنسے نظاہر

۔ ، الدد کے سید نے کی بات قربہت ہدئی ، ایکن اس سلسلے میں جوایک خروری بات کہی تھی دہ تو میں بھول ہی گیا ، اردہ ، نشکر کے بازاد سے میں طاکر تیم کے بازاد سے میں ہوئی تھی، اس نے میشیز الفاظ غرز بانوں اور اور المیں سے انہیں بازاروں میں ہے ہیں ، جاں مختلف زبانوں اور اور اور المیوں سے انہیں بازاروں میں ہے ہیں ، جاں مختلف زبانوں اور اور اور المیوں کے لوگ آلیں با

ماه نو ، کراچی ۔ اگست ۱۹۵۰ء

مین دین ادرمود اسلف کرتے . یہ بازاریت اس کی گنٹی میں کیچہ ایس پٹری ہے کہ دوکسی بھی نے نفظ کوقبول کرفے سے پہلے ،اس کے چالو جو نے کاسوال اٹھاتی ب. آئ جكم مغرى اكتان أكي بازارس تبريل موراج، مغرى بأكتان كي ملاقاني زبانوس كرميت سے الفاظ أليس كے لين دين اور واسلف كرينے ے اس بیں دا و پانے کی کوششش کررہے ہیں، مُلیّن دومقبول اسی وقت ہوں گے جبکہ وہ چالو ہوجائیں گے ۔ بنجا بی کے نئے الفاظ ہی اردوزبان بیما می فطری الی سے آئی مے ادرار دوکاہے پاکرانیہ انگل ل جائیں گے کمین ارد د زبان کے انفاقا سلوم ہوں گے کیسی بھی زیان میں شے الفاظ ای طرح کے تقالم کی کارسے قال يونة بن اورده بني ايك طويل زماني من نه كسي مجوت كه الرّتم بي جالبية بوزوالبيا كرد" اگراس شتم كاكوني مجوته زبان كے معامليس بيلما جو آمين مير چە كركىكىك دېل براجان برىكىتى، زيان كامعاملىرلانا :ك بوتلىچە بىلاك سازى مىيتىن بىنىم برىكىتى بىي، دېل ايك مىسىت زبان كى باقى دەجاتى مەكىدىكىر خیالات کے انطباء کے انتیار کے زبان سے می کارجل سکٹ ہے ۔ لیکن جذ بات ہ انعیار صرف اپنی ہی زبان میں ہو کی آجے۔ اسی سینے اس کی پاکیزگی می مومز ہوتی ہے۔ وسی صورت می اید یا دس بیں الفاظ کے فیول کرنے یا نیکرنے کی صورت بس فراخد لی کاموال اٹھا نامذ جاہئے ،کیونکہ اُ دھی کسی چیز کے دینے میں فراخد ل ہونا ہے نک لینے ہیں۔ فراحد کی سے دومروں کی چیزیب لٹے جانے کو کچھ اچھی نظرسے ہندیں دکیھا جاتا ہے ۔ وہ نہان کیاجوا پنا اولم تخسعت و تاج کی ردستے متولث ، اردوتو درولش مير يي ہے ، اوراسي ائسار دعاج ي كے ساتھ اب كاس تى كرتى دىنى سب د ده تو بريؤد فاط بيدس كھيے سے جريس وين تھے كوده اددور ي هاكرا ين ان پاکستانی بدائیوں کوسلان بنار ہے میں بکی اوری زبان اردو نہیں ہے، وئیے مربعیے اب زراخال ہی خال ہوں گے۔ ایک وآخر او کے بعد دومراوآخرانہیں بواكرتا ورنه عام طورباردوك وكراسي نفظ نفوكم بكده ابني زبان كو إكستان كي دورين زبانون اوروليون كى مسابقت بس ترقى كرتے مورث و كيمنا جا ميت مين ندکہ ان میں سے کسی ایک کوپیمعلوب کرکے اس کی ترنی چاہتے ہیں لیکن اگرمغربی پاکستان کی مختلف ہلیوں اورزبانوں کے لوگ ا زوٰدیہ باے جمیوس کرتے ہیں کم میل کے مختلف توم قبیلوں کے درمیان احدوز بان ہی کے ذرایع اتحاد قائم کیا جاسکتاہے باب کہ اردوہی اس علاقے کی منگوا فریکاہے اوراسے معربی پاکستان کی توجی زبان نبانی چائے، نوئبتم اروشن ول ماشاد اس میں سی این پینے کی کیا بات ہے۔ شیکی کرکمنوئس میں ڈال دلیکن اگر السیامنیں ہوتا ہے خواہ اس کاسبب المرزى زبال المداعة ، إكونى ورسب موتو اردوك وكول كوكياشكايت مؤسكتيب الكران كعمار حفوق كى يا الىنبس موتى ب

### ع إلى

پۇدلستى چىندىكە طابق كېڭىكى بىداس چىند يا بجرىي تىركى متعددغرلين تى

### فرقسة كمبوري

ہم میں فراق نگر جانے ہیں بولو تم بھی استے و أبلهين بياريها اكداكيون وتم لحييها يبانع راگ ملحدارسنانے ہو یاجیوں گھن کرسا نے ہو كمفر به يهيم ليتم بوكيون دل كو دُم كات به تم ا در مجھ برکرم کر دے کیوں مجھ کو جھٹکا نے ہو مبرائ مندرلي ابني ينجنب جعنكا تيمو یارود ورکے دھول سہانے سنحفل میں جانے ہو روندرهم موخاک مهاری بیون مان برصاتیم و ابك دان ميں دنيا والوكيا كياسوا نگ رحابنے ہو دبب سكان عبرى مفل مين البيل كريجه جاتي مو دبيه بيدا موتربي انني ستبركيون كهان م سمجه حیکا ہوں رام کہانی تم کس کو بھیا تے ہو گویخ انتقی ہے گیا آئی گھائی کریم کی بین بجاتے ہو میرے انسود کھ د کھے کے من کی میں مسکاتے ہو اس مسائے میں کچھ توست اونتم بھی انے جاتے ہو تم ہوالیسے نمید کے اتے جاگتے ہی سوجاتے ہو باشدول كح جاني كيا كياتم مجمت كم جاني و امعن كرسندرسينا ادول كورس ساترو

پوجد دمجد کے نام بیڈ کھ سمجھ مجھ رہ جانے ہو نېن يون مين ده اړه کړنم جينيل د وپ د کھاتے ہو کالے بادلوا مراکھ کو دھرتی کی سپ اس بجھاتے ہو مہنس ہنس کے گلز اگ اداسے نازے دیکھ دیجھ کے دھر نم نے دل بیناسکھاہے دل رکھناسیکھائی ہیں الكهول سے افتحال مولیکن تجمک تجمک بیسی ہے برمطرب کے نام بڑے اور درشن چیوٹے بادرہے اً ژنی بھرنی تھی کلیول گلیوں حیصر کدھیر ماری باری يه شب سي عبرت بوس بن ذرك ملت كي برب ُّد نیار وکشن کرنے والو۔ تجور دنیا کاحال بت أَوْ اجیما اتیما اے دل والونم کومسی سے عشق تنہیں مي من اس ونيامي مول يار ولا كعدارات بناكي متر في التحييب كر المعين المراح المعالم المراجع المراع سكم كابعيد سمعن والأدكم كا دهو كاكبيا كمائ ریم نگریں کہتے ہیں مل اک مانیم سابر با تھا ونیادالوکن منتول سے دسیالم کوجگاتی ہے چیب رہنے ہومبرے آگے یہ توانتا ہوں لیکن اس أجراى دنياكوسجا وتنب نوكوئي بات سبغ

نرجن بن اور رہن انھبری کہتے ہوا عالم میں فراق انکھبس بند کئے میٹے ہوئن کی ج ٹ جگاتے ہو

### وني إزك

شأد أمرتسري

ہم بھکے ہاروں کودامن ہیں سیسٹے پہنچ ہاپ اسکا کی سب کی کل باتی ہے دن کو ہر تنام سوچی ہے کہ ہو خوا ہیدہ کھیلے بستر پر ادر ہم اپنا سفر چوڑ کے بے خود ہوجائیں ' ادر ہر وادی سف داب کا سکھا منظر شنب کے اربانوں کی تکیل کا سامال بن جائے

ترگی شب کی نگلی ہے ہراک نقش حسیں خواب کا ہوں کے در بچی کے نشاں مٹنے ہیں اور ابوانوں کے کشاں مٹنے ہیں اور ابوانوں کے گوشوں یہ ضوں بھاتا ہیں مام و در سہے بوے وست سید دیکھتے ہیں دلستے خون سے چیب چاپ سمرط جاتے ہیں دلستے خون سے چیب چاپ سمرط جاتے ہیں شب ہراک نقش حیدں خواب بنادیتی ہے شب ہراک نقش حیدں خواب بنادیتی ہے

تیرگی شب کی نگلت ہے ہراک شے کو پدنہی بام و در ، وادی شاداب ، ہراک نفش حسیں دمن تیرہ کی وسعت پر نظر گاڑے ہوئے تند و تاریک خلاول میں الک جلتے ہیں خماب گا ہوں کے دریجوں کی جب پی آئے تھیں برن یاروں کی تمازت کو فرو کرتی ہیں

زندگی دن کو سفرکرتی ہے منزل کی طون ایک ددگام ازل پیچے سسرک جاتا ہے خواہش منزل مقصود جواں ہوتے ہی شب کے بے رخم سسید باتھ میں آجاتی ہے اور بھر نقطۂ آغاز کا جلتا ہے سے اغ گیلط کردہ میافت بھی کوئی شے ہی مذعق

سردول جوال سال جينجال سندر بنيمورا مرصب ديس *كاعب*مها نا خورا دلول كاحسين چور، گميروكنهي ببري باركامه مت ومخبور نورا غزل مندكند صوب يهنيلي نوشابته خوشابن مِس حِصِلكِ ا رم كُو را كُورا جو انی یہ اٹھتی امنگوں کے بادل سجل عمر س بجليول كانبهط علويا مهلی سی می فروزان چنسیلی چنان تاب چېره، سنهري کلوا سخررنگ ماتھے یہ زلفوں کے کھیے كنول روب بينون بي شوب كاأ درا خنگ سوزجن ماسب و ل كاتينگا جهال گیردهب را نیون کا چکورا

مه إ دهركا ايك بيارانام ئله بنجاب كامشهورده أن فواكو ناه الني كناره وارتكى تله نخزه - مرسون کامیله بیس نگون دو تنیون کامیله بیس فرکل شب جمیل میس دیجما تاریخی میس کھوتے پربت کم میسون کی خاموش قطاری کشتی بافول کی آوازی میں جھاتک ہی تھیں کے درین میں جھاتک ہی تھیں

میرسے جام سے مکراکرخاموشی گرینی انتحیس پُرنم پسنوش تقایا جمیل میں اپنے و کھ کاسایہ دیکھ رہا تقا! ؟ پس کیا جانوں!؟

مهمان

کل شب ایات سها اید ا میرا دمهان بن کر آیا الیکن میں توجاگ راحقا تنهائی کی راه گذر پر تاریخ سے بھاگ رابتقا سواگت اس کا ٹیس کیا کرتا اس کے پیار کا دم کیا بھڑا

میرامہاں دسے گیا ہے اس کوواپس کون بلائے!؟ کون اس برلیبی کومنلئے!؟

## الك ورسياسية

وتهبالغاتر

ہراک بان سے من دگرے بسینے کے دنہی رہن کے جانتے ہوئے سرابوں ہی سُلگتی آگ کا اک دجب کہ رواں بن کر وہی نبیاں وہی شعلہ بجاب اُڈ اس خزاں گذررہی ہے کوئی دھوب کا دُھواں بن کر

چن کی را مگذار و ل میں آگ کیبیل گئی! وہ آگ جن سے بہاروں کے سائے ڈرتے ہیں یہ پہلے بھونٹ خزاں کے بیز زرد رویتے! دلوں ہیں خاک تو آگھوں میں را گھ بحر نے ہیں

سربرتی کے انجل ندرنگ بھولوں کے ا برا بک شاخ بر مہنہ لباس ڈھونڈتی ہے اُجاڑ و خاک اڑاتی ہوئی اُد اسی میں ا شگفت گل کونگا ہوں کی بیارٹی ھوٹرتی ہو

مرے اداس کراچی ترے مقدّرین کسی سین کی زنفِ سمن فشائ پنہیں زبیں بہسائہ ابر بہسا ر تو کیسا زبیں بیسائہ دیوارگستاں بھی نہیں خزاں نصیب کہاں دِن بائیں پینے کے ا

\* كاچى پان دنون برى برئ آك عا د بوك .

### غزل

### طاهركاظس

سنا می دون یا دو پرستی ، مذیاد کرم ما صبل اندگی ہے

الماش سکوں ، شورش فلب مفلط ، نگا ہوں کا نم قالی زندگی ہے

ما شریخ می بیدے زمانے کی دولت ، نظر کی بلندی جن کی مظمت ما سلامت رمیں شدتنی آر ڈولی مجھے اس نفافل کا فنکو ، بہت ہے

سلامت رمیں شدتنی آر ڈولی مجھے اس نفافل کا فنکو ، بہت ہے

موالامت رمی شدتنی آر ڈولی مجھے اس نفافل کا فنکو ، بہت ہے

موالامت رمی شدتنی آر ڈولی مجھے اس نفافل کا فنکو ، بہت ہے

جال پر جھکے جا ندنا دوں کی رفعت ، وفقش قدم قال زندگی ہے

جال پر جھکے جا ندنا دوں کی رفعت ، وفقش قدم قال زندگی ہی

جفال دوں کی سوزش گلوں میں حل دے ، دوشق سم صل زندگی ہے

ہو فادوں کی سوزش گلوں میں حل دے ، دوشق سم صل زندگی ہے

ہو فادوں کی سوزش گلوں میں حل دے ، دوشق سم صل زندگی ہے

ہو فادوں کی سوزش گلوں میں حل دے ، دوشق سم صل زندگی ہے

ہو نادوں کی سوزش گلوں میں حل دے ، دوشق سم صل زندگی ہے

ہو ہو کہ دو الم صال زندگی ہے

ہو ہو کہ دو دو دام صال زندگی ہے

ہو ہو کہ دو دام صال زندگی ہے

### ضهراظهم

تری نظر نے کئی آسماں بائے ہیں ہوا ہے یوں بھی دست تمنا سے جو اسے فراق میں نیرے پیام آئے ہیں مہک اعلی ہے مری سٹام، میری ننہائی مہک اعلی ہے مری سٹام، میری ننہائی کے اسے کھول تری بادنے کھ لائے ہیں عجمیب سٹے ہے تھول تری بادنے کھ لائے ہیں عجمیب سٹے ہے تھور کا مبت کدہ آظہر ہرایک دویت کے اس میں ہزادسائے ہیں ہرایک دویت کے اس میں ہزادسائے ہیں

### غزلت

شہاب آبھرے ہیں ، جہتاب مسکرائے ہیں
ترے خیال میں کیا کیا خب ال آ ۔۔۔ کے ہیں
حبھی توجاذ ب فلب ونظر ہے رنگ شفن
کہ اس میں تیرے لبوں کے حسین سائے ہیں
ہمار تیرے فد و خب ال سے مزین ہے
گل وسمن نے ترے رنگ وبو چرائے ہیں
تری جبیں میں کئی رفعت یں جب لکتی ہیں

افسانه:

# زريدام آئى گيا!

### ابولفض ليصتنفي

بهن اون پیایتن از ندگی اجرن کردی بی ، آی ندنده کاکوکل جا وکتے توسید نے با تا ہیں نے کہا اور دیدی دیے میڈوا شرع ہولا زود لگا کمر گردن موٹری اور بایت کر چوں ہی آنکی دوست کیجیس چارموئیں ہیری گرفت جیسے شربہ نیون کے احساسے ڈیسل ہوگئی اور میڈوا مشراجل کرا ڈاد موٹر .... بری آنکی کھل گئی اور میں غیظ وغضب میں زیرو زم ہوکر جاگا ۔ مبراضر البیا نواب دیکھنے ہرجھے نفری کور الم نفارکو یا نواب ہی جم بڑوا سٹرسے فالف

م والنام عا

ا ورسیا اپناوب سکما نے دلے کن ادب کے نے گھرے جلائم سبرز کے لیٹردوں کو آج سورج کے نے سے پہٹرائی انبیں کلس شوری منعذکر فقی۔
میسنہ دندہ ہو آگئ ہے کہ نئی رجلدی جلدی استرسے ہوں کا توں اٹھ کرکوٹ کندھے بالکطے ، انگلیوں سے بال درست کرتا ہوا ایک بائندیں سائسکل پرکہ گھرے جل پڑا ، بشکل دوسو قدم کل بایا ہوں کا کر چھنے بہتے میں بجج ہر گریا ور تھیے بجو اڑ اپن تنگوی سائسکل رکھنے کے لئے گھروا بس) نا پڑا در بھر معاکمے اور کھینے کے درمیان میں اسکول کی جانب جلا۔

م اع اسکول بس فیامت صغول باکریے کا موعودہ ون تفاا دراس کم بخت نکچ سے چکر بس ٹیجے دیر ہوگئ تھی ، شعلہ ابھی نوزا مبدہ تھا ، مبلس شود کا اجلاس جتم ہوجیا تھا، درمجھ برخوار ، بنرول دغیر قسم کا دیز ولدین باس ہوجیا تھا۔ گرمچڑمی فنبلرمیں آگ گگے کی دیریتی ۔

" لخوب الشيخ صبح ترك إسحان المترا

"اجماب كلي ير آب كي سي ا

" ناشند ين دير بُوگَيُ بِوگي، اين، دات كا مجوكاتها باره"

"ائی دیکدن بهادری ا \_ مکارکسی کا - بردن"

\* ادرے صاحب ان مضرت كوتوس كي كجديہ جانتا موں يس بجدلو، كولى سوقدم بنده إنسوقدم ،

على دم بي اليعمل إله أن والدنسي، سوكرره كف إين ؟"

"اودسوناا ودمرا بزيرم ناسع، كياكرس بجادب جبودى موكى مكادكسي كاي

ا درس سے ساتھیوں کی اُن ہو چھاٹد دوس فرداسانس درست کی اوراک فرطبارسا پاکرجاب دبا ''دہ تھاب دیرموم گئی، خوا م کھے کہو ، خدارت اُر یا بزدل کہو۔ اب توجائی سبعی کچدمیں۔ اگر آ بھے فرداسو پرے کھل جاتی ٹوا تا ہم بھی تم سے کم بہا ور دہوتے ہے

### اه نو، کرایی -اکست ۱۹۵۰ و

 " بھوں" سے بدتے باب نے کہا "ہم نے اسٹرائک میں تو تیج کرفیل زدیا تھا کہ یہ اپھوں اور مہد اسٹرکے درمیان معاملہ سے مگر اب رہ ، دالے ختم میگھے اور دیرہا دیسے ناک کے بال افزی و با سے ﷺ

اب اليك كام بنير بيك كا ولركون كر بال موجير ميلان من اترنا بيركاء اب يرتيز اسكول كى ملب عالم بنير عدالت ديوانى و د فوجوادى . ه كرك يد

پھپلی مجلس درہم برہم ہوگئ تھی اور آ تھ مال بعد ہونیو رسٹیوں کی بھٹیوںسے نیافہ لادبن کڑکل آیا تھا۔ ظہیر بیسی ایس ہوگی تھا اور ڈپٹی کلکٹر تھا۔ کاظم محکم ندائعت کا اعلیٰ فسرفنا، سعیدائیٹ انڈیا دیلوے میں ٹرٹونیک سپرٹٹوٹوئٹ ہوگیا تھا ہوسف بڑا مونہ فرورا ورکا میاب دکیل تھا جسٹین آئی شاڈا آبائی وکا ن پر مبٹی کرسامان اورسکوں کی الٹ بلٹ کرتا تھا اور میاں شکیل مسلم لیگ، خاکسا د، اور احواد وغیرہ سب سرکیر میں کرمر کرکے

ه ه نو *زکراچی «اگست ۸ ۹۵ م* 

سلمیں ایک ایک دود و مرتبہ نیدکاٹ مچکے تھے اوراب سفید کھدرکا یا جام اور کالے کھدمک ایکن پہنے کوئی پر گاندھی کیپ منڈ سے جو تیاں جُخاتُ پہرتے تھے اور ہم بارہ برس دتی میں دے معاش ہم جو کھا جننا میڈ ماسٹرے اسلامیہ اسکول سے پڑ جا کرمیجا تھا بس اتنا ہی پڑسے بڑ معاش سلم نہ ہوتی ہوئے تھے اور ہم مرکب کے مسلم کے بھر ہم کے بھر ہے تھے اور اور معرا فریری محد مربی طرح کچر ہم تھے کے اور گھر ہم کے بھر کے نیم مرکب کا وہ مار معرا فریری محد مربی ہے۔

ہم سات میں ہے جار پھر جمت نہے ہیں جسنین ، وسف ، اور کیل ۔ محرجاروں کے راست چارتھے ، حسنین کے جی جہینہ دونہیں ہی با زار میں مااقات ہوجا یا کرتی ، یوسف سے جی جہانہ ، حجا نا بر انو لاقات ہوجا تی ۔ چلتے ہی چلتے علیک ملیک اور ایک ووجلہ ہوجا تا رجا لا تا تا ہوتی تو جی انو ناق کے سال میں چدم بہدنہ جیل خالت ہوتی تو جی تو بی او خال کے سال میں چدم بہدنہ جیل خالت ہوتی تو جی تو بی او خال کے مواد میں آما ، اس کی سیاسی سر کرمیوں پر چومی کرتا " و ذریع علم بند میں کفت تا ووں کی کسرے " دریا فت کرتا ، گروہ سنجیدگی کو جاتھ سے منط نے

دینا و رس کتا اور دولوی تو توسه مدندالکی کتا ہے"

ا شکیل نے بات کا شکرکہ میں جا وُں ،آپ ،آپ کا رات کے میکن دن کے ناتی ،اب آپ کی مصروفیتیں سنے صحصے دو بہر ک اناطی بیٹرٹی فرانے میں بین دکیلوں اور اہل معامد کی جایاد سیاں سنت رہتے ہیں اور شام کومجشر میٹ ضلی ایڈکمپنی کی جایلوسی کرنے تشریف نے جانے ہمیں معنی خوشا عربی فاد لادکر ا تا رہا ۔ معبول می بخویزیں مکمد کمر توشع آخرت سمیت میں ،اورانی ارکے الوارشکار کھیلنے جایا کرنے میں ہ

اور طبرے کہا ہی دیر کہتا ہوں کہ انوبر عالم تھا کہ اسکول کی بنے وہن اکھیڑد نے پرتلے ہوئے تھے کسی ڈیائے برمالت سے کہ تم جارو باشانشہ سب کچہ کرشکتے ہواور کان میں بنیل ڈرائے بیٹھے ہو۔ا ور معمائی ہم کیا کریکسی قابل نہیں ۔اگریمہاری پوزیش میں ہوتے تو آت ایسا انقلاب بر پاکرتے کہ یا تواسکول کالج ہی میں کر رہنا ور مزمجرے

" آبی جب برجاروں سکول کے لوٹرے نقے توجذہ انتقام ا ورا دہ غیرت زیادہ ننا "کا کھرنے کہا۔ سجدے کہ " ہی نوس کہنا ہوں ان جاروں کی غیرتی شمعلوم کمسال اڈگئ میں ہم نوکھی چھٹے بھی تعبدیہاں آ تکے میں نوا سکول کے اس اذلی نظام کود کیم کربہادے نون میں بھاگ ا تھنے گئے ہیں ۔ا وریم ٹی شاباش ہے تنہادی غیرتوں کو ، اسکول کی پکی جوں کی نوں جل دی ہے ۔ اور تم چیاتی یہ مونگ ولوا دسے ہوڑ

" مل سنا ہے کہ میڈ اسٹرافراد کے اقداد سکر پٹری اورو دکنگ کمٹی کے کھونم و لاکو دبٹری کباب کھاا دیتا ہے اور چرمن اور کو مبرک بیک می حضوری ہے اگر دبٹری کباب کھاا دیتا ہے اور سیات سورو ہے ما ہوا نیخواہ بی حضوری ہے اہمی بنانا ہے ۔ آب ہے آپ داننظام کر سکتا ہے ، فرچر صلاح کی کا کی ایسی خاص فا بلیت ہے اور سات سورو ہے ما ہوا نیخواہ بی اسے دیا ہے ۔ جا رجراسی اور نیکل سے اور کی کی کی اور کی کی کا میں میں میں اور کی کی کا میں اور کی کی کی میں میں بیٹر اور کی کی کا میں کو پیشا کو کی تکریں کھیلاتے ہے۔ بیٹر دی میں کی کی میں میں کو اور کی کی کی میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کی میں کو کی کا میں کو کی کا کی کا میں کو کی کا کی کا میں کو کی کا میں کو کی کا کی کار کی کا کی کار کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کا کا کا کی کا کا کا کا کا کا کا کار

کلمیرن کہا " یا دمولوی ۔ توبات بڑے بہتائی کہتاہے ۔ تم تبینوں پر پرندھ جا ڈکواٹٹ ہٹیمواب کی مرتبہ" بھی جھ سے کہنا بیکا دیے میں میدان میں نوآ ہٹیں سکت البہتہ اندرہی اندرج ڈرتوٹر ایسے دگا دول کا کہتم ہی تم دکھا کی پڑوکے ٹرسٹی بور ڈ سے لیکرچرین تک ۔ لواب اپنی با دکی ترتیب دو پیشکیل نے کہا ۔

آ بین کے مطابق جوسلان یک مشت دوسودو پر کی دقم اسکول فنڈیں دیتا وہ بین سال کے بیے ٹرشی منتخب ہوجا اسے ۔ تفویّ ا بہت خرہ کر دحریب سے اور اِنے اٹرکے ٹرشی بن جا گرورڈرآ ف ٹرسٹیز مرتف جن سے اوکر آگیا اسکول با تندیں '' دحیدے کہا اورشکیل سے نقمہ دیا " اماں بن تو مذمولم کب سے بھونک رہا ہوں ، مجھلا امکشن ما تعدسے بحال دیا ، خواہ مخواہ کا جمود سے بس''۔

نے انتخاب کا وقت آیا ہا ای پارٹی بڑے زورشور کے ساتھ اٹھی ٹیکیل نے اپنی ناکام سیاست کے پورے بورے سنے کن ہے ہاری پشت پر آکراست مل کے نیوب خوب جوڑ پھڑکے ، پرانوں اور نیوں کا ایسا ا کھا ڈہ پہلے کا ہیکوی و پیھنے میں آیا ہوگا ، خودشکیل اب کے بیں پر وہ نفا ، گرجب وہ سامنے آیا تو چھلے آدھی ورجن کفرکے فتور بھرسے چک ا تھے ۔ گرہم نے بجائے دائے عام سے ڈ بائی سور و بیراسکول فنڈیں دسے کر

بور دواف شرك برمي شامل كري بيا -

برروں وسیری میں اور دیا ہے۔ بورٹ میں اور دیا ہے۔ بی جس میں اور دیا ہے۔ بی بی آیا گل درک کی کمیٹی میں افراد میشل می جس میں کیار وہ فائل کی درک کی کمیٹی میں افراد میشل می جس میں کیار وہ فائل کی سیاسی دالمین کی اورٹ کی انتقاب دونا ہوگیا، جن میں میں سیاسی میں انتقاب دونا ہوگیا، جن میں میں سیدا و درمرخ دائد میں والے بزرک می می کی اور انتقاب کے اور انتقاب ایک میں انتقاب کی اور انتقاب انتقاب درمن آوا ہے۔ تدیم میں تو اللے بزرک میں انتقاب میں انتقاب کے اور انتقاب انتقاب میں ہوئے میں انتقاب کی اور انتقاب انتقاب میں انتقاب میں انتقاب میں انتقاب کی اور انتقاب کے درمن آوا ہے۔ تدیم میں تو انتقاب کی اور انتقاب میں انتقاب میں انتقاب کے درمن آوا ہے۔ انتقاب کی انتقاب میں انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کے درمن آوا ہے۔ انتقاب کی میں انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میاں کا میں کا

یوسف نے نقمہ دیا اس بھائی۔ دہ ترکچہ انہب کا کام تھا ، امباشیشہ ب آ اراکہ حیرت ہوگئ ۔ آج شام کو برلیف چیرمین اور معلوم اور کون کون انہیں کے گریئیں کے باید داوہ تنم کے بوار سے بعیم بوکر پہنچے ، خدارسول قرآن حدیث سب بی داسطے دیے گرانہوں بے صاف جواب دے دیا ؟

ال سے کہا " ادے مبان اب و بی کہا، شروع سے طبیع ہم لوگ تو بیان پر تھے نہیں کیا کیا تفاصل بیان کروں ؟ شکیل سے بور دہ آف مرشیز بنا کہ عمر بوجی س عا طرک سکیل میں ہام کیا ہے ، وا ، اطبیع ن خوش ہوگئ کر ب سامین کا رائر اگر سیاسیات میں اختیا کیا جائے تو ملک جنت ہوجائے اور فوم فرمنے دیا ۔

" مُوں ہم مجد گئے ، حبِ کرگبا مولوی شکیل، مِیڈما شرکو سنین ہے کہ، ظہرے کہ "ادے یار ب کٹیروا کی طبق ہے تو کھ پڑی کا آن ہے ۔ یا ذکر وٹایسری سے آٹھو یہ کک مسبہ ہی کی دوڑا ناموت ہواکہ تی تھی " گرم با توں نے بی تو نبایت شریب انعش اور میک نجت "شکیل ہے کہا

 م اوروہ یا دہنیں اس سال اور کچے بن ساتر کی توہم ساتوں کے شیاع امنوان کے ریزاٹ شیٹ پریان پلن کے فائد س ، ۱۶۸۱۶ مکعدد با " إن يادا ور دكيموكيف چيد نمبرت على جاريد،كسى كى لمن ريزات شيد ، گمرد كان كى ناموئى "

"ا وروه مجول كي - اسكول بعرك نوسوطلباء مي سے كوئى شرارت كريے كسى كا پلك كيننگ برد كريم بر ملاحياں ضرور برينين خوا ه معاماً جاراد وركائجي واسطه مدمونات

ا ورائكرنيى كے جواب مضمون والاقعد، إده وي جاعت بن ؟ ميرامضون كيل تهيں يا د جوً كاكتنا و ديا تعا ؟ درا نعام د لوايا سنالا عرفان كويس كمضمون مين تين چارتوگرايم كى علطيال معتى " جى مال خوب يا دسيد ويسيد بات منس ب كروه بميس اسكول كه دماني مي ما داكرتا بنا، بها دى تذلين كياكرتا تعا، چيئيال كاش بياكرتا تعارفوا ، مخواه بهاري بالطبن خراب مكه ديتا تعارير وخير كي ان إنس بيرا وديمين الك ضمن مين نهيس سوچنا عامي، اب ماري يوزين بيددوالى ما دريم توم كاربن مي . بداتنا برا توى اداره مادے بائد مي مي و يحيل مل مل اد دی میں سکریٹری کے زما سرسے عا دنیں گری ہوئی ہیں، اور مبال سب سے بڑی بات یہ ہے کہا ری نا اف بارٹی کام در دہ آ ور دہ سے ابندا ہم نہیں دسکتے ہ

میں نے کہا سمر الکیل جب سے میں چیڑین ہوا ہوں کام بہت قاعدہ میں کررہ ہے ۔ اور مجھے جمک کرسلا کے ایے ایک حرکت رمجھ بعد کوافسوس میں ہوا ۔ اس عید برمجہ سے بلنے گھڑا یا ، میں ہے گھنٹ بھر تومنسظرد کیا ، وہوان خان میں مونڈھے کے اور پٹھیا سوکتا رہا ۔ کھنٹہ معربعہ کا تو بجائے کے طف تے کا تعد المایا، اور کھڑے ہو گئین منٹ انگریزی میں بات کی اور دخصت کر کے اندر چلاآ یا سب سے ایک فرمانشی قب تعبد لگایا اور منب كالادية من براكيا ، حركوني كمرطنة اعداس ساخلاق كرما تعداما جائية

السب برياديم بترى منافقت "شكيل ع جواب ديا " ين بيها جول عيد توبرسال - د ي، ب راب كسك عيد كوم يد ما سنرصا حبان س لمن كيون بين آئے : كا بريات محك دوان سے بنيں بلك چرين سے طف آئے۔ لبذا بوبنا داك انخت كے ساتھ در ابور دكريث نسم كے ( 8058 ) كوكرنا جاشي انبول لفكيا 2

" نبين عى ميرا مطلب يد تعاكر عبدك دن سمى النامي مي تحيو في السياد ورسالان من مساد در برابرية

" مِن آپ سے بہ جہنا ہوں کہ برامسال چیرمین ہوسے بعدمسلان ہوسے ،اس سے پہلے مسلان نریخے ایمیڈ اسٹران کے چیرمین ہو۔ نے کے بعد مسلمان موسة ؟ اللهرات عوك دوما تحت افسروالاسوال روجا اعواد رتم ي تميك كابواس طرح برنا وكيا "

"اعي و اب واه عبد طف آئي يا بقرعيد، يارون برزگ حراسير والامنس جيور بندر سية مم النبر، ي

"كل بى كمبتى من ديندولين إس موسة مى سكيند استركوجادة داوا فس كا" برسيخ كما دينكيل في يوسف سد فاطب موكرميرى إت كى مزيد نصدلتی جاسی ۔

" الما بوسف تم من قواعدد صوابط ديكه سئم من مجدا إلى ديل يا يهاست وش دغير ، كي توصورت نهي بدا بونى ؟

" بنی وہ لوکھلی است ہے۔ اہلی کاکوئی سوال ہی بیدا بہتیں موسکتا کیٹی کا آیت لائے کے فیصلہ پرچیرین کے دستھ ہوں گے اوربس میں چیز اخیر

اورقطعی ہے " مرکر ایک قانونی مکتبرہ و جاتا ہے ، ایج کیٹنل کوٹ کے نخت بغیر ایک مخصوص مدے کوٹس کے علیحہ گی ٹل میں مہیں آ سکتی " سر مام سر ایس میں میں میں میں میں میں میں میں ایس میں ایس کے سال ا "كُرعليجدگى بابرخاستگى كمب ہے ؟ يوسفوے بات كاٹ كركما" ديجھے اسكول كے كائش شوش يہ چيزے كرم بان كاسال بعدم لد اسٹركو ملس عالم ككترت ولي سن الماجامي - اكركتي لوسيع نهيل دين واس من ايل يامرا دورك كياكنا تش ع والبية الرينيكي سعقول وج برطرف كاجاء كالودائر كيرتعليان إدزيتعليم كمعروض بش كياجا سكتاب

تهوں، پن سجو كيا - اور يرتوكو يا برما كا سال بعد كميشي ان كانئ مرے سے تقرركر دني ہے يہ بين نے كيا و بيے ميں نے كھيلے ووتين أ ے الا وُمن می بہت کھنگاہے، کیونکہ شہری نوبرقسم کی افواہی تعبیل کین ہے، گراکا دُنٹ انکل ساف ہے "شکیل نے کہا" یا دیشہر تیں می

#### ماه لوم كراحي، أمست ۵۸ و ۲۱

ہم ہی توگوں کی پھیلائی ہوئی تمتیں رسب الکشن اسٹنٹے۔ آج اسکول پرہم قابض کیسے ہوجاتے ہ تنہر نے کھائے سے مانکھینج کرکہا " دیکھو یا از بالان ہی باتوں میں پریٹ سے اوپر کھا گئے۔ اور مولای یا دکؤتو نہم کر جائے کا پہاں ... . " " بال یا راب میں چلوں گا۔ یہ تو مرغانتھا، تو کل میڈ یا سٹرکو مضم کرجا وُں گا ۔" شکبل سے کہنا اور فراکشی تہ قہر پڑا۔ طبیر نے کہنا توا باسوت

منکیل نے جواب دیا بہاں مہلی چیز توا کی اصولی کام ہے دین جس سے کوامکٹن ہواس سے قبل رات میں فرداً فرداً ہرو وٹرسے ملناچاہمے ، دوسری چیزوہ و ویوں ممبرمی، ہمارے ساخت ہر داخته اور ہم زبان، سیکن ذرا میڈ ماسٹرکوعلیحدہ کریے کے معالمہ میں سی ویش کر رہے میں ۔ کہتے ہیں ککسی مسلمان کوروزی سے آنا رنا۔ ہوں ۔ اور کوئی اِت بنیں ہے ، انجی جاکرٹیک کئے دیتا ہوں ، و بیے خلاف بنیں جا سکتے ؛

مِن آع بهت سع بيدارموارات سے إروسال بيلے بي آج كسى اكيسى طلوع مدى تقى ، اوراس كا كا جو خواب شرمند ، تعبير مدن موت م ره گیا نغاآج اس کی تعبیرسا صفحتی . . . . . . محیر اسٹرانک کا دن یا داگیا ۔ بارہ سال چیش والا نباحث صغراے کرطلوع جو بے والا دن کیسے معلق ا ك اسكام كالمميل ك يعير أن كى ساعت قديت ك جانب سے مقرد فى - يُواث إن بكا موں سے آج كى درك كي يكي كا ايجندا ديجينے لكا - اور ایجند میک بلید میڈامٹری توسیع سے تعلق متی ہوئی اور جوش کے است میرادل اچیل را نظامیٹ کا دِنت شیک گیارہ بجے تفا مگریس دس مجھ ي. بک لمياد پوگيا ميترن ژام پيک سوٹ پينا ، بادباداً بينے کے سامنے تن تِن کرا درميلو برل کر دعبِ دار پوزد ديکھے ، چيبے کو ئي گوچوان نوجي کپټا<sup>ن</sup> كسى قهم برجائے موے وجمعتا ہوكا كبڑے برل كرناسة كيا، وركيرج سے كارىخلواكر نو داسٹيزگ پرجا مبيعا۔ إسكول كے پوريكو ميں بيار كارك اورچپاسی استقبال کو کھڑے نفے۔ بڑی شان کے ساتھ ان کے حلومی جمو منا اینڈ تا بال میں داخل موا۔ درکنگ کمبٹی کے تمام اراکین ابنی نشتو میں تھے . ادربہت سے پلک کے لوگ مجیلی نشستوں پر راور میں نے ڈائس پرسنج کر فائر آگا ہ سے جائز ، لیا لوظہر سعید اور کاظم کے جہرے بلك كانشتون من سب علم في سيون ير عصائك نطرات - اب من ع أجاؤس كوية الا والا في دائي إئي كى سبرو ل كاما مرز إليا تُومِرًا المَعَالَمُعَدُكَا يَكُلُ الْمُعَادِه مَسِرُكُ مَا فَرَمِي وَالْجَالِ وَرَبِيا وَرَفْرِي إِنْسِ إِذَ وَبِدَ اوروه برَّ عَدَيال جومِيُّ والطَّرك عالمَ فَعَالَاتُ تع فائب مي اور ملكيل مبي بني ع كادر دا في شروع بون من آخه من دوي اورشكيل ودان كده مرتب ميان غائب ريه نوعي كي وخلفظاما ہوا۔ ال کھا تھے بعل ہواتھا۔ بعجبی سنائے کی حد کے سکون تھا۔ ساسے ابندی پر لگے ہو سے کلاک کی کے ٹک بڑی وہنے سنائی پڑے ہوئی ۔ سٹر کا سٹرکی توسیع ے مؤیداداکین میرے بائیں اتھ کانشتوں پرخاموس بیٹے تنے ، ذراسیے سے ، آئ سی سال پرا ناچسات سوروبید اموار کا تخواه دارمیری ا يح منبن علم بردرهم موس والاتفاء بعلااتن تخواه كى جكد كرم كورزعى بني در سكنا "مير ولي خال آيا ورميد فرك ساته جي ا بندو المرسى برا من بيم بر مسين عيد الله المردن أيون أب م كما كمي اوري بيلو برل كراني لمبند و الاكرسي بد و الرجيا ترجيا ما موكمياكميني ك كارروائى خروع موسه مي اب بن من ده كئے تھے -اور مجھے شكيل پرفصداً رہا تھا ،اس بوڈ سے كھوسٹ كے ميكرمي خودي التي التي التي التي ک بل رہی ہے ، اور آج اس میٹنگ کا ہرکام ہے نا بطراور آئین کے بالک مطابق ہوناجا ہے بھرانے ان فریم بھی دواراکین ایسے تھے جنہیں بری کوشفن اورا تارحیرسا دُے بعد اسٹر اسٹرکے خلاف استعمال کرنے کے طیار کرسکا تنا۔ ڈرمگنا تفاکداس کی عدم موجودگی میں مذمعلوم انت موہنہ سے کیا تھے اور مجعیدان وونوں پٹکیل کی موجود گی کے بغیر فراہی ہمروسہ مذتھا، در مذ بغلام راوا و راؤ کے توا ڈن میں میرا کا شنگ ووٹ کا فاتھا مگرى نے ٹن ٹن گيارہ بجائے اور سكريٹرى نے به آواز لمبندايجيٹا پر إسائدى ايك كليك دورتا بواآيا اوراس نے على موكر آ بسندسے محد سے كما " مركار ، تكبل صاحب كرفتا دجو كي واستدين أيك تقرير كوسلدين ان كاوادن تما، ووتين ون سوليس لاش مركان "ا عا اگرفتاد إ ١٠٠١ \_ من عضوص اندازي كما وواس عن محركم " إن سركاد ،آب كريم ان الع كيدسيدما مراح ما ين يعك سعجهان كى كماش من دور الما تعاادرد و محفظ ان برا ميان ماج صاحب كرداستين آية لى كرم تا تكريس عي الل سيت يوكي بازادسے تا نگائک کرجوں ہی ہنال کے قریب بین استہ بیں ایک تھامہ دارا ورجا دسیا ہیوں نے روک بیا ،مجمکوا ورحاجی ماحب کونا نگے سے آثار دیا ، اوٹرکیل صاحب کو دادنٹ دکھاکراسی تا نگے بردا ہیں ہے گئے کونوالی "

" بمرتم عاجى صاحب كوكيون من ساتعد اك "

> عخرک مشتاق مَبادک

کے والے دھی کہیں ابعثق ممارافا م نہیں مے ساسے ذکر ہا دا ہوتا ہے مہ او دوں میں

کیف افز انظاروں کا ماصل میں بہائے ہی طوے تم جو بہیں تو کچے بی نہیں ہے کیف حسیں نظارون میں

نظروں کو جب کو لک جھ کا کرپرسٹرینم فرا تا ہے آ جاتی ہے جان جا ارک تھ کھ م کے اروں میں حن وعوانی کے حب تقع جھڑ جاتے ہیں یار وں میں نغم ہی گفتے جاگ اٹھتے ہیں بربط دل کے اوول میں

کس کوسنائیں کون سنے گا ہوکچینم پرسیت گئ دل میں تقا ادمان گلوں کا دائمن الجمافا دونایں

لالدرخوں کی یا دہمی جب اً تی ہے تنہا تی سیں ہونی ہے محسوس ایمجونی کھنڈکسی انگاروں میں

# روشنيول كاشهر

اين سعيل

مسی لے افی اکیٹ اکیٹ اکیٹ معنی تی ائسے اکر اسے افی ایسے اور الے افی ادیث اور است معنی جرا ائس

ایک لامتنا ہی گونیج و کرد سے مرفے ہوئے اس ال میں معیلی ہوئی تلی ؛ العملی بدسری آوانوں کا ایک پیم کورس جرکہی کہی ایک بلمند کونیج بن کے رہ جاآبا ورکھر کہی کھیدوں کی سی معینا ہوئے ہیں تبدیل ہو کے رہ جاآبا۔۔۔۔۔۔

اس الله بالدون المرس کردوغهارسے اُئے ہو ے لاتعداد نیچ نیچ ڈیسک رکھ ہوئے تھے۔ان کی سطے نیل دوشنائی کے دھبترں اورجا قوق سے مکورے ہوئے تھے۔ون کی سطے نیل دوشنائی کے دھبترں اورجا قوق سے مکورے ہوئے جو دف اولفش و نگار کی بدونت باکل بدرنگ اور کھروری ہوئے وروگئی ، اوران ڈیسکوں کے اروگرد پیٹے ہوئے کناروں والی ہمیل ، واخ وار وریاں تھی جو کہ مام ہوئی تھیں ۔ جب کمبی گرمی کے موجم میں بھت میں آویزاں جھالروار نیکھ جول کا ورد نیٹروس کا روین کی ہواگرم لوسے جھکولوں کی طرح تمسام اللہ میں گروش کرنی نشروس کا دروی ہوئے ہوئے ہوں ایک بے وجہ جہتی میں وریاں میں کہ خوالی میں کھروں کے مسلسل کی نہری میں کا ورد کرتے رہتے :۔

"سى - لمه - ن إ كيث معنى بل إ"

... آر. به ن ای ...

 "سنی فی تاه و بات ، چربراباپ کهر گیا تفاکه بڑی کہلی مهادی اورگوشت پیست تہارا ، کھال ادھیڑے رکھ دیتا ہے بیمیرآمولائیش!" مولآئیش ماس صاحب کا سب سے لمبا اسب سے مضبوط اسب سے مظالم بدیتھا اور وہ اس ہتم کے لڑکوں پرکئ پشتوں سے آنعال ہؤنار ہائے گئے تائے۔ تیر دیکر باتم وکا باپ بھی اس بدیکی چیٹ سے واقعت تھا اور اگر پرایمری سکول کے زمانے میں کوئی لڑکا دوایک مرتبر بھی مولائیش کی ارسے واقعت ہوجا آلوڈ تمام کوکے لئے اس تیجر ہرکو یا در کھتا ۔

ف الراسة المستور المستوري الم

آئیلین ا جوارکے فرمیب ایک اونیچے سے سٹول پر بنیٹی ایسے ٹائگیں ہلاری تھی اسے وہ اس سانولی رنگت والے اجنبی کی ہی موئی آئی بہت سی بر بینے بائیں ایک ملاقات میں بورے طور پر سیجھنے سے معذور ہو ، مسکرامسکراکر آبل کی آبھوں میں مگررنے نگی ، اس نے کہا ۔ تم شاید آئی بہت سی بر بینے کے عادی نہیں ہو! "

آبک نے جنجالاکہا: "یہی توتم مغربیوں کی قیمتی ہے "تم لوگ ہر بات کا ، ہرستار کا بواز کماش کرنے تکے ہو' اوریوں اس چیز کی مہل آ ہیں۔ اور قرب کو فراموش کر دیتے ہو ، اور اسی لئے تم شاید آ واگون کے اس وقیق مسئلے کو سجھنے سے معذود ہو ، اور تمہاری شعق یہ سجھنے سے انکار کرتی ہے کہ جبکہ میری اور تمہاری ملاقات محف آج شام میوزیم میں ہوئی تھی تو آخر میر نے بہ کیول فرض کرلیا کہ میں برسوں سے تم سے واقعت ہوں!" اسٹیلین نے کہا :" اسی لئے توکیلنگ کا نیجال تھا کہ شتری مشرق ہے اور مغرب مغرب یا "

" میری دوست آئیلیّن ؛ مکن ہے کہپلنگ اخبار نولیں اور شاعوا چیاخاصدرا ہولیکن مشرق کوسیھنے میں جس قدرا مدھے پن کا تبوت اسے نے دیا پختا' اس کامتفا بلہ مثابد آتی وڈ کے فلم ڈارکڑوں سے تو ہوسکے 'اور توکسی سے ہونہیں سکتا ! "

آسکی بین چھلاامٹی، آبل کی بے جوڑ، تے تکی بائیں اس کوایک صدتگ دلیجیٹ خرور معلوم ہوئی تھیں ، لیکن اس کی گفتگوزیادہ تربے ربطانعی ، اور وہ بارباد کوشش کرکے لینے ذہن کو اس کی باتوں کے تسلسل ہرم کور کرنے کی کوشش کرتی ، لیکن یہ اُن دیجھا تسلسل توجیبے نشیس وھائے کی مانند تھا، جو باربار انگلیدل کی گرفت سے آزاد ہوجاتا ، اور اس کے اب اس کی طبیعت واقعی جھنجھلا انظی ، اور اس نے بےتعلقی کے ساتھ بہت رینزاب خالے ) بس مجتم ہے گول کو گھوں انشروع کردیا۔

بیت کی نفذا ، شراب اورسگر ڈول کی بوید معود تھی ، ایک ملی محد ججت سے لیکر لگوں کے سرول کہ جھائی مہوئی تھی ، اورجب آسکیب نے لینے اوشیع سٹول پر بیٹے بیٹے ان سب لوگول کا جائزہ لیا تواس کو ایسا محسوس مواکہ جیسے دہ ایک اونجائی سے کسی وادی کو دیکھ رہی ہو، اور اس وادی بین دھند میں نیم لوشیدہ ، نیم نہال ، دہ سب لوگ تے ۔ اور اس کوان سب بریوں طائزانہ زگاہ ڈالٹے میں ایک خاص لذت محسوس موئی ۔

دوگھنے پہلے ، آئیلین اس سانونی زگست ولے نوجان کے دجود کک سے بہتے ہیں ، دوگھنے پہلے وہ میوز م میں کو دیگری کی جدید طرز کی گوڑکیاں دیکھنے کی خوض سے گئی ، وہ کھڑکیاں جن میں مجرد آرسٹ کی مدرسے عب رنگ برنگ نقوش بنائے گئے تھے ، یہ نقوش منتشر بھی نئے اور ایک دوسر سے ہم آ منگ ہی ، ان کے اقلیدی نقوش میں ، ان گزش رنگ کے بیان کرنے گؤشش کی کے جبانی اور دوجانی تجوبوں کی ایک کھا کو بیان کرنے گؤشش کی گئی تھی اور یوں گرجا جیسے قدامت پرست اوارے کی کئی تھی اور یوں گرجا جیسے قدامت پرست اوارے نے عرف کے جدید ، مجرد آرسٹ کے دامن کوسنجھال لیا تھا۔ جیسے وقت اور درواج کے بعد کے با وجد قدیم اور جدید میں درجال کوئی خاص فرت نہر ، کل اور آج ، اور آن کی ایک ہی تعلید کی میں موتے ہوئے ہیں۔ ایک ہی تعمدر کے مختلف نام ہیں ، ایک ہی تعلید میں سموتے ہوئے ہیں۔ وقت

ما هِ نُوعِمُراحِي - أكست ١٩٥٨ع

پانىكە ايك دينے كى دارى احسام كان كارسط كوجى مقام رىمبى چاموجھول اس سب كوركى دھند سے آداكون كامستارىدا تواہد اس برابط گفتگون برمهرون تفاء دو محفظ پہلے جب وومیوزیم میں ایک جلک کھڑی ان کھڑکیوں کے دیکھنے میں محققی تواس نے کمنکھیوں سے اس نوجان کے قرب کومحسوس کما تھا۔

ٱسْتَين نے ایک تجسس کے جذبے متحت اس جنبی نوج ان سے خودکومتعارف کرالیا : ﴿ میرانام ہے، آئیکین ! ۔۔ آئیکین جونم ! ۔۔ اورتمهادا ﴾ "ميرانام آبل ب! --- تمكوية جديداً رف بندب ؟"

م إلى ... غالباً إ ... مطلب برب كالعبض وقت مين سوي بون كريسب كجور وحكوسلة ونهين!"

' یون نوسب آرٹ ہی ڈھکوسلہ ہے ،جب تک آرٹ کوکسی چیخ موضوع کی ترو*نے کے* لئے استعال نرکیاجائے وہ کچھڑڈھکوسلہ ہی ننظر آیا ہے!'

• تنهاد عنال ميں ايك كرما كركى كركياں آدا كے لئے ميجے موضوع ہے!"

" جه جي اورنهي هي جه!.... وانفرتويب كه كو وَتَري كاكروا محفن عيها في عبادت كاه تونهي به وه اس جدوجه ركامي توايك محصد به جوآئ سے سات دس بارہ برس پہلے فاخیرت اور جہوریت کے درمیان موٹی تنی، اورجس میں کو آنٹری کا پرانا گرجا تباہ موکیا ہفا ، اور بھرکو آفٹری کا نیا گرجا کھرین گیا اکودنٹری کے باشندوں کی زندہ رہنے کی خوامش کی ایک زبدست علامت بن گیاا ور اس کئے اب اس گرجا گھر کی مدد کو آ دیٹ اُن موج<sup>ور</sup>

میوزیم میں کوونٹری کی کھ کیوں کو دیکھنے سے تماش بیٹول کالیک لمباساکیو (علاعلاہ) الکے بابرک بھیلا ہواتھا۔ اس کیومیں کے دیگ جرائيتينِ اور آبل كية وسيبنغ، اس بات كے منتظر تق كه يه دونوں حائل تق ،اور باتی تماش بین ان كونگور كُلُور كُد ديكھنے كيك ،اور آئيكيترن كوان كے يول بدفر كى كرسائة كلوري كا احساس ابك دم سے موكيا - اس في آبل سے كہا " چلا آگے بڑھيں ام كيوك راستے بيں حائل ميں إ " اور آبل مجى جِنك بِرا الدوه دونول ميز ترز قدمول سي علية موت المبوزيم سع إبركل آئه!

اب .... إست ألم في متوفع المازيس ميوزيم سع بالمرجع آف كا بعد الإجها- المربع المرجع المنظم المربع ال

" عِلُوو إلى حِلْيِن ! "

ادر عيروه دو كين تكسلسل يبيس بيط سها

شام على دُحل كُرُكِي ليكِن ايك دحندلى دصندلى روشى اب بعى مندك بِمسلطائق جيب سورج كى آخرى كزيس اس شهر كوخير إد كيف سيحكيا دہی موں ۔ گرمبوں کے موسم میں بہت رات کے تک پید بھی ملی دوشنی انتدن کی سڑکول پر ، مکانوں پر ، زیرزین ریلوں کے ان گذت اسٹیننوں پر ، کی کمی منزلول والى دكاؤل يرمندلالى منى ، اورخواه مؤاه يندن ايك پرامرادسامقام بن كره جانا ، اندن ك وجودكى إس پراسرار كيمنيت كو آبل في بلي شام ہی کھانے لیا تھا اوراب جب کہ دواس مبنی رطی آئیلین کے سانوایک ٹیٹ میں میٹھائقا ، اندن کے دجود کی پرامرار کیفیت اس کواور کھی شد طور رجسوس موری متی --- اوراسی جنبی آئرش لڑک کے وجو دکوجی حزورت سے زیادہ ولکش بنائے دے ری متی \_

"أَيُلِينَ إ - تم آرَشْ بونا! " أَبِلَ فِي عِيا-

" إلى ، مِن آرُليندُ كَي رجع والى بول ، إلى آرُليندُ كى إ"

« باغی آ تربینند! »

. الم كى أكرلين شهر واتفيت مرمرى تى ، - ايك طويل تنازع جراً ويخ كري كنن صفحات بريميلا بهوائقا اور وكبي كمي تشد وكي تنكل اختيار

کرجآنا ، ایک آزادی کی نوام ش جس نے ان دونوں جزیر در کے درمیان ، جن کووہ بھین سے جزافید کی کتابوں میں ایک بلکے گلابی ننگ میں ڈو بے ہوئے دکھیٹا چلاآبا تفا ، ابک گھری اور ناقابل عبور خلیج حائل کردی تھی'۔۔ اور ایک بھولے بسرے فلی گلنے کی یا د:

[ IRISH EYES ARE SMILING AT ME]

۔۔۔۔ نہ جانے یہ آرش آنھیں کیبی ہوتی میں ؟ بڑی بڑی ، گہری ، شفاف، مجورے رنگ کی بتلیاں ، جن میں ایک حن ہے ، ولکتی ہے ، ایک عورت انگ کی بتلیاں ، جن میں ایک حن ہے ، ولکتی ہے ، ایک عورت اور حزت کا طاح العزیہ ہے ، ایک العزیہ ہوتی ہے ، اور ہے

بری بری بری بری بری بری بری بین وسل صعر بی در باده بری تو بره بری بری برای اندن میں کیوں بوج بسب اگر ان بین برک کاس سے مسلتے ہوئے بری کاس سے کیسلتے ہوئے بری کاس سے کیسلتے ہوئے بری کاس سے میں بری کے کاس سے میں سوڑے کے کفاس میں بری کے جاگلاس میں بری کے جاگلاس میں بری کے جاگلاس میں بری کے جائی ہے ہوئے بری کے کاس سے میں سوڈے کے نفی نعے بلیلے ایک دو مرسے کے سابھ ایک دو اس خوابی کھیل رہے تھے ، جیسے وہ بمدور دل کی تندی کے وجود سے نظمی بے جرموں ۔ اکسیتین فراسوج میں بری گوئی یو بھی اس کے جائے ہوئی کہیل رہے تھے ہوں بہات ہے ، ہم آ ترش لوگ ہوش سنجا لئے ہی ایک بفاوت کی مختر کی کاس بن سے بحد نوی سنجا ہے ہی ایک بفاوت کی محدور کے لیتے ہیں اور لندت اور انجی کی اور نوی کا سل میں تلاش معاش شروع کے لیتے ہیں ' سے جب غیر نطقی سی بات ہوئیکن ہوتا ایہ بہاؤہ کو کی موجود کے بھی بھی ہورے کا اور نوی کا سل میں تلاش معاش شروع کے لیتے ہیں ' سے جب غیر نطقی سی بات ہوئیکن ہوتا ایہ ہوئی کو کہ کی کو جود کے بھی کو کہ ہورے کا ان کو کی کاس میں بھی اور کی جود کی بھی کو کہ ہورے کا ان کو کی کو موزی کی بھی کو کہ ہورے کا ان کو کی کو موزی کی بھی کو کہ بھی کو کہ کی کہ بھی کو کہ کو کہ بھی کو کہ کو کہ بھی کو کہ کو موزی کی تو بھی ہورے کے موجود کی کا بھی موزی کو کہ کی کو موزی کی کہ بھی کو کہ کو کہ کو بھی کو کہ کا کہ موجود کی کو کہ کو کہ کی کہ بھی کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرد کرد کرد کے کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ

اوديها لندن كيعاشب كهول، لائبرم يوب اورد بلت تتيمزك كيول اور لاكثر بارك يس طوالغول اورونسيط منسرايي مي معون اديول اورشاعول

سے یں ہیں امری ہوں ، وہ اصورہ بی بہت دیرو صف ہے ہم مرور فی در در سے میں مصف انداز کو معانب لیا ، اور اس اے سوچا کہ غالبا ا میں ہوں ' \_ ! " اور میروہ بولتے بہتے رک گئ ۔ شاید اس نے آبل کی آنکوں کے کھرتے کھوتے افداز کو معانب لیا ، اور اس اے سوچا کہ غالبا ا سافدنی زنگت دائے اجنبی نبوان کا ذہن بیرکی تیزدی کی بنا رپر ، یا تیب کی بیجل فضا کی بنا رپر بہت دور معشک گیا ہے ۔ اور وہ خالی الذہن ہو کر بیچہ گئ

سانونی زیخت دارے امبی زبوان کا ذہن میرکی مندی نی بنارپر، یا بیب نی دیجل فضائی بنارپر بہت دور میشک کیا ہے ۔ اور وہ حالی الدین ہور میدی ہی۔ آہل ائیلین کے دیں ایکا ایک خاموش ہوجائے پر چینک اٹھا، اور ایک کھسیانی مسکل سطے ساتھ اس سے معانی مانجے نگا، آئیکین اس وقیت آہل سے

مصرون گفتگور بند برمومتی شایداس کو این کلیا دارس و ایس جانب خیال سے بی وحشت دور بی متی، اس سے وہ مسکراائٹی، اوراس کی بڑی بڑی میں بنت بری مدین کے بیاس کا رقی اس دی رقی صلایم آئی اینران رقی اندر کی در کردید شدتان میر دی،

اَتُرِيْنَ آكھوں مِن چِك عَوْكُراكَ -اس خاكبا: " درصل م آرُسُ لُكُ اپنے بارے مِن بانیں كرف بہت شوقبن بي " آبل نے كہا: " لپنے باسے مِن باتیں كرنے كا قرم لوگوں كوم كے بعد شوق ہے ا"

" مَالِانو" مين اشاعت مضامين عدمتعلق شرائط: -

(۱) "ما وفو" ميں شائع شده مفاين كا مناسب معاد ضدين كيا جايا ہے ـ

(۲) مفداین بھینے وقت مفہون نگار عداجان یہ بھی تخریر فرائیں کہ ضمون غیر مطبوعہ ہے اورا شاعت کے کے لئے کسی اور دسالے یا انبار کو نہیں بھیجا گیا ہے۔

رم) ترجمہ یا کمیص کی صورت میں اسل مستنف کا نام اور دیگر ضروری والرجات و بیا ضروری ہے ۔ رم ، ضروری نہیں کرمضمون موصول موستے ہی شائع ہوجائے ۔

ده) مضمون کے ناقابلِ اشاعت بونے کے بارے میں ایڈسٹر کا فیصل قطعی ہوگا۔ د4) ایڈسٹر مودات میں ترمیم کرنے کا مجاز ہوگا گرامس خیال میں کوئی تبدیلی نہرگ ،

# مغليم شورى مين فطرت كى عكاسى

ايرك ـ سى - ڈكنس

ہمارے کردوپیش کی محسوس ومرئی دنیا کی جسی عکاسی مغربی نقاشی میں کی جاتی ہے اور جسے ہم "واقعیت نگاری 'کے نام سے یا وکرتے ہیں' اس کا پہلے بہل مغلیہ معتوروں کو قطعی کوئی علم سے عقادر میں بات کچھ اپنی تحقیق ہمیں کیونکہ ہم و کچھتے ہیں کہ جب ہمآلیاں اپنی جلاوطنی کا زمانہ ایران میں گزار نے ہما والی نقاش کی دوایات ہی کے پابند تھے میں گزار نے نقاش می تول سے دوطرفی نقاش کی دوایات ہی کے پابند تھے جو ایران میں صفیقی عہد کے فند کارول کی عام روش تھی ۔

کچی عوصہ بعداگہ کے عہد میں اصلیات نگاری کی طرف دیجان شروع ہوا۔ جومفل مصوّری میں ایک اہم شہدیا تھی۔ اس کی پری کیفیت سے بھیے اس بات پرنطر فوالے لئے کی خودت ہوگئی کہ ایرانی تک ہو جہ بصفوی کے اُستادان نس کے بہاں مرّوع تھا ، اس کی علّت غائی اور کیفیت کیا تھی ۔ ان استادول کے عمل میں تمام ترتزیمین وارائش پر ذور تھا۔ اس لئے اس تسم کے خطری اوا دم مثلاً سایہ کادی ( جہ: 8000 ) یا تناظر کے لئے ان میں میں گئی گہنا تش نہیں ہوگئی تھی۔ وہ اپنی مختصر تصاویر کی سطے کو میں خاندوار روغی تیخ تصوّر کرتے تھے جن کے خانوں میں ننگ بھو دیتے جاتے ہمیں۔ اس کا مقبور ہو تا تھا کہ موجہ بھر ہو یا ختار کا دی ہو تھی اور میں منگ سے بھر لوچ دکھائی دیتا تھا جس کرتی دیتی اور میں ساری جلکاری ایک بو کھراں مرقع کاری کا دوپ اختیار کولیی میں ۔ تھی ۔ تصویر کا ہر حصّہ دلیک اس میں تھی ہو ہو ہو تی اختیار کولیتی میں موجود ہو ہو ہو تھی اور میں ان کے جدور کی ہو ہو ہو ہو تھی اور میں ہو تھی ہو ہو ہو ہو تھی ہو گئی ہو

" دامنان امیرتزو" درصل خل نقاشی کی اساس ہے۔ اس ہی عہدیں ایران کی مختصر تصدیکٹی کوسا شنے رکھا جائے توہیاں کے کام کا ذی نمایا ل ہوجاتا ہے۔ " ایرانی شلم " بی تزمّین برقرار دہتی ہے گریہاں ٹوب کاری کا تناسب غیرواض کیلہ گڈیڈ ہوکر رہ جاتہ ہے گویا کہ اس کا بالعمر نستعلیت موضوع ، نقاش کی توت اظہار سے باہر ہے اور اس کا نتیجہ ایک درہم برہم سی کیفیت ۔ بھران نقوش میں بے عیب رنگ داری کا جودوق دکھائی دیتا تھا ، وہ می کھی مرامراسا دکھائی دیتا ہے ۔ مگر جونیز ہادے لئے نیادہ اہمیت رکھتی ہے ۔ وہ یہ ہے کہ ان میں شجار اور دیگر اشیار میں نطرت ووا تعیت پہندی کی اہرائی ہے۔

منگفته بس بیتا کی اس طرح چپ ساده عی برص و حرکت نہیں بھیا ہوا ہے گویا وہ واقی وام ہو۔

انصاویہ بی محارتی ٹریپ ٹاپ سے بڑھتا ہواشوق ایک اور تصویر سے نمایاں ہے ، اور کائی مبالغہ کی حد تک ۔ یہ نصویر بی کی خوالے ہے کہتی بیمون امرکی زیزنت ہے ۔ اس کو دومعتوروں نے تعارکیا لیکن خصنب یہ کیا ہے کہ تصویر کے بیچ بہاں بھی جگر ملی ہے کہ کی خرکی خور بناویا ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ جواہے کہ ایک ایس تصویر جو الف البیای من واقعی مہایت شا ندائفٹ بن سکتی تھی ، ایک شام کا د بخت بنے رہ گئی ہو خصوصا آجب کے اس میں منزی نظر مریت بھی اوری طرح کام کر ہے ہے ۔ کیونکہ موروث اور دورشور سے ادان دے دے کر لوگوں کو نماز اور فلاح کے لئے بلا میا ہے گئی خور نہیں آیا! ایرانی مختصر تصاویر کی ابعض خصوصیات تو اس میں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی سے گرسنے والی می خوار کھا گیا ہے جس سے عارت کا نقشہ چرا و کھا یا گیا ہے سے دوج سے میں سے دوج سے کی بیا ہے کہ میں ہوا ہے کہ نوار کھی ہو یعنی تناخر کو بخ ای ملی خوار کھا گیا ہے جس سے عارت کو دی کی کوف نظا ہی ٹی ہوا ہی ہو یعنی تناخر کو بخ ای ملی خوار کھا گیا ہے جس سے عارت کو دی کے کوف نظا ہی ٹی ہو اپ کا سے میں ہوا ۔ دوج سے میں ہوا ہے کہ میں ہوا ۔ دوج سے میں ہوا ۔

اكبركا نارخم بوفس يبط مغربي نقاشول كون فيعي مغل معتوري كدراه بائى جوقدرت كى عكاس كرشوق كوتيز تركيف كم لة زبروت

تانیان ابت ہوا۔ معلیہ مصرد وں کی فطانت سے بعید تھاکہ وہ یورد پی نمونوں کی دخصوصیات کوفراً نر بھانپ لیے: متوازن وحدت اور کُل تصویر پر جادی ایک آہمنگ جس کورنگوں کی انتہائی احتیاط سے اختیار کی ہوئی ترکیب و ترتیب سے آبھاراجاً ابتا۔ حرف بہی نہیں بلکہ مغربی تصادیر سے منتظر نگاری کی اہمیت کا احساس بھی ہوا۔ مصور وں کو پہلی بار یہ پتی چھا کہ مصری کے تمام نا کہ لوان اٹ میں منظر نگاری سب سے اہم اور گراں قدیم منتظر نگاری کی اہمیت کا احساس بھی ہوا۔ مصور وں کو پہلی بالکہ منظر سے فضا بھلکت ہے اور ساتھ ہی تناظر بھی۔ منظر نگاری کی لیس بھی سے اپنی آب اس تصویر ہے گئی ہے۔ کہ بات مقدم چیز بن گئی ہے بعین نقش کی علقت نمائی۔ اس تصویر سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ نقاش نے واقعیت نگاری کے میدان میں بڑا ہوائی تنافر کی کے میدان میں بڑا ہوائی تنافر کو اس کی اساد کو اس فدر موزیر کھیں۔ دوایات سے کسی قدراً دا دکر لیا تھا ہواس کے استاد کو اس فدر موزیر کھیں۔

مغلیه مرتبع نظاراس نئی دعوت کوتبول کرنے میں بیٹی بیٹی کہتے۔ انہوں نے اپنے موضوع نقش کو دلاً ویزمنظر کے روبر و دکھا ما شروع کیا اواکٹر منظرے کی بڑی ہے۔ انہوں نے اپنے موضوع کیا اواکٹر منظرے کے ساتھ ۔ فطری تمثال نگاری کاسب سے بڑا کا رنامہ اوات کو ہرن کا شکار "ہے ہے۔ ہیں نصور کی رعزائی واقعی نین نظر میں ہے۔ یہ تصویر آج بھی اور کی جانب مجر کھی ہوئی ہے۔ یہ تصویر آج بھی ایک واقع نظر کرتا ہوں ۔ اگر جہ اس کے عاسن کی جو کے داد دینے کوجی جا متاہے ، مجر کھی ہوئی طوالت اس سے تطع نظر کرتا ہوں ۔

جِهَا مَكِيرِی مُرَّانی مِن مختصر مرقع نگاروں کا ایک طفہ پیا ہوگیا تھا۔ ان مصوروں سے پٹروں ا در پر ندوں کی تصویری بنانی مٹردے کیں اور ٹری کم نفاست وچا کمرستی سے -ان بیں سب سے باکمال امتا دمنصور تھا، جہا مگر کے چہنے کھولوں میں سے ابک کلِ لالہ تھا۔ جبساکہ اس کی تورزک سے ان بہت ہی تخسین ام بڑالفاظ سے ظاہر ہے: "شمتے بائے لالہ محفل طرائہ "

اس نسم کے سنہ باردں کا بہترین منون استاد منقور کی تصویر لام احریے ۔ ڈی ۔ ایک ۔ لادنس مجی اس مجھول کا زبر دست شیدا کی تھا۔ ایک جگراس نے کیا خوب کہا ہے : کلی لال کی گاڑھی سرخی بیں دھرتی ہی کہ دبر سرخی تھلکتی ہے ؛ بینی یہ آئی گاڑھی سرخی ہے کہ نظراس سے بازیس جاسکتی ۔ بہج گاڑھی سرخی ہے جے استاد منف توسلے بڑی کا بیابی سے لاکے نقوش میں سمودیا ہے ۔

برندوں کی نفادیریں "بیلو" دفیل مرخ ) کمال درجر کی صناعی کا مظہرے ۔ بیلوانی دم بھلائے کھڑاہے ۔ بیچے بہنی ایک منظر کی جہاسی ہے بحض اشادہ جب سے خشک سے آب دگیاہ ، صحاکا بنجرین نمایاں ہے ۔ اس کے محاذی بیلوکی گئینی اپنے تفادیں عجب کیف پیدا کرتی ہے ۔ وہ گئینی جس میں ایک طوف ملی درج بدرجر الار سے طوعا و اور دومری طرف سرا ورگردن بر بری جسارت سے برتا ہوائنگرنی سرخ انگل۔ جس میں ایک طوف مواد کے مناب کی مناب کی مناب کے سے ماصل میں کا بیابی کے سے خاص الخاص کمال کی خروت ہے بہی امنیا نہ خصوصیت منی جس کی بنا برجہا نگر کے اس کا فروت ہے بہی امنیا نہ خصوصیت منی جس کی بنا برجہا نگر کے اس کا فروت ہے بہی امنیا نہ خصوصیت منی جس کی بنا برجہا نگر کے اس کے انہ دوندگا و مصور کے خطاب سے سرفراند کیا تھا ۔

نتنی نیزکمی حالات لے مصور دل کو، جو در حقیقت فن کا دلمی نفدادد شاعری، بظاہر جاسے پہنی ہے معمولی مالات سے اہم د نبیا دی امورکو اخذکرنے ہیں مرددی - اس مننا تف صورت حال دلین ادنی واعل کا بھا ہوجیب وغریب رابط کا بطیف ترین جوہر نماج مشرق

#### نو،كراچي،اگست ۸ ۵ ۱۹ م

علی کے اس میجز ناموامی فن میں آفسکا داموا بو جایان کے داستان لوکی واود Ukivove کے نام سے مشہور سیما ورجس کے معنی میں آگیبنرم مان گرز داں "

بهم دید کین برسی می در وی بین مغل مین و دی بام نرنموری و در معنوی داند با نوا کے ذیر سابیگی - اس سے آ دا د جوکراس سے ایک نیا میں بدا کیا ہے اس برا برا کیا ہے اس برا برا کی برا کی برا برا کی برا کی برا کی برا کی برا کی برا برا کی برا کی برا کا کی برا کی

الآخرائ حقیقت سے کون انکارکرسکیا ہے کہ معل معدوروں نے اس اسرائ سے ایک ہائیت املی فردیعہ المہار بیداکرلیا تفاجی کی روٹ وہ اپنے مہم بالنان مربوں کے فرون کی تعمیل کرسے را در بدوہ مرتبی تھے جن کی انتہائی خوش اس بیں بھی کران سے بہرت ہی دلا دمیر



#### مغليه مصوري



- ١: ١٠ (١٠٠) الماد منصور)
- ع: اوشوں کی برائی رعمن " هورمار")
  - س: حودل داري
  - م : ها يو يول ي الراقي







من**جابری** (منکا بعر - کراچی)

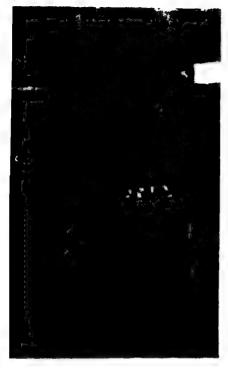

ستونون اور بعو دول در ادا دسی اینکال



ا*ریٹھے* پ<mark>تھر سے</mark> سی عولی فیر ن اور ان کے مس سن ہ اگر



میان می فور .. عام عور او ولد آدم ولیحی های

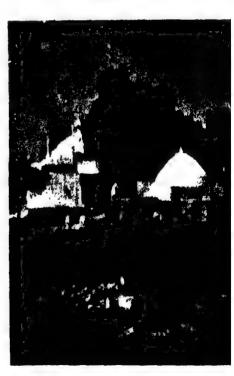

"سنگا پیر" کا مزار اور متصله مسجد

# منجابري بإمنگابير

#### دُ اکثر منظم

ترکی کے مشرق کی طون بھوٹے ہے فاصد پر مندو وک کے خالی مکانات اور عبادت کا ہیں نفاز تی ہیں ، قیام پاکستان سے پہلے منگہ پر کا مقرا مندو فل ہسلانوں دونوں کا بہتی تھا لی کی طرف کم دیش آیک میدان کے فاصلے پڑئی پانی عارتیں نظر آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کوٹھیں کا مسینال ہے اسے انجی ابھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے باس لیسے وضرب سے زیادہ بیلے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس مقام پر بسنے والے کشنہ ہی مکرانی دکھائی دئے اور پہلے نوگ بھی جو برطون سے ان حصنوں میں بیا

بنبل نے کے آئے ہوئے تھے۔

ابتک م فرنگابر کے چدہ مناظری پررشی ڈالی ہے بینی اس مقام کے آس پاس ادائیں بائیں ، دوپہاڑ، گذر مل ملایا فی جو اك پہاٹدوں سے بہد کرا آب ، مجوروں کے درخت ، گرمچہ ، منگا پر کامقروا دردوسری قبری -

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چزیں جو کوک کے لئے اس قدرجا ذب توج ابت ہوئی ہیں انتی ہیں یا پرانے زلمے نے میاص اور مستغول فی میں ان کا ذکر کھیا ہے بسب سے پہلے ہم مندعی موڈخ میر کی شہر قاتع کی تصنیعت متحقتہ الکوام "کے خود نوشت سننے کی طرن روع کرتے ہیں جد

al A.F. BAILLIE; KURRACHEE: PAST, PRESENT AND FUTURE, LONDON 1830.

ما ه لوز، كمراحي ، اگست ۸ ۱۹۹۸

۲ بنادی الاول ۱۹۸۲ ه مطابی ۱۳ متر ۲ ۲ و کومکل مواقعار اس کتاب کے آخری حصد میں ایک فصل برعنوان طرق منگر کتیجس کے تحت قبالغ کھمتاہتے:

طرق منكرايك مهدر بهاز جند ايك بزرك ولى الشرحابي منكر بوسيج به أوالدي طناني كه معاصر عيم اكا دن بالصوروع مفااس مقام بمد نمك نهاد ووول اوربر أزيده ارب بدايت في دعادل كامحل اجابت عداس بهار سع وطرق منكك نام سون فهور بها اسك دامن بب كرم إنى به كرا منه ووكنول كي أولى كرار بربهائيك در ميان سے ايك كھائى ميں تُرتا ہے۔ اس كھائى ميں مُرَحْدِ رہے ہي جنہيں مور يمين میں - ایک محرصی محد مراس کی جَذَب ابتام مرا اور دہی طاوس بینی مور کالعب پانا ہے ۔ نقیدت مندلوگ یہا ل بھٹر پر لوں کی ندر الدكرانيدي وراس بلكه حلال كرندي بي كوست كاپهلا كوان مورون بي كويش كياجاتا جدو أرزه كالين توسمهوندر تبول موتى ورنانہیں انبراس کمائی کے پاس ایک اور پہرے ان دونول جیموں کے ماین ایک پھرے - اکر گرم پینے کاپائی اس بھر روال کرنیج سے بياك اكورس بي بع كرب وده بالط معند الطرآئ كا-الجيون كالى زياده فرد مطلان مي بهجالي واس بالى مي بين فريح مح وجع مي اور وش آبیند با غات پای کے دونول طوم اوا نع میں میران دونوں تیمول کے درب ایک بخرکا نوال ہے بس میں ان دونول جیموں کے پائی کے ملاوہ مٹندا اور سیطالانی بر جن میں من من الم ایک مِحرات میں اس کنویس کو کوڑہ حاتی منلکہ کہتے ہیں۔ بیزجاجی منگدی ہماڑی میں ایک نہرے میں کانام کندری محدد کے شہداز کیے۔ اس کا پائی کرم ہے ا در اس کے دونوں کناروں پرٹوش آیند باغات اورفقواسے منرکر تیٹین میں قان کے اس بیان سے طاہرے کہ اس موسع کی تری کی میں تعریب عورت سے فرق کے سائن جو کھے اہم ہے کھیے نیراہم ، بادھوی صدی تری کے آخری راع میں لینی آج سے مدوسوسال پیلے ان کل کے مطابی مخا۔ فانغ کے نول کے مطابق ماجی سند حفرت بہارالدین ملنانی ( اُلام میں کے معاصر تھے منے ماجی مراق عهد ساند ب صدی بجری یا سرمعوی صدی عیسوی یک پینچیا ہے۔ ایک انگریز انطانات کادلس بعم میدوستان کی بحریہ میں ملازم تحفا اوراس کوساحل مہند كي مساحت كاكام نفريس كياكيا غفاء ١٢٥٦ ٥٠ مطابن ٨٥،١٥ بين منكَرير بينجا اوراس في اس مقام كم متعلَّق ا بمثقل بيان لكواجس كيعبض أقتباسًا ا كرية آت الريافي معدال اوراس كے بعد درت ميں اس كے بيان كے مطابق مرتج الك بجيل ميں -- عب كى لمبائي كو واكرسے ذاكد مر بھی کیکن برزائی . مرزسے زیادہ نہ بھی اس میں موٹ سے دافت لیے بڑے سر بھی نظری تعداد ۲۰۰ سے زیادہ ندھی ۔اور بھید فے مرکز بھول کا قو كونى سارى دىغا مىدر بان كم معالى لوكول لاروايت كى كريك كاوه شيدس برحابى منكركى قروات دوبزاد سال سدمويديد! اس ٹیلد کی مغربی جانب دسلان ہے۔ ادراس کے تیج کرم پانی کاجتمد جاری ہے بودو حسنوں سے موکر اکیٹ کھال میں گزنا ہے۔ ان دو وصنول میں سے ایک میں ایک بڑا اور تقریباً ۱۲ جبو فے اور فع سر جوہیں ۔ بڑے سر جب کو مجبور کہتے میں بین طاؤس ۔ جوہیاں کے باشندول کے عقیدہ میں مرکز جبول کی نسل کامورث اعلی ب - اس وض کایانی با تعل صاحب ادر يم گرم ب سكن دوسرے وس كایاني جواس سے چندى كرے فاصل بر ہے ، باكل مي

سبد بطف الشرشكراملي شيران ي ترى ف جرسبد كال الدين محدث سيد خيات الدين منصور تُوتكى ا ورميرصة والدين محد شيرازى كى اولادي

ده ایک پرکس بال نے دا تم الوون کو بر بنایا تھا کہ جاریا رہیٹی محدوم اجلال جہ آئیں و شیخ عثمان مردندی ، شیخ فریدا در ثرخ بہار الدین ذکر میلے یہاں پہنٹے کرمنگہ برکود پھیا فعا۔ اور ایک پہاڑیں 'جواس موضع کے اخرب میں واقع ہے ' ایک جگہ ان کے سجدوں کے نشان پھر پر بر قرابیں ۔ اسی طرح سہسوان کے قریب پہاڑ میں ایک ہی ستون کا بڑا چونزا ہے کہتے ہیں کہ جوادوں دوست بہاں مکانت خدے لئے بیٹے تنظ اور یہ ایک بڑا مشہورا در در گرزیدہ مقام ہے ۔ رہی الکرام کی ترقی جس کے مواج اس کے مقاب نزری بیش کونے کے ترج جب کے مواج اس کے مقدہ کے مطابق حاج منگ کی آدے ہیں اس جگر ایک بڑرگ کی فرقی جس کی شہرت کی بنار پر اوگ بہاں نزری بیش کونے کے توج ب عامی تمان کی بیاں کے دو دور دور دور دور ان کا معنوں ہی ہوئیں کہ دوسب مگر تی باد جود گھاس بچونس جھ کرکے اپنے لئے آگ جلالے کی اجاز ست نددی۔ حاجی تمان کے قی میں بددعا کی اور ان کی شکلیں ایس منظ ہوئیں کہ دوسب مگر تی جن گے ا

سے تھا، تقریبًا سوسال قبل اس موضع کا فرکھیا ہے۔ وہ وہمبرہ ہداء میں تفقیر سے سفرج پر ردانہ ہوانقاا دراس نے اپنا سفزامہ موسور بٹر نخستہ الب حربیًّ کراچی میں چھپوایا تھا۔ اس کھاپ کے صفحہ ہمر وہ لکھشا ہے کہ وہ ۱۳ ربیع الفانی ۱۲۵ ھرمطابات ۲۳ رویمبرہ ۱۷۵ میں شاہ منگ علیہ الرجمۃ کی زیار من معامشرے ہوا۔ اس کے بعد بسیان کرتا ہے کہ: ۔

م بہاڑ سے عجیب قدرتی پائی تکانداہے جو ایک جگہ تو گرم جو تاہے مگر نہر میں جاری ہو کر مرد جو جا کہہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اولیا ر کی نظر کی برکت ہی ہے جو بہاں مشاہدہ کی گئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ دیاں بہاڑ کے بائیں ایک تالاب میں مگر مجھ ہیں جن میں سے لیک 'مور کہ لما آ کہے۔ یہ مگر مجھ و در مروں کے ساتھ جمع مور اکٹھ رہتے ہیں اور وہاں کے زائرین کا در منوریہ ہے کہ دہ بحر ڈاف نے کرکے اس کا گوشت ان جافودوں کے کھلاتے ہیں۔ اگر 'مور کسی کا بکر ڈاکھا کے تو وہ شخص بہمجھ تاہے کہ اس کی مراد کرائیں۔ ۔ ورمز معالم مشکوک ہے خبر نہیں یہ اس ملک کارواج ہے یا مجاوروں نے ذاتی الہے کے لئے محووذ میب کا جال تھیلا دکھا ہے۔ کیودکہ کسی کہ کہ نوقے ان نہیں بہنیا تھی۔

یقی اس موضع کی داستان بارموبی صدی سے لیکرچ دھویں صدی ہجری کے مصنفین کی تصانیف میں جس سے اس موضع کے بزرگ کا ذکرہ ساتویں صدی ہجری تک پہنچنتا ہے لیکن ہم اس موضع کی قدامت کو اس سے بھی پہلے تک پہنچاسکتے ہیں۔

ابن وقل در ۱۳۷۱ ه کی کر کی بھگ اورادلی در دونی ۱۳۵۰ ه ۱۱۱۱ و ۱۱۱۱ و ۱۱ اس مقام کاذکرکرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کر سندھ کے منانا میں امنجابری نام ایک موضع ہے جو دسیل اسے دور اور کے فاصلے پر ہے اور آئیل کے داستے بواقع ہما ہ بائی کا نالاب اور چھے تھے ۔ اور آس باس باغات ۔ یہ تام تفصیلات منگا پر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ۔ اس سے یہ بات بایر تھیں کہ بہنی جاتی ہے کہ ۔ ہری اور آپر کا اصافہ رور دوت بایر تھیں کہ بہنی جاتی ہے کہ ۔ ہری اور آپر سے قط نظر چولفظ منجا پر اصافے ہیں ، منجا اور منگا لیک ہی جزیے ۔ اور آپر کا اصافہ برور دوت کر ساتھ ہوا ۔ جو ملاقہ بیکہ کے قصبات کے نامول میں بہت عام ہے ۔ بعین نہر منڈ ور کی طرح جواصل نام پر اصافہ ہے ۔ کست میں احتمال میں می است کے کہ منظر میں بہت عام ہے ۔ بعین نہر منڈ ۔ اور یہ لوگ دی میں جن کا فتون البلدان بلاذری و مطبوعہ آپری کی دائے میں احتمال میں مندک نام سے ذکر کیا گیا ہے : " قوم من میں ادر اور بیک میدول کی اقوام میں سے جو نکم معجاست یہ قرات متد برائے میدول کی اقوام میں سے جو نکم منظر می منظر میں مندک نام سے دکر کیا گیا ہے : "قوم من میں ادر اور کی تصافی میں یہ مواتی میں مندک نام سے دکر کیا گیا ہے : "قوم من میں ادر اور کی تصافی میں یہ مواتی میں مندک نام سے دول دی ۔ اہذا عرب جغوانیہ دانوں کی تصافی میں یہ مواتی میں میں میں ہوتی دی ۔ اور کی تصافی میں یہ مواتی میں میں مواتی میں مواتی کی مواتی کی مواتی کی مواتی کی میدون میں میں مواتی کی دور کی دی میں میں مواتی کی مواتی کی مواتی کی دور کی کی کی دور کی دور

ہوکڈی دص ۳۹) جس نے میڈد مطعث الشرشرازی (۱۵۹۰) کی طرح منگہ تیرکو " گربپر گہاہیے المپیٹے بیان کے آخریب اس موضع کے متعلّق ایوں کعمترا ہے کہ :

" مگرتبری محل دقوع اِن پہاڑی دیواروں کے ساتھ جاس کا اصاطر کے ہوئے ہیں گرم پانی کے چٹموں کے ساتھ جواس سے متعسل ہیں اور ان باغات کے ساتھ دجواس فواح میں ،س قدر زا در او توج میں کہ م کہ سکتے ہیں کہ ان کی بہاں پرمیجرد کی عدیم السطیر ہے ) نیز ساحل دریا

لهُ اداميلٌ دُنس بيدً علاعظم ونعنيف:

THE GAYES OF INDIA, LONDON 1910: COL SIR THOMAS HOLDICH.

تجزل میگ ندد آیل که کهنداوات کراچی کے جؤب کی مشرفی جائب ۱۵ میل اور شخط کے جؤب مخرب میں ۲۰ میل دود قراد دیتے ہیں ' (مولاج یص ۱۵) کله ۴ بازی۔ واڑی کے معتی مندی میں ہیں باغ ، اصاطر، یا گوٹ تعلقہ میر نوپر ساکرو کے جؤب ہیں ایک جنگ کھوڑا باری حس میں باری کا لاحقہ موجرد میں کله ۱۹۵۸: ANCIENT GEOGRAPHY OF INDIA, CALCUTTA. 1924

سے نزدی اورسب سے بڑو کروہ آثارِت دیمہ جونن تعیرے سلسلہ میں اس قدرجانب نوجہ میں ، بلاشیہ وبلاخونِ تردیداس امرکو متعین کرتے میں کہ یہ موضع دہی مغیاری ہے جس کا ذکر ابن توقل اور ادرجی نے کیاہے اور جود تیب سے دوپڑاؤ دُورہے ؟ ہولڈ ج کی یتحریب میں اس موضع کے فن تعیر سے متعلّق جاذب نظرآ آدکی طوٹ ملتقت کرتی ہے ۔

ان پی سنے بعض فہرول کے پتھرول پر کھریحبارت بھی محریّہ ہے کسکرن چنکہ یہ زیا دہ اُ بھری ہوئی ننہیں تھی ، نیزوھوپ اور دومرے اثرات کی وجہ سے اکٹر حرومت تقریباً مسٹ گئے ہیں۔ و بیمین حکمہوں پرشالی جانب بعض قرواں کے بالائی پتھر رکار ہل یہ نے ایس طرح کے ہچرکی ہجرکم جپڑلہے۔ اس لئے کارٹا کوٹے گئے سے کرکے چارسطرول میں لکھوا گیاہے۔ اس طرح :

لاالها

لاالله

محسدادسو

لالله

اس مقام ربعیٰ ان قبردل پس جوکرمنگا پریکٹیلے کی مشرق کی طرف ہیں ۔ حرف ایک قبرکے نیچلے بیٹورنِام ہمی لنظراً مگسمے یعنی و کا توز؟) ابن حسین (؟)

اسميدان ميں جو اس شيلے كرجوب مغرب ميں باغات كے چھے ہے يجد قربي ميں جونسبتانيا دوائم ميں۔ ان سب پر بہت عدہ ، لطيف ، نازك اور متنون انقوش ميں ، ان ميں سے كم اذكم چار قبرول برجوبات ميں تحريب جن سے اس زمان كى قرول كا زمانہ متعين كيا جا سكتا ہے ۔ ہى جگہ ايک مقبرے كا كھنڈر بھى ہے جواليک جوزے پر واقع ہے ۔ اس كا كنب وجود فرم بي بيكن تمام اطرات كي سنگين ستون جن برجوبال كى بقور تقى وہ ور اس كا كنب و مور كي كين مذكورہ سے مقبرہ كے ايكن تعلق ميں جوجوبرے برخی تعلق ميں استان ميں جوجوبرے برخی مناور ہے جورت آدى بڑھى جا سكتا ہے ۔ اس كى كيفيت يہ ہے : ۔ مقبرہ كے ايک ستون برخط نتعلق ميں ايک فات عبارت تحريب جورت آدى بڑھى جا سكتا ہے ۔ اس كى كيفيت يہ ہے : ۔

له اسلسم کی قربی جن براشکال مرتسم بی اسنده کے بعض اور مقالت بی مجی موجد بھی۔ وال بجی عورتوں کی قبروں پر زیودات کے نقوش ہیں اوران لوگوں کی قبروں پر اس کی قبروں برسواد وغیرہ کا نقش بنایا جا آلمہے۔ پرچارا انی بیس فوت ہوئے ہوں ، تبھیا دول کے نقوش بنلے گئے ہیں ، جو انگر طببی موت مرسے ہوں ، ان کی قبروں برسواد وغیرہ کا نقش بنایا جا آلمہے۔

(ایک د دانفاظ جوبڑھے نہیں جاسکتے) مبلغ پانچ بڑار پانچ سور دہی جر (تبر) صنّدل مک وحیدو ( ۹ ) ولد لمک ہارون ددھا ولد لمک ہارون پرخرج آئے ۔ مقبرہ کے اندرایک بچوبر پر کتبر ہے :

بسم الشرال من الرحسيم الماله الاالشرنحسسدرسول الشر رب لا تنذرنی فنود ( و انت خبر الوارشین ایس ترب سلنی ( ؟ تلهتی ؟ ) ولدحن بنتاریخ عاشرح او د کذا ) الادل ۱۱۵۷

د د مراکت به جراسی جگری ، اس طرح ب : -

تىسراكىتى بى برنارىخ بى درج سى بىنى سى:-

بتماريخ ..... عاشر جادى الاول (؟) ١٨٦١

ا بربل گزیری گزیری کسی معلوم بردا ب که ۱۹۱۹ء کے لگ بھگ اس مقرہ کا گنبد برقرار تو تفالیکن ٹوٹ بھوٹ رہا تھا۔ تبرول کی تعداد بھا برچاریمی ۔ ان کے بچواس ونت ابن جگہ سے نیچ گریاے تھے۔ فالباس لئے کہ ان کوکسی مسالہ سے جڑا انہیں گیا تھا بلکران کو ایک دوسرے پر ملکا دیا گیا تھا۔

مرنب گریشین کے بیان کے مطابق زیادہ مشہدرروایت بیخی کرشکت مقرہ ایک تیمن سرّدارخال کا مدفن تقابو تبیلہ آئریو یا نہمرو جس کا شاداس علاقہ اوراس کے شہروں کے برگ تریں قبائل میں ہے اور سمہ رائی را بریت اور سے متعلق ہے کی لیک شاخ برقاتی دیا بھن نی کا سربراہ تعا۔
شخص ایک موض آلٹ لونا ، چرمنگہ تیرسے دس بھیل دور واقع ہے کی لڑائی بیں جو کھیوں سے با تفول مادا گیا تھا۔ لیکن بہی روایت اس نواح کے جکھیوں میں آلیر کی ان قبروں کے بادہ میں بھی دائی ہے جاس وضع وہم میں اس موایت سے بلاشہ بیٹ بابت ہولئے کہ بھی یا گئے جائی میں اس دوایت سے بلاشہ بیٹ بابت ہولئے کہ بھی یا گئے جائی میں داس دوایت سے بلاشہ بیٹ بابت ہولئے کہ بھی اس مقبرو اس مقبرو میں مواید کی در میں مواید کی میں بیان کرتا ہے کہ اس مقبرو میں مواید کی در میں کہ اس مقبرو میں مواید کی جہری لیکن ہی جہر کا ایک بیتر بھی ۔ ہے۔ لیکن یہ کہیں دیکا ایک بیتر بھی ۔ ہے۔ لیکن یہ کہیں دیکا اور سے در مواید کی اس مقبرو میں مواید کی اس مقبرو کی بین کہیں دیکا ایک بیتر بھی ۔ ہے۔ لیکن یہ کہیں دیکا ایک بیتر بھی ۔ ہے۔ لیکن یہ کہیں دیکا ایک بیتر ہوگہ کہ کہیں ہوگہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا ہوگرہ ہیں ہوگہ کی تاریخیں بہاں نظر آئی میں وہ ۱۲ دیں صدی ہجری لیدی عہد کہا ہوگرہ ہی سے ۔ در در جتنی "اریخیں بہاں نظر آئی میں وہ ۱۲ دیں صدی ہجری لیدی عہد کہا ہوگرہ ہی سے مقعلق ہیں ، در جرے )

له گویاب وی بولاخاں نہر قربے جس کا ذکر مرز اللج بیگ نے اپنی انگریزی میں کھی ہوئی مسادی سندھ " میں کیاہے " منطر شاہجہان ' دہوشا ہجہاں کی تخت نظینی کے ساتیں سال مرتب ہوئی ، معتقد یوسف میرک بن اوالقا سے نمکین کے قلی نسخ کا کا تربی بہروا کا ہجا یونہی کرتا ہے بین ائے ہوز سے ایک مرز اللج بیگ کی تاریخ سنڈ اور امپر بل گرٹیر میں اس کو نومیروی کھھلہے لینی واق سے ۔

اللہ امپر بل گرٹیر میں ۱۰۱۰ ؛

### غزك

جميل نفوى

تراحتن عشق پيكيراگر آشكار ہوما

رخرد فرميب كمعاتى مذجؤل نشكارتجا

ترى بزم كن فكال مي عجب نتشادة

اكرعشق ساده فطريت منحر ليف ارتؤا

رجين بن آشيار سرشا حسارم تيا

خزال كاخوت بوتا يغم بهارموتا

كبعى دِن فِي كاش بم بِرا رُبهارِ بِهِا

ك تراد اتش كل مى نظر بار موا

يهى مودة كركابون سے أعفا فيغرس يو

مراطرز کم نگاہی تھے ناگوار ہوتا

يان ان نظارك بحري براب

جومرى نظرمنه توتى بيجهان غبارموتا

تى كمنفت نگامي دنسانه كريمي

ين فريب كه أكبا تقا أكراعتما دجوتا

يس بيوچيا بول اكثر مري آئي كاحال

غيم عَلَيْقِي مِنْ بِوْمَاغِم رِوزْ كُارِ بِوْمَا

وجزال كاغم مذمو تاتو خدائة منك وشير

يبهالإنك ووشبوتراشا يكارتز

ترى أرز دركرته الرئيستوركية

مى لىنے دل بإظالم أكرافتيار توا

مرے دل میں بے بیسرت کیبیل مرعظمیں

كونى استكبار بوتاً كونى بيق رارموتا

حفيظ وشياريورى

انجى لَمِ فَي مَهْ بِينِ وَلِوَا لِهِ زَيْدًا لِي أَوْ وَلِوا لَوْ

كونى مشكل منهي جومونه آسان، أوُديوا نو

گريبان جاك ديوالون پينست مي خردوك

خرد والوب سے موں دست وگربیاب، او دلوان

خرد کی گفیا الجمائی فرزاؤں کے کام آئیں

جنول كب كرسي كاسم بربهتال، آ وُديوانو

يہاں محراسے برمدر وحبوں كى قدر بوتى ہے

يەبزم عشق سے، باسازوس ماں ، كا دولوالو

دكان شيشه گرسمج تقيمين مذ مكل أيا

مكدّر مهوم جائے عیشِ مستنال ۴ وُدلوالو

يرفرزالؤ وكالبتى مي صداح أشاكيي

كوئى ديوا مذيبے شا يرغز لخوال، آ دُديوان

بهرى خفل، دى اپنا حقبظ اوراس كى تنها ئى إ

كهيس سے دھونڈ لائي كوئى انسان آؤد بوالو

شيراكجرات بدن برن ميه امان بين سم زندگی کے مزاغ داں ہی ہم كششيستى دائيكان ببيبم د کر کھرے دل کی داشان ا بےنیا زار سرے منزل دوست بيخودي بين روال دران سيم نغمر کے صداسی لیکن لاله وتل مح نرجب ال بي يم عشق كارور خصرتي عاصل عمر حب و دان مي ا ج کھی عام سے صدیث تبوں آئے بھی روح داستاں ہم ہم ممس يوهيومزا عِدَنَاتِين شا برگل کے راز دال برسم جاده پیاہے کاروان خیال كياخبران ديون كمساليني دل كى بربط د صركون كيم محرم ستيد دلبرا ل بهرام لا كم معتوب إرسمًا وسهى بجرتمى عنوان واستالهم سينم كائنات يستشرا فلش درد بے کرال میں

غزلي

آديب المارنبوري

مرى زندگى ميں شامل جو نەنتىرا بىيار دو تا تونشاطِ دوجها ربمي مجھے ناگوا رہوتا مرا شوق جستجو كاكسے اعتبار موتا سرراه منزلوں تک مذا گرغب رہونا مين تجه غراسجه كرنه كن مكاربوتا اگرایک بے نیازی ہی تراشعاد ہوتا ا تران کی گفت گویس، تو دلول بی بیار بونا مرے ناصحوں کاجب نا جو کوئے ارموتا جوستم زدون كايارب كوئى غمكسار بوتا توغرحيات اتنا ندديون ببربار بوتا خرداعترا م كرتى نهجنوں كے مجزوں كا گل و پاسمن کادامن جو نه تارتار ہوتا ترے مہروماہ وانجم کوگلہ محجمت بار كههين على معنى ملتا ،جو تخفيات را رمونا جوبغیرر دمنائی کے برنگے ہواب دل وجان پیرکیا گذرنی درغم اشکار مرد آ نه سكون دل كي جابت يُرْسُ لَكِي آبنا تحسى وركونو ملتاج كهبين فرارمونا







۱۹۰۸ مائنس کی پوری ناریخ میں اس لحاظ سے همیشه یادگار رهیگا که اس سال انسان مصنوعی چاند بنانے میں کامیاب هوگیا جو ماہ نخشب سے قطعی مختلف ہے۔ بہلے امریکہ اور پھر روس نے دکے بعد دیگرے کئی

مصنوعی سیارجے فضا میں چھوڑے۔ قوب کے استعمال کے بغیر مادی اجسام کو زمین کے چاروں طرف گرداں رکھنا ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے بجا طور پر دوسرے جہانوں کے سفر کی ابتدا کہا جا سکتا ہے ۔ انسان نے جب سے اس خاکدان پر ھوش سنبھالا ہے ، وہ چاند اور دوسرے سیاروں کے حسن سے مسحور ھونا رھا ہے اور اس کی یہ آرزو رھی ہے کہ وہ کسی بھی طور ان تک دہنچ جائے ۔

نظام شمسی: کائنات بے شمار ستاروں سے بھری ھوئی ہے۔ سورج بھی ایک معمولی سنارہ ہے۔ نو سیارے اسکے مابع فرمان رھتے ھوئے اسکے چاروں طرف گردش کرتے ھیں۔ اسی طرح دوسرے ستاروں کے بھی اپنے اپنے سیارے ھونگے لیکن ھماری سب سے بڑی دورہین بھی ھییں ان کی جھلک دکھانے سے قاصر ہے، اسلئے جب ھم دوسرے جہانوں نک پہنچنے کا کوئی منصوبه تیار کرتے ھیں تو اسکا تعلق صرف نظام شمسی کے سیاروں ھی سے ھو سکتا ہے۔

نظام شمسی میں اب تک نو سیارے دیکھے جا چکے ھیں۔ سورج کی طرف سے مختلف فاصلوں پر ان کی برنیب یه ہے: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، بنتون اور بلوٹو۔ یه سب مختلف رفتاروں کے ساتھ سورج بلوٹو۔ یه سب مختلف رفتاروں کے ساتھ سورج کے گرد گھومتے ھیں۔ چاند آفتاب کا سیارہ نہیں، وہ عماری زمین کا سیارہ ہے کیونکہ وہ زمین سے پیدا ھوا تھا اور اس کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ اسے سبارچہ کہنا زیادہ سناسب ھوگا۔

دوسرےسیاروں کے کئی کئی چاند عیں۔سریخ کے دو اور مشتری کے بارہ ۔ لیکن عمیں صرف اپنے چاند اور اپنے ان دو بڑوسی سیاروں سے سروکار ہے جو هماری زمین کے ادھر ادھر واقع هیں یعنی سریخ اور زهرہ۔زهرہ سورج سے هماری زمین کی به نسبت قریب اور سریخ دور ہے۔اس وقت راکٹ اور مصنوعی سیارچوں کے ماھرین کی نظر ان تین جہانوں پر ہے۔ دیکھئے ان میں سے کون انسان کی پہلی خلائی سنزل بنتا ہے۔ البته یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ان کی سیر دلچسپی سے خلی نه هوگی۔

چافد ؛ چاند کا قطر ۲۱۵۸ میل ہے اور وہ تقریباً دو ارب سال قبل هماری زمین سے الگ هوا تھا ۔ شروع میں وہ قریب تھا لیکن رفته رفته دور هوتا چلاگیا ۔ یه سلسله اب بھی جاری ہے۔ اس وقت وہ هم سے تقریباً دو لاکھ انتالیس هزارمیل کے فاصله پر ہے۔ اور زمین کے گرد تقریباً ۲۸ دن میں ایک گردش پوری کرلیتا ہے۔ اسکے تقریباً ۲۸ دن میں ایک گردش پوری کرلیتا ہے۔ اسکے

سانه سانه وه اپتر محور پر بھی کھومنا ہے یعنی وهاں بھی دن اور رات کا وہی سلسله جاری <u>ه</u> حو هم زمین بر دُبِكهتر هين ليكن اب ايب الفاق كمرشر با دجه اور، جانا۔ جتنے عرصے میں ہماری زسن کے چاروں طرف ایک بار "کهوسنا هے، اپنے هی عرصے س اینر معور بر بهی ایک کردش پوری کر لسا ف ـ رم مدت ۲۸ دن هے ـ گونا اس کا دن اور رات همارے حودہ خودہ دن کے برابر هوہر هس ـ اس ۱۵ انک هی رخ هماری طر**ف** رهنا <u>ه</u> ـ دسی نر أح بک جاند کا دوسرا رخ نهس دیکها !

ھوا کی غیر سوجودگی: چاند کے جس حميے پر دن رها هے اس ۵ درجه حرارت ۲۰۰ درمر فارن ہنٹ یک پہنچیا ہے بعنی پانی کے مقطه الجونس کے فردب ، اور راب دو اپنی سردی

> ہوتی ہے کہ بازہ میقر سے ڈھائیسو درجے سچر کرجائے۔ درجه مرارب کے اس زبردست فرق کی اصلی وجه به شے ده حاند بر هوا موجود نهس جو ہر سارے لیشر بڑے اجهر غلاف کا دم درسی ہے۔

نه سردی کو حد سے بجاوز کرنے دسی ہے اور به کرمی دو . عوا به هونر کی وجه سے جاند پر نوئی آواز بھی نہیں سنائی شکی ۔ وہ یو ایک مردہ دنیا ہے۔ ویران ، خوینا ک اور سسان ۔ جو لوگ وهان جائسگر انهس آپس مس گفتگو درنے شیئے وائرنس سبت استعمال درنے بڑینکے فبونکه ریدنائی نهرون دو هواکی ضرورت نهس ـ ہم زمین پر طلوع و غروب آفیاب کے جو خوبصورت مناظر دیکھیے ہیں وہ بھی ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جاند ر مفنود هونگر ـ

نہیں ، اس لئے وہاں کسی قسم کی نبانات یاحات بہت لمبا ہونا ہے۔ ساید عمارے بس دن کے برابر۔ کے موجود ہونے کا سوال ہی نہیں بیدا ہونا ۔

چونکه وه انک چهوٹا ساره هے اسلئے اسکی کشش نهی هماری زمین سے کم هے، نقریباً چهٹا حصه -اسلئے وہاں بر جبز کا وزن کم سحسوس هوگا -حلنے پھرنے میں بڑا ہلکابن محسوس ہوًا ۔ نوازن برمرار رکھنے کے لئے بھاری جوبے یہننے پڑینگے ۔

قمری سطح: جاند کی سطح بھی بڑی یے برسب سی <u>ہے</u>۔ عم جن علاقوں کو بہلے سمندر سمجھے بھے ، وہ سب ریکسنان ہیں ۔ اگر الک طرف اٹھارہ ہزار فٹ بلند دمھاڑ کھڑے ہیں ، رو دوسری طرف انتے عی گہرے غار منھ پھیلائے نظر آبر هیں ۔ جاند پر شروع میں آبش فشال پہاڑ عام بھر لیکن اب سب سرد ہو حکر ہس ۔ ان کے جهوڑے هوئے دهانے اسدر فراخ هیں که محمل مہاں سے تھی آسانی سے نظر آ جانے ہیں ۔ چاناد

کے جہرے کے دھر دہی سباہ دھانے عبر۔ تحھ دھانہ اس زمانے کی ماد کار ھیں حب جاند بگهلی هوئی حالب سن نها اور بڑے بڑے شہاب بلا روک ٹوک اسکی سطح بر گردے تھے ۔

جاند کی ویرانی کے بیس نظر یعض امریکی سائدسدانوں نے به نظریه بیشن کیا ہے که همارہے لئے زعرہ اور سرخ کہ رخ کرنا زیادہ مناسب رہیگا جبهاں حمات کی دوئی نوف هو سکتی ہے۔

زهره : زهرا نظام سمسی کا دوسرا سناره ہے۔ سورح سے اس کا اوسط فاصلہ .... ۹۵۰۰۰۰ میل رها ہے۔ یه حمکدار سیارہ بہت سی پانوں میں هماری رسن سے سابه ہے، اسلام اسے آکٹر رسین کی بہن کہا جایا ہے ۔ جسامت میں وہ اس سے ذرا چھوٹا ھے۔ اس ک ایک سال عمارے وہ دن کے كشش دُقل؛ چاند در باني بهي موجود درابر هويا هيـ ماس هي كه اكم دن همارے دن سے

كثيف بادل: زمين سے زهره كا فاصله کم زیادہ هوتا رهتا ہے۔ کم سے کم ...و. ۲۹۰۰ میل اور زیادہ سے زیادہ ....، ۱۹۰۰ سل رهنا ھے۔ ہمترین دوربینوں کی مدد سے بھی آج نک هم اس کی سطح نہیں دیکھ سکے ۔ اسکے چاروں طرف کثیف بادل جهائر رهتر هیں - اس سے ظاهر هوتا ہے که زهره پر فضا موجود ہے لیکن دونوں فضاؤں کی بناوٹ میں بڑا فرق ہے اور اس فرق کی مدد سے ھی هم نے زهرہ کے کچھ حالات معلوم کئر هیں۔ کره' ارض کی هوا میں دو گیسیں ممناز حیثیت رکھتی هیں: آکسیجن اور نائٹروجن ۔ ان کے علاوہ کیے ابخرات ، كاربن أذائكسائد اور چند هلكي گيسين بهي سامل رهنی هیں \_ ان سب پر آکسبجن حاوی ہے \_ حیات اسی گیس کی مرهون منت ہے۔ یه گیس نبزی سے خرج ہو رہی ہے اور کچھ مدت بعد بہاں زندتی دوبھر هو جائیگی ۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک آکسیجن كي موجوده مقدار كا دوگنا حصه مختلف عوامل پر صرف ہو جکا ہے۔

آکسیجن کا فقدان: جب هم جدبه سائنسی آلات کے ذربعه زهره سے آنیوالی روشنی کا نجزبه کرتے هیں تو په چلما هے که وهاں کاربن ڈائکسائڈ میں زهریلی گیس نو افراط سے موجود هے لیکن آکسیجن مفنود هے ۔ گونا اس وفت وهاں وه حالات هیں جو زمین پر شروع میں تھے جبکه حیات کی کوئی شکل یہاں نہیں نهی ۔ امید کی جا سکنی هے که چند لاکھ سال بعد زهره بر بهی آبادی اور حبات کے آئار رونما هو جائب گے ۔

درجه ٔ حرارت: چونکه زهره هماری به نسبت سورج سے ذرا قریب واقع هے اس لئے اُس کا درجه ٔ حرارت بھی کجھ زیادہ رہنا ہے۔ کشف بادلوں کا غلاف اسکی سطح کو هر وقت گرم رکھتا ہے۔ اوسطاً وهاں کا ٹمپریچر تقرداً اننا رہنا هوگا جتنا



یہاں کھولنے ہوئے پانی کا ہونا ہے۔ خیال ہے که آسکی سطح ہر بہت ہڑے بڑے سمندر اور دلدلی علاقے بھیلے ہوئے ہیں۔ جبسے ابتدائی دور میں ہماری زمین پر بھے ۔

جاند کی طرح زهره بهی گهٹنا بڑھتا نظر آنا ھے۔ وہ ابک صدی میں دو مرببه سورج کے سامنے سے بهی گذرنا ھے۔ آسوقت وہ دوربین کے بغیر بهی دیکھا جا سکنا ھے۔ سب سے پہلے ان مشاهدات نے ھی سورج کا فاصلہ معلوم کرنے میں هماری مدد کی بهی ۔ زهرہ کو آئندہ ایسے دو انفاقات جون سی ج اور جون ۲۰۱۲ء میں پھر پیش آئینگے۔

مربخ ہڑی مدن سے نمام ھبئت دانوں کے درمیان بحن کا موضوع بنا ھوا ہے ، البته سب کے سب اس بات پر ضرور منفق ھیں که اگر نظام سمسی کے کسی سیارے پر حیات کی کوئی شکل موجود ہے تو وہ مریخ ہے۔ زمین کی طرح اسکے

بھی شمالی و جنوبی قطبین ھیں جو کبھی ہرف سے ڈمکر نظر آتر میں اور کبھی خالی بعنی وهال بهي موسم اسي طرح بدلتے هيں جيسے زمين پر۔

زمین سم مشابهت: هیددان کمتے حالات هرجکه اپنا اثر دکھاتے هیں -ھیں کہ مربخ چاند کی طرح بے آب و گیاہ نمیں ہے۔ اسمیں کچھ نه کچھ فضا ضرور موجود ہے اور به بھی یتین کیا جاناہے کہ اسمس کچہ پودے بھی اگتے ھیں۔ اسپر نارنحی رنگ کے بڑے بڑے قطعات بھی دیکھر گئر ھس جنہس هبئت داں بھی چالیس پچاس سال پہلے سمندر سمجھتے بھے لیکن اب یہ یقبن کیا جانا ہے کہ وہاں

> وسبع سمندر نهين هس اور پایی بهی اس ارف کی شکل میں ہے جو مطبعن بر چهائی هوئی نظر ا آئی ہے اور پکھل پکھل كر مبدائي علاقول كو

سیراب لودی ئے۔ باقی علاقے پر ریکستان ہیں، جو نارنحی نظر آبے ہیں ۔ نبایات کا بدلتاہوا رنگ میدانوں کو مختلف رنگتس بخشتا ہے . بعض هبئت دانوں اور سائس دانوں کے خبال میں مریخ بر زندگی کے آثار موجود ہیں ۔ بعض یہ بھی لمهتم هس له وهال السي ذهين مخلوق بهي موجود هے جو نہایت مرقی یاف طیاروں یعنی وواڑن طشتریوں،، میں بیٹھکر عماری زمبن کی سیر کرنے آتی ہے۔ خیال ہے که وہاں کے وسیع ریکستان اسے پہلر ہی کھا چکے ہیں اسی لئر وہ نارنجی نظر آثر ہیں۔ لوہے کا زنگ اسے نارنجی بنا دیتا ہے۔اگر ایسا ہے۔ ہو کم از کم ممکن ضرور بنا سکیں \* نو پھر وھاں پودے کس طرح اگتر ھیں ؟

ایسے سوالات ابھی تک تشنه ٔ جواب ہیں۔ البته وهاں ایسے حالات کا یقین ہے جن میں حیات یروان چڑھ سکتی ہے۔ ضروری نہیں که حیات کی شکل ویسی هو جو زمین پر هے کیونکه جغرافیائی

مریخ میں فضائی کی فضا بلندی تقریباً پچاس ميل هے \_ به قضا ببعد لطيف اور هلكل هے اور اسکی کل مقدار اس ہوا سے بھی کم ہے جو دنیا کی بلندترین حوثی وایوریسٹ، پر چهائی هوئی هے-اسمبن ابخرات دو هين ليكن آكسيجن نهين -

چونکه مربخ هماری به نسبت سورج سے



کانی دور ہے اسلئے وھاں سردى زياده بڑنی ہے۔ اندازہ ہے کہ دوہمر کے وقت وھاں

کا درجه ٔ حرارت . و ڈگری فارن هئیٹ نک پہنچ جاتا ہے لبکن سه پہر سے هی سردی شروع هوجاتی ہے جو غروب آفتاب کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ رات کا درجه ٔ حرارب صفر سے غالباً ، م ، درجے نبجے گر جاتا ہے۔ اگر وہاں کسی قسم کی حیات موجود ہے نو وہ گرمی سردی کے اس زیردست فرق کی عادی هو چکی هوگی لکن همارے لئے یه فرق سخت تكليف ده كابت هوكا اور همين اپنے ساتھ ايسا لىاس، اقامت كاهين، غذا اور دوسرى آشيا لي جاني هوں کی جو وہاں ہمارے قبام کو آرام دہ نہیں

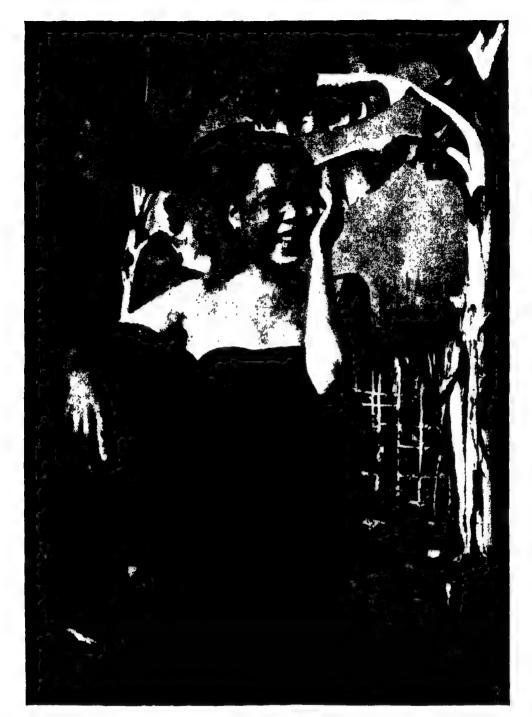

جاٹگام ، مسرفی باکستان : مہاں کے مہاڑی قبائل حوس و خرم رندگی بسر کر رہے ہس ( ''سوگھا'' فیلہ کی ایک لڑکی )

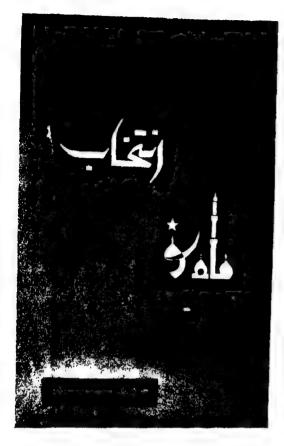

\* يوسف ظفر
 \* جمبل نفوى
 \* ناصر كاظمى
 \* زهره نگاه وغيرهم

\* باس دهلوی\* فوم نظر\* عاصمه حسی\* ضمر جهفری

۲ مده مصامین نظم و شر ۵ انتخاب
علم ادب عافب
فن افسانه
دراه ۸
عورا، عطم

#### چند لکھنے والے:

\* دا لئر انواللب صديمي \* ڈا دئر سد حبداللہ \* ذا دائر عادت دربلوی \* بدر سجاد حبدر % الطاف گوهر الا محمد حسن عسكري 🕸 ئىيار مقىيى لا عريز احيد الوالفضل صديعي x علام عباس الاہآعا باہر الاحجاب امسار على الدرف صوحى \* سولب بهانوي ۱۹ سا مد احدد د هلوی \* رفس خاور الا جوش ملىع آبادى \* حکر مرادآبادی \* حفیظ حالندهری \* حفیظ هوسیاربوری \* فرای گور نهپوری \* عدم \* ان انشا \* شانالحق حلى \* فضل احمد ً لريم فصلي \* جعفر طاهر

فیمت نائح روہے

رنگىن خوىصورت كردېوس

اداره مطبوعات پاکستان ـ پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ ـ کراچی



س بس کی ہاتیں آب کی باتیں الأدير: بهادِ قامُعظمٌ: ربهزنيكونها د رنظم، المدلمان مهدما ضروا كليم بيكثر بولا بيقو بديا دِشًا ه لطيف مجملًا يُعْ زَهِر بِهِ إِكْ - " سأت دُشمن" ، زَوْجُم) حَيْظ مِوشياد لا اي ١٠ مرمول لأنه انرجه علف للهبردي فكردا دب، اجماعي نظام بي قاضي بوسف عن عديي ١١٣ مقالأت: صاحب طرنیا دبیب د نداکره) ابن ال •عبدالشرخآور • شهاب الدين شهآب غزلين: داذجُ انورعلى آلؤر . فيوم نظر ببباريز سادگی بائے جنوں کہورنظر الوسعيد فرلينى جب دروجاگے دبگل نسان خهرریجان: مترحمر میسوی ۲۸ سبدغلام التقلين نقوى ١١٠ دِيا أتبل كى مصوّدى فن: بلقيس ذكى ثقافت: برصغيرس خطاطي سيديوسف بخارى سيدجعفرطاهر • البُش دېلوي غزلين: مشغق خواجر دنعت سلطان چاریککاس إد رلورتا ژ: عا رف حجازی معوالجرا دىمى ا مرادكا نصوب ا صان لمک **~**4 جاری دراک : ٥٣ نقد ونظر: (2-1) 40

# اولو

جلداا --- شماره ۲

مدید: - رفیق ختاور نامهٔ مدید: خطفر قرایشی

> سالانہ چندہ؛ ساڑھ پانچ رویے فی کاپی ۔۔ آٹھ آیے

ا دارهٔ مطبوعات پاکستان پوسٹ کبس ع<sup>ی</sup> اکاچ

## آپس کی باتیں

بزرگان سلف میں شاہ حبد اللطبیف بھٹائی ری کاعاد فانہ کلام ایک پنیمہ جاری ہے۔ "ماہ لا" کویٹشرف حامل ہے کہ اس نے آج سے کیارہ مسال پہلے اپنے پہلے ہی شمارہ سے اس بہت کی مرصت اہروں کو اُردو کی جوئے رواں میں ختال کرنے کی کوشش شروع کردی تھی اور ہی کوشش اس ک کے جند 'درکلہا کے معانی سے دامانِ تی بھررہے ہیں اور انہیں قارمین کی تعدمت میں اس طرح بیش کررہے ہیں کہ ع سکل برست قراز شاخ تازہ ترماند

مدال بی مین ترتبیاتی بورهٔ کافیام اردوزبان کی توسیع و ترتی کے حق میں ایک نمیک فال ہے۔اس کا پہلاکام یہ بوگا کہ اُردوکی ایک مبسوط اور محققان کوفنت مرتب کرے۔ اگر برکام بطراتی اسن انجام پاکیا تو ایک کارنام پخطیم ہوگا اور اردوزبان کی تاریخ میں ایک سنگ بیل ۔

بورڈ کے انڈنا می اطلاس کے موقع پر شیعلبات ڈاکٹر عَرَت بین زمری نے اددو کی لسانی قسیع و رقی اور آغوش کشائی کے بارہ میں بو کچھ کہلے وہ اس زبان کی تدمیر دوایت طبعی طنساری اور موج دہ خاوت و حالات کے گؤناگوں نقاضوں کے مین مطابق ہے۔ اور اگراسی روح سے سرشار موکز کام کیا جاتے تو اُردو کا مستقبل یقیناً نہایت نابناک ہے۔ بورڈ کی ہبت ترکیب منصوبہ بندی اور لائحۃ عمل میں جس امتام سے کام لیا گیا ہے اور مہترین صلاحیتوں کی مجتم کیا گیا ہے اس سے مہترین نتائے کی توقع کی جاکت ہے۔ ہم لیدٹوکی کامیا بی کے لئے وست بدعا ہیں۔

معادم مونا ہے ہم نے اُرد د زبان کی توسیع کامسلہ جیلے وقت جیٹرا تھا۔ یہ نے بڑی تھبول ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ نہ ص اہل قلم بلکہ قار کمین نے ہی ہی ہی ہی ہی ہی۔ اور شلحت ہیں تھی کہ سلسلہ کلام اہنی تک ختم ہوجائے یکو تازہ بتازہ اور نیسے کے موضوع چیٹر دستیے ہیں جو بھر دستیے ہیں موضوع چیٹر دستیے ہیں موضوع چیٹر دستیے ہیں موضوع چیٹر دستیے ہیں موضوع جیٹر دستیے ہیں موضوع جیٹر دستیے ہیں موضوع جیٹر دستی ہو اور کیسے کہ میں گفتاگو بھٹ و مہاحثہ کی گئو اکٹر سے ، بلکہ اندلیشر ہے کہ کہ ہیں گفتاگو بھٹ و مہاحثہ کی سرے باہر نہ کل جلے اور کیسے بیٹر نہ کل جلے اور کیسے بیٹر نہ کل جلے اور کیسے باہر نہ کل جلے اور کیسے باہر نہ کل جلے اور کیسے باہر نہ کو جیٹر کی کو بیٹر کیسے باہر نہ کل جلے اور کیسے باہر نہ کو کہ سے بیٹا بدلا ہے کہ بیجان تو تب غفہی است

# بيادِ مَا يُرَاعَظُم: رمبرنيكونها د

#### استدكملتاني

جرسفحتي الشراددي العباد بےفقط اسلام ، ریکے سامنے ب نفظ اسلام كتعسليم ر منصرنوع بث ركا اتحاد رشی میلی اسی کی مرطرف أدكام كزيج كعب كاسوا و جس سيصلح وأن عالم جي مراد عهل میں اسلام ہی وہ افظ ہے سرانفاسكتانهس شرونساد جس جگهموج د هو خيروصلاح حق بوكيول باطل كے زير إنقاباد ديں بەلارىنى كاغلبە يەمحال حق سے دب جانا ہو طبل کی سرشت فيس مناب ظلهت كي نهاد ح كى جدّد جهد ب عبن جها د ح کی خدیت ہے عبادیت مرسر غلبسب اقوام رآسان ب بختهجب اسلام بربرد بحثقاد حال بين اك رمېرنيكونهاد بم كوسيدهاداسته ديكملاكيا یا درکھیں اس کے زئیں قول کو جب منائين فانتوالم كى باد اعتقاد وانضباط وأتحيا و داز پاکستان کی عظرت کاہے قَانَدِ عَلَم بهي ، بإكِتَ ال زنده و ابسنده وپاینده باد

كبانصوتيت عوجراعماد ہے بہت ملکوں کی آبادی زیاد كنف بين بهتر روت اقتصاد عام ہے جن کی دش اور جن کی داد صنعت وحرفت سركتي ممتنفاد المحكتنو كبي مدسه زياد *چوہری آلات جس پڑستن*راد جن سي وابسته ومنيا كامفاد ابل دُنياكوج بريعتساد جربي وأس كوي حال افراد به بسی قوت سے می*جسکم ع*ا د *برُرِ*انی کابهاں میں انسدا د توركردكينه ولغض وعناد رفع بوسكتاب دنيا كافساد

به توسوهیں ، کمک باکستان کی بن ببت ملك بقيمين فرول كتفعلك فضلبي بيداوارمي مال میں فائق ہیں کتنی دوستیں علم وحمت سيسي كتينهم ور فوج بحكتنول كى بيرول ازشار بإس كتنول كيد ووسامات اس سے بڑھ کرا در کینے ملک بی كمهيم بأكستان برأس تبيينرس هِ مُكُراك بات پاكستان كى ہے اساس ہی کمک کی ہملام پر بضفظ اسلام كرسكتا بجر ب فقط اسلام جوا قرام سے بخ مقط اسلام ص ك فيفرس

# " عهدِ حاضر راکلیم"

فبلثر بولائتير

منت کی بست کے گرد کر نبر نہیں تھنے تھا اُلے نے جا بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نہیں کئی پاکت فی رسالوں میں بیر حکایت و در مہرا تہرا مِن کی گئی ہے کہ حب جات سکال میں بڑھتے تھے تو د وایک دن سٹرک سے جلے باریعے تھے کہ یک بخوفی نے ان کوروک کر کچے حساب کیا ب

لگابا حفر، بخوم اور دل کا علم که گالااورکها " بنیا اعلامات توبی بنادی می که موند بوتم برے برکرونرو د باوشاه بنوسکے" گرمندی بالیوں کے علاماتی اعتبارے جوبات زیادہ اہم ہے ۔ دہ ایک اور بررگ ، نان جی جعفر بے بنائی جس کی سفید برا ق

لئیں مسا ب بہارمی عبی کو اسے بڑے فرانے دیکھے ہیں۔ وہ آئے اور اس بڑے سے جھو ہے میں بیٹھ گئے ہے بہانے سابھی گھوالو میں عام دکھائی دیتا ہے۔ بات سے بات کی بڑی۔ وہ بوٹ اس وقت میری عرب ۸۰۰ کے درمیان ہے۔ وہ اور جباح ایک ہی اسکول می بڑھنے تھے۔ اب توسب کچھ عبول دِسرگیا بال اُنیا میٹرور یا دے کہم دونوں اکر اکھنے کی کرگوبیاں کھیلاکرتے تھے۔

مں از ہر میں آئی کوکوئی بات تو یا دہوگی ہو جات نے کہی ہوئے اس برا نہدں نے اپنی بھری بھری سفید یعبو وُں کے پنچے سے جھا کی کم

میں کے کہا" فراای آنکس بھر کے لیں اور ایک بار بھران کا بھی نگ بڑگی کولیوں کا نفسو کریں مٹی بیں دلی لی۔ ان بی کی بیار کی نگ بڑی کا کی نگ بوائد و افعہ بادا ہی گیا۔ ایک دن جب نان جی کی بیں بھرا

كميل د إنها مناح جس كى عمراس وقت مهاسال كى كى، و مال آن سنجا ازركها عبد كر و مى بن كان كى گوليول سے كيا كليل دسم مور اس سے كيرے ميلے اور لم يتوگندے موجاتے ميں -المشوع مل كے كركٹ كھيليں "

معلوم ہونا پیون عیم رو در کے لڑے بات مان لیتے تھے۔ انہوں نے دائعی گرد سے الّی زین پرگ دیاں کھیلنا بند کر دیں اور جبات کی صناے پر ایک اور جبادہ کی صناے پر ایک اور دکتا ہے ہے۔ جب وہ کی صناے پر ایک اور دکتا ہے ہے۔ جب وہ اسال کی عمیں ولایت ملے گئے توانہوں نے تان جی جعفر کو این گلیند بلا دے دیا اور کہا " بھیا؛ دیکھو حب کے مسمند بارموں مراکو کو

كركث كميلنا مكصلية دمنات

سے پہیٹے توجبائ کی ساری داستان جیات الم کہن کے اس مقو ہے ہی میں مرکو زیے کہ اٹھوا اس می دھول سے اٹھ کر کھڑے مو تاکہ تہا دے کبڑے بامکل صاف ستھرے دہمی اور تہا دیے باتھ ان کا مول سے بالکل بے داغ جو تہمیں سرانجام دیے بڑیں ہے

مشرخان کی ندگی میں ہو خیرسمولی جرات نظراتی ہے اس کی وجران کا عجیب وغریب کردا دیے ۔ اور پھیران کے دو بہ میں ہوظا ہوا ننگ مزاجی پاشخی دکھائی دبنی ہے ، اس کا رازان کی انتہائی و یانت داری ہی میں مضمیسے ۔ اس کا بقین کر یاشکل ہے گریمیں مشرخاح کی ذاتی وجا ہت اور لبندی کر دارکواس بالکل مختلف اخلاتی رویہ کی دوشنی میں دیجنا ہوگا ہوان کے ارزار دہرکہیں بھیلا ہوا تھا۔ ایک اور ملآ کاذکرکروں مشرخناے کے ہاتھ ۔ لا نے ، پیلے چنہیں و ہ آخر پیا ہرساءت وصوبتے دیتے ۔ اور آٹھیں جوانسانوں کے ضمیرکوشونتی ہوئی معلوم ہوتی تئی ۔ اگران کے ہونشوں سے نظی نظر کرلی جائے نوان کا چہرہ ایک گرمچیش انسان کا نھا۔ ایک مرد نبکونہا د- جو دو مسروں سے سے کوئی ایسا قاعدہ فالؤن نہیں بنا تاجس کی وہ خو دیا بندی نذکرے ۔

مشرخاع کا الست کرداد، داست گفتار، داست دفتاد یضم کاطرز ممل ان کی و میبت سے ظاہرہے۔ جوام ہوں سے فیام پاکستان کر سے آئٹ سال پہلے مرتب کی تی او داس میں کچدر قم علی گڑھ لو بھورٹی کے لئے بھی مفرر کی تقی ۔ جناح سے س وصیدت میں فیام پاکستان کے بعد مجی کوئی ترمیم ذریخ نہیں کی سوالائک علی گڈھ اب غیر کی سرزمین میں متابع غیرت جیکا تھا۔ جناح سے معی اس کی طرف بھور ہے سے اشارہ بھی نہیں کیا سہ بیاں کا کہ کہ شدید علالت کے ذمالذمیں بھی حب دہ بالکل دب مرک علیم انہوں سے انہیں نبدی و

ہم عمد علی جنّاح کی دیانت دامک پرشک کرنااُن سے تمام احکول زندگی پڑشک وسٹیم کے منزادت ہے۔مشرحیاح سے اس صواقت شعاد کا مناا ہرونجی معاملات پس بھی ایی طرح کیا جس طرح تونی اور بین الا توامی معاملات پربلاہ طبیعت کے کھرسے اور صاف باطن ننھے۔ان کی آ در سنی شخصیت ،کیال آنا نزک دگرے گذاف، اور ان بیں بنیا دی فرق رندا ور پاکیا زمی کا فرق سے ۔

قائد اعظم نے بر ملااعلان کیاکہ پاکستان کی اِلیسی ہرگر فرقہ وا داندامور رہبنی نہیں ہوگی۔ اور وہ اس پربرا برقائم رہے۔ اس طلسم ہوں مندر پر کھف کے ایورڈ کو صرف اس سے بھول کر بیاکہ وہ انہیں ٹالت تسلیم کر میکے تنعے میں وجہ ہے کر جناح کی صداقت شعب ری سے رقی بھی ابکار نہیں کرسکا۔ شاءعبد اللطيف بمثاني

سات شمن

(تيجر)

حنيظة ومث إربيرى

" زہریاک

م مرکلیان کی دوسری داستان میں شاہ بھٹائی م منعشان کی حصوبتیں بیان کی میں ۔ یفظم اسی واسا کی چندا بیات کا ترجمہ ہے ۔ "عاشتی زمبر بیاک دخلق ذہر چنے میں اصل میت کا ایک مکر اسے ۔

د **ل ب**یراس کی یا د نگخهٔ عزید مند او

ہو نہ سکے غمناک معاشق زہر پیاک

مهلک درد فراق اور دل مشتاق

گردِالم-مهاک "عاشق زهرساک"

> خوش ہیں یہ مہجور گرچہ ہنے ناسور

وس بن دل کے جاک "عاشق زہرہاک"

ایک لگن ون دات دل میں د**ل کی** بات

آخر ہوگئے خاک "عاشن زہر میاک

> کر گئے ٹوب لطیف ان کا گون حریف؛

سخت نژر، بے باک ماشق زمریاک

پتوں کی لاش میں سسی ماری ماری بھرتی ہے بہاں کا کہ سورج غروب ہوجا آ ہے۔ اس موقع پرشاہ بھا آن گئے "سرولی گلائی میں ۔
کی بہلی داستان بیں شسی کی زبان سے چندا بیات کملائی میں ۔
جن میں وہ اپنے ان سان دھمنوں کا ذکر کرتی ہے ،
دا) ادمن وہ اسار بان (۳) بنوں کے بجائی دم ) موجع ده ) موجع ده ) جاند دو) مہدا دہ بہا لائے۔

نا قد بے مہدر، سارباں شمن

سربسداہلی کا رواں ڈیمن وقت سے پہلے ہوگیا روپوش

٣ نست آبِ سا نسرال ديمن

جا ہے کس انتظار میں ہے بھی

نورِ مهنابِ عاشفسال شمن

نافع كے نقوش يامب وم

صرصرِتُمند،بےگاں ُڈشن

سنحتىُ راوِخم برخم جب انكاه

مهیبتِ کو وسسرگراں ڈسن

آج شاید کمسیں اماں نہ ملے

سفرعشق ہے ا مال دشمن

# 

### شاه عبداللطيف بمثائي

شاہ میٹ اُن سنے رُساق میں مُرول دان کونا ص امنیا زماعس ہے۔ اس میں اَللّٰ نَبَا بِعِینُ اَکُوْ مِنیِدِی کَ کَ شریح کَ شی ہے۔ اور وصالی دفران کا نشانی بہت ہی پُرکیف اورپُسونہ اِید میں کھینچا گیلہ ہے۔ شاہ کی دگیرننو ات کاسے اس مہم بھنتھے کہا ای کا باز و دعققت کا دی پرہے ۔

اوٹ آ رآنا خدا کے داکھے !

یر جدائی موت سے پیخت تر
اید دہیں تیرے اٹراتی ہی دہی

گاگ کے کات بنا کرنامہ بر
چمائے ادے دکھنے ہی دکھنے

چائے ارب دکیفنے میک گی آخریشب کی رمگزر ادکین کرتی رہی ناصب رم میندهره! نافکورد فے دات مجر

میں نے دوش کرد کھ ہے تامحر بیمعطرتی سے جلت دیا پڑگیا شاید کچھ ابیا اتفاق ڈھٹ نے دوکا گرمیرا پیا پڑھ کے ناتھ پہتو آجالال پھر ماک کے کتے آزاد تراکی کا

له مديد مي المام الم نوكوآ محكيت ووعن مل كي يك وده بن نبي أنا قرار إن مما فردوست أجا القرير عيد الما مي أرام وراحت كي اميد بر عملده میں تبراکرنے اسطار دات دونے موگئی میری بسر ميدرهر الح كروادل كوككار میں عبلانی بین کی دن سے کئے المفلاسكتي نبيس بون ٦ كايبار معبلملاكرمات بارسي وركنه مُرَّانُي بروي الزيّاكي نطا يـ رات كهيس اسفيانس دازكى أه! بردانا مداياوقت بر كت كني يدرات كرف انتظار ہوگئی۔ تلخ جن سے ذیذگی اس کھتی ہول کے ثنا مدوث کمہ تحرش جا معرمو بالضيب دل كورك في كالمك توفراق يار مے ہے داغاله معلن بوكروه بتضي دهني وائي اوريس تنبأ بول فارد اشكيارا التاردت بولتى ميرى بسر يهركونا فدكولا الرسى ب ناك د بوادون بيا ال خدا کے دا سط کی کرناقرکولا دورت بن سرحير لكتي مع أداس جيوار كرمانان تم كويليث كالكاون المفكر خاندول بوگيا ويران نديم ال خسيد ا كه وا مط توميم كذا قد لا جِما كياً ول يرجدا أي كا سراس یہ بینگ اور سی محقر نبترے بن گئے ان ایک المر النخسدا كے واسط قريمركوا فركولا بخدس دل كاف اسك قاصدوں کی ابنگی نہتی ہواس محكوطف نيتي سبهنشين بميلي توفي نظر النخسداك واسط توجيركادكولا أس كلفى بون يبعبد اللطيف مووصال مارسير توہی ہے بتاب دل کا آسرا تجعكوب معلوم مبري سبكناه توسيركناقه كولا إں شرب دا کے داستطے محسرادن جيداكي وقطاني  $\star$ فاصدون ياب أورنني بخنكاه

# فكروادب اجتاعي نظامين

### تاض يهفيحسين صدافي

فن برائے فن افن برائے زندگی، فن برائے مقصد فن برائے اوادیت .... یہ وازی میں جہمیں فکرونظراورادب وفن کی دنیامیں داخل ہوتے ہی كوش زد بهوتي بي اوربالعموم نعرول كي صورت احتسار كركستي مب كيوج بدبنهس كدان كوناگول مجدول سعيما النواب واتعى رياشان موجائ اوريم كسى واضح نتیجرپندم پنج سکیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تقیقی مضمرات مهاری نظر سے اچھل رہتے ہیں. او پھیر ہے بات ان الجھیروں کو ادر بھی بیجیدہ سادیتی ہے کہ فن برائے زندگی مقصد افادیت نے اور بھی کئی ہی تکلیں احتیاد کرلی ہی جان سے دیکھنے میں ختلف لیکن در حقیقت اسی کے شاخب نے ہی مثلا من برائے مل فن برائے اصلاح ، فن برائے نظام انن برائے نظریت اورنن برائے جاعت یا جناعیت ۔ چنکہ آخرکار پرسب تصوّرایک ہی منزل کک پہنچے ہیں۔ نندگی کی وہ اخداتی، ندیمی، معاشری، دونانی تعبیروہم لینے ذہن میں تعبن کر بیتے سی اور یہ درخصیفت افادیت " بی کے بدلے بھرے روب بہی ۔ کیونکران سب میں نن کامنعصو یہ ہے کہ دکھی خاص می زندگی کے لیے فائدہ منڈایت موں ۔ انداجہا کہیں اس مے الفاظ با اصطلامیں نظراً تیں میں بہتھ **لیناچاہیے کران کی تق**یقی مراجہ کوئی نظریے لفام یاطزیدیات ہیستے جس سے جاعت کی ایک خدص وزیع یا تنظیم لازم ہوتی ہے اور ہمین فلسفوں یا نظریوں کی بھول بھلیاں میں بھینکے کی بجائے براہ ار اس جاعت ہی کی طوٹ رجوع کرناچا ہتے۔متال کے طور پراگر آو کی فن برائے زندگی کے قائل میں قررندگی سے ان کی مراد دھا نیست ہے۔ اگرا فذات فن برائے حیات کے علم واربس توسیات سے ال کا مدما اسلامی نظام فکروعمل کے سوا اور کیج بہیں۔ اسی طرح جراؤکسی مادی مسامک کی بنما پرزندگی یامعاشرہ کی نظیم حیاستے میں اور اس طرح ایک خاص منصد کے قائل ب وہ دیتھ بقت نن برائے جا عت ہی کے حامی ہیں۔ جوں جربی برز دوں کوچاک کرتے جلے جا کی ان برائے بینت انجامی كى تقيقت خابان موتى جانى مى در يسام تصردر على كلياتى ميئت بى كانتيم موت بين ادران كمويد كرون كوزردتى ان كابابند بنا ويته مين بالغافاد كروة فرد كنيوايك آذاد عمى تيست ركهة بي ،أيك عين طراقي فكرا وركف رص ذيع فن كالباده بهناكرس كوفكرون كى داحدامكانى صورت قرار ويتع بي حس ايك تحديد إيك كلن اك مصدى حَرَّ بندادم آتى بعديد الكعبيب في فريب يعرف كري الكافري كى كامزاد ف بن جانا ہے بہروال م كسى سونسطادى بنديا دربصغرى ،كبرى قائم كركے كوئى منطقى نتيج اخذكر ليبتة بب توجيز فكرون كوخواہى خواہى اس بى كى يا بندى كرفاريق ہے بعیریں لیک نہی خرابی کی صورت بیدا ہوجاتی ہے جواس کے کل کوٹیط ہو کرفکر بنن اور حیات سب کومنے کردیتی ہے فیطم وضبط ہوتے ہوتے فیدوسندا ور واروكركي فشكل انتنياد كرنيتا يج يخصوصاً ان نطاعول مين جن كاداروداريكى كلياتى اجتماعى نطام كورائيج كرنابود خواه وه ببغيام رسانى سع بويا اصلاح ولمقين سے ۔ اور اگر یعنی کارگر ابت نزم تو افقلاب می کوکامیدا بی کا آل کا ربنایا جائے۔

است فکروفن گیروواد کیئے یا فتاد- بہرطال اس کامطالعدال کلیاتی نظاموں ہی کی رشنی میں مناسب معلوم موناسی جن میں ان کاتجر برکیا گیاہے اوران کی است فکروفن کی رفت میں اوران کامطالعہ بھی مثال قائم مرکئی ہے۔ ان نظاموں کے نخت فکروفن میں جرائی دی ہے اس نظاموں کے نخت فکروفن میں جرائی دی ہے اوران کامطالعہ بھی سے خالی مہیں ۔
سے خالی مہیں ۔

اس سلسله میں سب سے پہلے ہماری نظر سودیت روس ہی پر پڑتی ہے جہال فکرونن کو تیکت اجتماعی کا نریزنگی بنانے کا سب سے ویٹ پیان پڑسب سے منظم اور محرکہ اَدا تجربہ کمیا گیا ہے۔

ے سم دو حرد اد جربہ میا سیاسیہ۔ فلارے کداس داستان کا آغاز جہوریۂ روس کے سال پیٹیو اے عظم اسٹالین سے ہو لہے جس نے ابرائی "اوراس کے نظام کو بیدی شدت سے مسلط کرنے کے لئے فکر دفن پرگڑی کوکئیا بندیاں عائد کی تھیں۔ کیونکہ کلیاتی نظام میں لیک اور صوت لیک بات ہوسکتی ہے یا فوصات افکار ہویا صاف افراد -اس میں منات

ا س کالازی منیجرد علی تھا۔ کیونک زندگی کافناصد ہے کہ وہ کہ تکنیج میں جکڑار مہنا قبول نہ بیں کنی ۔ بدالگ بات ہے کداس روعل کو بروئے کار آنے میں دیر لگے۔ چنانچر آوں میں مجی ابساہی ہواہے۔ اب کک سوویت نطام کو مسلط ہوئے انساعوصہ گذرچکا تھاکہ اس کے منبت ومنفی پہلو لوری طرح نما بال ہوجائیں اور الے عام کوج' الم ہے ' سوچے ہمچھنے اور نکتے والے ذمین طبقہ میں ابحر سکتی تھی' ابھرنے کا موقع طار بے صورت حال اس وقت رونما ہوئی جب عنال احتدار خرفتیقن ' کے اندیس آئی۔ اور " اوبی مخالفت ، کے ایک مضبوط محاذ کی شکل بیدا کرلی۔ ان اوبی جبا بدین کی صعف میں الیسے وگ شامل کھے جو اسٹ الین کی وارو گیرکو در دہم برہم کر دینا جا جنو سے ۔ لہذا خروشیقت کو پار فی سے پارٹی کے مخالف ' اسٹالین گروہ ' کوخارئ کرنے کے علاوہ ' اوبی مجاہدین ' سے بھی نبٹنا پڑ را ہے۔

سنے دارل نے یہ بات بڑے مزے سے ٹی ہوگ کہ مخالف پارٹی گئے معاملات پر نظر ای کے مطالعہ اور نظر باتی اختلات کو ہموا یہ موبت ادب میں نئی ولیراید اواقعاتی اورانسان دوست ریحانات کے نمودار ہوئے کی علام سے ہے جن کا نلوراس صدی کی بسیویں وہ ہائی میں تھی ہی ایس کو کا گئی کے انعقاد سے ہوا۔ اگرچہ اب اس کو دباویا کیا ہے کہ روابتی تعید وضبط کو بھرسے مسلط کردیا گیا ہے اورار با بقلم دنن کے متعلق خروشیقٹ کے عقائد ایک مقالہ کی شکل میں مہیں گئے میں جو اس کی میں نقر برول میشنل ہے۔

ریسب بهنگامسچس کو ادبی مخالفت و آدد بگیا ب و دوبس سؤدیت دوس که او آکه اجلاس منعقده دارج و می ، ه عصر شروع بواجس میر لعبن اوبائے اس مطانب کی شدت سے مخالفت کی کہ وہ لین کفریات و شطحیات سے تائب بوجائیں اورایسا کرنے کی بجائے انہوں نے م مطالبہ طاہرے و بارٹی بھی کے صب اِیمادِیم کیا گئا ہف لوگ آواس اوبی مخالفت ہو سیای مخالفت و تعبیر کرنے ہیں۔

بتایاکہ ہارے معاشرہ کی رکیں اوک ہر بچی ہیں یہمیں شہری شعدراود معاشری جرآت نہیں رہی اور ہم ٹیڑھے میٹر مے مسلوں سے بزدلی جوٹے اطبیان یا غفلت پر میں اور میں اور میں میں میں میں شہری شعدراود معاشری جرآت نہیں رہی اور ہم ٹیڑھے میٹر مے مسلوں سے بزدلی جوٹے اطبیان یا خفلات كاركى كراتي بين ايك تغير فن ايك بيدارى كاهروت بيدين اديول كاجهنيا موضوع - وه لين معاشوي ايك شديدكى إتيب وم مجسة مين كديم في البين ضميركي آواذ كوكيل كرا ورعام سوج بوجه كوتيريا وكهدكر موجروه روى معاشره سد بزولا باسمجورة كراييات بيم ايك يرض فترشاي تنظيي فروگذاشتول اورمعاشري كوناميول كونظوانداز كرتے چلے جار بي بي - يا يا جي جهود بي ،سلك الى بي رونى بي - ايك قهراني معاشرو اشراد كوككن لكاديا ہے جولوگ بڑے براے عہدول برفائز میں كامياب ميں ان ميں اخلاقی تنزّل سب سے زيادہ ہے ۔ ان عيار وكوں كے لئے ايسے نظام كولينة مفادك الديم المنابهت آسان بيريط بارني في لا تور و فترى نظم ولنتى "كاكناه" الفرويية "كدس تغوي ديا - ادباك في دفتر كردى كايروه جاك كريك بتا ياكه تصدر توتام رنظام كابينك اوراس كاعلاج محض بساليت كى زيادتىول سع ظابرا طورية اس بوف سع بركية مكن بنب - دود آن سلوف كي معرك آرانا ول .... ALANE مازش ادرسب سے برطم کارکی روز میں دفتری واج ،علل کی رحونت ،جی حضوری ،طاقت کے بے جاہتمال ، سازش ادرسب سے برطم کررد اً ویش سے اس بعسد کی وقع بعی کھولی ہے۔ آخوان میں اور زار حکومت کے اشراف میں کیا فرق ہے؟ بلک نے اور پرانے نظام میں کیا فرق ہے ؟ برانے عهديدارول ميں جواوصات محقے وہ جی ان كے اونی مزد ورطبقہ سے انجوے ہوئے ، ناتر اشيدہ جانشينوں ميں موجود نہنيں ميں - واو تواس ايک معمولي سے مكتشيا كام كة تنگ نظركارندس اورايك بي كفام كى منينرى كے ايندا يديند يرزي بن كرره كي بين وه كھيتىليال ميں جود نظام نعام كى رب لكائے جاتى ہیں اوراس سے وہ کوتا ہ نظری نمایا ں ہوتی ہے جیمن منصد لوں ، نظاموں اور تواحد وضوابط کا ڈھول مپٹی ہے اور جیتے جلطے انسانوں کوکوئی ایمیت نہیں دیتی جمل بات یہ ہے کسی نظام کوچلا یکس طرح جائے جب وفر گردی کا زور موکا قرتازہ خیالات الد طلَّ ق افراد سے لیرروائی نہیں ہوگی تو الدکیا موكا؟ ادباكى رائے ميں سووتيت آورش برزور دينے والواب نے توفقط اپني اور لينے حلوے اندے كی خرمنانے كئے چند و عكوسلے كھولئے ہيں اوروہ لبنے برسے بڑے جہدوں پرفائز رہنے اور مخات إس قائم ر كھنے كے لئے تحض بہانے ہى تراشتے ميں - عام تہرى اجارہ وار ذفتر شاہى كے مقابلہ مي كس قدر الب ہیں ۔۔۔سوورت نظام کاسب بڑا البدیبی ہے۔

ابتدا قر" پارٹی افزوری خداوندان اوج وفلم کو دعوت دی تی که سودیت حکومت سے متعلق گزارش اوال واقی کریں ؛ چانچ پیل بہل بمل باضا بطا بطر بھروں ہیں اس کویا لشویک اوئی دوایت کے جیخے نا مُذہ کی حقیست سے خوب سرا ہا گیا ۔ مگر جب اس نیے جزات آ برا دب رکھیں ترمضم ات بیدار مغرط بقہ کے تاثر اسے سے ماز کر اتنا تو اس نے کہ از کر اتنا تو اس سے کہ از کر اتنا تو اللہ بھری نے بھری ہے ۔ اس سے کم از کر اتنا تو اللہ بھری نی نفسہ جی ہے ہے ، اور بہت گھنا قریل ۔ اوبی جہا دے ویج صف آ را وس فرج کی کہا ہے اسے تام نظام برستول کو بلے با خولین اچا ہے کہ معاشرہ کی صحت کی اجترات وہمت اور نست نے اقدالاً میں معاشرہ کی صحت کی جن میں افراد میں میں نرک نظاموں اور اداد دول میں ۔ اور اداد دول میں ۔

ا در آمبنگری کے اُن ارباب قلم میں ایک چ نکا دینے والا موازنہ کیا جہنوںنے اکوتر کے آشوب غلیم میں اس قدرنمایاں صند دبا بھا۔ ڈوڈ منٹون اور اس کے ساکھیوں کی مرگزمیوں کا ایک پرلیشان کن شاخب ندید مقاکدان کی رنگائی ہوئی اگرسو وَ رَبِت پڑمین میں دور دور معید لگی ۔ چنا پنچہ فار قسستان اور باکشک ریاستول عمیں کھی اوب و فکر کی و بی ہوئی چنگاریاں ٹیل بڑیں۔

> بیفسر آساننگ بال دیرے برکنج قنس از سیرفرزندگی جوگرر اس جوجائے !



# صاحب طرزادبب

ابن انتساء

الور : كيا نوب! أروويس كوئى صاحب طرز نثر كارنهي يمين يسم مين نهي آناكه مراد دورحا صرك ادبيول بني زنده ادبيول سعب يا بهى نافول كه ادبيوب سعد ادبيوب سعد ادبيوب سعد ادبيوب سعد

معراج : برشبتوميرك ديمن من يي ع-

ابن آنشا: كيون دسارك ادبى كوبالم نوع لياجل ،

شفيت : انشاصاحب إكياآب واقى يجتمع بى كدا بتك أردوادب من كونى صاحب وطرز شرف كارته ي بوا؟

ابن آنشاً: به ب سیکس فرگها ؟ اگرآپ کونیج پر پنجنی کا جلدی ہوتو ہم ووٹ بیکریمی نیصلہ کرسکتے ہیں کہ یہ دعویٰ صیح ہے یا غلط ہے بیکن اس سے بحث کا لعظف جاتا رہے گا۔

طالب : بدشك مير عال مي سب سه يهلي سط بوجاناي بي كطزيا اسلوب كمت كسه بي ؟

ابن آنداً: یہ انت خدسم خدا آسان ہے' بتانا ڈوامشکل ہے۔ اس موعنوع پر مارکنٹن مرے کی مشہورتصنیف آپ کی نظرسے گذی ہوگ ۱۳ اس نے اسٹائل کی کمیا تعریف کی ہے۔

"STYLE IS THAT PERSONAL IDIOSYNCRASY OF EXPRESSION الور اس كے اپنے الفاظ يہ بين : الفاظ يہ بين المال يہ بين الفاظ يہ بين المال يہ بين

ابن آنظ : اس کی نشریع میری زبانی سنیئے۔ آپ کوئی تحریر پڑھتے یا عبارت سنتے ہیں آدیعن ا ذفات کہدائے ہیں ، بر نوصان فاآب بول رہ ہے۔ یہ تو محتمین آزاد کے ملادہ کوئی نہیں ہوسکتا۔ برخواج تی نظامی کی تحریر ہے ۔ تو دہ الفوادی خصوصیت مصنعت کی خصیبت کی وہ چھاپ جو چہ پائے نہیں جب اسلامی اسلوب باطرز کہلاتی ہے۔ یعیج ، بیں ایک تحریر پڑھتا ہوں۔ دیھوں آپ لوگ بیجانے ہیں کہنیں ،۔

" بادسًا و نع محم دیا کہ و نمک حواموں کے سرکا سے کرلائے، الغام پائے - والیتی کے سرکے لئے اشرفی - مبندوستانی کے سرکے لئے روہیے وال

كم بحنت مندوستانيو! تمهار ب سركم في كري بست بى رب وك كودي بعريم كرسرالة ادر مفيال بعريم كرر دب الشرفيال لية "

الد ، ياتوم وين آزاد ك تصم مند ككول صدمعدم بواج -

إِن اَنتَّا: "قَصَصُ مِذْ" دَنْهِسِ وَرَبَارِ الْكُرِى" كَا انْسَبِ الْسَبِ الْمَانَ الْمَانِ الْمَالُولِ اللّهِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَالُولِ اللّهِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

طالب: ميري في المي وكوني مِنْ عُس جوايك فاصطرح كى لفظيات كاالترام ركه وساحب طور كهلاسك كا-

ابت انشاً: بظام مي معلوم موكاليكن في الكل يربات نهيس محص نفطيات كيطواركانام اسلاً لنهيس بيراية بيان ، بات كيف كالدازا ورجيزيه-

شفيق : مدلس مرع في معام كربيف وك المرعميب ساطرزافهاد خودنان الركول كويران كري كا افتيادكرياتي من

ابس انشاً: بهشک بربات م جاورط زمین مصنوی اورخیتی کافرق کهل جاتا ہے میں مولی محرصین آنآد کا بہت قائل ہوں لیکن وہ بھی کار شس سے انشأ بدوازى كرت معلوم بوتے بي كيونكه ان كے خطوط اوران كى ذاتى تحريول ميں اس ننگ ، پند نہيں لمناج إن سے خاص ہے والطّاف كوبرة عل لے اپنے ایک مضمون مطرزا ورصاحب طرز میں مولانا ابوال کلام آزآد کے اندازِ نگارش کرمی نسانہ عجائب کے اسلوب کی طرف مراجعت قراُر دیا جم انهيس اس يرعبى اعتراص م كه وه فداسى بات بيان كرنيك لي مثلاً جلت كى بيالى سه ايك تكونت بحرية كى تفصيل كه لي بيان كرني كا انتا

لمباجِرً اکھرُ اُک بھیلا نے ہیں۔ گوہرصاحب کا نقط نظر مجھ کھے زیادہ ہی آفادی سلوم ہو اے۔ احتمد : اس نقط مُنظرے نوانشا صاحب سونف کے جھاڑد کے تنکے اورخواج شن نغای کے دباسلائی پر نکھنے کو بھی فضول کہ سکتے ہیں۔

ابن آنداً: الطاف گوبرصاحب کوالفاظ پیشی کی طرف مراجعت برا عرّاص معلوم به ایج - ده ندیرآحد کی توبنة النصوح " کی زبان سے طلسم بونس ما " کی طرف والس جانبس جائة بهرمال اني ابني رائے ب يعف وكول كرعبارت آرائي خالى أدلطف نبير معلوم بوتى -

سْفَيق : كياكوني تحض صاحب طرز موت بغيرا جياا ديب بهي موسكنا؟

ابن انتاً؛ معلوم به ب البي اديب سے آب كى كيام او ب - اگركى تخف بلاٹ اچا بنائلہ ،كردار لكادى يافسيات نىكادى يين صوصيت بيداكراله و عام سیانیبریا داشتانی رنگ مین بی اجها اضانه لکوسکتاست یمکن و محض انجها اور کامیاب ادیب ، دکار برا ادیب بهمیشه کسی انفرادی طرز کا اللئة ما است مستراج ، كياتهم كهرسكة مي كه براديب ج ذُكِشْن كى كوئى ندرت ركلتا مويقيناً اجماا ديب موكاء

ابن الفا : يرسردرى نهي اليه اصول بنلف مغالط بوسكما م وكن بن ندرت توشاه عبدالقادرك زجمة قرآن محيد مي مي يكن وه كوني محود ياقابل لقليد خصوصيت نهس . أكريزى من برى جس كمطالع كاكب كواتفاق برا بوكا .

احتمد :جي إن ،ميلول ك الايميكولن مي جل جلت مي اورنقر ي افتتام ك بهجية ينتي مم اس كاأغاد مي بوات بي -

ابن أنشاء: بهرحال ايك ندرت آوج اورآب كى ماسفى موافقت بى بى مى يدكنه والانتفاك اس ندرت بس ضرورى نهي كونى خالى يا دكشي مو - آب كو غالباً ادموكا خدم دلان مرك نيم مرى جميس كم معلى كسي مشهور معسّف كايد طنزيد جلد نقل كيا ب كرم مري مي كالحريون بع جيد كال درباني

ستواج : انشاصاً حب إياني داستانون كي زبان آب كومعدم ج عجيب طرزى موتى عن مثلاً: " آتش رضار كالمنهم في بجائي عي - باغير مي جارك كي د إن عني اس كى بناير م رجب ملى بيك سرور كوصاحب طرز كه سكتة مي.

ابْنَ انشاً: مِرِي انْص دائي مِن تُومْرُور كوصاحب طرزنبس كهريكة -اس نساخ مِن تحريكايه عام المازيقا . اس مِن مُرَدركي كوفي نصوصيت نبعين قصد كم الصنوب كيميم جندكا بحي بي المازي. البتدمير امن صاحب طرنبي - ان كيهان زان كي روش سي الك ابك سلاست اور دلا ويزى لمي مي. طالب : كيا غالب مرسنيداد حالى كويم صاحب طرزكبر سكة بن

ابن انشاً: آپ یک مخت بهت سے نام کرنے کوڑے ہیں دریا بندگرنے کی کوشش میں میں خود بھی پرشان ہوں گا اوراک کو کا کا خالب بھیسنا صاحب طرفة يلين ميرى دانست مي وه شامري سونياده شري خطواكه اعتبار سع بهت برك صاحب طرزكه لله في كم ستى بير ال كانتقا كوايك صدى جمدت كوآئى يهبت لوكول نے خطوط لكھے بعضول نے لكھنے اور چيدانے كى خاط تكلفا بى لكھے ليكن غالب كا دہ انداز كہ بول معلم ہوا ع جي سامن بيط إت كرد عدول ، كول بيدا نركسكار

احتمد مرالنا او الكلام آزاد كي خطوط كم منعلق كيا ارشاد به وجدهري محد على رددلوى في توسكما به كدده ليف خطوط مي ادب كم فنن علم كمولوى أكرين بالشكس كاده كجرك نقال نظرآت بي برك برك الفاظ اورع لي تركيبول كاد دوكي اوني ني يرمين برمينك جلاف والماء

این آنشاً: إلى میں فروده می صاحب كی بدرائے دی ہے۔ چده می صاحب سلاست اور تيكلفی میں غالب كی شرکے پردمی اور وصاحب اسلوب ليكن آذاد كم منعلق ان كی اور الطآف گوہر كی دائے ، جس كامیں ذكر كروا جول متشدل معلوم جوتی ہے ۔ اُذاد كر بهاں بربست بنیں دکتی ہے جوا كی طبیعت كام منگرہ : شفیق : مرتبدا داحاً كی متعلق بھی فرائیے .

ابن انشاً: يه دو فرش اويب يخف مرسيدهي ايك منفرد پرايه ركهته به معليفول اورسانول عات مشروع كرت به واد بدله بحى كا ميرش مي جه ليكن حالى كي خوال كي بات جيور يني نشر مي نقط عالى الافادي الاتقدادي للنته بي -

احتسا : مهدك الافادى الافتصادى سعران كى كونسى حصوصيت آب كومشرك فطرائى ؟

ابن افشاً؛ کوئی بھی نہیں۔ مہم افادی کے بال زگین بائی جانی ہے۔ اس لئے اُن کار حمال آ کی طف نیادہ تھا یمی توید کہنا ہول کران کے نام کا تعریفی جز \* افادی الاقتصادی اُن پرکم اور مولا اُ حالی برزیادہ جسٹا ہے لیکن جیسا کہ میں عوض کرجیکا ہوں نام نہاداسٹائل نرہے ہوئے بھی دہ بہت بڑے مصنف تھے۔

شفیق : شبکی جیسے مرائ ہدام ریک نے زنگین کی تہمت لگادی معلوم ہس تعرفیاً یا تعرفیاً حالا کہ مہدی افادی کے زدیک وہ پہلے یونانی تھے جمسلا فول میں سیدا ہوئے۔ سیدا ہوئے -

ابن آنشاً ؛ مِن نَشَّلِي كَن رَكِينى كا ذَكر تعريفا كياجه مِن بَن كَو برت كل" ، "وسَرٌ كل" اور خطوط شَبَلَى " كرمسنّف كيشيت سعيمي ديجيتا بول بجروبه كالفاد في النائيت سعيمن اس كي مُعين عليّت مرادنه مِن ل جن دوتى اوتسكّن اذم كروازم مج المحوظ ركي بي -

ستراج : آخرندرا حريقي تدساحب طرن عقد

ابن انشاً: به شک دان کی طبیعت کاچلبلاین بی علاودان کی مخصوص افت کی پیلی کا جاس چلیلی بن او انهات الام و که ملطیس دارد ده ده منع پیداکردیا تقارد مهل طراواکی ندریت کے بی درج بیں یعین کی تحریر سے آپ چارسطریں پڑھیں تربیجیان لیس کے بعضوں کے باصفر ووصفے پڑھٹے پڑیں گے۔ ایسے بزدگار می بیب کہ لودی کتاب پڑھ جاد تو کھی پتر نرچلے کرس نے لکھی ہے۔

احد روي مثال؟

ابن آنشاً: مثال دیناسوء ادب ہوگا۔ تن ناتھ مرشار کو فراموش کرنا ڈیا دتی ہوگی ۔ آن کا " ضاحہ آزاد" کہیں سے پڑھئے ، چندسطوں بیر کھل جا کہے کہ مستقت کون ہے۔ میسویں صدی کے صاحب طرز لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے ۔ ان میں مولوی عبدالی بھی میں ' مولانا طَفَرَ علی خال بھی ' خاجیشن نظام میں' اور مولانا الوال کلام آزاد بھی ۔ ان کے علادہ فرحت الشرمیگ ، عبدالرزان ملے آبادی ' فلک پیاس ، جرار خصن حشرت ۔

معتداج : مقارتوزى كوآب معول رج بي جوكاني أردوك موجد تق -

ابن اختاً: كسيم طرز نبس كبيس كه ببنساني كايك مستوى وشن كان كان أندووه كادش سے بدياكرت تھے - بدل عي اوب بين أن كا اوران كى تحريول كامقام شتب ہے -

احتدى: ليكن مولانا طَفَرَعَلَى خال جَي نوكا دَشْ كُسُكُ لَكُفِينَ عُدْ -

ابن آنثاً: ممکن ہے ان کے بہاں کا دش ہولیکن ہم ایسانہ سے بھتا۔ان کی نٹر ان کی طبیعت کی جدت اوبہاؤسے ہم آ ہنگ تی عملان سالک نے ان کی مشکل کرئے کے ذکر میں یہ مطبیع ہو ہوت عالم مقال مشکل کرئے کے ذکر میں یہ مطبیع ہو ہوت عالم مقال رائع ہو ہوت عالم مقال رائع ہو ہوت عالم مقال رائع ہورئے تھے۔انہوں نے میرول کے ایک وکرکو ٹا دیکر ۔

م بمارے متبن میں تواتنا تعرب مجی نہمیں کر عصافیرا ہی مناقیر میں اسلام کے انداز بناسکیں ۔ چرجا تیکہ انعیال وافع ال احتی واخلا کے لئے قدر تعلیل مہنا ہوسکے ؟

شفيت : دراس كامطلب بتاديج -

ماه نو ، كرامي يستمبره ١٩عر

ابن افناً: مطلب بهی کدانی گھاس می به بین کرچ یاں گھرنسلا بناسکیں۔ ۔۔۔۔۔ ہل میں یہ کبر را تھاکہ مولانا طفر علی خال جی سیدی سلای بات کو اس مغن پر لئے میں بین ان کرتے تھے دیکن یہ شران کی عملیت کا عکس بھی نغیراد دی عکس اور جدیاکہ اسٹائل کی تعریف میں عوض کیاجا ہج کہ جے :

Style 18 THAT PERS. NOL ICI OS VNCRASY OF EXPRESSION BY WHICH

WE RECOENISE A WRITER"

طاترى ، مولى قيدالحق صاحب كارسائل كيا ، ٩

معداج: كياآب تميازكوصا مبطركمس عي ان كي مكتوبات كمنعلق كرجاناب كهدد في الما كالعرك الدين كليم كي م

ابن الناتُّ: بِ شَكُ أَن كِ خطوط كَاخُوا ، و و بسي طورسے لكھے كُن بس ايك الگ برايا ہے جدلاف عجى دينا ہے بسكن ان ربعى ده اعراض وار د ہوسكنا ہے جد گرم صاحب نے الواكلام كى نتر بركيا ہے اوب تطبيف كے شكر اسدر ، كى تردى بين بى ان كابشا استدى ا

آفید : انشاً صاحب میر منحیال میں آب ہمارے ہاں سے افتا پر دازی کی روایت اعقی جانی ہے اور ہم آسان اور بے رنگ زبان لکھنے لگے ہمیں۔

ابن انشا : مجھے آپ کی دونوں باتوں سے اختمالات ہے۔ ابھی تجھیلے دنوں میں نے وہی آئے۔ بگرائی کی کچھ تحریزی دکھی ہے جوانشا پر دازی کا لطف رکھی ہیں۔ موالم نا صفاح الدین احد کے بال اور کہ ہے کہ ہیں ڈاکٹر سیری تبداللہ کے ہاں بھی بہ مزاجر ۔ بُونن اور حفیہ ظاکی نٹر بھی افشاپر دازی بھی نے بہر ہے۔ ہاں عام دجمان سادگی کی طوف ہے ۔ مسکوں سا دوٹ بال لاز نا ہے رنگ نہیں ہوتی مشکل اور کا کمٹ زبان از نالذیذ ہوتی ہے۔ نواج حسن نظامی اور مولوی مقبد الحق کا ہوم نی ان کی سادگی ہے دوصل محض زبان یا ذخیرہ الفاظ سے اسٹائل نہیں بنتا بلکر کسی موضوع کو ایک خاص طریقے پر میٹن کرنے کا نام اسٹائل ہے۔

شقیق بین بربیوض كردن كاكرآب مُردون سے زندون كى دنيا من كب آئي كے ؟

ابنَ اسَاً ؛ مبرسے نعیال میں ہم زندوں کی دنیاعی آ بھی چکے آپ ہی کو خرنہیں ہوئی اُدرجن لوگوں دَآپ مردہ بچھتے ہیں ۔ وہ بھی نواوب میں زندہ ہی ہیں ملکٹر پڑھا۔ نشقہت ۔ میری مراد آخ کل کے بچھنے والوں سے ہے۔ مثلاً بعین لوگ د تی گی زبان بہت بحدہ لکھتے ہیں۔

بن اسناً: نوابیشَن نامی کی زبان بھی ان کے علادہ اشرقِ صبری اورشّا ہدا صدد بھی صاحب نے تصویب سے اس زبان بیں ادب بارول کی انتخابیت کی جونیکن ان کی زبان ہمیں۔ ان کی خلآق طبیعت کسی بھی پرائے ہمی، ادب بب اصلفے کا مرجب ہوسکتی بھی زام مان کی زبان ان کے مطالع کا بندہ است ہے۔ کا بندہ است ہے۔

احدد : كيااسًا كل، صوف خاكر يا بكي بلي جروا بي مين المال جوّاسي بآمق دو مادزج فكارى وغيره مير عي ؟

ابن النه : برجری یر تنتید می بی انتی بی بی نادل میں بی شاعری بر بی کسی ادیب کی شخصیت کابو برکی صورت بس بی جملک سکته بیم بی تعقید قدمه و میں مربوی عبدالحق یا محد من عسکری کو بلجے: تا دریخ میں مولوی مح جسین آزاد کی مثال میں دے چکا ہوں ۔ افسانہ نگاری میں منتو میں بیر وق آفعین ہیں۔ انگریزی میں میٹیکٹ کاپرایہ ہی اسٹائل ہے جس نظای کے لئے دیا سلائی مجی تر بھتی سمی عمدہ موضوع ہیں ۔

آور : اس گفتگویسے بیا تومعلوم مواکم موضوع بیس جو دعویٰ کیا گیاہے کی سرغلطہ ہے۔ اُردوا دب بی صاحب طرز نر کی اُرول کی کی نہیں۔ ابن آن ان ان بیشک، اب البندآب چاہی تو وہ قرار داد پاس کرسکتے عمی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں وضوع غلط ہے۔ یہ دعویٰ قابل زمّت ہے۔ وغیرہ دغیرہ نیراوہ ٹ آپ کے ساتھ ہوگا۔

معراج : آپ کالوکاسٹنگ دوٹ ہے۔

ابن آنشاً: جی نہیں اصحب مم سب متنی بی تو کاشنگ دوٹ ک کیا خردت ہے؟ صاحب طرز دیب آج بی بی جن لوگوں نے چار ہج برس پہلا کھ منا نٹر موع کیا ہے ان میں میں بی دہ انتظارت میں بول یالے حبید - او بہ فرندہ اوب میں ہرزانے میں پیدا جسنے رمیں کے ، وشکر سر در ایک سان کواہی )



حسى گزمان



نا کستانی ملبوسا**ت ماس رفص** 

## کراچی میں گڑیوں کی نمائش



ولايسي لزيا



جاٺ اور جڻي

## خطاطی کے چند نادر نمونے

الْحِلْدُونَ ٱلْمُرْتَاكِلَ لَكِ يَحَاجَ إِرْجُمُ

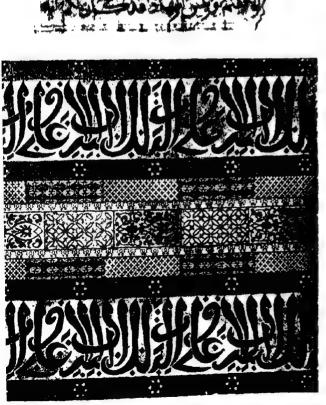

|    | فِي رَبِهُ وَالْسَفِ اللَّهُ اللَّكَ فِي قَالَ اللَّهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | رِيْ يَىٰ لَكِ يَىٰ بَخِينَ فَهُ يُمِينُ فَالَا فَالْجِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | والمبنث قال الرهيه مُ فَانَ لَلْهُ مَا يَا إِيالَتُهُمِّرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | مِنْ لَمُنْ رِفُولِ فِي إِنَّهُ الْمُعْرِبُ فَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
|    | الدِيْ عَلَى اللهُ لا يهُ لو عَلَى التَّوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | الظلمين أفكالذي منعلى تكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| () | ويينخاوية عراع وشاقال فيهيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | هُدِّهِ اللَّهُ أَبَعُنْ مَنْ مَنْ أَفَامَا تَهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ř  | مِائتَعَا مِرُنْرَنَعَنَ أَقَالُ كَزُلِبُونَ قَاكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | لبنت يومًا الفعض يؤمِّ قال بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | لَيْتُكُ وَانْتُعَامِرُوانظُولِ لَيُطْعَامِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | فَسَرُ مِن لَهُ يَنسُن مُن كُون الطن اليمارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | المهران ووالدارفين المحادد عارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### عبدالله خاوس

بوں ملتے ہوجیسے کہ ملاقات نہیں تھی اس درجرسیہ شام سجا بات نہیں تھی اتنی توگر اں سیرکوئی را ت نہیں تھی لرزان کھی طرزمف لات نہیں تھی رگھٹتی ہوئی شورشِ جذبات نہیں تھی غزل

الیسی توکیمی گردش مالات نهیستمی اب دس به یادوں کے بھی سائے نہیں بُرتے اسی توسبک رم نہتی ہرسیج کم آغوش جودل بہگذرتی متی سوآتی تقی نه بال بر گہہوش تھا، گہہ بے خودگ شوق کا علم

\*

## غزل

شفاب الدين شقاب ردفاله

زیرِ نقاب جلوهٔ تا بال منه پو هیم بربادی حیات کاسامال منه پو هیم وه لذت ندامت عصیال منه پو چیم برکی ول سی جراحت بنهال منه پو چیم طوول سی برم می وه چراغال منه پو چیم کیا می وه انتقات گریزال منه پو چیم کیا می وه انتقات گریزال منه پو چیم کیا می کا گوست دامال منه پو چیم کا کوست دامال منه پو چیم کا کوست و دروع کلنال منه پو چیم کا کوست و کلنال منه پو سیم کا کوست و کلنال منه کوست و کلنال منه کوست و کلنال کا کوست و کلنال کوست و کلنال کا کوست و کلنال کا کوست و کلنال کا کوست و کلنال کا کوست و کلنال کوست و کلنال کوست و کلنال کوست و کلنال کا کوست و کلنال کوست و

ابرسیاه برق بددامان نه پوسچین زیرِ نقاب جلوهٔ
ان کی مجلیت تکاطوفان نه پوسچین بربادی حیات
براشک بین نبسم رقصان نه پوسچین وه لذتِ ندامه
فرقت بین ان کی آئ کلستال سے سوگواد برگیبول سے جرائ و وجیش وه فروش، وه لطف نفاط وعین طبو ول سے نیم می ایر اور ا، خدر بگ نظر سب سبی گر کیا بین وه اتنفا میمولون کورنا زحشن گرہے تسم بیشق کا نموں سے جونم میمولون کونا زحشن گرہے تسم بیشق کا نموں سے جونم میمولوں کونا زحشن گرہے تسم بیشق کا نموں سے جونم میمولوں کونا زحشن گرہے تسم بیشات کا نموں سے جونم میمولوں کونا زحشن گرہے تسم بیشات کا نموں سے جونم میمولوں کونا زحشن گرہے تب چاک گربیان می کا شہ آب

بیں سے داشان کلتاں نہ او جیئے

# رازئو

### أنوبرعلى انوتر

الجبی را ہوں ہیں عظی ہوئی

پیسکر ما ندگی، نقشِ بے چارگی
حسن ہیرون در

ہیرد لآرام جلوے ،خوش آ ہنگ شام وسحر

ہیخستہ مناظ ، یہ البندہ شمس وقمر

ہیخستہ مناظ ، یہ البندہ شمس وقمر

ہین علی و گوش ہیں ہالیقیں

ان تکا ہوں کو جام مسترت بلا نا نہیں

ہینا س ان کی بجھا تا نہیں

ہینا س ان کی بجھا تا نہیں

ہینا مری

داز کی مبنج ہے انہیں جانے دروں

داز کی مبنج ہے انہیں جانے کیوں

راز اکے دروں بے کواں وسعتیں، ہول انگیز بہنائیاں منزلیں جن کانام ونشاں کے نہیں راستے جن میں گم ہیں زبان وزمیں طلمتیں بیٹی دلیس ہیں بعید وقری کوئی مشعل فردزاں نہیں کوئی مشعل فردزاں نہیں خواردزار وزبوں راز کی ستجو ہے انہیں جائے کیوں به نگابی مری بین شب دروزا واره وب سکون خسته دمانده و ضمحل جانے کیوں راز کی جبنجو ہے انہیں راز کھاتیا نہیں

رازگر جبنی جانگیوں
زندگی عقد ہ ہیج در بیچ ہے
عالم نہت ور نگ ہے
قدر م بے کواں
جس کی سطح درخشاں ہیں
رنگ دبیر کے سفینے رواں
اور باطن میں گرائیاں
کرب انگیزو ہول آفریں
: تن کے اسرار کی طوت تنگ و تاریک میں
ناوک جبنی کی رسائی نہیں
بین گاہیں مگر
بین کی جبنی مبتلا کے جنوں
داز کی جبنی ہیں مبتلا کے جنوں
داز کی جبنی ہیں مبتلا کے حبوں

راز کی جبنومین بگاہیں مری ہیں شب دروز *مرکث* نئر د شتِ آ وار گی

# سادلی ہائےجنولئے

ظہور نظر یادول کی حین سے رزمیں پر بستا ہے متہارا گاؤں ابھی ہنستی ہے کنار آب رنصاں شیشم کی گھنیری جھاؤں ابھی

بالاں میں سجا کے حبگلی پھول ہم ذمہن میں اب بھی گھرمتی ہو دک رک کے قدم قدم بہ میری باہوں میں تعیب کتی جومتی ہو اڑتی ہوئی زلعنِ عنبری کو ہونٹوں میں د بلکے چومتی ہو

> کہتی ہو ،کوئی غزل سناؤا ایسی ، کہ بہار اور مجلے آنکوں میں خار اور آئے پہلو میں متسواد اور کچلے جیون کا چسراغ ادر کھرکے چاہت کا سنسراد اور مجلے

میں شن کے تہاری بات دل میں منستا ہوں جنوں کی سادگی پر صحولتے خیال کی حدیث کب سیمٹی ہیں بساط زندگی پر اک طنزہے وقت کا سمندر انسان کی دوا می تنشنگی پر

یا دول کی حین مرزمیں پر بستاہے تہادا گادّل اب بجی مہنستی ہے کنار آسب نصال شیشم کی گمینری چھادُل ابھی

# بهارنو

قیوم کنگر کنہیاسی رآمیں ، میرادھاسے دن بہرے مطمّن جم ۔۔ شعلول کی صورت جھلکتے دھکتے ، عجسب ناذِصدسا زسامال کے انداز رکھتے ، بہکتے ، چہکتے ، بہت مطمّن جم نامطمئن

یه نغے۔ مے ناب کے گھونٹ نایاب و نفوں میں و نصال معطّر بہتم کے زرکار چھینے ، دبی گفتگر کے ترنم سے تاباں ہراکسمت ہرائٹی دیوار کے سائے ، ہرموٹر پڑوا ہٹس گویا آبدر کی پر باب اذکھی نئی ناچشیدہ سی لڈت کو حیلوں بہا نوں سے بدار کرنے ہوں کا آدو بردا دھاسے دن

یہ نوبر ہوا۔۔۔۔۔اُس کے نوجبر جھونکے خنک خشک ازاد 'بے آب 'گل ریز جونکے اُن ۔۔۔ کندنی بادلوں کے سمندر میں ۔۔۔ رادھاکوڈھانیچ کنہیا جواں گوبباں گری جتورنگ وبوسے جبھوکا غزل خواں 'پرافشاں' بہت مطہمیں بھر بھی نامطہیں

چکاچند آنھوں کو بہرے کودا ذنتگی، دل کودھڑکن عطاکنے دالی بہ شاداب دآباد راہیں ہیں سونی کررادھاکنہمیا کے آغوش بےخواب میں بھی ہے نامطلم ن بہ پہریں کی رائیں ، یہ بہریں کے دن م

\* شازے ينزے - بريس مي كئي كى

نوم کشن کی تبور میں وصنسا ہوا وہ ایک ضخیم کتاب کی ورق گروانی کررما تھا۔ اس کے گرواخروٹ کی الما دبوں میں سینکڑوں کتا ہوں بھے د می گرد بیش چک رہے تنے قلی ننوں اور نایاب مطبوعات سے سع الگ الماریاں کی تغییں سان کماایک ایک ایک نفط اس کا پڑھا ہوگا اس کانام ہر سیلیٹرک میلنگ بیٹ پرموج و تھا۔ ہررو زاسے ڈاک میں نی مطبوعات کی اطلاع کتی ا در ہرآ محدوی دسوی ایک سنایک پیکٹ دصول بوجا ا۔ ملازم کو مدایت تھی کرکتابوں کاکوئی وی پی نداوٹایا جائے ، کتاب اوٹا ناکفران نعمت ہے -

کمی ؟

حبیمی کوئی پارس آتا وہ اسے میکرسدها اپنی سٹٹری میں پہنے جانا۔ بیاہ کے لئے اس سے پنیتالیس سال انتظار کیا تھا ہلکن کنالوں کے معالمے میں وہ بخت معصرا واقع ہواتھا۔ وہ پارسل کی رسی ورکا غذکو باقر آینجی سے کا شخ کے کا نظار مہیں کرسکتا تھا ۔ کتابوں کے لس سے اس کی زرد لائی اٹھیوں میں اتن طاقت محرجانی کر رس کو ایک سے دوسرا جیکا دینے کی ضرورت من مرم تی ۔

اكبدى سے دوئے ہى اس كابيلاسوال برموتا : كوئى پارس ؟ اس روزجب پارس ، يا تو ده گفريد نبي تعاد ، بنى شادى كى دومى سالكره پراسے بکنک کا انتقام کیا مفادمہانوں سے استدماکی ٹمی تھی کہ سوریے میں باہر ہو گا۔ سردی کی بنا پر کھی ا جاب ہے اس پرانقراض بىك نعا-اسكة وازمي كيد البي ترغيب بنى كد مالف كويميش منها ردال ديني ترق اور فائل موث بغيري اس كى إلى بي فإلى الا فالمرق -

" آدمی بنیں ما دوگرے "حریف کماکرتے -

ارے اور کیا ۔ جاد محرم برد اور کا اجالا کیا جوالا ایلی کے سبب نولا ہورکوروشنیوں کا شہر کہا ہے شاعرے - ربع صدی کا تفاوت ہوگاد ونوں کی عمیر لیکن ندجائے کیا سح معید کاکہ کیے دھا گھسے بندھی ملی آئی۔ اوراس پرخوش ہے، اب دومری سالگرہ منا رسے میں " سالگرہ کے روز وہ قریب قرب منہ ندھیوں گھرے کل کے تعے ۔ توٹے توسندردامن میں ایرٹ آ یا دکی دوشنیاں عظے ہوئے دورم ک وع دكائى دى خيس يكيك كى بورة سے مهانوں كورخصت كرك جب وه بال ميں بنجانوميز بريخاكف كدا نبا دمي كما بدل كا يك بيك عبى پُراتنا۔ • جانے کس سے کہا تھا کہ کاب سے بہتر تخفہ .....؛

و • مسكولياً والمحنى المراتحة تو مي الركياً - اس عزائينول جيمون كى ادات ابى جوان سال بيوى كى طرف د كيف موت كها - اور

اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے سبب کی ایک ڈیب کالی اور مونبوں کی ایک نازک مالاسلی کی کردن میں بہنا دی ....

سلمكا مبيئه مثلاطم جوكيا-

"آپ کننا اچیجی اِ اللّٰی فاس کی جانب خمود کی موں سے دیکھتے ہوئے کہا " شکریہ " دومسکوایا ورسلی کے گال پرایک بہکا سا طمانچ لگاتے ہوئے بولا " انجایں ایج آتا ہوں ۔ ذراد کھیں وجدے کیا بھیجا ہے۔ مزام جائے حِوْكُرِي كَيْ مُنَابِ كُلُ أَتْ يُمَا خَاخًا يَّ

الكريرى كا الاكوك أواز عد كملاا وربندم وكيا - بيويندر بالش اوركنابوس كا انوس خوشبوس اس كا جرو يمك المحارا وراتشدان مِنْ فِي بِرِلُ حِيْرِ كُاكْرِي عاس كى تعكان سشدى مين قدم ركفتى بى دور بوكى -

" و نان کے چند غیر مروف فلسنی! کتاب کا عنوان دیکہ کراس کی آنھیں چک اٹیس ، کتاب کی دھلی میں وضیدکی دعا ٹیس تنعیل سنوا کہ رہے ہم کمی ایک دومرے سے بیزادن ہو ااور تہاری زندگی کا بنگ اوروں کے لئے باعث ایمک خال بنادے ! دخيدن يهكاب دندن عظيج فى جهال وه باكتانى سفادت فالدين ثقافتى نامنده تفاء

« دوست به توایسا بود و نآن سے سو چائے میری شادی کی اسطابی یا درج رصالانک اگرستگی یا درندلاتی اوشا پی کام کی معروفیات پی نود مجے بمی بھول جاتی ۔ تا ذہ دوشنا کُ اور نے کا غذکی مخصوص نوشبو سے اسے سرشا دکر دیا اور بھروہ فلسنے کی دنیا میں مکھوگیا۔

اس دنت سے وہ ومِن بیٹھا تنا میکن ہونان کے خرد مندوں کی مغل میں پہشور کیبا تنا ؟ ا وہ مجری !

در پیچانشیندجس سے شہرکاکٹوراکلیوں بعری اوک کی طرح نظراً یاکرتا تعا ، اب سی نگین سلیٹ کی طرح دکھائی دے را تھاجس بربانی سے لد کھنے کی کوششش کی جارہی تھی ۔

اس خاطمینان کا راس ایاکہ دن توخیریت سے گذرگیاور بزسکی کا دل برا ہوتا۔ اوسلی کی دیجو ٹی کا اسے ہرو قت و جبان رہتا تھا۔
ایک ذرا تفک گئ ۔ و بے سب کا م تھیک ہوگیا۔ کوئی مرخلط بنیں تھا۔ اس کی انگلی برا مُرتے برائے بائیپ کی خمیدہ کمرسے سبتی رہی۔ لیکن وہ سف کی لذتوں میں گم اس حفیقت سے بھی نا اُسٹان تفاکہ آگ کب سے بچھ کی ہے۔ انگو تھا چوستے ہوئے بچک طوح دہ اسے و بے ہی مندمی و بائے بہنا تھا۔

م من أس كريم كا قائل تفاء كرصرف د ويجيد

سننگم ٹیری جا لؤروں کا کا م ہے ؟ اور پیر معلوں کا وہ انبار انتاس ۔ شغتا لو ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ توخوشبوبی سے اِ شہّا مٹ جاتی ہے ۔ ساہے مناہے منت میں بھی ایسا ہی ہو کتا ہے ۔ ارتفائی آخری مِنرل محض بطافت ۔ بوے مِن محک دیے تغمہ ۔

ئیریپ دیکا ڈڈ وں سے اہر ٹی ہوئی ہروں کے دوش ہر کی کروں سے نبے ہوئے کسی پرندے کی طرح نظر آئی تی ۔ آ بٹ رکی پھوال

دس قرع کا جمالا ۔

- تصوير موالتُرقسم إسرر ملك كها غيرمرنُ دنگون سے بني موكى تعوير-

- ا ورشوم مي كيسا تصويرتناس المسيح ......

انى تولغ كن كرو و درايجي بهث كيا ـ

\_ارے بال عبی اساعالم فاصل شائستهمدن .....

- ؛ ننا لکد پڑسکے بھی آ دمی کوشو ہر بنیا بھی نہ کے ۔

- اور اكما برها ساكها برما - نورخم سے داس كما رى كى دومراً وى بنيل طاكا اس بائے كا -

- ا دراس برطره بركم علم سركوننب چراسا - درنه باشا و دوكما بون بدر بوارش معكري نبطا دسك مگراسي -

۔ پس توبدسودن دیں ہوں کہ ذفت کیسے مکجا گاہے اتنا پڑھنے کے لئے ۔ یمیدہ سے ہوتھا۔ فکٹنزاٹینڈ کرتے ہمی ڈیکچ، صدارتیں، عقرا شاہیثے :

\_ إن ماحب - معالمة قابل غور عيد اس بار مدين توسلكي مي محد سباسكتي مي -

- و مى تونىكى روم كوچيو در كرساندى موتى بى -

۔ لیکن عشائیے کے بادے میں تو۔

أن كرقهقهول سے جينگرفاموش موسے.

- مرد وباميان بي كمان ؟ - اے دوباعمائى يہاں آئے دلبن انتظاركردى مي -

۔ ادے إلى ينيچرسٹٹرى چوڈريے فردا - قدرت كاشام كارا پ كوبلاد إسب - التحركبتك شرائے كا ؟ اب تو دوسال ہو كے شاد ك مادے دفنا صاحب تو پہلے دن مي يوں سے سقے جيسے جم سے جانتے ہوں ہى إلى ميں آپ ہىسے كہد دى ہوں سخت غير مہدن واتع

ہوئے ہیں آپ۔

- یہ اکٹوایے ہی ہوتے میں ۔سنرشہ اِورہے کہا۔

بہوڑے تبقے لگاتے بیروں کی واکھانے جھل کے سابوں میں فائب ہو گئے۔

\_ كنة منكف بوك من سلمى ي كما - زنده دل إس كاچم و تتمار باعقاد وآنكهون بيركس كمر عجيته كرسي جلافى -

۔ سورن سے آئ بھر موسم کے کا مہنوں کو حبشلاد یا۔ ہی کے شو مرے کہا۔ دھوب تہادے یا تحد ال طرح گرم اورداحت مجش سے بہار وجود کی طرع جس سے میری زندگی کے خلاکو پرکردیا ہے۔ ادے یہ مهندی تو میں نے دیکھی بینیس تھی !

.. مانے نہ دستی نگادی کرآٹ شادی کی سالگروے بہتدے اآپ کو؟

۔ ہاں ہاں بہوں نہیں کیؤیس تواب ہی عام ہوگئ ہے کہ ہاری خوائین کوائی انفرادیت قائم دکھنے کے لئے بھرشرقی منگاد کی ضرور تا ہوگالیکن ہم ہیں کہ ہجی فیصلہ پہیں کرسکے کہ اوصر جانا ہے یا دصر جانا ہے یا اوصر ہانا ہے گا دصر ہانا ہے یا اوصر ہانا ہے گا دصر ہانا ہے گا دصر ہانا ہے یا اوصر ہانا ہے ہا دی ترق بلکہ ارتقا ہیں مارچ مائم کی سی اور منز بزب کا نتیجہ ہیں ۔ ہما دی ترق بلکہ ارتقا ہیں مارچ مائم کی سی کیفیت ہیا ہوگئی ہے ۔ میان ہوئے ہی ہم وہیں کھڑے ہیں ۔ اور مال اس سے مجھے خیال آنا ہے کہ اسلا بکسمپوزی کے ہے اسی موضوع پرمقالہ کی مناوا ہے ۔ اور کی سی سے متہا رہے نام معنون کروں گا۔ اس کا آغا ذہی جنا سے کروں گا۔ فرم کھلا بھیلی ہے ۔ ان ہوں کو چوہے کو جی جا ہتا ہے ۔ اور کھلا بھیول رکھا ہو جیسے جسلی پر ۔ جھے نہیں معلوم نفاکہ امان اس طوم نفاکہ امان کی اس اور کھلا کی اور کھا ہو جیسے جسلی پر ۔ جھے نہیں معلوم نفاکہ امان اس طوم نفاکہ امان کی ہر شاخ میں دیا ہو جیسے جسلی ہو جیسے جسلی ہو جیسے جسلی ہو جیسے جسلی ہو دیا ہو جیسے جسلی ہو دیا ہو جیسے جسلی ہو دیا ہو جیسے جسلی میں دیا ہو جیسے جسلی ہو دیا ہو جیسے جسلی ہو کی ہو سے تنہا دیا ہو جیسے جسلی ہو جیسے جسلی ہو کھلا ہو جیسے جسلی ہو جیسے جسلی معلوم نفاکہ امان کی میں دیا ہو جیسے جسلی ہو جی جی میں معلوم مناکہ میں ہو جی جی جی میں ہو جی جی جی میں ہو جی ہو ہو جی ہو ہو ہو ہو جی ہو جی ہو ہ

سلمی کی با نہوں میں انگرائی کی سی کیفیت بیدا ہوئی ۔

- جى إلى پاكستان آك عيد كسي برائے فائدا فى دائى نواب كے إلى ملازم كى ـ

- حبى بن يى كول يمليقكم دمي كاساب -

۔ نوم کشن اس نے بہتے ہوئے کہا رسستانے کوجی چا ہٹاہے اسے دیکھ کہے۔

سلی نے اس کا سرابی گو دہب رکھ لہا و داس کے بالوں بیں انگلیوں ہے تکمی کرنے مگی۔

- تہارے معتدں سے خوالوں کی سی خوشہوا آن ہے ۔ تھے لو نبیدا نے لگ ۔

- توسومائي السلى كے مونث لرزر مے تھے -سيدمتلاطم تھا-

۔ کا شاہسامکن ہوتا۔لیکن ادنان کی نصف سے زیادہ ذندگ ٹو پہلے ہی نیندکی نذرہوماتی سے۔ اگر آدمی سوٹاکم اورماکٹا ذیا دہ تھ۔ جائے کہا ں سے کہاں پنج گیا ہوتا۔

۔ اس دعوب ،ان چیروں اوراس فوشبو کے سوااسے اور کیا چاہئے بلی نے اپنے آپ سے کہا اور جیسے اس سوال کا جواب ڈ مو نڈ نے کے لئے اس کی تکا بین جنگل کی گہرا نیوں بیں گم ہوگئیں جدعران کے ساتھی گئے تھنے ۔

كاككيكيس مرز ضاك تيقيك آواءا أل -

اں دی تھی۔ جیسے کئی کے سوال کا بواب ہے کرآئ مور دضاکا با تعجوائے بیل آری تھی ڈولتی ہوئی۔ اپنے شو سرکا سہا رالیتی۔ دارے آپ لوگ امجی بہیں ہیں۔ ہالا توخیال تفاکد، میرامطلب ہے میں کہدری تفی کرم تواس پوٹی کو ہی جھوا ہے۔ ان کے ہاوں ادر کیٹروں سے چھرکی سوئیاں جٹی ہوئی عنیں۔

و النُرقسم میرانی دار در حک در حک میری این که میری کمی است تکف حکل میں دیجے ضرور مهدگا۔ لیکن دیکھا تو برسیا بٹراتھا.. ۔ نورکٹنی مشرمیر ہے۔ برونسیسر وفان سے سوچا۔ زنرگی سے عبر بوید۔ ایک زرا آ دانہ جا رئی ہے ، ورمذان فدرے و ہ سامین سلنی سکنی اِسزائن کہد دی تقیں ہے جا ہناہے تہیں لاکٹ بناکر گرون میں بہن لوں ۔ ٹن ....، اِ اِ آ نشران برج اُنمنگ کلاک ایک ہجا و ما تفاء سیاہ ڈائل پرسفیدسو یاں گوری اِنہوں کی طرح انگرا کی سلے "

- ا یک بی گیاا ور مجع احساس پی بنیں جوا- اور الی سے کہ کے آیا تعاکدامی آتا جوں -

اس نے کتاب بندگی اورسٹنیڈرڈلیمی کہادیا کرے میں اندھیرا جھاگیا۔ اُٹ دان میں آگے او برسفید داکھ کے بردے بڑے تھے۔ اور دریجے کے شیشے بہت بنم کے منجر فطرے جاندی کے بھولوں کی طرح جماک رہے تھے۔ ریر

دہ دیے یا دُں نوابگاہ کی طون بڑھاینگی آتنوان کے سامنے آلام کرسی بیں سور پی تھی۔ سکی گو دہیں کہا نیوں کی ایک کتاب پڑی بھی جیسے پڑھتے پڑھتے نیندا گئی ہو۔ ایک ہا ہے کرسی کے با زوپر نھاا در دوسرے کہ نہیلی میں مہندی کا ادھ کھلا پیول سلگ درا نھا۔ اس نے عود سی کا مرخ جو ڈا بہن دکھا تھا۔ مینک کے کوٹ میں ، جیے اس لئے مردی سے بچنے کے لئے ایسے ہی اپنے کندھوں پر ڈوال لیا تھا۔ وہ کسی خوبھورت کمی کوٹر نظر آئی ہو آ تشاران کے سامنے سور ہے تھی ۔ عرفان کے جی میں آئی کہ اسے تھیکے جس طرح دہ اپنی سیا می بلی کو تھیکا کہ تا تھا۔ کیکن اس کا ما تھے ایک گیا۔

سنہیں اجاگ جائے گی ۔ میری مانو ا دن ععرکی تعلی ہوئی ہے۔ سوسے دورِ لیکن سردی اِ۔

کونے میں ہڑا ہوا پیکھے والا مہر کھرے میں کرم ہوائی لہری بھینک رماتھا۔ گرمٹری گرمی کو وہ ٹھنٹری کرکہاکرا انتخاب

\_ آگ لکردی کی باکناب جواور آتشدان میں لکر یا ب جی جو ا

اس ہے آت ان کے پاس کھی ہوئی بید کی ٹیا دی کا ڈھکنا اٹھا پا۔ ٹیاری میں ہرائے دستود سے مطابق تکے بھرے دہنے تھے۔ مرک جلانے کے لیم بکتوں سے بہترا ورکوئی چیز نہیں ۔ ان کا بہا ڈی چوکیداد کہا کرتا ،جی اس کھنگلے بھی اتنی جلدی آگ بہنیں پکڑتے ۔ ! ۔ اورکھی اس بر دانے چیک دہے ہوں گے ۔ عرفان کو خیال آ با ۔ ہری تھی من بھری تھی ۔ باے کس تنور میں بکی ہوگی ؟ کس فاقہ مست نے اپنے بیٹ کی آگ بجائی ہوگی ؟ ۔ گرآگ ، آگ سلمی کو سردی بہیں گئی جائے ۔

، س نے تکے کی نوک سے راکھ کو بچیڑا جس کی ایک سے جان نہہ اٹھا دے سے الگ مجوکراً نشوان کی جائی ہس گرگئی۔ اوروہ سوچنے لگاکہ یہ کیا ہوا؟ اپھی اپھی یہ داکھ ، انگا دے کوئیا س کی طرح وصائبے ہوئے تنی ۔ اوراہی ؟ ۔ گرکیا بہ اس سے الگ شی بااگ حقد تنی … ۔ وہ حرف ومنی اور جان وتن کے دیشتے ہر غورکر سے لگا ۔ گر دولکڑیوں ے در دیان دکھا ہوا بخا کیا کی بھڑک اٹھا بکڑیاں | دوشن مچرکئیں اور زیماً عجسے مجدگیا ۔

ار الله المرابع المربع المربع

ضرورا ولمربط دينا جايم -

سلکی کے بنرے اس نے دوستے موسے پروں ورا ون کا ایک سبک شمیری کمبل اٹھا یا اور آ مہتہ سے اس کی ما بگوں پر ڈالدیا۔ کمبل کے کنا دسے دیا ہے سے بعد جب وہ اس پر جبکا تومعاً سلکی نے ویک یاس آلود امٹیتا ہوا سائٹ لیا کرم ہوا کا ایک معطر

جود كاعرفان كے كال سے كمرايا - إس سے اپنا سائس دوك ليا - اس كاجبروشفكر بوكبا ي

## حسنّف : ظهوّررمیان مسترج : احترسعدی

# جب دردجاگے

یہاں سے روامت بل کھا اہوا داروں کے عکل کے قریب سے پتلاہد کرٹری خلصورتی سے اشیب کی طرف چلاگیا ہے، جاں بیشام کے دقت جبیل کے با نی میں ہرن کے بچرکی کانیتی ہوئی برجہائیں سیاہ آسان کی گود میں کھوجاتی ہے۔

مب شام آتی ہے تو دور دادیوں سے ہوتی ہوئی نخ بستہ ہوائیں دلودارد ں کی شاخوں میں لرزش پیدا کرتی ہوئی گذرجاتی ہیں، پنے کا نینے لگتے ہیں، دل مجی لرز اٹھتا ہے۔ اس کے دل میں میں بواہوا دد د جاگ اٹھتا ہے۔ اسے الیسا عموس ہوتک جیسے اس کے پاس کوئی چیزتھی۔ میکن اب نہیں دہی۔ میں کھی ہیں اس میکلاتی شہر میں ماضی کی بادوں کو ممیٹ کرجب دہ لوجھتا ہے "تم نے کہم کم می سے مجت کہے ؟ لؤ میں چیزک کرجواب دیتا ہوں تر نہیں تو؟

ده مجرسوال كرام يد كبوي مين منهين بي ين جاب دنيا بون منهي السي مع ميري زند كي ميكم بي آست "

میری بات س کروہ زور سے بنس ٹیا۔ دھیرے دھیرے اس کی ناف انگلیاں تان لورہ پر وکت کرنے گئی ہیں۔ نوینٹی بھوٹ میتی ہے، وہ ترم ترم کر کہتلہ میں ایک اور میرواتی ہیں۔ تاروں کی جنگادروک کریے پڑھا ہوں تہ تم نے کہمی کسی سے جت کی ہوگا۔ " یہی اچھا ہے، مجت گنا ہود میں ایک آلود میرواتی ہیں۔ تاروں کی جنگادروک کریے پڑھا ہوں تہ تہ نے کہمی کسی سے جت کی ہوگا۔ انگوں کے دوقط سے اس کی آنکھوں سے لڑھک کواس کی گود میں گریٹے ہیں، دھیے لہج میں وہ کمیا ہے " باں، بہت دنوں پہلے "

الكوتودن ؟ (كنفون موت ؟)

" مونےنی ، خیال نہیں "

\* نام ڏ

"نام معلوم کرے تم کی کرد مے ؟

د پوداروں کے سائیم مفلی گھاس پروہ آن پرہ رکھ دیتاہے، اس کے بعد آمند کہاہے یا دہ لڑی میرے ایک دوست کی بہن متی "کہتے کہتے وہ کیا کا رک جاتا ہے، خام پیش بنوجا آیے -

یں اے دونوں کندموں سے مبنجد در کر کہتا ہوں سے رک کیوں گئے بیں نے زندگی سی مجت بہیں کی توکیا ہوا ، اتناصر ورجا تنا ہوں کر سرو بول کی شامیں مرتبطے مگتے ہیں ، کہور میں سنوں گا'' شامیں مرتبطے مگتے ہیں ، کہور میں سنوں گا''

روں وار می مورد اور ایس کے دور اور میں میں میں ہوئے کی میز پہیٹے ہوئے خوش گھیاں کرکے تعک بھے تھے کوم رے دوست نے کہا" فال تاریخ کومیری بہن کی شا دی ہے ، موقع لے قوضر در آتا ہے

يس في كما " أول العيال را وكيون ما أول كات

مجھ بجول جانے کی پرانی عادت ہے، تان بدہ کے مروں میں ایسا موہو اکروہاں ناجا سکا۔ اس کے بعد دہ الوکی مجھے برابر نظر آئی دہی ، میں اسے دیکھتا رہا ، جیسے دا ہ جیلے کا ٹری، گھوڑا ، کی ٹوری بان اووا خا رکے اکر کو دیکھتا ہوں ، اس طرح میں اسے کہمی کلاس میں دیکھتا ، کبھی کوریڈ درمیں۔ زندزمین پرنیلی دھالیہ دالی ساڑی یا کوئی ادرمولی تسم کی ساڑی پہنے رہتی ۔ پانی برس جانے کے بعدم طرح اسان کا رنگ بھوڑ آہے ، اس کی آنکھیں ولسی ہی تھیں۔ وہ چاروں طرت متجسس كاجوات: وكميتى آبسة أبسة البي جيساس كى عالى مديك كوكليف كيني بو

الميك شام مهت دورتك بدل بيل عيف كه بعكسى بات ك خاتم يهي في اين ووست سے دجها " تهارى بهن ك شربركوس في أركام بنيس و مكاما ؟ میرے دوست فیمیری آکھوں میں خاموشی سے جھا کھتے ہوئے جاب دیا " اس کی شاوی کئی تونویں ہونی "

يرسف وچها" بركيا به ميرسه درست ف ندجاف كيا نيال كيا يجه سورج كرا مهنسس بولا" بركي كود يجين كه بعد *المشكه ف الب*ندريا"

بڑی عجیب بھی وہ شام کیسی انجلنے دروسے میرا ول چاک ہوتا ہوا محموس ہوا۔ ایسا مگاچیسے میں وحثی انسا نوں کے بازارس میٹھا موا ; وں جہاں پڑر سکوں کے عوص عورتیں نیلام ہورہی ہیں، جہاں چشی سرد بھا وعورتوں کے برن کو اپنی انگلیوں سے دباد باکرد کیدرہے ہوں اور کمہ دہے ہوں ۔۔۔ باکل مبکار ب مجھے سند ہیں اور ۔۔۔ اس الک کی است سوچنے ہوئے میری انکھوں میں انسوانڈ آئے۔

گھاس پررکھا ہوانان بورہ وہ پھراپنے ہاتھوں میں اٹھالیتا ہے۔ انگیوں اور اردں کے اپنی جائے کیا باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیریکے بعددہ اہم ت آ ہست کہتا ہے!" وودن کے بدیکو ڈیٹرودیں اس لڑک سے پیمریری المانات ہوئی ۔ پہلی بارس نے سے چی مجرکر و کھیا امیں ٹی دیرتک مسے د کہتا ہا۔ خوا نے میل س چېره ادراس کی آنکھوں یں کیا آناش کررم تھا۔ اس کے بعدیں نے غرواضح آوا دیں ، دل ہی کہا یا کیا ہی اس اڑک سے مجت بنیں کرسکت ؛ ول کے معنور حِذْ بات كى بدايك فابل دحم د رخوا مسيند بقى ـ

مجىت كرسنے لگا ہوں -

دل و د ماغ مرک مکش ماری رسی -

کی درایک دات جب در مجم بارش بورسی تنی کسی خیال کے ذیرا ژسی دوست کے گرجا پہنچا، معلیم بوامیرا دوست گھررم و دنہیں ۔ اس دن بی س اور دِنوں کی طرن والی آسکتا تھا، سین نہیں آیا، میں نے اس اوکی کا ام کے کہا" اُسے بلا دو " مرخ قالین بچھائے بوئے ایک فوبھورت ڈرائنگ روم میں آ ہمتہ خوامی کے ساتھ اگروہ میرے سلمنے کھڑی بیل سب کچو بھوں گیا پھر کھا میں نے کہا تا بوشو، کوتھا آ چھے، بیٹھو، تم سے بائیں کرنی ہیں " متوڑی دیریاک دہ حیرت بھری نظرد سے مجھے دکھیتی دہی، بھرخاموشی سے کشن پر بیٹو کئی، آ ہمتگی، سے بولی " فرانے ؟

یں کے کہا ۔ علمود، کہنا ہوں " میری نگا ہیں اس کے بیروں درگڑی ہوئی تھیں اور و مجھے دیکوری تھی۔ چند لموں کے بعدوہ بعروبی لے کیو کم ناچاہتے ہنّ میں نے کہا۔" است انہوں "

یاد بنیں ، اس کے بدیمی سرکتنی دریفا وش دا - اس کی و روں کی مسکمنا بسٹ شن کر جھے ہوش آیا - نظری ادبرا شما ئیں تو عامیں جارہوئی ، اسامس مواجیسے سادے بدن سے نہینے چوٹ دہ ہیں۔ اپنی نگا ہی گھڑ یال کی طرف بھیرکرمی نے مڑے عجب بھرمیں کہا" میں تم سے محت کرآ بول مملی ک اتني سخت ا ديشكل ككورى ميرى ( فاركى مي ميركمين بني آئى - ككور بال سے نظري شاكرا يك بارميراس كى طرف ديكيموں اس وقت مجدميں اتني مستعلى ند تقی ، کرے پرکمل خامرشی جھائی موئی تنی ۔ سرف گھڑ یال کی کاے تیک کیک سنائی دے رہی تقی ، بیں کتنی دیر تک اس برفطری جائے دیا ۔ يكاك ده زم لهج بي اولى " اس بارسيس مجع كوريمي نهي كهنا " بي في تكراس كى طرف ديكها يد كي كيمي نهي يا وه اين نظري في كرك بدلى:

یں نے کپروپھیا " تم بھی تو کچہ کہسکتی ہو "اس نے شہانے کیا فیال کیا ۔ بجر سوج کوبل یہ جو بات میں کہوں گی دہ آپ کو انھی معلوم نہ ہوگی " اتنا کہ کرمال کے انجل سے کھیلنے لگی ، اس کے بعدد هرسے سے بولی " انجمااب میں جاتی ہوتی اس دروا زے سے وہ کرے بیں آئی تھی ، اُم بتہ آ م بتعظیتی ہوتی اس وروازے سے واپس ملی گئی ۔

یں بڑی دیر اک خامرش بینارہ اٹھنے لگا توالسامعلوم بورجیسے مجھے لقوہ ارکیا ہو۔ میرے دونوں پا وُں چینے کے قابل نرسبے ہوں۔ وہ میررک جاتا ہے ، تان پررہ اٹھا لیتا ہے ۔ چند لمحوں تک بجاتا رہ تلہ، یکا یک ان پررہ کا ایک ارٹوٹ جاتا ہے اور چیسے ایا ۔ دھیی بیج انجرکمہ خاموش ہوجاتی ہے ۔ دہ پومچھاہے " 11 میمی سندا چاہتے ہو ؟ "

يس كمينا بولت مسناؤك

ده ددرداد بوس کی طریف کمنی مگارد کیمناب میر کیف گلت به - "اس کے بعد کئی دنوں کا مجھ ایسا محرس ہوتا رہا جیسے میری طاقت گویا ٹی جن گئی ہو،
ساست بدن آب ناق ل برداشت اضطراب ما گیا ہو، مرمی ہروقت در در سبنے لگا ایسا محرس ہوتا جیسے میرے دماغ بیں بحشوں کا نامج ہودا ہو۔ رات کے
وفت بسرے اٹھ کرمٹر دہتا، جنگل کے پاس کمنی بی دیر کھڑا دہتا ہملیا، اس کے بعد مشر برنج، کرسونے کی پیشش کرنا، لیکن کہیں سکون ند ملما - ہروقت ایسامی بوتا جیسے ہر جہار طوف دیا ن جھائی ہوئی ہوں گر ہوگئی ہے ۔ میسنے محموں کیا میرے پاس دہ او کی نہیں تھی ، بس سے میں
موتا جیسے ہر جہار طوف دیا ن جھائی ہوئی ہوں جسے میرے پاس کوئی چرج تھی، وہ گر ہوگئی ہے ۔ میسنے محموں کیا میرے پاس دہ او کی نہیں تھی ، بس سے میں
موتات کرتا تھا۔ برب بھی مجھ، س کی یا د آتی ، ایسالگ جیسے میرے سینے میں سے دم بی جالا مجب میں اگر جم اس آئی میں ان کرمان کرفاک ہونے تھا ،

وہ پررک باناہے ،آسان پر مفید بادوں کے مکرے مؤب سے پرواز کرے بھے دیواروں کی بھنگیوں کو بھیتے ہوئے شال کی طرف چلے جانے ہی م مشرری بوا کا ایک بھوسکانہ جانے کہاں سے آگر ہم دونوں سے جرب اوج بہوں سے لیٹ کرگذر جاتا ہے۔ یس بوجھتا ہوں میں سے مبلکیا ہوا ؟

ده بعررک جاتلے میں دریا فت کرتا ہوں یکیا تہا ری کہان بیاں پراکونم ہوجا تیہ ، دوٹھنٹی مانسے کہتلے یہ نہیں بیاں ترق

ده آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتلے "بہت کمن تھا، یں پائل مبر بال کیوئ میں اس کے متعلق مبتنا ذیادہ سوچنے تھا، اس سے اور بھی شرقت سے مجت کرنے مقاراس دوران ایک روز شام کے وقت میرے دورسند نے کہا۔" ایک بات بیلی دون سے تمہد کہنے کے لئے سوچ دہا تھا، لیکن ترم سے اہما سرکہ کہا ۔ میں نے ہوئے ایک میں میں اہما سے میں اہما ہے دون سے جہد میں نے ہوئے اور کی بات ہا ہم دونوں کے جہد بدیا سے مرح ہو تھا۔ کوئ کی بات ہا ہم دونوں کے جہد بدیا سے مرح ہوگئے۔

یک نے کہا یہ مجت کرتا ہوں، در گریمی مجت کرنا ہوں یہ دھیرے سے سکر کراس نے سکر نے سلگایا، اس کے بعد بولا یہ وہ می تم سے مجت کرتی ہے ۔۔ ایک کمی کے لئے میرے سارے بدن میں سرت کی برتی رود ور گئی ' بھالیہ المحسوس ہوا بنیے میرے دورِ لگ کئے ہوں اور میں ہوا ہیں ہو از کروہا ہوں۔ میں نے دے دونوں { تعوں سے بُر کرسینے سے منا ہار بھا نہیں ہوئی اوا زیس ہوجیا سے کہتے ہو۔

میرادوست بسنات میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے، بڑی گھنی لڑگ ہے، اتنے و نون خاموش تنی، میکن اب جب اس سے بردا شت نہو مکا تھ

توفوداین زیان سے اس فسر کھ بتادیا ؟

آس رات ، سمجے، اس را ت ابت میں آن پُورہ ہے کرمی شہر چیڑر کردو دگاؤں کی طاف ہیں ٹیا ، اُس کے بعد مختلف شہروں اور بندر کا ہوں میں گھرت اول۔
کتنی ہی رہات کی بھیگی راتیں بیت گئیں، لیکن بیرے دل میں اب وہ پہلے جیسا اضطراب نہیں رہا تھا، در دکی وہ کسک نہیں رہی تھی، ہروقت دل سونا سونا
معلوم ہوتا، طبیعت بڑی جعزہ دہنے گئی ، وہ اولئی مجھے ہاداتی رہی، ہمیشہ ہا داتی رہی : وہ جب بھی یاداتی ، ماضی کی بہت ساری بولی بسری ہاتی ہا داتی ہے۔
بجین کے دن ، جو انی کے آیا م ، بہت سادے جانے بہانے اپنے پرائے لوگ ، سبھی یادات ، بیس اس کی یا دسی اب پہلے جسی جان نہیں تھی ، جذبات میں دہ محری نہیں تھی ، دبض او فات اس کے متعلق سوچتے ہوئے تھی مجھے گرا معلوم ہوتا طبیع ہے بڑاریسی ہو جاتی ؟

چند موں کے بعد مست قدموں سے مبل کردہ میرے سلنے اگر کھڑی ہوگئی ہے آب نے مجھے بایا ہے ؟ میں نے چنک کواس کی ارف دکھا ہے ہاں، تم سے چند باتیں کرنی ہیں، بیجھے ہیں میری اواز میں پہلے دن کی عاش کیکپی ہنیں تھی۔ دہ سامنے کشش رہیٹی کئی۔ بولی میں بولوں، فرایسے میں تھوڑی دریتک خاموش رہنے کے بعد می نے کہا۔ یہ میں نے تمام استظام کمس کرایا ہے میلی :

ا بجننی جلدی مکن موسکے تم دونوں کوشادی کولینا چاہتے۔ میں اس کی انکھوں میں انکھیں ڈال کر ابتیں کرر اتھا ، دہ میم مجہ سے نٹور پر ایستہ بیسٹرینفی ، دہ ٹری دیریک خابوش نظروں سے میری طرن دیکھتی آئ

اس کے بعداس کے چرب پرخفگ و دکرانی "ایپ کا د کمغ فراب ہوگیا ہے کیا؟" ہیں نے حسرت سے پوچا ۔" یتم کیا کہ دبی ہو؟ وہ یہ یک کے کشن چور کرکھڑی ہوگئی اور ترش لہے ہیں ہوئی "آپ دیے آوی ہیں بچھے معلوم ندتو " ہنا راد جا ہوا اُچ ت " اتنا کہ کرنیزی سے کرے کیا جائے گئی۔ میں درطہ تیرت ہیں ڈوب گیا۔ ایسا محسوس ہوا جسے میں مغلوج ہوگیا ہوں ، میرے دل میں برس کا سویا ہوا وروایک بارمچرا گمرط کی سے کہ جاگ اٹھ بیٹے میں بھر موم بنتی کی ملتی ہوئی کو کی طبح سوزش ہوئے گئی ، اور مجھ ایک بارمچر سے احساس ہونے لگا کہ میرے پاس کوئی چیزیمتی ، لیکن اب وہ مہیں ہے!

### غلآمرالثقلين نقري

مناكف كان بعى اتنا برا نرتها يي دوكميك ابك بيفك اورابك يوج ب يكرو جارولواري في ليكن نتص خالدكوابنا كرم شيداس كتيلك مقلب

یں کل نظر آباجس میں بر رمعانی بخش اور س کی جمع لیک میں نظر اس کے کھیے اور س کے کھیے آگان میں شیٹم کا ایک بڑا در خت تھا ، خالہ ہا گاؤں تبرسے پائیس کے نصلے بیف فقالہ کا ایک باب کچری میں المازم تھا۔ پہلے وہ گاؤں کے اندا بنے آبائی کچے مکان میں باکرنے تھے بور خوالد كے باب نے كاؤں ، باہر ينية معان فعير كرواليا اوروه اس كھري أُمثر آتے معالدكو يسك دن بى سے اس مكان سے اس برا ہو كيا - اس ك اد داكر و رورود تاك كلي اليت تنفي درد بنتي كي منتجال سارادن يرند عيجهان اورارة منت تصادراس كي داداري التي الله المايج وي كاندكى كليان في اورگندے إلى كانيان - فاص طور يرسات كے داؤں مين او كائن كے اندركا حقد ليليا كيزين جايّا فوالدكوكير سے بہت الله منى دوقدم طاوا دركبرون كاستياناس جوتون كاتومباطل موجانا - بداد داركير بيس كرده مرده جرب معايم موفي طَنْة \_

نبی نین کی کٹیا اُن کے یکان کی نغیرسے پہلے کی بی موٹی کفی - بیرٹی کا بنا ہوا چھو اسا گھ و ندہ دو کوٹھ پر بور مشتل متیا - اس کے دالان کے کردیاد لوگ بهى نيهمى نبى كنش كى زببن بهبت ممنعى واسلف وه شهر لمي محنت مزدوري كرك برث بالناتها ، ووجيح مندانده يريث مرحلة جا آا ورد خرك والبس آنا ليكن قحالد

كاباب دن چره على كارے على ورشام كوسورج جينے سے بيد كروث آناكيو كداس كے إس سائيكل نعاء

پہلی رات نما لدنے بیسے چا دسے نے رکان کی صاف متمری میٹھا کسیر یا بی نبیاتی ودلاشین روش کرنے دالا ہی نھا کہ نی کٹیا میں د ما جلا - اس نے منعاف کیوں دیا سلائی کی ڈر بیاتیاتی بر رکھدی اور کھڑ کی سے داستے اُس دے پرنظرجمادی بس کی نظری تاريع كى الندكيكيادي منى وخالدكو يمنظ عجيب سالكاً. امّال كرسانى مكونى وسنانول كاطلساتى منظر عيده والعنابيل كرسى سافرش إدست كالمحان وو بیا بانوں میں دست مول کیا ہواد رمین می کانپ کو س سے کہ رہی ہو سینکے ہوئے نتھ مسافر شہزاد کے ادھر آ، میں بچھے واسته دکھاؤں ؛ خالد دیر نیک كمرك كا عن كالمارا والله الله المرك المعبر وجنب كوجنب كالمناه كالمراد راد دراد كرا وراد المراب الكانا والمراد ورك المراب المنا والمراب المناه المراب بام سُن ایک مُلاجد شے کی داوراس محرر کاموں کے درمیان مائی ہوکررہ گیا تھا۔ وہ بیجول کیا تھاکدہ کہاں کھرلے اوردہ دیا کہاں بن راہتے اسے صرف اندسيرے كے نوبروير دوں يرجم آئى ہوئى كوكا حساس تصاجواب أسمان اورزيين كے درميان لئكى ہوئى معلوم برزى فنى - يجايك كوجھللانى اور تجيكنى اورُ فَالْدكود عَجُكامانكا - چِنْدْ فحلوں كے لئے وہ المعيرول ميں كم دم بجراً مِستراً مِستردہ اپني دُينا ميں وث آبا - اس نے دياسلائي درا مي لالتين هاائي كفركي مندی او بیار با گرمینی کرسکول ۲ کام کرنے نگا کا ختم کرکے اس نے لائیر کی کا درگیری نین پیوگیا صبح کاک دان کی پرا مرار دوشتی اسے با 3 کاپ ندوہی ميكن اس كے تخيل ميں أتناسا حساس ضروب إن راكدوه ال كول كارہنے والا شزادہ كے ادراس كے محل كى بلندرد يوارد سكے سلئے بين شال كى كثيا م. جہاں كل رات اس كم موافردى أس مع كئي تقى رشايد يكي الد البلوى نوابوں كا ايك كرشم تا المد

اس دن مدسے درسی کے دنت رائے میں دہ آریا ورنیر کے ساتھ گیند الا کھیلنے کے لئے بھی شرکا ، وہ سیدہ المیتھا سال الن یں رک رکھ رکھ کا این کھا اور العاد، بے صدولغریب تھا۔ فروری کے نہینے کی سر پر بخی سنبری وصوب کندم کے سرمز کیست، دیفوں بد میوٹنے والی بری کونیلیں۔ نیلا اسمان اڑتے ہوئے پر فرے کھوکی میں سے بہنظ کتنا بعلاداگ را تھا مالانک و مکولسے والی کے وقت انہیں کھیو مير سے گزرگرايا تا ان بى منبرى زم دھوپ تفى يہى دمعلاد معلاما نيلا آسان تھا ليكن اس كرے بين آكر بينظر اگرچ بدار تونهدر تھا ليكن اس بير عجيب عني بديدا ندبراً ورنتیر کے ساتھ فالدوہ آگ بیت بلاکھ بالمارہ سے کشام ہوگئی اور مغربی افق برانکے ہوئے ادل ال لال بر جسے بن گئے اور پذمے بیاب موہوکر اپنے آشیان کی طرحت الرفے لیکے۔ اور فالدے دل بیں بے قراری کی ایک مندلمراسٹی اس نے آخری گیرند میں کی اور کہا یہ بیں اب، جا اسوں ہ

"كيون اليى سعة تدبيف مِتْ تَكَاكِرُها" المرابيري إرى به -

" ديكية نبي بوشام رُكِي بيك فالدي تيزيز كما.

" ليكن تم بميينه دوسك كى بارى بربهاك جا ياكرته و نهاى بم تونه باف ديسك " تتمير في بركم الكراب

بِشَيْرِ نِهُ بِي نَدْيِقَ حَامِت مِن يَشِّنَكَ كُرِيهِا \_ \_\_\_ لَمْ خَالَدِيهِا لَيُ ابني ارى دے كرجا أَدُ يَ خَالدرنے مجوز وكرد و تين گرندي أبير. في طب الله كار كار كار الله الله على وي كه ويد ما كان الله الله كار كار بالله الله كار كار كار كار كار كار كار

نَدْ بِينْ مِلْ عد الرص كر بشير لكا أبر . كين إس بى كندم كے كھيت بس كركنى - خالد في كھيراكركها :

م اب بہ بڑکا ہ ندیر نے فاتحا نہ اندازی سنستا ہوئے کہا " کیندلاش کرو۔ کون کی دیر بلے گی ہ فالد نے مغرب کی طرف و کیما۔ اب تو ال اللہ بر مجھی کا بر بھی ادر ہے تھے اور اس کے سینے کا طوق ون لئلہ با کھنگر تی ہور اس کے بیار ہے تھے اور اس کے سینے کا طوق ون لئلہ با کھنگر تین سند وگر سے جلاحا اور دات نیزی سے بڑھنے اور نا رکھیاں جھانے لئیں، خما الدو محسر سے دور سے جلاحا اور ہے۔ اس نے گھرا کر گندم کے بودوں کو آل ن بہت کہا بھو ہو کہ اُس کے باکہ سے کہ اور ما تھ کہ اس کے باکس نے گھرا کر گندم کے بودوں کو آل ن بہت کہ اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھی بوری اور اور بھی ہوتی اور اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھی بھی تو مہری کھے مدد کرد ہے۔ اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھی تو مہری کھے مدد کرد ہے۔ اور بھانی اور بھانی اور بھانی اور بھانی کے بھانی اور بھی تو مہری کھے مدد کرد ہے۔ اور بھانی کے بھانی اور بھانی اور بھانی کے بھانی کا بھانی کا بھانی اور بھانی کہ بھانی کا بھانی کو بھانی اور بھانی کے بھانی اور بھانی کو بھانی اور بھانی کا بھانی کا بھانی اور بھانی کے بھانی کا بھانی کے بھانی اور بھانی کے بھانی کے بھانی کا بھانی کے بھانی کا بھانی کے بھانی کا ب

مل منہیں تفالد ہم بہیں آئیں گے۔ تم اپنی باری کا کام خود کروئ فالد نے مغرب کی طف ایک بارہے دیکھا۔ یا ول کا آخری کمڑا بھی بھی مون قار کم بیوں یں جذب ہو بچکا تھا۔ اس مے صبر کا پیا مذہبیاک گیا اور اُس کے آنسوانٹ آنے ایک گئے۔ اس نے کمیند اٹھائی اور ذریق طرف بھی نکسکری " یہ لوء اب مجھے جانے ووٹ نکر برنے بین کمیند ہی اور خالد کو تا ویتے ہوئے کہا یہ اب جا ڈولیکن یا درکھوٹی کن تمہراری باری ہے کہند مجھینے کی میں

" اخبِها" خالد نے باہ ہم بھی کرکہا اور وہ اپنے گھری طوت اس بیری نے بھا کا جیسے کوئی اس کا بچھ کررا ہو۔ اس نے تیمال کی تیما کی طوت کھلنے والی لھر کی کے بیٹ کھو ہے اور خالد اور شیما کی کھرے درمیان تاریکیوں کے بل اور اندھیروں کے بل اور اندھیروں کے بل اور اندھیروں کے بل اور اندھیروں میں مدھم ہوتنی کے کہ بیاست ہوئے اسارے بھی کہ دہے بید سے بیری " اَ وُ۔ اَ و نینمھر می اُ فریم تہہ می را مینما کی کہ بیری کا خوالی کے اور اندھیروں میں اور اور ہوکہ اس میں کو تک جا گھری کو تک جا گھری کے اور میں کہ اور وی بیری کے اور میں کہ اور اور بیری کا بی اس کے اور شیال کے گھری ور دیا اور وی آب کا اور وی بیری کھری ور میان ماک کہ گھری اور کیا ۔ بھر کے اور شیال کے گھری ور میان ماک کہ گھری اور کیا ۔ بھر کے ایک کہ اور کیا ہے اور کیا گھری ور میان ماکل ہوگیا ۔

اس کی ااں نے باز دی فلنے سے بچارکرکہا مقالد جٹیا ۔ آوکھا ٹاکھا لوئ کھا ٹاکھانے کے بعداس نے دائیں روش کرے تیا فی برکھی اویسکوں کا کام کرنے دکا ۔ کام کرے وہ سوگیا ا در آج را تنہی اس کی نیز را تنہی گہری تھی جاتی کل را تنہی ۔

### اه فر، کرامي ستمبره ۱۹ء

صندتے ہوئے پھراس نے قیاں کوچ لھے ہیں پچونکیں اسے دیکھ ارسکوائی جیسے کہدہی ہوئے اوُ ٹاکدا بیں ساما و ن اکسلی رہی ہوں بھر ہے ساتھ
کوئی بھی آکر نہیں کھیلات تم ایک دوگھڑی کے لئے بہر ہے ہاں اجاد تو کہا ہر ہے ہے ہیں خالد بے نیازی سے اس کے لڑرگیا ۔ محلوں بی دہنے والے تہزاد
میون بڑوں میں جاکر سلی کیلی او کیوں سے منہ رکھیلتے ، بال اگریت وو ت جنگل ن میں شکار کرتے وقت استر مجول بائیں تو دئے کی تفی سی او سے داخائی حال کرنے
کے لئے دہ فقیر کی کٹیا کو بھی اپنے نئی وم میں شرک کر لیتے ہیں وراس وقت تو کھری ورعو پہنی اوراس سے میں میں اس کے ایک میں اوراس کے ایک میں میں اوراس کے لئے دہ فقیر کی کٹیا دی اوراس کی میں میں کھرکیا اوردے کی میرم کو کا سہا دالے کرشیاں کی کٹیا میں کہا ہے اوردی تک میں میں کو کیا اوردی تا داروں میں کھرکیا اوردے کی میرم کو کا سہا دالے کرشیاں کی کٹیا میں کہا تھا گئی اوردی تک میں داروں کا جہرو شراوہ بنا درا !

ا خراس كمصبركا بياند برزيوگيا . وه و تفاد در مير على الى عالم ياشيا مك كاليو ، دهدا تحا اس ف درواز د ك فريب بني كركها .

" شيال .... آن واكبون نهي ملا؟"

ر کون ہے ؟ نبی محبّ نے بوجھا

ما میں موں .... خالد ... میں دیرسے دے کے روشن موے کا انتظار کر را نھا ۔

المكون بالمعبرا بي مضيال كي والدابعري ويراسي

" بمین آنیاں اویا جادوں سن شرخ ہے خالد میں ر . . . . . دیا کیے جا ہ . . . . ایک ویا شیار کا اتفا کیوں کرتے ہو ہ بی تجن نے بوجوں من خالہ فالد میں اور ایک اس میں من خوالہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہورا دو ہوں ہورا دو ایک خالہ من من خوالہ کو اس میں من خوالہ کو اس میں ہوا کہ ہوا ہوں ہورا دو کو اس کو داست کہنوں جا آئے دو گھا ہوا ہے ہ بی کا آئے ہو ہا کی خوالہ کو اس نے اندھ یہ ہوئی کہ اندوالہ کو داست کو دار کو د

سرخ روشني كانقط كانيا اور تنصما فركوا ينالاستدل كيا-

اندرسے نبی بخش نابولا البت ایک کردرکانیتی ہوئی آ دازنے کہا "خالد ابو ؟ آن مجردے میں تیل خم ہے "خالد ایک دد معاموش ماری میراسی کہا" باباکہاں ہے ؟

من نجاف كيال مي يستنيمال في كها" وه نواسي وش كرهمي نهيل يا "

" دِياكِهال ع ؟ فَالْدَفْ بِعْرَادِ وَكُركِها -

"سلنے کی دیواد کے طابحے بی "

" ديا مجعد وسيمان دين تين دالدون "

"فالدبا بوامي توبهت بعارمون بي أعظم بنيسكتي رتم ودي و"

عَلَد العَصِيرِ العَصِيرِ العَصِيرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا مديون المنظيمان؛

"ا سے جلاد د فالد بالوة

منهيس بنهيس " فَالدف هُراكركم المعين بين ميدياتها ومراف وش بدكه ديتا مول بيرسكم مستخفي سع بيد بيا ديان جلاء

مدد با مجى توديق جاؤ - اسى طلقيدس برى به

ى فالدنے طاقبے سے دیرا آلاش كرے مشيال ك إتوبين عائى اورد وركي بين كسي كيا۔ اس نے كعش سے كورى كو لى بشيراں نے دياسان كرائوى - ديالا كاخفا ساشعل المجركرد ك كوكر ساتھ ل كيا - كوم بستة كم بستة كم اوراندهيرول كورين كورى اس ما بين كئ اور خالد نے طلسماتی مشرت كا نوز ان باليا۔

نیکن اسسے املے دن جب بھروقت مقرہ پردئے میں بنی نٹری توخالد کچھ ابس اور کھیدار من ہوکر شیا س کا بینی سوہ بھی دروان سے سے باہر کھڑا ہوگیا ۔ اس نے ابھی نبی بنی المجھ المجھ میں اور آئی بابا باغالد بابدے کے جلنے کا استفاد کر رہے ہوں گے ۔ تم دیا کیوں بند مالت ؟

" مع يرتيل كل كاخم بيدي "

" من تيل و الاوربا ؛ خالد في بعاد كركبا.

"إباباً فالدبابوا كلي " عَيْمَان لَه وسي اداروفي عدكيها ري من لد الوكل ي قيل دلواكرلائ نف ابا الل ترديد اكديس فودى دياجلايا ور

م خادميان! من مخبل في كهام تم جاد يس أهي ديا عبلاً بون "

تأتبريهلي

ماديس نهيس اب تك شاير ترسوداني أني جوخزال سمجاب كوئي مبهارآني أغوش تصورمي أدب تريي جلوسيس چښنېم آغوشي اک ک شبېنهاي تنهب رمخبت بهى نيرى مى بدولت ب ملتی ہے کہاں در نہ بیعزست رسوائی اللالي المنظم المالية المجرابيا عرم ركهنا بچوشق نے باندھا ہے بیان شکیدائی انوارِ تحبی سے ، نظر می تعبی ہیں ہے آیت تماشا بھی اللہ ریے تماشائی اك صورت زيراسيم بي الكوتمنّائين اكنقش تصوري ادر انجن آرائي حُنِ مُت لوّن سے ہردم مجے عالیہ اك بطفي كم آميسنري اكرنج يذيراني كيون عام نهي بوما احساس مخبست كا كبون اب مرى وحشت كى بوتى نبير أرموائي دنیائے خوابی میں کرت ہے عم دل کی تنهاب ترا تأبش لي جلوه كيتاتي!

جعفرطآهر

سبيذجو تنك مريفضا مرجبن نومو دل و ه كدان دات سے اك ألمن نوبو ېم مې سنائب اس ندوگىببوكى داستا يار دكهين بيرسيائيه سيرو وسمن توبو هم همی د کهانیس طنطن و ترضروی بهلوئي كوئى شابرست بريخن نوبو دخشا فى سناره وشبنم كا د ون جواب ارت بورب این کن بگاه ی*س کو نیگر*ن تو مو ہم میں حریہ لالہ وگل پر کریں خرام ہم اہ تم ساکوئی بہاریں ہون توہد کونے مبناں ہی منزل المِی نظیریہی ذرن نظرنجو صبائه بريمن تومو انکا دکب ہے تعلف بہاداں سے زوتو مَبِكِن مزرَل مهرا كوئَي مرغِ جِمْن تومو وه ملو و كرك نيراسها بايمي جل اكف برعضو اك مثرارهُ آ ذرڪن تو ہو رد کے گائم کوجوروستم سے میکوئی کا یہ بات کمنہیں ہے کہ اہل طن توہو صحرائ بے نشاں میں پرا دارگی می کم كوئى رفيق راه منهو، را بزن تومو صحرا کی سمت جب بیس مذابل نظریمی شهروں کی زندگی میں کوئی بانکین نوم کوئی نوان نبوں میں کلمی نظر ترکیہ ہے ان بهوشول مي كوئى غزال خنن تومو لمآبراً يخى ذوت دعساكا نياسي ہم سا وطن میں کوئی غرب پولمن توم و انتیاجی ہاں کہو توریکسیں مہوئی غندل گوہم زباں نہیں ہو گمرابلِ نن توہو

غزل

رفعت سلطال

مشفت خواجه

کون ممنون کرم ہوگل کا ساقی آج ہی ساغ تحکیکا النياحساس وفاكيش سع يوجيه كيول مرى أنخفت تسودعك كهدى من و فسول كرا تحس حسن بابند نهبس كاجل كا نندگی وادئی برخارہے دوست زندگی فرشنہ بیں مخمل کا شب رفنة كابينه دنياب ر بگ آن انھوں میں ملکالمکا کل تھا آبا دیہ دل حورت شہر است ہے ہی پیگماں جنگل کا سا دگی پوچھ نه اس عاض کی جس طرح بيول كو تي حيك كا ذبهن مين قوس فزح لبرائي دیجه کردنگ نرے آنجل کا كس نے پھريا دكياہے رفعت

دل میں بھردرد ہے ہلکا ہلکا

ينت راه طلب لاله رخان تھے كياكيا را زيناني دل مجه به عيال في كياكيسا ، گئے حیرتی ٔجبلوہُ فر دوس خیسال جن یہ کھے تری فرنوت کے گراں تھے کیا کیا ئے وہ لوگ ، جو مجھ اسے تو مے میرنگھی بائے وہ لوگ سکونِ دل وجاں منھے کیا کیا ى گردش مالات زرا سوچنے دے ا نگه شوق کے دامن میں جساں تھے کیا کیا ، فسمت \_ كه سركوي صيحانفُسان ً ہم خود آمادہ بربادی جب استھے کیا کیا ، كَنَّى " شعب رُوحسن تنسا فُل " بن كر ہم کوجس "حبشم توجہ" پہ گمال تھے کیاکیا ترے شہر کی قریب ہے بہت کھے۔ وریز قافلے در دکے ہے نام ونشاں تھے کیا کیا بن کل بی بہیں " دہروے دا ونما" ہم بھی آ وارہ مرکوے بنال تھے کیا کیا

صوراسرا في معى أنش نفس ، فاضى نذرالاسلام كى نتحب شاعرى كاردورهم مقدمه شان الحق حقى

ندالاسلام سلمسكال ك نظاة الله نبه كايهلانقيب اور داعى تفاجس كر حباساً منك ي صوراسرافيل كى طرع قوم ك تن مردومیں پھر حیات نومیو ک دی تھی۔

• اس كا مغدم جونها بيت كا وش سے مكن كيا ہے - نذ دالاسلام كي شخصيت ا ورشاعرى براد دومين اپني طرز كا نا و دمقال م

• برسفحه دیددنیب واش مربسب بسرور ق مشرقی پاک ان کے فتکارنین العابدی سے موقلم کاچرت آفری شا سکات نیمت عرف ایک دو بهیآ محداسنے

ملاده محصول کاک

اوارهٔ مطبوعات پاکستان پوسٹ بحس تنبر۱۸۳- کراچی

# بنا ری موقعی

مسلمان حکوانوں اور فذکا روں سے سرزمین ہاک و مہندمیں میسینی کے فن کوزندہ دیکھنے ا وراس میں سنے شیخے اما لیہب اوراً مِنك بداكري كومليلي بوكران فدرغدمات أنجام دى من اسكتاب من اسكالي المي وارزومين كا المراب المراب الماكية مندى موسقى يس سرني ا ورعجى الرات ع كسكس طرح خوشكواد تبديليان بداكيس اورنادى يسكن اسم مسان موسيفارون ا ورفنكارون كامام معفوظ موحيكا عيم ،ان كاتعادت الدر تاريخي بس منظراس كتاب مي بيش كي كياسي -" أمارى مويقى" بين ان مسلمان مشاميرين كالدكره شابل سبي:

حفرت امبرخسرف سلطان حبن خرتى ميال تان سين میت ساں

نظام الدین پرواک تان دس خباب

استاد تجنشعال -

خولصورت مسمد دمرورق ۲۰ عضفات . تبیت عرف با ده آسان

ا دارهٔ مطبوعات پاکستان <u>. پوسر میکس<sup>۱</sup> کراچی</u>

فن :

# خمل کی صوری

### بلقتين ذكى

جَلَى كُونْى زندگى بِالكرنظرُواليس قواسےكى بيلوك سے منفرد بائيس كے۔ انجى وہ نوعرے يہى كوئى نيسنيْس سال كے مگ بنگ يكروب بھى اسے ايك معروف باكستانى فئكاركى فئيست سے بين الاقوالى شہرت حاصل مومكى ہے - يورپ كے كئى دادالحكوشوں بين اس كى نصا ديركى ناكشين مى معكى بى دول اس كے كام كوسل كي بيا ہے - كو باكستيان ميں اس كى كائش من اس كے كام كوسل كي بيا ہے - كو باكستيان ميں اس كى كائش نصا ديركا اس من بنس مواہد -

آجَلَ مشرقی پاکتان سے تعلق دکھتا ہے گراس کی تعش کا دی کو دیکھنے ہینہ طینا ہے کہم جینے ڈھاکدا سکول کی نقاش سے تبدیرکرتے ہیں ،
اس چیز کا اس کے کام میں مطلق شائر نہیں ہے ۔ شایداس کی وجریہ ہوکہ جمل کی عمراو ارتی ترمین کا زمان زیادہ ترکزاچ میں گزدا ہے ۔ ایک چیزاو دھی ہے ۔
اوروہ یہ کہ کا رثون نکا دی کا اس مے بطور مبینہ اختیار کی ہے اور کوئی پندرہ سال سے ایک اگریزی روند نام میں یا قاعدہ اس کام ہر مامور بھی ہے ۔ مگر اس کی کا رثون نکاری کواس کی نقاشی سے کوئی واسط ہی نہیں ۔ ہاں اسے مصوّری و نقاشی سے جرشف خور مراب موجود ہے ۔ مبیئے ہے جہوں کو انسان و و نقش بھی بنا تا درجا ہے بشرط کی طبیعت حاصر ہو ۔ نعت اس کے مہذ زور گھوٹ ہے کول م کرکے اور اسے نیز دخاری سے آگے ٹرما کر دہ انسان کی جندیت سے ایک اور این نظر تاری سے آگے ٹرما کر دہ انسان سے ایک اور اس کی اور کی کا مربی اور خوات اسے ۔

احبل کی کا مبانی کا داندگیاہے ؛ صلاحیت؛ خالباً۔ گرصلاحیت سے ذیا دہ ایک اورجیزے ابنا انٹرمزنب کیلے اوروہ ہے انتھک مسلسل کا م اور کا وش کا عمل - آجبل کے معمولات میں داخل ہے کہ وہ اپنے سٹو ڈویوں آٹے دس دس کھنے گینوں برکام کر تا دہتاہے ، دورکرتا ہی دہتا ہے تا انکم نقش کمل ہوجائے ۔ گریزن برم ہوتاہے جب طبیعت ماضر ہو۔ ندرتی بات ہے کھی ایسا بھی ہوجا ناہے کہ کوئی نقش اس سے شروع کیا گرطبیعت اس سے مطمئن نہوئی اوراس سے نقش ناتمام ہی جبوڑ دویا۔ امکان ہی ہم وتاہے کہ اب بینا کم افضائی شایکھی کمل نہو پاسٹے گا۔

اجُبَلَ كَ نُرْدِيكُ قَتْ كارى كاعُلُ يَتْكِيلِ عَلْ بِهِ أُورُمِيْكِ فَيْسِيدَ مَنْ مِيلِان اوداكسا به شرخ بِوَفِيْشَى كاداغ مِيل بَهِ بِهُ وَان الْمُرْجِدِ مُنْ وَعَ مِوكِي انواسة اكثر، بِالْمِيكِينِ لَكَ بِبِجِهِاكُر مِنانِس لِينَا ہِ مِنالِ ہِي اس نے ایک نفش بڑے جاؤے ہا ایک میں میں کہنے لگا ۔ نفش نومیرے وجو دکا ایک جزوب جکامے ہے

یوں۔ اجمل کوبعض موضوعات سے بڑی کیجبی ہے۔ اسپے موضوعات جن بیں ڈندگی ہمک دیمی ہو۔ گلی کوچوں بیں پھر سے والے کوسیئے۔ عام کوچہ نور دیکشتی بان مگا ڈوں کی چپووییاں ،گھڑے والیاں ، لڑکی اور گلدسسنڈ وغیرہ وغیرہ -دمین بندوں جمآ کے سرمارہ میں ویشنا میں آپٹر کو فقٹ گری کے رہے ہیں کے کہندی ہیں۔ اللہ یہ رسینتی دور ویشنا کی کاری منتقلہ مالک

صرف بی نہیں ۔ اجمل کے کام میں اسٹل لائف کی نعن گری کے روپ جی کچے کم نہیں ہیں ۔ ان میں روشنی اور سائے کی طرفہ کاری خطوط کی مرتب و تہذیب اور متوازن دل اُور بی ایسانوش جال آمیزہ بن جاتا ہے کہ وجدان سرشار مجتا اور بھا ہیں آسودگی کا احساس کے تعزیز ہیں اسکیس

جیاک بی<u>ں نے ابی عرض کیا آبل کے کام بیں بڑا</u> تنوع ہے اوراسی اعتبارے املوبوں کی گوٹاگونی اور تکنیک کی فراوانی بھی نظرائے گی۔

اجبل کولم راتے ہوئے خطوط لگانے اور پاکیزہ رنگوں کے روش دوش دجے پیدا کرنے سے شغف ہے اس کے لئے وہ پیٹ چیری سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ اس چیری سے دنگوں کا کام کرنے میں اہنیں کچھ لطف آتا ہے۔ بڑے کٹنا وہ گھیمیں اور خالع رنگ کے کھلے کھلے قطعے جن کووہ چوری میں بیلیٹ چیری سے بڑی شدید نے والے ضبط اور جہادت کے ساتھ نقش کئے جانے ہے۔ دنگوں کولینوس پر لگلے ہے کے وہ واقعتا گیب دیتے ہیں۔ چرم پلیط چیری سے بڑی شدید بنینوں کے ساتھ وان دنگوں کو چھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح نقش کی نا در اب فتیں اکر جیا و کے ساتھ اپنی کود اختیار کولیتی میں۔

ایمی بنو بادک آب ابنی کے نقوش کی نمائش ہوئی تقی ۔ ان کے کام پڑیجر وکرتے موئے ویا ل کے مشہو دیجی ۔۔ ۱۹۶۶ء من مرح توسینی کلمان استامال کے عقواد داس خصوص بس آبمل کے نقوش کے اس پہلوکو سرایا تناجس میں طرحا داشکال جخصوص الوائی فضا میں دھ کرچری کاری کا سادہ ب دصاری بی ہے۔ یا عیواس کے کام کی خصوصیت میں پیلٹ بھیری کا مشا تنا شاستعمال اور دیکر ایجھے میں کا دھیما بین سے عمالہ فی وف وں اور سابوں کے آمیز وکورو ویٹری بیافتنگ سے لاتے میں اور سواس بیاس عمل کی تندی کا موڈ جھاجا تاہے۔

بعض ننا دوں سے بیکی کہاہے کہ آبل کو حرکت وحمل کے ختلف رو لول کو اسپرکر سے میں پیرطونی حاصل ہے کچید مبصر مین سے اس سے آب لیکی اسکیجوں میں شنق وجہادت کے تسور کی دادوی ہے ۔

ہرفرت، انبل کے کام کی رفتار کو دیجد کریے خودر انتا پڑگا کے کا رٹون نگاری کی اس نے جڑر فنگ ماسل کی اس ہے اس کے کام بی بڑی مدودی ادروہ یہ کوشنل و وفق باہمیت کے ترکیب دوری ہوئے ہیں ۔ اس کے باں بڑے نایاں طور برپینو وار پر جانے ہیں ۔ کہیروہ شکست و دیجیت کرتے اہنیں اپنے مقصود وسنی کے سا نبچ میں سمولیتا ہے ، تا نز تحبر اختیار کر لیتا ہے اور چھپل چھا کرڈو والی کی بغیبت کوئنو د ملتی ہے ۔ اس بات نے جب خطوط کا دی کا جات اور معبل جس شدت تا فرکا شام کردیا ہے جب خطوط کا دی کا جات اور میں شدت تا فرکا شام کر مسکتے ہیں ۔ اجم آس کے دوشن اور چونجھے کا افہا رہیں اور ناظر مرافزہ و دوگھ کا عالم طادی کر سے ہے سے کا کہا دی کا عالم اور کا دی کرنے کے سے کا فی ۔

آبَلَ ابھی نوعرہے ،اس سے نوکاعل برا برجا دی ہے۔فن کے باب برسٹنیگو ٹباں کرنا کوئی معقول افہا دراسے نہیں کہا جا سکتا اور برکہنا بڑا شکل ہے کراس کی فطانت آ کے چل کرکیا حین ومحسوش کل اختیاد کرے ، بالخصوص جب اس برد نیا کی معاصر نخر کیاتِ فن کا اثر بھی پڑنا ہوا ، گرا نبک کے کئے ہوئے کا موں کو دیجہ کراگڑستقبل کی نشان دہی کی جاسکتی ہے توبہ کہنے میں کوئی باک نہ ہونا جا ہے گا کہ مستقبل ہے۔ اعجل باکر یہ نی فذکا روں کی صف اول میں ضرد دنظرائے گا ہ

# برصغيرس خطاطي

## يوسف بخاري

عام طدر پر کہاجاتہ اور بالکل بحاکد اگر کوئی ایسانن بح بوخصوصیت کے سانئ تمامتر اسلامی ہے فروہ خطاطی ہے۔ چنانچہ اس کے بی پھے اِ لقار کی ا كي طول طولي داستان بحب ك مختلف اجزا ججوى طوري لحبب بي اورفرداً فرداً مي الراكب طوف اس كادنبائ اسلام مي على العوم فروغ نظرآآ ہے؛ خصوصاً عرب دایران بین تورومری طرف ہارے برصفیر فے بھی اس کی نشود نامیں کچے کم حصر بہیں لیا-جہان کے درِ تدمیم اور عرب وایران کا تلق ہے ہم ہی سے قبل خطاطی کے ارتقائی مدارج پر روی وال چی بیں۔ اب ہم بصغیری ہیں کچیپ دولاً دیزنن کے ارتقارا در کوناگوں مظاہر پر نظر والتے ہیں ا ادد دیجیترین کریمان کے ادباب بنرف اس میں کیا کچھ نوک بلک بیداکی ادر اس کوکس طرح درج کال کے بیٹوایا۔

اميريور: (١عمه) اميرتيمور كرمبرك بيشتر حقدة تل دفات كرى من كذرا يويني فارى علم وادب كوكان عود واصل بوا معيلي تبرزي نے اسی کے زمانہ سی شہرت یائی۔ امیر کے جاروں فرزندجہا گھیر ملطان ، عرشیخ ملطان ، میران مثناہ گورگانی اور مرزات اورخ شاع ہو نے کے علاوه ببزري خطاط تفيد يروبهران كى اولادورا ولادرا بنتقل مرزنا رما خياج شرارده آبسنقرس شاه رخ مرزائسش فلم موسق ان ككتب مان مين جعفر بري مميندم يرعلى تدريك ما تخت جاليس خطاط كلام محيدا درقلي كتب كمعنديرا مور عق

البرز خطابرى كاموجد لفاء اس خطك شيوراستادميرعبد الحيى مشهدى اكراد وى بعيد بهايون تقدر ابركا سلسلة المرزم على سرزي سع لمسايع : بما يون: (٩٧١ - ٩٧١ م) بابرنے اپنے عبد مب نن خطاطی كى جداغ ميل الى تغى م ايوں نے اس كى معقول ننز ونراكى لايكن عراورز النے نے اس كارت ندديا عبدالمي كيمطلاه عبديما بول كمنشيود فطاط فواجه سلطان على تقيعن كواكبرني ابني ذاندس ففنل ماب كينطاب سي سرفراً ذكياره اجبعد لهمد معى عهديها لين كم خطاط تنفيلكين مدراكبري بي تبيك بزم خطاطال مين اب تك عرف با دشا تادن ا درشهرا دون في تهرت ا درمرتبه بإيا تنعا ليكن مخدرات تنبوريد في والب كالمندووق وهي تعييل ابعى أكساس فن لطبيعت بيراوق مزايات صديني بيا تصاربهي عربها يوني كي مركب تقى كەلمكة كلېدن نے اپنى شهرۇ آفاق تعينيت بايوں نامدى ساتھ ساتھ ئىلانى كارن توجىكى اوراس مى كمال ماس كى كلېدن كى تقليد مِب نورجهاں، جہاں ّا دا ورزمیبَ السّیا بمخفی نے بھی اپنی تخلیفات سے اسب کو ا درخطاطی سے علمِ خط کو زبنت ا ود فروغ بخشا ،

اكبر: (١٠١٢ - ٢٣٠ ٩ ١١٠ ) كبركاعه يعكومت لمجافا سلطنت اورم اعتبادعلوم وفنون ايك زرسي عهدتعد ورم تاييد الوالعفنل كي مبش بها تصانبَف بالمضوص أبين البري من سعدى تام زفيات كتفسيل منها بت مترح وفيط كرسا تدموجود سني و

خواج عبد الصمدينيري فلم ، خواج نظام وزيرشاه شجاع ببراني كور مديق بخطاط بوفي كمعلاده معتورا درستاء بهي نهد وأول مالي کے درباری بوٹے اکبری عبدلی مفسب چہا رصدی ملاا درفت کو رسیکری کی کسال کے ناظم مقریع سے ختی ش کے ایک دانہ بہوت اخلا

محد ين كشميري زري وقم وكال نستعلب في داكبرى فرائش بداكبرى كالإدان في كالإدان في خريركيا ، تصاديد در عصورول في بنائين . راج ورال كمترى: اكبرك ملهود رتن الدولوان اعلى ، نها ميت كي د د د تكارا ود فوش نولس تقر مرزاعبدالرحيم فان خانان : بيم فان كے فرزندر شيد تھ - سندى كے مشہور و معروف شاعر يستعلين اور سندى فرشناي

مبرا ایرج ا ورم زادار به دونون خان خانان کے فرند نئے۔ مرندا برج نئے اورتعلیق ورمرزا دارا بعض تعلیق بحارتھے۔ مرزدا عزیز کو کلٹا نئل ، جلال الدین اکبر کے رضاعی بھائی رکا ل فوش نولیں اور با کمال مصورتھے ، ملاعب را لقا درا خوند ، فنِ نظاطی میں ان کواکبر با دشاہ ک اُستا دی کا نخز عال تھا اور مختلف خطوط کے مایر تھے ، عبدالرجیم عنبری رقم ، ہرات سے ہند دستان آکر خان خاناں کے منظور فطر بوٹ کتب خارد خان خان ماناں میں کتب نولی پیامور ہوئے۔ اکبر کوئنسٹہ نظامی مکور کوپیش کریا ۔ جواس دفت لندن میں ہے ، مرمعص مرفظ میں اور کا در الد کا ارسد علائی تھا تا کا اُن وصف عمضا آئران کے اُن کشارت سے نظام ہوتا ہے۔ خالد آگر ہا ورفتے ہور

میرُمَعصوم قندها رکی: والدکانام سیصفانی تقاءً ما کُی وصفِ عنفائی اُک کے اُن کنیات سے ظاہر ہوتا ہے جَفِلگِ اُگرہ اور فتح پور سیکری کی اکل<sup>ی</sup> عمارت پر کندہ ہیں :

حسین بن اَ حمد بنتی و بند درواره فق بررسیکری کے بیش طاق کاعربی کتبدانی کے کمال کی یادگارہے ۔ بیٹرت مکن نانچہ واکبری عہد کے بیلے کا تب میں جنوب نے بندی فلوں کوشان ادرع دی بخشا ۔

مَلْاً على المحدوم كن النطاك ملدا قسام بالحضوص تعليق اور شعليق كے بهر بن خطاط اور تكاك تھے فولا درجہ ب كنده كرے بن فاص مكر حاصل تھا .

ندکوره بالا خطاطول کے معلوہ ہ محمدا صغرعرف اثریف خال مغت فلم علامہ مہرفتے اسلام یا اُدی منطفرعلی دخنجر بیک جیتا تی۔ رائے منہر محمد بوسف کا بلی اورخواجه ابراہیم حسین وغیرہ خطاط ہمی درباراکہری سے منسلک تھے :

جہانگہر (۱۰۳۱ - ۱۰۱۳ ه): جہاگیرشعرد شراب اور نعمہ ورباب کا ولدادہ م دینے کے ساتھ مسوری اور خطاطی سے بی عشق مکت تھا۔ اس کے در باریس میں متعدد وربار خطاط موجود تھے ہد

مرزا محدّ بین ابن مرزاشکرا دلنر، تلف بعلین اورستعلین کے استادا درخط شکسند کے موجد منفے : شہرا دہ خسروا ورشنم اور سلطان برویڑ ، دونوں جہا گیر کے تبٹم دچراغ تنے ، اول الذکرخطاط ہونے کے معادہ فن انشاء کے مجاہر

مف شهراده بروير كلام البدكيرت كمعاكمت تمعيد

محمودین اسخاق سہا تق البروی استعلین کے اساد تھے۔ دیوان کا مران کھا جرٹینہ کی لائبری میں موجود ہے ، احمد علی ارمنٹ دیمبربہا گیری کے مشہور طغراندیس تھے۔ لمبند دروازہ فتح اورسیکری کے ایک طغرے میں پنج تن پاک درخلفا تصالت ہے۔ کے اسائے گرامی کندہ ہیں۔ ان کے علادہ ادر بھی کئی خیل الموں نے اس عہد کو زمینت بخشی .

خوا جبم محد شربیب این خواج بو بدالصر مربی قلم اعربی فارس کے جیدعالم اور سنعیس کے کال استاد تھے۔ در با را کبری سے تخصت جو کر شہزادہ جبالگیر کی غدمت میں آئے اورام برالا مراک خطاب سے سرفراز مہرئے +

شاہ جہاں > ۱۰۷۶ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۱ ص): یا مور بادشاہ جسلاطین مغلبہ میں علوم ونٹون کاسب سے زیادہ قدر وان اور مربرست تھا برزم خطاطان میں خود بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ خطِ نستعلیق کا ہر تھا بخطا شکستہ بھی عہد شاہجہا نی کی یا دیکا رہے جس کی توسیع اور اشاعت کا سہرا شاہ جہاں کے لائن وزیر سوالشرخال کے سرے بشیزادہ دارا شکوہ بھی بہایت خوش دقم خطاط تھا سور باخطاط ل سے بوار استادہ وار است و میں بہا ہے ۔ دوختہ کی محل کے تمام طفر سے اور عبد الحق عرف المات کے طفر سے اور میں نشاہ جہاں اور میں ادام کے مزامات کے طفر سے ابنی نظیر آب ہیں ۔ ان کے علاوہ اور میں کی باکیال خوش کو سے ایک تنوی میں صدایا۔

عبدالبا فی حداد : عبداللہ کے نام سے شہور تھے۔ شاہ جہاں نے ان کوعا لمگیرکا استاد مقر کیا تھے۔ اس اہر نن نے دو فرآن مجید لکھ اور ایقت اور ایقت اور کھے۔ اس اہر نن سنے دو فرآن مجید لکھ اور ایقت اور ایقت اور ایقت اور کی اور ایقت اور کی اور کی اور کی اور کی میں ایسے کئی نامور شاگر دیمور کے جوالوت دمی اور یاقت فانی کے طابات سے متاذ

موشے ال میں سے دو بہت ممهود مدئے :

محمرعارت با نوت دفرخان : شاگر در شیرحدادین و دلث کے استاد او ان کے ایک جمیری کا کسی موبال سے شائع موجها ہے ان کا استفال محمد عالم در شاہ اور شاہ اور

ستید ملی خان سینی جوامبر رقم : میرعداداور آقار شید دلی کے ندیم خاص در مقلد تھے بہما دقات عالمگیری خدمت ما خرومت قیام دلی کے زماندیں شاہی کشب خاندیں کام کیا۔ اخرع میں دلوانہ ہوگئے بیاف ایم میں دکن میں انتقال ہوائیکن مدفن دلی میں بنامان کے

صاحبرا دسيتمس الدين عي فال يى وابررقم بوت ي

م بروست ما المرود الم المنظم المرات المنظم المنطق المنظم المنظم

مرراجعفر: خطشكة كاستاد تع عالمكرني كفايت فان كاخطاب عنايت كياسما ب

ان كى عَلاوه اور عي المورخطاط تفرجنهول في فن كواورج كمال تك يهنجايا

محر فرخ مبر کے مہدیں عبدہ المکبری کے خطاطوں کے علاوہ حاجی نامدارخاں داشاد شنراد کان ) آقا رئشید دلیمی کے مفاّراد راستا در زاحاتم مبک معظر شاہ کے مہدنتی تھے مرزاصاحب نے من انشار پھی ایک کٹا بالکھی ہے ۔

ابو الفتح ناصرالدین محرشاه (۱۱۱۱-۱۱۳۰ مر) نمی براتوب زمانیس برشه و رفطاط موث ۱- ۱۱ محدافضل لامودی فادری جس نے عبدالرشند ولمی فائی کا نقت بایا - (۲) مسید محدود میں مرمندی جومیرعا دکے برواور بادشاہ کے درباری تھے - (۳) نواب مؤجو ماری الدول، خط شکستر کے استاد تھے - (۲) نواب مربیطاں محدوما دی طباطبائی رائے پریم ناتھ کھتری ، مولوی جیات علی اور محد حفیظ فال -

جلاً کی الدین محیطی گیرشاه عالم ۱۷۰۱-۱۱۷۱ه) تحقید مین شور ما برنسخ قاضی عصمت الشفان بهدے جن کے متعدد شاگر دیمے گئ بس میر محدی نیاده شهر ربوے محر میر جد کم پرتوزکے نام سے شهر ربوئے۔ شاعری کے علادہ خط شفیعه اور ستعلین کے استاد نھے۔

مسكت برمحدام بررضوى (میرمنیکش) اس عَدِرک اورخطاطان د لمدی میں آخری اسادتھے۔ پنجکٹی کی وجدے میرنیوکبش مشہور ہوئے معتوری ' نقاشی، لوح ، جدول نگاری ، صحائی ، علاقہ جدی اور سنگ تراشی ان تمام فنون میں کمینا ئے روز کارتھے۔ ابتدا میں قدماکے انداز پستعلیت زم کرتے تھے۔ غلام محدد لمری کے مشورہ برعبدالرم شید دلمی کے مقلد ہوئے اور ایسی لاج اب لقل کی کنقل کو اصل بنا دیا کھی ہو کی وصلیوں بہا فارشیک عام کھ دیتے توکوئی ذرق تمیز ندکرتا ، اس طرح خوداً قارشیر بن سکے اور ایٹ آقاکو زندہ کر دیا ۔ عہارا جا اور کی فراکش پرینزہ سال میں محستاں الکھی ساتھا مزا وبلوی م فراعباً والشربیک ' دمرو دهم اورحافظ سیدا برّالدن ما برنیخ دستعلیق چندا و نامورخطّاط پس -

ستبدها ، یخاری آبن حافظ سید محدامام شاہی جامع مسجد دملی ، راتم الحوون کے والد ماجد امیرالدین کے شاگر دہتے اور خوانسخیں

منتشی ممتاز علی صاحب، دخاگر دحذیت بهادر شاه طفر، دورجدیدی اردد بازار دلی کے ائیناز استاد نیخ وستعلق تفے جب آپ حجافی تصةوفاً نكعبك پرديد برايج خطاطي كي دعوت دي كني. قرأن يجيدا ديركتبات اورطوب آج بھي آپ كي باد كادبي - آپ نے منغدوشا كرد جورات -ان ك معام زاد ك منت منتا ق على اور منتى عبد العنى ان ك أن أكر در سيد تهد

بدرالدين عليخال مرصع رقم، ين أناشيخ محد بارك شاكردادرا قاعبدالرشيدد لمي كم تقلدته يسنخ الرستعليق كاستاد سلم موت بهادرشاه سے مرتبع رقم کا خطاب یایا - دلی میں ان سے بڑھ کرکو ئی دور اعکاک نتھا ، شاہی مہروں کے علاوہ نمام وزرا، وامرا انہی سے اپنی مہرس تیاد کراتے تھے مرزا وسدا مشرخال فالعب وبوى في بعى مهراسي يكاند دوزگار سے بنوائى عتى - بدرالدين مروم في ابني وصليول اور شاجى مهروں كے نفوش كا ايك البم مرتب كيا تھا۔ ىيكن ، ن كى اولادان كى اس يادك ركومحفوظ ندركوسكى - جارب إس ان كى ايت عقيق كى الكونى بدوس بريسيد محدث بهى المجاه مسجد د في كالم اوس بهركندي حب سلطنت مغلبه کاتم شما نامو اچراغ کل بوگيا و بي هجهال كمال نيض ايا دا در كمينو وغيره بين جا بسے دادر شابان ا دده كي مرسيتي سے اس فن كو ناصا فروغ سل موا واس كا غازلوا ب تجلع الدوله ١٠٥٥ م ١٠٥٥م كي يواد اس وقت لكونوس أقاعبد الرشيد دملي كرووشا كروم السيتعليق و شكسة أستاد وقت نصيمنتى چندر بعان عهدش اجهانى كمتهدرشاعردانشا پردازا درمنتى سيج بعان اسى دور كيتيسر استاد سيدم عطاصيين عطام تقے ۔ يمر ا قرطغرانواس ( بادشاه عالمگيرك دربارى شك فرزند نصيم شهورتَّه تدچيا، دروسين جونواب شجاع الدولد نے كھوا يا تھا ان ہى كَي نصيبيف ہے ۔ شروم کی دائے سے کملم خط کی ترفی کا آغاز نواب اصف الدول کے عبدسے بوا اکن کے عبد (۸۵ مراع) میں عبد الرشبد دلمی کے دو شاگرد جولام وری تنظم مکھنو میں وار دمبوئے - ان میں سے ایک حافظ نور لندا ور دوسرے فاضی نعرت اللہ تنفے ، اصف الدول نے از راہ و مشدر دانی دونوں کو ابنے دربارس جگردی ، ادران کی برولت اکھنو میں فن خطاطی کوٹراؤ وغ حاصل ہوا ۔ حافظ صاحب کے کمی ٹامورشاگر دہوئے ر

ما فظافر را لله كى مقبولىيت اورشيرت كا نويعالم بنهاكد لوك أن كى دصنيون كومونيون كيوض خرمدن غض ما فظ صاحب كركئ نامورشا كرد مورئے ان بس سے جارہ ب بشہور ہیں ۔

ر۱) آب شے متّا ذان کے فرزندحا نظامی آب ہم تصحبہوں نے ابنے خطیب ایک مجنہ دانہ شان بیدا کی۔ ۲۶ منشی سرب سنگرہ دکوا نہ دس

ميان دجبدا الله دمى محديماس -

عا فظ آبرا ہیم کے بیشاگردمشہورہ سے ، ان کے فرزندما فظ سعبدالدین ، مثی عبد المجید دشاہی فرمان نولیس) اورمنشی ادی علی ورستعلین اور نع کے علاوہ طغر الکاری میں اسر نصے سور الذكر كے شاگر دريث يدمنى شمس الدين اعجاز رقم بوث، انبوں في خطاطي بركتي رسالے لكھے وكھاؤكے اخری دورس وروطاط موئے ودسب اعجازر قربی کے لمیذتھے۔

قاضى نغيت السُّدك شركر دير شيدان كي صاحبرا ديمولوى محوا شريت اورووى فل احد موت - ان ك كئي شاكر ديم -دورحاخ کے مشہروزخطاط محدوسف خلف خشی محددین مرحم میں جن کے نقوش سے پارٹینٹ ادرسبکریٹر کیٹے نئی دلی کے ورود دوار آراست موی میں۔اب مملکت پاکستان ان کی خطاطی سے فیض یاب جورہی ہے موجودہ ٹوٹوں میں انہیں کا خطاجلوہ گرہے۔ ان کے نامورشا کر بعد المجد خطاط الم اسى طرح الع الدين ذري رقم مرحم مى ايك بنهايت ممتاز خطاط تقد الماس لا بودى المي حيات بي. أن كاالماسى خطاس بن كوحيات وتجنس ولسيد

بشكال، كلسنة امرحدا ورمنده ليرهي اى كراى خقاط مرجوديس -

قدی خرورت کاتفاصلے کر اردد کی بقا اور فروغ کے لئے اُرد ڈائپ کوجلد انجلد ہروئے کارلایاجائے۔ گواس اقدام سے دورِ حاضر موسع اور مہذّب خطوط نسخ دستعلیق کے کالعدم ہونے کا الدیشہ ہے مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ارد ڈائپ کومِرض و مزیّن کرنے کے کھی ہمیں ہمیشہ وش تولیوں كام مون متت مونا يرع كا درية ويم فن ع التي كرائع مونكسات ساخت ميشد فالم رب كاه

# چناری کے اس پار

عَارَف حجازي

جون کی جلسا دینے والی دھوپ سے بچکر جن ان ان ان اسب نواق چیک کے لیے لمیے بہنگم درخوں کی گہری بھا وَل خود د جھاڑیل اور بہاؤ جنگل میں دکی بڑی تھی بھر تھے ابھی کہ ارکے بل کے قریب ایک درخت کے نیچ بیٹھا دریات جم کم موجب ارتے ہوئے دھادے کو ہڑی توجہ سے دیکھ رام تھا ہیں کے کہا ۔" تھر تھوا بہاں توجہ کم دریا نہیں ایک بچوٹا سا الدمعلوم ہو اے جیسے کوئی سپکولاعیت اور ننگ درّدل کے درمیان بیزی سے بھاگر چلاجار اہوشہر جہلم لمیں قراس کی کھے اور پ شان ہے ؟

محدیم میری بات س کرمسکرادیا اورا پنی متوالی نگاموں سے محورتے ہوئے بولا ی فدرت کے نظام میں انسان کوکیا دخل موسکت لمب و اگر وہ جا ہے تومند

كؤكور عي بندكو عاود فالدكوسمندر بناوع ال

م عليك كمت بوتحدة بي فرواب ديا-

تمازت آنیاب سے برشے برگہراسکوت طاری تھا۔ اس کے بادج دقدرتی جلب لیغ شعبدے دیکھا رہے تھے۔ جناری کے سافر بنگلے کی بشت پر مرفلک پہاڑ کی خرطی چڑب سبزہ زار سے ڈھکی جوئی تھیں اوراکٹر آواو پرندول کی ڈیساں چکتی ہوئی ہمارے سروں پر گزرجاتیں۔ سامنے جہلم دریا اور اس کے ناہموار کیا کے سے پھی ہوئی شاہراہ جلم ویلی روڈ نجائے تھوڑی دورجا کر پہاٹ ول کی ساوٹوں میں کہاں کھوٹی تھی ۔ دریا کے دوسرے کنارے سے آگے جہاں کہ نگاہ کام کر رہی تی دھوال دار پہاڑوں کے دونندا ہی سلطے ہی نظر آرہے تھے۔ جسے دنیا کے سارے پہاڑوں کی حدیب بینیں آخر م ہوگئ تھیں۔ میں نے میٹے میٹے بھر آئیں چھڑویں میں نے تحریج سے مخاطب ہوکر دیجھا یہ ان پُراسرار پہاڑوں میں کوئنی ایسی دلفری ہے جس میں تم کھوتے ہوئے کوئی تھتری ساؤتا کہ وقت کے "

" فضے کہانیوں میں کیا رکھاہے۔ نگا ہوں کے سائے جب جبتی جاگئ دنیا کی خوبھورتیاں ہیں ہیں کہ ان کے سلط اصافے اور تعقیقی ہیں۔ یہ ہاؤ، یہ دریا ایس بڑوندار کی کلبارز مین اور دا دیاں خود کیکے تعیقت افروز انسالے سے کم نہیں جب میں تدریث کے ان مطاہر کو دیکتنا ہوں توجھے اپنا دیس یا دا جا کہاہے۔

" وعيرمبرس كاملو " ناريخ وبميشد ايسه واقعات دمراتي على أرى مي

یس کریں نے تحریجے سے کہا ۔ وقت کبی کیساں بنیں رہتا۔ قدرت خدری سب مجو کھی ہے الدایے فدائن پیدا ہوجاتے ہی کہ تہرانی دی تا خود میدان چوڑ کر بھاگ کوٹے ہرتے ہیں میرے دوست! سجائی کوذیراکی تنگاہوں سے لاکھ جب پایا جائے دہ جب بنیں کتی ؟

المركبدوبهد كي بغير مح والمل نهين بوال

برم ددول خاوش بوسكة-

دریای پروش ادرمتال مرول کدد کیکر مجع دل محرس بواجسید اخسی می تحریر سے بجد منددی م ادره بیکار بیکاد کرکبردی بی می مهار سے

### **بادند، کرای ست**بر ۱۹۵۰ء

كها الدخاموش بوكيا-

میں نے برس کول میں کہا جب تک جہلم ہی طرح بہتا رہ گا یہ اور حال کا اریخ دبرآ ارہے گا ، برس می کرمی نے محدوم کا شانہ بلاکر کہا تہدیں وادی کشمر کی ارتخ بی اور ہے ؟ \*

وه مسكراديا البرلي يمرسون كربدلا بحشريك ارتيخ برى دليب ب سهائ ميس مفرت بلال شاه بوبد عالم وها ل تق بمرزيرات وس والفيمي تبت كراج كابدي زن جريو بده مت كابروعقا عرال تعاد راج كرجب تفاه صاحب كي آمك خرمل توانيس النه ود إدمي ندمي مناظره كسل بالمعيا- بالمع برا عن الماس ادورى ليسيطون ادرحفرت بلال شاوكى تنهاذات دومرى طوف منعداك شان إشاه صاحب في اين علم وعمل كاليسامظا بره كياكد راجسك تمام بسب بشد دمري طوف للبواب بركة اس يرتن تجويرًا متارموا . شاه صاحب كم إق مشرف بسام موا الدابنام صدّة الدين دكه راس كم ساخف سينكرول بناوت دربارى الور رعلا مجى سلمان موقي . صدّالدي لاولدم إچناني شآه ميزاى ايك شخص فراج ما اثر يسوخ عنا اعنان حكومت سنعالى ادرايدالقب شرس الدين دكما يستثله سے دیکر عصف ہے کہ ہی میں کانا دان شمیر رچکواں رہا ہے۔ اس خاندان کے بڑے معہد سلامین شہاب الدین ، قعلب الدین ، سلطان سکندر آب شکر اور آین العابدی (المعودت به بُرَشَا - إبرَّاشَاه) بره يعبيل القدرا در اولوالعزم حكران گزرے بي جن كى بدولت شي اسلام كى منورشواعيں سارى دا دى مي جي كك فركيس بين العابد في علم بمز آهيرسب بي من براه جرمو كرحصد ليا معدي بنوائي اورمو وكيك مندري -اسك عهد حكومت مي كثير في برى ترقى كى -صديال كرزي مي لیکن کی برفرقه اورمذم بسیک دیگ براشاه سی نام کابرا احست رام کرتے ہیں ۔انسوس! اس خاندان کا آخری حکران حبیب شا و نااہل ثابت ہوا۔ ہم کی گرددی سے فائدہ اٹھا کرخاندا ن چیک کے سروار نہ آنی خال نے حکومت کی باگ ڈور کپڑی لیکن اس خاندان کے چیسے حکوال کے عہد میں بنظمی کا وور دورہ ن رست الماريخ الماريخ المرايخ الماريخ الماريخ المرايخ عريبها كيري من وكثير له من دوني المات وكن رقى كى باشار باخات اعماري مبحدي اور برفعنا مقاات برعض اور حام بذائر كي بهال كك كتبها كوشميرسه ابساعشن مركمياكه اسف دارالسلطنت آك عالبور متقل كرايا مقاتاك شمرسة وستحاس ريد موسم كرامي ملك فوريج بال ادرجها كميريين راكرت تق بها كيركساته ادراس كه بعدشا بهال مي كى دنعك شيراً إدراس في كى وبعدرت عارس بنواعي - ادرنگ ذيب مالگر كوشير آن كا ايك باددي وفعداتفاق موا التعدكن كام سعاتن مهلت ندملى كدو كمثيرك نظم ونسق بركرى نظر وكاسك بينا نجوموتع بإكراحد تشاه ودران في وادي كوابن حكومت مي شال کردیا ۔ اس طرح جا دی تشمیر برمیلما فان کی پینچسورس حکومت رہی جسلما فول کے زوال کے بعد سکھول کے ۲۰ برس و درحکومت بیرکتشمیر کی ترقی کی رفت ار سسست پچمی رجب انگرزول نے سکھوں کوشکست دیجکٹیم برقصبند کیا تواس وقت وہاں کی بری حالت ہی ۔خودانہیں الی شکلات ہی درمیش تخشیں کاغیر فكشيرك كي رئيس زاد ي كل بنكوناى الموكري ك المعرب الكوريدي فرونت كرديا اوراس مهاراج كا خطاب دبا -اس وقت س ليكتنس مصغيريك

مين في اس كاش رهيكة بوت كها و ارتخ كايد دور عي جلدي كروات كا

تحقیق نیری بات کابواب دینے کی بجائے بھروا دی کے بارے میں ذکر میرویا ۔ اس نے دریا کے دوس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا بہ کشیر ہائے تہا ہی استان کا کہوارہ ہے کہ استان کی بجائے بھروا دی کے بارے میں در کھی ہے کہا ۔ استان کا کہوارہ ہے ۔ اور اس کے باشندے ہی اس کے سیخ وارت ہیں ۔ کشیر میں صافح تین نے مؤزار ول اور کہا روں کو اس ترکمیب سے بیدا کیا ان کی دل تو استان کے اس کی محاسی آورٹ بڑے مصرومی نے کرنے ۔ اگر کھی دلی اثرات کی تصویماتی ہے تو وہ ہے ماشتی کے میرشہنشا ہے انکی کے صداح دل فاز میں سے دل فاز میں سے

مشمير ليقكم على كم ينج مين حبكر ارخ .... اوراس كے بعد كى تاریخ ہارے سا سنر ہے ... ، \* محد مجد نے ہم والما تحدول سے دریا كی دوسري طوف و كھيتے ہوتے

ازشاه جهانگر دم نرع ج پرسید باحسرت دل گفت کهشمردگرانیج ندا چنادی کے اس پارکا منظر دیجیئے ۔۔۔ پہاں سے اتھاں میں پہ آدتی لیک نہایت پرفضا مقام ہے جس کے لیک طون ہی جہلم سائیں سائیں کرتا بہدرہ ہے تو دوسری جانب شاہ اب بہزوزار نظراً تے میں . عقوشی ہی دورُ باب اکشیرے ۔ { ں ۔۔۔۔ پارتہ ولاکو باب ابحثیری کہنا درست جوگا ۔ یہاں سے مرک سیدھی سپاٹ میداؤں اور کھیتوں کے دومیان سے گزرتی ہے جس کے دوئل کٹا دوں پرسایہ داردہ خوں کی قطادی کوٹی ہیں بمڑک ہے کہ گئے تھی ہوئی ہے ۔ دریا ، میرک سے کافی دور ہرنے کی دج سے نظود کے ۔ پیچے نظود دڑانے سے ایسالگتا ہے جیسے کسی مربادہ کی سیاہ کہنا ہی تھی ہوئی ہے ۔ دریا ، میرک سے کافی دور ہرنے کی دج سے نظود کے اور کہن مرتی گڑا اسلام آباد اور کا مدر بل کا سفو کرتے ہیں ۔ سیاح عموا شہر میں اور کی بجائے نہایت نوبصورت می کے جبی مکاؤں میں آدمی میں دمنا پہند کرتے میں ۔ ان اعلیٰ درج کے جبی مکاؤں میں آدمی و آنسائش کے تقریباتی مرسان نہیا جو تے ہیں ۔

سِرَى كُرُود لول پائاشهرو أَنْمِي شمير بوت بوت مي كشير نبير عن كالمخت آيان اي بهاڙا بوشهر كه وسطي بن ويجف كوائن جه اس كنيج دريك

جَهَم سانب ك اندار يا بنا ا بوابر ابعلا معادم بولب-

الجهآبل تری توک باکل قریب بی ہے۔ یہ مقام بڑا قدیم ہے۔ انگرز وزیل جارج ارشل نے پہاں برقد ہم زانے کے آفار دریا فت کے تع جن بری جذ خستہ عمار میں کلی اور برائی جزیں وستیاب ہوئی تعیں ہوئری تحری کو کی ہوئی ہیں۔ انجی بل جاتے ہوئے داستے میں ڈسنو آدر جہ ہم آفو اور جہ ہم دریل کے ملاب سے دل پر بڑا گہرا اگر ہوا ہے۔ یہاں سے تعوی و دراسلام آباد آئا ہے جہاں ایک خوبصورت باغ ہے اور چے حض جن میں بندرہ فوارے لگر ہوئے ہیں۔ پہاڑسے پانی بہر کروض میں گڑا ہے اور پانی کی چادر امرم میں ڈھلان سے گرتی ہوئی جیٹے آخری وض میں پینچی ہے۔ ایک و حض کے درمیان ایک عارت بھی ہے جس کے چاد ول حاص کمان دار دالان ہیں جمانی پرائے معلوم ہوتے ہیں۔

یمان علی العیے چی مکانوں سے دریائے جہ کم کانظارہ بڑاروں افرا ہوتا ہے۔ آفتاب افق سٹرق سے طلوع ہوتا ہے تو بوں گلتا ہے جینے دریاکی روپہلی سطے آب سے کوئی بڑاساسنہ الکیند ابھرر ہے۔ اس کی منوز خبٹی کرنیں پائی کسطے پھیلے پڑی کی اندو کمتی ہیں۔ دریائے کن رسے باغ ہی باغ ہی عہد جہاں مجتز ہوئے کا املی نمون نمون کی اس کے دالہا نہوش کے دائیں ہوتا ہے۔ جہاں مجتز کہ کہی جھا مک بھی ابدی سکون وسرت کا گمان ہوتا ہے۔ جون ، جولائی ، اگر سے مدقر اور گھنے ہوتے ہیں۔ انگور کی ہیل جیسے نے ، را کہ جس میں اس کے سرز ہوئے ہوں دیکن جہاں اکتر پشروع ہوا 'ان کی ذکھت ندو ہوئے اگست اور میں اس کے سرز ہوئے ہیں اور میں ہوتا ہے۔ دین بھر ہوئے میں نہوں کو دیکھ کے دین اس کے درخوں میں آگ کے شطے ہوگ لیٹے ہوں یا تی نہیں دہتے بلک ہی بلندوبالادیون سے دی ہوئے انہائی مرز ہوئے ہون کی اندا مرز ہوجائے ہیں بھی جو انہائی اس میں ہوتے بلک ہی بلندوبالادیون سے برون کے گالوں میں اس میں جو بہ ہوئے ہیں جو بہ ہوئے گالوں میں اس میں جو بہ ہوئے ہیں جو بہ ہوئے ہیں جو بہ ہوئے کا دو اس کے مناز دیا

چنارکی تکڑی جلانے سے ایک جمید پیمبنی خوشبودل وداغ کومعطرکردیتی ہے ۔ اس کے کوئدگی آگ بڑی دیر یا ہم تی ہے۔ صدیال گرد کی برلیکن دہ آج بھی عہدماضی کی اربح دہراتے ہیں۔ ان کی عرف خرکی عرسے کم نہیں ہوتی ۔ جہانگر نے یہ دینجت آیران سے منگواکر لگوائے تھے ۔ جو آج بھی اپنی بہار ر

د کھارسے ہیں۔

بِن وَكُثْمِرِك كُوشْ كُوشْ مِن باغ بِي باغ مِن ب

منتميرمي جاريري جيلين من انس بل ، ولير ، مركم من الدرس سے براء كر قل جن كاك ارب عبد دفت كى ياد كاري جارى قدر قى روايات كى مندادى

له ايآن اوركشتمرك علاوه چآردنياي كبين نهي إياجاً،

تصريبيش كرتى بير ، بى كركنارك رحضرت بل جرجهال سلمانون كرعهد كاعماد مين آج بى كمرى بوئى بهادى زون حالى كالمفتحك الثاري بي أبيم باغ ، نشاماً باغ ، تخت شاى لا مالا الاحتسار جير تشابى الدمر تى كل ؛

ول می ولبی گلاس پیداموی به اس کی نهایت عده جنائیاں بنان جاتی ہیں کانتکار اس کی لمی جنائیاں بناکر پانی پر بھیا دینے ہیں بھر می ڈال کر تخررزی کرتے ہیں اور کزنت سے ہوتم کی ترکاریاں پیدا ہوئی ہیں ۔ کافتد کارد ل کاجب ہی چاہتا ہے اپنے چنانی کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگافت مل کرتے مہتے ہمیں گ خوب ابعینہ ایسا منظر مشرقی یاکستان میں ہمی زیایا جا کہ جا دوجے بہ ہاردیتا ہے "

م برئو نے محدسلسله کلام جاری دکھتے ہوئے کہا " ونوائیں ہوں آو ہزاروں ٹوبصورت اور دکھٹ باغ ہوں کے سیکن جو دکھٹی اور نوبصورتی اور نظارہ شالا ار باغ کاہے وہ شاید ہی کہیں اور ہو .....،اس کا ذکر کروں تو کیسے جب اس کانام لیتے ہی دل سے ہوک سی اعظمی ہے ؟

تحدیج غامرش بوکسا میں نے دیکھاکہ جاروں طرف وہی سنڈاعظا اور ابھی تک دھوپ کی تبیش کم زہوتی تھی تبھی کجھا، ہواکی ملکی سی المرسے درختوں کے پہنے بیج گلتے ۔ آننے میں تھ رجی اولا۔ تیبلد کام کانام توسنا ہوگا؟

م سنا توسيد ، مكر د تيسند كي تمنايي ين نيجاب دا-

یں نے کہا یہ جگری بے چاری توملک مدم کوسد عادی گراس کی یاد تمہارے عزائم کی رسم بی کررہی ہے ... ، بڑھے چلو ... . محدم ابھی مشاروں کے آگے ، جہال ادر کھی میں "

مُحَرَةً عِيهِ جَرِجِراكِ بِرَسَرَافِ لگا وه بِرَّاجِذَباتی آدی تفادراس كجذبات دوجزد كی انداهوت وارمث جاتة تق اس فرقع برخی تفقت بجری گابود سے دیجا اور كہنے لگا " تمهارى باتى برخى وصد افزا بوتى بى .... باقد باتوں بى كائے يوں مجھ جگرى ياد آگى ... ميرى جگرى زھوان كا بچول تى ... اويد جسطرح بعول كى زندگى چنددن بهار دكھالے بعزتم بوجاتى بى اوراپنى وشبواورتا ذكى كااثرا تناگرا چورويى به كركى دون تك انسان اس كے احساس سے مُلاَ تَحسوس كرتا ہے ۔ اسى طرح مجم اس كى ياد مرب اعصاب بى ادرون كى اہرى بديار ديتى ہے "

محمد مجسنه بجردریای جانب اشاره کرکه کها " چنادی که اس پار مری خوابوں کتنبستان کرج بی روشن میں میرے وطن پام آور میں خواہ جرمی شر جوا ہوئیکن ایک دن ایسا بھی آئے گاکہ میں دہاں پہنچ کاپنی سوئی ہوئی یا دوں کوجگاؤں گا " پھر آوتقند کے بعد بولا " ایک دفع میں گاآدر بل کی طرف دواں تھا ۔ مانجی طرح طرح کی بدلیاں " یا گھڈا" یا " جمانگر آجیا " دریائے جملم میں چنی مرکان کشتیان ' ڈونگ ' مسافروں سے بعربے گا در بل کی طرف دواں تھے ۔ مانجی طرح طرح کی بدلیاں \* یا گھڈا " یا " جمانگر آجیا ہا ر بادشاہ ) یا "مولا" یا بہنچ تن " وغیرہ بوئے ہوئے اپنی ششیاں ' جوبی مکان کھے رہے تھے اور اپنے لمبے لمبے بانسوں کوباریار دریا کی تہدمیں گڑو دہ ہے ۔ ان کی ایک



به کچے کچے ، ملکجے ، چھونے جھوئے ۔ بے ھنکم گھر ۔ چاروں طرف سنانا ۔ گھٹن میں گھٹن ۔ آپ کہس کے ان دہمات کے کیا دمنے ۔ جھوڑیتے بھی انہیں ۔ یہاں کوئی دو دن بھی رہے نو زندگی اجیرن ہومائے !

بر شک دیکھنے میں دو دیہات اسے ھی ھس ۔ ان کا شہروں سے کما مفاہلہ ۔ مگر ذرا غور کبچنے ـ اگر یه دیهات نه رهبن نو سهرون کا کیا حال ہو ۔ ان کی ساری رونق ، حمل بہل ، آن بان ، دهوم دهام ، مهات بات دهرے کا دهرا وہ جائر ۔ ان شہروں کے پاس ادنا کیا ہے ؟ جو كحه هـ مانگے بانگے ك ـ آبا دال ، سوت كياس ، دھن دولت جو کجنے آ ا شے دبہات ھی سے آیا ہے ان کی ہو زندگی کی دھٹرکنس بھی درمات ھی سے مستعار هين ـ اگر سير جسم هين دو ديمات جان اور همارے ملک میں دو حمال جائس دیمات هی ديمات هين ـ شهر تو دون هي برائے نام هي جیسر آثر میں نمک ساری آبادی دؤں ھی کے بل بونر بر پروان جارهی اور بهلتی بهولتی هے-اس کا دارو مدار کھیتی بازی ھی در ہے۔کسی نے سج کہا ہے۔ آتم کھیتی مدھم بیوبار۔ اگر کھیتی نہ مو تو ہیوہار کہاں سے هوگا اور شہر کیسے بسینگر ؟ همارا ملک زیاده نر زراعتی هے نه که صنعتی۔ صنعتی هلچل تو اب نهوزی بهت پیدا

هوئی هے۔ اور اسکو بھی ایسا عوا چاهئے که یه هماری زراعتی بمداوار لو ریادہ سے زیادہ ترفی دے۔ جس در هماری گذر اوفات اور خونحالی کا دارومدار هے۔ یا دهر واجبی حدیک هماری روز مرہ کی ضروریس بوری درئے۔ بڑی بات دو به هے که هماری زندگی اور معشت سس دیمات کا درجه بہلے هے، شہروں کا بعد مس ۔ لہذا همس زیادہ توجه دیمات اور ان کے باسوں کی درفی و حوشحالی اور علم و دانس دو راعانے پر درکوز درنی چاهئے۔ بهر کوئی وجه دیمات خوگئی درفی نہ کوں دن دونی رات جوگئی نروی نه کریں۔

خوادن دری در دن (دعری با دستان)





النام المراجع في المراجع المحلومين

اس حدمت فا په وا موا اموا سائد که انداز مس کی کئی هے۔ عماری حکومت سے برادر دسان کی مو و ٹما اور زور دا في با خالعه بالح ساله بالداول ما رواست دو اور سب انون بر فوس دی، می هم حص با دسهات اور ان ک درای سے دیارے مان با مالا ہے۔ دو يي مان در مي برقي دو حاص الهمات دي کئي ہے۔ جو ایک و یہ ، بالوم ایر عملاک رادو ڈراہ بر مسمل في الس در برحال في ال حكمه دوري برقی کو وزارت یا درجہ عطا درہے یا فيصله أنا كا في لا عدر الد ملكة في المائع المكو عرا بمهويج برفيد مسابا همارا فوسي فو ن ہے ۔ یہ عماری فیسی سو سے ان سابطہ اوالن ہے۔ لہذا فوس ماہرین نے شہری رقی کے سرو ڈرام کو ناپی سوح بجار کے نواد این مہاناہ کے واحد حل کے طور ہر بیش کیا ہے۔ مع دوچھٹے ہو ۔ ا پروگرام عماری بعیمی تعمیر و درقی شائع زمزه کی

مدی کی حیثیت رکھتا ہے۔ له منصوبه تصور کے لحاظ سے مدان سلک کے لئر بالکل را هـ اسكى بنا فلسفه عمه ورىت در ف - اور اسمس اجتماعی و، دوری دهسات کے اصولوں ے را ریس نظر رکھا گیا ہے۔ کد ده کیما زیاده مناسب هون ده به، ما هر قدادت، بعليم د روب ، جديه و عمل، اعليل سد . . سرا ك باهمى . فومى العور اور معاسي تعمر بر ماي اک درزور نحرتک ہے اور س کی بنیاد نهوس عمرانی حقائق در زدی در پا دستانی

اری مسرب کی ایات ہے یہ عمد لو اول ہے۔ سماح کی مسادان السوار آذرنے کی آلونشش بڑے

اس بحریک کی ایک نمایاں خصوصیت به ہے ده اس کی ابدا د می کارکن کرما هے۔ دوں نو درو قرام م ن ا سامه کے ماجر من اور دوسرے اعلیٰ ٹیکنکل فابات رئھتے والے سی هس لبکن اصل اور بتادی ر بي و ده اي اد مهراي با د ان هو يا دفر بي. د بي و ده اي اداد مهراي با د ان هو يا دفر بي. طرح نورا هوسكمائ كه دسمات هي سے پارھے اكھے ہے۔ اسکے لائے انک خاص مصر مردب کیا گیا۔ افراد منے حالیں ، حو خوب مندرست ، جفاکس ، محت وطن اور هولم عول ، مختلف كارمح امتحانون ی درس اور سر برقی دیمات کی نربیت کاهون من داخل عرب عران نهایت بجرامکار اور فایل اوراد ال دو العلم دال ما دراي کارکن منافع کے لئے الک سال کی محصوص مرتبت دیجانی ہے۔ یہی دیری در نن دینها سن جا در استاد ، وهنما ، عمدود مشر کی حسب اختبار کر لیتا ہے۔ یہ دیمات د رهیے و لا دیمات کے عمام مسائل کو سائسي نقطه ' ده سے دیکھیا ہے۔ اور ان کے مناسب حل جال عدد وه ديهات سن جا كر لوگون مين کھل من حاب ہے۔ ان کے دکھ درد کا شریک

هوَ در انتهم بهبودي اور برمي کي راغس سلاما شي ، انسراك عمل سكهلاما يه از، أدر ي الحسن دور الروا کے دیہات کے لو لوں نو ۱۰۰ می مدد آب، کے اصول در جمہوری طریسوں سے ایک بدت ارم ہر لا تر ایک برقی باعد بیمریک کی ایا الریا ہے ۔ اسی کے دریعہ دیرایوں سے سرر بنظ موں کی داغ مل درہی ہے۔ دہاری بر سعور عما هويا هے ماور الكر ساس هي الله راتان کی لگن بھی دیدا ہوتی ہے۔ دیرات سے عمدی د ، ان فائم ہو جانی میں ۔ برق ی تاموں کے لئے اللہ مسخب انر اے جانے کا حسریں والمعامي وهنماور فمرا دانا هيد در درك فرس ہاعر سے نہیں آیے اگلہ رئی کے ادار وب عربے هن به اسي طرح توجرانون من ۱۰ و جران سات. فاله هوير أور يجرك من وبحانه نارا تدب، ہندر ہمن یا ناہ سب بنظ من ایک دوسرمے ہیں بعاون الربي هين ۽ اور ايسے ايم دائره عمل سن جيم، بي طریمون یم منصوبه بدای در کے آن در عمل درا، با کریی هس ـ

اسی طرح خانون دیمی در نن دسهایی عورلوں میں سماجی سعور بندار در کے ان سی تنظیم بدا کردی هی ـ اور انهین صحت و صفائی ، بحول کی نکمداست و سرداخت به بهریاو دسمری اور امور خانه داری کی درست دیهم بم حالی هس ـ رقمه رقمه ددېي کارکڻ ادسي قضا سار دريے هس جس سے ایک دوفی دسان محریک حل نکلنی ہے۔ دؤل میں صحب و صنائی کی میہ جسی <u>دے</u>۔ نوجوان' بجیے' ہواڑھے سطم ہوائو خود اپنے ہالوں سے کام کرنر ھیں۔ بعمبری لمشال یہ بوجواں کیا ، حائدتارا کلب سصوبے تنار ڈرئے ہیں۔ جانہ انهٹا کہا جاتا ہے۔ اور بخته نالبان سی عس ـ كند بے جوهزوں ، بالا يوں كو بند كيا جانا ہے ـ مدنوں اور گلبوں مس دوا سے حہزکاؤ ہوا ہے۔ مکھنوں ، مجھروں اور دوسرے کنرے مکوروں سے بحاؤ کی تدبیریں کی جاتی عیں ۔ بیماری کے خلاف

أليكر الكوائر جانر هن وائن نفسم هوني هن ـ شفاخانر فائم هودر هن اور اسي طرح ان لاكهون کروڑوں کا کے لہنے بجائے حاسکی طرف دام ابھانا جانا ہے جو همارے سک میں سماری سے هر سال عائع ہو جاہر ہیں ۔ رواعت کے نیے مہر دج ۔ عرقبی بافیہ مگر سسے اورار اور ئی بکنیک ک السعمال عونے لکما ہے۔ مواوں اور سافع بحس اجماس کی کست که رواح هویا هے۔ بہتر قسم کی المهاد کے اسعمال کو اوک سمجھنے کنے ہیں۔ اور اس طرح زراعت کی صداوار سرها ار کی اجتماعی کو ساوں کی سروعات ہوئی ہے۔ ایسی اسان صنعس حل مان اللهم سرمانه دركار هو بالهم هولر حمى هال بـ ان من حاله بازا ثلب اور بوجوان بلب باس مس هوير هس ۽ رئسم کے کنارے بالے جانے هس ـ مرعی خانر آلیلس لگنر هیں یا سان کی مکھیاں ماای جادی هس معمده فسم کے حدوانات کی نسل کسی عولى غے \_ نعسم بانعان لا رواح عول ہے ـ جوں کے لئر دھڑا دھڑ سکول کھنسر باسر ھیں۔ الله با سركس با تغويل با هيسال بعمير هونے هيں يا جاہجا درخت الدائے حالے على مهلون کے بار الکھے عين به ترسرتان کهولي جاني عين به دجهانان بالنر کے لئے بالاب سائر حالے علی اور ام سب کجه دیهای ، ابنی ، دد آب، ، انتراک .

العرب الذي التي المدلة ومنارس والماران الأسال الم

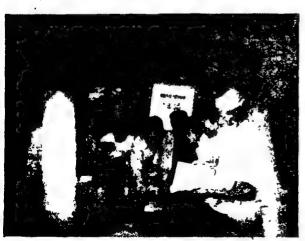

عمل اور حممین منصوبه شدی کے اصولوں در کرنے های د حکومت دیمادون کی هر معام در وهبری فری ہے۔ حدید مناسب ہو ادارہ برقی دیمات کی طرف سے ان تو اول کی مالی اعامت بھی دھا ہی ہے حواره الرارهے هوں۔ بمام بعماری محکمر ادیما الوق ن ان دو معول من اعاب اور حوصله افرائي الله الله السن اللسن وهم هال ما أور ديماني كار دن ان کی خدمات کو محمد اور مربوط کرنا ہے۔ ا ک دیمی دران حملہ ایک دیماً ول نے حامے میں متعلق ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سروائزر ھے اور بھر سروائرر کے اوبر ایک برصافی افسر منه في الما حالة في ما حو المراتبة بالس فالمالتي الرافيون اور سروائرروں کے کام کی حراثی دریا ہے۔ اور ارے برقانی علاقے کے دم د دمه دار عوبا ہے۔

> عله برماني البسو سهادت 💮 🙌 المستعملات محبب اور بحربه كار هوہے عس اور دیہا۔وں میں آل کے محصوص كام في صلاحسن باري أم له اور سور مكن کے ... یہ معلوم جا<sub>کی</sub> همل مالمي طرح سيره الروا

دمی بخریمان اور مه ن هونے فاروری کان یا رہانی افتارون اور سیروائرزوں کو بحربک کے محصوص رہاہی کام کے لئے ایک محبصر نریب دیجانی ہے۔

> ہا کسنان کے نسی جی رفیاری علایہ میں نکل جائیے لوٹ بعماری دولشوں میں مصروف نظر آئ گر ۔ ان بعمری کوسسوں کی کیمانوں ک عالا سا خاله بهي نيسجا حائر وفعه بهايت طوال هو حالا هے۔ ادعر ادهر سے حلد منفرق اور مغصر منائن شاید نجریک که افادی بمهاو واضح ا در سکیل ۔ صادق آباد سے آدم صحابہ ک دراروں اهل دیمات نر مل کر آنه مبل له بی سؤف خود

جو زسن ہیش کی اس کی قیمت لاکھوں نک دہنجی ہے۔ اس طرح احمد دور سرفیہ میں خرم پور سے اور روڈ یک کہارہ مبل لمبی سڑ ف بنائی گئی ہے۔ کوهات کے علاقے مس ہو نئی ندی ہر ایک بند باندها کیا ہے۔ جس سے بس هزار انکڑ ارائی ر رکست آئئی ۔ نشاور کے نبرہ دسہاں نے مل کر اک مهر دو دوباره فهدوانا به مشرقی نا دسان مس زاؤ محل کے کاسلاروں ۔ مزدوروں اور مانجھبوں نے مل کر ایک بدرہ میل امیا سد بنایا ہے۔ جو سڑک کا کام نہی دینا ہے۔ اس سے پندرہ هرار اکر زمین زیر کانس آگئی ۔ جهبگو کاجها کے مناء بر اوکوں نے ایک ہزار قٹ لمبا لکاری کا بل ما ذالاً معربي بأكسمان من زراعت كے سدان مس آلو مونک پهلی اور هلدی کی اندمائی



ا مىاق خىز كاست دېرى کاردن کے ذربعے بروان حِزْہ رہ<u>ی ہے</u>۔ گھردلو صنعت کے طور ہر ودشہ کے کٹروں کی برورنس بهب سافه خبز اب ہوئی ہے۔ سال کے طور در علاقه کوهات

در دو اسح ص سردار خال اور عمل حسن ترح دو دو الدون سے ساورہ بندرہ سار کوردون حاصل اش کے صد حالس روز کی محت سے فرسا دوسی رومے سے اندیا مصرفی یا نسمان میں دوات ہور کے دیمات حاصوا میں عاریل کے ریسے کی صف اس ناسا ہی سے فائم کی کئی ہے کہ جہاں دہار اک دیرای، علام علی سردار کے علاوہ اس کام الو اوئی اور نه حانبا بها وهال اب علامر کے هرارون افراد اس عد روزی انمانے لکے هس ـ دیمی کارشوں کے ذریعے علایا معھلی کی پرورس ، امرب ساء کی کاست، حاولوں کی فصلوں کے درمان گدم کی کنب اور جاپانی طریقه کاشت کا رواج چل نکلا ہے۔ غرض اس طرح ہمارا ملک

# مهاری داک

كرمي

ا او نوک اشاعت بابت می شود ایم عبدال ام خورشیما اسام خورشیما می مید فردگذاشتوں کی دن میرے مفال بعنوات آزادکا سغرایران "کی چند فردگذاشتوں کی دن میری توجہ دلائی ہے جس کے لئے میں ان کا ممنون جوں ۔

الدا الرب ببلک يون - واقعى اخباركا نام" اندي ببلك ايمب" - عديد المعبر الماركة المرب المياجات -

(۱) وافع نجاب میں اگریزی کا پہلاا خیا ڈلا ہور کرائیک تھا۔

میکن اس کا اجرا دہوں و بدال اوم نورسید ، ۱۹۰۰ میں نہیں

ہوا نفا - اس کی نسبت کرنیل گولڈ نگ نے اپنی تصنیف اولڈ لا ہور"

دیرانالا ہور) ہیں صفحہ ہ اپر دخاست سے درق کیا ہے کہ اس کہ بن اشاعت کی تاریخ مفرونہیں کرسکتا بلین شرکاری دیجار توسے بہت جلتا ہے کہ اخبا دائمار ویں صدی کی چوتی دہائی کے اواخرین کی دہائتا اوراس کا ایرٹرمنری کوپ نفاے ۵ ما ویں جب پرلیس ایجٹ کا اجرا جوانو الا ہورکر انہیک کو اما فرت نامہ کے لئے و دیجو است دنی ٹیری دولاسے ۱۲ دسمبرے ہوا کو ایا زت نامہ مل گیا -

میں سے یہ اطلاع گولڈنگ کی کتاب سے ماسل کی تھی ۔ جس میں درج ہے :

"جب اس اجا "سول" کا نام ایمی اندین بیبک اونین خا .... اگرید اطلاع نا درست ب تو بد میرسد اخط کی خلطی ب ب اس کے علا و معفمون میں ایک غلطی اور میمی عب حبس کی اطلاع تجے ابن افشا صاحب نے دی میرسے مضمون میں دجب علی ارسطور ب و د ہوی " مکھا ہے جو غلط سے مجھے اس بات کا مدت سے علم نفا کہ دولوی حب علی حکمرا و آس میں بورور بائل رکھتے فنے لیکن

مضمون تکھنے وقت مجھے یا دا رہا تھا کہ آپ سے دہل کا نج بین حکیم حاص کی تنی اور دورانِ تعلیم سیداحد ناں سے والدکے بات نیام کیا تنم ۔رواروی میں دہوی ککھ: دیا۔

ابن انشاصاحب ف اپنی عنابت نامه ی لکهانها که اگروکو رجب ملی کے احوال زندگی معلوم موں توانهیں ا ، نوسی جب و احلام عجم ان کی بابت دل کی اطلاعات حاصل میں:

سیدر حب طی ۱۹۰۹ و جی بنام نلوندی پیا موے جا ان ان کا فا ندان برت سے مقیم تفالیکن سکھوں کے مظالم سے سنگ آگر ان کے والد نے وطن الوف سے بچرت کرے بنام جگراؤں ہو دو پائی اختیا رکر ہی۔ با مد برس کی عمر می آب المبدادب کے مطابعت کے لئی افراق بو دو پائی انتخیا رکر ہی۔ با مد برس کی عمر می آب المبدادب کے مطابعت کے لئی اور فرص جب دلی کائی بوری ہوائو آپ وہاں آباد ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور فرص کے دیت ان کے مراسم استوا ہوگئے۔ نتی بنجاب کے وقت آپ میرنشی دیڈیڈ کو بیت ان کے مراسم استوا ہوگئے۔ نتی بنجاب کے وقت آپ میرنشی دیڈیڈ کو لاڈو کو لاڈو کو لائی کے مراسم استوا اب میرنشی کا فران ہوئی اور اسلام جا اس کے مراسم استوا مطابعت ، با بی خطاب کے وقت آپ میرنشی دیڈیڈ کو لاڈو کو لائی کے اس سے بہلے انہیں خان بہا در کا خطاب بل جکا تھا ۔ بر بھی مطاب کر آپ کچھ عرصہ کے لئے دہی کا کائی ایس دیا تھی کے استا در کی کائی ایس دیا تھی ہوئی کے استا در کائی ایس کر آپ کچھ عرصہ کے لئے دہی کائی ایس کا ذکر میں کیا۔

موصوف ن ایک اجا مبام مجی ابور " سی ما دی کیا تفا نفد د کیم محصور می ایک اجا مبام مجی ابور " سی منسلک دے مولوی تفا کو می ایک کو می منسلک دے مولوی تفا کو علم وا دب کا مہت شوق تفا ان کا بڑا کا دنا مدا کی کتب خان مبت سی مجراً دُل تفا اس کی مہت سی مجراً دُل تفا اس کی مہت سی میش فیمت کت میں تلف محرک کی دی کتب خان کو ا بر کو ریمنٹ کی کی ایک کے لائے لائے ایک ایک میں تفال کو دیا گہا ہے ۔

مِن بِهِي عَضْ كُرنَا فِي بَهَا مُول كُرمِيرِ عَصْمُون كَاعِنُوان " آزاد كا سفروسطِ الشِيا وامِران " زياده مناسب جوكار والسلام د د السنام محمد صادق، ديال سنكي كالج لامود

نقدونظ

نظيراكبرا بادى اور از داكر ابدالليث صديقي ناشر: اددداكيدى سنده، كرائ الشرى المكاعرى الشرى الدواكيدى سنده، كرائ المكاعم داري المكاعم دا

اد دوننند کانا زونر ب ماد ندید یو کیم فن کوفن کے پہلے سے
ہنیں بلکرعوامی، انرانی و رفضیا فی پیلے نے سے ناپ کے کے سی جیکر
نظر اکرا بادی کے دوخو مان عوامی بیاس لئے اس کے عظیم شام مونے
میں کوئی نئی بنیں جوا اس کافن کذنا ہی ناقص بالبت کیول ند مور
موال نفس موضوع کا بنیں بلکہ بنگ ش کا سے کیونکہ مضمون یا موا د
کانا ہی الحلی کیوں نہ ہو ، جب ایک اسے بلونی آس بیش مذکرا جانے وہ
فن حیلیت سے فا بل احتما نہیں ہوسکتا ۔ بدفن برائے دنوگ اور
من برائے فن کی گرا مکن او جیسہ ہے جس سے ایک شدید المجس بیدا کر کھی
میں مورت میں فن اور دی جاسکتی میں جب کدوہ فن کے میدا کہ
بوری افری ناری داری فن اور دی جاسکتی میں جب کدوہ فن کے میدا کہ
بوری افری ، اور میں فن اور دی جاسکتی میں جب کدوہ فن کے میدا کہ
بوری افری ، اور میں فن اور دی جاسکتی میں جب کدوہ فن کے میدا کہ
بوری افری ، اور میں فن اور دی وفن برائے لفنن سے لائن کی کھیل ،
بوری افری اور می فن کا دو فن برائے لفنن سے لائن کی کھیل ،

> سب چیو رو بات طوطی دیدژی دلال کی با رونچداین مشکر کردآ کے دال کی

روٹی سے جس کا ناک تلک برف سے بھوا كرنا بمرے يے كيا وہ الحيل كودجاب ای طرح تنهرًا شوید " تا دی نامه " اور خوشا مدّ جب ایسی كونس إن مے جوافہ میں فنی حیثریت سے وقیع بنافلے ؟ واقع محالی م يا شطر كارى ،ان ميل مشابد واورفن د ونون مل كر چى كيف ميد وا كرفين رئب برات بين اس تعرب عمرل وا تعات عصوا اورے كيا؟ "معولي" بر دو الله بن انتخاب ميں شال كي كئي ميں -ان ميں سے دوسرى كے دى جعے كامياب مين كوكيل اورشوخى بيان سے جاميا ند د كادية من واد معرا داراس كالمح محف بيانبد عيدوس من منبه بيك سبف مقالات برنظم نے شاعری کا زر کارفهاس زیب تن کرلیاہے اور ومي الطّرِحقيق معنول مي المياب ہے . لقاد كاحقيقى فرض بم ہے كم و، مام دادگیسین کی روس مذ برمائ بلکه مرحبزگون کے کھے معیار سے جا نیچے ۔ آج ایس ننظیدی خودی کو لمبند کرسنے کی شد پرخرورت يع در دننظم وشعرانن وغيرنن ، اوني واعلى ، فرسوده وتا زميس كونى استياد نهل ديج وادروي افراتفرى رونما بورگ جس كاسم نى زما نذشكادمى اورس كى بنارجودك شكايت عام مورى سهم ... جان ك احول إمعاشره ك تجزير كانعلق ع واس كتاب كالمبيت

> از: احدسید داغ داغ اجالا ناشربک لین لام در صنمات ۲۸۸

فینم نا ول اپنے مسئف کی اولیں کا وش ککر کا نتجہ ہے اور اپندا نہ انہ ان وانصور کے لحاظ ہے کا فی امیدا فزاہلی ہے ۔ اگر چہ ابندا میں اس کی بنیا در دیان کی گل رنگ زمین ہراستوا ہوئی ہے ۔ اگر چہ لیکن جوں جوں ہم دوسری جنائے غطیم اور آمیام پاکٹنا ن سے آبل برصغیر کے مقصدی ، ما دی ہمبس آردہ ما حول ہیں سے گذرتے اور نرزگی کی لوتلموں وسعنوں میں چاروں ورگھو منے پھرنے ہیں، مالات کچھ اور ہی رنگ متنا ارکر لینے ہیں ۔ مصنف کا حقیقی مقصد اس وقت کے محاشرو پوطنے ہوں اس کا کو کی رکوں پرنش ترزنی کی اس وقت کے محاشرو پوطنے ہے دو اس کی کری ایک رموجاتے ہیں مگر کرنا چا بنا ہے ۔ اس خمن میں داغ تو کچھ کچھ اجاگر موجاتے ہیں مگر کریا جا بنا ہے ۔ اور اجالا بالکل دبا و با در بنا ہے ۔ تاری پر ہو مفع

اریخی صداقت پرمفدم ہوتی ہے بعض شعرکھ خلط درج ہوگئے ہیں۔ مثلاً ہوا یعقل و دائش ، . . ترب پس استدیشت درسد بہشت، «نبانی نتم ہے اوصفِ شوخی در رہن غرم ہے اوصفِ شوخی) وغیرہ

انشنع عقیل ان ان کی دات انز کتبا حل کرای

صفحات ۱۸ م ، قیمت جا در دب محات در م ، قیمت جا در دب عام دوما نوی دوم بهنی بجای اس اول کامصنف زندگی کی نگین گرائیوں میں غوط زن مواسع کی بیس کم بی ایسا گذاری کی ختگیری دورانوی دھا درے کی طوف دخ کرنے والا ہے گرمصنف کی شخت گیری اسے اس سنی خوامش کا شکار شہیں موسے دبنی ۔ اورا ایک بگرم ہو جاتے ہیں۔ مورے ما حول کے گرمی موجا تاہے۔ مورے ما حول کے گرمی مار سلن وانعات صرف موج گھنٹے میں دات کے ساتھ بی ختم موج اتا ہے۔ اول اپنے موضوع، میشکش مار سات می مغیر کی مار ساتھ میں ختم موج اتا ہے۔ اول اپنے موضوع، میشکش اور دبیان کے اعتباد سے کانی طبندا فی ان ساتھ موسوع، میشکش دور بیان کے اعتباد سے کانی طبندا فی ان ساتھ موسوع، میشکش دور بیان کے اعتباد سے کانی طبندا فی ان ساتھ موسوع، میشکش دور بیان کے اعتباد سے کانی طبندا فی ان ساتھ موسوع کی میشک سے ۔ اور دبیان کے اعتباد سے کانی طبندا فی ان ساتھ موسوع کے ۔

اندُداكط يعتفر من المي المرائد المرائ

مصنف نے اپنے یہاں کے مالات کو پنی نظرد کھتے ہوئے موضوع کے فیلف پہلوا جاگر کے میں رو گرے مطالعا ورتی تی مشاہدہ پرسنی ہوئے کے اعث کا فی ایم میں روالان کے سامندو یا س کی زبان کو بھی حروق کے باعث کا فی ایم میں روالان کے سامندو یا س کی زبان کو گائی سے ذبادہ سمود یا کیا ہے ۔ لینے مرضوع کے کا طے بہت بہاکتنا فیا قائمین کے لئے بھی مفید مہرکتی ہے ۔

فاتون پاکستان منظفیق بیلوی عاقون پاکستان منظفی کابیته بیرست کس وادر

صدر کراچی مفان ۱۸ در فین ۱۸ مرفین ۱۸ مرفین ۱۹ نیام باکتان کے سائدی بدنائی رساله مظروام برا یا تفا ۱۱ ور ابنی خیر محولی انتخاب اس کا اجرازا نی خیر محولی انتجام سی باعث متبول عام جوانها اب اس کا اجرازا نی خیر معولی انتجام سی با این با این می سیم الفیوت شعراوا و با کے نفوش اس مشترک شاده اگست و میمبری زیزت بی سیم معود در ساله با نیول کے ساتھ بیار سی بو قلموں تا با نیول کے ساتھ جو جدہ کر ہوا ہے جدے ایک سنے و ووز تا بناک کی توقع کی جاسکتی ہے و

بنیں ہوناکریہ اجالا ہے کیاکیونکر اس میں سدھرے ہوئے معافر کی کوئی جلک دکھائی بنیں دہی۔ اجا ہے کی واحدصورت یہ ہے کہ مہر دئن انتہا ئی خون خواہے ہدلال بہا در کے ساتھ دہ جاتی ہے اوراس ملاپ کوکسی طرح پر کیسیوں کا ملاپ ادیشن کی آخرکا د جیت بنیں کہا جا سکتا ۔ ہے احساس بدا کرنے کے دونوں میں کچے دہ کچہ باہمی میلان طا ہر کرنا ضروری تھا۔ مصنف کا جو بھی مقصد کہ جو رہ کی منازی سے طا ہر نہیں ہوسکا ۔ ویسے وا نعات کا ارتفا دو اپوری افروں ہے ۔ کر داد کا نی جیتے جا گئے ہیں بنصوری فطری اور شکی شروع کے کہ داد کا نی جیتے جا گئے ہیں بنصوری کے میں کا بی جیتے جا گئے ہیں بنصوری کے میں کا بی جو با کے ہیں بنصوری کے میں کا بی جیتے کی کھیں کہیں کہا دہ کے میں اور شکی ہیں۔ کے میں اس کی جا سکتی ہیں۔

اذعشرت دحسانی مرزانوست ناشرز کمتنهٔ خاود چیک مینار الهج صفیات ۹۵ تنمیت باغیددیته آخد آن

مرفافالت انتشنى ادب تخصيتون مي سيميجن كاندندكى ين داستان كالطف سياورواتعات غودِ كخددكمانى كسائخ مين ومل بلقم يناني عالب امد ين ان كارود ادا يك ديجسب ا ضانهی کی چاشنی سلے ہوئے ہے ۔ اس ہی وجرسے اس کونلما یا ہی جاسكا داوراب برايك ادبى تاريخى ناول كاروب وصاركر بها رس ملے آری ہے۔ ایک ایے وارفتہ ووق بیاں کے نلم سے صرکیلے فالبّ ا ورفع دميل (بولما شكير) بكسال طوربر ديبي كا إحث بير-مِينِ لِفظ كَحَلف برطرف... " كَالْعِضْ غَيرِحَنَّا لَمُ الفَّاظِ ذَا النَّحَ ادْب ارد وكوتا ركي نا ول كرا نوازيس بين كريك كابخريد كياكيا سي " وقالي نگاری، مصقطع نظروں سے تنتیج کی تنجانش پدا ہوتی ہے ، نا ول کان دىجىپ بى وردانعان كابها ومصمي شاعرك دا تعات زندكى برى تىكىنى سىمود در كئے بى بىت بى بىرا خة ہے - نا دل كو بهركيف نادل بى كى يشيت سے جانجنا مناسب سے ذكر مصنف كے اپنے نَعْادِنْ العَاظَئُ رَوْشَىٰ مِن مِن سِے عَلَطَهٰمی کا اسکان سے ''تا ریجے ارب امدوسے بطام اس کا وہ حصد مراد سے جرفالت سے متعلق ہے۔ اسی مِيْكُ سْ مِي رودا وكى طرف رجع لا زم نماجة وقابي تكارى كمناسك نہیں۔ اللکر یک ما ملے کا ول حقیقی وا نعات اور حوالوں پر مبنی ہے تواس مِس كونَ بريع بنس آخريس وقالع كابَركي كيديسادى موملية سے دامتان میں مجھ فرق آگیا ہے ، ابید موقعوں پرافسانوی مراقت

### " دیا " \_\_\_\_ بتیصفی: - (۳۵)

تحلین و کلے اور نہما بالد کو بڑی کیوں کرمنی کے اس دشے کے روشن مونے کے انتظامین محرمو گیا جو بند کھوں کے لئے الف لیلوی واستانوں کا ازلی اور ایک شرین سائر آتا ہے:

سنت الماد المدون نه والما الما المعلى المعلى المعلى الموقية المعلى المنظمة المعلى الموقع وه ودواند على قريب جاكر كفرا وكي المحلول الموقع المو

الآن! فالدفيسكيون من البهي موتى أوار مين لهام أن شيال كادياكل جوكيان " و

#### \* \* \*

## ما و لو بن مضابین کی اشاعت کے تعلق شرائط

- 11) المونوس شاتع شده مفاين كاسعا وضد بش كياجائے كا -
- (۲) مناین مجیج وقد معرون گادصا حبان آما ، لو "کے سیار کا خیال کھیں اور ریمی تحریر فرائمی کم معمون غیرطبوع استا درانیاعت کے لئے کسی اور رسال با اخبار کو بنیں میجا کیا ہے۔
  - رس ترتب يالمني كى سورت مي إسل مصنف كانام اورديكر حواله جات دينا ضرورى مي -
    - رم) ضرورى بنيل كرمضون وصول مونفي شائع موجلك .
    - (۵) مفہون کے نا فابل اشاعت ہوئے کے بارے میں المبریٹر کا فیصا قطعی ہوگا۔
  - (و) ایرشرکوسودات میں ترمیم کرے کا جاز موکا مکماسل خیال میں کوئی تبدیلی مزموگی۔

### ر چناری کے اس پار " بیاری کے اس پار سے ا

ساتھ آواز کی گری سے ایسامعلوم ہونا کرسینکروں آدی کئی گفید عیں بھیے ہوئے زور زور سے وطیفہ پڑھ رہے میں ، بالکل شرقی پاکستان کامنظر ویک گفید عیں بھیے ہوئے زور زور سے وطیفہ پڑھ رہے میں ، بالکل شرقی پاکستان کامنظر بی کھوٹہ میں بھول سکتا۔

کشیری سب سے بڑی برشکوه کو دکش ادر برنصاجیل مانی بل گانور بل سے کوئی فرمیل دور ہے اس کی تہد کا آج کا پتہ نہیں جبل سکا ۔ اس سے تعویٰ کی در نور بہاں کا لکوایا ہوا جھے و کہ باغ کھالیکن اب چاروں طوت دھان کے کھیت ہی کھیٹ نظر آئے ہیں ۔

جیل مانس بن ندرت کاشام کاری نهمی بلکه اس کسین میری شق سخبق کے سرابت رازی بیشیده ہیں۔ نیک الدارخ ' ہی کیا' بخلف کتی شکفته اور
زختون وجرت کے مسکرا تر ہوئے کنول اس کی ہردم انگر الریائی ہوئی لہ ولی کے سرر جوجکے ہول کے دروایت ہے کہ ' لالدارخ " کولیک فراسیں سے عشق ہوگیا ہما
جوکسی زیانے میں جہائیگر کے دربار میں سفیر کی جیشیت سے آیا تھا۔ اس عشق کی دیوائی نے لا آرخ ارداس بلیں عاشق کو جسیل مانس بل فیلیٹ آخوش میں اس اور فوال فیاسی جھیل کے ایک مختصر حذیر سے میں بناہ لی تھی لیکن اب نہ تو وہ لاکر نے ہی رہی اور نہ اس کا عاشق اور نہ وہ جزیرہ ہی باتی ہے جوانس بل کے کسی حصر میں متحقات اہم کے بھی لاکہ رہے کا املام میں بات ہے جوانس بل کے کسی حصر میں تحقات اہم کے بھی لاکہ رہے کا املام میں باتی ہے جوانس بل کے کسی حصر میں تحقات اہم کے بھی لاکہ رہے کا املام میں بات ہے جوانس بل کے کسی حصر میں تحقیق کی خون اکتام محبت کا مطور میں "

تحدیث برای بیت کید و با بیت بیت ماری تھی اورایہ امعلوم بور آ بھا جیے وہ اس ذوق توں کے نالم میں کشیر کے منطق سب کھی کہ دینا جاہتا ہے " الدرخ" کے مداشقہ کی واستان چیٹر کوس نے مجھے ایسا مترجہ کیا جیے ہم دونوں جیس انٹ بل کے کنارے میٹے ہوئے لا آرخ کی فرخی خولیب ورثی کا نظارہ کررہے ہیں لبکی جب اس نے بیت اور اس کا انجام کیا ہوا ہی سے شروع ہوگئی تھی لیکن .... ات ادھوری کیا ... ابھی شروع موتی تھی کہ تم کے اور واقعات پر جا کے اور کی کی گئی کہ کے دیا ہوا ہے۔ کہانی قرنام ہی سے شروع ہوگئی تھی لیکن .... ات ادھوری کیا ... ابھی شروع موتی تھی کہ تم کے دیا ہوا ہے۔ نامز نی کا بردہ کھال کواس کی دیا ہوا ہوگئی تھی کہ تم کو دیا ہوا تھا ہے۔ نامز نی کا بردہ کھال کواس کی دیا ہوا ہوگئی تھی کو تھی کھی کو تھی کو تھی

محکومجیک گرجش عزم اورا دادول کی جوانی کاحال دی کیکرجیے میرے ذمین کے کندیس دواتی لاکرت کی بجائے میتی جاگئی ال کروں کی درد وکریت بحد لورصدائیں گوشنے لکیں۔ دل میں جیسے زبر دست آگ بحواک اٹھی تھی اورجی چاہ دا کھا کہ ایک ہی جست لنگا کرچہ کم کے اُس پارلانگ ماؤل اوران انسانوی شمبراولو کوموج ہواکی طرح آنا دکر دوں جو دلود ک شیخ استعبدا دمین کراہ رسی ہیں یا ہوش واس سے میکا ندمیں 'بے بس میں!

ابحى مين جوش ووصنت إن مكم مزجان كبياس على راعقا كه محمد بولوا!







سی مرکزی وزیر صعب ، سردار عبدالرسید ، ۲ می طالبات تو نصابی کست ، مسی کر ر<u>ه</u>

ے۔ اردو لعب کی بدوین : اردو برقبانی بورڈ ان بہلا احلاس







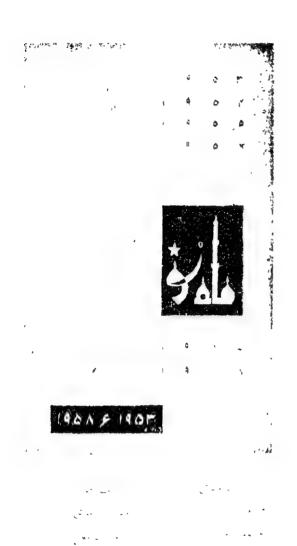

22-23-32-32-4

۱۹۵۲ ۱۹۵۳ الح ۱۹۵۸ مصادس علم و ایا د حلم ادس بادی فن ادی د دوان د مال ده

#### حدد لكهنے والے:

Line that a light of miller and as the The second of the second of the skills الم محولا حيو عامري الأواوي الرابي The state of 212 all 2 in the special access of المحاشب بهايا لإرابا فالدامين فالفنوش أأأنا أباريني أنديها ې د کې د ایا)دی Company of the State of الا فواقع الوراها، وي الما المدا الإسان الحقي من المراد الإسان الم الأفصل الممام كوسها فصورا لالمعد الرفا

رنگنن خونصورت اثریایا بی

اداره مطبوعات پاکستان ـ پوسان بکس سب ۱۸۳ ـ کراجی



اکتوبر ۱۹۵۸ ۸ر





ا دار بریکده با ادالهٔ شام نومای وج ایام ایام باقی دارد از دارد دارد و الرون این حصاب







ا دن ارو ۱۰ برت کے بعد آئی المجھی سے ارک مترور مان عالم اور از ہم اول کی قابسی

| 4 2         | محمدعلی نیر<br>دئمیں احرجبغری | آبس کی باتیں<br>یٹے:" اشکے دوسیم افشاں بُنظم،<br>شہید للت گ |               | عاولو                                   |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 11          |                               | نخفل اسمدکریم فضکی<br>نخ                                    |               | جلدلا شماره ٢                           |
| 11          | مبيل الدين عالى               | تنگنائے خزل                                                 | مقالات :      |                                         |
| 14          | لداكر محدسا دق                | ٱ ذَا دَ عالم ديوانگي مِن                                   |               | النوبر ١٩٥٨ء                            |
| 14          | يونش احمر                     | ب: كم ويريبل نيندست                                         | انساسة تكام   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ۲۲          | وفعت شغنج                     | بجيع براغ!                                                  |               | ~ ":                                    |
| 46          | عبدالرزاق دومبله              | فتكسستنكئآ والأذمكابهير                                     |               | سديد: رقيق فاور                         |
| <b>t</b> ah | سيدامجدعلى                    | مسلانؤں کی مصوری                                            | فن :          | نائب مىلا: _ خَلْفُرْوْلِيْنَى          |
|             | مولا ناابوالجلال ندوى         | نغوش صحرا                                                   | فن:<br>ثقافت: |                                         |
| /           | بگيم ثاكستاكرام المتر         | چندننیس دستنکاریاں                                          |               | سالايزچنده                              |
| <b>1</b> /4 | منهبااخر<br>منهبااخر          | العذبي كاكغرى درق                                           | نظمیں :       | سائسے پارکخ روسے                        |
| <b>~</b> 4  | ،.<br>جمیل نقوی               | فلشي جبر                                                    |               | في كايي أكفة ي                          |
| ٥٠          |                               | حنيظم وسنيار لپدري .                                        | غزلين:        | 21B 1                                   |
| سوا         |                               | ضميراظهر                                                    |               | ()                                      |
|             |                               | -,                                                          |               | ا دارهٔ مطبوعات پاکستان                 |
| <b>6</b> 4  |                               |                                                             |               | پوسٹ بحس شاہ کرای                       |

- Agridabilitation - and - and

•

## آبس کی باتیں

معاریات ن تهدید ملت ایافت عی خال مرقوم کی یادماه درسال کرز نے سے کم نہیں ہوسکتی۔ بول نہیں ہم سے جدا ہوئے آج سات سال ہو بھی ہمیں گر۔
ازیس وزرعظم پاکستان اورایک عظیم بطل مقدت کی تیڈیٹ سے وہ ہیں ہمیشہ یادکتے اور ہمارے دلول کو گرائے رہمی گے۔ کوئی عظیم محضیت ہو گیا تو کی یا دکا الیک علامتی ہے۔ اور جیب اس کا نفش صفور مبتی سے وہ ہی ہیں ہوئے اور جارے دلول پر ایک الم آفری از جھوڑے بغیر نہیں رہ سکتا، مداکن کے کھنڈ دات نے خاتان کو سات اور ایکے دوسر ہم افضال میں مصرح انہ ہمی ہوسکت جیسے محسن فوم کی یادیس بھی انشک نشال ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اس شارے کا بتدائی چذم می یادیس ہماراخوائی عقیدت ہیں ،

4

\*

چھے شارہ میں حضرت بوش مبلیح آبادی نے غزل کا ایک رخ پیش کیا تھا۔ اس کا دومرارخ جناب فضل احد کریم فقتی اورجہیں الدین عَآتی نے اس شمارہ میں پیش کھاہے۔ بددونوں رُخ لازماً جامع صابع زہیں اور یہیں امبیدہے کہ دیج الر الرائے ان میں بجث و نظر کی مزیکے جائش میدا کرم یہ گے۔

\*

مولا، ابرآ کمعلال ندوی صاحب جوقدیم تهذیب وثقافت کے نفش کواجاگر کرنے کے کام پی نہک عمیں 'ایک عرصہ کے بعد" یاہ نو' کی محفل اوب ہیں مشریک جود ہے ہیں " نقوش بھوا کی مدد سے امہوں نے حرد ن مقطعات پرجروشی ڈالی ہے ' وہ ہمیں ان پُراسرار ' حروث یانقرش کواور پی نظوی سے دیکھنے پرنیبورکرتی ہے ۔ اگراس محلدہ کشائی کاسلسلہ اور آنگ بڑھایا جائے تو ہم قرآن کی اور ماہمی واجوئے کافوی امکان ہے ۔

مّال نے جن میت جو اکا ذکر اپنے زمان میں کیا تھا اس کاسلسلداب بھی جاری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتن ہی گونیلیں ہرین برگسسے عوال ہوگیش اس پت جرابیں مولوی محداثین زہری بھی شام زنستے من سے جوا ہو گئے ! مرحوم اُس دور کی نشانی تھے میں میں ترشید ، در تھالی شفایک نی ور درج ہو پیں ایک نئی روج ہونک ، ی تقی ۔ افسی سے کہ تا راج زمان نے فصل بہار کی اس آخری بیٹی ترجی باتی نہوڑا سہ

ا سحرتیف نصوری دہ بھی اے باد صب یادگار دنت مطل می پروانے کی خاک ا

سوان نگای کے باسی نبری مروم کے نقوش ہمیشہ ترونان واور خاص اہمیت کے حامل رہی کے اور اب توان کی وفات نے خود میر خودت پداکر دی ہے کہ کوئی معاصب دل ان کیموانے حیات پر قلم اعظہ نے : معاصب دل ان کیموانے حیات پر قلم اعظہ نے : معاصب دل ان کیموانے حیات پر قلم اعظہ نے :

# "اشکے دوسہ ممافشال"

عيى ملي نيتر

تن آسال زندگی فی اورعمل اک حرف مبهم تھا دل جهودِمِلت مین حلش تھی ، در درجیہ مخفا ند اندازِ تجمّل سے سفنا ساسنر رچہ مخفا نظام حکمت و تدم بے رکا سفیرازہ برم تھا

شرار قارز وکی روشنی کم جوتی جاتی تقی تجلی شوق کی سینول میں مرم موتی جاتی تقی

قیادت کی صفول میں محروسازش کی حایت تقی رفاہ قوم کے پر دہ میں شخف رہی سیاست تھی اندھیرول میں ریا کاری کے گم شاب مروت تھی علی الاعلان ذاتی جاہ ومضب کی تجارت تھی

بچهایا دام جسنه آخرش وه زیرِ دام آیا عمل کا رُوحِ مّلت کوحیات افزایدیم آیا

مجاہد کی نواسے زندگی کروط برلتی ہے تمقاحق پرستی کی نئے سانچ میں ڈھلتی ہے نضائے یاس میں مجبر عزم کی مجلی محیلتی ہے تبردا مان ظلمت نورکی ندی اُ بلتی ہے

ساسة ويركي ندى أبلتي المستران الملات فوركي ندى أبلتي المستران الملات ال

دیم تی گران مایی جوشایان سیاست بختی متاع حرتیت کی جس کے سیفی امانت بختی خلوص وسادگی سے زندگی جس کی عبارت بختی سرایا حکمت و تدبیر بچتی 'عین لیاقت بختی

اسی کی ضرب میرآبنی زنجیون اولی اولی در اسی کی ضرب میران بازی در است است از در ای کاران بولی ا

### منهر معالث د مورت گرتقد بر لمن ")

### دئسي اجمد وجفري

ذعیم اور قائد کا کام صرف می بنیں برناکر دہ عوام کی رہنمائی کرے ، دائے عامد کھنکیل کرے بنتشراور پاکندہ کر وہوں کیا یک مرکز پرجتی کردے ، قوم میں نووی ، نودگری ، اورنو وشتاسی کا بذہہ پیاکر دے ، ملت کوایک نی ا دران یا کا کام میجی ہوتا ہے کہ وہ چند خصوص ہوتا ہے۔ اوران میں دی رنگ اوروی شان بیداکر دے ، جونو واس کی خصوصیت تھی۔

شعده مند و تنان می تقبی انقلابی تخریمی عالم وجودی آئی ،ان که بانیول ادیکا دفرانسکسا لات وسوانح باگرایک نظران جلت تومعلوم بیگاه ان و سب سے بڑا کا رنامہ یہ تفاکد وہ آئونگی بھے مثلاً سرسیکرنہ ہوتے تومال جمن الملک ۔ وقالدالملک اور شبل وغیرمم وہ نہوتے جووہ بن گئے۔ اس طرح اگر تمری طل خوکت علی نہونے تو ہماری ملّت کے بہت سے اکا برکی صلاحتیں اور فوبیال سربہ میروہ جاتیں ۔

بسید اگر قائد عظم محد علی جناع کے نظر نگ ان ان کی ہوتی اورانی خوا وا وعرد م شناسی اور فرانت سے لمت کی دینہا تی کے سے کچھ لوگوں کی ا بنا وست و ہا زو بناکر ترمیت نے میں آت ہماری لمت بہت سے قابل جو ہروں سے شایع یا توجودم ہی دینی ، یا خیا دیکے ب ستہ اب میں طرع بہرہ مندہ وار نہ درمین اس مردم آگاہی ، اور فینی ترمیت جاری تا دیکا لمد ، کی ایک دیسی خوشکوار دوایت بن گیا ہے کہم اسے فہد فذا اللہ مسلم کی تروی مندہ وار میں میں اور میں کا میں ، اور فینی ترمیت جاری تا دیکا لمد ، کی ایک دیسی خوشکوار دوایت بن گیا ہے کہم اسے فہد

مست الدون كياميونك كرون على المراكب كا جاكيا، نو وصد ومنتخب بورث ، بياقت على خان كوسكر فيرى منتخب كرا يا- ملك سكة ذمو ده كا دسيات وله الرام ، التفاج برشند تعدر يرك بيا بيا بيا مناه بي كرف المراب التفاج برشند و يعد المراب التفاج بين المركب المركب المراب المركب المركب

لیکن بہت بلدیا نت علی خال نے اور اکر و اکر قائد ہم کی بروم شناسی شک وشیدے بالا ترہے۔ انہوں سے اپنی بے بنا ہ صلاحیتوں اور کا ایران کا جند ان کی خدمت اور کے نتین جی کرنے برجبور بروسے کے۔

ی کی کے سلا اوں ہے ۔ و دیا منوڈ کی سلم آ ڈارتو کی کے خلاف مورث قائم کیا ۔ ٹوبٹ سیل نا فرانی تک پہوٹھ گئی ہے گئوسی مکومت، سلانوں کی کھیلنے ا دربائال کریے پرٹی ہوئی تمی ۔ ضرارسلان را دی ششنکر ڈکھا کی تا ٹیدا ورحایت سکے ہے وقف تھے، اور کا گریں با ٹی کمان ہے



لياوت على هال مرحوم



سمس العلما دولانا محمد حسن آزاد مرحوم







دًا نالو محمد صادق

اعلان كرويا تفاكرده مسلانون كرساست نهيس جمك كتى إيكن بياقت على فان كى الكارسط فضا بدل دى ، دا دى تشكيل في عجود موكر وست مصالحت بر الميان در ديا مندر كدمتا بله برسسلان كسك "مدينة العلم" كاسطالبه منظودكريا - يركيا قت على خان كي خوبين هي ) ـــ سرب سياست قاتى ، معالمة في ادر سحوط افخصيت كمنع !

مالات برنے دے آئی بیداد ہوتی دی سالان کے ہوش اور ولول میں اخاصہ نہدو سامان ، سلان آفیت ہدیغا رکرتا ولم ، سلان آ ایک نے عزم اور نے موصل کے ساتھ اپنی جیات اور کی ہوگرام بناتی دی ہیاں تک کو ارڈ ویوک نظر مکومت قائم کی کا تحرس کی طرف سے جولوگ اس کا بیٹ میں خریب ہوئے وہ قالمیت وصلاحیت اور ذہیں و دماغ سے احتبا رہے ہوئی کے دکر سے ۔ سلم نیک کوڈک دسیا سے محکم نے محکم فینانس میا قت ملی خال کے اس بھر اس معلق میں کچھ ہیں، ہا قت ملی خال ما اس معلق میں کچھ ہیں، ہا قت ملی خال ما با با ہوا بھٹ تھا تھ کا محموم ہوگا ۔ اس بھر موس ہوگا ۔ اس بھر دے ہوگی اور دنیا پر نا بت کر دیا جائے گاک ہ

يه وه مزل عجس مخفى كالموني علا

میں یا قت علی خاں ہے - عوامی بجٹ پیٹی کرکے دنیاکو دتف حیرت کردیا ، دوست دطب الحسان تنے اور فخمن انگٹٹ برنداں اس بجیشسے متحدہ ہندہ کی سے عوام سے نواج تخسین حال کیا۔ یہ خواج تخسین بیٹی کرنے والے عوام ہندوکی شقے اور مسئل لئجی، حیسا لُدمی اور چاری بی مسکرمجا اور اچھوت محک -بچر پاکستان بن گیا، اور ہا تت علی خاں کے دوش نا تواں ہے تھرت سے وہ ہوجے دکھ دیاکہ :

تسمال بأرابانت نتوانست كشيد

قائد المنظم المبتر معالت برتنے ، پاکتان کی فوجی پاکتان ہے ، ہر تنہ تھیں ، پاکتان کے حصد کا دوجہ بھادت نے دوک مکا تھا ۔ بُوادہ جم بوسا کا کہا تھا ، دو اسے بنہیں لرم ہے ہیں ہیں ہورکا کی اور در دری چنری آدی پیشیں ، دہ نفیا تش کردی گئے ۔ تباہ حال اس کے حصد میں آیا بھا ، دو اسے بنہیں لرم ہے ہیں ہیں ہیں اور زندگی سے بیزاد مسلانوں کے قاف گرتے پاکتان کا دخ کر دسے تھے ۔ پاکتان قائم ہو چکا تھا۔ دام مسکم ہاس مکر پٹریٹے تھا ، دو دات ، د نال ن ، د فات ، د فات ، د فات ، ن میز، درکہ میں ایکن میا قت ملی نمالات این ہو کا کہا تان قائم ہو جگا تھا۔ دام مالات کو سدادا، کے سے بنا ہے ۔ انہوں سے بہت پخت مرحد میں ہر حرج کی مشکلات و موانی کے با دجود ، پاکتان کی بھری ہوئی فوجوں کو جمتن کی ہم ا بتر مالات کو سدادا، ادر پاکتان کو با درکہا ۔ اور مرد پاکتان کو با درکہا ۔

دانه تو کمیتی می تو، بادان می تو، مامل می تو

دیجت بی دیجت بیانت مل خال تنا نُدلت "بن سکت توم نے انہیں اِنی انتخصوں کا تا دا بنا ہی ، مخالف ا و دیکھتے میں بھ آ کی توآپ سے گرتا ہوانگرتمام بیا ۔۔۔اوروا تعدیم ہیں تھا ۔

برنیموس داجات ومقاصدکے انخت، نہایت وین ا درم گرچان برمشرق پاکستان سے ہندوؤںکا اتھا طروع ہوا۔ ساتھ ہے ساتھ مغربی شکال میں سلافوں بڑھ وتعری کا دختم ہونے والاسلسل فروع ہوگیا۔ مشرق پاکستان کے ہندوؤں کے ہے حصیرہ ذمین کا مطالبہ کیا جائے تھا ہ جگسک دیمکیاں دی جاسے تھیں ، مجارت اور پاکستان کے تعاقات ترب ترب ٹوٹ کے ٹامران اور برائی یہ اندلیشہ تھاکہ اب جنگ مٹروع ہمائی اب دیا آئی اجمای با دن مالات می جه ابرال نه وف " دزاداعظم کی کا نفض کی تورنیش کی . پاکسان پی بغذبات بهت شخل تھے . لدگوں نے اس تجویز کی شدت کے سات خالفت کا دراس پر تو گور سازی توم کا اقفات نما کہ آگر کا نفرنس بوئی سے توکراتی میں بور ایا تفت علی خال کو دلمی جاسے کی اجا نست نہیں دمی جاسکتی ہیں دیا تت علی خال سے اعلان کی بی دلی جا گور گا در منگی سے المنظم میں ایک میں ایم وہ کی اندیشہ سدولا دم جا اور ایک خال دمی ہو کے واجد در برساد ، شہیل ، اور نهر و سند طر و کسی معاسلے ہیں نہیں تھیکے کہ معاسلے میں انہوں سے کمزوری نہیں دکھا کی اور جدہ گور کا میں معاسلے میں انہوں سے کمزوری نہیں دکھا گی اور جدہ کی معاسلے میں انہوں سے کر و راست ، ندیز ، معالم نہی ، خوش گفتادی : ورخلوص سے ساری مشکلیں آسان کر دیں " بیافت منہ وہ معالم وجود میں آ یا جو مایس کے اندیہ ہے میں اسید کی کون نا بن جواد گرشت ہو سے معالات سد معربے اور دیٹری حدیک طسیقین کی اقلینوں میں وعندا دیال وگیا ۔

مشرتی بناب سے جب سانوں کا جری انخلا ہو وہ مان اور ہاں سے مسانا اور کے سیٹے ہوئے اور سٹے ہوئے قانظیم زمین پاک کا دخ کرتے ہے ، اور نفساننس کا عالم تھا، بیافت علی خاں کا ساط خاندان ، ان ، بھائی ، بیوی ، بٹیا ، سب وہب تھے ، اور موناک خطرات بیں تھے ۔ رو رموناک خطرات بیں تھے ۔ رو رموناک خطرات بیں تھے ۔ رو رمنا بدہ کر رہے سیخ کو ایک دکن خاندان کی طرف سے ہوائی جا ذکا مطالبہ بی کیاگیا ، اکرکر آل سے سا داخا تدان بر حفاظت الاجور بہوغ جائے ۔ بدسکر بیافت علی خان کی بٹوریاں جے میکٹر مانہوں سے ہواب ویا ، ساوے مشرق بنجاب کے مسلمان میرے خاندان کی حیثیت درکھتے ہیں ، اگر جوائی بہا ذکا انتظام سب سے ہے ہو سکتا ہے تومیرے خاندان

بیا تف مل خاں ، ہمارت میں بنا سب کچھ جھو آئے تھے ، جا ٹواد ، جا گیر ، کوشی ، سکانات ، حوبی ، ساندوسان ، سب کچھ ہیک پاکسان آگاہوں سے کمی چیز کا مطالبہ ہیں کیا ، کوئی تیا و لہنیں کیا ، صرف اُس تنج ا و پر گزا دا کہا ، جوا کید و ڈیرکی حبثیت سے انہیں مل دہی تھی ۔ جب مرتبہ شہا دت ہم فائم ہر کر اس و نہا ہے دخصت ہو ۔ ہے ، ہواں کا دل فو ما بہاں سے معمود تما ، لیکن جب خالی تھی ، ان کا جنیک بین منا ، جب ناایک سعولی آ دمی کا ہو سکتا ہے ۔ بیافت علی ناں کے خلوص ، ایٹا د ، فدا کا دی ، او رجد بر صادت ایس توم کو صنبحال بیا تھا ، جس نے ٹی ٹنگ آ زادی ماصل کھی ۔ اس حکم اور شخص کے دوستوں کی فیرست بہت مید ورخی اور دخمنوں کی تعداد روز افر وں ۔ ہو ایک مثل ملک تھا ، ایس کے موامل کا میں سر کم بند سے ۔ ایک منا باہر ہس سر کم بند سے ۔ ایس کے منا باہر ہس سر کم بند سے ۔ ایس کے منا باہر ہس سر کم بند سے ۔ منا کی سرورت میں پوری کر دوار ، اور این اور شہید کمت و دیا کی ہر دی کو میں کا دوران کا دوران میں کا دوران کی کہ دوران میں کا دوران میں کا دوران میں کا دوران میں کا دوران کا دوران کی دوران میں کہ دوران کی کا دوران کی کردان کی صورت میں پوری کردی کا ورد میں کا دوران کی کا دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کہ دوران کی کا دوران کی کردیا ہوران کی کا دوران کی کردیا ہوران کی کا دوران کی کردیا ہوران کی کردیا ہوران کی کا دوران کی کردیا ہوران کی کردی کی کردیا ہوران کا کردیا ہوران کی کردیا ہوران کو کردیا ہوران کی کردیا ہوران کی کردیا ہوران کی کردیا ہوران کردیا ہوران کی کردیا ہوران کردیا ہوران کی کردیا ہوران کو کردیا ہوران کردیا ہوران کی کردیا ہوران کردیا ہوران کردی کردیا ہوران کردیا ہوران کردی کردیا ہوران کردیا کردیا ہوران کردیا ہوران کردیا ہوران کردیا ہوران کر



یصدی دنیا کے تمام حصول پی عظیم الشان بیداری کی صدی ہے اور دیم تما متروزیک رمنے اور اس کی دمنما آلکا کی مرف ہے تا میں یا اس کی دمنما آلکا کی طرف ہے تی یا اس کی دمنما آلکا کی فوائی صبح کی طرف کرتے ہیں !" وُوائی صبح کی طرف کرتے ہیں !" زیا قت علی خاں ۔۔۔۔۔ہمشی ۵۹۱ م : امرکی مینینیٹ

# " 1000"

#### جميل الدين عآلي

مدتول بعد گذشته اگست که ماه ندائیس غزل بهیم بحث چیزی ہے۔

ولیے جناب بچش ملیح آبادی کی تحرکے بہرت پرانی ہے۔ اب سیم بھیں برس پہنے جب ، ڈکٹیم ' ٹکٹینے تھے۔ انہوں نے والے کے ملاث ایک ہا ہا ہے۔ محاذ قائم کیا تھا اور عنامین کے علاوہ فنلیں ہی تھی تھیں ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس دقت بھی غزل کی بجائے چندغزل گؤشوار کا کلام سامنے کھکر غزل کے بورے ادارے کوہی برت ملامت، قرار دے دیا تھا اور آج ہی " ہارے تام غزل گؤشوا کیہ اندھے کہتے دہے ہیں " فراکر گذشتہ تمیں برس میں '

غزل يس ج ننى تحركيس جلى مي اويجيسونى ان سے مطعی برنولقی کانبویت دیاہے۔ غزل سِيانني كدنبىي جتى أن چندغزل كو اس سلسل ما مهواسف ازخرد کی مقدات مِير - انہول نے مغرل إف ميلي لين فرايات كه : غزال ايك غلطا ورغي نطري اہم مقدم جس بران کی دائے کا انحصادیے النك كلام من مم آمني نهي إلى جاتى ال متعلق میس کی حرف دو دهانی سربرس کی مي صرف ريض نبرا وي اورا ميرمينان ونطانيا ذكرك جسافام فاتب مخااكه پرانبول نے اُچے مضمون کی نبیا در کھی ہے۔ آونى كى بريات توجركة في بالبين بوتى محك نرکیو ذائدہ پہنچنے کا امکان ہے ایس لئے کہ اب جراى م والي ايع وك عزل كال ك مستقبل بربران كفتكوورين قابل نقور

وه نظم کو بوا بوغ ول خوال نه به وکا فضلکت یکن بقد رشق فراوال نهوسکا ه دقت آباله کاه دل کوکیاکهی هم شریمی سپاک ایناگریال نهوسکا هم شریمی به ایناگریال نهوسکا ال که بغر گرمی جاغال نه بوسکا دخترس می که با تروازا دفترس می که دخترس با دا دفتر کا بوا جو غزل خوال نه بوا می که دفتر کریک ادا می سے کوئی بھی کا رضایال نه بوکا دواک جراغ نفاج دورال نه بوکا خاس بارم دوران جنك اوربعدار جنك ادرامنگی تجربی درنے میں اور مورسے میں ' معلوم موزا ب بوش صارب كو تنعوكسي بيحن كأظلم انهين ناليا شدتفار فانم كي بي اوري خود بي كي نييسك فريات گرکبب بھی اخراع کی ہے اور بلاخون ابط<sup>ان</sup> پنیز کے سوا اور کیے موب نہیں مکنی ہے ایک يسبه كدغزل كومنعراكي سيريت فيخصيت اور مليط بيرانبول ليغزل جبيره نفاسن ك تادیخ میں کوئی تبیر برار کینے والے کریسے كاجواله دياج اورغاابًا سبوا فوداسُ فف سَلَى وضع كرده تركيب المنكف عول اس بیں شک نہیں کہ بررایے كماذكم غزل كواس تحركيب كراحيا كسعجي مذكول سعاص مسك يريجث بنزيجادا غزل كي مبيّت امكالت افاديت ادراس اصٰافے کریں گے۔

وش صاحب في الله بي كامستد المايام النكامطلب عالباب كداوب (ياشاع كم أجي) جري تصفي وموقيعدى ال كفي كراد

اه فروكراي - أشيره ٥٠٠ هـ

که خورم تا چاہیے۔ پہاں انہوں نے خیال بخدبات السان کی اندونی صلاحیتوں کئی اور وحانی کٹیکشوں سب کی حاب سے آتھ بندکر لی ہے۔ وہی چینہ آدمی کوئی نہیں دیتے کہ وہ کی حذات این صوری محروی کو مجول کراپنی کی المجند کسی اندونی تعنا دکوکسی عنوان اَواست کرے۔ وہ اُمیّرمینا لی سے اس بات پرختا ہیں کہ وہ ایک تقی اور کی کوئر کہتے تھے۔ پہاں انہوں ہے مسست قرآل دوزیان پہلوی " والے مولوی میّنوی کے ساقل دف اُرّ فراموش کردیتے ہیں جب کاع

برورت<u>،</u> دفرلیت. \_

ایک اعتراض بیش صاحب کاید ہے کہ غزوں کے اسی فیصلی انتہاد عاشقا زمیں اوسب غزلیں ایک ہی سے لچرہے عشق کی اَ مَندوار میں الدہر نسلندیں ہرغزل میں ان کے مرتب کروہ فون کاس منعکس ہیں۔ ان میں ایم بحقے یومپ کہ سب غزل گوتنوطی ہیں سب غزل کو بازاری عورتوں اور بدا اسس نونینوں کے عاشق میں سب غزل گوبقول تووٹر ابی ہیں سب کے معشوق ہرجاتی ہیں سب غزل کوبڑول ا پرسورت اور ان کے زمیب بہادا وزیوبھورت میں اورسب غزل گوخود واری سے محروم ہیں ۔

اس من شک نہیں کو کُل کا عام موضوع عشی دا ہے مولاب اِ وحش کہا کہ الگ مقال تکواجائے یا مختصل یہ کُہاجلے کو شایع جس کساسپ نہیں کے عشی قراب کے مولی ہے ۔ یہ الگ کاعشی قراب کی میں دنیا کی ہر بھی شاعری کا موضوع ہے اور شیغوسے بیکر جش صاحب تک دنیا کی بیشترا پی شاعری عشر کے سہارے ہی ہوئی ہے ۔ یہ الگ بات نے کہ جس صاحب سے بہت پہلے گزرنے والے دو آدی پیغیر عشر تیر کھر کے کہ سے

آخرا لامر آه کب موگا! کیمتمهار بیجی دویان پاتی منظراک بلندی پر اورم بزاسکت عرش میداد مرمز اکا تیک مکان پنا

بلك ايك اوركين والاكبرايا حد

كبيل قرقافلة نوبهار كفريكا

كون فرآق جواب سيتمين جاليس برس يهل كي غزل كومي -

اینی نقرب اواخه می جوش صاحب نے چنگ بے حد تکلیف دہ بتیں اہدی ہیں۔ انہوں نے فرایا ہے کہ استعم کا کلام شاعری نہیں بکہ نقالی ہے اراقالی بی ترشاک تم کی:

فیزاگر تومی غیرت پرآغ آفگی قدیم بیش صاحب کے کلام کوسپر بنالیں گے مگریہ قراس وقت موکاجب دہ نقاد جلیل پیدا دو کا اور ہم سے یہ بات الدی بعظ گا " فی المحال تو ہاری سنگی کے لئے بہی عالمگیز وش نہی کا فی ہے کہ اود وغز ل نے اب تک جوادب پیدا کیا ہے دہ کسی بھی ملک کی بڑی سے بڑی سخت تھیہ شاعری کے مقابلے میں دکھاجا سکتا ہے ،

حسین خواب سے لہراگئے میں ایکھوں میں عجیب دگ۔سے انی ہے تیری یا دِحبیب ل

جیکے چیک کے ستاروں کا ما ندیٹر جا نا فنائے کس کی ہے ایک مختصرسی دلیل

اگرچاس میں کئی بارمیں نے دنگ ہرے شبیہ ِ ذہبست دہی پھر پھی تشنبہ تھیسل

المجد کے کا نٹوں کے تجرمٹ میں رائی الم نظر کے تھی کبھی سن گل وسمن کی فت بیل غَرَل ضميراظاتر

سکوتِ شب میں ہے مکی سی جاندنی تحلیل سے نیب دیدہ ودل ماہ کا خرام جبیل

یہ دیجه کرکہ ہے تو ہرمق امسے آگے ہراک مقام سے آگے بحل کئ تخشیل

تووه نراد: که فائم ہے جس سے سوزیبات میں وہ فسا نہ کہ س کی نہ بہوسکی تکمیس ل

# أزادعاكم دبواتكي مي

### لمذاكثر محدصادق

اس منسون که اغز دویس اول وه اطلاعات جوجهم اه داست از دکی تصانیف یا دوسر سطح شده مواصع مامل بوش اوردوسرے وه مرا رمعلو مات عنابت نا مرج مولوى خليل الركن من ميري سوال نا مرك بواب بين عاد مرسط المركاب كوم حست فريايا بيونك ببخط مراصر والى معلومات ا وعينى شابرات پمنورے اوراس كے مفاين كواپنے الغاظري اواكرنے تے كغيرو نبدل كا خال تفااس سے بس سے شعلقدا فنبا سات كو جول كانوں نقل كر وياسے -اس طرن کا دس مصنف کو رض و درمعفولات کامونع نہیں طمنا۔ ووسرے الفاظ میں وہ اپئ ذاتی اطلاعات کومضون میں سمونہیں سکتا ۔ اس تید سے بیش نظر الیسی ا طلاعات با معدات فشاؤشكى صورت يس ديكمي مي -

خركوره بالاخطيس مولوى خليل الرحمن من إيناتها دث الناالغ الم مركزياسي: -

یں جیف کورٹ رستونی ایں نوکر ہوا۔ اور تیم فرودی مصمل کولاہو دینجا اور اگست معلاد میں ریٹا ٹر ہوا۔ گرحیف کودٹ سے نہیں بلک ایجٹ ریادے کے دفترے .... چیف کو رہ یں آ فا براہم مرحوم کے ماتحت کیا گیا۔ برکہنا جائے کو کم فرودی ملت انہاں مراسلق مولوى آزادما حب مروم سے بداہوا .... معے بجرساد کید کما خاصا حب کی والدہ محرم نے مجھ سے ا دران سلوک کیا .....

مولوی صاحب ذرا دیدا شا سے ان کی شغفیس موسفیں دیرمگی ، گرشردع موثیں تو دیوا مدم موسف تک قائم میں -مولانا آزاد د ماغی مارضه میں دو دفعه مبتلا موت بیل مرتب سیرایران سے جندسال بیلے جب ان کی صاحب زادی ، است اسکیسن ، عین عالم جوافی میں انسیں داخ مغارقت دے *کمیں۔ بیکن یہ دیو*انگ دیریا <sup>ہ</sup>اہت منہوگ ۔ دومری دیوانگ جس پراس مضمون می*ں دوشنی ڈوانے کی کوشش کی جاسے گی ، سفر* آ فرت بک ان کی رفیق رہے ۔

مولاناة زَدَى ديدانى كا كمون لكان كولُ شكل كامني مولاناك صحت ، با ديودان مصائب اور حرمان نظيبيون ك جن سعد انهي دوجار بونايرا بہت چی تھی۔ دونوی میکی اورنوا ناتھے یسکن تفریداً بھیس سال کا ہیم محنت شا قدے ان کے واغی نوئ مضحل ہو گئے تھے ۔سفرام ان کے بعدان کی اولی مرکز میں ے بیک تنقل اعصابی ننا ذک صورت اختیا دکر لی نعی سان کے دل وو ما ی کہر مروفت پر خیال مسلط دیتا تھا کر جیسے بی بن پڑے ججے اپنی کا تنام تعسا نیف کو بچروا كرناجائے يہاں وه جيزجوسب سے زياده ان كے مئ سو بان دوج بن دي تى ، ديوان ذوق كى ترتيب واشاعت عتى -

مُولاناً أَدَادِكَ اللهُ اللهُ الكالم البدّان كل خل وكتابت سے ميدا سے - يهال من صرف وقتين اقتباسات بيش كرے مركن فاكروں كا - آب جيات ك

له آنادک ماحب نادی برے لا بدر سننے مع انتقال کر کی خوان کا کڑ آنادہ آفاد دان کی دالدہ مرحدے ذکرہ آیا۔ ال باپ دولوں آب در مدة تع دوداتمي برى قابل بى بىدى ينوداً لاكس بعد عكماك الدى كاسودون كوبيدا ذا صلاع ين كام ين الا يمون - داولوك عن الداد ركياس ببت كنبي أنى تين و وسب ان صاحرًا وى كورے دى جا تهتين ا دران بى كے داولويا زّاد كے تام سے چھپتے تھے۔ ان ك شا دى بھيا ہ كفليغول كي خانداق بين إيوكُمْني وُعليل الرحمُن)

ن تام ذركى ين ان ك إن سول بتي پيدا بو ش وان ين ص مرف ايك الوكا ادرا يك الوكى إلى دس و و با تى سب چند سال ك مومك ينعست موسكة - دة فاقعد إترا

الثاعت كے بعدود ايك تزيرين لكھتے ہيں :

الالا:

پرسوں الدارکوبیاں ایک بُما طسدتھا .....ویاں کوئی بولاگ آ فاکہ کماں ہے؟ اس سے بی پوچیو۔ دہیں سے کوئی بولاء اس نےکیٹیوں کوبائل استعفادے دیا ہے۔ دہ تواب تصانیف پی خوق دہتا ہے کسی نے یہ کہسا کہ آبجل وہ دد باداکری مکدریا ہے گراکیلائے کوئی دنیق و مردکا رہیں کئی شخصوں سے کہا یہ دہ کوری کی مدمیا بتا ہے ، جرم سے ہوسکتی ہے ہم بھی کریں یہی دو ماندہ تا کیدو تدہیرکیا کہوں کر براکام سوائے خوا و مولائے مدد پذیر نہیں یا علی مدد یا جا رہے ہی جرح ترب ہے ۔ وقت نہول کا ہے آگر سائل کی اً ما ذرحضو دیک بہنچ جائے . ۔ ، ۲۰ مان کا ۱۸۸۴

: 13

عبب ہم مخت میں مبتلا ہوں .... سواجینے سے دنیا وا فیہا سے بے خردوں دیری حالت ایس ہوگئ ہے کہ بڑخی پوچتا ہے کہ تم کچے بیاد نقے .... میری کت بین نا تام پڑی ہیں اور میری جائ ابنیس میں گل ہے ۔ رہی اپنی انسانیف کو پورا کروں گا۔ اور اپنے افت مجر بچوں کو نیم جاں تربیّا بنیں چھوڑ و تکار بھی است بھے باک کردیّا، مجد سے بردوّ فی ہوئی ہے۔ اسپے کاکام نفاج ڈبڑھ جینے میں کہا ہے ....

چپ مولا نا آنآ دسینے سفرایران سے واپس آسے توان کی صحت گروچکٹی بیکن اپنی ناتام نضا نیف کاخیال ہنہیں جین نہیں لینے دیتا تھا۔ خصوصاً واوانِ ذَدَق کی اشاعت سے ایک نیم مجنونا مذکیفیت پیداکردی نئی ، وہ اسپنے ایک خطیس عکھتے ہیں :

یں سے سخدان فارس کو نظر فاف کرے دکھدیا ہے۔ چا ہاکر اب در با دائری کوسنبھالوں کرمروت ادر جیت نے اجازت ددی۔
کیونکراسٹا دمروم خفی براہم ووق کی بہت سی غزلیں تعبدے ہے ترتیب پڑے ہیں ۔ ادر میں نوب جا ننا ہوں کر ان کا ترتیب دیے داہر سواد نیا میں کو فی بنیں ۔ اگریں اس کے باب میں ہے پر وائی کر دن گا تو یہ ان کی محنت کا نیتیہ جو دریا میں سے تطرہ دہ گیا ہے ہوت مرجائے گا۔ اور اس سے نیا دہ افسوس ہوت کا مقام کیا ہوگا۔ ان کے حال پرانسوس نہیں ۔ برمری غرت اور حمیت پرانسوس ہد اور ان کے اقتباس سے ہوتا ہے :

ان كاكام كاترتيباً مان كام بنيل عدم شوي كُ وَكُول كَم إِس بُوتِكُ فَي وَوَانْ مِوجِ مِن كَيْدِ جِي ادران كَ زبان سيكمي كيد سين كي يعد

الى برددىمرى المركن كاذكرى و مولى على الركن نا أنا وكولواي ذوق كا ترتيب مِن مشنول ديكاتا - ان كا منظركش المنظر و المسخت كرى ، بون كا ديماتا - ان كا منظركش المنظر و المسخت كرى ، بون كا ديمات و دوا زب بند - دشك ديم المسخت كرى و دوازه كلوايا و ديماكر دور اندكر و ياكيا - ديماكر دور اندكر و ياكيا بالكابا في بالماريان الماريك بالكابات الدركات المدركة بالكابات بالكابات المدركة بالكابات المركة بالكابات المدركة بالمدركة بالمدركة بالمدركة بالمدركة بالكابات المدركة بالكابات المدركة بالكابات المدركة بالكابات المدركة بالمدركة بالمدركة بالكابات المدركة بالمدركة ب

پیٹر پرانے سودے اوکن سے بڑھا ہے کی ادکاری والدمروم کے اتھ کی بہت می جہری آب بہت کچے میری آسست کے نوشتے ہیں . . کئے پیٹ اخواد کا بڑھنا۔ شے حرون کا جائنا اس آرائے کے حالات ہو سٹینا۔ عامتوں کا تصور با ندھنا۔ بھوسے بسرے الفاظ دسطان ہکوسوچ سوچ کر بھانت میرا کام نا فغاء خواکی عددا در پاک دوحول کی برکت شائل حالتی میں ما منراود نوا ناظر تھاکہ دا آمیں تھے ہوگئیں اور دن اندھیرے ہوگئے جب یہ مہم مرانجام ہوگ ۔

سندر براوا قباس برس موانا آناد سنای و شواد این و و ارای کوجن سے انہیں دیوان وَ وَق کوتر بَب دیتے جدے دوجاد جونا جا انہاں کو جمال ایک کیا ہے لیکن حفیقت برے کریماں انہوں نے اپنی و شواد یوں کا پورا انکشات نہیں کیا۔ اصل برے کو وَق کی بیسیوں فرایس اور و بنید قدما ندیا اور آنک ما فظر می سرب سے موجود ہی نہ ہے۔ یا ایسی خت مالت بی کے کہر ہے تہیں جاتے تھے۔ لیکن ان سب کا انہیں علم خار ایک نا رفعا جب ان میں سے اکر ان کے ما فظر می مرجود ہے۔ یا ایسی خت مالت بی کو برخے تہیں جاتے تھے۔ لیکن ان سب کا انہیں اور وہ بھی بھول کے تھے۔ یان کے بنایت و هند ان سے حافظ بر مراسم تھے۔ جائے تو بر بھی اکر ان کے ما فظر می مرجود ہے۔ والے بھی تو بھی کہ بو انہیں نہیں نے ہوئی ہی ان کے عافظ بر مراسم تھے۔ جائے تو بر بھی ان کی منای کا منایل میں ان کے مافظ بر مراسم تھے۔ جائے تو بر بھی ان کی منایل میں ان کے داخل میں ان کے داخل میں ان کے ان میں ان کی مرب بھی بھی ہوئی ہیں کہ بہام کی سے بھی تا ہوں اور فضا کم کے سے ان میں ان کی مناول میں ان کے داخل میں ان کی مناول میں ان کے داخل میں ان کے داخل میں ان کے داخل میں مناول کا والی مناول کا والی مناول میں ان کی مناول میں ان کے ان میں ان کو داک سے ان میں مناول کا مناول میں ان ان میں مناول کا دائی مناول میں ان میں مناول کا مناول میں ان کی مناول میں مناول کا ان میں مناول کا مناول کا در بھی کا میں مناول کا مناول

جہاں کہ ہی بات کا تعلق ہے سا کہ کھن ہوئی حقیقت ہے کہ آرا دکو در ولیٹوں سے قطعاً کو ٹی مناسبت رہتی ۔ اپن نسا بیف میں وہ کھم کھلاان کی مہنسی اوا نے ہیں دیکن دما نی انحفاظ کے اس دور میں بوسفر ایران کے بعد شروع ہوتا ہے اہمیں ان سے نمایاں عقیدت ہوگئی ہی ان دلؤں ایک مجذوب سائیں دھیاں شاہ میں سلطان کی سوائے کے نزدیک دہتے ہے۔ آرادان کے بہت مت عذرتے ۔ قریباً دوڈانزان کے باس جاتے تھے ۔ اور آرا فا اور مجے بھی آگید کرتے تھے ۔ دو تین دفعہ مجے برجہ ساتھ ہے گئے وہوی ملیل الرحل اس جائے آ عامورا قرابے مضمون شمس العلام مولانا محرصین آزاد میں کھتے میں کو تو ہی کہ وہ سے برحل شاہ جنتی رہے تھے ۔ آنادکوان سے بہت عقیدت تھی۔

در باداتری والا سعا کمداس ہے بھی نیا وہ وجیب ہے۔ اس تصنیف کو آزادے سا ہا سال کی محت سے پایٹ کمیں باک بہنجا ہے۔ اور مخام وفقا دو اس کی اشاعت کے میں خواب دیکھا کے بیکن جب بہتھیا کو بین ہیں کو بین ہے تو آزاداس کی اشاعت کی مند پر مخالفت کرنے ہیں۔ اور مخالفت کی بناہی عجب بھی، دو بین ہے تھے ایس ہوگئر برب ند نہیں کرتا کہ اگر جیسے اولوا احزم شہنشاہ کی ذندگی ہر کس و ناکس کے باتھ میں جاھے اور دپندسکوں کے عوض بازادوں مرکنی ہوے۔ اس سالمے میں دوکسی کی نہیں سنتے تھے اور سووے کو دیجھنا تو در کنارکسی کوا ہے کتب خلسانے کے نز دیک نہیں آنے ویتے تھے۔ اور حب آزادوں مرکنی ہونے کتب خلسانے کے نز دیک نہیں آنے ویتے تھے۔ اور حب آزادوں مرکنی ہونے کتب خلسانے کے نز دیک نہیں آنے ویتے تھے۔ اور حب آزادوں مرکنی ہونے کتب خلسانے کے باور و دسووہ ان کے کتب خلسانے کہ نز دیک نہیں گئے ویتے کا لیا گیا تو ان پر دیوانوں کی سی حالت طاری ہوگئی۔ اگر سانے میں آزاد ہونے کہ برائی دیا ہو ایس کے انداز دیا تھا۔ یہ بات سراسر خلط ہے یہ بہر مال پر دونوں باتیں ایک واضح حقیقت کا بیت دینی ہیں۔ آگر آزاد کی وروائیل طور کی سے سے کہ آزاد سے اس کہ دائع حقیقت کا بیت دینی ہو۔ آئر آزاد کی دائوں کی سے اس کی دمائی کر دری کا شوت ملک ہے تو در بار آگری والے معا لمد سے ہم بانے پر بحبور موقع ہیں کہ اس وقت ان کا دمائی تو ازن کمل طور کم اس کی درائی کی دری کا شوت ملک ہے تو در بار آگری والے معا لمد سے ہم بانے پر بحبور مرد تے ہیں کہ اس وقت ان کا دمائی تو ازن کمل طور کم اس کے اس کا درائی کر دری کا شوت ملک ہیں ۔ اس کا درائی کر اس کا دمائی کو دائی کر دری کا شوت ملک ہے تو در بار کر کیا گئا ۔

"ابة دادى و برانگى كى كما نى مولوى خليل الرين كى ز با بى سفير :

د ہواگی کا نصدا وہ شروعات گودنمنٹ کا لیج کے ایک طالب علم سے یہ بیان کیاکہ ہم سے بی اے میں عربی لیکی ۔مولانا کے پاس عربی کمکئی۔ ہم نے ان کومبہت ننگ کیا۔اس لیے وہ وہوائے بن جٹھے ۔ گریہ باشکل لئوسے ۔ ۔ ۔ ۔ ، صوارت میرے نز ویک یہ ہے کہ ان میں وہوا گی کا با وہ

دیدائی بجیبتی ۔ پانک دس سنٹ بعش ادقات ا دھا ہونا تھنٹہ بہت ابھی طرح بائیں کر رہے ہیں ۔ یدسلوم ہوتا تھاکر و باخ پرکوئی اڑ نہیں ۔ حا فلدادد دل اچھاہے ۔ پہایک دیوائی شروع ہوگئ ۔ لوگ وحد ہے ہیں دہ جاتے تھے اورچیان ہوتے تھے بہی نہا زنتاکر درباد اکبری کا مسودہ بمالاگیا۔ ایک دوڑا کیک فاص کام کے لئے میں مولاناکے پاس گیا ۔ آخا ڈیوڑھی میں رہے ۔ مجھے دیجھتے ہی جورج دکاشورٹھا یا اورسو دے کی جوری تکائی ۔ میں واپس ہوا تومیرے ہیں

له آنا ابراميم كالميد -

ئە دېمين آزاً دا نچايك عزيز كمال سوئى وآلول مين اترے -جب و إلى سے جي گھرا يا تو ذكا النّر كارنيد ہے مگئے يَسَنى ذكا النّرا وَآوك بچين كے دوست نف مانبول سے آزادك ول كھول كرخومت كى اوروكستى كا عن خوب اواكيا ۔

ته اَ زَادِ کِچه دیر و بود کے پاکل فا ندیں ہی دیے ۔ میکن ابرا بیم مروم سے ان کی حالت دیمیں نڈمی ا درجلدی ابنیں والیس محرسل آسے۔

موة ناباً فاكمين جب رسور مولانا لولس كى تلاض من رسم مين بعاكركيا ، ميري ج تق رود اس عنيت سد بحركيا ، أ فا يجيد مع ويمكر من اخلاق سے میں آئے۔ بڑی ویر تک یا تیں کرتے دیے اور اچی طرح ہوش میں بچہ گرشے نے کو ایک بڑھیا آئی۔ مولانات وجیا جا اُن کی کہندیں ایں ؛ (الْ کیا کہنی ہو!) اس نے کہا م تعود ی جگی متی جاہی دی اے مروصون کی داو میون والا کردگیا اتھوٹری سی تا ہے مروسو سنے سے وہ صابن والا کردھر کیا ؟ )(دُ لور ای این ايكفف صاين بنايكت انتا - اورْسَى اس جَرُوكِية بِي وِها بن كاويرًا بأنار ) ولانا ذره شفقت المحكر بُرجياك إس بينج اوركه فكرا اكاب أيم الخديع م و كار در العدال الما و و فري المرده و و و المري كل ما وري بالري الكري الكراك الدوانوس ليه ... مولوى صاحب كي مع الحدي الي مالن ين لمي بندنس بوئ ایک روزیں وفر کومار إ عابان کورٹ کے ساسے جنکا سوک برے و بال وورسے مولانا آتے نظراتے ۔ برایخت بریتان مواکر برسوں سے نہیں لاہوں و کچھے کسی نبی ہے ۔مولانا سرمجے دکھ میاا و رکھڑے ہے ہے کے لگے کہ تم بہت عدمے سے نہیں ہے ۔ کہیں با ہرگئے تھے کسی با ميں الا عذركيا بجد اور إتي إلى بوش كى كرت درم وبيرے ايك ايك لاك ك نام بنام خيريت لوعي پرمطف كطف كولي يا . يس اع كماك فلال نلال الا ايم ا كياسيد ايك بى اسدى سيء وغيره يرشكرسبت نوش بوك رميت مبادك باودى عربي برمواس بر دورويا أدما تكفي كم فنا رمكا رسي وفرك جلدى -شامت بوا ئى تو چەپىماك آپ كى بېت د ادى سے زمادت بنيں جوئى - بس پركياتفا كيف كلى كرتوابساسد ايان - باجى ب توس بريك خرار بيرے اوپر كياكما بن كيا قدك كرو النهي ل. إي وجينام بهت دوس نراين نهي بول است تخف خرجى ب مير سان كياد فابول ؟ يسد يوجاك وخيرب " كن كل كرير ما فذكا الله ي بعرد خاكى ١٠٠٠ ين ايك دوزيواخورى بن دلي ين كيارة كاالله ي برى خاطر على إنتون إلته بيا ادران مكان ب عُرايا في كما معلوم كماس كدل مين وظلب واس كم مكان كه نزويك إيك برات اكرشهرى عجدت كيف لكاكر آماد توجى برات ديكه آ - مي كمابرات والعلاي جرفي وكيانوشورم إيكا أا دايا آوادا يا جي ثرى فاطرے دو إماك باس معاديا. تحير كيا خرك ذكالمانشرے اس كى .... كيا فريب كيارے واب جو بكاح بندھ لگا توکل**ے او دمبرے ساند بھیم**ی با ندمد دیا وسایسا جگڑاک دیشوں کے بنومینوں سے اب تک میرے بدن میں و دومود با ہے جب طرح ہوسکا پس دیشو**ں ک**وتوڈکر امجی چلاآ را ہوں۔ نہ چھٹ کر میے کئی سنسی آئی بنیس مائے کرول کے دفر ک میں منستا ہی جلاگیا۔ ا ریارخیال ہوتا تعاکر دیکھینے والے کیا کہتے ہوں گے'' مولاناً زَاد كَ أَرَاد كَ أَرِي الم كاحدر خاك روئياد رسيدنا مرز فرفرات والوى كى ايك فوشت مي المتي م ويد المانات ١١ مارى ١٩١٠ وكوموكي تني .

in

انيانه:

# ".... بحدد بهلخ نابار سے

#### يونس احتس

اس کی جوانی میں ہے بچ گھن لگ گیا تھا۔ اب نہاس کے خزاں آورہ ہونٹوں پہتم کے تشکہ فی کھلے اور نہ آکھوں ٹیں ڈندگی کا نسول پر در تھی ہوتا۔ اس کے مرجعانے ہوئے چہرے کی اواس درص اُس کی بچھل نورک کی کھٹی ہوئی کہ اب دومری باراس کا سہاگ جون گیا تھا اور چرٹیاں فوٹروی گئی تھیں۔ اس کا سہاگ جون گیا تھا اور چرٹیاں فوٹروی گئی تھیں۔ اس کا سہاگ جون گہا تھا تھا کہ ہوئے کہ ہوا تھا تھیں۔ اس کا سہاگ توقائم تھا۔ وہ کسی کھل کراپی مہیں ہوں اُس کی تندول میں میں ہوئی ہوں کہ ہوائی ہی میں مدبار ہیوہ ہوگئی ۔ وہ آکٹروی پر روتی رمہی ہمال کے دفتہ رفتہ رفتہ دائس کے چہرے کی ہڑیاں بھی ابھرنے لگیں ۔

جب اُس کی بیلی شادی ہوئی تی آوس کا چوٹا بھائی شکیل صرت دس سال کا مقار جونہی لئے معلوم ہوا برات داشت فریج کئے گی آوس نے اپنی اٹی جان سے ہوچیانھا : "اٹی جان برات آو دن کو آئی چاہتے ، دن ہی کو آیا کرتی ہے برات " اور اتی جان نے لئے لاجوا یہ کرتے ہوئے کہا غفات ان دؤو کہیں شدیدگری پڑس جیٹے ، براتیوں کو تکلیمت ہوگی اس نے داش کو اُشغام کیا گیاہے " شکیل کریے بات معقول معلوم ہوئی ۔ وہ خاموش ہوگیا ۔

برات آئی کروہ وصوم دھڑ قائرتھا جوالیے موتھوں پر جواکتا ہے جی کہ بلج کلج کا بھی انتظام نرتھا اور نرفشاہ میاں کاڑی ہی پر آتے تھے بشکیل کرشرم میں ہوئی۔ اس کے دوستوں نے چڑا ناخر دع کیا۔ اس کنف موس ہوئی۔ اس کے دوستوں نے چڑا ناخر دع کیا۔ اس کنف سے دل کروپ کی اور جب حورتوں میں اس نے پر سنا۔ اس کے اور ان کروپ کی اور جب حورتوں میں اس نے پر سنا۔ اس ای ساتھ سال کا بڑھا ہے ۔۔۔ لڑی کی تسمت بھور لگی ۔ آواس نے اپنا ومرکھ ساتھ محسوس کیا۔ سے می کار ماروپ کی مدود میں داخل ہوگئے تھے کیونکہ مسرک بال سفید مورث کے علادہ سامنے کم کی دانت می نمائر سنتے ۔ وہ این اکھوں سے دیے کرآیا تھا۔

مگرَّتَرَمیاں! پرلوُکی بَبَت بُیک ہے ۔ سیدی سادی لِس گائے بمجو۔ جہاں چاہو ہا خصد د ۔ نیان رحونبشکایت نہیں لاتے گی تم تقدیر کے دحنی ہو گرتَرمیاں کہ اپن ٹیک لوکی تنہیں مل گن "

ادر دوسری طرف سے شکیل کی بیرہ ال کے مدنے کی آواز آری بی شکیل کا دل بی بھیٹ پڑا۔ وہ بی دھاڑی ارار کرد نے لگا۔ نانی جان کسے لینے پاس لے آئیں اور کو دیں بٹھاکر بیار کرنے لگیں مگراس کی بجکی بندھ کی تھی۔ وہ کسی تیمت پرچپ نروایہ ال تک کردشیدہ وضعمت ہوگئ ۔

"إن ريك تونين نهي أأكيا مديمنا كن كيف علم يعجب"

• قواب مجيم اسكول بين وأمل كراد وكَى ا ؟ "

\* إلى - إلى ضرور- اب فيس كى فكركسي . مكريراً يك استريحي ركه دول كَنْ يرسلية "

اده ميري الجي آيا " شكيل بهت وش تقا.

ا اورب له معمالي " اس فريس سعم عمالي نكالت موت لها-

تُسكيل نِدم همالي جِبات بوت كها - "آج اس روبيدكي طالي كيرن كها دُن كا آبا اور إل تم كوعي دول كا"

ابمی شادی کوایک سال می شکل سے گذرا تھا کہ رشیدہ کا سہاک اُجڑ گیا۔ اس کے تیبتے اور بھیلنے ہوئے رسی آب بہار کے جود دھیار بھیونکے
اکے تقد وہ بھی بند ہوگئے اور اس کی آرز دوں کے جو پند شاروں نے جملیانا سیکھا تھا وہ اس تیزی سے ٹویٹ کر گریٹ جیسے وہ کہی وجود میں آئے ہی نہ تھے۔ رشیدہ جیکے سے والیس آئی ۔ اس کی گود میں ایک بھی ہی ہی ہے کر در اور مرباس کے بیکن اس بار میں گارس نے شکسیا کورو پید دیا اور نہ معشائی ہی وی ۔ دہ فواہن آئے میں میں آئی اور بھی آگراس نے شکسیا کورو پید دیا اور نہ معشائی ہی وی ۔ دہ فواہن آئے میں آئی اور بھی ایک انداز میں کے بیان اس کے میں میں ہم ہیں کہ میں کہ بھی کی بھی گار اس کے تاروں طوف جو اندھیرا جھا یا ہوا تھا وہ اور گرا ہوگیا۔ اپنی ہوگی کا باتم کرنا تواس کی تسمت میں بہت پہلے لکھا جا ہوگان اب جوان میں بھی کی بھی گار سے لئے سوال وردے بن گئی۔ اس کے وارد میں بھر جے بالے باتی اور شریدہ کو گرا بھلا کہنے لگھا جا تھا تھا ۔ اس کے لئے سوال وردے بن گئی۔ اس کے ایک میں بھی جہنچہ بھی ایک اور شریدہ کو گرا بھلا کہنے لگھا جو ایک اس کے لئے سوال وردے بن گئی۔ اس کے ایک میں بھی جہنچہ بھی جہنچہ بھی کا معاملے کانتی ۔ اس کے میں بھی کی بھی کھی جہنچہ بھی ایک ان اور دیگر ان کی کے دو کر ان جو لگھا کے دو کو دو کھی کا دور کی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کھی ان کی کی بھی کی بھی کی بھی کے دور کی کی بھی بھی کی بھی بھی بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی بھی کی بھی کی بھی بھی کی کی بھی کی بھی کی ب

" نجانيكية تسمت ليداً إن بيد دنيايس إلك كوشك ك طرن سياه موت بجي نهي اتى جه چرايل كو جي جابه تا جه خود بى نهر كھالوں اوران جم ياول " اي شكادا طاسل كريوں "

۔ رشیده اپنی ال کی بل کی سنتی اور آنسربہاکرف موش رہ جاتی ۔ البشرجب کمبی کمبی بانی سے اونچا جرجاً اقد دہ کچٹ پڑتی ۔۔۔ میری نسمت کے بنگا ٹرنے میں قوتمہارا داختہ ہے۔ نہ بڑھے سے شا دی ہونی سے دن و مجھنے نصیب ہونے ہے۔۔۔۔اس پر مال کا بارہ اور چڑھ جآتا ۔

\* ارى اب نؤربان جي چلنے گئيني کی طرت - ايسى ہى بات جے توثعل جا دَمِهال سے -

محرر شيده نكل كرجاتي كهال؟ ال كركم علاده اس كادنيايي اور تماكون - وه آنسوني كرخاوش ره جاتى اوراين كام عاج سع لكسجاتى -

ا*س طرح دس سال گذرگے*۔

اس عرصے میں رشیدہ کی ایک آکھ کاآپریشن بھی جود اس کی بھارت دفتہ رفتہ کرور جوٹی گئی ۔ اب اس کی بھی بھی دوکھا سوکھا کھا کر بڑی ہوگئی تھی۔ اس کے تھنے پڑھنے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا برشسسرال والوں نے ایسے گوتی میں باد دسیم بھی محروم کر دیا تھا۔ اس کا کوئی آتنا بھی نونہیں تھا جو النش نفرم کوکے مقولی بہت جا میراد مصل کرتا بشکیل نے میرال یا سرکرلیا ہما اور وظیفہ کے پیسے سے سکنڈ ایرا آٹس میں بڑھ و ہتھا۔ اب اسے تھنل آگئی تھی اور ذندگی کے نشید بھی نظرتی ۔ اس اسے تھنل آگئی تھی اور ذندگی کے نشید بھی نظرتی ۔ اس نے ایک وال اپنی مال سے کہا :

\* التي ميرانعيال عيد آيك دوسرى شادى كردى جلاع "

• گرتیارکون برگاس سے شادی کی فی کے نے میں خداس فکریں ہول -

اس دقت دانت کے فریج ہول کے بشکیل لاٹٹین کی روٹنی میں مجھے بڑھ درا تھا۔ اس نے ال کا پرجواب سن کرکھے کہا ۔ " کوششش کی حلتے "

" كشش !" الدزمردَاه كميني بوت كها" اس عصين نجافهال كهال كشش ككن محركاميابي نهوئ ورشيده بي وتيارنهي به نعاد الم شادى كمهلة !

لالنين كى مدّى في مان كايهروخم الدنظ ارا نفايشكيل خاموش جوكيا كاب كلى جوئى تمى مكراس كاذبهن اورتفار وهسوج را تقا ـ زندكى

كى مادى مترجى بين لىكتى بى ان لكون سے كى بېلومى اكام نېس - اين بائے ہيں گربائے نام - اليے موقوں پر اپنا ساير مى جدا ہوجا آہے - اقتصادى حالت بدست بدتر ہوتى جارى بى - الى اور رُسَيْق دن دن دن مى بولور دات گئے تک پڑے سلائ كركے جننے ہيے بداكري وہ كانى ندیخ كه آنا براكنه بل سكے . وه مى دوجار ئيوشن كرم انتقا - يكايك مال نے برى نجيدگ سے كہا -

المُ أَوْمِ مِهِ اللَّهِ وَالمِلاَةِ إِوكُ ؟

م كون نوتِ كَد يعانى ؟ شكيل ل كماب بندكرة بوت إجها-

ابراتهم کا آیا۔۔۔

٠ إل إل عليك - وي وكل كر تفوي

و ال وجی - ال کو ایک ایک بهنونی میں جلال میال - بیچار سے اب تک دومری شادی بنیں کی کل ورتحد کم رہے تھے کر رشید و کی شادی ان سے روی حالت توکیسا رہے گا ؟

مگان ان كى عرمي نوكانى بويكى ہے "

م بال اورابني رشيد وجي توجي نهيس - آدمي مهت نيك اوركما وسي محنت مرد وري كركم اطبينان كي زندگي بسركر راج "

" توجريات بكي كروليكن --! شكيل في اللين كاروني كوتيركية بوت كها-

\* نيکنکيا ؟ \*

٠ رضيك كإنسار مون كى ؟"

" تىيادكيول نەبوكى . آخراس بەھ كولىنى ئىرىسى أناد ئابى بۇلىد كاركىب تك اس گۈلىپ بۇسى سەگى "

" مال الساد كمو" فكيل نح طسى محسوس كى -- "كاكو بوجون كهو- ان كى هالت برغور توكرد - اندرسى اندرجي كسن الكما جارا بهان كى ندكى الله المساد كم من الله المراح ال

( باتی صغیر عصر پر

## بخفي جراع!

### رفعت فنيتج

دس نعصی بھی بھی سے بھی کا پی ٹھنگ اٹھالی۔ برآ مدے میں نا مکون کی میا تھ بیف پر آئیل مینیٹ کرتے ہوئے تحقیم اب پنچا بی ٹیچ کلنے لگ کی تھی۔ دُلفاں دے دَل کھُل کے

جِن ال دل للك - أسى منت داول عبل ك

( زلغول كريج كحط - توجازي الي لكي منسناتك بعول كية!)

" دكيوعَنَى نهي كا وكَ تَوْعَضَمَ آنَى تمهارے دام ربي ول نهيں بناكردي كى د بولدى سے كھالو ـ بوركو امجو سے دھلوا دَكَ ياآبلسے؟ اچاا جا هن د دودن كى مؤجلدى كرو ـ ابھى بَيْنَا آنَىٰ آكَى تودہ بميشہ كى طرح "كنده بحيا كہددے كى ـ بچرشاور كے نيج دھروً كے ؟ " برا مدے ميں الكى مى كھ شام شامولى؟ " جاندسے دل دكاكر منسان بحول نہيں جاتے بلكہ جينے كاسليقہ آجا ہے!"

وه دعما بتينا آنى آكى ي عمالى في خلى الرين الديم وكها واعظى كانكليال سلاتيول براويمي يزموكس -

" إئين إتم كيية مركب برس به عضم في إنته نداك دراروك كركها-" توميرك خيال مي تم ضور دل دے كرسليقرسكي آئى مور كيول ؟"

مُقَمَد نے بچری ہوئی چری ہمدہ کے بیٹنے کی جگہ بناتے ہوئے کہا یہ نہیں 'بس آبی سلیفہ سیکھوں گی اور شاید اسی لئے ۔۔۔ " اور پھر دونوں کی منبی ایک ساتھ عظمی کے کانوں سے محوائی ۔۔۔

و الماية من الماية الماية الماية الماية الماية الماية المراس الماية المراس المرادة عجبت الابتاب مجست الابتاب مجست الابتاب مجست الابتاب مجست الابتاب مجست الابتاب المرابة المر

چرہے بنیا ؟

بیت بند است می گرده دین به وقی و خود تم کسک آجاتی اور بحب بلای نهیں ہے عشی اگروه بلام وقی تو دنیا اس سے می گئی گرتہ یں جرت ہوگی کرمجت کے نے ذو دمنا اس سے میں گئی گرتہ یں جرت ہوگی کرمجت کے نے ذو دمنا اس سے میں گئی گرتہ یں جرت ہوگی کرمجت کے نے دو دمنا اس کے خود میں دو جہت ہے جہ ای اس آگری ہے۔

المش کرنے کی خودت ہے داشتہاد دینے کی موسیقی اور آگ کو اکٹھا دیجھا ہے۔ یا وہ آگ جوسیقی کی ال پر بھڑ کے ؟ وہ مجت ہے عشی ! اس آگ بیں سکتی ہوئی موسیقی کی ال پر بھڑ کے ؟ وہ مجت ہے عشی ! اس آگ بیں سکتی ہوئی ۔ موسیقی مول کر آس معلمی دوج کستی مطلمی درت ہوگی ۔ میں وفوق سے کہ پسکتی ہول کر آس میں جن اور میں جان کہ سے کہ بسکتی ہول کر آس میں جن اور میں جن اور کی میں وفوق سے کہ پسکتی ہول کر آس میں جن اور جینے کا صلیقہ می ۔ میں اور جینے کا صلیقہ میں جن اور جینے کا صلیقہ میں جن اور جینے کا صلیقہ میں ج

" ابعی ابھی وتم کہدری تھیں بنیاکہ ۔۔۔۔

"إن كرهي اس كاكون تجربني ويديرمراليك خيال بيعملى!"

" تريس تباري خوال كي ندركي بول بينا"

م سے محتقی ، عجت ندجانوں کیوں میری نظرمی بڑی سہانی جھاؤل ہے جس کے سائے تلے وتی طور رہی جاکر بم شکش جیات سے بایا ہوا اضطراب دور کرسکتے ہیں مجست ہاں کھولئ سی دھڑکنوں کو ترخ سکما سکتی ہے تو بناؤوہ جینے کا دور کرسکتے ہیں مجسل کا سکی تھیں گرائے ہیں جسک کا سکی تھیں ہیں سکھا کتی ؟ "

والله بهنا المهارے خیال زندگی کے گئے زدیک اورکتنا آگے آگے چلے بیں ۔ تہاری تہائی کتے بیارے تصورات کی دنیا ہے عہارے کرے کی دھندلام طوس میں کتے ذگیں نقوش بیں ایم کتی ایمی فرماز موکر برش نیچ ڈال کے ، دوایک بادابنی ستا دوں ہی بکیلی آ تھول سے بنیا کے جہرے کو دیجیا اور نشک کا پنفلٹ ویجھے ہوئے مستمی نے سوچا۔ یہ آجکل کی لاکیاں مجت کرنے سے زیادہ مجت کے بارے میں بایس زیادہ بناسکتی بیں ! وکیا تم متر تم دھ کر کو این نے کی سوچ رہی ہو ؟ عصتی 'ہم انقصا دیات میں اینے المجھے بیں کر تم تین پر بھول بر باری دیا ہوں سے گزرا ہوگا اوجت اللہ میں ہو ۔ بھول کر بی جو ایک واجوں سے گزرا ہوگا اوجت اللہ میں ہو ۔ بھول کر بی جو ایک واجوں سے گزرا ہوگا اوجت اللہ میں ہو ۔ بھول کر بی جو ایک واجوں سے گزرا ہوگا اوجت اللہ میں ہو ۔ بھول کر بی جو ایک واجوں سے گزرا ہوگا اوجت اللہ میں مت جگہ دو یجت کی مزل یا لین کے لئے کتنی ٹیرسی باکی دا ہوں سے گزرا ہوگا اوجت ' بی ہم آئی کی بو ہو "

سنستی منستی بپاری بانوں کوایک دم اقتصادیات میں بدلتے پاکٹھنگی جیسے چیخ سی بٹری۔ وہ اسی چناں دل کی تھنٹری سہانی جھاؤں میں اُبلتی ندی کو صحراکی تمبتی دمیت میں جذب ہوتا اند دیجے سکتی تھی ۔

\* ارے توآپ اندر میں قیدی ؟ \* بنیاچلائی او عظمی اپنی نلنگ اٹھاکر با برکل آئی - الجی آپ کا حصص محمل نہیں ہوا' دبیک ؟ \* \* نہیں یہ آخری صفر ہے ، آخری سلائیال ؟

اوبود اقداس تعضروری کام کے لئے بلایا گیا بھا ہ خوب ا بھینا نے لیک کردومین "۱۳۵۸ کا ۱۳۵۸ کا ۱۰ درشایدای لئے اورشایدای لئے اورشایدای لئے اورشایدای لئے اورشایدای لئے اورشایدای لئے انہیں دوچاد باربلامجی ہیں " نامبید کا ماس کو خلکی اورپی درسالوں میں کھوکئی "میرانسیال ہے ابنی دسالوں میں کی پیک لئے بھی اچھاساڈرلیں پسند کرلئے دوئین کے کا کھاچنے ۔ اچھا! " اورسب خاموشی سے درق اللئے لگیں - یہ کوئین آف بادش یٹا روش وائے ، یہ دیٹرانڈین جا مکٹر آئی کی مرکز کے دوئین کے دوئی اس کی کھی میں مشاید ہوئی آئی کے قریب ' نتھ نتھ چوانوں کو مقامے! اور کھی میں ، شاید چنادوں کی چاوں ہیں ، شاید کی مرکز اورپی کو مقامے! اور کھی میں اور کھی کے قریب ' نتھ نتھ چوانوں کو مقامے!

بُوك بِي بَعِرِن كِياد دي لاط والكون - دفراتى سرنى آن - دايد دى لاط والكون - · · · · دريد كالمط والكون - · · · دري بعرون بيارسد : وقد وقد كي بيسي جله - دن رات جلون بيارسد )

" لَوُلَىٰ كَبُرِلَغَ كَى بات بَبْسِ بِحرِسِ يَبِلِبِي دَيَا فَدَبَوْ دَبِجِ جلتُ كًا - دستُ بِحِبابِي كِيلَهِ بِي! " بَيْنَافَ بَين دسالے ايک طرف د نظيم و تے کہا -\* گرمیت کے دیپ نہیں بچھاکہتے ! "مُحْقَلَی نے کہا -

ب سے بہت کی تاریخ کی خاص کی ایا در مرک پر عین ل ہوئے مکان اور کمین پر ترجہ وکرتے ہوئے ناہید کے سبزے بعرے لان میں واقعل ہو تیں جہال اوکلیٹس کے اوٹجے درخت تنظے بیدکی فیروندی کرسیاں ڈللے ناہی اورا تنیاز بیٹے تھے۔

المَرْيُعْلَى كود يَكُركِهل جاري تَنْ يُكُولَى فينسى دُرلس بينداً إمري بي كمل ؟ "

" إلى " جاندكى بريان" يأي كى نيومون "- اس كه لتي آب كوچ ذجا ند بنائے كى مخت كرنا برطسه كى " د برى ! "

" مر نی کا کال ا " عنلی نے بچے کا لیا۔

\* آيا إبرك كن هي ا

\* الدآب آج كرى بي المياز بعائى ؟ " بَيْنَا نَاسكرت جِاجا في سع بيل بيل بي وي والا

م چذشعرموز ول جوئے تنے ا

\* نعم ،غزل يا آزاد شاعري ؟ <sup>\*</sup>

" تمهين يتد يمين ني قدرول كاحامي مول بينا "

• توہمی بھی سنائیں ۔

• سنوگی \_\_\_\_ سکوت کے بعد ' ؟ "

· سكون ك بعد؛ م عُصَمَد اور بَينَا في ايك ساته دوم إياد اور الحين جيك كرسف كالع تيارم وكني .

\* وه آمشی عم کسکی اجانک سکوت فواد

فعنايس يرشودكها الخلسع؟

يرگواكرابث يكيابوليدي

نعتائي وجبل الموائي وحبل

مه آشين و وخوش فغي يكي طوفال مين دهل كه بن جسب

\* نوب ! نوب ! " مُحقّتى حجوم كى أعلى -

• قردِیشان بوسف کی بات کیامتی اخراز عبائی ؟ شاید آب نہیں جانے گاب سکوت کا زازگزر پہلے ۔ اب فواس گڑگڑا ہرٹ کومی نغر ہی بھست بغ - کیوں ؟ \*

بَيْلَ لَهُ كَانَى كَاتَحُونَتْ ثَكُلُ كُرِكِهِ اس ا وَاوْدِي كَ وَاجْتِيدَ لَمَ كَانَى كَاتَحُونَتْ ايك وم تكس يراعل وإ اود فضا بين بقبول كاثر ثم كُرْجِية لكار

\* ٹریرا یں جران ہوں ہی نگے دن بہتی ا درحتمہ اتی آئیسی تھی اب بی کی بادا حساس ہوتہ ہے کہ بتی دعی ہمیں بلکہ اپنجی تنلیوں کر بھے مجاگئے دالی بمین ہے ، گردیکواب یہ ہما دا ڈاق اڑانے لگی ہ کوکپٹس پراہابیل بھے دہکائات بیٹ نئی کے مربراتے پیاڈی آ پہلے گئے ، اددامتیا دکا خذہ بھے گئے دالی مختصر میں اجازت لیکرسگرٹ دولیں کافذاد ترباک ڈال کرسگرٹ بناکرسٹک نے دکا ۔ دسی مجازت لیکرسگرٹ دولیں کافذاد ترباک ڈال کرسگرٹ بناکرسٹکٹے دکا ۔

ادیمنگی موج دیمنی : بتینامجست ادر زندگی پراتناکچه که چینے کے اوج دسکوت اورشور کوکیوں نہیں مجدسکتی ۹ ادر بتینااود معتمی اب بھی جنسے جاری تعییں -

\* يس كهتا بول ع بمنا الدم عمر من النابياد كيول بع ؟ " المتياز في سكرث كى داك كانى كي خالى بيالى مين جارت بوجا-

معنی اومرمی واس طرح تحیں۔ وب اسکول اور کالج یں ہاری دوتی خرب المثل تی کھیے ساملے سلولتے، ایک ہی چڑ کھلتے پی و سے فلوں تک ہاری پندایک بھی۔ اور پیرکسی کی ہٹت ہے تی فلی نے واپی سلائ کی تمام نعیس نعیس چڑسے میری رسے دی تحقیق سی تو اور کھانی درست نہیں اس دنیا ہیں ؟

ی دون کی جا تا میں تون کی حادات میں توفرت ہے۔ بیتیا اور مجدمیں تونہیں اثنا ۔ والعظم دونوں میں بیٹیا خاموش ہے ہے معمل کے کہا ہے۔ معمل کے کہا ہے۔ معمل کے کہا۔

عُرُّغُلْمَ شُوع دُنگُ سے بَنَیاکی طرح چُپ نہتی۔ اب تو یہ لینے خودساختہ خول کے اخدا تن سمٹنی جادہی ہے ، مزجانوں کیوں ؟ پیلے یہ اس کی پاکل علامت نہتی - دبی کرہ ' وہی دریجے ' دہی چزیں ہیں۔ بلکہ کرے میں سجادٹ کی چزیں بڑھ گئی ہیں۔ اب اگریں وہاں جادک توجلے کیوں میرادم تھے ہے۔ \* ہات تو کچہ ایسی ہے۔ محربہیں اب نیادہ دیراس دفن پرچراغ نہیں بنائے رکھنا مُعَلَّی کو.......................... ناتبید اپنی بجتی کی طرف لیکی او مُعْلَمی کے ہوٹوں کا دنگ اور بھی گہرا گھرا نظر کمنے لیگا۔

گل آبگ کی خاموش خاموش کا دم کم پرفیروزی مورس نیزی سے آگے برارے دی اود کارکی دفتارسے نیز مختلے کے خیالات جی کی طرف مگرم دی ہے ہے' مستقبل کو تلاش کر رہے تقے۔

" بط بتنا كو كر وراجائ ياتبس ؟ امتياز ي يها.

" بعيا تجع" بتيلي رائے دی۔

" نومدم تهين جوراً أئين - وإل تك ساتدر به كا؛ عُصَم بولى -

کارچینگے سے دکی 'ادیعقتی نتھے عثمان کی سالگرہ کا مٹیک دن بٹاکر کہ رہی تی ۔ ویچھ دیدی ! آپ نیرتی کونینسی ڈدلس کے بغیرہ بالائیں گی۔ بھالی پہن دور وے رہی ہیں سب کو۔ اور کیچ بوچھر توکتنا اچھالگرگا ہے امتیاز سکوت کی تلاش میں پیرکا رکو اسٹارٹ کرنے لگا۔

مختلی را شبر سونسکی - اس نے اوائل زندگی کے سارے نقرش ترتیب دیئے جب وہ اورنا بہید اکمٹی گڑیوں کے گھرہ ندے سجایا کی تقبیل تعلیاں پر منتقی تعلیم کی بھی تعلیم کے اور نے دوردیس سے کہ نے والے شہرادوں کے کھرہ ندے دوردیس سے کہ نے والے شہرادوں کے متعلق سوم کی تھیں ۔ کھٹی اسکول جایا کھی اور ایتیاز سے ڈرائنگ بزایا کھیں ۔ . . . . بالک الیے بی دن تنے ، گڑھل کے درخت تے جب نام تیک اس سے کہا تھا ہ۔۔

" نختی ڈیراتم امتیآزے شودل کامحن پیجان کئی جوہ میراج چا ہتاہے کاش میں اس محس کازگین اورجدیا جاگتا خاکہ بن جاؤں ا میں کمٹی شغاف دونئی ہے جیے برسات کے متارے ، جیسے سورج کی اولین کرفول پی نہاتے ہوئے شبنم کے تعلیہ - اس کے کیرکی کلیوں ایسے ہوٹوں پرمسکرا کس خضب کی ہے اکاش میں اس مسکوا ہمٹ کو ایناں کول ، کاش !"

تواس دن کُنگی نے ناہمید کے بانوں میں کتے سادے مرخ سرخ مجول سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ٹم خوداس مسکوا ہرے کو کھی تو کروں گی۔ میں وٹوق سے کہدرہی ہوں کرا تنبیاً زتمہارا ہی جیون سابھی ہوگا ؟ تاہمید رہمن کرنوشی کے دارے اسے لہٹ کرد ددی۔

مكمى الساموكا؛ الساموسكما ب عُظَمَى ورد تمكنى بيارى بوميري ووست!"

ادر پرجب دوسرے دن اتحیاد اسے نے اشعاد سنا منے لئے الیا تو وہ جگی بیٹی رڈ ہو کے گائے سنی اوشنیل کے پیلے میز اپش پر سیاه موتول سے ماشی بناتی است التحقاد شرک کا فافداس کے زوش پر سیاه موتول سے ماشی بناتی است التحقاد شرک کا فافداس کے زون کے کہ کہ کہ کہ اور موالا التحقید کی اللے پر التحقید کی بھرت میں موسیق کی تال پر آگر بھرت کی کہ کا کا فافداس کے نظریے کئی جلدی بدل والتی ہویں سنے تہیں کشنا مختلف مجماع تا کر نم کئی ہوئے۔

ادد دومبقی خاموشی سے اپنی کوئی بنتی رہی - بیمانی رنگ کی اُون اس کے باتھوں میں ارد تی رہی ۔

ادد پوئس نے کہا تھا است یاز المجت کی ذرکتی کی چزنہیں کہ اُٹھا کوجب ہی جا کھی کے لیمن ڈال دی تھنے نے مجے بہانے ملکی ہے۔ کا ایسان ہوتا اکاش مجھ پیلے بیتہ لگ جنا اِمرک کھے اُمید ہے ناہتی دمیری جی دوری تصویر ہے ؟

اددمجانی چنی ری " محقر تہیں جواکیا ہے ؟ اس کو دائ خواب ہو گیا ہے " بھیانے مرت یہ کہا ۔ انداس نے چکے چکے سب اجی اچی چنی رہی ہے جن اس کے جانے ہوئی کا تہید کہ جائے ہے جانے ہے

صحصے فقتی کا بی مبائے کئے نیار ہوگئی کی اور ختمی کی لمپ ہسٹسک اور پھی گہری ہوگئی تھی ۔ کا بچے سے واپسی پر بھبابی نئی مسکوام سے سبر سادی میں اس کے کومیں آگئے۔ \* عُفلی! آج نا تہیدا دوا تھیاز کے تقے۔ منوڑ کے لئے آخری فیصلہ لینے ، اٹی کومنطور ہے ۔ دانشد کومی بہند ہے۔ نا تہید ایک لفافہ تہداری شیلف پر رکھ گئی تقی . . . . . \*

اس نى بىك كراكانىلالفا فركول دالا در بعالى يى خرسان غفتم كى طرت براه كى -

م غظمهیاری!

تمبين چرد كرائ ورات منود كونسفل بايد و يجو مجان ترس كهاد اس برد اگرتمين مجه سع بيار به توميري س بندكوتبول كولى ..... من تمسة نهين كالفظ سف كه كه تيانهين اور اس اين اتباري خواي به ا

تهاری ابنی : "ا تمید"

امنیکارنے لکھامھاء \* محفلہ ا

تنهیں اتناقریب بارمی تنہیں آج تک نجھ بالا میں جانتا ہوں کہ تم میری بیکش کی مکا ارکستی خشی کرتی ہو بھی نئی بیٹین میرے نئی بیٹی نہیں بہارے نئدہ ہو، میرے نہیں بہارے نئدہ ہو، میرے نہیں جو ایسا نہ میرے نئی دیتے ہیں اور شعلے گری میرکسی جو ان ہوں تمہارا وامن خالی ہے نئم کس طرح یہ مرد اور بے روف زندگی گر اررسی ہو بہاں بھے ہوئے جانے جی تونہیں جن سے پہولیا جائے گر ترزم و مہنا جا ہمی ہوتے ہی تونہیں جن سے پہولیا جائے گر ترزدہ دہنا جا ہمی ہوتم نے کہی اس زندگی کی طرف باتھ بڑھا یا تھا ماب اس خالی زندگی کو جنگ دو۔ اس خواموش مرف سے کی آ کہ سبزے ہوے دان تمہارے منتفاجی۔ زندگی سے بیار کرنا سیکھو۔

تهمیں یا دہی ہوگاتم نے ایک یادمیرے بڑھے ہوئے کشکول کو اپنی خود پسندی کی سخت بسل پر پھینیک کر توٹاد یا تھا 'اور پھھ ناہمید کی طوٹ بھیرد یا تھا۔ آئ بڑی ویر کے بعد میں ہی کشکول کی ٹوٹی کرچیاں چی کولایا ہوں گراب ہی مترترکی و خواست ہے۔ تم میرے کشکول کو ترٹا دینئے کوخش اب اسے ضرور قبول کر لور اگر تہمیں ہئی سے کوئی ولی ہے ہو اگر تنہا دے ول میں ہی کی کوئی یا وہاتی ہے تواسی کی شم ا ابنا مقبل بناکر لینے عزیز وں کو اطمینان بھٹو ، میری یہ بات مان لیگ ٹاں 'پر فھیر محتم آلہ انسازی 13

ادر مختله بالك ندمي سك ده در يجيسه لگ كر بابرد يجين كى جهال عيق كه نازية تاند سبز جيئ بودوں كے قريب اس كى اتى اور يعبا بى معروت گفتگونتىن ، ادر كى بارى كە آخى مىرىدى يىغىتىم نون كانمېر طاكر كېدرى بخى مە

" روتبَسِن ٔ روتبَین کوبیج دو مهرانی - اِسَبَیّا بن بول ، تہیں ٹوٹن پیسادل ، مہند دیدی تختکہ کی بات طرک ہے بس نقیعتاُن کی ماجوہ پرشگون کردیں تے اس کہ دہی ہیں ہے

" كاكنى نوشى به يم آوگ و ... كل ... اچا... إل ...

نكاصه:

## شکست کی اواز مزل کایک تعبیر

عبدالرزات مصيده

محد سے پوچا۔

\* ايک امنبي مسافراً

" اس ديراد يس تهاداكياكام؟ اس يع بعر وجها.

م م كون بويمانى با مس عد اس كسوال كاجواب مد ديت بوت درية بوت كيا . وديا فت كيا .

و ، مسکرایا - اس کے خلیط ، بڑے بڑے دانت نمایاں ہوئے۔ " بجائی ۔ اونبہ ؟ وہ زبرلب بڑ بڑایا ۔" یْں ؟"

'' إِنَّ ، مُنَ ؛ مِن سے سرطاتے ہوئے ہواپ دیا اورکہا۔ '' پر دہانہ اورفہاری ابترمالت مجھ مجبود کردی ہے کہ تہا دے حافات جانوں اور کچھ بن پڑے تو تہاہے د کھ در دکا مدا داکروں ''

" بیرے چارہ گر"اس نے مسکراتے ہوئے طزا کہا۔" تم میرے ہے کچ ذکر سکوتے بھرے ہے ، جوغم عشق بیں اپنی دی ہی نہ درگ کے سانس ودے کرر داں ، ہم در دی بیں سموے ہوئے الفاظ ہے معنی ہیں ۔ جھے اس صحاکی تنہائی وکمسیوٹی داس آ چک ہے ۔ یہ میری مونس وٹمخوا دہے ۔ " آخرتم جوکون ؟"

" الني شكست كي إداز إ

ركياتهادے كوئى عزيز واقادب نہيں جريمها دے پر سان حال موں اس من محرامين تم اكيلے جيت كيے ہو؟

کون کہتاہ میں بیاں اکیلاہوں۔ یا دیا دمیری زندگی کاآنا فہ سے بین ایک سہا دائے جس کی بدولت مجیداس محراکی تنہائی اور مدد دیائی میں جنت کی چہل بہل دکھائی دیتی سے یہ در اللہ میں در اللہ در اللہ میں در ا

"يادٍ ياد!" مِن جُرَيْدُا يا يُعشَق إِ

" إن صاحب إن عثق ن مجدكونكماكرديا، وريز من بي " "دى تفاكام كا " لن و وق صحرائی نرم او ترکیلی دیت پریس بھی مرعت سے بھا گاجا د افغا گریا ہاں کی تیز دختاری میرے بھا گئے ہے کہیں نہادہ تیز من اور بہن کا اس بوق جا دی میز اور بھی نایاں بوقی جا دی تی اس میراران بھول گیا۔ بین ندکتے ہوئے دم بھا ووا ہے گردومیش دی کا اول کہ ہوار نہ جا س باس زندگی کا کوئی نان نہ نفا کہیں کہیں بگولوں کے وحشیا ندرتمی کی وجسے خودر دھیا تیا ، ان کی بدیلے میں کا نہ دی تھیں۔

ر سام مویرانی اورتها ئیمی کہیں دورکھنٹ مجے کانے کی اور ان اور تہا ئیمی کہیں دورکھنٹ مجے کانے کی اور انسانی دی۔ آوازیں بلاکا درودکرب اور سکیسی تھی۔ میں آ ہستہ کا میں اور انسانی دینے گا۔ آ واز لمبند ہورہی تھی۔ اب مجھے صاف سنائی دینے لگا۔ و

اے صباگرشہر کے لوگوں میں ہوتیر الگذر کہیدیم صحوالور دوں کا تمامی صالی ذار

گان والارت کایک شیل کے عقب بی ارو کے سوکے ڈلت کے نیے ہی و لاز تعاداس نے عجبے ابھی کر بہیں دیھے پایا تعادوه ایک نیا دبلا اسان تعادیک بھٹے ہوئے کپڑوں بی اس کے جم کی ہڑیاں ہوں نمایا مجیس جیسے اس کی حب شرف نفی سے آبھی علیجدہ ہوا چاہتی ہیں۔ فروندگ مرا ورجیرہ بر ربیت سے النے ہوئے بال المسلم لمجید ناخی اگر بیال جاک اس کھوں کے نیچے اس کی پیکیجو کی ڈرد گالوں پر فیون کی دو دمعامیں جی ہوئے میری طوف د زدیدہ مکا ہوں سے دکھا ۔ میں شمشک گیا داس کے ویوان اور اواس چرہ میں گردی مہد تی بر مرد و اس کے ویوان اور اواس چرہ میں گردی مہد تی بر مرد و اس کے مالی کے عالمی اسے نکا درا۔

م کون ؟ ورخت سے کرلگاتے ہوئے اس سے اچا نک

مکسک ماشق ہوتم ؟ مراہ اس بے ایک بی آئینی جس کا گرم معبیکا میرے جیرہ سے مس كمة الموافضا مي كليل الوكيا- اس كه دخ برم وأميال ك الرسف لكيس - بوجد كركياكرو ك عنمسا فرجو . انبي راه لوريم ويوالون كو مارے مال برجمور دور

" آخر بنا عن بملف كيام ؟ بس الاسك دراندي ہوتے ہوئے کیا ۔

وداس کے کئ نام ہیں، گروہ مشہور انان کے نام سے بے " "اغ عشق كالم وساسكة على من عدد عد بكلف ہوتے ہوئے پرجیا۔

"السيمنى اجراكيا، لس يسجد لوكردا وشق بربطي ، كيد فاصل مع كيا بحرددس كى منزلوں كے درميان ول كم كريشيد ، جوائ مك برامنن اور بنج کے باوج دیمیں ہنیں ملائے

معجيب الفاق سي - دل كم جومائ كم مجا ايك مي كمي - دل كي مم موسكات ، مساع تشوي الكراجي دريا فت كيا-

" جَنْ تَن لا كُم وين ما عن ا ورن ما كل سيرما كل تبلد أم وشودك وسرس ابرب "اس ين بوكملات موت

" اس میں آخوالیمن کوئٹی ہے۔ پیلے آ دمی بغیردل کے اشان لنعه کیے دہ سکتاے : "

" پیں جو ڈیزہ ہوں اِجاں پہلے دل تھا و ہاں اب عیمامیٹھا لاد ومباہے - اسی وروکی کسک مجے ذندہ دسنے پرجبود کردی ہے " ومقب - ممرير لوبنا وُ بها درعشن كا بندا كيس بوئى "

ملکھ مرس ادھرکی بات ہے ، حب میں جوان تھا نہا ال عرص وجال كرج عدال دومام تعد لوگ اس كرنا رواداك بايس كيم احر معف هے محربیان کرتے کسفے و سے کا دل ڈول جا کا . یہ بائیں میا می سنیں۔ جاں اس کے نام کی ہنک ذراعی میرے کان میں پڑھانی طالت یہ جوجا تی کہ ونیا ویا فیمیا کی سب یا تیں مبول کراس سی کے حق دیمال ک نوبیاں سننے میں محربوجا کا رپوائی دیوا فیہوائی کرلگ اسے ایک نظر دیکھنے کا شوق جر یا - ہر وقت موقع کی تلاش میں رمبالکسی مرکسی طوع اس بری وش کو دید با وُل دنیا نجرا سے او کول

دا ه رسم پیداکی جن کی دسانی ان نکستنی بعدا لوگ نو دغرض ، مجدغرب ا تدبيري بنائي اور يكاثري مكرناكام داع- قهردر ويش برجان دروش آخر ادب ن اواده كماكم مع مكوت كان برقام وكم كريمل ما ياكرونكا ادرم ادانبندسرا كست لوهيد كاكد الرسى ناجانال كوضاكه فا موتوبنده بدام ماضرے "

مقلي كلام معان كياتمام شهراس سيعشق فرياً انتعاب ثميرة اسے ٹوکٹے ہوئے ہوچیا۔

اجى حضرت كيا بوعية جو شهركا أشخص اسى فكرس مبتلا ريتا ككى دكى طرع اس مع عشا فلك ذعره خاص بين واخل بوجائے۔ بهتد لوگ، خدا بنین کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ایا واز الين مبنول ميسلط اس دنيائ فانى سے كوچ فرا كنے إ

"خوب اجس کے اس فدرجا ہے والے نہوں وہ وفا لوکسی سے کیاکرنا ہوگا اتنے ما ہے والے نوکسی کے بی بنیں ہوتے "

"ديكي صاحب الي ببيود علاتيناس مان جال كى شان كے خلاف نہيں س، سكا "

"معاف فراسيج ، مجعسے علمی ہوئی ۔"

"جى بإل!" امرسى فانخاردا نوازمي زيريب كما-

"اجماعفرت جباآب الخط لكيف كي فهم شروع كي نومير کیاہوا ؟\*

وخد فاقسمت عمرى يرتركيب كاركرناب بونى-ايك دن یں اس کا رخیرمی مرکر وال تحاکہ مجھے ایک خص سے بلایا اور اوجی کیاتم ہی موجواس آ فتِ جال کے لئے کوگوں کے خط لکھنے ہو ؟ \_ يس ع بغيركو كي جاب ويئ حسب عمول ابناكات سي أوسام والله ال اله كا غذ منبعلية جوئ اسست كما" فراحية كيا لكسول ؟"

مع كوئى خطبين لكسوانا"

م توميرداسنه نا بي ٢

يتم ميرا ما تد ميلود

ייטעי

"Uh 3 -

- كيافرايا ؛ كون ين آب و ين ع مولت بعلى تكاموت

اس كا جأيز ميلنة بوث إوجها-

۔ مجے اس دشک ہودے تہاری کاشن کے لیے بیجا ہے۔ د،تم سے منا جاستے میں ۔

بس سرك سائنهوا ميرے دل مي الحجم شوق ساك المجل مجا دی پنوشی سے میرے یا تعدیا دُرک بجدے جا دریے تھے ۔ مجھے اپی فسمت بينودى رشك ما معا عما عمد بعدميري مردوك اورميلا کے برآنے کا موتع نعیب بوسے والا تھا۔ تمام لاستدا مستگوں اور اً دندوُن كم ايك طوفان بلاخيرمي ووبنا ابعرنا الخواسي دمبرك بمراه اس سرا إنا نديك ودوانت يه جادم الما- ودان سف مجع ا بكع بيب قبوانی اندازے محدول م دونوں اندرداخل موسے معن کی بغل میں ایک نوبصورت باغجیرتما: مجیرات خوست و بال منگ مرمرکی ایک دليذ منت منطف كالشار وكيا ادر و علاكيا - من دمن اني ومطركة ول وسنهال رميه كيا-اورا نظاركري كا كيديد كي بعدوي شخص آيا و ومجيع اپنے ما تعدا يك آ داسند براسنه كمرے ميں ك كيا ويركره عي بُر دوزكا ديغا وبرحنيسة سن وجال جيلك واعقا-ميرى نظرشون برچيزكوانتها فى فرينتنى الدمراوبيين سن تك ييمنى. ين بهن مرشاد بونا عار إنفار مدبوش كايرعالم كرجمي انن خررنهمى كرون مون كمال و ا جاك اس شخف ف محص معجمود اميراس عالم بخودى سيمبطه بيجي مؤكر دنجما توب

ترے سر دفت مت سے اک قدادم تبامت کے فقت کو کم د کھتے ہیں

کا مالم تھا۔ وہ سرا پا فننڈ محشر بصد کا ندو انداز آپی تمام شونبوں ادر دعنا بھوں کے ساتھ قشر بن لا دیے تھے ۔ میرے فدا کمیب نظارا تنا الاس کے بیکر تا ذکی رہنائی اور دز دیرہ پھاہی دل دگیر کے بارانرگئ اور نظارہ بن کے رہ گیا ؟

مع محبرا ونهيب -

"سبز أخط إيدكهاكها إده مرد تعالى - " مين عدران موكر لوچها." كياكهول - الحق تك اس عقدة بنهال كوسلجا ساك نون نهيس مونى - "

ں ۔ اس بے جلدی جلدی فقر ہکمل کرتے ہوئے کہا۔ "خط توخوب کھتے ہوا یک سحر آ فرین اوا زموا میں بھیل گئی۔ "آپ کاحن کھن ہے ورنہ۔"

یں ایمی اٹنامی کمڈیا یا تھاکہ وہ ہوئے:" ہم نہا ری محبت اورسی دکوشش کی واو دیتے ہیں ۔ تم ہاری محفل میں مشرک ہوسکتے ہو میں منہ سے کچھ نہ ہولائیکن بھا ہوں ہی تکا ہوں میں ان کے اس مربیار دویہ اورسلوک کے لئے فریضہ تشکراوا کیا۔

آبیب اس آفت دورال کی مفل می شرکیه موسن لگا ۔
عفق ا درجلوت میں ان کافرب ماصل کرسنے کی خاطریں ہے اپنے عفق ا درخلوص کی بدولت کیا کچھ مذکر ڈوالا۔ ان کی نظر کرم ا و رر احسانات بڑھتے گئے ۔ گرید دلی نا مرا دنہ پہلے نوش تھا ا ور ساب برکسی اور کوان کی تحفی نائریں نذر کھنا چاہتا اور د ہاں برحالت محق کہ رفعی ہوں نا کریں دم کر دکھا تھا ۔میری منزل عشق میں در تیب ایک منزل عشق میں برائی میں ور اس نا میں جور ہا تھا ۔طبیعت اس ندر حالک برگئی کی کریس برکس و ناکس کا دیود شاہ نوباں کے نزدیک ا درصد ن و گذر تا ۔ وہ آ شنا ہوتے موٹے می محجے نا آشنا دکھا تی و سینے ۔ برائی بڑھتی کی ، بڑھتی ہی گئی ۔ ایک دن آ دائش نیم کاکل سے فراغت بات کے بعد انہوں نے مجے سے پہر چھا ۔

" دیجو آدیم کیے میں ؟" " قبر ہو یا بلا ہوج کچہ ہو۔ کامش کرتم مربے سے ہونے ؟ میں بے برجینہ جا ہدیا ۔

منعلب! پیرے سوفع کوفینمت جا نا ا وراپنے رقیبوں کا ذکریم پلیے

موے کا یہ لوگ سے بوالہ میں میں - ان کی عبت نا پانب الان طوع عارض ہے ۔ آپ کا ان لوکوں سے بوں سے باک سے لمنا بھیٹنا محید ایک

" ہم ان دازم ہے عشق با زی کوتم ہے بہتر سیجتے ہیں۔ ہائے معالمات بیں دخل دینے والے تم کون ؟ حضورے جیں بڑمیں ہے بوشے فرایا۔

رایا. " درست اور بجا، مگریم خبت رشک مجعیم ارام سے نہیں

" بَهارے إِن دِشْك اور حسدكوئى و نعن نہيں دركھتے \_ أكرنهبي الجي محبث اودا فيعنق بربهت زعم مع توم الم

" ا زانس كى بعركتى مو ئى بمنى كے شطے مجھے ميرے منظو نظر سے دور بنہیں کرسکنے جب آ نمائش میں آپ جا میں دھکیل دیں میں كوچ رفيب ميمى سرك بل بل كردكها دول كا سيس في والديك يبرد منم إخوب مبت غوب إليم تهييكل فلككر والبيطة

. «میرائیم نانوان نوآب کی عطاکرده زندگی کوا ما نت سجی کر ا کھا کے بھر زائے - بمبری زندگ آ بکے فبضہ وا ختیار میں سے ک " كل على المنسيج شهرك بالبروسية وعولفي ميدان مي يم البي د*ست مبادک سے نہیں قتل کریں گئے ۔ دکھینا تیغ وگفن اپنچ سا*تھ ليقانا "

یں اپنے گھروائس آگیا - دوسرے دن میں نے اسپنے آبا واجلادک پران تلوارتکالی بمفن با ندعا ا ورحسب وعدعل لیسیج شهرك أسلع وعرافي مبدان كارخ كيا \_

میدان میں لوگوں کے مٹھر کے مٹھ لگے جوئے تھے۔ انہول تحببن دة فرب کے فلک ٹسگا ف نعول سے میرانیرمنغدم کیا ۔مبیرا و لولهٔ شوق ا دریمی بلندموا بیج بیدا*ن کیمرسے لئے ایک مسئنل ب*نوا با۔ كيانفا بي لوكون ت فرامت كراني متعيد جكربي مجيكرا ولوك ميرا يسعلن أبس مي باليس كرف تكم - آخروجين كي مراداتين جانتان ا در برا زاد بنيام مركر ، أكما ل ع تشريد لائ - برطرف سكوت جهاكبا. ا بشخص ف مقل ك جيونرك يركم شد موكرباً والبندميرا

ام كالاي الحااد ومقتل كى طرف عليف لكا مرطرف سام عاتم عاتق دلكيرز نده بادا "كِشته عشق باننده بادا!"كي نعرك كو بخ كك -يس ع يوزر عير كمري كمري كمري نظر دوال - عام شهراس مبدان كى طرف الداجلا وبالفادات بين تعتل كے جبوتر عيد تَشْرِلْفِ للهُ مَن عَ الْمُعِي الْمِي للوارِمْنِي كُرِنْ جابى مكروه است د تعضی برانگیغنه مرگے اور فرائے لکے: -

" اے نادان واتنی بمناری نلواریم سے کیسے انھا کی جاتی؟ یں نے ندامت محسوس کرنے ہوئے عض کیا۔ صفورا جوتني كالمدآ لكر ماضر موكية قول فرائي اوراي وسي نا ذك شت بنده كاستركلم فرما وينجهُ "

"اس بجوندي بعاري بحركم لواركومينك در" بن دم بخود موركبارا فهول ك انبى للوار، جوميرى للوات مِي كَنْ مِلْ عَى، ابِي نَازُكَ كُرِي الْارى اور كِيغَ لِكَ \_"ول مِي كُونًى أرزوجونوكم دو"

ين سن كها " بن ناجيز وعسم أرزد مون - اكرمكن

ہوسکے تو سہ اپی گلیس مجہ کو نہ کردفن بعانسسال شاہم کیسا تھا کھی جا مرے شف خلق کوکبوں تیرا کھولے ؟" تیروی رشک کی بات . نهای تم لوگوں کا خیرکس جیزے الما بأكباب "-بركين موت وميرى طرف الولاك كمديكي محرميرا دل، خلااس نامراد کوکسی چین نصیب شمید انجرزتک سے بيوك انعا -ان كے دست خاتی من المواد ديكوكر الملاس مكا خيال آ اکدان کے دسین کا دی میں جو نلواد ہے اس کی جگرمیرا ما تھ کیوں

رمو ؛ چنا کخریس سے کھا۔ بنر اس تلواد كوم بينك دواوداس كى بجائ مبرا لا تف انے التریں تمام لوم

يرصنة بى ان كى حبين نا زېرخردغفىب كى تنكنيى نودار موكميس - اودانهوں ف اپنی الوادميري محمدن مادے كے في كيكم نفا بس لمندكي . برطرف سے جنیم برور انظر كے ماكميں ان كے دست و با زوكو" كمة وا زسى آف كل مي ان كى شمشير عربال كونفنا يس ديكيدكر وفى سے باكل موا ما دما تفا- ندمان كرت انہوں سے اپنی ٹا ذرک کلائی اوپراٹھائے کھی اور پی ایجپلٹا رہا ۔ آخر

"سبنعلوسے یا بنیں ؟ اس طرح تا چے کیوں ہو؟ بیں پیسننے ی ہوش بیں گیا اور کہا " ماللہ اتمہا ری شمشیرا عرباں ہونا میرے لئے عید نظارہ ہے۔ اپنی شمشیر کوففا میں گھہرا ا دکھو کیو کھے جے انہا نوشی اور سکون فلب میسرآ رہا ہے ہے وہ بدسنتے ہی آگ گجولا ہوگئے اور جبوترے ہے انہائی برجاوہ جا۔ بیں حواس باخت او حراک دھرد تھے نے لگا۔ لوگ منتشر ہوسے شروع ہوگئے ۔ اور میرے و کیھتے ہی دیجھتے میدان باکل خالی ہوگیا ۔ بس وہاں میں نھا، مقتل کا چبوترہ اور ماتم یک شہر

دوسرے دو دجب پیرملاقات ہوئی تواہیں ہا یت برگاں پایا۔ دہ پیلے ہی وفایس سست اور جنایں جیت تھے ۔ اس ما دشہ کے بعدان کی جفا ہیں اور بھی بروشے کا رآئے گئیں۔ بہرے ہے یہ صورتِ حال نا فابل ہر واشت تھی ۔ جب ہیں ہے اسکا ذکر کیا تو ہم ہوکر ہو ہے ۔ ہم نے اس دن سادے شہر کے سامنے ہادی ہناکی ہم تم سے نا داخش ہیں ۔

مصح معاف کر دیجیئے میں نے نہا بٹ عاجزی سے گذارش "سعانی کاکوئی امکان نہیں!"

"حضور اس فدرسنگ دل بننا جها بنیں مجید ایک اور موقع دیجے ، دریندی کھل کھل کرچاں بی جو جا دُں گا ۔

" پھروہ کی بجنی کہد تو دیا ہما داکام اور کمال ہی ہے۔ فدرت نے ہمیں اسی لئے پبلاکیا ہے کہ دنیا ہمارے عشق ہم کھاگھ لکہ مال بجنی ہو۔ کیا آفتا ب کا کام نما زنت پیبلا تا چنیں ۔ اب اکرشینم کے کیٹر دنشاں مزمور میں فنا جوجا کوں گئانو پراس کی نا وائی سے " انہوں نے بڑے فلسفیا مذا نوازے کماا ور چلے گئے۔

اُس بری بیگر کومیرے جذید معشق پیشبہ موسے لگا۔ اعتباریشن کی خانہ خوابی داسطہ ہوکہ آگراس کی محفل میں کسی لے آم می تھینی نوروستم ظریف خفاجمہ ہی بیمونا۔ آسے گماں گفدتا کہ بیس میں ہوں جواس کی محفل کی ایکینیوں کواپنی آ و سردسے درہم برہم کردینا جا ہتا ہوں۔

ایک ون ان کیمغلِ عشا تاگرم تھے۔پہی حاضرتنا۔ نہو جست پوچھا" کہوکیسا دنگ ہے ہا ری مختل کا ؟ خوئی تعمن سے ہیں سے کہدا " آپ کی بڑم 'ازغیرے نہی ہونا جا ہے' ۔ ہس'آ پہوں اور پس'آ

محکیوں اور شاہر اہوں بطفل آوارہ فی جاتے تو وہ دیوان سیحکر مجمد پرشک وخشن کی بوچا کر کرتے ۔ اس شک باری سے مجھے ہے حدیطف او دیسرت محوس ہوتا توہرے دخوں ہر کرانا کا شرحے اور خور کی اور کرانا کا تی مجھے اور ب قرار کر د النے کا خرر مجھے دیجے دوں میں مجل دیا گیا۔ میں خون کے آنسو بہانے لگا ۔ کوئی علاق کا در کرنہ ہوا ہے دیا گیا۔ میں خون کے آنسو بہانے لگا ۔ کوئی علاق کا در کرنہ ہوا ہے میری حالت بدست برت ہوتی کی ۔ اور ایک ول مجھے اس وسیع حول میں موری حالت بدست برت ہوتی کی ۔ اور ایک ول مجھے اس وسیع حول میں اکہا جو اور ایک ول مجھے اس وسیع حول الم باے ما مکدا نے ہوا ہے اگر اور ایک ول ایک میں اور ایک اور ایک ول ایک ول اور ایک ول ایک ول اور ایک ول ایک ول ایک ول ایک ول ایک ول ایک ول اور ایک ول ایک ول ایک ول ایک ول ایک ول اور ایک ول ایک ول

ده برکینے کہتے ہے ہوش ہوگیا۔ اس کامنہ آ ہوں کے ترازی ۔ • چیوٹرنے لگا۔ فضا میں ہرطوف آگ ہی آگ کھرگی صحابی بگولا کا دختیا بدرتص اور پھی تیز ہوگیا۔ اس کا ڈوا ٹوٹا ا در بھیا انکٹائر دیاتی سفریسے پر)

. فن .

# مسلمانون كي مصوري

### ستيدامتجدعلى

مسلانول میں فتی تخلیق محض چند نود پی نفاست پیندول کا شغار نہیں تھا بلکہ کاروبار زندگی کا ایک لازمی جزو۔ دنیا کی تاریخ بیں فتی تخلیق کے جھ بھی ممتاز دورگزرے ہیں ان سب بیں بہی حال را ہے۔ آانکہ مرجود وزلمنے میں ایک تعرفی تخریب رونا ہوئی ۔ اب زندگی کچھ اس طرح ہارہ پارہ ہوگئی ہے کہ کام اور تفریح کوم ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دبنی اور ذموی امور الک۔ زیبا بکٹی اور فار آمد اشیا الگ ۔

اسلام کی آردنبائے نن پس ایک عظیم الشان دا تحدیق تخلیقی او نیمبری کام کے نئے اسے زبر دست توتوں کو بیدارکر دیا جس طرح ا ور برطی برخی تھوکی نے دنبائی ناد بخ بس کیا ہے۔ بیان اورشط العرب نشام اورص جیسے مفتوح مالک کے مصوروں کو ندموت کا دکڑاری کے مواقع اور مساعدحالات سلے۔ بلک نشام مربرستی اوری نشاخ الله میں بہال بھی ایسلام چھبلا وہاں مربرستی اوری نشاخ دور دراز ملکوں میں بہال بھی ایسلام پھبلا وہاں فنون تعلیم باک نظام میں بہال بھی ایسلام پھبلا وہاں فنون تعلیم نشاخ میں نشاخ کے معدود دراز ملکوں میں بہال بھی ایسلام پھبلا وہاں فنون تعلیم نظام نشاخ کھا۔

ن ِآمبراً و اِس کے تہم معادن نون جیے سنگ ترانی چی نقانی مِنبّت کاری کاٹی کاری اورسبسے بڑوکرمسوّدی ، کوایک دورت عل تھی کہ نن مساجدا درمحلات کی تعربی ، دوکری اور کمالات و کھائیں بنی عادات ، مجی ادراطنتی نعمبرکری اوریہاں تک کہ نتے شہرک قاہروا در سامٹری و بڑہ -

تعربی آن نوابش در رتوسی شروع بوگی جربی اب بلی سدی بجری کے تعیری کاناے دیکے کوموج دہیں ، مثلاً بریت المتعارس میں تعبتہ العیوی ، تآبرہ میں سجر تجرر ان میں بہت کی منطب بخد بلیر طرزا و طرح بھی مغای عادات سے لی گئے ہیکن سل نول کے محضوص انداز کی جبلک ان میں بھی نظر آنی ہے۔ خاص کران کے محراب اورستوٹول میں تقسیم فعلمات میں اور اندرونی ارائش میں -

دیداروں کومنتر کرنے کاعوب کوخاص شوق تھا جونکہ وسیع خالی سطحیں انہیں سخت نابندھیں ۔ اگرا در کی نیمس تو وہ دیوار کی بیما بیت اور چیکے ہا کو در کرنے نگری چرمی ہتمال کر لیتے تھے - در صل جداری ار دیوارد اس بر نیم ہوئی ، مصوری 'خواہ در بحنی دنگوں سے باخود کیلے مصالح میں آبی دنگوں سے کی ہوئی ، بہت جلد ہی اسلامی دَور میں رائح مُوکئی تھی اور اس کی مشامیں شام کے تُعیرام و میں بائی جاتی ہیں۔ جو دو مری صدی ہجری کی بادگار ایر ان میں میرائوگ مقام ہج تھی تھی اور اس کی مشامیں شام کے تُعیرام و میں بائی جاتی ہیں۔ ایران میر میرائوگ مقام ہج تھی میں ساسانی اور دو تا ہمیں جو تھی صدی ہجری کے آزام جو دمیں میرائی عوار دو پر معتردی کے غور و تھی و و غیر و و تا تھی ساسانی اور دو مرج میں ساسانی اور دو مرج میں ساسانی اور دو تا ہو تھی اور میرائی میں اور دو مرج میں ساسانی اور دوج دمیں ۔ اور نیٹ بور کے غول میں توا سلامی فن تعمر کے خاص خاص دکن بنے بلئے جاتے ہیں جی طاف آئی طرح وہ آد آئی نقوش میں طح ہیں جو دو اُنیٹ سے بی مسلمانوں کے ہاں رائے ہوج کے خاور دوران کے داور صدیوں دوران کے دوران کے میں دوران کے دوران کا دوران کا دوران کے میں دوران کے دوران کے اوران کے ہوج کے تھی داور صدیوں دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی سے دی سیان میں جو دورائی میں جو دورائی سے بی مسلمانوں کے ہاں رائے ہوج کے تھی داور صدیوں دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دور



رده اور اس ن وحسی لیوزا (ایرانی مصوری ، دور معول)



"بونس ابدر دهال ماهي سد" (دور عباسيه)

### مسلمانوں کی مصوری

درونس اور سهراده (۱۷۰۰ زما ساسی ، ایران)



ساه اسماعیل صفوی ایک باع میں (دور صفوی ، ایران)



مشرقی پاکستار (ریب رب)

توبالمه و المنافل کے بعد و فتر فاعوب





گلدان ادر کچرکے نے اور آ دھے تے۔ یہ نقوش آئی آئی دور کیسال حالت ہیں جلے ہیں۔ جیے شکم کے مفام رقبہ میں جہال سنگ مرمرے ستون علے ہیں۔ اور ان کے آدب کے مصد میں ایسے نقوش پلے گئے ہیں۔ دوسری طوف تیونس میں قبر آن کے مقام پر سے دکاج فی مغیر ملاہے ۔ جس پر ایساہی کام ہوا ہوا ہے ممامری میں توسلان متودد کا دشخط شدہ کام ملاہے اور ان کے کام میں اس اسلامی طرزم صوری کی داغ بیل نظر آتی ہے جو بعد میں اسلامی ممالک میں جیسیلے والی تھی ۔

چداری مصوری کے پرچند نوٹ نے وسنمیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ہوں گے جوادل زمانے میں بنائے گئے ۔ ان کے ذکر سے یہ ظاہر کرنا مفصود ہے کرنی مصوری کو بہت جلد ہی سلمانوں نے فروغ وسیا شروع کر دیا۔ اور گوہ تسم کے اٹرات قبول کرنے میں یہ کشادہ دل رہے ، اہم ان کا اپنا ایک فئی مسلک

كقابيخاص احلام كايبيداكيا بوانفار

بداژمه الفی کی حدّ ک ندی اسانی شکل مصوری میں نرآئے۔ گریمی ایک اثر تفاجس کے نتیج میں فتی جدّت کو براہ اختیاد کرنی پڑی کہ خارجی ایک اثر تفاجس کے نتیج میں فتی جدّت کو براہ اختیاد کرنی پڑی کہ خارجی انشکال کو ہنتال کے بنیر مجردِ نقوش ایجاد کرے میں کہ ناتو میر ہے کہ اسلام کا اثر معدوری پرمثبت انعاز میں بھا۔ بدائر تھا خارج دنیا کی خیفت اور معنویت کا افزاد ۔ اور دیکھا جا سے اختیاد ہے ۔ کیونکہ معدوری کی جڑنیا دہے ۔ کیونکہ معدوری کی خرنیا دہے ۔ کیونکہ معدور کی نظریس اشکال نزکہ اور اجسام ، اشیار کا جو مرمی اور اس کے بعض قرآن مجید بارباز ہمیں دھوت کی ایک اور کا اور کی الاجماد ۔ دینا ہے کہ ظاہری دئیا پرغور کریں اور اس میں معنی تعدائش کریں ۔ فاعتبر وایا اولی الاجماد ۔

یکیتان کے سیدھے سادے باشندے دنگ، اور تعلیط کے حسن کی بے ساختہ وا دوینے پرمجور تھے۔ ان کے املات شدہ دنول پرجب فنون لعلیفہ اور مناظ تورت کے نیز نے ہلوے آشکا رہوئے تو گہرے نقوش ڈالفہ چلے گئے۔ ان کی چرت وسرت متعدی بھی۔ چنانچ مفتوح ممالک کی پرائی آیا دیاں جن کی نظریہ اورا حساسات ان مبلووں کے عادی اور بڑی حقت کی اِن کی طوف سے برحس ہوچکے تھے۔ نو واردول کا آن ٹردیج کرخود چنک سے گئے اوران کے دل اور اِن کی نظر سے گردو بیش کا نئے سرے جائزہ لیے لئے گئے باہر میراج بڑے ہے۔

سبسے بڑھ کواسدائم فرفن کی ہے ضرعت کی کو لسے لیک پائداری اور وقارعطاکیا۔ جودلی اطبینان اورقلبی طابیت کے بغیز بہیں آیا ۔ ایسے اعتقادات اور ابیان کی بدوست ہی نسکا رکی نظریات میں دینجنگی اور نجیدگی آتی ہے حب کے بغیر نینونِ مطیفہ لیکے کیل بن کررہ جاتے ہیں۔ یہی بغیادی کی ہے جس کے باعث اس شکوک اور نبہات کے دور میں نسکار اس تمام کا رضافہ حیات کرہے معنی اور بے کارسمجھنے پرمجور میں اور بجائے کئی عظیم اور بسیط شام کارب اور نس کاررے نے کہ بھی کارے نے کہ اطبینانی کا تیجہ میں۔ فکری نظام برمدنی ہو، صوف مطی اور ضطرار کی نظیر اور فن پارے بہدا کر رہے ہیں جوان کی بے اطبینانی کا تیجہ میں۔

مسلمانوں کون مصوری کوسیخے کے فروری ہے کواس کی ابتداا درا رتھا کا بچہ نرکچے ذکر کیاجائے۔ اسلامی دور کی پہلی جندصد لیال کے بہت کم مصورا درا انہا کی دست برج سے بچ بہی لیکن لمتے فرور موجود ہیں جن سے بہت جائے گئی ہے کہ انگھریں۔ فریں اور دسویں صدی عیب ی میں کا نفذ کے سفات پر باریائے مسوری ان فرور کا کروں سے بھی ہے ایک بیاد دبستان مصر میں موجد و تھا۔ یہ نویت ان تصویر وں کے کروں سے ملت بجوا کی مناص تم کے معوی کا فذر پہنی ہوئی ملتی ہیں بہر کا فاف میں مرکز کو سے موالی مناص تا اور کا کروں سے متا دا تھا۔ یہ نادر مرقع م بجوری آرمی فرول کو ان کرکے نام سے دیا تھا۔ یہ نادر مرقع م بجوری آرمی فرول کو ان کے نام سے دیا تھا۔ یہ نادر مرقع م بجوری آرمی فرول کو ان کے نام سے دیا تھا۔ یہ نادر مرتب ہے ہوئی آرمی فرول کے نام سے دیا تھا۔ یہ نادر کی شوا ہدسے بھی بہت جب بہر ابط کی مصوری کا جہوری سے خاص شفف تھا اور ایک مقابلہ کا کہ اس زمانہ میں مصوری کا جوا تھا۔ چونکہ تھر بی کا اب خوط میں ذکر کیا ہے کہ خلیفہ مست تھر الشرکوم صوری سے خاص شفف تھا اور ایک مقابلہ کا

مجی بیان ہے جوس بادشرہ نے دوعوروں کے دومیان کیا بھیا - بستام انفقیر اور این فزیز ---- پہلام صری اور دومرایفدادی ۔ منفرین کے ریحی دیوی کیا ہے کراس نے معدد دوں کی لیک بیدی تاریخ کھی ہے - جو بیٹم تی سے نابود ہوگئی ہے -

آ منگرل فارکزی نے مارشی طور پر تہذیرب و تدن کی ترتی کو اسلامی ونیا ہیں روک دیا۔ لیکن جہ بسٹک وجدل کی شویش ختم ہوئی ا ور فاتے خود مفتوت کے طورطرلقیاں کے گروبدہ ہوگئے کونن مصوری کوایک نئی زندگی فصیہ ہوئی کیکن اب کے پیشا لی ایمان میں جلوہ کر ہوا۔ جہاں منگول باوشا ہول نے اپنا پائی شخنت مقور کیا۔ چنانچے ایرانی معددی نیرچہ بیں صدی عیسوی کے اواخر کمیں شروع ہوتی ہے اوراس سے پہلے کے کئی نمونے اگریقے تواب موج دنہ ہیں۔

جب نک بغداد اسلامی دنیاکامرکز تھاتی ہارے فون تعلیفر پرغالب اٹرات مغرب سے بینی قسطنطنیہ سے اتنے دہے۔ اوران اٹرات کی تہریب ایزائی دایا ہے تھیں اسہ جرزہ بدلی تو تامر اٹرات مشرق سے آنے ہے ہوئے ہوئے ہیں کہ بڑی وجریخی کہ چین سے لیکر بغداد تک تام علائے برایک ہی خاندان حاکم بغفا۔۔۔ بعنی بلاکوخاں بغداد اور اوھر کے اسلامی ممالک میں اور کہلاک خان چین ہیں۔ اب ان خان بدوشوں کی چشی قوموں نے تہذیب کی دشنی میں بہلے بہل جین میں دیکھی۔ جہاں انہوں نے اول تسلط حال کیاا ورو ہاں کے تہذیب اور تمدن نے ان کے دلوں پر گہرا آٹر ڈالا۔ ہوں جہان اور عرب ممالک میں پہلے بہل جین میں جیتی برابرجائے دہتے تھے۔ بھرع رب پہلے سے ہی ہی سے روابط اور تعلق ت موج دیتھ۔ جہار تجادت کی غوش سے ساتو ہیں۔ آٹھوی اور فوی صدی میں جیتی برابرجائے دہتے تھے۔ بھرع رب پہلے سے ہی چینیوں کے مربون منت سے کہ اُن سے کاغذ بنا نے کافن انہوں نے ایکھیا ہتا۔ اور بعد میں بہت فروغ دیا تھا ابقول مرام میں آئی ہوا۔

لکتبی نے لکھا ہے کہ تھوں صدی عیسوی کے وسط میں سرقند کے حاکم نے ایک تبدیشہ وجینی سے برکام دریافت کیا تھول میں میں اُن ہموا۔

منگروں کے دوریں ایران اورعرب میرحینی فنون تعلیفہ کوکا کیکی ورجہ حاکل نما ، چنانچہ الماکوخاں نے ایک سوم شرمندوں اورمصور وں کو می خاندانوں کے جیس سے ایران بلوایا تھا آگر نئے وارا کخلاف کی ترمیمی اور کرائش کریں ۔ اس کے علاوہ نعتی اور نئی ڈادرسٹسل قد فلوں پرجیس سے ایران آتے رہنے تنفے ،چنگہ ہا وشاہ اور ادر ان کے فدروان اور نمی تھے۔

پس به یک قدرتی امرتقاکراس ناندی چین مصوری کاگر الزایران کهنے دلستان مصوری پریدے جین بیس اس زیاف بیس برآن فا خان حاکم تفاساود منافزکشی کا بهت رواح تفایج نانچر بیا ثامت ایران که قدیم ترین موقول بی نمایال نظر کمنظ بیسی جینے برزنجی شوس کی شما فی ایسی موری کی مراف تعیار بودی تنی در مروز یک می ایک مصوری بیس رایج رہیں۔ تعیار بودی تنی در مروز یہ کہ ان افزات کے ایسے گہرے نقوش سلماؤں کی مسودی بر بڑے بلکم بعد موسی میں متعدد دایات جینی مصوری کی ہماری مصوری میں رایج رہیں۔ مندا تبیستے ہوئے بادل باتائی بیندوں کی تصویر کا رواج خصوصاً اولی ہوئی مزخامیاں ، مرد عور توں کی تصویروں کے خطوط میں ایک ترج اور امراز ، منظر کتی ہیں درجی خاص کرولیے دھیے دنگوں میں جیسے جین میں رائج تی اورسب سے بڑھ کرخطوط میں بہتے وہم ، موٹے بہتے ہوئے کا وہ انداز جو خطاطی میں بہا جا اسے ، اور جین کے داور جین کے درجا کی میں بہت کے درجا کی دامن کا ساتھ تھا۔ اس جین کے ارتباع دہان دونوں جگر مماثل اور مراوف با اجانا ہے ۔ کی وجہ سے بردیجان دونوں جگر مماثل اور مراوف با اجانا ہے ۔

تيمور اور استعبعد:

اسائی دنیابراس کے بعد جوانقلاب دونا ہوا دہ تیو دنگ کے حلول کا نتیج تھا۔ حالا کواس سے نا قابل بیان تا ہی اور براوی ہو آ ۔ نیس ساتھ ساتھ موٹون کی فیاضا زمر بہت کا پیش خید ثابت ہوا۔ ندمرف خود نیو دیا سر تندیس اپنے در ق برق در بار ہی منفر دشعرا، مصور اوکلاء کا ایک گردہ جی کو رکھا تھا۔ بلکہ اس کے اسلانسٹ بھی بران بہندوستان اور ما وراء النہ میں اسی قسم کی سر بہتی رواد کی ۔ اور ملوم وفنون کوفرز خاد اسر توند کے ذرائے کو گئی نیخے ہم کہ نہیں بہنچ دیکن شیرائے کی صناعی کی نوٹ موجود میں ۔ جو والا نحلاف سے در درا کی اور ترقی مرکز تھا۔ ال کے مطالعہ سے بہت مبنیا ہے کو ایرائی مصوری کے بہت سے امتیا ڈی خصائص بہال کے مصور دوں کی ضعت اورا کی انتجامی ۔ اور برگرانقد در مطالعہ سے بہت مبنیا ہے کہ ایرائی مصوری تی کہ من مصوری کا تا رو بو د ہے۔ تیموں کے تیا وارائی افر برآت کو بنا با۔ اور ایک کر بیا گیری میں اس بر برآد کا استاد موجود کا گائی کی اس سے بیش کیا گیا۔ تو وہ انتامتا فر ہوا کہ ایک کست ب تو کر جہا گیری میں اس بر برآد کا استاد بوٹ کا گمان کیا ہے۔ "تیک کر جہا گیری میں اس بر برآد کا استاد بوٹ کا گمان کیا ہے۔

منگول دبتان مصوری کے دلبندموضوع اگررزم اوربرشکوه مناظرادر درالمانی کیفیات نیس - تو تیموری دلبتان کاموضوع بزمادد معفل میش ولفاط یاحن دعشق کی خاوتی تھا یہ کتا ہوں کومصور کیا جا تا تھا۔ وہ زیا دہ ترشنویات یا تصوف کی شاعری بُشتل تھیں - خاصکر فطامی۔

اود ما فظاور جامی - اس دور کے بڑے بڑے بڑے شام کا دیم :-خسے نمائی کا دہ معولے خرجہ موسیولوں کا رٹیر کی ملک ہے گلہ تنان سقد تی کا وہ نبخہ جا ٹھیا اُن الائبر میں میں اوٹر پٹر بھو حرکا مصر ہے -اس دلت ان کی فنی خصوصیات ہیں آ دمیوں کی نصوبروں کا چھوٹا ہیں اور نقوش کی نفاست ہے - مناظری رواُسی عناصر کا غلبہ مثلاً کول م بیا ٹم اور پانی کو دکھ اسے کے لئے کلیروں کا ایک جاں اور اُنٹی کا تصویروں کی فضاعواً برسکون ہے ، برعکس منگول دورکی تصویروں کے ۔ جن ہیں میکن بھری ہوری طرح ہم آ جنگ اور آ ہیں ہیں گھلے ہوئے ہیں ۔ نصویروں کی فضاعواً برسکون ہے ، برعکس منگول دورکی تصویروں کے ۔ جن ہیں

ا کی طرح کا بیان اور حرکت کا حساس موناہے۔

بهزادكا انقلابي اسلوب:

بمورى معورى عروري عدودي ايك خاص جگهاس و ستان كوچسل سے جوسلطان حسن بالقه و اوراس كے عالم فاصل و زير مرطان شرفوائي مع مرات من قائم كيسا وان عدور وسندسند سيكوول الم فن اوراب ميزه عن من كمال الدين بنزو مسالكان روز كاد بكسال على شاس ها - بمارى وردكار مصورى بين بترا دكو وبي ورجه مامسل سطح اللي كيمشه ورمعود وافيستيل كو البني بها ل بلك اس مع بى ارنى . وون م م مد يع الديولهو يا صدى كدرن اول من دورس ف انتعال كيا لكن بقراد م را فيسبل سے دوجيند عمر إلى -اوردا فيديل سيكس زياو دكم التراريان مالك كى مصورى بر فالا- مذصرت اس سے الله عوروں كى نشود نا بى براحصدليا جواس كى برات سے معابن ہوات کے شاہن کارخا زاید کا م کرنے تھے۔ اوربست سے اس کے شاگرد تھے۔ بلک دیگریا سلای ممالک کی مصوری بریمی ہوں انٹسا ندا نہ مط کم یہ باکال شاگرد بام جاکرا شادسینے ، ورانگ الک وبشا لوں کے موجد موٹے ۔ جیسے نمرک اورمیرشیدعلی ۔ اورمنطقونی ۔ نووم ہزا دکو القلاب زمان کے سابھ سرات بھوڑ نا بڑا۔ اورٹ ہان صفوب کے وربارمیں تبریز جا تا پڑا۔ شاہ سمعیل صغوی ہے ۱۵۱۰ مرمیں ابیان فنغ کیا۔ اور م ا من تمود کا د و رختم بواراس علم دورب! د شاه ب تبریز کوانا وارانیا فرسایا رور بوژست مبنراد کواینی میانند عیلنی برهجبود کمها و ما ل سکه در در در در در در ترم بواراس علم دورب! د شاه ب تبریز کوانا وارانیا فرسایا رور بوژست مبنراد کواینی مساتند عیلنی برهجبود کمها و و مال سکه إلى يخلف حالات أور بديد موات مراحا ورسته تقاضول كى ساير نووبغ اوسط ايك سنه وليتان معدودى كى واغ بيل والى يج صفوى دلتا

سنبكر ولا نعدها ما ورمرانعات بهراد الدائم المحلي منسوب ك جانته من ليكي النام زياده تراس كم مناش موسة منيل ال چندیں سے بوطن الوربراس کاعمل میں۔ ایک فاص چیز و ونسخہ مدی کالوث ان کا ہے ، جومندیکے شاہی کمنب خانے میں منفوظ ہے اوروہ مخت خب نظائ ۶ چرش موزم مید بارنگون می داود درگون که بای اخزاع کفت جرادکن طریعی بنرلیک کا کا خاصیم کیکیوفن کی نا قابل فراموش خدمت و بهراد سے کی۔ دوبتی کرانسا ٹی نشا درک دم طرازی مس نویاں مرتی کی۔ اس کی نصوبروں بہجیم کی حرکات دسکتات واضح طور پرنظرآنی ہیں۔ ا ور پہلے کی طرع ساکت وجا پرنهبی - اس طرح چرول بریمی انگ سیت کا اواکن اس کا حسرتما دا و دیپلج جا دسے مصور وں کو ندآ تا تھا - جنا بخد کہا جا سکت ہے ۔ كمهادي معودوں بن وہ ببالشخص تھا جس سے تصویر کی کوٹر ماکر کر دارشی کا دنیہ دیا ادر ٹیمیرسا ڈی کو ایک الگ فن بنایا۔ انسانی ٹیمیرہ بسناسع كارواره ببطيمي تعاليكين ، بزا د ببلامعورتغاجس لنه بودى ثبا بنت بنا نى سكعا لگ-ا درسا تفرسا تفرسا تخصيت ا وركر د ادكو تنصوم.

رضاعباسى اورصفوى دبستان كأخاتمه

د بستان صغوی سولهوی سدی مسسوی یس بر وان پیشها -صدی که اخیریس دو به میزن بوا ... مترصوب صدی کے متروع میں بھر ترت پذیرجوا۔ اور اشاروب صدی کے شروع یں دفت دفت خم ہوگیا ۔ اس اسکول کارکن اعظم آبرک تھا ۔ جربنرا دکا شاگر دختا۔ نیز سلطان عد، بوشا می کارخاندُ مصوری کا ناخم ا در دستم تھا۔شا و طباسب سے زیانے یں بہرا دے بعدا بہیں دواستا دوں نے صفوی دبستان کوفردغ دیا۔ اور طرح طرح کے سے کالات سے مزمین کیا چانچ صفوی مصوری کی جوخصوصیات بی وہ اپنیں کے موقام کی مربون منت بی۔ نی اسلوب میں مدورہ لمفاست ا درناک بلک کی درستی ا ورکیفیٹ نصوبریم، تا مترمنمدن ذوت کی تسلی کا سامان ،ایک گو د تصنع کے کم ہوسے ایک کاڑ تصوت كا طبري ا درمرست شاعرى د وسرى طرف المي طرفقيت ك فروق جال اورة ذاوه دوى كا اثراس ولبستان مي نهايا ل سے - حياتي ان تصوير دل من جونظرد كما ألك وينهم وه ايدي جيد خواب وخيال كا دنيا كمين كل ولي ، سبزه و با فات كرساند بزم نشاطه مركمين کا داسند و براسته امیرناهده اور تا فکهاندام شهرویال مغیری کل زیادتی سے طبیعت کدرم وسل مگئی ہے - اوراً دائش اور مستعدن کا ری گران گزرید کتی ہے .معلوم ہوتا ہے . کرمعود کنظیقی قوت اور حقیقت پرگرفت دھیل پڑنی جارہ ہے۔ اور اختیام قریب ہے ۔ اس دوران میں ایک غلیمعود پیدا ہوا یعنی دفتاً برسی سے مسودی کی ڈویتی ہوگی نبغی بین تک جان ڈا لیے کی بڑی ہمت او دلیا فت سے کوشش کی بہتے مدلک اس کی عی مشکور ہوئی ۔ لیکن انزوا کے کا دو دور و نزنوام سکاا ور ۱۹۲۵ میں اس کے انتقال کے ساتھا پرانی مصوری کا ایک شا ندا دیا بہتم :دگی ۔ بعثیر جو کچے صفحہ سیا ہ میرے یا با تقدر کے گئے: وہ تفریق : دُلفن تھا ۔

### مسلماؤن كى مصورى كى ماهيت

ساہ نوا کی مصوری کا خیادی اسلوبہ وانداز ایران میں پختہ جو حیکا تھا۔ اس سے پیٹیز کہ یہ دیگر بلادِ اسلامیہ میں پھیلتا۔ جیسے سجسا وا' قرط نائبہ راہ ہورا ور دنی -ان میں سے ہرا کی وہنا ان کا او تھا اپنی جگرا کید واسستان سے لیکن جو کچھ اوپر بیان کیاہے - وہ چند نسانگی فذکر ہے کہ سنة کا فحاسے اس معودی کی امیریت بھے یا دست ہیں -

"اَعَ كَيْنَيا ( GISCNIA ) جوفالص معودان اقدادكوميني نظردكانا به محكوه بخريم كامعوييني سے اسى مكلے سے طریب نظام والے بورکا منافق ( APRACROIN) علی مسئلے سے اس مشل كو دي كار منافق ( APRACROIN) عن خوب سجانتا جب اس مثل كو دي است ( Elecación) منافق م

" آه وه عجب وغرب ذبك وخط كة تا ترات بوسرف جندصاحب نظراف دادى محسوس كرية بن نعوبها وه خاس نغماتى اور عرب عنصر ونعدد به كا عاصل رجه اوليض كم سع كي كلي بنين "

توریخی ہے۔ ان کی معودی کا بنیادی نظریہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ تعدویہ ایک دوہتی شے ہے۔ ادراس میں خارجی د نبائی سرحتی اشکاکو افر در افراد میں ان کی معروی کا بنیالی سرحتی اشکاکو خودسا خستر اندر نواج سا بنا اندر ان اندر نواج سا بنا اندر میں اندر کی معروت میں جو المعروب کی معروب کے معروب کی معروب کو کی معروب کی کی معروب کی

بردنگ که استعال مین بی بونونی مطلوب ہے۔ وہ دنگول کا تاریخ سائی بیت ہے نہ وہ انعوبر کا ایک دیک ل دنگی یا احل ایک ایک ایک ایک ایک نطعات جو برابر میں بردی ہے اور ایک نطعات جو برابر میں بردی ہے اور ایک نظعات جو برابر میں بردی ہے ایک ایک ایک ایک نظعات جو برابر میں اور ای عالی ایک نظعات جو برابر میں اور ای عالی ایک نظعات جو برابر میں اور ای عالی میں برائی برائی ہونے حسا تھ مخرفی نصوبروں بیں وکھائی جاتی ہے میرشے برابر روئنی اور ایک نظاف اور ایک می ایک نظاف نشود ہے۔ تعول دوسی نیڈا وجرس مصود کین اوسکی دوستی اور ایک نظاف و عرض، دیگ و دوخن کا میرا در ایک طرح اخزای کیا جاتا ہے۔ بردیگ ادر برائی کیا جاتا ہے۔ بردیگ دور برائی کیا جاتا ہے۔ بردیگ دور برائی کیا جاتا ہے۔ بردیگ دور برائی کیا برائی کی طرح اخترائی کیا جاتا ہے۔ بردیگ دور برائی کیا برائی کی طرح اخترائی کیا جاتا ہے۔ بردیگ دور برائی کی برائی کیا ہوئے میں ۔

ولا سن افر ہے مرب کرنے میں عاص مرد طرح طرح کے خطوط سے ملی ہے جہیں تورت سے الگ الگ جزئیات و و بیت کئے ہیں ۔

سید می کیر دن میں پائداری ۔ مرد و دخوط طرح کے خطوط سے ملی ہے جہیں تورت سے الگ الگ جزئیات و و بیت کئے ہیں ۔

سید می کیر دن میں پائداری ۔ مرد و دخوط میں آرام دسکون و دان و دادگیروں میں ہجیان و حرکت ، وغیرہ وغیرہ اسی طرح درگوں میں ہی قلب رانسانی کے ہے الگ من ہونیدہ میں ہے ۔ جو فرنوں کے مشاہد سے سے جا دے دل و داغ میں ہدا ہوئی ہوئی ہیں دیگ و داور منظر فی ہیں دیگ واور منظم کی طوف میں ہے ۔ اب شرق انوام کی مصوری میں خطوط کا استعمال نریا وہ ہے ۔ اور مغرفی ہیں دیگ واور منظم و میں موطوع ہر و شرح کا دلائی جاتم ہے ۔ اور مغرفی ہیں میگ و در خطوط کی وہ خاص می و فرن بنایا جاتا ہے ۔ کر آخرالذ کر میں نما منز فرور و خطوط ہر ہے ۔ لکین مسال نوں کی مصوری میں خطوط کی وہ اتی میا نوں کی مصوری میں خطوط کی وہ اتی جا و ہیت کی طرف میں خطوط کی وہ تی جادے استعمال کہا جاتا ہے ۔ کر آخرالذ کر میں نما منز فرور خطوط ہر ہے ۔ لکین مسال نوں کی مصوری میں خطوط کی وہ آتی جاذبیت کی طرف میں خطوط کی وہ آتی جاذبیت کی طرف میں خطوط اور در دی ۔ وہ نام کو وہ میں میا دی کہا در در گا۔ و دونوں کو وہ عیب حقیقت سی میا دی کا غلیہ ہوا ۔ لیکن خالص در گا۔ کے حدن کو خوب خوب نکھا دار اور اس کے نا در مجبوعے اور در نے دیکا در کے ۔ اب اللہ در کے ۔ اب کا در کے ۔ اب کی اور کر کتا ہوئی ہوئی کی دونوں کی در ان کی کا غلیہ ہوا ۔ لیکن خالص در گا۔ کے حدن کو خوب خوب نکھا دار اور اس کے نا در مجبوعے اور در کے ۔

مسلانوں کی مسوری میں خطو کے کے حن کی طرف توج ایک بدی امرتمار کیونکہ ہا دے پہاں مصوری خطاطی کی ایک شاخ ہے اور کا برائی کو مفوظ دیجے گا ایک فدر بدر تھا۔ چانچہ کو ٹن جس میں خطاطی کا وخل ہو۔ وہ میں کا برک خاص احرام ہو گا ہے۔ اور کیے گا ایک فدر بدر تھا۔ چانچہ کو ٹن جس میں خطاطی کا وخل ہو۔ وہ مجی اس بر برت ہوں اور کیے تو بیل ہوئے اور کیے جا لا اور ان برا نے تو بیل ہوئے اور کیے جا لا اور ان اور ان اور ان مور بریں بنا کی جائے گئیں۔ حاشیہ سے آمہتم آمہت یہ بچے صفحہ پرآئے گئے کیمی عبدارت کے بچے میں ایک آرائش کر اس کی کمی نفرے کے اختیار کو ایک میں ایک آرائش کی کہر اور میں نفرے کے اور کی تصویر وہ کے گئی اور معدادی سے دفتہ دفتہ مختا دی ہوئے ۔ اور اب بوری کتابیں سر اسرانصو ہے ہوئے گئیں دینی ایک طرح کی اہم ۔ اس ابتدائی درختہ کا مینے بہر ہوا کہ ہادی مصوری میں خطاطی کا نواز ہاتی دیا۔ اور پچ تصویر میں عبادت کا بے تکلف استعال بتا آ ہے کہ دونوں کا دشتہ کتا قرب ہے۔

پیرید دواع بی خطوط کی ایمیت بڑھا نے سے گئی تھا۔ کہ ہا دسے یہاں پیلے تعویر کا خاکہ نیا دکیا جآ ا تھا۔ دربد میں دیگ بھرے جائے ہے۔

بھرے جائے تھے۔ چانچ بعبش نقادوں نے ان تصویروں کورنگ کردہ ڈوائینگ سے موسوم کیا ہے بیکن اگراس سے غرض تحییر ہے ۔ نوبچا ہے۔

اس لئے کہ اس نام دیکھنے سے فوصرف یہ بیتہ جانیا ہے ۔ کہ ان تصویر وں میں خطوط اور خاکہ کو بھی خاص طور پر مورد توجہ بنایا گیا ۔ ہے۔

اس طرح ائمیں ( ۲۸۳۲ عظم میں اس مورفر فرائی ( ۲۸۹۷ عظم کا ورقبر فرائی ( ۲۸۷ عظم میں سے در ۲۸۳۷ عظم میں سے سا بہ بنایا ۔ بینی ا بیسے دیواروں پر لئے کام کورو بھر کی ہوں۔ لیکن اس موازنہ سے ( ۲۵۶ میں میں کے کام پر حرف نہیں آنا۔ بلکہ المطالہ جو تاہے کہ اس کی تصویر وں میں نہایت واضح اور تمین قطعاتی تقیم اور سے 20 میں ہوتا ہے ۔ اور دو سری طرف نہنا یت شوخ دیگ ۔

پرسڑاس، دلار نے کہاہے کہ سالان مصوروں کی کر داکشی اور شبیبہ ساڈی بی جزئیات کا اظہار مطان مہیں ہوتا ۔ بلکے چہت بہا بہت سنجیدہ اور ہے صمعلوم ہونے ہیں تئی کر بڑے بڑے معرکوں کی تصویر وں بی بھی۔ با شدید رنے والم یاخوف وہ اس کے وا نعات کی اوائی میں بھی چہرے الک خالی اور پرسکون ہوتے ہیں۔ بر بینینا گئی کھڑو دی کہلائیگی ۔ اگراسے موجودہ معدری کے معبا دے جانجا جائے ہے اسائی شبیبہ کو نفسائی تخلیل کی غرض سے بیش کرتی ہے ۔ ندک برحیثیت دیگ و خطوط کے ایک صین مرفع کے ۔ لیکن کیا ہم اس بناپر سیآن ( اللہ معمود کا کہ کہ کہ کہ کہ اس بناپر اور کو گئی تو بی سیزان ( اللہ معمود کی کہ میں معرار میں کہ ورائی ہیں ہوئی کہ اس بناپر اور کی تھی اس معلار میں کہ دور بلکہ معمود کی ہیں اس بنا کی تعلیم اس بنا کی خواص میں ہوئی ہوئی کہ کہ اور کی دیکی اس مسلمیں ہو نائی معمود وں ایمی اسانی شخص می اور کی اور کی دیکی اس مسلمیں ہو نائی معمود وں ایمی اسانی شخص کے اور اگر و کھانے نے فئے اور ایک معمود وں ایمی خواص میں جارکہ کی منابو میں منابور ہیں ہے کہ ماتھ ساتھ دہ جزئیات کی خاص میں مناب ہو ہے کہ مساتھ دہ جزئیات کے اظہار کئی نامور پر الحجے میں مناسب سیجھتے تھے ۔ اور اگر و کھانے نے نے اور اس معمود عات میں خرور کی کہونے کے ساتھ ساتھ دہ جزئیات کے اظہار کئی نامور پر الحجے میں مناسب سیمی نے جیسا کو ور ڈو تو ور نظر ورن موضوعات میں خرور کی کی ذبان سے کہوا یا ہے ؛ ورائی کئی نان سے کہوا یا ہے ؛ ورائی دور تو کی نان در کی کھی کے اور اس کے بیجان کی " ویزار ورح کی گہرائی کی قدر کرتے ہیں ۔ درکہ اس کے بیجان کی " ویزار ورح کی گہرائی کی قدر کرتے ہیں ۔ درکہ اس کے بیجان کی " ویزار ورح کی گہرائی کی قدر کرتے ہیں ۔ درکہ اس کے بیجان کی "

مختريد كبودواند كم مشهور مديد مجمد ساذنير تكوتي (عدم مدن ) عندلية كام كريد كراه ده مسلسان

نودككارمسوريمي افيكام كه الع كمدسكة مين:

" ہما دے کام میں چھیے ہوئے معنی تلاش مذکرد۔ ہم نو خالص سرو دمیش کرتے ہیں۔ ان کو فظر بھاکر دیکھیو جٹی کہ کچہ دکھا گی ند دے ۔انہوں نے مبلو والمبی جعلک دیکھا ہے۔ جنہوں سے انہیں دیکھا ہے ۔ ب



# نفيس دستكاربال

### بينم نداداسته آلوام رينه

ا ما حد مکنده به ۱۰۰۱ مین می و ایناسم به اعتران اس به در سن ۱۰۱۰ با در آن به بی یک حارب مگروی ای اومکنی بهرسیم همچه که وق به آرام بی را ته شرامی داد در میرانگ دمیری و ۱۰ به در با ۱۰ را در پی گری باش گواول کی نگرسایی در رپیانول با گوازدی به یک کواژیون که مکرمان بی شار او در در شدن در به شهرول آن او سامی دودا در ۱۰ بین بیمارشون که بودری

میرسد. بین دیهات که ایم کیم کهنانستل سته شکن سیده وال کی تی کنظروف تا بلن سی طرف مید روز و صحبت دیم ست چلا آن سیم نگریالات کی تیز دانما دی کرساچه و بیات کا عدیمی اب که فی بدل جکاسے درس سط کو کی نجرب نیس که ویا میگی شد بزنسوں کودلیر کاروں سط مو

إ نعدك - برد به يدخ كاسك كلعلونون كالغربي خاصري به خيط يع شين وا وزيدست ك غير لكى اور الكا كالعانون سن اسبغ لمك كى بدخ بيسوت ومنعكارى اونيغيو، بنزمندى حتم بي كودى سع ، مبرت كبين ك بدحال نما ككيروا ديگر، كارش شون الايون ميرش جس بين بينهايان ادكابيان براد - بولها يكى ، وجروم ب بوسف يخده بها بن فيل تبسير مسلب و براست شدان درسان كارت دريان باكاتون مين شرق برويش م كنزست شديع اور واكى درس ، دركى بشونغين وانانى ، روس استا بولاست مراد و التي مست كار الايران والايران والتي كورتي كريك برکها جامکناسے کریٹ بی دورے نظینی جیزوں کا بھی وفل سے اس سے کرستی ہمزوں کیا است ہے ہدے اب زاس نہ ہو وں رہ نتم ہوگئ پر طال کیسا امہیں بھوڈا کررنے گی اب یہ ہورت ان کہ گئی شنہ جمبرا بھائی ہر سے کہ تقافی ورنزے پرسیان اعدائی سے اس کی بھرکا کہ جا دست ملک سے اس کو بھرک سے است میں ہوئی ہے وں کا خالا ہم ہوگئا کہ جا دست ملک سے نہ کا تھا کہ ہوگئا کہ جا دست ملک سے نہ کا تھا کہ ہوگئا کہ جا دست ملک سے نہ کا تھا کہ ہوگئا کہ بھر ہے تا کہ بھرک نہ ہوگئا کہ بھر اس میں بھر ہے اس کا خالا ہم ہوئی ہے تا کہ بھرکا کہ جا دست ملک سے ان کے تابعہ بھرک کے تبلید سے بھرک وی سے سے ان کر دی سے سے انہ ہوگئا کہ بھرک نہ بھرک نہ بھرک نہ بھرک کے تابعہ بھرک کے تبلید کے بھرک کے تابعہ بھرک کی تابعہ بھرک کے تابعہ بھرک کے

بات بدسته که دَنون و کلمر کمی اوروستی صنعتوں کی انہیت کا صحیح اندازہ می نہیں سے۔ امریک اورکینڈ اجیسے سے سنعتی کلی ارد میں کاریک کی انہیت کا صحیح اندازہ می نہیں سے۔ امریک اورکینڈ اجیسے سے سنعتی کی انہیت کا صحیح اندازہ میں کہ دیا گئے۔ است کیا ایا گئے ہے۔ سعال کری مناص کم روشت سے کیا ایا گئے ہے۔ سعال کری مناص کم روشت کا دین کا کی کہنا ہے گئے ہیں جال فوانس اور ان کی کم کا مناص کا دین کا میں کا دین کا دین کا دین کا دین کا کی کہنا ہے۔ اس کا دین کار کی کا دین کا کا دین کار

عده في واس بين واورن ام ما المه جوا الته يه سباء والم م كها التي ما م كها التي الم كها التي الم كها التي الم ا كوش شون مدي برتنديد مفال كرى كامركز بن ح كاريم مريان الاربات من كمها والتي كام كسدستهمي، بن كه مال ست و بلو اس سنم على كوسيد سبتُ المبيد بي والمساحد المبيد والمباحد المبيد والمبيد وال

دیکھنے میں آئے ۔ صراع بول کے باہران کے موجود میں سفوض بیٹ چیز موال کھیں جیسی ہمارے اسنے والن میں بنی زن میں ، کواب موروم ہوتی جاری میں سورون

ماه نوا كراجي . أكتوبر ١٩٥٨ عر

ہوں قرشیت کے باسنوں کی وج سے شہورے گر نجے بہاں ٹی کے ظوف ہی بڑے اپنے اچنے دکھائی دیے ۔ ڈنما ایک تو خیرنفیس کی طرف کے لئے دور وورسنہورے کر پیشہرت کچے نہیں کے صاب ہے ہے۔ ہمارے ہاں کی چیزی اس سے کمیں زیادہ آتم ہیں کیا بنا وٹ میں اور کیا دیک روپ اور جملک واری ٹیں شانا میں اپنے بجب کے زیاد کا ذکر کرتی ہوں کی کلنے کے پاس اوسو پورا کے بچیوٹا ساگاؤں ہے ہیں وہاں سے کھلوسے بیا کرتی تھی ۔ ڈنا دک کھلوے اس کا ڈن ک کے کھلونوں کی آپ کو نہیں پینجنے ۔

اس وقت بی باکتان میں بہا ول آب درا در بالا ظروف سازی کے مرکز میں ۔ اویم شدوستان سے نراروں بی کا ریکر اب باکستان آجگے۔

ال سب کی دیئر کر کوشش سے ان میرول کر نامولا کیا جا سکتا ہے ۔ بہاول پور تے برتنوں کی نفاست و نزاکت اور نوش ونسی کو توخیر دنیا کی کوئی سفل کر

بھی اجد بہن سکتی ۔ بالا سے برحوں کی بناوٹ اور زیا کا دی ابی شکار با علیجدہ می صوب سے اور بناسے والوں کی نفاست طبی کا نمون - تعلیم نشر کے

برض میں میں سند و جید بہاں کا دیکروں کو بڑی ہے ۔ دلیں ایس میں اس کے برتنوں کے معیاد کا۔ بی سے بڑھے بوٹ بالک نہیں ہیں ۔

ال ان برب بالط ال مار کو برد و کھند کر ٹروا اوس بوتا ہے کہ ان براسن ماکر کو اور کرمنا دی کوفارت ہوئے دیا جارہ اور اور کا میں ان سے بالا کے میں سا سے براہ اور اور کے میں اس سے براہ اور اور کا کہ میں ان سے برد کا کہ کہ میں ان سے برد کا کہ کہ میں کرد اور اور کوفارت ہوئے دیا جارہ کو میں ان سے برد اور اور اور اور کوفارت ہوئے دیا ہے کہ ان براست کو اور کوفارت ہوئے دیا ہے دور کوفارت ہوئے دیا ہے دور اور کوفارت ہوئے دیا ہے دور اور کوفارت ہوئے دور اور اور اور کوفارت ہوئے دور اور اور کوفارت ہوئے دور کوفارت ہوئے دور کوفارت کوفارت ہوئے دور کوفارت کوفا

اق ہوں پر بانط آبال مائے ہو و کھدکرٹراہ وس ہوتا ہے ان پراسے ، طرکا را کرمنے وال کو حامت ہو ہے دیاجارہا ہے۔ حالا کہ ہم ہی تصفی است ہونی جا سنے ، بونی جائے ہے۔ ان کا عمل ایک انبت ہونی جا سنہ اور دال کا ند ، ہونی جائے ، برتو سا وا کا رہے ہیں کہ ہاتھ کی بمی ہوئی جیزوں کی تغیر درتی تا ہی تعلیم عمل ہے ۔ دنا عی ہے ، آئی روز نہمں ، با فدے عمل سند جانون ، یا بغول کا رنگروں کے میزرہ ، بنگرنگانا ہے وہ ہماری نکا ہوں کے لئے آسودگی کا باعث ہونا ہے میشین جو نکہ ہے روٹ ہے اس کی جائی ہوئی چڑوں کی اقتصادی اہمیت بھیک ہے گرجالیائی ڈوق کی کشکین کا سالمان اس سے سیر۔ نہیں ، نا دور یکھنا بڑر انتظار ہے کہ اسانی چیاب میں مالیاتی ڈوئ والداسٹی کا کوئی منعام ہی نہیں ہے ۔

بارے برکارگرسنوں سے ۔ حدوب سے ۔ برکام کرتے چا تے ہیں ان کے بنظ نع ہیں ہونے جا ہیں ۔ ہالا لمک دیسے ہی بہت ہیں ہ نے آباد بال طرح طرح سے جیل ہوئی ہیں۔ سن ہائی آبادیاں ۔ ہا دے ہا کہی ہی نے کا دخانوں کی دیل بیل ہیں ہوسکے گی دیوں لمک بنیا وی طور ہم زوی ہی ہے۔ اس بے بڑی مذور ت ہے کہ د بہات اور عوام کی بہب و د کا نعطہ نظر زیادہ سامنے دکھا جائے اوران گھر پلو دستکا دیوں کوفروغ دیا جائے۔ میرا عدما صدن سنمال گری ہے ہی منہس سے بلک اور ڈی کئی منر ہم بیٹ دو کا ادی ہیں ۔ کا رچوب ۔ سکا حافی اور کی من ماص طور برہم ہت افزال کی میر میں ۔ کا رخوب ۔ سکا حافی اور کی من ماص طور برہم ہت افزال کی میں ۔

ویکدار بر سے بعض برا بی افاست کا ری اور دیرہ دیزی کے کا رن بڑے میناس سے لوگ برکم وال ویے بہر کریسان توام ول کے پونچلد ہیں ۔ کر فورکیجے میں اور جزوں کو بنانے والے عوام ہیں۔ ان کے کفتے کینے بلتے ہیں ، ان چیزوں کے سہارے کینے ہی فہلی کام پرو دش پارے ہیں ، اوراکر طبن عام موجائ ، جیسی بھی تھا ، لو بحر دینگیے بھی ہمیں رہتے ، عوام اور خواس دونوں ہی اپنے مقد و دیجران کو برتے تھے اور اپنا جا کہ لورا کر نے تھے ۔ کریم ہے ، ان کا رنگر دں کو محنا ہی کہ در در برین حاول ۔ امنیں اب کا سول کی نہ رف سمولی مزدوری کمتی ہے ، تدر دان ختم موسکے کے۔ اگر تبول عام فرجے توان کا حدیثا ہی گھٹ کو کو ارا عدب کر کما ہے اور فیر کمل کراں قبمت چیزوں کو خوید دفت تو ہیں یہ احساس تعیش کا آتا ہی بہر بیا ایک جہز اور کئی ہے ۔ ان جیزوں کی غیر کمکوں میں بائی انگ ہے ۔ ان سے ہم کا ٹی ذر مباول کھی کما سکتے ہیں ۔

بعض ادارے منظ آبیود اس سلے میں واقعی ٹراا چھا کام کر دہے ہیں۔ ابیدائے نوائین کے بائے ہوئے کا تفریح کام کے نوئے جی کے مہیں ، امہیں دبنی نمائش کا ہوں پرلاکر کجری کے لئے رکھا سے ۔ اس طرح کم استعفاعت ہر مندخواتین کی ہمت افزائی ہو دہی ہے اور یہ منزمی ختم مولے سے نکھ کے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابید ان کی نمائش کا م بنانے والے کا دیگروں کی خدمات حاصل کرلی ہیں دوراب ان کی نمائش کا م کے مبیدی کا کام کی چیزی بی دستیاب ہو کتی ہیں۔ آلاکے برن بھی طنے ہیں۔

آگریرانا صدور کورے سوندھ سوندھ۔
یہ بھلے بھلے کھلوسلے ، ان کی اپنی ایک ندرہے ۔ امہیں غیر طی ہی کر رہے کو رہے سوندھ سوندھ۔
یہ بھلے بھلے کھلوسلے ، ان کی اپنی ایک ندرہے ۔ امہیں غیر طی بی شوق سے نریدی گئے اورہ بھران کی قدرہ جا تھ اور بھی سے ۔ یہ بچا رہے می می موسلوں کی برق ، ہما دی اپنی د معرف کے بید کی ممک کے درمصوم معصوم موسلوں نا گھروں تک بار پالیں جنہیں عرف عام میں نیشن آیل کہدیا جاتا ہے ۔ شاید کوئی باوات اس کام کا بیرا اٹھائے کریدے دفع کے کہادوں سے می کے عام ساوہ برتوں کو بنوائے ، ورہا در سے شروں بی چررہ چیزیں و بھے بیں آئے لگیں ۔ گرش ط بی سے کہ یہ چیزیں واتنی و بی دیکھائے کا بل مہوں :

6

### ابوالج لالت مدوم



مورب کے صحوالی: عام طور پر بجھاجا آہے کہ عرب کے صحوائی اسلام سے بیٹیر محض صحوائی تھے۔ ان میں کسی حدّ کے بھی شانستگی مذتعی - زید مزید من تھے ، علیم دفنون توخیر نصفے پر صفے سے بھی عاجز تھے۔ جہال کہ صحوائی علیم کاتعلق ہے ، اس پرعربی افت کا غابر مطالعہ رختی ڈال سکتا ہے۔ دکھنا یہ ہے کوئن تحریر سے عرب کے صحوائی کس فار شعف رکھتے تھے۔

صولے عرب کو خیر برویشوں کا کسی اور ملک کے خان برویشوں پر قیاس نہیں کرناچا جینے ، اس صول کے برب دوآب د قیلہ و فرآت بیں نامعلوم ذانے سے خورس کے زیانے کس موتیہ ویں بھرساتیوں سے ایک عالیشان تہدن ہوں کے در ایک سرتی وی بھرساتیوں سے ایک عالیشان تہدن ہوں کے در ایک بہت کانی معلوات حاسل ہو تی ہیں ۔ پاکستان اور بحبارت کی قدیم ہم تنا کا معلوات حاسل ہو تی ہیں ۔ پاکستان اور بحبارت کی قدیم ہم تنا کہ معلوات حاسل ہو تی ہیں ۔ پاکستان اور بحبارت کی قدیم ہم تنا کہ خورسی کی بابت کانی معلوات حاسل ہو تی ہیں ۔ پاکستان اور بحبارت کی قدیم ہم تنا کہ محسن و استان امر جرزہ تھی لیکن واوی سندھ سندھ نے اپنا سید چرکرا کی بہائیت قدیم اور بہائی کی شہاد تھیں کی شہاد تھیں کہ بوسکتے ۔ ماری موسکتے ۔ ماری موسکتی موسکتے ۔ ماری موسکتے موسکتے موسکتے ۔ ماری موسکتے موسکتے موسکتے ۔ ماری موسکتے موسکتے ۔ ماری موسکتے ۔ ماری موسکتے ۔ ماری موسکتے ۔ مار

صحواتی خیمے: ننتحریسے متعلق عربی الفاظ کو بغت کی کنابول اورایام جاہلیت کے اشعار میں کلاش کرکے جمع کیا جائے قرآب کو جرت ہوگی کہ بقول فردتوں اسٹیر اور سوم ہار کا خطائے والے یہ کوٹے میں فرد شاکستہ اور صاحب علم رہے ہوں گے ۔ غالبًّا و نمیا کے ہرکوشے میں آپ دیکیس کے کھی ٹے جہوٹے جو لے لئے خوال مربی کھی فردے بنایا کرتے ہیں ایسا کرتے تھے ۔ دینول میں گھروں کے خاکے کھی فیا کرتے تھے۔ ایسا کہ کے حدیث کا کھی فیا کہ تھے کہ ایسا کہ کے دینول میں گھروں جنے ناکوس بنا اللہ ایسا کہ کا کہ مناکل اپنے گھروں باتھ نے میں ہوتا ہے۔ اس کا افراز ایک عربی شورسے ہوتا ہے۔ شاعر کا نام یا دنہ میں شعر غالبً اللہ الدوب میں و کھی ہے بشاعر کہنا ہے معل

كان منه الارسم الرواس كان وميمين وسيناطاسما اسك فيمولك أشان كويا ايك كات ووميم اوداكي من بوئي سين تح

و در منه من مجمعة معنوي معاملة البرائ يرا وكه نشاور في مير منوق كو المجارا و نشأنات كويا عدملات كروايم تق

اس سعمى معلوم بوتا ہے كرعرى صحوانددول كے تجمع ايك طرح كى تحريب موسل تھے۔ كوفداور بعرم جستطيل ديگ ذار بيدا ورج تفودكر رابع خالى سے مالّا ہے۔

خود رمل الدور كله الدور به الدور الذي المواد الدور كال الدور المائية المراد المرد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد ا

اہیں ہاؤٹن میں من حق تی رہ ہے۔ شہرے وہ ماس رہاں اور بنج کا آن محل تریک فرق سے کام لیاجاتا ہے۔ ہمارہ آنا و کرمان فرکل ارتوان کیے اصارات ایل ماڑھ کا کہ جورہ کے

د بستانی طاز در یکه انوژبخل انع بی خص که بلک درجی برای بدشتر به ان معلم بندی چه خداجانی بها سازه نفیکه اعزای اس در تتحریکی اینهمی آنا مرتفعها یانهس

کوم عبها سهد وواهر ایسان و نسطه استعاب انهاجی است و استعاب انهاجی اس او تشی بر بنوغانده کا تشان بهد ووجلت اورشداب

سمة سنطاب كى سورت انگرزى ٧ عديى بوتى تتى. اس بي دوحاق لائه ييم: ٧٠ - رئقش بنوغاغرو كى سمة عتمار اس نقش كود منج كرسمجولها جنآ التفاك اونك كالك بنوغاغرو يسيمها-

صاحب المان في فرركى بهت نكس به كرموت كمرين كوبعد جب مهروتى اوش تشيم م ترفيق فرأيد دارا وور يديم كهذا مخاع فرد إبلك. فرنيخ اوش مين شناخت برابعا و يه وومرائب مزين عاه خناف كردي تقداس زاخص كاف دركية تقد فرى فروغة و يكه بورث تخاواس كه اوتول به نان تواريخ اس كردويث تي اسرا وركلب من ويفاخ ن براها با هن كوب اسد بن فرخه ها من بكر ويميد فرفتان براه با المهم والمتاجي وصاف وسلم جانت تقد من والميا أبك المي التان تقادان فشاؤل مي سيجند عد من والدي رابا راس طرح اونول برالكرد والديس المدين المي من المي من المناف المي المناف المي كوب المناف المي المناف المي المناف المي المناف المي المناف المي المناف المناف

次 # #: H m h ∨ □ 8 ψ l %

ان نقوش كو عدمه نيستوطو وغيرومقالت كاونول سونقل كياب:-

### 

ان کو ۱۱۰ که ۱۱۰ مه ۲۱۸ مه ۲۱۸ مه ۱۱۰ مه ۱۱۸ مینه از شهالی عوب مسوصاً جبل شرک اذ تول پینتوش دیج ما ۱۱۰ نقوش پریم ابر بیم دهست با شانی مرآة الحقیق سے حسب فیل نقوش کا اصنا فرکرسکتے ہیں :-

### 四十十十十二

مسزمزتی نے اپنے شربہکے مغزام میں لکھا ہے ۔'' مغوطرہ وغیرہ کے اوٹوں سے ان سالت کو آئن کرتے دفعت ایساجان پڑتا ہے جیسے کرایا جھنس آبائی ہے۔ مشق کرد اِسے 4 یہ نغوش جن کویہاں نقل کیا گیا۔ ہے سب کے سب مغزی ایشیا کی کسی ڈکسی ایجدی ٹوٹستے میں بیس کئے مگر بچانہیں ایک نتشرطور ہے۔

چندساتی نوشت : عیبست کفت باین نقوش نهیں ہی یعبض بعض اونٹ نوایام قدیم کے پہتے پھر نزمواعظ سنر کی نوعیت رکھتے ہیں۔ عربی تغیامًا ان کومطلب سمجھ بغیر اپنے دوایتی نقوش لینے اونٹول پروائعت رہتے ہیں۔ ۱۳۸۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ نے جبل شمرینی ہارے دوایتی اتبا و مسلمی کے باس یا بالفاظ و نیکر مشہور حاتم مناتی کے علاقے میں بیاراونٹوں پرجسب فریل نفوش و نیجے : -

11)) -1

1011101 -

引生 911 197 -

\$ JIJK TIII 5 m -4

> ٧ ١١ ١١ <u>٩ ١١ ٢</u> يغ ي داي و حدي

مِيْدُ مِدْ وِ إِلَّهَ هِبِيمَ لَجِينَ أَوْرُو لِيمِي أُورٌ فَي اللهِ المِلا بوء أَجَالا بوء أَجَالا بوكيا-

عربي اورعبراني خصوصاً عدناني عربي اورا مرائيل عراني مم تسك رانيي بي يجبي عربي هربية على كالنعبال برنا تقا- هي ك ويهم عني برب ويم اردو مين "حظ" بول كراد اكرية مين -

وبم إقليد ، مقلاد . إمقاح بطوسكة من براكتشكيل لفظ - -

اه نو، کراچی - اکتور ۱۹۵۸ ع

حَقَّ ، فَعَابِ مَرَّد جِهِ لِكُن إِكَ عَلَى مُواصِعِهِ : قالن لاب صَدَّ اللَّيْ مِن اللَّهُ - لِعِنْ مَلاَتُخص كَيْنَ وَإِعَل كَيْمِينَ بَعْنِي آَجَيٍّ كَا معلمیہ جَرِیْ ۔ س ساتی وشتے کا ترمیہ ہوتا : -

نورهاید . اُمور حق تناسی کی کلیدی به به ب

جىن نعبلەك دۇڭ پرىية، دانسىيەت غۇش جەراس دەرىجود ئارىئى آرۋىسچە- يەنام توقىم كراتىن دان ئىللىن مگراس كىمورىت كى نىھىچەت يېزى كەنسا دانسىندارنى دەلەت كام لىدار ئىرىلى ئىرىسىدىنى كىلات دەرىيا غىلىلىلىدارىيىنى كەرىئىسىنىڭ

> پی دیگو علی اسطین ادکین شد این اور اوششک اوکن کے

۵۰٪ تدمراد منرکی بات - سرهان نے او آن نام کے معام یا مدید کے اونٹوں پرائنے فرامین منفونل کئے بغر اکرم عربی اونٹوں کے سمات کوبوری تن دسی اور توجیعے جمع کہ یہ توکل نے چرکہ ایام قد مرسکہ بینے نہیں بیٹر نیاسی فرامین اور دریت دروت کی ملی جاتمیں -

تفران معمله من المراد وروز والما مارون الما مارون الما مارون الما مارون الما مارون والمي المراد وروز والدوسين من كم معله من الريانة والمن الكابل في معلم المراد والمعلم المرد والمعلم المعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المداد والمعلم المرد والمعلم المداد والمعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المداد والمعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المرد والمعلم المعلم المرد والمعلم المداد والمعلم المرد والمعلم المداد والمعلم المعلم المداد والمعلم المداد والمعلم المعلم المداد والمعلم المعلم ال

ما بهم ه مین سین خاف . . . . . . . . واسع وی فرانا بع تبری طرف بیزان کی بیات در این بیات کندسه و ده الشرج دا بور کلنے والامکیم سیعے در شوری ۱:۱ و ۲ ، ۲ ،

اس سے معلوم نواکر مقداف ت کے ذراجہ لعب موقاتی کا البام دو سرے سعب و سابر کھی ہوئے ہے۔ اسی سورت کی آخری آیتول میس خدائے یکی فرایا ہم
کہ : اور کسی بھی انسان کا یہ تربہ نہیں کہ التداس سے بھیں کوے کر داندی کے طور پر رہ) یاپی کرہ سے دہر بائسی فرستا دہ اور وود وفرستا دہ ) اس انصل کے سلم سے جعبی اس اخوا سافر جا م اس انسان ، کو بتا درے سینتک دہ بلندر ترم ہے کہ مسبح ہی اس انسان ، کو بتا درے سینتک دہ بلندر ترم ہے کہ مسبح سے دہری دے ، م

سرقی مان میں سے ایک فاہم تو ان ہے۔ او اگا املاک کا مطلب ہے فہ لات ہائی رہ سہمت کی صورت کے اِن ہوتی اعظیر ایا ہوارون یا ہوتی تھی کر عبرانی ارا فیش کا آو ہے کئی سان اسٹر ہول کی ہے ہے اس کے میں اگری ہو ایس ہم حوارع فی معتن را ترن کی بدل مورت ہے۔ براتھی ہم خطامی یہ فاٹ کرنے دو تو اور ہے ہی سان اسٹر ہول کی ہے تہ ہے ہوئی تا اور اڑائی ہے۔ ایک سان فیش کی بدل ہورت ہے۔ سے میں فیش کی بدل ہوری کا میں ہوئی ہو میں گئی مطلب اس فی شروع کی میں ہوئی ہو ایس کے بات کے جواب میں کہ کے بیار سانی فیٹ کی بدل ہور سے ہوئی ہوں کے بات کے جواب ہو میں ایک کو تا کہ اس کے بات کہ ہوں کہ بات کہ ہوری ہو تھی ہوں کے بات کہ ہورے والی میں کو دورے ایس کے بات کہ ہوری ہوری کی سوادی اور اس کے بات کہ بات کہ ہوری کی موادی اور اس کے بات کہ بات کہ ہوری کی موادی اور اس کے بات کہ بات کہ ہوری کا مطلب ہیں کا دور اس کے بات کہ بات کہ ہوری کے بات کہ ہوری کے بات کہ ہوری کے بات کہ ہوری کی موادی کو تا کہ ہوری کو تا کہ ہوری کی موادی کو موادی کو تا کہ ہوری کو تا کہ ہوری کو بات کہ ہوری کو تا کہ ہوری کو بات کہ ہوری کا مطلب ہوری کو بات کہ ہوری کی موادی کو بات کو بات کہ ہوری کو بات کو بات کو بات کہ ہوری کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کہ ہوری کو بات کہ ہوری کو بات کی ہوری کو بات ک

کی کو کچ طا سیبن سیم کاگھوٹلمٹا سرام میر ریشنے کو ب

اب اس طلب كي يعضك بعدسوره الشعر إ ، كى انبدا في آيون كا رجم رياية اس

دیکے اس مقطعہ کے سانی مطلب کو اس کے مدگی آزوں مے کس قدر شاسبت ہے۔ اس طرح اور قطعات کی بھی تشریح کی جاسکتی ہ، لیکن جا بعد برواس وقعت تھے۔ اس مقطعہ کے سانی مطلب کو اس کے مدگی آزوں مے کس قدر شاہدے رہی باغیر کی در تھر بریاب ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں باخیری باغیر کی در تھر بریاب ہوئی ہوئی ہے۔ اس اہم مفائی معلی ہوئی اس کو میں اس میں بائی اگران کو بھٹ کیا جائے نوشا بدسم موج قبل اسلام کی بھولی اسرت ارت کے جس اہم مفائی معلی کے موج بری اور تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور مختلف تنیا برطرح طرح کی تحریری مکھنے کے عاد می ہے۔ اور تولین سباحوں نے ہمارے لئے منعدد عولی فرشت عبد تعدم میں اس میں ابھی بہت سے تعدم فرقتے و بے بڑے ہے بی جن کو مال کردیے ہیں۔ وہار عوب ہیں ابھی بہت سے تعدم فرقتے و بے بڑے ہے بی جن کو مال کردیے ہیں۔ وہار عوب ہیں ابھی بہت سے تعدم فرقتے و بے بڑے ہے بی جن کو مال کردیے کی خرود شدے۔ تعدا میں سے

مادخلوا تربيد الارقد التبوا في جالتا بافلم بدرس ولم يبد

جرلبتی بیرمبی دخل ہوئے وہاں انہوں نے یک زایک ٹوٹنڈ لکھا چومٹ نہیں گیا' ابو دہیں ہوگیا ۔۔۔ بیرسپے ہارون وامون کےمعاصر مِشَاءَ دِعْبَلِ حَزَاعی کااعلاُ حس لی عددافت کہ آزنا ایمی باتی ہے ،

## الفيك كأأخرى ورق

### صبت الخشر

ده شاهرا بول په ښری حسن کانبیلام ده اپسرائیس خیالول کی چاندر تصپردوال ده بجلیول کی طرح سامنے گذرتے ہوئے ده بجلیول کی طرح سامنے گذرتے ہوئے کبنی شہاب قدم اور بھی سنارہ ترکم لباس جن سے نمایاں ہرایک نادبدن مے کچھ نیام میں شمشیر کچھ بردن نیام ده اک بہشت تصور وه ایک جنت خواب ده اک بہشت تصور وه ایک جنت خواب ده و جلتے کھرتے ہوئے بولے موٹے اصنام

غبادالدنے گئے ظلمتِ خسنواں بن کر!
"طلسم موس را کے حسین اعوں کے
فسالے خواب موسے مطے بلب کنیزوں کے
فسوں تمام موسے احمری ایا غول کے
غروب ہوگئے ذبگ آسٹنا فضا وُں میں
سنہرے سورے الف لیکوی چراغوں کے
سنہرے سورے الف لیکوی چراغوں کے

بموج زنس دسنک کی طرح الجرتے ہوئے دہ برخ ڈورئے کا بی سے چورا تھوں کے وہ بیٹے ہوئے وہ بیٹے ہوئے وہ بیٹے ہوئے وہ بیٹ ہوئے وہ بیک ہوئی شعب لہ کا ربا ہوں کے وہ بیٹ وہ بیٹ کو کے فیمن کے جہنا کے وہ بیٹ لوں گری خطوط جسم یہ وہ دایر سے شعاعوں کے خطوط جسم یہ وہ دایر سے شعاعوں کے خطوط جسم یہ وہ دایر سے شعاعوں کے خطوط جسم یہ وہ دایر سے شعاعوں کے

وه کوئی ایس بی ممالت یی غزل برلب
وه سار بال کوئی تفاعی بوئے سنم ری جهار
ده آبج کے کمن اربے نے ہوئے خیم
ومی تھکے ہوے اونٹوں کی دلفری فطار
کبھی تھجے دول سے تھینچی ہوئی سنراب کا دور
کبھی تھجے دول کے سائے میں عشرت بیدار
کبھی سجو دمج بنت بریث مدلب نو کبھی
د و نیم خواب فضاؤں میں سربر دانوے یاد

وه صاحبانِ ذرومال صف بصف موجود

چندافسانوں بہ قائم ہے فیقت کی اس ا چند جنے ہوئے لمحول سے عبارت ہے حیا اُنہی جنے ہوئے لمحول سے دزشاں ہے شوار جس کے برنو سے میں مرہے غم دل کو تبات

اتنی تیزی سے بدلتی رمبی غم کی قدریں دل کی فطرت کا تعین مذہوا پر رنہ ہوا ولئے برعشق کہ تکمیب ل جنوں کرینسکا عشرت درد کا اک لمح میسرمنہ ہوا

ایک موہوم تمنّا کے سہارے لیکن تلخی گردشس ایّام گوارا نہ ہوئی باوج دیکہ مقابل تفاجالِ فطرت دل جوئی دل جوئی دل جوئی دل جو مقات کین نظارانہ ہوئی

لذَتِ شُورْشِ جَدْبات بِعِي اك انسول ؟ اسى افسول كوكئ نام ديئِ جات ہي حُن ِ سَرَش سے كوئى لِهِ لِحِنْ واللَّ بِينَ ہِيں دل بتياب كو دشنام ديتے جاتے ہيں دل بتياب كو دشنام ديتے جاتے ہيں

دل دیرانکر بخ دیمی ہے ہشیار بھی ہے سرکش ورا ہناتے رسن ودار بھی ہے مگراے اہل خرد تم نے بیسوچا بھی کمبی اس میں کچھ شائب ہجذبہ اینار بھی ہے

# خلش جبر

جميل نقرى

یوں توروش ہوئے تہذیب کے کتے مینار ذہن انسان اندھیرول میں پھلکتا ہی رہا ارتقامسٹ زل آخرسے بلیٹ بھی آیا عشق تاریخ کے اوراق اُسٹے ہی رہا

یہ بھی ہوتا ہے کہ ماحول کی ہے کیفی سے
است زام ہر پر دواز بدل جاتا ہے
امن اور حباک میں کچھ فرق نہیں ہے ایسا
کش مکش رہتی ہے انداز بدل جاتا ہے

چٹم خود بیں کا تقاصاہے کہ ہر ارنظر پر تواسی نے ذات سے آگے نہ بڑھے عین فطرت ہے اگر چاہتا ہے ٹیپر چشم وقت کا طرزعل رات سے آگے نہ بڑھے

ایک وقت ایسانجی انسان برآجا آب دل مجست بعری نظرول سے بھی گھرآباہ وقت ایک ایسی تقیقت ہے کی کا جسا<sup>ن</sup> بیسکر آمن و نولاد میں ڈھل جآباہے

شادعارفي

تفيظموننبا دلورى

كيف ي كيف تفاضح سية شام أك ايا عالم نطامي بيغيام تك كتنى بے كيف صداون كا تعافا مار

دودایام سے گردش جسہ یا م بھک دیرتک اک فساندسنا نے دے دفعندُ وك يَحني آكي إك أي أمال

بزم دیران کان دارسانی مولیس كني روان فصفع لمام كاب

ترے دان میں مُانرے و، م ی طرح

اوگ بنے بری ویٹے برنام باب مجد کو برسوجنے کی انی فرصہ نہیں

ونتق محدود يكب سے الزام كك خو د فراموننی حنق حدی بارعی

ور نه س بعول ما وْن تُرانا أَيَاب میرے شوق سفر کی نہیں انہا مجھ کو ا ذن سفرایک دوگا؟ تک

كرئم فمرة لبهت يراثريا أب کوه د کمانی هی تنج اے دیدہ ترماتا ہی سرف کو با دوران غرارا کا عربی این مِيْن جدهرجاوَل أد هراً پيكانگرمڙيام. والفارثية فيوم بودرورا فارزيكب فَيْ كَمَا إِنْ كَمُ كَلِّسَ وَالْرَبِيِّ الْسِيمَ مي كانتر ك علاوة تدن جاره أسكا

دل به دوره ساج بنگام سحرا بأب غالباء موسم مودونيال إنى

جام بېتابون توانجام بطرې تمكيم تانون كافر" كاجرم كلما م بالديد

بنبس بزاي منظر ونظر اب

انتظماول نداخلاكي توقع كعكن

كنَ بَكُوْكُ فِي تاره بعِي أَظِر رُبِّ مَا جِهِ

ياسانان بينس كوبوا ديتم بي

وهم نظم بن بھی مرے سرایا ہے ے طے کے جائیں ننے اور چدا فی کیونجہ

يَنْ مِن مرحِلَهُ نَمس وَقُرِيرٌ لِلهِ مِن دلنوازى بوكبرے كحرم ياب بن رطاني رُخ مجوب برگسويي تجريز ماب





**LTACHACHE** 

### "الرَّد عالم ديراني مين ـــ بقيد صفحه: ١٨

مجد بیجان دیا فرای وں سیاں تہارا گاناص فرریع اس بال کوسکدیں نہایت نوش مواا ورآ عابوسف حیاں ہوگئے میں سے حضرت سے مراج کو داہ پر دیکھیکہ كما من مداك تازه سلام كهام دوستا اجابتا مول و ما الرعو ... جوشور بندا تا تعاس بيفوش بوكر فران تعديد توب كهاسه والدجوابيد من الوفرا م ونبس وجب سي سفسلام كامعلن مي و با قود ما يا تهادا ساه كوسب ما الجاسة بمركبين جويد مذيك مدياك يركه بني تويشعركي بندش كم لحاظ ي نهاے میں ناکا درست ہے :بریک بایس کمنے مع گرمیمی باؤ منت ہیں کا بھی اور تھے بھرایک داعد محالی کا داری طرف بھے کے ... اس مے بعد م درول من ولا اكو وكينا أعبيب مراوا ....

مواد اک علامت کم ومیش میں سال کے جاری دی، اس ووراں پر جب کے ان میں سکت دی ۔ ووبائیں قائم یمیں ما ول وہ باتنا عدم موانوری کے لئے جاتھے تھے۔ دو سرسدان کی تخریک مادت آئی داس مومکی می کدوه تقریبا آخریک فائم دی میست مولاناکی ان تخریروں کو دیکھا ہے ، نہایت نوبھورت خطیس کھی جو کی ہیں۔ لبُلن تحض واخاط كالدُّ معير من يندو الحاسة منه يني ال

"....کچه دیر پہلے بیند سے" والرواكراف كياكها الشكيل فكبرات موت وجيا-• كهتا جدان كيسرمين ون واليك نطوي فهن نهير؛ ووروت رون يحال موريي تحي-

دوسري بارشيده كى چرا ي قرد ككيب بي بلكسبزيك كى چرايال دان چرا يون كورات دقت كان رشيده كى كالا كى مين چهر كئى اورخان بېند لكا چن العاب ميك مرمي مين فرابد سنهس مورن وه ان نطول كورا عورسه و يحتى رس - نرجان ان قطول كود يحكروه كياسوى دسي الدي الايكان ك بعد أنخيس سادن بعادون بنكنين . آف و دُل ك قطرت كُرُكُ كُمِنى عِين جذب مِوتَ كُمَّ اورفضا كمر الورضي كمن -

اب نومان کے علاد داڑدس پڑدس کی فورنوں نے جی گئے بیشرے اور نرجانے کیا کھیا کہ نما نٹروع کیا ۔ کوئی بھی اس سے خوش نہ نتھا۔ البتہ شکیل کھی کھی اس كى دلجانى كرا اوراس كر بيج جوف دل مين أميدول كرج اغ جلائے كى كوشش كرا بيكن رفسيده الوسان لېچ ميش كيل سے كہتى :

«ميري تمست سيح يي كوكله كى ارح سياه مع معيالى . ال مطب بركه تى بي وزندكى مين يجياكيون نهين جيول آي جي نهول جي زهر الإدد يا مهير ميراكلاد إده " تنكيل كادل يجد يرآاك بالول كوس كرد وه يجاف ك كوشش كرا ---

مع بمّت نه إر وآيا . خدا بركفروسرر كود -

مر شکیل کے بدانفاظ اس کے زخوں ہم بم کا کام نگر سکے۔ وہ اندین اندرکڑھٹی دہی آٹ بتی دی ۔ اب آواس کے کرم توردہ ول میں نہ کوئی آرند تى نة رب أسه يى نىدى مىدىم كرب اسى جوانى كى بهارى آئى قىي ادراس كى بىن مى كول كلافق اس نى كىمى بول كلينة موت دى يى بىنى -ادرایک دن سی بی زندگی خود تفک تھ کاکراس سے رخصت ہوگئ شکیل ساکت وجا دبن گیانغداء اس کی آکھوں سے آنسوکا ایک قطوم بی نظمیکا کا نغش سے بہت بہت کردونی رہی اورع ساہ کی عورتوں کو ہے کہتے ہوئے سناگیا ۔۔ " بڑی بخت زندگی تھی اس کی راجعین ملے کا لیے "

"ملكست كي آوان" ---- بنيه صفحه: ۳۱

وديمي فوفناك بوكيارا وراس كى يُرمرده آجمعول مي موت تاييخ كى . أبك وحشت ميرے جا دوں طرف منولاك كى إ

یلخت میری کم کھل گئ - میرا دل دعارک را تھا۔ مدلحان مِن بندمِدن کی وجہ سے مائس لینے میں ایک دخواری

ا درم قراری سی محسوس مورمی تمی ۔ بس سے ملدی سے تحاف چره سے ہادیا۔ اورکرویں یا دوں طرف دیکھنے لگا۔ دی کو دى ا حل رس طائے پڑى ہوئى نيائى بركھ كليات ا ور د لوان برك عَفَى ا و دا يك والواق جويْر عن برُحيعة بين ان سينه برلما ت ك درد كمكرسوكياتها ، جاربانى كے نيع كراندانها :

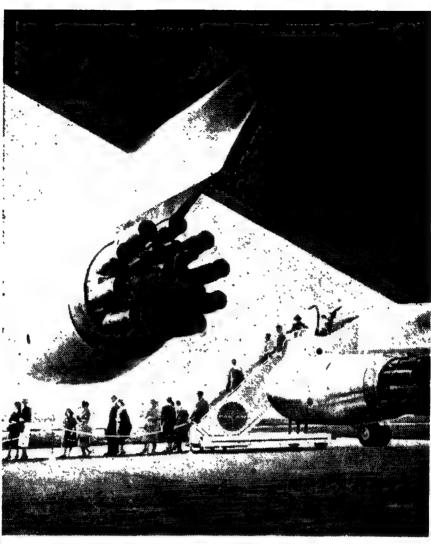

ا على درجه كدان جث طيادون كى برداز اسقدر دوال ادرخا موش -بردا باذى كى ادريا ميں مى شال سېرى - ان انجزل ميں استدرا سے كرد ايكه چوش شد تېرىك ك كى محل بيدا كرينكة بيل -

### بحراد قیانوس پرجٹ طیّارول کے ذریع سفر - ایک تبھیرہ اداد جیں اے میں

یس نے بوشنگ ۱۰ میں بردانگ قدیمے برحموں ہوا گویا میں ہے اس سے
بہد نعایس بردانتی ہیں گئی۔ پرداز قوضیت بس ای کیکم میں "
ایک کیر بوارت دو مان سرت کا ایک اوکھا وقد تحییس کیا۔ " 10 م براد
نیٹ کی طرور کر دو ان کرتے ہوئے ان کی قریب صاف خیا ہماں تدبی
ہرا ہوتا ہوا ہمارے سرور پر یاکل نیداد کھائی دیا ہے ۔ حس سوچ ان کے
قریب ڈوب گذاہے تو رات ہیں ہوجاتی بلکہ اسیس کی کریں آسما
کے قریب ڈوب گذاہے تو رات ہیں ہوجاتی بلکہ اسیس کی کریں آسما
کے ورسے طابیس بر میں مان میں۔ شف کا دہ دلفریہ منظس میں کریں آسما



بحراد تیادسس کے اِس پیلے جٹ طیادے پراجس کا شا اِنہ مِنْ مِعْدَ اَوْرِ اِنْ اِرْ اُراد اُل اِن کے درا برائندہے 'پین الرکن ایر درِز کا نشان" اسکائی ارک" نگا ہوا ہے۔



سالمارے راکا ساز کا دور بائٹ کی استان سیائٹ ڈرکھی کی میں رکن سیاہ ہو مام کی سائٹ نامشار کھا تمان کی کام میں مارے ہ

ا مراه الكسي "مسيدا مسيد بالمسيدية في مما وهادي ويسلون بيته وأي ينظره الديك ما من الوي كالعباص مواسبة بال

وا سے حث می س سے سرایک ای دس نراز دو در ای و و میکیلی طاقت ا حدّ ندا طلد از اور د کارموں می مخوط بیجی کاست مرات بوت میست ماروں سے مند میں ا جسات و میں دے کے نے دو مخص روارد اسے گروپ کے واک و کی مرت کا اصاص وور تی دس حاست کرانے کو وس تریمنعل کا علی و والے گا۔





مرادتیاؤسس برباد عل طاره اجرین آسفرکری کے مشور لوسک ۱۰۵ س

### بحسر اوقیانوسیس پرجٹ طیّاروں کے ذریع سیفر۔ ایک تبھیرہ

رفتاری تیزی کوئی خاص محسوس نیدگی اور ندی بلندی کاکوئی اصاس بوگا۔ جہاؤے ہہر آپ کی نگاہ ۱۰ ہاس ا احاطہ کوے گی کمیس کا آگاد عصد اتنا ہی خام بڑے جہ نا آپ کے گھر کا جہان خار برسمک ہے۔ جھبی حصّہ سے نہایت خعیف اور نوٹنگوارگشاہش کی آواز آئی ہے اور لبس ! بان چار آئیوں کا خیر طاقت سے تو خور بدا ہو تاہے وہ مہت بیکھے آسمان کی خلاؤں میں گم ہم جوالہ ہے ۔ اور آپ کے کین کے قریب کمٹ بس آگا۔ بس خاموش پرواز کی ا ووائی سے آپ برسمل آرام اور سکون کی کھیت طاری ہم جائے گ

آپ او صراد معرکھویں کے تو دیکیس کے کرجہاؤے اندرونی صفہ کو بہت سلیقسے آواسسند کیا گیا گئے۔ اور رسی کے استعمال میں کا ہ کی داحت کوچش خورکھا گیا ہے۔ کستا وہ اورائی درجہ کا اُدرنی میں آپ لینج معمولا کو اکسینٹس اور شطرنج کھیلتے ہوئے یا جن الاقوامی معاملات پر لیٹ چیت کرتے ہوئے یا مشروبات سے المطف اُٹھائے ہوئے یا ئیر گئے۔ چاد فلامنگ کج بھی دیکھنے سے تعلق سطحتے ہیں۔

وقت کی دفآ درسے بنیل کمبی استعدیز نہیں ہوئی جن دقراب ہے کہ چرد گھٹوں ہے اندرائپ ایک برامع ہے دورے براعظی کے بہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ جٹ طیادے میں مغربے تمام عجائیات سے پوری طبع واقف بھی نہ ہوئے موں محکے کہتاں نمزلی مقیعو دکے قریب ہونے کا اعلاں کردھ کا اور میزیان خاتون آپ کو گھڑی کا وقت دورت کرنے کی اور ان کی دور سے بعد انداز اگر دی ہو۔ اس وقت طرف میں وقادسے اُ ترسے کا جمیسے کئی حسید نمی مل کے ذریزسے بعد انداز اُ تر دی ہو۔ اُسی وقت آپ کا دل جاہے گا کہ آپ بجرافیانوس پرجٹ طیاد سے ذریو دو اور پرواز کریں۔

بمن امرکن اوتیا نوس کے اِس کا دست اس کا است کہ جٹ طیاد دل کی رواز کا سلیا ہاتھ کوری ہے۔ اورکن میں عمول سابھی اضاف بس جوا - بین امریکن کی بدقد پم ترین روایت سے کہ لینے شئے سا ذرصافان کا والی استعمال کرتی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ سافر ستغیر بریکس آتے ہیں امریکن کا یہ بنیادی فلے اپنے معاتی ہیں ہیلے سیمی زیادہ واسخ ہے کے شعر تریخ عموص کو گول کی اجارہ وا دی نہیں ہونا چاہتے کی تسلیم کی فسما کہ سیمی سے میں مراک کو فائر ہ بنینیا جاہتے وہ

#### PAN AMERICAN

دُنهاک سَبْ مِعَازِيَالِهُ بَحَرُبُ الكَارِائِولَاسُ.

پَیْن امْرِیکن وُسُ لِیکْ آمِیُو و مِو - اِسُکاد لِهِ دِیْلُ (اِکاد لِهِ دِیْدُ اِن الله ایس اسے کِین کھجال کر دردان محدودہے)



آپ ۱۰ بایل آگسیچیل بوت من ظرست آلدگر او مردُم و بخیس گے آو آپ کوجر اور دلچسنپدیاں دعواً مَن کی تو آپ کے جدد کھموال کے مؤلو اور مخیقر کر دیں گی ۔





چند نفیس دستکاریاں











لدري د ده

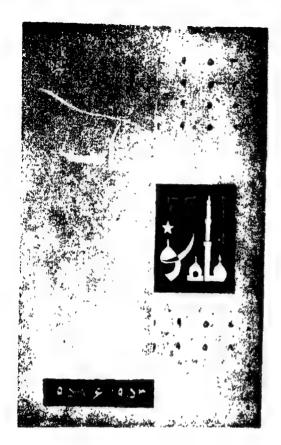

المادين بالفلوي الاستهليب طفر الافتوم هر الاحتمال بلوي الاحتماد حديث الاعلم الطفي الاحتماد حديث الاعلم بالاف وعير هم 

### د.د لکھمے والے:

ا با در با

فلمت باللج رود

رياكس خوالها والماوان

اداره طبوعات پاکستان ـ پوسٹ بکس دمبر ۱۸۳ ـ کراچی





## "فن و ثقافت سين خواتين كا حصه"

ا فرونجه می العجم حوالی در این در بای اور در الامرادی درا ه ۱۳ بر در باید از در در اعتمام در در باید از کار ۱۳ در در در

العمير المراجع المراجع المراجع المواجع المسلم. المراجع المراج





اداريه: آپس كى إلى مقالات: تنقیدکالانحیصل ایکا ـ ئی ـ صورے اردوادب اورتی زندگی سمین مثنی ندوی مذاكره: تنكنا ع غزل: أداكش محددين تأثير دم مم) ١٢١ حباب امنيا ذعلى بمقول فتشر يا درفتگال: مَدنِق مروم رستنبدا حمد منى اد بي ما مُزو: "تاديرامن دختي ا: جيل نتوى ١٩ نغمیں : بہادآ فری شیرنفسل جعفری 74 "دُن دری دے دہندیاں انک انوجیاں" (کانی: خواج خلام فرید) مترجہ: ظہورنظر فروذال لمح ابن المحسن 26 افسائے: ناکه سیدولی اللہ: منرجه قرق العبن جدر ۲۳ وعلتى شامي رطويل مخفرا حجاب امتياذعل غزلين: ردَق صدلقي • طَآبِرو كَاظَى اتش دالوی . شیدا گیراتی مصورنیچر: اندچرے اجامے بهاری واک

نفرونغر: درخ



## اپس کی باتیں

» کوترکان برش انقلاب ملک دمنت کے ہے برگرتی دوشمالی کا ایک نیابیام لایا ہے۔ یہ انقلاب برب نے جمیں از سرفرا کا دی کی تعدیق ملی کے اصاص سے بہرہ درکیا ہے جملی تاریخ نمست کے ایک نرتیں باب کی چیئیت رکھتا ہے۔ اس نے جارے لئے معت مندان نشود خاا معترفی کے نفیے افق انتی نمی راجی آشکا کردی جی بہارے تی ارتقا کی رفتار ہو نامسا مدحالات کی وجرسے کچے مدیم جو گئی تھی ان سرفی ایس بھی منبر می کوچھے اور اپنالے نے بدر جہانیادہ امکانات پر امریکے بیں بھیم فزوانہ اقبال شد کے بیاب ملت کی تباہی دیرادی کا نقشہ دیجی کم ارتا ہوتی بیں دعائی تی : بھر ماشہ لافسست کی ایس بیاب کی ایس معلی کی انتیاب ملت کی تباہی دربادی کا نقشہ دیجی کم ارتا ہوتی بیں دعائی تی : بھر

اسى بدنوكنوشكوارا ورد ورس اثرات كانشك كتارشعول برس تب بهنا تووييد وش آين يه بى يمكن زبان واوب او تقانت كى فصا قل البيل المكن يه بى يكن زبان واوب او تقانت كى فصا قل البيل المكن تدرتى بوكا - بها رسد لئه يدام بالمختصر موجب طائيت به كه بس طرح طك كي على او تقافتى زخد كي بيان واو الا كشاده نون المبيل بالكن تدرتى بوكا - بها رسد لئه يدار يختيقى وتيميرى صلاحيتون كوسينام نود يفيك معتبراي ووويتان كانياوه في تبديل مناوى و تراور بهاست كوكرو و بيش كن است كاربرايتان كن ب سى معاش كانت محال ملك كي الموسيناني احداث المدان المدان المدان المدان المدان كورى آزادى و شذت سرم آبنك موكر موجزان جور في كام تعصل كان

چیلے مہیے ابٹن ٹواٹین پاکسٹان کے زیابتام ہے ندیکو کے تعاون ادرامداد کے ساتڈکڑچ ہیں ایک یمینادھی علی خاکرہ منعقدہ با جوداہتے تھت اقزام متحدہ کے خکور شعبے کے بنوب خرتی ایشیا ہے تعلق ایک نفائتی منصوب کے مطالعوں اصعب حوّل کے سیسے کی کھی کی کھی کی بی بھرا ادر کراچ ہے نیور شیوں کولیسے مذاکزات کے سیسے میں الی اورٹنی امدا دہم پہنچائی تی منصوبہ کا مقصدا ملئے یہ دمیافت کرنا ہے کہ جنوب عشرتی ایشیا کی پرائی تہذیبوں اور کردنی پرشعتی ترفی اورشہریت کاکیا ٹرچوا اور تدن و ثبی افت کے تحفظ اور نشود نما ہیں خواتین کیا کردارادا کرتی ہیں۔

اس شاده میں مخرر جاب المبیاد علی سامبر کا میک مویل مختصرات زیش کیا جار اسے جان کے نفسیاتی ذری اور محضوص اخاز نگارش کے مطاوہ کمسست انساقی صنعت کا الباری خصوصیات کی محکمسی می کرت ہے۔ امید ہے یہ منغرد پھیکش قاد کین کے لئے گہری دجھیں کا عشہ ہوگی

سردرن « " مختیال" رموه تبیدی ایک دائی بخرتی پکشتان) عل : زین العابری

## تنقيد كالأنحة عل

## ايج - أن سورك

کیا ۔ استدلال درست ہے ، مرکز ہنیں ساس ساری بحث میں سلسان فکر امرا مجا ہوانظ آ ہے کیونکداس ہیں ان دد باؤں کے اہین فطی احتیاز نہیں کیا گئیا کہ دہ کون سے اوصا ن میں جکسی چرکو جو بدورت بناتے ہیں۔ اور فولجو درت چیز سے مناثر موسف درا نے اظراکی جذبا تی کینیت کیا ہوتی ہے ۔ زیاد و بہید بحر بحر بر برکو کے دس کا کما عقدا دراک ، س دقعہ تک مکسی نہیں جیب تک حظ کے ساتھ ہی ساتھ ذہنی جائے رکھ جی شال نہو۔ یہ جائے پر کھ دیتی تا ایک جامل میں ایٹر اور اس کے میں ایک ایک جامل سمت میں بہائے ہے ۔ ان ددون کو دیمن میں جم طور پر لا جلاکرکوئی فوجید

پش کرنا در مسل ان کوگڈ ٹوکر کے فکرو خیاں میں ثرد لیدگی پیاکرنے کے سوا اور کیے پنیس ۔

اندازه لکانے کے بی تنی معیار میں ،ان میں سے سرایک واقعل کسی دافتی ذہنی عمل سے بہت نقیدا دہ میں اس بنیا دی حقیقت کونظواندا کرکیا جائے گا اس سے زولید کی فکر کے سوااور کم معی مصل نہیں ہوگا۔

اس كته ك مزيد وفي وشريح كى فرد ست يم منال ك طور يجديد تنقيد كاايك بالملاحظ فرائيه واكراك ي رتم وداين تصنيف عن عداد م " مددرورور مع مع مع المعتمر من المعاوي المنترهد اليه ميانت برشتل برناج من كول براهم مي تصدلي كوف كوشش كريكا - اليي جزين جن كى تىدىن كى جاسك يشاءى ربخان كونغلى تلازم كة ابع كوفى واضع ترب علامت ادرجد باكى نبان كى اعلى ترب مثال جديها ل شاعرى كيمتعلّى كتن باقد، كل تعيمركي كئي ہے موز صرف معم منہيں ہي بلکھ بيرانے يں ان كوسيان كيا گيا ہے ، اس سے طاہر دو تنب كانتوں اور جما اياتى تا تركو بن سے شاعرى بركھى جانى بات الماسكة عداق دياكيا بديكنا كرست عرى مدات كى على ترون كلب، تابت المي كياجا سكة ومداتى دبان كى ادرا كى كى صورت بي منطابت اوردعا ، اس كى بهيت بى معروف اقسام بي اس كافيصل كون كري كاكدان بي سيمكل ترين كون سيم ، زباده سي زباده بي كها جاسكا ہے کہ نفا دموسوف کا ہماین محضِ ایک رائے ہے اوروہ ہی کچو ایسی ہی مشکوکسی، میکن شایرنقا دکوج کہنامقصود ہے وہ صرف اس فدر ہے کہ شاعرى بهت خوىمبورقىسى اداكى بوئى اورترى ات دىسة الاستروب إستربان بي بيش كى يوئى خريب سى سند يده فرا تى الرطارى بوياب -رہے یہ ا مغانا کو کی بڑا امن ہی ایسی با نوں کی اُف رو کر کوشکش کرے گاجو شاعری میں پیش کی جاتی ہیں میں طریقے سے بات ا دا گاگئی ہے اسے صاف ظاہرہے کہ یہ اِنکل خلط ہے۔ اگر آر عاصرف اُسلے کہ رمزیت ، تمثال اوربیان کے دہ طریقے وشّاع ی برتی ہے ال سطین وعن ىغظى اورعام لول جال كيمعنى مراد ليناصحيح سنس ، توسعنوم بوكاكد دوام محقاك كونظ اندازكرد ياكيلهي - اقول وربان مجازى عي ارتقيتي لعني لغوى می ورمرے فیالات کو قرین بیاس یاصدافت وحقیقت کے نظام سے ہم کم منگ مونے کی بنا، پرجا نجاجا سکتاہے کیسی اُخری تجزیہ پسائنس کے بیانات شاعری کے بیانات سے کچھ ڈیادہ استوار نہیں جوتے۔ المبدا ڈاکٹر ترکی ڈوکو فالبائیسلیم کرنے سے ابحار نہیں ہوگا کہ ان کا معاصرت یہ ہے کہ شاعری کے بيانات كيم إس نتم كي كي سده منسي موت جيب ودمج دوياد ادر سبره سرائه " بعرب كهناك روحان شاعرى بس لفظى تلازم ك الع الله الدر ے. بمعنی رکھتائے کمشاعری ماجذ باتی مبلن خیال کی امہیت پراٹر انداز ہوتاہے ۔ درحقیقت اس سے ایساکوئی اٹریتر تب نہیں ہوتا جس جزار بریا تر اندازسوتاب ده وه نصور بح مسامع خيال كاره ين بدار؟ بهد ادرع بالكل وربى چزيد اگريد بات سليم كرى مات كرجذ باقى ملغ نفتر عنون ک بمبیت براٹر ڈالڈ ہے تو مرنیا ہم اس مغالطہ کا شکار بوجا نمبر مح سے ہم بچنے کی پوشش کر رہے ہیں بعین مضمون شعر کا سامع کے رقید عمل سے

معنون شری کوئی، چند یا انسکان بیس بوتا خاه اس که الفاظ ایمک نمیک مشا سعین کرناکنابی شکل کیون دیهو بشاموی میں الکل بوسیقی سے لئی مبلق مکستیں اور ند بیریں پرتی جاتی ہیں تا کہ سامے کے جدبات پرائر مقصود پراکیا جائے مگراس کا اس جذباتی مبلغ ہے کوئی تعلق بہیں جوبرا ورات الفاظ سے پریاس تا ہے۔ اس جذباتی کا ندازہ سامے کی طبیعت برسم رزم سے مشابکسی ساح انداز پریوقون نہیں بلکہ اس بات پریوقون ہے کہ یہ سامے کی نکری قوقوں کو کا میں لاکواس کے دمن میں مقیقت اور گوناگوں بپارون (وحدت وکٹرت) کا ایک واضح تصور پراکردے محض بربات کہ سامے کی نکری قوقوں کو کا میں لاکراس کے دمن میں مقیق تا اور گوناگوں بپارون (وحدت وکٹرت) کا ایک واضح میں مقامی ایمن میں مقامی اس ایمن کوئی اظہار ایس برت شاعری ہی سے مضوص نوعیت کی بادیر المام اس ایمن از کراس سوچنے کی ما دی ہے جس کو تلازم کے جوئی مولی میں اس انداز نکر کا استحال ان تمام الفاریں لازم ہے جوئی مولی وی سے ممولی، با کا سلی اوراد پی مشاج وی معام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی بڑی ہی اور فی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی بڑی ہی اور فی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی بڑی ہی اور فی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی کوئی کوئی اس انداز کوئی کی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کوئی اور فی کوئی میں اختیار کی مقام جست رکھنے والا ذمن اپنی کی اور فیک اس انداز کوئی کوئی کے دی جو بات ہوئی ہے ۔

ل " رجمان " عود ١٠٠٠ مكن والعيم على سع يهل ذي في جائح الدسوى بجاري سع انسان بالآخرك فيعدد اورتهيد كراليد

<sup>•</sup> نفظى الدرم على الدرم على المادوي وري مسلسلم سع فاي علائ بيداكرا موا النيار يامشا مات كا بتدائي كويل ك طون رجع براي .



جبرل محمد أنوب حال ، صدر باكستان

اں ان تم یہ کیسے مبا نو ہر بھی جو پر سمیسلا کے بنکھ بلاتا اڑے ہوا میں اک دنیائے بے پایاں ہے بے افدازہ فوشی کی کو میں جس کو مکاہیں دکیر نہ پائیں

یهاں شاعلیک اسی زبان برل دم بعض من انسانی گفتگو سے ایسا تیم رورا دراعلی فتم کام لیا گیا ہے وجمن ابجد سیکھنے ہا و دوج دو جائے سے مزوں اسکے ہے۔ انفاظی ایک ایمانی و فرن اشادہ کناں ہے ایکن اس کمیں اسکے کل جائے۔ اندا فرن اسادہ کا ایر ندون میں دہ اور کی خصوصیت یا فی جائے ہے۔ منظن اس نے قیاس طاہر کیا ہے اور خدہ قوق کر آنے کہ کوئی سائمسدان بخرید داستقراء سے اس کی تنسدی کرے۔ وہ تو بحن زبان کو ایک ترقی افتہ ہراییس استعال کرکے بیک خاص فقط نظر کو دامنے کرنے کی کوئی سائمسدان بخرید داستقراء سے اس کی تنسدی کرنے ہوئی کہ اور جس کا ادار جس کا ادار کہ بھر دانسوں کے درید ایک بیت جن اور خس کا دامن کی بیت ہی منظم کی شاعری بہت ہی ہیں وہ اور خس کا ادار جس کا دامن کی کہ بیت کا اس کے معنی یا مشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ بعض اد قات بہت ہی بیت اور شکل متم کی شاعری بہت ہی اسکان زبان ہیں دائی جا تھے۔ داور شاعری میں بیٹ اور مواد کا امنیا زباب بنیادی بات ہے ، ادر معقول تنقید و دب بین خس مصمون اور انداز بیاں کی تفرق لازم ہے۔



# ارُدوارب اور بی زندگی

### حسن في المعالمة

معنمون نگارئے جزری محصد کے چاورسان کوسا سے رکھ کران کے مضاین کی فہرست نقل کی ادر مجراف اض کیا کہ " یہ در پاری اوب ہے جوامی اوب نہیں ہے ' سپلے مہ فہرست و سکیتے : ۔۔

مجلّہ مل : کی میری کے اردو فالناہے اوری کے دو درولش

مبله عله: بنی کیم کافلیم کے بسیادی عناصر قاند علم محد علی جناح ، نقد جدید کی ضرورت ، اسلام اور فعارت سے مطابقت پذری ، بھگوت گیٹا اوراس کا فلسفہ اضلاق اریاستھا نے متحدہ کی توکیک آزادی ، مریض کا اکرام ، اسلام اور موسیقی ۔۔۔

معلديد : أردوكى دوهبول مغنويال بمارس مولى نفي دمغربي باكستان كرديها تي محبنون برمقال اسال خوشو

مِلْه ع : فران مِكِم اورض الدُن معركة سويز اورا قام متحده ، ونياكى سب سے كمس جبوريت ، امري اداد ، كُرُنم برم ككماني ، متنس كى برسروساني ، اوليك كتاريخ كهيل -

وراس ملت سے اس کو کا کر میں اور اس میں بیٹر مشایین کے حوان پکاوپکارکے کہ رہے ہیں کہ ہاداتعلق مرزمین پاکستان سے نہیں اور اس ملت سے نہیں جس کے مطلع والول نے ان موضوعات برخام فرسانی کی ہے ان مصنایین ہیں تنسب کے مطلع والول نے ان موضوعات برخام فرسانی کی ہے اور ان کی آدر ہیں ہمتھ ہے کہ یہ تمام کو اور اس کا بیٹیز محسد اس منصب ماری ہے اجوان کی زندگی کی معموم کا می باتر جانی کر فی ہے ۔ اور ان کی زندگی کی معموم کا می باتر جانی کر فی ہے ۔

منت افرم، زنده قرم درا دسیکی دغیره کی اصطلاصی اس محرث میں اور پوسے مغیران میں باریاں شمال کی کئی ہیں جوقاد تین کی خصوصی توجہ کی طلب کا ہوئ البسلسعادم چوکسے کہ منت نکے مضرمنون نگار کے ذہن میں مجمع صاف نہیں ہیں ۔ فوج ہی کا مفہوم واضح ہے 'اور نہ زندہ قوم کا کوئی معیادان کے ساھنے رہا ہے۔ ہم ہے اوب کی بی ان سے زدیک ندکی خاص اغیرم دکھتا ہے ۔ اس کی حدد وضعیر نہیں۔ حالاتکہ انہوں نے اس کی تشریع کرنے کی کوشش فرائی سے ساور چاکہ حدد وقعیدن بنیس ہیں اس سے خاص کے تشریع کرنے کی کوشش فرائی سے ساور چاکہ حدد وقعیدن بنیس ہیں ہو سکتی ۔

صاحبه خون نه آس حقیقت کریجر فراموش کردیا ہے کہ بسرزین کم اذکم سوسال سے اپنی قوم کی محکوم دمغیروا درخلام رہی ہے، جس نه اپنی محوانی کے تحفظ کے لئے اس امرزین کی قوم دمکنت کا شیرازہ ادا دہ مجمیل اس کے ذہبی سانچول کو توڑا مروزگا ' اُن کوجالی بنا کے دکھا ، اس کے معاشرے کی جڑیں کھوکھی کیس ، جمعل معاشرہ

كويمكن طريف سيتنباه وبربادكيا وملى وفنون كوفارت كيا،معاشيات، حرفت وتجادت،سب كوطياميدث كيا" الديينست كي ليتتول عصه اى عالم جايحن مي بسلا رى أب جاكيس سيكان مين ك دراهل كرمف سالس ليفك قابل بونى بين ادريس يجف قابل كدوم كيامي بكس حال كريه فيادى كن اواب العدكميا بوناجاية -كيايه واتعنيس بكرانج اس قوم وملت كولما نجيس جرك نظرارا جياية ومدست وال وكوالف يس وكهاني وسرى بان بس ميشروي كيس بر کارل نے اپنی صورت کے زورے اُس کے تقاء اس کے گھیں انٹیا تھا ، اس کے دل دواغ میں بر نعالفت حیل آبادا تھا ؟ اصبانی وہ ہے جاس محکومی وخلامی کی بمکیت هجوراه زندگی کهتی و برحانی نه اس که ار دگر و احل کی صورت میں کھڑا کردیا نغا ؟ اگرت واقع پ توجوکی تیننس ، برگزنهیں که سکتا که بیزنوم و مقبت جواجد**ه الب پ**کستان 🕏 مكرام سه ونياك ساعثة تى ده وهل دى قرم وثلت بنى جردا تعتركهم تى يلاے ہونا چا بيئے تب اوج قوم وملت جارے سلعفة تی ده ودهس ايک گروه تنا انگخيرل کاتباه کرده کاکنده حال دیرآگنده خیال ، نابٹا تہس نبس چس کی رکوئی قریبیت با قامی ندمین شرمیاش و می وزندگی سکے بود و بشری پر بیچ میں پرنواتی عی وه ادبری عقوبی مونی عید، اس قدم دملت کی اپن حقیقی در فعری نیج برگر نبی به اس کی مثال نواس ایشکری سی جدکسی میدان بر شکست بعدتی بوارد لس مِي رَمِي كُدُه روت بسويت يي ومِي كُدُ اوركى وكى وكى والت بجورى لين ون گزارت بى رمِي كُدُ دن گزارن كى اس حالت كودي كركوني شخف يريح ومركز فيس نگاسکتاگريبېترواتن نشک" چەددىاس كىپى حالات بواب نغراسى بىپ سى كىملىخىسومىيات بى ، يىي سىكى ردايات دە قوى دەساف،بى جوبۇنە چەتىرے ی مب بناک باستان بغنهی قرم دمنست کے کیودگوں نے بنی استعادت ہو کوشش کی کراس پراگندہ مشکر کوجتا نعتا زہ تعدسے جوٹا ہے کیک بڑے تھے ہے تکارے ، دم کے جل اوصاف وفصرصیات وروایات کی طرف والیں لایاجائے ، لیے از سرؤمنظم کیاجائے ، اس بی تان وروح روٹرائی جائے اسے بھرکی کام کے قابل بنابا جائے . خود پاکستان بی قرحقیقیہ سی مفسد کے حصول کے لئے معض وجود میں آیا ورنے کیا چدانش کا سلسد بند ہوگیا تھا یا دیگ جربیدا جوچکے تھے وہ جی زركير تف ٢ بي بيدابي موريعي عني اوريطيم بي رج تقي الهدي فركيان بي ملى تغيير اورخامي بري وكريان وه كما يحاربي غير واتعي وه كياسنغم قوم تقي ٢ اس فوم کواپنی مرضی کے معابق زندگی سرکرنے کا اختیار مغا اِ کمیا پر قرم آزاد بھی ؛ نہیں ' آزادی دحریت کے معنی یہ نہیں میں کہ کا جسکے شکیں کئی جوتی نہوں ' جگریہ ہے كاكپ كخه اعصاء وجادح كرسانخ آبسك ول ودماغ٬ ذمن وفك٬ ارا دب ادرعزائم مي آزاد بول - اس جيست بيس جب كسى قرم كوسليف لانے كى كوشش كى جاتى عة اسمين حال ككوانف واوال بنياد بركز قراريبي بلة "جى دوايات اس كى اساس عفرتى بي دو ماضى واس كاطرة اشياد بو-

دنياين كرنى قرم بيانك أسلن واحديا قافون كه نفاذ سے نبيس بيدابر تى - قرم قربى جرج اپنے ماضى اپئ روايات اساسى فىكار ونصورات اومان كم پديرة

معاضي كا كردين لبي ادرينيي ب.

سن در به بی در به بی سود. سنگیری قانون زندی میک تفنید کوچلانی کاوتی اور کافتری صل مقاراس کوکسی قریرت اور لیست کی اساس و بنیا دیمجولیدنا ایک فلط زاویز نظر به . قوم موقت که این فت فیصد عوام کی موجده پریشان صال زندگی کو حوام کی مقبول بنج \* قواد در پیشد کمعنی یربی کرده چینید بی دیسه بی دبیر برای کندگی کو خواه ده حوام کی مجد باخلاص کی طبی زود دیدا میری جدید .

إكستان في مرتود بنويستان ، بجكب ، مستوه ، بنگال دوسنېد دوان ك ساخكتير كوانځيزون نه دكسكام ودي علاقه و في وجد سعناص طوري

#### ناه فوه کراچی - فیمیرمی ۱۹ احر

تباه دباوكيا -ادم ملكت كي تركيك الزيام ويع بي قان ملاؤل كودانت بنيخ مدوياً يمري كيدمكن به كراج ممال كوابن توى وملى خصوصيات تسليم كريس ٩ نظري كيايه ضروى نيس كراس حال بدع نكف كدلة بم ابن روش جى ك طوف رورة كري - ابنى ان روايات وخصوصيات كا داس كهرست تعاين جىكى بدولت جاراً فضى قائم موتاع اوديم بم فرار إقري ٩

مى معراديقينا محدشاى يا وآجده كى شابى د ودنهي -اس حال سه قرم اسماع ومدنجات باف كه الاكرشال ديم بي الدبيت توريست توب تركى طوت اقدام كرفيك مع وشال بيريهي محقيقت بخورك عيك مقبول عوام نبج زندگى موام كه احساسات وجذبات ان كي آرزوني الت كي حشمي الن كوافكار بركيه والروام عمود كفائعام روونين قوده آبادى جواسى نوت فيصدى ملك كه اورزياده ترويها قراس كارج اس كا احساسات وجذبات، س كى درزى ، اس كى حريمي ، س كے افكار ؛ توحوت يہ مي كه اپي زندگی بسرى جائے جانسان كے شايان شان بو اس بى معاشرے كى يواكمن خواميال شهول - سب خش جول ، نوشجال جول اورسب كواطينا ك ميسر بوريبي \* مقبول عوام نيج زندگى " به -جن عِلّول كا تذكره ناض مضمون نسكا درن الكرمضائين کی نبرست پیش کرے کیا ہے ۔ ان کامربری جائزہ یے :-

مىلمان بكانسان بول كي ينيت سے: نى ملكت ياكستان كم إشند عمد في كاحتيت سے:

ننده قوم دملت ك حِنْيت مع :

ساحب فكراتت كي حشيت سے:

السفة اخلاق كم حال كاحتيست:

توكيب زادىسة ازه ازه كذرني والى توم كاعشيت سے:

اخلة يات اودمعا شرة انسانى كالك نطام يحف والى قوم كي تيست : حرب مريين بى نهيراً برفرد كم اكرام المكم تعلق مسائل أوم

جال بندكمك لينصوى فقط نفر عض والدكي جثيت سد:

الوام عالم اورسياسبات عالم معمر البطابور في كي حيثيت مع:

إكستان يك جمهوريه به اس الة:

پاکستان امری ادادسته سف: رید درسه به بهدون ومرجایی ناهٔ سامنس کا ۱۹ اویم سائنس صدنیاز نبس دعظ استهٔ: ستکنس کے سردسان یا بدر دسال کا حلم دکھ تا۔ کمیل لیک فطری جذب بیہ اس سے: اولم پک سیادہ سرے ادبی مقامی باخومقام دیکھ سال

بى كريم كى تعلىم كے بنيادى عناصركواز سرفويا دولانا -فاندع أممحد على جناح بائ باكستان كى انتفك جدوجهدامد عزم دحسله كي ياد تانه ركهنا -

نى ملكت كى ملى تعمير كرائ فقرجديد ( قانوب حيات) كى حرورت كومحسوس كرنا اوراس كى تشكيل ولدوين .

اسلام اورفطرت سعمطالقت يذيرى كونسكات كوهجي

بمكوت كيتا اورس كفلسفة اخلاق لايكردشيك ووكر نام فلسفول) كاجائزه -

عدر ما حرى ايك طانتور ملكت الريكي في تحريك آزا وى اور

اس كنسيب وفراز رنظر وكمناه

اسلام اورموسيتى إقرآن حيم اوشن جيع مباحث كالمعي فبسم

إلمِن معركة مويزا درا قوام منحده جيه مسائل ساكاه رميناً.

دنیام اس نے مک یائی ملک یا جبروت کے در ومی آنیکی كفصيلى ادبضرورى اطلاح ركحنار

اومكن ا دادك تام الصيرسه بهنود لوموجه بحمنا-ادلهک یادوسرے اریخی مقامی باخیرمقامی کھیلوں کا تذکرہ ا

ال كاول سننا ال سے دلچي يد-

ان میں سے کونسا مرضوع ایسا ہے جو مرزمین پاکستان کی قوم و مکست سے باتعلق ہوا درو پھی اس قداکہ ان پڑججب داستکر ہوگیا؟ بلکہ قوم دمکس کے وہن توکر کی از مرؤ تعیر کرنے وال کے زورک توانتہائی تنجب جزرات یہ ہوگی کہ ان باتوں پر کوئی شخص چڑا۔ حالانکہ دینے بھی ہے نہر کا وربے علی سے ملم ہوتون مہر اور مودم سے یہ چرجا مشکہ وہ علوم اور مرباحث ومسائل جن سے بالواسط را بلاواسطہ واقعی ہماراتعلق ہو۔

ہوسکتامے کی میری اُرد و فالناسے ، روٹ کے دورونش اُردوی دومقبول مشنواں ، مہارے صوبی نیخ دمغرلی پکسنان کے دیہانی کیسب ، اور و شہر وخرکس کے نزدیک میرشودی چرس ہوں لیکن ہے موری نہیں کہ وہ واقعت کھی ہوں ۔ یکی فردگی رہے ہوسکتی ہے ، اوراس رہے کے ی سے ان کو کیاتھ تا ہے۔۔۔۔۔ ان مسائل کا تعلق بجی حوام ہی سے ہے ۔

ایسامعلوم ہوتاہے کرصاحب صفحرن کے وَمِن بین موام اوروام کے دیجانات ان کے جذبات مسرت وغم، احساسات ،ان کی آرندوں ،ان کی صرفوں ان کا تکانگا وفيروكاكوني واخع تصويم وونهدي والماء بريران وأكول كو إنقول بي رج كلت ينجي بي راين ابهام تقانست لابمور - بفته وركيل ونهار لا بور ينت قدري حيداً باد. ادر ا وز کرایی ، و پر صلی و گریس بوکس نرکس مذک دنیا کرسائل انختلف فلسفول اور نظروات سے دنجی رکھتے ہیں۔ان کے لئے بیمعنا بین کسی محاظ سے بھی ـ بدمونهي دابن وم كاته مبقول كوعلم ثناس كرامه الإفوف بدرخانص تقائى مجلول ساتعلى نعار پك مردين " جييد مقصدى وسائل بى طرح كاتصويروب الدكهانيان سعابان ويهات بين ووق علم بدواكرن كوشش كررج بن الرج كوداون افراد كود است علم سع الأمال كرف كف و و وكاشينرى كوكسى غيرهمولى بروكام سامة وكمت بين آناجه بينة ميكن ج تقول في بهت علم شياس وج دجول ان كرسائد بي علم كرجور لل بطب مسائل كرعلى الداذ برز د كساسة و يهبت خطراك تجويزي -كى قوم يرتعبري كام كريا والدكم بي بويت بب ادران كديوجي الگ الگ تشيع بي - برشعب ا بناعيلوده ايك دا تره دكفتناسيم انهديد دا ترول يس سے ليك خيارً اوررسائل كايد دي النان يرم مي النوارت كي زيان وبريان الك اوررسائل عرع لمي تحقيقي اورادبي ونيّ رسالول كي زبان وبيان كانذا زحوا كان وبواكرا بي ما ي التي المررسائل اوب زندگی سے انگ کئی چزنہدیں لیکن ای غیاد برسائنس می ادب میں داخل ہے اہٰذا سائنس کے دسال میں اپنی اصطلاحات اور لمین خصوص تور بول کے لیکن اگر کوئن کہ انتصار معنان در محلفت سے اس کوکیا تعلق ۽ قوم کیا کرسکتے میں بختی زندہ قوموں کے ایم کانامول میں سے ایک ہے اور زندگی دا دب مصلف سے پی الگ نہیں ہے الیکن کیا خراس کرمی نضیع احدات قراد دیدیا جائے ، یہ کہ دیا جائے کہ واسے اس کا کیا داسطہ ؟ \* ان مضاین کودیکو ومعلوم نہیں ہو آک سرز میں پاکستا سے باداتعلق ہے ؛ اس ملے کان میں مرزمین پاکستان سے ماہرک تذکرے میں ۔ تو پوکل کومرٹ اس بنیاد پرکریم کرہ ارضی کے باشندے ہیں ' اُسانوں کی آجمن بینسٹ افلک کی آمر بی نهیں بوئی چامیس - آئن آسٹائن اگر اس تیم کی اہمی کراسخا آواس کی بات مجدمین بی آتی ہے کدوہ پیروی نقا ،صدیف سے وطن مخال اس کی نیان سے إدهراً وحرياً سان دنيرن كي إنين جايك حتك عشيك بمحتضين كركوش نعيب بعثرا وداس لنة آ داره خيال بني ريخ بهم مك بعث قرنين بيس گڑى بوتى بهي - دفتون كى طرح المك برج ، بدبهائ ، جوے اور پرمجاكے ہى زين ميں گم بوكة . اس لے اس كرسوا اوركوئى چارد ہى نہيں كرم اسى دنيا اوراس كے معاملات كا ذكركرى جس كع سائد جادادامن وابسته بع



ماه فراكراي وفرم ۱۹۵۸

من آکولا:

# تنكنائے غزل

- الكثرنائية مروم
- حجاتيت استبيازعلي
  - \* مقبول نقش

كاكرتات ريحوم

غزل كيا به ؟ ايك لين ترتيب جرم تافيد اسيات پشتل جوا ادجي كاپر قرصقل بالذات كائى جود اس بي اشعار كابا بهى دبط صوتى به معنوى نهيب به شعرا كياب تاثرى آيند داد جفله جرم كاتونا كور بيشال ادر م برسم احساست وارتسانات كطوار بير سيمنخب كرنيا جاله به اسي برجالياتى تجرب كيهيد معنوى نهي برقوج بركيم و فرخ ياللت كاسلسد بحي جاري و جورش مي معلم برقال منه برق بريان مولى ترتيب قوانى كم تنقاضى مي بوتى به مي ياكل جني بنس جوتى بديساكم في الكراب من محرب و الرق بريان مولى ترتيب قوانى كم تنقاضى مي بوتى به مي كورت ترجيب برق ياكل جني بيس جوتى بديساكم في الكراب من محرب و الرق بريان معلم برق برياك المراب برقود بريان معلم برق بريان المورس برق بريان المورس برق بريان معلم برق بريان برك برق بريان بريان بريان معلم برق بريان المورس برق بريان بريان المورس بريان بريان المورس برق بريان بريان المورس برق بريان المورس برق بريان المورس برق بريان بريان المورس بريان بريان المورس بريان بريان المورس بريان بريان بريان المورس بريان المورس بريان بريان المورس بريان المورس بريان بريان المورس بريان بريان المورس بريان المورس بريان المورس بريان المورس بريان المورس بريان المورس بريان بريان المورس ب

گزیمالات اود فافیے بربے رہتے ہی ایکن غزل کی جوی صوتی وض کوارہی پر بہنے۔ یہ بینوں عندر۔۔ شدّت اندرت اور کوارجنسی عمر النفس کی ابتدائی کتابول میں بھی کو جسک السول افزارہ ایکیا ہے بسین وہ اوصاف جوانجذاب توجہ کا باعث ہوتے ہیں ،غزل کو ایک اسے مسئف نیس سے اس کانقش ذہین ہے پر میں الحرج ہم جاتا ہے مصورت کی طرح معنی میر بھی رہے رہے ملے اس المحددم ہدتی ، اب ایک نشائت کردی وھارتی افتا دوں کی ناکندگی کرتی ہے۔

ایک دیگی گورست به ادراس مجروع می فول بو با آن کو محلسواؤی اوروع کی اوراندگی، ایک نئی روح کے مسامة جلوہ کر ہوئی، اور یہ برستورایک گلاست ہی رہی۔ برمیل ابنائی براگان رک روب اور وشت قطع رکھتا ہے اورج و حاگان سب کو کجا با زحتا ہے وہ کھا اور ہوتھ میں ہوجا تے ہیں اور قاری کا دل کے دوسرے ممتناز خول گوؤں کے کلام میں جاس ہوجا تے ہیں اور قاری کا دل ڈوبٹ لگتا ہے۔ وہل اقبال کی فولیں انسان کو فواب بخفلت سے جاکھ کی بہا دو کو آب ہوجا تے ہیں اور قاری کا دل ڈوبٹ لگتا ہے۔ وہل اقبال کی فولیں انسان کو فواب بخفلت سے جاکھ کی بہا کہ دوری ہیں۔ شاعر نے نئے موضوعات مضامین اور تعتوات سے بوایک نئی قوم مین گذت پاکستان کی خواب شول میں اور مقاصد کی محکاس کرتے ہی خوال کا دوری ہیں۔ میں اور مقاصد کی محکاس کرتے ہی خوال کی دوری ہیں گئی ہوں کہ دی ہے۔ یہاں کہ کھے بیٹے استعادات میں بھی نئی توال کی بیدا کردی ہے۔ کل وجہ بار ساتی و صفانہ ' مباوی کا نظام اقدار ہی بدل ڈالا ہے۔ انہوں کے اس میں نئی معنویت ہیں اوری کی موجو استعادات میں دری ساوی کا نظام اقدار ہی بدل ڈالا ہے۔ انہوں کے اس میں نئی معنویت کی ہوت جگائی ہے۔ کیا خوب فول نے ہیں۔

در گوں ع جہاں ادول کی گروش ترج ساتی دل برورہ میں غوفائے رستا خرے ساتی

یهان مجود تا نید --- نیز ارستانیز اتبرو به بی سیست غزل کی تفوص وضع کی آیند وارید یشوکی دلیت یعنی کر آند والمعین الغاذ نیساتی کا آبانگ اورق فیسک موجود الله بی برشوایی جگه مسلم کی این ساری غزل کا آبازیک بی جد شدت اور کار -سحرکلام کے سبعی عاصر موجود ہیں یہو دل بی آباز نیست محروج دہیں یہودل برایک گرا بیا گار نیست محروج دہیں یہودل برایک گرا بیا گار نیست کی جوشت میں برساتی کا فرسودہ ہستعا وہ کسی اوری مقعد رکے لئے ہشعال کیا گیا ہے - شاعواس مے کامتلا تی بی مسلم است میں دوران میں دوران کا خوالی ہے جوسوا مسال سے مسلمان شرق کے ذوال وانحطاط کا باعث رہے جیس اسلم میں داخل ہو چکے ہیں ۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں ۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو جگے ہیں۔ ہمادے سامنے عظیم انشان امکانات کا ایک وسی سلسلہ ہو بیک ہوران وطائی کے اسلام سے ایمان دیر جان کی مورش فرش کریں۔ یہ جو افتران کا حیات افروز پنی ا

الكسا ويغزل سعاقتبال كى روش الديمي واضع بريجائے كى ا

#### افلاک سے آنہے نالوں کا بواب آخر

دِن دَاس غزل کابر شوالگ ہے لیکن درضیقت پر لیک ہی سلسانہ فکر کی کوی ہے بینی پر اقبال کے فلسفہ حیات کے مختلف پہلودل کی نمائندگی کرتی ہے - بھی گا جوت سِناں باہی راب عادتمام ہیں علامات ہیں یا استعادات ہیں جہارے پہل برسوں سے مرقدے ہیں - قدیم غزلید شاموی کی طرح وہ محض ڈاتی اور حشقیہ قدامیہ کی نمائندگی ہیں کرتے۔ یوسب ایک ملت کے دینے وقع ، آفات و مصابک ، شاحانی و کامران کے آئیند دار ہیں - ان کی فضانہ ہیں - یہ ایک جولوپائندگی میں مقدر ان کی فضانہ ہیں - یہ ایک جولوپائندگی میں مقدر ارکان کے مقال میں مقدر ان کی فضانہ ہیں - یہ اور دولیت برابرا پنی دخیج بر قرار دیکھتے ہے -

قبآل که افکار کی فلسفیان مم آجنگی ان کی غزلیات کو جومتفرق اشعاری سے مرتب جوتی ہیں ، ایک مربط غنائی بنادیتی ہیں۔ اس سے پہلے غزل کو اس انداز سے کسی نے نہیں برتا ۔ اقبال نے پاکستان کی شاعوی کا ذعین آسمان ہی بدل ڈالاہے ، اس میں لیک انقلاب برپاکردیا ہے جنانچہ غزل جس کسمی پاہم دگرمرب طکیفیات وافکار کی ترجانی کے لئے : اکانی مجعاجاً تا تھا ۔ ہمارے شوار اس کرجیات تازہ معانکرنے کی سی بین فرد ہے ہیں ہ (نزجہ)

حجاب امتيازعلى:

اگست ۵۵ کے ۱۰ اون میں جناب بیش ملے آبادی کالیک صفون " تنگذائے غزل میری نظرسے گذوا مجے اس صفول میں چند ہا ہیں اس نظراً تیں جگہری نظر داننے کے بعد میرے معلوم نہیں بی بی بہت پر چنانچہ رہے تک صفودت محتص ہوئی ۔

وَس صاحب فع ل اود عزل كرجنداع واصات كيمي :-

\* غزل گوفودا بنی فات سے محلصا نربتاً وکتاہے انہیں کرتا ؟ مشال کے طور پر رایض نیر آبادی کولے بیچے ۔ تہام دنیاجانتی ہے کہ ریاض نے عربی مثراب کا لیک تعلوم بھی مجمی نہیں چھا تھا جب کے بیعنی میں اور اس کے سوادو مربے معنی ہوئی نہیں سکتے کہ ریاض کا کلام ان کی سیرت کا آئیزوا نہیں بلکہ ان کی میرت کے تعلق بر محکس واقع ہواہے " جوش صاحب کریمان خاطفهی مونی بے جس کردار کوده نیآمن خرکادی کی سرت کا تطبی بڑھی قراردے رہے میں ده فی کیجیت شاہ کو کھی کہ دارجہ ہے۔ جے اس نے ردزمرہ کی معنی زندگی میں نما فت و تہذیب کے دمیز پردوں میں جھپار کھا تھا۔ اندوه و میں کھپر تھے جس کا ذکرا بادا نہوں نے اپنی خوارث میں تمنا کی طابعہ پرکیا ۔ یہ شاعرک دہ مدندن خواجشیں اور تمنائیں میں جن کا المہاراگردہ اپنے فن میں شکرتا توجذ بات کی شدت کو پرداشت شکر سکتے ہوئے کسی دن یا توجد تھی کہ ا

يكم اذكر بيار طع ماً ، يا ميروه سيسائث كم لية خط إك جرم أبت بوا-

یہ زمانہ میں بہ کہ ہوائیں کا نانہ ہے۔ بر ہزاد ہرانسانی جذبران دادام نعل ادام کر زویس شاہ ہے۔ آج کا لقا کی فتکاریا مصنف کے ظاہری کو دار کو نہیں دیجتا بکہ تنقید سے پہلے اس کی پیشیدہ تھے ہیں ہے اس کے دار کو نہیں سے ڈھونڈو نکالٹا ہے۔ بہی ، جہ ہے کہ جدید سوانے لگامی ہی اب بالک بدل بی ہے۔ اس میں مصنف یا شاع یا مصور کی تاریخ فات اور تاریخ شادی یا اس کی اولا دکی تعداد کو اسمیت نہیں دی جاتی جدیا ہے اس کی اولا دکی تعداد کو اسمیت نہیں دی جاتی جہانی ہے اس کے اس ان اور اس کے نس کر پھتا اور اس برانجہ از حیات ہے۔ اس معمود ہے تو یہ کی طلاف نطرت یا جب انگر اس سے دارج ابت سے معمود ہے تو یہ کی طلاف نظرت یا جب انگر ان تنہیں بلکہ نطرت انسانی کے میں مطابق ہے۔ آدمی ابنی اصلات سے بھی ہوا کہ اندھ ہے۔ آدمی ان کا اس کے اندھ ہوے کہ کہ کو شاع میں اگر میں مطرح دی ہے کہ اندھ ہوے کہ کہ کہ کو شاع میں اگر میں ہوا در ہے اس سے ڈارج اس سے ڈارج اس سے ڈارج اس کی دیا تھے۔ اس طرف سے معمود ہوگا ہے اس طرف سے معمود کو تھا ہوگا ہے۔ اس طرف سے معمود کو تھا ہوگا ہی کا خطرت ہوگا ہے اس طرف سے معمود کو تھا ہوگا ہی کا خطرت کی مشال انسانی خطرت کے مقدم مورکر مقابل کے کہ نے کو کا ندھ ہوے کہ اندھ ہوگا ہی انسانی معمود ہوگا ہے اس طرف سے معمود کی تھا ہوگا ہے۔ اس کی کا خطرت کی میں ہوگا ہے۔ اس طرف سے معمود کو تھا ہوگا ہوگا ہے۔ اس طرف سے معمود کی میں ۔ یہ انسانی فطرت کی بہت پرانی محفیل کے بنے کو کھا تشروع کر دے گا۔ بالک اس طرح ہم مسائی عمرانے جذباتی دعمل میں لگہ رہے ہیں۔ یہ انسانی فی طرت کی بہت پرانی محفیل ہے۔

مر المسلم المراق میں میں میں میں میں میں میں میں اعتراض ہے کہ وہ شاعری طاہری سرت کی آئینہ داری نہیں کرنی توسے توادیجی مزے کی ہاسب کہ وہ شاعری پرشیرہ اور جبی اس کی مدفون آرزووں سے روشناس کے دہ شاعری پرشیرہ اور جبی اس کی مدفون آرزووں سے روشناس

كرديتي بديكي كم إت بي جج جابتا بكرون غزل نغه إداا

دوسرااعر آص غزل پرید کیاگیدے کواس کے برشوش ایک نیاجذبر کا دفرا ہوتاہے بیراخیال ہے غزل کی دبحق بہت کچ اپنی اسی خصوصیت پر پر موقون ہے ۔ دکشی کے علاوہ وہ شاعر کے جذبات کوبغیر کسی مجاب یا تعنق یا رکاوٹ کے بے نکلف اور دوانی کے ساتھ ظاہر کردتی ہے ۔ اس بے نظم انداز گفتنگو کی بحنی کے وقع نفس کے عدا ہے فری الیو سے شن کہتے ہیں جس کے معنی یہ بی کوانسان بغیر کسی جذباتی وہا کا بامصنوعی اندیشے اور تکلفٹ کے جو کہمی فرمنی سے بداتا میں خواص دل سے بدل انجاز ہوگئی ہوئی جس کے مولی کھنے کر اس کے بداتا میں خواص دل سے بدل اجلاجائے ۔ سف والا معالی یا نقاد اس کے جذبات کے اس بہتے دریا سے اس کی جبی ہوئی جملی تصفیدت کے مولی کھنے کر بابر نکال لآیا ہے ۔

، بر ر ر ... ی ج کچه کهناچا ستی بختی وه که میکی اور مرامضون ختم برگیا می اختشام بر محید فاآب کی وه جا دوجوری لاجواب غزل براختیار یا دام بی سی ج این حن ، دکستی اور رعنانی کی مثال نہیں رکھتی ہے

اس غزل کا لیک ایک شعراہ رشیر کا ایک ایک مصرے اس قابل ہے کہ اگر آپ کے پاس سیے مرتی ہوں توان کے سابھ تو لاجائے۔ دیوانِ حا فظیا دیوانِ ما عرصے بعد کون میں برست غزل کی تحالفت کرسکتا ہے! بچر ہے آپ ہے بہرہ ہے جمعت قدِ مَرْمَہْ مِن !

مقبوليقش

چَشَ صاحب کااُردوا دب میں جمقام ہے' دہ کسی سے پیشیوہ نہیں۔ اُن سے بر توقع فلط نہیں کہ ودار دوشاعوی مااس کے کسی بیسے متعلق جب بمی کوئی اِست کمیں گے' توجه سوچی بہجی ، محسیر، اور وزلیٰ ہوگی۔ کیونکہ اُو ددشاعری سے ان کی واہر سے بیشعنق ان کا عم ان کام علی اصدوم شاہرہ عُ اُک وو دن کی بات نہیں ہے نصصت صدی کا قصد ہے'۔

کی مضمون بڑھ چکنے کے بعداندازہ جواکہ یہ رہائے تعلی نوش بھی پرمبئ تنی کیونکہ ساحب وضمون نے سننب غزل کی تنگ دایانی پرگفتنگ کھے بااس کی دست پرخود فولے کی بہائے صرف امیر بیٹائی اور آیاض نیمی آبادی کے مندانداورعشقیہ مضامین کے ذکری کوکائی بھی اور بیک جنب شبا فلم غزل کوغیرنسٹری صناف کام اورغزل کوکوغزل آبا

خاكر مكروا-

مولاً چاہے آرے کو جب جی جم کی ایسے مسئے پرخورکے فکیں، جس کا ملق کی رخ سے بی جاری تہذیب و مدن اور میں شرت سے ہوا تو اسوا اور اتوں کہ بندگی اور خلوس کو جی شرط اولین بجمیں اور خربی بہلوؤں کو نظوا نداز کرتے جوئے نعمیری امری ات پرزیاد دسے نیادہ ندور ہے ۔ مگر نرجانے کیول جوش صاحب کو ترفی سے لیکر آج ہے۔ تمام غول کو شعوار کے پہاں صوب تغطیت از ان بال جی کو عشق اور عشق بین کی بشراب میں کو تر تصوف کی آمیزش کے سوا کچر ناملا اور کئی بہاں سیاسی سما مثری بحواؤں اور مناظر تدریت کا افریک می جند سیاسی یا مناظری غوالیں ، نظر کھی آری بیں تواضی موسے غوالی اندر کی آئے بہاں سیاسی سما مثری بحواؤں اور مناظر تدریت کا افریک کی چند سیاسی یا مناظری غوالیں ، نظر کھی آری بیں تواضی موسے غوالی اندر کی ہی تواخی اس کے بیٹی نظر غوالی کی بھی تواخی تھی تھی تھی موسے غوالی اندر کی تعلق بھی تاریخ میں اندر کی تعلق بھی تعلق میں موسے خوالی ہو تعلق اندر کی تعلق میں موسے تو تعلق میں تعلق میں تعلق میں موسوط ت کو جذب کرنے ، بدر لے بورے موسول کا ساتھ و بینے اور وقت کے تعلق میں اور کی جارہ ہوئے کہ تو تعلق میں ہوئی کو نظر کی موسوط ت کو جذب کرنے ، بدر لے بور تسمی کی تعلق میں اور کی تعلق میں تعلق میں ان کی کو تعلق میں ان کو کو تعلق کی تو تو تسمی کی تعلق میں تو تو تعلق کو تعلق کی تعلق میں تو تو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کی تعلق کو تعلق کو تعلق کی تو تو تسمی کو تو تسمی کی تعلق کو تو تعلق کو تعلق کو تعلق کی تعلق کر تعلق کی تعلق کو تعلق کا مورد تسمی کو تو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تو تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق

قطن نظراس سے کراب تک غزل میں کس شم کے مصابین نظم جوستہ رہیں تویہ دکھنا، ہے کصنف غزل جامک شاعری کسے خروری ہے یاغیرخوں ک سپرمذرہے یانقسان دہ میری نظرمی توغزل کی صنف بڈات نور زاہی ہے نہری ۔ اس کی مثال تولیں خرجیے ایک خطر زمین ۔ اب اس پیر کوئی چول کھکے پاکلنٹے برلے ۔ یہ توابی اپن چنیت اور تونیق کی باشہ ہے۔ اگر کمیں مرے ہیں تومکان ہی ڈھادیا جات 'یر بھی میری مجھیں نہیں آئی ہیں توسنف غزل کومی اثنا ہ

ابهم بجتبابول جتناكرا دراصتان محن كو-

مرزان کافنکارانچه اول ، معاشرے اور رجانات کی نما مندگی کرتا وا - بہ خود ہے کہ کچرنقال بی پنے جاتے بی جفیر ممتنیٰ قرادوں سکتے بیں . فشکام بی بنے جاتے بی جفیر ممتنیٰ قرادوں سکتے بیں . فشکام بی آخرایک چیتیا جاگدا انسان ہی ہوتا ہے اور تمام انسانی خصوصیات ہوال - وی حواسی مسلکی بیت آ ساہریں ، وبی داخلی وخارجی افزات ، وہی نسعود والمشور کی دوسر پہنا تا اسلامی میں ان سب کار دیمل ۔۔۔ اور آروی بی بی جور ا ہے ۔کیا جمد حاضر کا فشکار ، و تست کا ساتھ نہیں دے رہے ، قدم برقدم ، شاند برشان من کی و تست کے بیجے بید بی منزل کی طوف برط حد آرہے ۔۔

ہراک مقام سے کے مقام ہے تیرا حیات دونی سفر کے سواکھ اور نہیں لے مرین بلاان کو جی ذرا دوچار تھی ہے میک سے کچھ وگ ابھی تک سامل سے طوفاں کا نظارا کرتے ہیں دہ بات ' سارے نسانے میں جس کا کرائیں مہ بات ان کو بہت ناگوار گذری ہے کیسی نوشی ہے لالہ ومرد کیمن ہیں ج

ابل فکرونظ اهی طرح جانتے میں کہ ملم وحلم ، تدبّر وقعل اور کھل تعمیری پردگرام کے بغیرکونی فنسکار صرف الیسی می خصوصیات کے سہارے کوئی علیماور

آفاقى تخليق بيش كرى نهين سكتا-

تنگنات عزل من جو چیززیاده وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور حقیقتاً یہ درست بھی ہے گرانسوس اس کا ہے کہ موصوت بجائے ان خیالات و مناحب کی نظر میں تعلق ان کے فائی بخوات و میں ہے ، جوش صاحب کی نظر میں تعلق اور فقالی پرمبنی ہیں۔ اور حقیقتاً یہ درست بھی ہے گرانسوس اس کا ہے کہ موصوت بجائے ان خیالات و جذبات کو غیر فطری کھنے کے صنعت عزل کو غیر فطری قرار دیتے ہیں۔

اگر ذکورهٔ مالا اسباب کے بیش نظر صنعت عرف غیرفظری کی جاسکت بئے تودوسری اصنا وزیخن کوکیا کہنے گا۔ چیش صاحب فرطق عمی با اراب حالات یم نفس انسانی پر وفت واحد میں جذبہ واحد می طاری ہوسکتا ہے ؛ اس جھے کا فلسفیا نہ انداز بیان سکم ، گر" وقتِ واحد سے ان کی مراو ؛ کشنا وقف کہنی متت ہے۔ جبتک پر زبتا یا جائے ، بات صاحت نہیں جو آل اور زیمی چیز سمجھیں آئی ہے کہ وقتِ واحد میں غزل کالمین مختلف ومتعنا ومضا مین کے ساتھ نظم ہوجانا ہی اس کے غیر فطری ہوئے پر دلالت کرتا ہے۔

خول چند کھنٹوں پر بھی کمل ہوسکتی ہے اور کئی دنوں پر بھی ۔ دوسری بات یہ ہے کفڑل کے تمام اشعاد ایک ہی سلسل خیال کے تحت کھی نظم نہیں ہوتے ۔
بلکہ ہڑھ کے بعد سلسلۃ خیال منقطع ہوج آ اسے اور دوسرے شعر کے لئے شاع کواز سرنوا کی اور خیال کی بنیا در کھ کرغور کرنا پڑتا ہے اور میں جمل غزل کے ختم ہونے ۔
کی جاری دہ تاہے ۔ اب آپ وقت واحد کا اطلاق شعر پر کویں یاغزل پر بہر حال غزل میں مختلف و متعنا ، حذبات و خیالات کا نظر مواکوتی ایسی بات نہیں جس کے بیش نظر مرصن عند نوال کو فرطوع کہ ہوں ، اور تیاد مل حالات اور ایسی بات نہیں ہے کہ بیش میں ۔ سالان مر جمالاں اس موالات ہوا ہے جس میں وہ فرط تو ہیں ۔۔۔

اس انتساس سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ شاعر پر نکرسخن کے دقت 'غیزادس حالت کمی طاری ہوسکتی ہے۔اور **یوں بی شورکھتے وقت شاعرکا ہننزاق ہ** انہاک ادرا حول سے بے خربی خاصی شہور اور رسوائے زیاد چزیں ہیں۔ کیانا رسل حالات کی ہیں علامتیں ہوتی ہیں <del>؟</del>

بات دربس یہ بے کہ جُرش صاحب شردع ہی سے خزل سے مخوف رہے ہیں ؟ کچہ غزلیں کمی ہیں توضی خار پُری کے لئے ، ورند اس صف سے مجی کئی خاص تعلق ہیں رہا ۔ خیر محر آفلن ۔ ویسے بڑھا اور سنا ہوگا ۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ با دج واس مجر وقعل غزل کے صنعت غزل کے صنعت غزل کے صنعت خزل کے صنعت خزل کے سنتھ مندن کھوکر موصوف نے خود اپنی ذات سے کس حد تک مخصار بھا ذکیا ہی اور کیا اس فورا کا کسوال ' شاہرنامہ ' کے بیش نظر فردوی کے متعل نہیں کیا جا سکتا ؟ صاحب مغمون کے اس مجر دِسل وار و لے مناور کے کا اطلاق من حرف غزل گودل پڑ بلکہ دوسری اصناف من سے تعلق رکھنے والے شوار اور ان کے ساتھ من مؤن کے اور میں ہوسکتا ہے ۔

کہ نداس دونی برانکم دنرکی تمام تعنیفات وَخلیقات کاجارَ وہیں ادرایک نفاق میں کے عثیت سے دریافت کریں۔ 'آپ حفادت اپنی ان تام تعینیا آ وُخلیقات کی مونت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کے شاہ کا د' انسان کے داغیں 'فکرکا کون سا دریچہ کھولئے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔ اوریچہ رتیا ٹیں کہ جاری توم غرست مس کا کیا جواب در مسکق ہے ؟ ۰

## "ماریب را ،ن ناوانونونی

جمیل نقوی میل نقوی

عنوان بالابجانى طور پر جوال سال وجوال فكرشا توشان لمتى حقى عبوعة كلام كانام بها ورمبت شكفته نام ، ليكن معنوى حيثيت سے ايک ملاست ميس ميں كتنے ہي تار جھكتے ہي سنہرى ، دوسلي ، دُكتين ، سا ده جفينى ، دوبانوى ، فكرى ، جذبائى ، انشائى ، لسانى ، توب لخ بخم بخم بخم بينهيں شا موسا ہے شوخ دانا ذه كا دبيرائے بي كونان كون نامول سے تعبير كيا ہے جو بجائے خودا يك جوئ ذون ونشاط مي : فرا بنگ ، نغم بولان ، بازيا فت بخم جا ووال جوش مينا ، ہم ديني اوران سب سے ذيا وہ بركا لا بتدا ئير كاعنوان " نا منظوم " حتى كى شاعى جائى ہج بائى ہے مگراس مجموعہ كا شاعت سے اس كے خماع ما صوف كا و ابواب كے ان ان كان الك عنوان سے گذركر ہما دى كا بمين نفس شاعى كے ايے خدو خال سے دو جا دمون ميں جوا يک ان جوئ كر بها دى كا بمين نفس شاعى كے اور اللہ بيا دين ويون اللہ الك الك مؤل كرتا ہے ۔

اس نائری ایک بات یکسال طور پرچسوس کی جاتی ہے۔ تصور ، ذوق ، نکراور ند بان کے ناروں کی ایک محضوص وضع جس پر تندرست ترکعنہ روا بت کی گہری جھا ہے ۔ سے شعور نئے ماحل ، سے موضو مات کے باوجونان میں برکبغیت ناباں دیتی ہے کہ ہے آئی تا بائی بری انداز کم بن بھی ہے ہے انداز کم بن بھی ہے کہ ہے آئی تا بائی بری انداز کم بن بھی انداز اندائی میں تا منظوم ' ہی کی جا ذہبیتوں بس الجمکر مندہ جائے کیونکہ اس میں نظری کی نیون کی انداز کی بازی میں نیون میں بھی میں ما تند خیالات دنسورات کا سلسلہ درا ندہے جوایک میز فوعیت سے ہوئے ہے ۔ ہمارے شعرا مندون اور نوان کی میں اور منظری کی ایس بائی کی میں بو مکر چھا کی میں با در منظر اور منظری کی ایس بائن کو برق والدا جائی ہیں ۔

حقّ ہے جی مختلف آروں کو جزوبرا بن بنایا ہے ان یں ایک نوخاص طور برنایاں ہے ؛ للف ذبان - ادریدوہ ور شہ ہے جوانہوں سے اپنے بڑوں سے بطود خاص بایا ہے بیٹر کی طرح وہ بی ترقی کے دو اُریٹ بی اوران کی ذبان دبلی کی مستندما مرسے میں رمی ہوئی، جُخارے وا و زبان ہے بنا توسط میں میں میں کی وُسک اس کے اشعاد کو دو اُرٹ بنا دیا ہے ۔ اس سے اپنے ترکش میں ایسے تیکھے تیزیم کر سے ہیں جودل کی گرائیوں میں انریٹ جل جا سے بی میں سے ا

ہیں ہے اس تدر رغبت ہمیں سے سرگواں الے مجمعی تم مہر باں السے بھی نا مہدد با ں الب

ا م تجے محسراب تمنا میں ہائیں اسٹنی وفا دو د نرسے سرکی بلائیں اسٹنی ہوتی میں ملامیں ککی کو جب خوب شانا ہوتوکس طرح شائیں

غزل میں توتیکھے تیکھے تیودئی بہیکن الی کو اشونی ایند کلوٹرا سے ترجیمیں ڈولا انی بات چیت کے باعث اور میں انجرے کا موقع ملایج اور دومری ڈولا انی نغم میتی برسات رہم ریخت ہم دختی میں توفائق بیگراتی ندبان ہوگئ ہے جواس نغم سے ہے واقعی موزوں می ہے اور اسی کے معدود ہے۔ ڈولا ان کمیفیت ، المیتہ ونشاطیہ کا ملاملا اٹراس بیستنزاد ہے ۔

غزل میں زبان کا لاک بیک ابتدا ڈ زیادہ نمایا ں ہے اورغزل کا مخصوص جوہر، تغزل میں اپنے استیا ذی نیوروں کے ساتھ آشکا راا ور خصوماً بہا در شاہ فکورے رنگ کی جملک گئے ہوئے ہے جس کے ساتھ حتی کورومانی لبط رباہے اور جس برانہوں سے بہت کچد کام بھی کیا سہے۔ ذمینوں کا انداز دیجھے ۔

> ہی م دل جوں کے باتدیں بھاد دکھی ہ بہ آہیم عزیزاں بے دلیسٹ ہو گئ آخس گرکیس کریں دل کے ما دسے میں یارد بھید کیا کیا ہجے آتا ہے تباہے کوئن تخص پاس ڈس مجی کیا خاطر خوباں کی طسر رح

خدار کمتے چراغ محفل دندان دوش ہے معبت خار دامن بن کے رسوا ہوگئ آخر فرے دوستی میں خساد سے بس یار : شب کی تہنا کی میں مانے کر ذمانے کو تخفی ہم نے سینے میں رکھانم کو دل وجاں کاطئ

لبكن يه بات بنين كرفتى كى يؤل ين بجى برى كاروايت بى كالكلاد وده ايك مديد با ذوق شاً وبي جن مع يهال براتنوع سبحا ورمسايل ل

جنت طراز یا نبی موج دمیر ربان کی بعض دعنا ثیاب شاعری خود پیداکرده میبسه .

and the second of the second o

کسوے وار کے میں شہم زندگی بعروع بیوں پردیم دوش دوش کو جادے چڑ تھی کہہ اے برے شاہ خیسال کہاں ا بہلیوں کے بے ہوئے انساں بہتریم ہے بیرے دل کی ذباں بہتریم ہے بیرے دل کی ذباں داوں کی وہ صورت جربیا ہوگئی آخر داوں کی وہ مذاع کافری کیا ہوگئی آخر دے گیاہے نظر کو تیراغم کامٹس نے کونغسگی کہرو چن چن ہے اکھڑ کر دیجا بائے خزاں پرشب مدیر بنم ا • وسف ں فرمی ول پرمیرے ٹوٹ پڑے یرفسانے ہیں میری دومائک واف نظر کو ہے آس صورت کدے کہ جنجوجی نظر ایران میں ایال کن لاکھوں نظر ایران میں ایال کن لاکھوں

تغزل ۱۷ نداز دیجیت سه ۱ے ریگرزد اُس کو دلانا تو مری یاد آجاؤں کی بات پیگر یا دہی اسکو بس اِک خط پر پیکیفیت سے ول کی

نگا بهوں کونے کرنے کاش و مراں اِک جک سی دم بخرمیکیا دسے آ کی

ادرمِمَرِی منشریت اورُبُرسورْدانجمبی سیم سه کیارسناتی ج پرسازدرگی صداع ول سوز

دہ نجہ کو یونہی ہول کے براکے زرہ کا کے اوکیں ہات معہدا کے خدہ مبلے کوئ میسے سکے آگر لگا سے خیالوں کو گھستاں کرسف والے نام یس تیرے یہ تا نیرکہاں سے آئی

كيمين ودونفيبون كابال بوسعي

دلوں کی ہے گئی آشوب دریا ہو گئی آخر ہمیں سے اک گل نا آشنا کو ہیا دکیا ہم ہم مجم کھی ہے نزے با دار ہم آئیں ہاں کسی مسروخوش اندام کا دامال ہی دے طاق دنصو ہر دچراغ دگل دامال ہی دے کرچنی یا دسے دل میں اک آش خاد شوق ہ گئے ہے کہ لی کسی حسرت اون خرق دم شیز ا

مجعی برلردشین سادآشنا مونگی تود کیدگ به میں کو ریمن دکت مدداسس آیا اسے مسکن خوبان زمان شهر عزیزان اخته بن میشته صدعقد و مشکل دسکھنے کرنہیں مبرد محراب مصر فی سیمیں کجھے کیا کیا چراغ خانان افروڈ کیا کیمئے مزحرف دلسو دکوئی کب برمزنفرہ جان فروند کیا کیمئے مزحرف دلسو دکوئی کب برمزنفرہ جان فروند کیا۔

" مِیسَت وآ مِنگ کے چند تجرب" بین بی نظموں پر شہل ہیں: تا ذہ بسنیاں ، نغم نورو ذا ورمبی برسات ۔ اول ودکو شطوم نیچر کی ترتی یافت شکل کہنا چاہیے کیونکہ ان کے درولست میں کوئی مربوط خاکر نہیں ہیں ہے تکلف دے ساخت نبرنگی اس صنف کی دوح رواں ہے اور شاعر سے یہ لوچوا رہرایہ اضایا کہنا چاہد اور انہیں اس سلسلہ لوچوا رہرایہ اضایا کرنے میں خاصی چا بکرستی سے کام بیا ہے ۔ خنا نمید کی نوایجا وصنف کورواج دیے میں تھی کا بہت حصر ہے ۔ اور انہیں اس سلسلہ میں ایک بیش میں ایک بیش موجود دن کی دوانی کا اندلی میں ایک بیش موجود میں ۔ اور ایمی ان میں اضاعے اور میرمنف اور میرباب کی سلم جموار دمی کی مامل ہے ۔ اور ایمی ان میں اضاعے کی گرائشیں موجود میں ۔ ا

مختصرنظموں میں سب نے ایمی نظم متا یدوی ہے جے کوئی عنوان میشرز آسکا مہ و کم تصفیل سے مجمع اک جیان نیم نفس جہاں نضا دُن میں پھیلیمیں ردشنی کے برس

ا س نظم میں جدیدتصورات اور جدیداسته اُوات ، شاہات اور حوالوں کی آمیزش اور بیان کی رفعت نصرت جال بکہ جلال کابھی ایک عالم اگروٹنی ہے۔

بی مناع می کچدنوا نی آو بوتی سے مجدوہ دوسروں کو کوسے مستغدم نااور دوسروں کومننید موسے کا موقع دنیا سے بیتی سے فدیم وجد بیسے اعلی عنا صرکی آیرشے اوراس کی آ فر ماکش آ کی ماکش کے انتہا ہے۔ اولی مناص کی آفراس کی آفراس کو ایک انتہا ہے کہ است کیا ہے سرور قبی ان می کا ملکا دی کا سے اوراس کی آفراس کی تعلیم دی تا عرف این نی تعلیم کا میک تعلیم دی تا میں مناص کے ایک تعلیم دی تا میں مناص کی تعلیم میں تا میں تعلیم کا میک تعلیم میں تا میں میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا دی تعلیم کی تعلیم کا میک تعلیم کا دی تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کی تع

نتجسعٍ ۽

## غزل

طاهرة كأظمى

پھڑسی کی آبھ اشکب ارہونہ جائے دعدہ کرم پہ اعتبار ہونہ جلئے مرسم خزال کے سادے داغ جل ایمطے مرسم جیات وشکوار ہونہ جلئے اے گھٹا خزانہ ہاتے چیشب نم نداؤٹ

اِس ندر عزرنيه بن العالم مجه دُر بن تيسراع بداستور بورنجات آج أدهر نه جاملول العصبا كدوه سُن كي ميراحال سوگوار بونه جائے

شب کوخاب میں بہار موت بن کے آئی ندرگی بید سایت بہار ہون جائے

\* \* \*

## روس تهدي

جبين به نورمسترت ع آنحه يُرتم ب خراب عشق كاعالم عجيب عالم ب بزار برده حائل ب اكتحيت بشوق جالِ يار تجھے بينقاب كيا كم ہے نهيس يهشاوة تقريبات تغافل ناز كەمدنون سے دسى اجنىنابىمى تراجال فروزال ب زندگی دل کی اس افتاب کار توحیات بنم ہے ال الني عشرت سے بے خبرہے حیات ابھی توشکوءَ آغاز نلخی عنسم ہے خابس سرتريمتون كى بنيازي كدان كوفرصت زك وطلب دراكم ب سكوت ازير بمرنك الدُ خاموشس أدهرهي مي عالم إدهروعالمب یبی ہے وقت روش ندر کرمناع سکو خوشا وه زلف پرنشال کھا در برم ہے

## ناؤ

## سر ولي آللر

#### تربه وتوالقين حمدر

افق ورندی اوردھان کے کھیتوں پرسے بہتی ہوئی رات بڑے نہاے اندازیس سروں پرآن بہنی۔ وہ ناؤیس بیٹے نظے۔ ان کومعلوم تفاکہ رات بوگئی گرنہیں پشدن چلاکہ اندھیراکس طرح چھایا ' جیسے پانی کاسیلاب ٹیزی سے لیکن خاموشی سے امٹرتاج اور انہیں پتر نہلاکہ زئیں کیسے آہت آہت آہت نیچے وحسنسی اور انہیں پتر نہ چلاکہ کس طرح راشا کی گہرائی پان کی گہرائی میں تبریل ہوئی۔ ۔ ستارے ایک کے بعدایک جملالاک اور وہ اس ناریک کی تہدمیں بیٹے رہے۔

رات عاموش اندهرسه پائی کے دیلے کی طرح کئی کئی باران تک آئی ۔ وہ اسے باربار آتے دیکھ اکئے جیسے بہت سی رآئیں اکٹی بو کرچھ کی جاتی ہوں اورجب طمع پائی کی بہری کنارے سے محرک آتی ہیں۔ تب جاکر انہیں اندازہ ہواکہ یہ وہی دات ہے اور دن ختم ہو چاہیے اور ان کے ابتے خالی ہیں اور ان کے ول خالی ہیں اور عض ان کگٹی بازاں کے اس بارڈھ لدان سے بندھی ہے۔

سیکن دونی فرج ان موش آدی کے کھانڈ کے بوروں کی فکر میں بیٹھے تھ اور موا آدی میں دون قبل کھاٹ پرا ترکر دوکا فوں کے بھیروں کی دوسری طوف غاشب ہونیکا تقاریبی ان پر مرابول ناکھ سکتا نا وسکت اندراکیا اور انہوں نے کوئی فراحمت شکی۔ انہوں نے اس کی طوف دھیان ندویا رہوسے اون بعرکرا کم کی کبھی

لي وبل برط چركرود دونون انجيون بنظر التاليكن ده دونون العرات ساكت وسامت اورب نياز مبط رم

پ بدن بار کی ایک چوٹی میں باد کینے کی خاطر میں مائی گرد میں آن کرتی ہے اس گیراسے اٹھاکران مجلیوں کے ڈھیر پر ڈال دیا کرتا ہے جی پہلے سے زیداً) آپی میں بجٹیست ایک اس کیر کے اسے بیخیال کبی نہیں آگا۔ وہ اس بہ چاری مجلی کی اس خیر عمول حرکت کی وجہ جاننے کی کوشش کرے۔

سکن یہ دوؤں دیا کے اربر داری کرنے تھے اور قریب المرک انساؤں کو اپنی شتی ہیں ڈھونا ان کا کام نہ تھا۔ اگر کھا نڈکے اور بر کھا بھی ہوتے تو دہ جلائے اور ہوجا تے۔ مرتا ہوا آدی اور باربرداری کاسمان ان کے نے دوختا ہے چہر کھا نڈکے بعدے سنبھال کروہ شتی وہاں سے آگر بطھ کا بھی لینے گھر بہنچ کردم نکلتا کیونکہ اس کا کا دَں ان کے راستے ہیں پڑتا تھا۔ لیکن کھا نڈ ابھی تھا۔ نہیں بہنچ ہی اور ان کوکل جیجے سویرے روانہ ہوجانا چاہیے تھا۔ بیڑھا مرتب ہوال ہو تھا کہ بہنچ کردم نکلتا کیونکہ اس کا کا دَں ان کے راستے ہیں پڑتا تھا۔ اس کھا نڈ ابھی کھا نڈ ابھی تھا۔ بیڑھا میں کھو ہے کہ اور جب برا معلی اس بھی کھی ہے تھا۔ بیٹر بھی کے اور جب برا معلی کے اور جب برا معلی کو اپنے کی آواز سیلا ہے کی ایس انٹو ساتھ اس کھی اندھے سے بیٹر کی کے احد دہ اس طرح کم مجھیے کے ابعد دہ اس طرح کم مجھیے کہ ایس اسکوت زندگ کے لئے لاؤ میر بھا

رات نے می خفت کوجم دیا۔ان کے دول میں جوان کے مضبوط جسموں میں بھیے تھے ۱۰وران کے حسموں میں جوتار کی میں حفاظ مت سے ملفوٹ تھے ، مولے کا وہاری کے سے نفرت کی نیز آگ دکمتی رہی جھیلیاں خنک اندھیرے پانی کی آرام دہ تہدمیں جاکرسکون سے سور یہیں۔

لیکن پوتومندوک جنت مدد کے ساتھ نا ذلیکرا سان کے کناروں پر نظری جائے باہر کئے تفے۔ بڑی چڑوں کی طرح ہمیشہ ہی چارہ چاکا لیکروالیں نافشت تھے۔ دونوں لیٹ کندری اندرلرزے۔ اضوں نے بحسوس کیا جیسے اپنے کر وُرْتعلقین کی طرح وہ خودجی ہے بال ویہا دیلاچار ہیں اور گھونسلے میں ننی چڑایوں کے ایسے ایک دوسرے سے چیئے ہمیٹے ہیں اور گھونسلے سے باہرسواکوری' الغاظ سے عاری خلاکے اور کھیے نہیں ہے۔

الساكيول تعاج

ان دونوں کواس کا جواب معلوم نہ تھا اورجب رات گہری ہوئی ۔ ان کا غفتہ رفتہ دھیا ہوکر بالکاختم ہوکیا ۔ کیونکہ ہرآگ کمبی ندکھبی ضرور بھی ہے ۔ اس کے باہ جدمہ اندرسے خالی خالی محسوس کرتے تھے ۔ وہ اچی طرح سُلگ جیکے تھے ادراب لینے خم دختہ کی راکھ کومرٹے کا دوبادی کے لئے طرح طرح کی گرمی ہم کی ایس سوچ سوچ کرچکے چیکے کریائے ، جیسے وہ جاڑوں ہیں من کی انگیٹی کے انگاروں کو لکڑی سے کرید کرید کرجت ارکھنے کی کوشش ہیں مجھ رہتے تھے لیکن انگیٹی جو انتح دلوں میں دیک رہی تھی مکب کی تھنڈی پڑھی تھی ۔

کنارے برکسی کی آوازسنائی دی ۔ انہوں نے مزکر دیجیا وقت ابی باتی تھا ، اور بہت دفعرایسا ہوا تھا کہ اندجیرے اورخلامیں سے مسافر نووار ہوکران کی نگا میں آن بیٹے تھے ۔ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا ۔ اس آخوی دات اور اس ہیتناک خلایس کچے نہیں تھا یک نہیں تھا ، دات کی خشک ہواؤں نے وادی کی کچے کوسکھ الخا سا مندمیدان میں بڑے بڑے جوہوں نے تھکے ہوئے بیار آزردہ کوئوں کی جگہ نے ایمی اور اور اور اور می کھے جور ہے تھے ۔ دوسرے کے انسانوں کے تکموں کی دکھوللی میں مصووف تھے اور انسان ان تکھوں میں اس طرح آزام سے سوتے تھے جیسے بھیلیاں پانی کے اندر رمبی میں ۔

رات کی تنهان میں سے ایک الوکل کرآیا ' اوکشتی کے اوپرمنڈلانے سکا داسے دیجہ کر مانجھیں کونندگی کا خیال آیا جس کے شعلی بڑے واسے آمیں کرتے تھے 'اور

ان کواس کیان کاخیال آیا جغیب بی بیشیده تھا اورموت اورزندگی کے متعلق سوچے سوچیے انہول نے تصور کیا کہ وہ خودد و بہٹ اُتو ہیں۔ کچے دیے لک وہ جہ پہاپ لیٹ کیان کی اہروں میں گھرے میٹے دہے۔ یہال تک کہ لینے براسرار خیالوں کے بوجہ تلے دبے دہے انہیں نیندآگئی۔

آدی مان کوبڑھ اچانک بھگ گیا کھے ہیں ہمیت ہمیٹ موت کی ہی ہوتی ہے لیکن وہ اکثر زندگ سے ہی مطابق ہے جیسے دہ خوا کی ہے اور زندگی ایک ہوٹا سے باب اور علی کے اور زندگی ایک ہوٹا ہے اسے باب اور سے باب ہوٹے ہے ہی کا کھیل کھیلتے کھیلتے اُدبور اب ذرا آن نہ ہوا کھائے کی خاطر کشن کے سرے ہے اسے بیٹا وہ اندر ہوڑھ نے دیے کی اندی اندی ایک ہی ہی ہی گئی کے کہ لیے قدموں میں سواہ کھیا۔ وہ اسے درت کے کا ندی اندی بیٹر بیٹر بیٹر ایک اندر ہوڑھ سے نہی کا شریع موٹ کے گئی ہوئے ہوئے اور اور نظر ڈالی کہیں موت کا فرشت اندھ رے کی ہے بیٹر وہ بیٹر ہوئے اور ایک ہوئے اور اسے ہے کہ بسلیوں بی ٹہر کا اور کا سوالی اور ایسے جو انگر وہ بدخر سور ہا تھا۔

اندر ہوئے نہ دوبارہ اسے جو انگر وہ بدخر سور ہا تھا۔

براسط کوبہت جرت ہوئی۔ نسے لگاجیے ہرشے ہوت ہے۔ دان اور کڑی کے تیخ جن پروہ لیٹا تھا اور بریجے ۔ بیسب ہوت ہیں شامل تھے ۔ یہ اول کالہٰذا اس کا بٹیا تھا ہوجائے۔
تھاج سانہدے کا شرسے مراحقا، اور سوتا تھا کیو نکر کوت نیڈ کورت زندگی کی طرح حسّاس اوراکل کھری نرحقی اس نے برخیال کے بغیر کہ وہ خنا ہوجائے۔
انسان لسے اوھ اُوھ سے ٹہرکے دے سنگ تھا۔ اب کے سے لوکے نے اپنی آبھیس کھولیں ۔ وہ بڑ پڑاکر اُسٹر بھی اور طاب کورسے کو دیکھنے لگا۔ ورقع اور اس جرم مٹ کے لیک کونے میں اس کے دو کے نے اپنی جان دی تھی۔ جاڑھے ابھی بہت دور تھے اور اِس جرم مٹ کے لیک کونے میں اس کے دو کے اپنی جان دی تھی۔ جاڑھے ابھی بہت دور تھے اور اِسے مہت کور بھا تھا۔

نے ملے کہا بھا کہ اسے مرح دھاریوں والی تھیں بنواکر دے گا۔ لڑکا جاڑوں سے بہت پہنے تم ہوچکا تھا۔

راك ميرد قريب أذر

جب لڑكا ذراك كوكھسكا بوٹرے فربڑى كىل سے اپنا إخروهاكراسے ہوا مكر اسے يعبى يادد إكري لؤكا اس كامرا ہوا بينا نہيں مقا بجراسے مس ہواكر وہ دھاڑيں ماراركر دونے كائمتى ہے ليكن چونكہ وہ برنہا جا انتقاكہ بجہاسے وقا ويجھ اس فراپنى آ بھيں موندليں

بامرددنوں انجی جواب گیانی اور درج نقط اب دوننے پرندول کی طرح سورت تھے جکیتی اندھرے جنگلوں میں ایکیے رہ کتے ہوں- اور مست ایسے آدی کی طرح بوکسی کو نظرنہ اُسکت ہونا دکے سرے پرچ طبی ہمی تقی اور غالباً بے دھیانی سے چاروں اور دکھی تنی کیونکہ اسے کی چڑیں کوئی معی نظریز کا نہتے جب بوٹ مصنف وہ یارہ آنھیں کوئیں اڑکا کب کا سوچا کھا۔

دفتاً إدام في فرال وحثت كساعة ليكادا: بيع بيع -بيع -

كى جواب نى ملا تب بوشصف سوچاكر شايد وه نواب ديك را جديا شايدوه مرتبكات بانداس فى ابنى انحيس بجر مندكرليس -ادراس مرتبهاس ف ابنى انتحير بهت ك لية بندكرليس -

شكابت كي اوكسي سواول كرجواب خلس كرزن كي كيمي خرورت نغنى -

چھرانہوں نے اوکھیں شروع کی ۔ تدی کے بل کھاتے کنادسے کے ساتھ ساتھ ان گئت کشتیاں اس طرح سے جیٹی تھیں جیسے ان گئت چوٹٹیاں کسی پیچے کے کاش سے چپڑی کی اش سے چہٹ جاتی ہیں۔ ایک جنڑی پنچے کی لاش سے علیے مدہ ہوگئی۔ رسول کے خدا اورانسانوں کے خدانے افق کے اوپر سے جہانک کردیجہا کہ ایک بھوٹی سی جنگی بلاوجہ بالکل بے معنی انداز ہے۔ لاش سے ملیحدہ ہوگئی۔

، او دسارے برینے لگی جس بے دھندیکی میں اور بہت می کشتیال نئیں اور شب نگر مجھلیاں اور زمرّد کے ایسے پتوں داے کول ۔ لڑکے نے حقہ بھوا اور وہ دونوں باری باری ش بینے لئے۔ اورسورج نکلاا دراس کی کرنوں کی تبش بڑھی اور دریا کی حکیلے سلح کی حجگہ کا ہے سے آبھیں پندھیا گئیں -

لا کے ندو اروحند تازہ کیا اور چٹائی کی جست پر اختیاط سے قدم رکھتا اپنی جگہ برپوٹ کیا اور لینے کو نے میں بکیٹے کرا پی بھوک پرسے دھیان ہٹل کے بس کی دہدے اسے چکر آ را ہمکنا' وہ دوسری کشتیوں کا نظارہ کرئے میں مسروف ہوگیا۔ دونوں ملّاح جس میں سے ایک پتوار چلار اعظا نہ نہ کچے بولے نہ امہول نے کچے سوچا۔ ان کی ناوکھر کی اور جار سی نکر ان کا دھیان کھریا گھرواوں کی طرف نہیں تھا۔

دھادے پر ڈوئتی ہوئی ناؤے کے ڈوسنے کے ساتھ ساتھ جست نیچ پڑے ہوئے مردہ لوڑھے کی ہڑیاں اوھ وُدھور ٹی میں اور ایسالگا جیسے وہ مرفے کے باوج دی کی ہیں سفر بجار ہا ہے۔ ما بخید سلنہ وربالے بہاؤ پر چوڑ دی اور انہیں لکا جیسے وہ کہ یہ بھی نہیں جدرے نظر ہے۔ اور سورج اُونچا ہوتاگیا اور گذیت ہوئے دنوں کی جوک اوران کی ساری زندگ کی بجوک نے دفعتا انہیں لین شکنے میں کس ایبا اور چنا نے دو، باری باری شتی کے اندرج اکران کے برا بہی لیسٹ کے سے ۔ اور سامنے بیٹی ہے سوتا تخا اور اس کاکرم بیتا ہوا جرد سورے کے میں اور بران کا در جو باری طوری کے میں منابل میں بغا، ایک میں باکھی اور وہ ان آدام سے بھی گئی۔ منابل میں بغا، ایک جو عاد نئی طوری ہے کی ناک اور سورے مانچی کی ناک پر جو نمینا کی تھی۔ اب لاش کی ناک میں باکھی اور وہ ان آدام سے بھی گئی۔

دری جبره کن اورجهکدارسانپ کی مانندروشن آسمان کے نیچ رمینگاکییا بیمان تک کرسوری پرسرنی آگئ اورسلون اورٹری زمین پر واپس اوٹی اورسانپ مجھود مایس تبدیل ہوگئیا ۔ مطابق کی احتراب ہوگئیا ۔ مطابق کی سے جبرور بایس اوٹی کی اخری موڑ پر فری جبرال سے گافک نظر تا اتھا ۔ کاؤں کے گھاٹ کی سرت سڑھیاں بافایس انہوں نے پہران تلک کی ہتی ۔ سرت سڑھیاں بافایس انہوں نے پہران تلک کی ہتی ۔

جمسٹ ہے گی دوتنی میں انہوں نے نا وکو کھاٹ سے باندھا - دوآ دمی کا ہل سے بانی میں مہا نے تھے ۔ مانجھیوں نے انہیں بوڑھے کی موہن کی اطلاع دی ۔ وہ یہ سناؤئی لیکر ٹیز ترز قدم اعدًا تے گاؤں کی سمست دوار ہو گئے۔ مانچھی خامیشی سے ساحل پر جمیٹے رہے ۔

تعوری دربعدچذمرداوروری الشینیس لیم جہاجاب اورجلدی جلدی کشی کی طرف کتے دکھلائی پڑے۔اب وہ مسارے میں بھرے تھے ،اک میں کھالے بڑ ناؤ کے چارول طرف کچھ انتھنے بانی میں مکڑے ہوگئے بحور تول نے لرز رکر کر آئہت آہستہ رونا شروع کیا۔

دونوں انجی ساحل برسائے میں کھڑے رہے کہی نے اُن پردھیان شردیا۔ مردوں نے لاش کونا دَمیں سے ٹسکالا اور کھاسے کی سیڑھیوں پرچڑھے اور روتی مونی تورتوں کوسامتے بیکرآم ستہ خوام جلوس کی شمل میں کا دَن کی سمست داہیں چلے گئے ۔

جھزپڑوں ادردرحتوں ادرامادس کی کالی دات کے اندھبرے نے انہیں اپنی اوسٹ ہیں چھپالیا: درردنے کی آوازمدھم ہوتی کئی لیکن ردن کی آواز در ہی ہوئی۔ پھرلا ہے پاس وابس آئی جس طرح ردتی جوئی رات دن کے اضتتام پر لوسٹ آئی۔ ہے 'جس طرت تنہائی روزون میں چلاچلا کرروتی ہے۔

بَے نے مٹی کا دیاروشن کیا ۔ ایک منجی ناؤ کردوسرے مرت کہ جدائے لئے مجت کے اندرکیا۔ بوڑھے کی انش کی جنگ پر لکڑی کا فرش خالی پڑا تقارد وسے ا مانجی نے ناڈکی رشی کھول اور سے پان میں دھیکسل کرسا ہے جا میٹا۔ اب کے سے ناؤجب تاریک پانی پرھپی قودوسائے اس کے وونوں مروں پر میٹیٹے تھے بتی ہی جنگہ جاکرسود اجہاں وہ کل رات سویا تھا۔

ادرایک مانجی پنیجگر بیقی بینے دنعتا ایک گمنام بیج میں تبریل موکیا۔ اب دہ ایک تمیم بچ تھاجس کاکوئی معود تھکا نہ زفقا بھروہ ایک نخاصا پرندہ بناجر کی مالکسی خرتین مزاج شکاری کی بندوق سے ماری جاچک تھی۔ دہ چیکے چیکے ددیا کیا ادر اس کی بہتت نہ پڑی کہ وہ نظرا تھا کر آسمان کو دیکھے ایڈی کو دیکھے اور اسے معلوم مزمخاکہ اس کا دیمرا ساتھ ج نارکھے راجھ کیا سوچاہے۔ وہ یہ نرچا ہمتا تھا کہ اس کے ساتھی کو بتہ چیے کہ وہ خدکس دھیان ہیں ہے۔

نادُ انھرے میں دھادے کا جست آجستہ آجستہ جبتی رہی ،

کافی:

## وَج روهي ديم هنديان ازك نازوجلياً سَواجِه عَلامِ تَرِيدٌ منوجه عَلامِ تَوَاجِهِ عَلامِ تَوَاجِهِ عَلامِ تَوَاجِهِ عَلامِ تَوَاجِهِ عَلامِ تَعْل

نواج غلام نوتیکی یا کانی بری سفیوں ہے۔ فاص طوی ہر منا تی ڈیان ہو لئے والے دہی علاقوں میں گذشت وس الوں میں جب ہجی بچے بہاد لپور کی کسی معلی موسیقی میں شرکت سما مرفع ملا۔ یہ کانی خرد رسننے میں آئی منعبولیت کی وجاس کی مادگی شوریت او دمقاعی ماحول کا حسین امتزائے ہے۔ عوام اور خواص و ویون طبقوں میں اسے بڑی محبت کے ساتھ گایا ورسنا جاتا ہے۔ (ط-ن-)

عوامیں دہی ہیں نا ذک ، نرمل جنجب فی دوست نیزائیں دنسب بھرکھ یہ لیس بھاگ دلوں سے دن کوسی کے باتھ مذائیں جیوم جبوم کر دہی بلوئیں جب ان چھان کھیا چھ بنائیں ایک ساتھ سو دل ہول زخی اسیے کا ری تبرچلائیں زخی کرکے دکھیں ادوں کو زخموں برمس دیم بندگائیں نا ذوا داسے بن ہیں گھومی ، جیڑی بریاں گائیں جب رائیں کئی مسافر کھولی جیا ہا ان کے سندردام میں اٹیل گئی مسافر کھولیں جین اُجاڑیں ، ننیدگنوائیں ،سدھل برائیں فخر پڑوا اُئی ججوڑ کر کے ہم جھی جوگی بن صحب رامیں جائی فخر پڑوا اُئی ججوڑ کر کے ہم جھی جوگی بن صحب رامیں جائیں جو کھٹ چومیں ، ما تھا دگڑیں سی نوائیں نین کھیائیں جو کھٹ چومیں ، ما تھا دگڑیں سی نوائیں نین کھیائیں جو کھٹ چومیں ، ما تھا دگڑیں سی نوائیں نین کھیائیں بیالی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں بیاس فرتی ٹر سے گے۔ پرخوشیاں بل بلی گھٹتی جائیں

بہارا فرب

نسيرانضل جعفرى

اسان كاسداب اركنول اس کی داسی عروس لادوگل اس كانتيكف كنسب مركا أيخل كولميس اس كى حا ه من تحكشو لبلس اس سيحشق من انوك جگنواس كفران مي سوزان بجلبال اس کے بجرمیں لے کل اس كى جيما أربيس ساون فيمارو اس کے دم سے گلابیاں جل تھل اس به قربال سرو رکی م ججم اس برسلة فارك بادل مسنى جام كوثرونس نشه سلب ل در گشاجل روح ديوان حافظ شيراز رونق بزم شعروجان غزل دبرخوت گوارو یا دسیس . سرنمر جاں نٹارکاسانول اس كاجلوة كلاب اورجراع اس تی سکان رنگ ونورکی هیل نرگس فدسسیا*ں کا او رنظ*ِ چشما بنال كاحسين كابل اس كے آب حيات سے اجاويد دل کے لیل وہنا ارکا لیا لی للكي جمونيرے نقرول كے اس بها د اُفرس کے داک محل وه تبسم كى يو دهوس كاجباند ادماس لمحا حكورست افضنك

# طلتی شامی

#### حجاب امتيازعلى

شا ادهل چی به ۱ در در بین موم بول این سن سوچا شایدایک بزادسال گذر باش، جب پی شاین این هم همای در آن ادر استان کاغم بهنی تا زه در بی اوران دوچیزوں کے علاوہ دنیا کی برجب برلتی جائے گئے ہوئی تا زور کا در اوران دوچیزوں کے علاوہ دنیا کی برجب برلتی جائے گئے ہوئے ہے گئے اوران اور بین کا اختیا کر جائے گئے دوست دوست دوست دوست در در گئے بیکے جوست تو اسے تھی کہ اوران میں بیال تک سوچنے برمجود ہو جاتی بول کر کیا ہر در بی تربی اوران کے کا دوست میں بیال تک سوچنے برمجود ہو جاتی بول کے بار دوست میں بیال تک سوچنے برمجود ہو جاتی بول کی اوران میں بیال میں مواکم تا تھا ، یا بروس کی بیلی احتراع فا گفته بر خوط چیر تی سیال بیلے بھی انسان کی جو میں بول میں بول میں بول میں برخوط چیر تی سیال بیلے بھی انسان کے مختصرا ورنفرت پر مشمکی بول کرتا تھا ؟ یہ دئی شوخ د ذرد تا در میں بوکا گنات کی بہلی احتراع فا گفته بر خوط چیر تی تھیں جھیکا بیک میں ؟

مرے پاس ان سوالوں کاکوئی نینی جواب نہیں اس سے مہیں کہ برے د باغ پس خلل یا متور سے یا میں کسی کی کوئی اُسل سنا نہیں جاہتی ، جکہ اس سے کہ مرااندا زفکریمی دنیا کی اورجیزوں کی طرع ڈاتی بچریات دھینی مشاہدات کی بنا پر اب بدل چیکا سے ۔

ہرچزبدل بانی ہے ،اس کاغم نہیں کی کیوں برلتی ہے ۔ مرے خفتان کی وجرکیدا در ہے ۔ روم درا نہ سے میں زندگی کے در یے میں پنی نیز دوسا فردن کا دامن تعامنے کی کوشش کرتی رہ جاتی ہوں ۔ گر دہ ہدا کے جمونے کی سی پھرتی سے نکل جاتے ہیں ۔ کوئی چیز ہا تھنہیں آتی ۔ سراکی جران سجیں، ہما ارکی گہری گلائی دو بہری، خزاں کی اواس ندو شامیں ۔ اور برسات کی مرموش کالی دائیں ۔ کوئی چیز بھی ہاتھ منہیں آتی ۔ ہرچیز گذر جاتی ہے ۔ اور تو اور در سر رہ دانسان کی محبت اوراس کی نفرت دونوں گذر جاتی ہیں ۔ ہاں گویا میر بہا دیں ، ور خسندا میں بھی گزر جاتی ہیں وا

ذندگی کے سنول پر کھڑی ہو، چا نواپنی جگرسے ایک اٹھ منہے۔ بادل کا ہوٹگین کا سن کڑ امشرق کے آسان پر دفعماں ہے ۔ بوہنی تڑ نیآڈ دھان کے کھیتوں سے ہوائے حنوب ہمیٹ معروف مرگوشی رہے اورانسان کی حجت مسکراتی یا اس کی نفرت کی آگ دھر دھر جلی سرے، پنہیں ہوتا - ہرجیزگذرجاتی اور بدل جاتی ہے کیکن اس نظام کا ثنات ہیں صرف ایک چیز قائم اُرسنی ہے،الشان کاغم ۔

عَم ؛ بہت برانی چیزے۔ آئی برانی او ماآئی معرکہ جب فوائے اسان کو تخلیق کیا تواس کے بعد کا ثنات میں سب سے پہلیغ مسکرانے لگا۔ اوراسی غم نے انسان کو عبت کریے سے ڈھنگ سکھائے اورسکراٹی پہنٹیں ، اور آخراس غم کے تحت ایک دن بیونا رڈو ڈواونچی نے مونا آیزاکی ڈندہ جاویدسکرا ہے تخلیق کی ۔ اور دنیں ڈمی میلو کا حبین ترین بت تواشا گیا مگر بھر بھی شامین کمسل ڈھلتی دمی ، اور بور غم جانت تا زہ رہا !

کیا دہ تم می تعییں ہوگذشتہ سالوں میں مجدسے کرخت لہے میں ہوتھ رہ تعیس کہ مجے کی چیز کے ختم ہونے کاغم کیوں ہوتاہے ؟ بیں نے تہا اے سوال کے جواب میں در ناک ہے میں نہادی خطافہی وود کرنے کی کوشش کی تھی اور سجمایا تفاکہ "مجھکسی چیز کے ختم ہونے کاغم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بدل بالے کا !"

اس برتم ن مجديدابك كمرى نفردالي عى اورجب موكى تليس وال فالبافه وتم ي تليس سنوراج داك مي ميرد ام ايك ايسالفا

م ياجس ك إندرينكونى خط تدا وديدكوكى تحرير إصرف ايكساده كاغذتهدكيا موا در فعا تفا اوراس كى ايكشك ك اندريجيول ك دونيكمري تغيي عنك كمرمعظرا مير ينسجمااس كالمجيجة والاسوائ تمهادي كون جوسكناسه إيه ساده خط اورد وسكظريان وكيمكر معهديون محسوس ہوا جیسے نواب س کھوے بہرے شعر کاکوئی دلکش مسرم انسر فریاد آگیا ہو۔ اس سادہ کاغذ برتم سے اضی کی وہ بتا آ لمبی دا سنان مکھدی ہے جے مری آبھیں بنظامہیں بڑے سکتیں ۔ گردل کی ہردھ کرکن کواس میں صریب آ رز وکی ایک لمبی نفسیرل کمکئی۔ البخدلياكى سىكىغىيت بسميس من متهاداخط بطرها فيبني وه بصخريركا ساده كاغند ديجهاجس برتم يخ بال كبوس كوثى لفظ منبب وكما تفاءاس كى بتدين ابك مرعوم بيول كى دومرده اورمعط منجور يان رهى تقين اس ويجه كر مجيد ايك عجرب ما خيال آك لكارسوجين على -كوه أتش فشال بريمي عيول اكر سكنا وريضورى دير ك في مراسكتاه إ!!

مرحندتم ناس كاغذبرا يك ككير كيني كليف كوادانهين كى محراس كما وجد مجيد يرمراجواب طلب خطمعلوم موتا الماس ساده كاغذت ائے اندر بزاروں سوال چھپا ركھے ميں جن كاگريں جواب للحنے مٹھيوں نوشا بدكا غذر كليج بكال كر ركھ دينا پڑے - مرسانے به سفيدكا غذر كف بواب اوراب برى تيزى سے اس پر حرد ، أكبرے أرب ميں - ماضى كى نصوب يدين وه بهاري - وه خما كميں .

با درکرو یمی اُن ننسو بروں میں وہ دیک بنیں بھرونگی جس میں عرب اپنے جذبات دیکے ہوئے ہیں جیںان نقیش کوان کے اپنے دیک جی نمیا کہ اسكميش كرف كي خوامشمند بول ـ

ہمی اضی بی تہیں بھے سے بیشکا بن ہوئی کمیں مردم بیزار واقع جوئی ہوں اور جذباتی نقطم نظرے اپنے دوستوں برکنا وں اور اپنی پاکتوبگیوں کوئرچے ونبی ہوں پیں غیارے نیال کی تزدیدکر: انہیں جا بنی عجد میں انسان کے خلاف بغا وت وغصہ موجہ دسے یا ہیں نحو د مردم گرزیدہ ہوں' اس َ يَجزيه كى بيال صرورت بنبل يمهيرس الناياد ركفنا جائي كيس ايك افسا مذفوس عورت مول حلونها دى تنطى كمسلط مالي ليتى مول كيس اول درج كي اعصابي برول اورجذ بالن بيجان مي كرفتار الكين بادركسوسة دم يعجب سانب بن كر مجيد دسا بوكاس وقت مي شعوركى دنيا سع بَهِن د وربِهِ بَمَى ۔ براس زمامنے کی بات ہوگی ، جب مرسے جذ بات کی زبان الغاظ سے نا آسٹنا ہوگی۔ا ودصرف احساسات پراطها دیت کا واروعا لم موکا ر بكن مرئ عديث كاس الكيل كى ذمه دارى يمي نوكس السان بى برعا كرموكى إخيريال برسب فكرس بمعنى اور فعنول مي مين مست صرف يدكه س چاہتی ہوں کرکئی سالسسے اب مجھے بٹیوں اور کمابوں کے علا و کیسی کی دفا قت پراغا و دہبیں ہے اب مرا مرکز توجہ مہٹ چکاہے۔ ببکن آج بس تنہا دہیے خطكوليكر ماضى كى داديون مين جاسكى اخوا وماض سعديهم واستكى كا دجمان ا وريون عمرى تحيلي وا ديون مين آسانى سيميسل جلسف كى خوامش خراك مذبات ک علامت ہو، مرکیاکروں ۔ آئ نہارے خط کو دیکھ کرا در باسی پکھٹر وں کی خوشبو کوسو کھ کم مجے کے بون محسوس ہونے لگا کہ برا تا سے سالهاسال پہلے کا دنیا ہے۔ دہی زنرگ ہے۔ وہی جا نوتا رے۔ وہی شام ہے۔ وہی تم اور دہی یں !! - میکن ااجا کہ مری اک تی سے فرور کا ضغر کیا ل ا ورسائ بري بولًى مرى ايك مولك تناب ف اي ورق الله دع -اس وقت مجهر بوش آبانو معلىم جداك ببعض مراجنون تفا - سنتم ووتم مو- ندمين ده میں دمی - برحیز بدل می ہے - صرف عم م کوشترک رکھ سکتا ہے کیونک عم میں یا کیزگی می ہے اورا سنقال کی ایا

تم كريا دموكا عجيد خواب مي كُنْ لِندت عد مجيد شد برحقية ت ليندى سيمبيث محف اس لئ توحش راك بربها رس نوالول كى وتمن كى-تم سب جب مجعے نواب کا رکھتے تھے نومیں یہ دلیل میش کیا کرتی تھی کہ دنیا میں معظیم کی سے پہلے آ دمی نواب دیکھنا ہے پھر حب ا می نواب کوعظمت بخشار توده ونباک آگے ایک عظیم حقیقت شکر ملو گر موالے ۔خواه برحقیقت کی مصورکافن پاره مور یک مصنف کا ادب باره جمن نہیں دیجہ ا، انسان کے خوابوں سے نوموں کی برستی و برشکل کرکسی صورت گری کی ؟ یہ دنیا کی عظیم نہذیبی – سائنس کی ہوشر با ایجا وہ ہے . وموں کی ۲ قابل فراموش کلاسیکی موسیقیاں - اور بہ خالیہ بہ سا اس کھوس حقیقتیں کیجی انٹیان کا خواب کھیں محفن نواب! مگرنوکی ہزل سجمنا علمی ہے بنواب تھا بک سغرے جس کی مزل سفیفت ہے۔اس سے انسان بمبیشہ نہ نواب دیکھ سکتاہے ندصرف حقیفت میں ندندہ

ره كمرخوش ره سكتلي - دونون لازم و لمزدم مي -

ارے آم نے دیکھا ؟ مرے باہم کرتے کرتے یہ جا نکسقدر زرد ٹرتا جا اسے ! جیسے کوئی بدنوق ہو۔ اس کی وج کیا ہے ؟ اور وہ ورخت پرشی ہوئی نئی اہمی ! اسے کیا ہوا ؟ وہ پھوٹ کھوٹ کردد۔ نے لگ ہے ۔کبوں ؟ مجھے تو یہ سب کچھا تنا نضول معلوم ہوتا ہے ، جناکسی انسان کاعم نڈدگی کی وجہ سے خو دکئی کرلینا !

اس وفت میں برچندسطوراس نے بنیس لکد رہ کہ دفت برکھی تم کو مجھ سے شدیدہ بتھی یا مجھے تم سے عشق تھا۔ بول مجی بنیس ہوا ۔ اگریوں بہتا۔ توشا بدمری زبان اس وقت گنگ ہوتی اور مرافلم عنہارے کر دادگی بھی نصو برشی مذکر سکتا جیجے توشایدا بھی شکرسکے کیونکہ برتوتصور کا محص ایک دف سے ۔ جلت اور کھنے ختلف دخ ہول کے جن سے میں ناآشتا ہوں ۔

ا بن و من كرد دى تى با دور من معنى الين بن اسائنس جيد عام آدى جوت بن دند مرك دل من تهاد مد يخدن فى الم محمد عد المرت من المرت المرت

ده دورد دیمی کتنی دورایک سمت پرسندنظرا ریا ہے - بر رسند بہ ہے باکوئی سراب بنتینی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے ؟ کیو کما گرمیں کسی بات کو بندی طور پر کہا کہا جا سکتا ہے ؟ کیو کما گرمیں کسی بات کو فلام بنینی طور پر کہر کئی ہوں تا بت ہوتی ہیں - اس سے انسان کو فلام بھوٹک بھوٹک کور کمندا ورمی اطرام بنا جا ہے - دا ہوں کی اس بیمیدگی کے علاوہ کوئی بات اس و قت مجھ بنین منبی معلوم ہوتی - شا بدتم کور مسری کہر مسری کہر و کہ بیت مسئلی معلوم ہو کیو تکر مجھے کہر است اعتراض کی جی کوئی پر واہنیں کیونکدا حراض کرلے والا و و مسرسے کی جس بات پر مجھے کہا است اعتراض کی جی کوئی پر واہنیں کیونکدا حراض کرلے والا و و مسرسے کی جس بات پر مجھے کہا است معترض ہوتا ہے - اس لئے مجھے کہا است معترض ہوتا ہے - اس لئے مجھے کہا است اعتراض کی کوئی پر وانہیں تم نے کھی کنا میں بڑھی ہوں گی توکس کتا ہ بیں عزور بڑھا ہوگا کہ بیا ر سرست والح اسے ایک دفعہ ایک معترض کوکیا جی اعتراض کی کوئی بر وانہیں تم نے کھی کا می ایک معترض کوکیا جی اس کو تو اس کو ایک دفعہ ایک معترض کوکیا جی اس کو تو اس کی ایک دفعہ ایک معترض کوکیا جی اس می در اس بیت معکرے کہا نے اس ایک معترض کوکیا جی ا

" تم معقول آدی بور برخیال مذکر دک نلسنی برے بی یا جھا۔ تم صرت ان کے الیسے پرغود کردا دراس کو برکھنے کی کوشش کر ور آگر فلسفہ دیسا تھا جسا مرا یان ہے کہ کھے گا تواس کی نظید کردا دراس کے پیروج و جا ڈ ہے ۔ بی بین کم میں تم سے کہد دی جوں کرمری عصبیت پرنہ جا ڈ ۔ مرے بیان کی صدا قت کو پر کھو۔ گھریہ نہم مجدوکر میں تہمیں کسی بات موجبود کر دہی ہوں۔ فران سے نہمیں کر میں تھا گئی جوں یا شام ڈوسل چک ہے ، با بیں مغوم ہوں، بکد اس سے کہ ہرآ دی میں ایک جذباتی ہے بھری ہوتی ہے۔ وہ وی چیز دی بھرتا ہے کہ دیکھے ۔

سکن یا دکرووہ شام نا تبیدا ایک دن تم اور میں کلب سے ایک شیط میں جاگی کھیں۔ بھلا یا دے تہیں عبد ما ضحاکی وہبت دور کی ایک شام ؟ - جہاں جاکر دینے اور پچڑ نڈیاں وقت سے د صندمکوں میں غائب ہوجاتی ٹیں ؟

تمریخ کوا صرار تغذاکہ بہتہیں ایک فنٹا دیا ایک مفکر سیجھوں۔ یہ بیٹے مکن تغانا ہید انم کور بی معلوم ندخاکہ ' آخری دعوت کا تعنیخ والامعود موللہ ؟ افیرسیں کے مصنف کا کیانام ہے ؟ 'خودہ گاہی کی تمقین عیلے پہل اونان کے کس آخت نے دنیا کوئے تی ؟ بھر تھا ہی کوا ہل علم کی بلندھ نے میں کہیے لیجا کر جُھا دنی ؟ جو کچچنم ہوا سے فبول کیوں نہیں کرتیں ؟ جو تم نہیں ہوئے دہ کیوں بٹنا جاستی ہو ۔ کان کھول کرسٹو ۔ تم سواستے ایک نوش باش نہیری کے جو مکم کاتی محفلوں میں اگر تی بھرتی ہے ، ورکچہ نہیں ہو ۔ اپنے آپ کا قبول کرتا سیکھ جسے ہی تم ہو ۔

یا ن فریں ایک خاص تا م کا ذرکر رہ تھی۔ تو اس شام صحت گلت ان بر دل آرام کے پیول قبیضے نگارہے تھے اور میں زرد لیموں کی افہید!

میں کے نیچے بی دہوان خالت بڑھ دہ تھی اور ساغہ ہی اپنی ایک بی کو ٹھنڈی کو کو پلا رہ تھی۔ جیے اس قسم کے مشاغل استے لہت ہیں نا ہید!

کیو تکد میں اسی میں اپنی خیریت دیجے ہوں۔ دبوان خالب بڑوں تا ، بیروں کو ٹھنڈی کو کو پلانا ، بیلیا سافوں اور نا دنی دنگ کے آفتاب کی ہوت کہ منا ور کہا نیاں اکھنا ڈرندگی تھی کہا نیاں اور اپنی کہا نیوں کے ذریعہ پیر سے حقیقت کی مٹوس دنیا میں واپس آکر تم سب دوستوں سے من جانا میاں اور کہا نیاں کا ورائی کہا نیوں کے ذریعہ پیر سے حقیقت کی مٹوس دنیا میں اور کی کھوں تو ہے کہا مل میا کہا ہوں اور رشندوادوں سے براہ واست چلا چلاکر افر نے جگورے کھوں تو ہے کہا مل میا کہ کہا اور کا کا کی کو کہال دکھ کے دوستوں سے تو تو میں میں اور با کا کا کو کہال دکھ کے دیاں میں دیا جو است کو لیوری کر لیتا ہے۔

ابنی توانا تا کی کو بال دکھ لیے ، کو گیا ہے خیال نتان میں بیٹھ کر کہا نیاں تکھ تکھ کر اس صرو درت کو لیوری کر لیتا ہے۔

نوجے یا دے اس ننام میکسی نامعلوم وج سے ممکنین سی ڈوری تھی اورسوکھی گھاس میں ایک جھینگر پڑے وروناک پیرے میں ماتم کنالگا۔ ابیے ماحول میں وفعتا تم ایک بمطر کیلاسرٹ نہاس پینے آ موجود بھوٹی تھیں ۔ تم ایک دن تھا اور تم ایک عامیا ماعشقیہ مصری اس بھ بجا بجا کردات کی محفل کے ایم مشتق کردی تھیں ۔

تہا المنزول مجے بے دفت کا الک معلوم ہوا۔ اور میں نے د البزاری سے لیج میں بغر سرانعائے تم سے بیر بھاتھا " کیا بات ہے ؟ تم ولوسے میں تقیس ۔ " مپلوچلو ۔ دات سے مسیلے میں جلیس ۔ برتھ ہوا سامصنوی تنجر دکھیتی ہو؟ دات کو میں اس سے نواب بار آون کو تنل کر درگا ، وہ اُوائون دے ہیں ۔ مپلور آوی مپلو۔ تم ا سکر وا کمڈی سکوی بنو "۔

بي ال منسكركيا " جو كيد بين جون. دي شدر بون ؟"

" ا دے بندیمی کرد اسے نظینے کو۔ آن کی بہترین بچکاہے کی لات ہوگئ ہیں جا ہتی ہوں روثی سٹبر کی تمام بیگیا ہیں پریں سبغت لیجا کوں اور کل کے انجاری موانام —۔ ا دے اٹھویمی مسلے کا دقت ہوگیا۔"

برے دوا چرکے بعج میں کیا ہما و بہر - ابی مربوش شام کلب کے پیلے میں اتہا دا فراق تیسرے دورج کا سے " مرکز میں نے نشان کے لئے دیوان غالب کے در ن پر کھاس کی ایک بڑی دکھوی تنی ۔ اور دستی سے بنی کامنہ پر نجیا تنا۔ تم چدگیس ایک تیر آ ود کا مجد بر دالی محرف سے باتا ہو ہوکر تیزی سے باتا سے دروا نسے کی نیس مرکز می برخان کا یک دوسدی محرور نظر دالی اور برے د معرف سے بوں اپنرک گئیں ۔ جیسے مری زندگی ہی سے با برنکل گئی ہو۔

بہادے جلے کے بعد باغے درختوں نے مری بنسی کی آ وازستی کیکن خود میں نے بنیں سنی بیں بھی بی کورو یا دہ منڈی کو کو بلادی تھی۔ گراند دوئی اضطرار نے مجھ بھیغے نددیا المصری کی تیز تدی سے باغ کی شکستا دیوار تک بنجی ۔ و باں سے جما کے کرتہیں جاتا ہوا دیکھنے گی ۔

تم غفة من كاثرى مِن بيشر مِن تعمل من بالموا من ملوى من كاثرى كه دروا ذُرَّ بي من بينس كيا تفا - جنجلا مهث من ن ودرست كمينجسا تووه محت كيا - مجيم من كاكل - ابني بهزمنها س دفعه من ين مجيم سنى -

کیم بیرس نے بڑی کیدلی نے چاکگر تھ ہے ہوجیا تھا :" کہاں جا رہی ہو؟ میں آ وُں ؟ جلیں جیلے میں ؟ " :" نہیں نہیں۔ تہاری کوئی صرو رنسیں۔ تم دیوان فاکب پڑھوا ور بی کوکوکو بلاؤ " تہاری عصیلی آ واڈگرمیوں کی سہ پہڑی پائین باغ میں اوں گونجی جیسے ہوا کا جسکڑھی رم ہو ۔۔۔ دیکن میں لحد بھرمیں تہادے پہلومیں تھی ۔اب تم غفتہ بھوک کرانسان بن چی تنس ۔

مجه ديربعديم دواؤن سرح أركر إول أستراً بستراً بسته إني كردي عبس جيسكيد وابي نبيس -

غُوض ہما دانجین ہوئن گذرگیہ ۔ منہا داسینے تسیلوں ہیں۔ مراد پوائ غالب پڑھنے اور ملیوں کوکوکو پلانے ہیں ۔۔۔ اورشا ہیں اجمعلتی دہیں۔
اورا نسان کا غم نا ڈو ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ ہرچنے بدلتی گئ ۔ منصرت مری کا تُنات کی ۔ بلا تنہادی و نیائی بجی ۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس تغیر ہے
منا نثر اور میں دہیں ۔ گریم اور تنہا دے فرشتے ہی اس تغیرت بے نعلق و بے خبر دستے ۔۔۔۔ اسلے کمیم میلوں میں تکی دہیں ۔ نا رمل فرصیت تن میں تا اور میں دو تا ہوں ۔ نواج ہر گئا تا دیں ہوتی ۔ و منہوتی ۔ جو میں ہوں ۔ نواج ہر کہا نی ہی مذہبی انہی مذہبی ہوتی ۔ اسلام کا میں مدد کھی باتیں ا

ا ورمچراس دات جب به سیف کے میگاموں سے بڑی دان کے واپس آیس توباغیں ما ندتا ڈکے ایک درخت کے پیچے آسسان کے ایک کوف براتن دورمیسل گیا تفاکداسے و کیوکر میں ڈرگئ کہ کیں دہ جا ری و نیابیں ندا تر آئے اس دنیابیں بہنے ہی شور و شرکبا کم ہے ا اور دات کے سلتے میں درختوں کی پرامراد شہنیوں پرا بک موسیقی دتصال تھی تم ڈرگئی تیس کر دات کی وہ اِنی میں پوڈرسے درختوں پر بر برن بیٹھے عشقیہ دعشیں مذالاب ورب موس بور ایس بور کا کھوں کونون ہیں آئے ۔ گر برائی داشانوں میں عورتوں پر ماشق جوتے تھے .....
نوایک ایسے ہی جن کومی سے آست آ ہستہ تہا دی و نیامی داخل ہوتے دیکھا تھا۔ یا ہوں کہنا تریادہ جج ہوگا کرتم کومی سے اس کی زندگی پر مسلط ہوتے دیکھا ؟

سلط كالغظ بإدركمنانا بتيدا

ادماس پرباندمان جانا میں آخر ایک افسان نویس عورت دوں جس کاکام بی زندگی کی پی کہانیاں مکسنا ہے منوا واس کی سنوا بیں دنیا جیدں سولی پرح یا گھٹے۔ یا فرط عتبدت سے اپنے سینے سے چیل ہے۔

نوبواید مقار آس دن فروندے آسانوں پرسیندوری رنگ کا آفتاب جگرگا تاریا ۔ او بہندی کے درختوں پر کاسنی پروں والی مینایک مسلسل کا آل دمیں۔ بیوجنوں کے درخت نوا اسے کے پاس دم بخود کھڑے رہے ۔ یا دسنگھا دکی نمیدہ شاخ پریلیل کا ایک فوخیز جو اُرا بیٹھا تام دن ایک



ناؤ : مشرق پاکستان



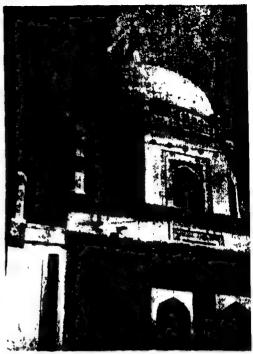

- ر از روصه حصرت سمس سربر رح (ملبان) ۱۰ اوت کی دنیال سے پسے والی نفس حبریں (بہاولپور) ۱۰ منان کے نفس بائلول ٹا ٹمونہ ۱۰ آنیاسی کے گام میں حقا لیس اوسٹ کا حصہ





دوسرے سے اظہار عشق کرتار ما ورمیں ساری دومبرا یک براسے بیڑے نیچ سنگ مرمرکی چیزتری پذیم درا لاکھانیاں مکفتی اور کرسا نیوں کے ظامے

درخت سے خزاں برسیدہ پتوں کو گرنے سے کون روک سکتاہے نا تہید؟ مرے اطراف خزاں کی اری پنیان سلسل شور بیدا کرری تعیس

کرمیں چونک بڑی ، پھربول ایکی : ادے اس تیزی سے کہاں اُڈی جا رہی جو جیسے بہارکی تیمزی ؟"

نبتم كے ليد ليد بال مواس بادلوں كى طرح إراد ي تف سانونى صورت بر تكا رمابر سے لكا تھا . ا ور موشوں برسكارم شكا الما سا ا رتعاش تما أيك نكى : زندكى مي سنريد موقع كم أفي من الروى ؟"

مجب آتے میں توجر تک بنیں ہوتی کرمی سنہری موقع تھا۔ میں نے سکواکر جواب دیا تنا بھراس کے سرا باکو دیکھتے ہوئے دھیے لیے میں مگوشی

كَنْى: كَالْ بِكُ طِرِع كَعْلَى جاري مِو - بَنَا ذُكُونَى سَبْرِى مُوتِنِي إِنْدَاكِيا؟

اس نے کوئی جواب ندیا۔ صرف بنفٹ کے پیول جیسے کھلے ہوئے گرے نیلے آ سا نوں کو دیکھد کرمسکرانے لگی اوربول: کوئی إول نہیں کیسی تسمیکا كونى خوفتاك ساينيين -آى تو دوشنى بى دوشنى ع."-

ين المدمثي ولحبي سے بوجيئاً كى المهين سائے بنين إسار سلم ؟

وه محبراكر بدنى "بنين آدى بنيس - بلكة عان كانام يك نالوكم الركم دوشن شامون مين سياه سابون كويا دمد دلائه مهروه بنس برى تني -وه صاف ول دو کیتی . اس من مین سیست کی میں مہیش شلم کے کروا میں اس کی سنسی کی پاکیزگی کومسوس کرتی رہی ۔ اس کے ادلین کی افادت مذمنی ، عبت كے مع استقبال تفاء الدندندگ كے مع نوشا مريد إاسے زندگى ميں جومى اور مبنائجى ميشر آ ما تا تفاده اس بردبران طور برنانع مو ما تى تنى ۔ ده بريزك ملدى بول ما تى خى - اس ال كيم كمى نوش بى بوتى تى -

اً وخيبي نواس بن برائ يونا ينون كى طرح كها تعا : كما زكم دوشِن شامون ميں سيا ه سايون كويا ون كرواً

گرمیے روشی ا ورسابوں کا بکے ظیم لموفان اپنے وائیں بالمیں گھوشا نظرار ما تندا سے کو برے کرمری الم لپندی مجے جانے کیا کیا کی دیکھا منى ہے۔ ميں ندن زبان سے اس وقت كما تما ألم ميں چيزوں كوافي نظرية سے وكھتى بول مَلْكم - انجعا إنم سے جا إمال دي منيس إنى تیزی ہے ؟"

اس مناس وقت تو مجمكون جواب ودايمًا ، كمرةع - آج ات سالول بعديس سوين مون تومعلوم موتاسم وواس تيزى س ندندكى سك طونا اول سے اللہ عن جا رہی تھی۔ اے بہا درالوکی !

اب جانے بھی دور شام دُعل دیں ہے۔اورول مغموم ہے گراسے مردسے ا کھبالے سے فائد ہ کھی کیا!

ورد من ما تفارنيم كا مار - وينهارى سوتيلي ال كملائي تيس جين يل محصيم بيشد ب مدل ندويد اس بات كا محيم من ندا يك و مبشى النسل تعين مرجند كرنيم كه بال في مدهد كريا من يخ كراس كي بريدين ده ب بناه جا ذبيت الداس كي وازمي وه موشرا موسيقيت يمكي كرا وي محريا موجانا تفانعبى لرسليمبين انى برى للتيكى -

جبتم دواؤل بنين كمى بوقاعين تويون معلوم بوتا عناجية تم سرخ كالبكاايك دكمنا بواجول بو-ا درنيم ؟ وجنبلي كايك ندددكل جب إدىموم ن جعك كركيس جوم يا بو كلي اور يعيول بن دين أسان كافرق بوائد وونول كا دلا وبزى مسلم و لحموان كي تهنيس الك الك موتي لا

ادران كاحس جداجدا عمر إئ دوكي بوكمل كريمول نبنسكي!

ادر ماضی کی اس دوبہرکویں اب کے بہیں مجولی ہوں نا ہمید فروزے آسا اوں پرسبندوں کا گا متاب مجلسار إلى الفارمبندى كے در فقوں بر اس بردن والی مینا میں سل گائے جارہی منیں۔ بیرمبنوں کے درخت نوا دے کے باس دم بخود کھرے تھے ۔اور فررسنگھا کی خیده شاخ برلمبل کاایک نوخزج (دابنیمانام دن یک دومرست المپارشنق کرتاد لم-ا درایدی بربداختیاد مچرکری سے نیکم سے بوجیاتھا: اسے اس تیزی سے کہاں اُٹری جاری موجیسے بہارکی تیتری ؟

معاب خال آدا بعرت اسهامك تبترى كيول كما تعا - خزال كا بتاكيول نزكما تعا - ده كى توتيزى ساارتا بعراسي بوا ولامن -

وه ... ديميود كيمو. شامكس تزى معد دملى ما دي هم ويدانسان ك فم كوكيا موكيا ؟

مِكُن أَرْتُمُ الْفِي مَا مَن الْمَكَ وَكُورَ وَلُورَ إِلْمُول مِن آئى فاقت عَمِد مَهاد عنقالي آئيد تقلع وكلون فواه شام وسل ما على الله

توجراً دُد ادكرواس دات كويس دات م عيلسه والبن اكن تيس ما د عام كو ؟ تم اند ميرسه باغ بين جاندكود كي كركستعدر فوف نده موكي تيس ؛ تنهاده منه سے تكانما ؛ اله دوى ـ ذواد كيمو تو جاندكو إكوئي عادى جرم معلوم جو زياسے - ندو-اورمكادسا !"

نا مرم نہا ہے اپ اورتنا دیکن جب ہم فوارے کے پاس افلالمون کے بت کے قریب سے گذرکر اردودی کے زینے بہر پنی قوجن کی خواب کا دہیں روشن ہوری تھی ۔ اور ہوگا ۔ دومہنوں سے عرفی مونیا کی خونبو ڈوں کے لئے کا اور ہے نیچ کی خوابگا دیں اترا کے تھے تاکرتام دانتان کا کر و دہا دسید ان کی اس منظم ضرورت کو ہم سب نے مان لیا تھا ۔ ان کی اس منظم ضرورت کو ہم سب نے مان لیا تھا ۔

نے رہم دونوں اس وقت نون زدوا ورجیان ہوگئ تیس۔ آنی دات کے ان کے کریے میں روشنی! اور بھیریا تون کی آوا زیم نے حواس! ختہ خیر ہم دونوں اس وقت نون زدوا ورجیان ہوگئ تیس۔ آنی دات کے ان کے کریے میں روشنی! اور بھیریا تون کی آوا زیم نے حواس! ختہ

موكركها تما" عجد توكونى ما دفه معلوم و اب روكى "

" ا بيد مونع بركسى حاويث كا أن جوزاجى ا يك حاوذ جواسع" عرب ن جواب ويا تشا -

ا کور مرید کی ہے ہے۔ گا ہما ۔ ابروسکٹر کر اولی تمیں : کیا بک دی ہو ، مرے توجوش اڈسٹ ہی ۔ وہ دیکید کرے کے اندا۔ اس مذاخ میں کھڑے ہوکر دریعے کی طرف اشادہ کیا تھا۔ نظا تھا کر دیکھا تو کر۔ میں عربی بسٹریر بڑے ہوے نظرائے ۔ ہم سے انہے بہ قدم دکھا ہی تھاکہ ہا درے جا آوا دس کر امریکل آ شے اورا ند بھرے میں دیجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئے ہے ۔ تشم ہوگیاستم اکون کھڑا سے انہ جیرے یں احد دوجی اور ناتہ بید معلوم میں ہے تین ہوئی بہوش ہوئے تھے ۔ گرستم ہے ۔ کو اب ہم ہر جانے ہیں ہے۔

تبادے چاکو برج نیواه چونی بویائی کی بویا چاری ۔ آئی ہویا بری ستم معلوم ہونی تی شنگ تہیں یاد برگا یک دفعہ ابنول فی تہیاں ماگل کے موقع برکہا تھا ، ستم ہوگیا۔ آئی تم اتفادہ سال کی ہولیں اور ہم الت کے فقرے کے میٹی پیٹیس ٹیمک تھیں بیکن ترفی کا بے ہوش ہونا وائنی شخصا۔ اسٹے تم بے بوجیا تھا \* ابنیس کیا ہوگیا تھا بچا مان ؟

و للم المن على مرسم على من موقع بدد اكثراكيا نعاك

جبہم مَرَ فی کی خوا بگاہ میں داخل موٹیں تو کرہ موٹیا کے پھولوں کی نوشبوسے مبلک رہا تھا اورمبہ وِش آ دمی کے موش لوٹ کما بیکے نئے ۔ " نجائے اُدی نے موش کبوں موٹا ہے ؟ شاید موض سے فرار کی پرمبترین ما ہسے ہیں ہے اپنے آپ سے سوال وجواب کیا تھا۔

معت اول جہر و بیون ہوں ہو ہا سے ہو ہا ہے ہو ای بیری دیا ہے ہا ہے۔ دولوں ساکت اِمرے نے میں اِندا اولا اُندا اُده لگانا ایم نے مریض مہد نظری اِنعاش اوراد مر اِدمر دیکھا۔ در سے میں دواکی شیشی اور نیکم تے - دولوں ساکت اِمرے نے میں ا

مسك موكيا وداندانسد بيراندانس موتين يكن تمك جث نيم عسوال كاتما تم تسي سادسه وقت بيان ؟

ا درجا دفقا۔ اورموتیا کی رویان انگیزیمتیں تقیں ۔ اور کمرے کی ٹیم تاریکی ! واقعی دنیا میں کئی ساری جیزیں حسین میں ! صرف دلیس کا

ادرد دسرى مع نَنْم كے لئے اسى درخناں اورائن تا بال تى كرزندگى بى البي بيس كم ى آتى جول كى -

خيال كرد . د نياتنى بور مى ب ا دراس ك تونيم ، بغط كري دل جيب كلا بوت كرد غط ا ما نون كود يكدكركها تعا : كوئى إ ول نهي يمن قم كاكوئى نوفناک ماينهيں - آع دوشنى بى دوشنى بى دوشنى ب

ادر بجرو و ندندگ ك طوفانون سے ناب على كنتى و و بها ورالمك إ

مرے ندیم اِ عجبت کے کلی تاذ ں میں ہارتا ذہ نے تھے سجا دئے کہ نہیں؟

تہادے ہتیں ہا شکسادکی ایک بہاسی چیری بھی جستم نے شاخ کی حصور کی تو آولیا تھا اور کھی کھی بے خیالی بن اسے خوف اک طراق بر کھا ہے سے با زر در اسکتی تیس ۔ الشان کک کُ رُ با بن ہوتی ہیں ۔ ہاں قاس مجے دیوائی کوئل اس زودسے کوک دی کی مجھے اندلیشہ ہو رہا تھا کہ آج اس کا کھیے ہ

خق ہوجائے گا۔

ہم چاروں نوارے کہاس بیدمجنوں کے تک کوٹلوں کی کوک سنتے ہوئے جائے ۔"کنی شکر ؟ اچاک تم نے عرفیسے باآواز بلند ہی جھاتھا۔ تہادے ہجے ہیں وہ نوداعثا دی اور ککر تفاکر جیسے اگر عرف ہے اس کا نوراً مؤ دیا نہ جو اپ نہ دیا گئات درم برہم ہو جائے گی ۔ اوراگر نہ ہوتی توہم خودا نی کرسی سے اٹھ کراسے تبدوبالاکر دوگی ۔

کیس بھی مبزد کریا نشا ۔

" جَنَى جَا بُولُمال دو \* نجائے عَرَقَى سَعَ كِيول كَهِديا -

" بيري ؟ بيلم مكاري في شايد فرل كه الكمل مصرع بر!

، وید پیاتو جارموں کیکن تم پائی دال دوئیم اوراس ندسگری کیس اونی کھولدیا۔ تمہارے سے کسی آدی کا آئ زیادہ شماس کھانا کا فالی برواشت
ما اور اتا بل معانی می اجلا خیال توکر در اس دنیا میں آئی زیادہ شماس کہاں ہے آئی ا ؟ تم اس دنت ایک آئشیں بگو نے کا طرح اٹھی تھیں ۔ اورجا سے
کن بہنا یکوں میں کم ہوکی کیس ۔ بہنا ٹیاں االسان کے اس اتما و تاریک کے ذخار سند رکوکوں عبورکر سکتا ہے تا ہمید؟ اور کیار بھرنی توان کھا ؟
ایسا ہی سمولی جیسے شن کے گرد گھوسے والا ایک عام ہر دار جومرف ہروا نہ جو تاہے ۔ اس کے علاوہ اور کی نہیں ہوتا ۔ تم کم وگر کی کہ دانے کا ہروا نہ جو تاہی

اس مجرے قرمزی راک کامسی عدد مجری ہے تم کواس وقت و مجعاجب جا ندرخداد کا ثنات کا ایک وصلکا ہو آآ نسو شکر نیے کوا ترآیا تھا۔ تم مارملد بارہ دری ک شانشین سے گذر کرانے کرے کی طرف مباری تغییں جب یں سے تم کوردک کر بوجہا تھا تمہیں جا ندنی رائی اوراس کی ختی ل بند سے ناتھیں گ

اس يرتم نه ابروسكيركرت ماجواب وياتعا تنبيل وهي جعلساسة والاسوري وداس كى تا ندت مرغوب ي

اس ز مان نرم مجع ان گرمیوں ا ور مر دیوں کی کیا ہجا نہی بھلا!

اس ك بعدي سن اكثر نهادى شميال عني مولى وهمان ا وربون مع تورخصت موسادگى -

ادر پیرکیا ہوا تنا ؟ یاد توکر نے دو۔ ہاں پیرتم نے زمین وآسان کے تلاب ملادے - اپنے عن ، اپنی رعنائی - ا درا پنے انسوں سے کا نات کوت ہوالا کی کوششن میں گارٹ میں آجائے ۔ بھیج اس بات کا چرخ اس کی کوششن میں گارٹ میں آجائے ۔ بھیج اس بات کا چرخ اس کی کوششن میں گارٹ میں آجائے ۔ بھیج اس بات کا چرخ اس بات کا چرخ اندیکی اس جم سے فری مزت کی تہم اردی جیزیں - در دھوت - اور فیم از دیکی اور ت من گذرت گیا ۔ واقت گذرت کی ترکز رہ ا جا گا کی ترکز کا ری شعلہ زین سکی ۔ فیل بھیل بھی کے خراب ، دو ان ان کا تما ایک تو ہو سکتا ہے ۔ گر دی میں میں جو کی کو کی کے مزاد بھیل جنواری ۔ اور جھے خیال آسے لگا کا دھلتی شاموں میں میے فوکا اب کیا ذکر یا

سیکن ان تام وا تعادے بہت پیلے عزنی کی بہوش سے بوش کے بید دو اندے کھول دے تھے۔ وہ تھیا ہوا چدرج بنجائے کب اوکسطرح بندوروا دوں میں داخل ہوگیا تھا، ا ہرکل آیا تم نے کھی تبد خالوں کی سیرکی سے ؟ بنیس ۔

" وراصل مي تنهيل لون عام الما مون يتهين" اس جدد ف كما غدا-

اس ذانے برجیکس نے بڑی فی میں بتایا تفاکہ لوٹے جانے بر بھی ایک دلر باق ہوتی ہے۔ تم تواس سے دا تف ہوسی بہیں سکتیں کیونکہ تہا تہ انک با تعدم پیشد لینے کے لئے کر سنے درجے ۔ دینے کے لئے بہیں یہی درجی کہ دو سرے دن جب تم بح ظلمات بی غوط زن تھیں تو آسان بنطنے سے بھول کی طرح کملا ہوا تھا اور کوئی یا دل نے تھا۔ کوئی خوفناک سا یہ منظا۔ اور زندگی کے سنہرے موقع باخ جیات ہیں یوں کھلے ہوئے جیسے تا لاہمیں موسم بہا دے کنول یہی مجھ نیم کے بتایا بھا جوئل کے ادھوں سے مصرے گاکھی، س کے ادھوں سے باسے مطمئن تی کیونک اس کے باطن کے ادھوں نے مور کے گئیل بڑی سرحت سے ہو دی تھی باگر تو فال علم تھا تھا مہا توں سے لاعلم و ایونا بنیوں کے بت جیسے خطونال دالاحسین مرد قونی ۔ وہ اتنا ہی اہمی تھا جنام اساقی تیا ہو تھا ہو دول میں بھی است مور سے ہور ہا تھا اور اسکی فیرو دول میں بھی است در ان ہو ایک اور اسکی فیرو درے دیک کی اسکھوں میں اس بلاکا جنون اور اظہاریت تھی کریں ہے سبحا اُنگل انجیلونے بھی کہی ایسی دلر یا تھو دینہ کھینے بھرکی !

گرخیر. کلاب کے پر دول اور آنکممول کی انجماریت کی بات بالک اور سے ۔ اس تک ودویس بیاں شام ڈمعلی جاتی سے اور میں پنموم ہوگئی ہوں۔ بندی شکردوں بیہ دامستانِ با ربیڈ ؟

إِثْ نَجَاتُ آج كَوْلُ كُوكِي بُوكِيا تفارتمام شَام كُلا بِعِالْدِيهِ الْرَحِينِي ربِ حالانكريس مَن متوش منى ا ورا بنيا ضاسة كى إير سطر مذكر من أنى اورا بنيا النافريس من المرابي المورد من المرابي المورد بنيا المرابي المرا

نظم کا ایک شورنرسوی سکنتی یغرض تنام شام پرسهی میسی دی کیونک پهیم بول را تنا ۱۰ درتم با نتی پودی موسول کیکیبی دیوانی بول ا آخر باغ کے استصفیٰ چلگئ جہاں دشتے ختم ہوتے تنے اورشنق بیچاں کی بیلوں ہے ایک خزال درسیدہ پڑکو جکوا دکھا تھا عبیبلیں مجیک پری بجیب ہوتی ہیں ۔ دیکھنے میں نا ذک جمل میں زنجر کی طرح مضبوط ہ

ار منظمتم دو بهاد کاتیتری کی طرح مپولوں برجی بوگی ! ؟ بی سے منجر بوکر نیکم کو دیکھا جو سبزگھاس برنیم دراز بوکر عرفها مک ر با عیات پڑھ رہی تی ۔ میں سے دو یا رواس سے لچہ چھا" دوتم ہی تھیں جواہی اپنی باغ سے زینے پر ایک عشقیہ مصرع گنگنا تی ہوگی اتر رہی تنہیں ؟"

م ان ده میں ہی تنی یُ اس نے دھیے سے کہا او داس کے ہونٹوں پرسکراہٹ د کھنٹگی بیرمرگزشی کسی آ واڈس کہندگی ردتی ہی سوخی ہو کیا بہا دکی پری کے با زواق شاع وں کے خیال سے کمرانگٹا ہیں ؟ نہیں تو ہیہ اننے صین خیال کیوں کروانی ہوئے ہیں ؟

ما فی غم فرداے حریفاں جہ خوری کمٹی آرسیال ککشب سے گزرد

ا تندے بلب کو تنوڑی دیرجب رہنے کا اشارہ کرکے میں بڑے ونوں بعدز ورے بہن پڑی ادر جبک کرا یک ندر کلاب کی کئی تن سے فعا کر

ال كَكُوتُ كَكُاعَ مِن لَكُلْتَ لِكَاسَةَ بِوَلَى : وَإِنَّى سَمْ بِوكُيا - بِودِن كَعَاجُتُ

چورن إ عجے خیال آیا کہیں دردِ زنرگی چورن کھانے سے بھی رفع ہوسکناہے ! تہادے چاہے مدینجیدگی سے کہنے تھے ؛ دہ کھا چکا ہوں۔ پرسٹم ہے سنم۔ محجے خیال آتا ہے ردی ،اگر درد پڑ میکیا اور محجے کچہ ہو کیا توہیہ ساری سوچی ہوئی ! تیں یوشی ا دعوری رہ ما ثینگی "

ا دمودی باتیں ۔ برسنکرمی سوچنگ انسان کے سبارے مطابن کمبی کوئی چیز بایڈ کمبیل کوئی پڑونجی ہے ؟ ادرا نسان کی اُرزووں کن آنا اور نشاؤں کی تفاه کہاں ہے ؟ زندگی کااد صورا بن برستی ہی گراس کا حساس اس سے بھی زیا وہ خطرناک ہوتا ہے ۔ ندندگی ا دموری سے - ندندگی کھوکھل ہے ۔ اس بے بنیا دینین پر ہوئچکری توکئ تنوطیوں نے خودش کرلی ۔ بہر لوگ اہمن ندنتے ۔ عرف تنوطی سے - سوینے ذیا وہ تنے اور کھیا کے۔ اوراحی نسونیا ہے نسبحتا ہے ۔ دہین اومی کی سوٹ تو بائے اسے مارڈوالی ہے !

مجد دیربعدی سے کہا تھا ؟ آپ کے پیٹ کا در د تو بے صرر چیزے ۔ گرز ندگی کے ا دھوںسے پن کا احساس مالیخو بیاکی علامت ہے ہ اس پر دہ بوئے ؟ میں علامتوں کا قائل بنہیں ۔ میں بنیا دی چیزوں پر نظر رکھتا ہوں ، اورستم ہوگیا ، اس پرسو خاہمی ہوں "

مرا ڈب سے ہر بہ ہسین عور نوں سے ہمسٹہ دخت ہیں رہ جوانے دامن ہیں فق کو بناں کھتی ہیں اور لوقت ضرورت وی اور درسوائی ہیں۔

نیکر ہے یا دلوں کے دیگ کی پوشاک ہمین کوئی ۔ جب و علیٰ بھی تو یوں سعلوم ہوتا تھا جسے بہاڈوں کی گہر میں کو لک درح متحرک سے اس کی پوشاک درجالی ڈمیسل ہوں یو تو اور میں ہمراتے تھے تو یوں معلوم ہو سے نکہ ان اور میں ہم کر شری اس کے طویل دامن جب اس کے در میان اور بھی اور زنجی موجوں کے در میان ایک مکڑی کوئٹ انتہا ہے گئے اور ہے میں اور زنجی ہوجوں کے در میان ایک مکڑی کوئٹ انتہا ہے گئے ہوئے در کھیا ہے؟

جنول من بدو بحكوب سب ايد مجرم بير سكي وتنها در جايد يكفت الدكملاكركها "ستم موكيا دوحى - ناشة وان مكري بر دوكيا"

" بى نىب . بىد بىدان موجودى مى ئى تىشى كردى .

" بيكن كيلے ما تُد نہيں آ ہے ستم ہے شم "

\* وهيمي موج دمي " بس سن الخمينان دلايا .

عُوض برجِزْموجو دهی دیکن ؟ آید ، تم کوسعلومے کرکیا چیزموج درتھی ؟ - نیرچیوٹروج چیزیں موج در تھیں ان کاکیا ذکر بیکن کمبلوں ا درنا شند دانوں کے ملازہ جرچیزی دہاں موجود تغیب - ان کائتہیں علم ہے ؟ تمہاںست اندر، مرے اپنے اندں بم سب کے چوردروازوں میں کون کو ن سے چور موج دیکت ؟ ایک ؟ شند دان بی نہیں -

یادر کھنا؛ یں نے تا شرکہ ہے۔ اور تا نے میں مجدگ کہاں ہوتی ہے؟ ۔ اور دُندگ کی بیٹی کا دہرائے ون تاشے ہی ہوتے دہتے ہیں ناتہد آؤتی یں بہیں کئی سال کا ہرا تا تاشد پیرے دکھا وُں جے مری نصوری آ کھ اکر شب نہنائی یں کچہ دیر پیلے نیندے وکینی یہی ہے۔ اس تلشے کا پہلا شظر کھا اس طرح شروع ہو تا تھا کہ قراف نے لم تقہ بڑھا کرنا شنہ دان ابنی طرف کھینیا تھا اورا سے کھولنے لگا تھا کیوک وہ ما نظری عشقید خول کا معرفے کا گا کراب تھک گیا تھا اور بھو کا تھا۔ وہ مرد تھا۔ اس کی جذیا تیت پر بھوک ہوئی آ سافلے نے الب آ سکتی تی ۔ نا شنہ دان کے ایک فاتی میں جہتے ہوئے انگا دے دو مرے فانے میں بہا فریم ایک تھے۔ دو مرے فانے میں بہا فریم ایک جھی اس کے ایک فاتی ہوئے ہوئے انگا دے در مرے فانے میں بہا فریم ایک جھی اس کے بھی کے مدن میں انہا تھی ۔ دو مرے فانے میں بہائے کیا چھی ا اس کے بنچ اسے سرد دیکھنے کے سکے ہرف کی جکتیاں کی جوگ تھیں ۔ اپنے چست ا درسفید لباس پرسم اس وقت ہوٹر با لظراً ری تھیں ۔ چنا بنچہ عرقے نے بلاموجے سجھے ہے اختیاد ہوکراچا کے کہا تھا " کھائے کے بعدمرے ساتھ صنوم دں کی چھاؤں میں سپرکوملوگ ؟

تمفرط ا بنساطست گلاب کی طرخ کھلگٹیں ۔ گرتم مجھ تباکہ۔ سرتھکنے والی چیزسونا ہوتی ہے ؟ اسی وٹٹ کیں انجام کو دیکھ رہ تھی ہم کہی ہم یہ میں "شوطی ہوں ۔ میں کہتی ہوں مری تغیر ایس سے بیٹے وہ ہوتی ہے ۔ میں محف تغوطی نہیں ہوں ۔

ادسَطوکا بجین دوا کُس کی نیز میک کے احرُل بِسُگُذرا۔ اس کا پاپ شاہی حکیم تھا۔ لیکن مرے باپ کے پاس کوئی ایسا مطلب نرتماجہاں ا داک کے اون دیتے میں تنوطیت کی مجون کوئی جاتی را درجیزی آگریں تنوطی ہوں توریجین کے جذباتی احول کا ننودہیں بلکر بلوغ ذہنیت کی سوٹی بچارکا پہنچہ معلوم ہوتا سے راس سے تعجیے موردالزام نہ بنا کہ۔ اور پیجھوکہ مرہے جنون میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔

وه ابنی تنصلی پر ضرورت سے کچد زبا وہ بی جملی ہوئی اسے بنور دیکھ رہی تھی ۔ کھوٹرا ساخون ا وربکال وونیکم کم سے مسکراکر شکم کو علائ بنا یا ہملا نیکم دم بخودیمی - اورٹینی پریپرندہ آنکمیس بندسے سرگوں بیٹھا تھا !

مرد طبعاً چولا ہوتا ہے۔ زندگی کے خطرناک سے خطرناک سور پروہ دسترخان کھدل کو ٹری بیکلفی سے بیٹے سکتا ہے۔ جبکہ عورت کی ہموک بندم و جاتی ہے۔ عوتی اس وقت کھانے میں معروف تھا۔ نیلم مجرموں کی طرح سرح بکاسٹے اپنی لہواہان تنجیلی کو دیمہ رسی تھی۔

تم افي حيست باس بين ايك وداك ساته مكرادي تفين -

ا وُرَسِ مِحض سوع رہی تی۔ اپنی کمانی کا خاکہ۔

وتان کا ببلانظم سے دیکہ ہیا۔ اب اس تانے کا دو سرامنطر بھی ہمت کرکے ذیکہ لو۔

ہم سب اس ا ندا ذرے بیٹھے تھے۔ ہرچر دی تنی - بہان کے جذبات ا درخیالات می دہی تھے۔ اس لئے تم نے ترف سروں کا گرے خان بڑن دخا کیسے انکا تھا۔ اور پیرتم سفید حبیت اباس میں وعیت نظارہ میں دے رہی تھیں۔

گرچنے الحن کوکون بذکر رکتاہے تا تہدہ اب ذرامبنعل کریٹھیو۔ تم نے انگا نفا۔ اور لینے کی نوامش مندنغیں۔ اس سے عرفی نے تہا سے اللہ کہ اللہ کہ اس کے عرف نے تہا سے کہ روز کے انداز کر رکتا ہے کہ دین اٹھا کر تہیں دیریا نفا۔ اور ساتنہ کی منہ بلی پر نظر جائے ہوئے اولا: تیلم۔ زخم سے کہ کہ کہ منہ کہ دیریا۔ منہ میں دیوگ ۔ تم بی لاکچه وزا "اور بہ کہتے ہوئے وومراہرین نبکم کو دیریا۔

گرانلطی سے برنن بدل کھ کے بیمض خلطی سے آبرت تہارے جعے میں آ کی تقی۔ا درد کھنے ہوئے گرم انکا دسے نیکم کو دیدے گئے تئے۔ ایک میں آتش نوشزگ چک دہی تقی ۔ دومرے میں سروبرٹ رکمی جوگ تھی ۔

برحپدیمٔ الاباس چیت اوردیده ذیب تما ! اومرئیم کا آتعبل سے اب خون کلنا بندہوگیا تما ! پس تغیرات ہروم بخودتی ا ورکہا ٹی کا خاکہ سوچ دہی تھی ۔

یمی ذندگی ہے نآ تبید - بہاں ہرچیز بدل جاتی ہے اوراس تیزی سے برائن ہے کہ بیں خریک ہنیں ہونے یا تی -البندا حساس بمین طلع کر دنیا ہے کہ کا مُنات تبدو بالا ہوگئ ۔ یا فنا میں ٹوصلے لگیں ، یا ٹم چات چنے اٹھا ۔ بمبلا بنا گرجہاں آئی چیزیں دنیا میں جاگ رہی ہوں و ہاں پرندکی کوئے آتھا۔ بمبلا بنا کر جا تھیں بندکر کے سوجا لئے کاکیا فائدہ بجٹم بناکو وار کھنا جا ہے۔ تواہ سمندروں ہیں تا کم کم اُئیں ۔ نواہ جنگ تہاہ ہوجا ہیں ۔

ان سہ وافعات کے تفودی دیر بعد دور کی ایک بھڑنڈی پر متہارے بچانو دار موٹ نیابدان کا کیدا بھی اختتام کو بہدی جہا تھا۔ ہر جیزختم موجاتی ہے جسے شامیں ڈھلتی میں۔ تہادے بچا جیسے کئے تھے ۔ وسیع ہی والی آئے تھے یعنی جذباتی اعتبادے ۔ ہندا امہون نے با واز لمبند فیکری اس موالی استم ہوگیا ۔ مراکیلا ختم موگیا ؟ سکت امہوں نے مہت جلد دیجھ لیاکہ یہاں آ وسے کا آواہی بھر حیکا ہے۔ اس نمانے میں تم مجدم کراکٹر آ وازہ کسیاکر نی تیس دوری حیال بہت ہو۔ ہروقت اندازے لگاتی دیجی ویاسات پرکو کی جینا ہے دوری ؟

لكن الهيد م برسات كي جومى كمنا أن و ديجه كراس كريد الله يهاي كيد بيشين كون كردية مي كريد برك دودس برا كي بيحق

عقل کے ناخن لو۔ تا نئے کے اس دومرے منظرے ہم سب کو سنجد وکر دیا تھا۔ یا دے ؟

تنهادے جہانے سبحا تناکر کیلے کی طرح ہرجیزا ارم ہے کمیل کو بہدی جاتی ہے باٹنا یدتم او دعرفی میں اس و میں دہے جم سب احمق نے۔
تم لوگوں نے سفیرجیت باس کو دکیرا نا شنہ دان کے اس کھنڈے بیائے کو نظر انداز کر دیا جوگرم کے دصورے میں محف فلطی سے تنہا اس لے انتمیس متادیا گیا تھا۔ ندیگ میں کئی ایست مین تا آئے ہیں تا تہد۔ جب تم سے صاف آنکھیں موندلیں ۔اس لئے تو مجھاس پر ندر میا تنا غصرا یا تفاج ہا در مین میں بند کے بیٹر بنا کہ میں بند کرے کے دیکھائی تو کھائی تو کورو ۔ میں المبینا کو می اندمانی میں بند کرے کے دیکھائی تو کورو ۔ میں المبینا کو می اندمانی کہتی ۔ اندھا اور موت ہیں ۔

، کون نہا دے چیاکس محلے کیا چیل کر کانا ہے شک آسان ہے ، گرزندگی کو کھیل کے مراحل کے پہونچانا جوشے شیرانا ہے ۔ گروہ اس کھیل سے می فاس خم مدن کی بوں جلدی جلدی تیاریاں کر سے نگے جیسے کہا چھیا: جارہے ہوں اور شایس ڈھل دسی جوں ا

عيروه دوبيراً كُوجب رس بعريان تو فري كُي تعين إ

یادے ؛ ون می زیادہ ہما ضطرار میں گذرے شردع ہوگئے تھے۔

بں دن دن محرد رہیجے بی پھی مندر کے تناظم کو پھیتی ہی تھی۔ اور مرافیال ہے کہ اب جست لباس بیں تمہالا دم بھی گھٹنے ہی لگا تھا۔ اس ذمائے بیں میں نیکم کے لیے ہالوں میں اکٹرا کے کلاب کی کل سنوری ہوئی دیکھاکرتی تھی۔ مری نام بلیاں مالیخہ دیا میں مبتلا معلوم ہوتی تنییں اور مرے چہتے طوطے جھنوکا نروس برکے ڈا دُن سا ہوگیا تھا۔ یا یہہ سب مرے نیا سات تھے ؟ اس دن دو بہرے کھانے کے بعد ہم چہا کے حسب الحکم ہانے ہیں شہتوت اور اور رس بھریاں توڑرنے انریکے تھے تاکہ وہ مصنوبی حوارت سے پہائی جاسکیں۔

ا کے عہد ماضی کا دہ گہرے گانی دبک کی ایشیائی دوہرا بانس کے سر طبند درخوں پر سرخ پر وں والی اور گہری شاہی آ کھیوں والی مینا ٹیں جمشی ایک دوسرے کو اپنی دا سنان شن سنائے جا رہے تھیں۔ حناکے میبان نوروخوں پر ابا پیلیں شیمی شیباں بجا دہی تھیں۔ سبز آسا ہوں پر ارائی دیگ کا انہاں ہوں ہے۔ اور دو دو پر آفتاب دیک را بنتا ۔ باخ کی کاسنی دیگ کہ ہی گھاس میں زر دمٹریاں آئیل کوور پی تقیق ۔ جوا کوس میں ارخوں کا سا مر بلا شور تفا۔ اور دو دو پر این اور دوس کے ارائی کہ ہوں کے اور میں اور دی گھر میں ہوں کا میں ہوریاں تو در ہے ہوں گا ہوں گور کھیں گا ہوں ہور ہے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی اور میں ابھر کر ہیں گئی ۔ اس پر س سال کے دوس کا میں دوس کے دوس کے دوس کا میں دوس کے دوس کی دوسر کے دوس کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر

" جمیب بات ہے ۔ آخرکیوں قرن ؟" یں ہے ایک دس بھری مند میں ڈالتے ہوئے حیران ہوکر پوچیا تھا۔ پھر مجھے دوٹوکر یوں کے نیجے گر بڑے کی ا دارا کی تھی اور دس بھریاں زمین پر کھوگئ تیس ۔ دکھتی ہو مری مٹی ہوگئ ستین ؟ عرف نے بسور تے ہوئے مرے سوال کا جواب دیا تھا۔ \* احمق کمیں کے اِنٹی کی بات پر ٹیا دی اِ پھر تو تہیں ہاں کی صرورت ہے ۔ خو دہٹے کرسیو" میں نے اسے نصبحت کی تھی۔

" بوی مان نیس موق روی ؟ ده سوالیدا نداندی مری طرف دیجیند لگا.

یں بولی" إن جو تن ہے۔ بیوى ك مصیبت بہركراسے ماں اور بیوى ووٹوں كے كروادا واكر سے بڑتے میں واور ماں كي آسانى بہر ہے كد د مرف ماں بنى دئتى ہے "

ا ال بى ال كب بن رئى ہے؟ كس مع عكم سے سرگوشى كى تنى كبر جمار ختم كيا تعا-"سادى خوابى بيس سے تو بديا ہوتى ہے ميس فعار كاكر

كن والع كواد صراً وصر وعوندا - كر مجه او كون مي نظرين آيا - يم كون تعا؟

اس دَّقتُ ثَمَ اورَ شَلَم کُمرِی گلائی دھوپ پی بھری سرعت سے دُس ہمریاں آؤڈر ہی عقیں ۔ بُری سرعت سے ۔ یوں معلوم ہونا متنا جیسے تم دولوں کو سوائے دس ہمریاں آوڈریے کے اس دنیا میں اورکو گا کا مہن نہیں اِ ہیرمی نے ایک بگی ہوئی دس ہوبی اپنے مندیں ڈوائے ہوئے گن ایکھیوں سے قرآن کو کھیکر یوجہا تھا " آخرکس سے شادی کر دھے ہوغرق تم ؟"

عرف منس ٹرا" ایک بڑی جیٹ اور سین لڑکی ہے ۔ عین اس وقت درخت ہے ایک زرد وختک بٹانیکم کے سر بہا ٹرا ۔ اور وہ اس بوج مدتلے یوں دب کئی جیکے عظیم الثان عمادت کے علیہ کے نیچ کول گئ ہو۔

" ده ما نبریمی او سکے گی ؟؟؟ " ہم نینوں کے ضمیرے سرکوشی میں ہم سے سوال کیا تھا۔

يادىيىتىن ندرى كا وه الغاق مادند ا ادر يجريى تم مادنون كوانفا في تهوا

اُدر دُور رسي ون ين مع سے ايک دري بي اُنين اُن كرم جات برغور كردي تنى اور تم ب موفع كملكملاكرمنى مى ابنين ولوث ا ايک دفعه تم ك مجدسے سوال كيا تقا جب بهاري گذر ماتى بي توكيا موناسے دوحى أين مي خفادت سے جواب ديا تھا " اننائجى نہيں ما نتب بخذال آخ تى ہے ؟

تم ن نوراً مع لوک دیا تما" بنیں بین نوم دوسری بهاروں کا استفار شروع کردی جوں ا

" خوب إكروب دومرى بهاري گذرمانى سوتو- ؟

" نو- نوم پرنسری کا انتظار کرتی بون " اور میں تہاری وسنیت کی غیر عمولی صحت مندی پرعش عش کرا مصف کے با وجود

المشت بددندان ده گئمتی بین مانتی مول بدمری عصبیت سے -

پیٹے دامنوں کورنوگرمناگریم بچپ میں سکت بی تو آج نم اپنی جا دہ جیات کی کسی اور پی شاہ داہ پر کھڑی ہوتیں اتم عجے بتا کہ نا مہدہ ہوئ کی تاہموار وا دیوں میں گراہ کیوں ہوجا ناہے ہ کیا اس سلٹے نہیں کہ وہ ٹو دشنا س نہیں ہوتا ؟ بھا دمی ایٹ کی کھولا جوا ہو وہ استوں کے کیے یا در کہ سکتے ، بہت پرانی بات ہے ۔ آج ساڈر سے تین نہا درسال کا طویل نسان کونیا میں نائے در کہ ایک کی با ذاروں ہیں ایک مجنول شکل کے موجی ناشان کونیا طب ہوکر کہا تھا کہ اے انسان اصراط سنتیم کوچھوڈ کر کھیول کھیلیوں کی طرف کہاں چلا ؟ اپنے آپ کو کھا ان گراس شعص ہے مہیں ٹو داکا ہی کی گرنہیں بتائے سے رصوف نصور کی تھی گئی لیکن آجی، اس کے بٹرا روں سال بعدا نسا بیت کے ایک میں اعظم سے نو داکا ہی کی محملی میں تھی ہوئے کو است بتایا ۔ اب بمی ہما تی مجست او دائی تعفرت کو صراط سنتیم ہوئے کو است بتایا ۔ اب بمی ہما تی مجست او دائی تعفرت کو صراط سنتیم ہوئے کی مست کے دیا ہے ڈوسط کی کھیم بھی اس پر سوری مذہبی اور نا میں اور شاموں کو خاموش سے ہوئی ڈوسک دیجت دمیں تو ایک دن یہہ شام ا نسا نیت ہما ہے ڈوسط کی کھیم بھی اس پر سوری مذہبی اور ا

ادسه بوں ناک نرسکور در مجے صرف اتنا نبا دار تم ہے کھی انسان کے خم کھی اپنا یاسے ؟ اگرا بنایا ہوٹا تو پیرڈ مسلتی شاموں سے حس کو کھی اپنا یاسے ؟ اگرا بنایا ہوٹا تو پیرڈ مسلف میں نہیدں کے مبنوں میں دھوٹ کا کرتا تھا۔ ایسا ورومندول اسی کو عطا ہوتا ہے جمانے آپ کو میچا نے کی کوشش کرتا ہے جو خود دشناس جو تاہیج ! لیکن تم !!

یہ اسی نساسان می قربات ہے کہ ایک میں سورٹ کی آنگھوں میں آ کسویتھے ۔ اورنیکم ہیا نوکے آئے بٹ بی بی تم جانی ہوکہ نام کو موببقی ہے میں درجشن تھا لیکن اربی دنوں سے ہوٹ مرتشن تھے ہوا س کی انگلیاں متوک تھیں اتم سے کبی خامونی لؤں کو دیکھا ہے ؟ طوفان سے اور خاموش ! و ومت شا دچیز میں می گرآن دنوں نیکم کو دیکھے کران گوئی آ ندھیوں کا خیال آجا کا تھا جنہیں ہم دور کے ساحلوں ہو دیکھتے ہی کہ میں در میں میں مرتب کرتے ۔ اسکی میہ حالت دیکھ کریں ہے اس سے ایک دن فیق کی ایک خزل کا سے نک فرائش کری دی سے میں ایک خزل کا سے نام ہو سکتے ہیں سے گی کیسے شدید بھی کا داں کہ دل سرشام بجرسکے ہیں سے گی کیسے شدید بھی کا داں کہ دل سرشام بجرسکے ہیں

مرتیم دان دسلی خاموں میں بے دونوں م تعد کا نوں پر رکھ ہے اور ہری بن گئی۔ اس نے مری فرائش منی پاہنیں کی۔ اس کی جھے علم ہیں ۔
لیکن وہ بڑی تیزی ہے موسیقی کے کرے ہے کی گئی تھی اور باغ کی طوف معناگ گئی جہاں شام ڈھل رہی تھی اور دل مرشام بجہ کی تھے تھے۔ اس کے
مدودی توہیں کی وربیع میں جاکر کھڑی ہوگ۔ اور وہاں سے ذوگ کو جھنا کی کرویے تھے گئی دیکن دہیز بدوں کو کون جاسکا ہے ؟ جوچیزیم کونظاتی ج مدودی توہیں کہ مجھی نظرا جائے ایس سے انہا کھیں جدکریں بنیم ہے نورون اپنے کی نظر بدک تھے۔

اوروہ شام می دست می - اور دست دست دست دست ایک خوناک رات میں تبدیل موگی اس رات جاند کا دیک مرخ تھا۔ ہال گہرامرخ - تم سے مود کیما موگا وا درسیب کے درخوں پرخوا بیدہ جڑیاں فیند میں کراہ دی قشاب ایل خوناک ما سا بین خوک معلیم ہوتا تھا - اسی را ت خوالی در کیما و درسیب کے درخوں پرخوا بیدہ جڑیاں فیند میں کراہ درہ تھیں۔ ساری فضا پر ایک خوناک ما سا بین خوک معلیم ہوتا تھا - اسی را ت خوالی در کیا وہ انسو ساک ماد خوت و توج بر پر مواج برا تمام کی انسان کا اس درخوں کے اور جا نداک کی مرب رہا تھا - اور بہ ہم ہم کی تعلیم میں درخوں کی درکہاں ہوت کے اس کی درخوں پر جا بہر کے اسان کا ایر و درکہاں ہوتا ہے کہ ماؤں کی درخوں پر جا بہر کے انسان اور اس کا لہو۔ دہ بڑی اور ارزاں جزیرے -

چونگروه و مست کی ایک به مدهم مات یمی ، اس کے جا کے حسب نواش ہم نے کما ناتخی کلستناں میں افلاطون کے بت کے باس فوا دے کی مرطوب نفیا ہم کا بانخی کلستناں میں افلاطون کے بت کے باس فوا دے کی مرطوب نفیا ہم کا با تعالیٰ نمشا دکی روش پر مینی تند لمبین آویزاں تقییں اور تم ویدی و بال شخی اس شب بڑے اطبینان سے بربط بجاتی دی تعلیم بال کی تعلیم بالی تاریخ کا ایک اس تا میں مستقید موسیقی کی ایک کت ب بڑی ہوئی تھی اور دینہا دے سربرسرخ جا ندو کی درختانی تی ترقی ہوئی تا ایک کا ایک باسی جا نہا ہما ہوں کا میں توزن نیا ، تہا دے چہرے پراگر شیح نوک درختانی تی تونی کے ان تکھیں میں ڈھناتی ہوئی شاموں کا میں تھا ۔ بال تو میں تہیں اس نوفناک دات کی دو داور ساور ہی تی میں دات جا ندا ہوے ایک سرخ تا ذہ قطرے کی طرح آسان بردیک داختا ہما میں واثن میں ب

ال درج نے دس من مجال کا تا کی دو دادیا ایک میں دات جا نداہوے ایک مرح ارد مطرے کا طرح اسان پردہ ک در کا ایک اسان با درج نے دس من مجال کا کر زعفران میں دم کی تھی۔ بہر تہاری دل بند غذائتی۔ سب ہی کوخش ذانقد معادم ہوئی ۔ اگر مجال نہر کی ہوتی تو تم اس مرح کی تاہیں ہیں۔ ادر کا کیسے محفوظ دو سکت تھے ؟ لیکن نیکم ہے اس می عم جات کے کئے گھوٹوں کی طرح کیلا۔ اور اس کی آٹھیں ہے داکھیں کہیں۔ جائے تی ۔ مجمل سے اس کا جیننیں جائدا تھا !

دہ مرسینی کہ دیوانی لڑکی نیکر۔ اس کی عادات میں بالیخرایا کا دیکہ عاف مجلکا ہوا نظراً سے نگاتھا۔ دیکھنٹوں اپنے باسے پر سرچیکا ہے میٹی دیتے گئا۔ اس کے چونٹ سل کئے تھے اوراس کی تھیس ڈیا وہ کھل گئی تیس۔ اگر وہ اپنے فیات کو مرسیقی کے ابنے والے دیشے میں ڈبودتی یا ساری کا گنات کی ورد بلیل کہ نے میں سننے کی کوشنش کرتی تومین تم سے شرط بیکھی ہوں وہ اپنی ڈندگی سے می یوں بیزاد نہ ہوتی اِگراس سے خم جیات کو ڈبھرکا گھو نہے سجد بہا۔ بہر خانص مالیخولیاک ملامت تھی۔

جن دات کا میں ذکر کر دہی ہوں اس شب جا ندکا دنگ انسانی خون کی طرح سُرخ تھا!

و وسری سے کا 'نات میں ایوں خاسوتی سے اتری جیسے سدایوں سے انرتی آئی ہے اِلین نیم کی خواب کا می چرکھ بر بی کی لاش بائی گئی تو زمین ما سمان بہہ و بالا ہو گئے ۔سامنے طشتری میں دو وسسے چند قطرے سے۔ نیم کی کسٹی حیات طوفانی موجوں بر انجمر آئ لیکن بلی عزق ہوگئی۔ مرے سے بی کی موت نا قابل بر داشت بھی کھونکہ تم جاتی ہو اس کا مُٹ سے کی حسین ترین چیزوں بیں سے ایک بی بھی ہے اِ

اس ماد ذہے بعدسب کی زائیں گئے۔ تھیں اور آتھیں وا سا ور تہادے جا اب سرنظرے ابدایک کی بجاسے بین تین و فعسہ " ستم ہوگیاستم" کی دٹ منکے مارے ستے ۔

المسيد ميريد ون كا وانعه كه كه كاچره خت مغوم تعا - مرب وادا لمطالعه كى برچزيداكنده مودې تنى د ميريد كاغذات بكور مهد تنه . حمارانون مي مسكواس والد يعيولون كا دم والهيس تعارخوان كى ادى بنيان قالين بدارتى بعرق تغير، ودرسي كاچهره مخت مغيرم تفا -

مِن بين دفعه ابنا نائمل افسا مذ کمسل کرسے کے لئے میر ہر جسا بٹیمی گرکرسے اورموسم کی براگندگی کو دیکھ کر مجھے اپنی اندونی پراگندگی کا احساس ضدت سے موسے مگا اورمیں کہا تن کن ایک سطر زمکھ کی ۔ اس دقت مجھے کوئل کا خیال آیا بوڈدرا ڈسے موسم میں بجی اطبینان سے بیٹی کوکو کرتی دی - اودین خارج چیزوں میں اپنا وافل عکس دکھکرلرنگ دی - بیکن اس میں مرافصور نہیں تھا۔ یں اس دنیا یں اس نا بینا کی مثال ہوں جس کا سہا را اس کی لاٹھی موق ہے ، وہ اسے جدھ نیجائے اس کی لاٹھی موق ہے ، وہ اسے جدھ نیجائے اس کی لوٹھی موق ہے ، وہ اسے جدھ نیجائے اس کا سہارانا بینا کی لاٹھی نہیں بلکہ وہ آپ اپنا اسہارا جوتی ہے ، بھرتم مراا درکوئل کا مقابلہ کیوں کرتی ہو ؟

اس بھیا کے داب نستے بعد ص دات اُسانوں پر سرخ جا ند دیکا تھا کا کنات ہی تہد د بالا ہوگئ تی ۔ اب نسترن کے تمام پیول مرجبا تھے تھے۔ بلبل کا نغمی مرجکا تھا ۔ کوکل کی کوکہ بھی دفن ہوگئ تھی اور ہرطرف موت کا سانٹا کھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کا کنات کی سادی موسیقی فٹ ہوگئ سے ۔ سرف انسان اوراس کی گنا مگار آ ہیں زندہ ہمیں لیکن ایمی نوگنا ہ ٹواب کی قائل ہی بہیں ۔ گنا ہ کا لفظ میں نے محف تنہاری خاطر کھے دیا۔ میں محف بچولوں کے کھلے کی قائل ہوں اور بھران کے مرجما جاسے کی اِنیال توکرواگر اس دنیا میں بھول نہ ہوتے ہا۔

عجه ديجه كركي لكس بها يافي كياكرري ودوى إنهمس في كري مي مي المعي دمي جلو".

بين البرنظوا تحلت فرالخي سے جواب ديا تما" تواكد مرے مرجون سے كمره خالى توسيس ره جائے كا" تم المكى تعين، ولين جلى معلوم بولى مورد ينج حاكر نيلم كوخلاحا فظ آف كور كم، ذكم دعا بين بى ديرد"

"كيامرى دعايس است مغود ظريكيس كي التبيد؟"

تم لَم محرکے سے چپ ہوگئ علیں عبراحساس جرم تم میں عود کرآیا حالا کہ تم جم مہیں تعیس کہنے گلیں نیآم اپنی خوشی سے جا رہی ہے ۔" میں ان بیل م نہیں کہاکدہ منہاری خوشی سے جارہی ہے "۔

" ليكن تم يها ل بنتي كيا كردي بو؟"

" بي ؟ مين نيخي جمالك كريائي باغ مح عبولون كومرهما ما مواديك دمي مون "

" تم يرى جدانى بو" تم الطرس كما تفا-

"ببت" بب ن اقراد كرايا تما عرصي سوچرتم فشك المج من بولي" تم يجولون كر مرجائ كوانى اجريت دين بوردى ؟ من ف نم براك مرجائ كوانى اجب من از ندكي كوجول سيخف للتى بون البيد".

پھرتم فامونی سے پنچ جاگی تھیں۔ تہا دے ندموں کی اوا ڈ بکی ہوتے ہوتے سکوت مطلق میں فائب ہوگی تھی ، بہاں ہے کہ ہرطرف ساتا پھاگیا نفا۔ اور پھراس سناٹے میں کیفت ہا جسسے بجنے گئے۔ ننہ نائیاں اور پوئگیںں بچوگئیں۔ لوگوں کے گانے کی ڈور ڈورسے آوا ذی آ گئیں۔ میں گھراسی کئی۔ اپنی جائے کھڑی ہوئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بہر نیاتی تھی۔ اور بہتی تھی جو مک کے مختلف اور مشہور شہر دوس میں جن جا رہی تھی۔ این تھا۔ اور خود فن میں عظیم الشان سمندر میں ایک بہادر ننی جا رہی تھی۔ اور خود فن میں عظیم الشان سمندر میں ایک بہادر فیاصی طرح غوط ذن تھی۔ آوی ان او میات و وجز دل میں تلاش کرتا ہے۔ بیا دی میں یا فن میں ا

منوادے سادہ خط کے جواب میں اتنا کچہ کھفے عداب میں سوچی موں کہ اُخوان محملتی شاموں میں کل کی ان فرخ رصوں کا کیا ذکر

وشب گذشته كااك خواب برايال معلوم بونى بن البكنة دُاس خواب برينان كاب تعيرد كيس -

شادی کے بعدتم اُور عربی "معل "منا کے معرب کو الماس بیٹے گئے اس سفرگی ابتدا میں بہاری شنینگی اور وارفکی کو دید کرمب کا ہو ایمان تفاکر بہت جیں اور بہہ شامیں خواہ مہیشہ سے سے عروب ہوجائیں رتمہاری محبت کا آفاب مہیشہ نصف الہا دی پردے کا ۔ محرد ومنوں بدکو الماس دائی پڑرین کاوہ دہشت انگیز ماد شمائی ایسینکٹروں سافروں کا طرح عرفی عمر بحر کے سطے معذور مرکیا اگویا زندگی سے اس سفول محبت کی گاڑی کے دویتے آن واحد میں نوٹ کر مسیشر کے سے ایک دومرے سے جوام و گئے !

میدان بات کا حراف ہے کہ اس خوناک ما دیے کے بعد پورے بن جینے تم نے غالب کی طرح انتظار کھینچا۔ حیات انسانی میں جہنے بہت بڑی من مون ہوئی ہے۔ بات کا حراف نی انتظار کھینچا۔ حیات انسانی میں جہنے بہت بڑی من مون ہوئی ہے۔ بات کی خور ہے کہ بہت کی خدر ہیں اب باکل بدل مکی تقییں کے جذروں کے بدائی کو بھی تھیں ہے۔ بہت کی خورت تھیں نا ۔ کو جزوں کے بدائی کر میں۔ من اول ذم بنیت کی عورت تھیں نا ۔ اس لئے متبا ما ملح جہات حصول مسرت تفایخ انگیزی اور المیت میں مزو لینے کی خوبہا روج ہنیت کے اعصابی کی جو تی ہ اس اس من می نے جادی حیات پر مطبق جلتے بیلی نے درمیان ہی ہے اپناری بدل دیا۔ اور اپنے ناکارہ ساتی کا ساتہ جبول کر دوسری دا و برکل کھرمی ہوئیں ۔

کرید : نیاکیس جیب ب اس بے نہاری آئی بی بہادری آفرنیٹ ندک نہاری نادل دہنیت کو لوگوں نے تہا دے بھرن سے موسوم ا او مرود مبنکا ہواسا فرح نی بستر مہاشہ درورز ندگی کے آخری موٹر کویں کمار ما جیبے وہاں ہے اسے کوئی مشعل راہ دکھائی دیے جائے گا۔ گرمشعل داہ اسے کون دکھا؟ اِحق کہیں کا یتم و دوسری گیڈنڈی پرکل کئی تعیس اورائی و دیکل کئی تعیس کر اگر عرد خد تہیں آواز بھی دیجا یا تم خود

گرون ہودگراس پرانی داہ کو دکھیناہی چا ہیں۔ تواب ہیں وہ نظرنہ آتی اجری نیز دنا رقیس تم ! انہید انجائے کیوں ۔ آئی آنے سالوں بعد مراجی جا ہناہے ، یا یوں کہو مری جنوں بیندی چاہتی ہے کہ تم سے کچہ ہا ہم کروں - اور تم کو ایک بہت پرانی کہاں ساڈں ۔ بہت پرانی ہوشا پرتم نے کسی سننے کی تعیف ہی نہیں اٹھا اُں ۔ بہر آج کی نہیں بلکہ آج سے چووہ سال پرانی ہادو کی کہاں ہے ۔ میں اور درتم ای بران محلس کے موشد جن پرمٹی انی بنی گرایوں کی چوٹیاں گوندھ رہے تھیں جب گرہا کی وائیس آ تکھ میں کا مل لگا دی تھی۔ کی شاہدے ایک ولدور نے اور اور جے سنکر میں ومشت سے بیلی پڑتی تھی اور کہا تھا" لعنت ہوتم پر اکیوں چنی تھیں ؟

المَّنِيْمُ وَالْمِي فِيكَا الْمُحُونِ مِن السَّحِيْدَ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ وَالْمُعِلَّ اللهُ اللهُ

۔ ارےنہیں۔ ین مثنیاں ۔ ایک نا ذک سی ذرو شک کی تل آگے آگے ناچی ہملک جا رہے ہے ا دراس کے تعادّب میں بہر دوزروتظ بعلگ جارے میں۔ وہ آبس میں لڑ پ کے اورا یک کا خوق ہو جا سے گا ہے

. ببرسنگریں باغ کی سیرمی پرجامیمی ا عدان کوخورے دیکھتے ہوئے ہوئ " تم دخل درمعتولات ذکرو ینینوں کوانے حال ہجھچ فردی۔ نیلم خلین ہوکر ہوئی ! گھر باے بنمسك شاید د کھیا نہیں ان نتلوں میںسے ایک کا با ذو فائے ہے "

• اور درسرا ؛ من المربي سے إجها-

"د وصی سلامت ہے - د و دیکیو۔ معذور تنا چھے رہ گیا ۔ و و دیکیموسی سالم نظے کے ساتنداس پیول پر جابٹی، اب دو دراؤں نائب ہو کیک ۔ اور بید رہ گیا ؛

"ببه إلك فدرتى بات عدنيم من عن كما

"ليكن دوجي -اكرده على عرفي الدرج كماكراس معدور تنف ك ساغد الدن بعرف"

" مُروك م كرب دون كية "

دہ ہاری گذائیں۔ اور نبائے ان میوں تلیوں کا کیا حشرہ ا بھر برسات آگئ ۔ نیل نی گھٹائیں شرابیوں کی طرح جبوم جبوم ک الھے گیں ۔ مندوسکہ سیلنے پر بنیاب مومیں لوشنے گلیں اب ہم گڑیوں کی بجائے تاش کے بٹوں سے دل بہلانے گئی تعیس ۔ برسائے کی جنوں انگیز کمیلی دارتی صبح سے شاعر کے سلسلا نیال کی طرح میندسلسل برستار با بھا ۔ لیکن اس وقت بادش کچے دیکے کے دگری تی اور بہواؤں بر ممیل منی کا عطر با بھا ۔ میں اور نسکم خیسری مزل کے ایک نا دنی دیگ کے کرے میں عمی آئی کھیل رہی تعیس سیلخت نتم سے ایک ولدور فر حِجْ ادى جِيهِ سَكرِ مِن دمشت سے بلي يُرِكَى؟ تعنت موتم بريكيون عجي تقين ؟ مري غصب لجها-

وه در پیچے سے باہر باغ کے آنرهرے کی طرف اُنگی سے اُشا دہ کرنے لگی۔ در پیچکی دا ہے برساتی مواکا ایک تیز جو کا آیا درما سفہ رکھی موئی موٹی شع نجھتے بجھتے ہوئی۔ اس کے ساتھ بی نبن ہروالے در پیچکی دا واندر زاخل ہوئے ادر شن کے گر دنشار ہونے لگے۔ اس کا کی منظر کو دیجھ کرمیں نے کہا آناش بھینک دو ۔ آثواس کو ذکھیں۔ اسی منظر کی نقاشی سے شاعرکا دیوان بھراٹیا ہے"

أَنكِم ينْ عُور سے دَيكِه كركما" كرائے دوتى داك بروائ كا بريلے بى سے جلا ہوائے " اور دوسرا ؟ ميں نے اشتان سے إدها -

" وكيمولود وومراكم الماسع"

الجی اس کا جارختم بمی نہیں بہوانھاک در بیجے سے برساتی ہواکا ایک اور نیز تھیؤکا اندرا یا اور چان کی تدا دپرکواٹھگی۔ اور کیجنے آئی اونچی ٹھی کرمروا نے کو جانگی سے ٹم زون میں وہ جل کر راکھ مبگیا۔اورود مسرا شکسند پر پروا نہنے کا بٹیما ہ راگیں سے نیکم کو لمپٹ کر دیکھا اور بولی "دیکھامیجے سالم بروانے کشمی سے اپنی آغوش ہوت ہیں کیکرا تش محبت میں خاکسترکر ویا "

وه كم الريدى" ادرد وسري معذوركونا قابن فبول سجما ؟

" يونبي وونا كالياسي نيلم" من سفاهداكي مولى وادب كما -

" مين دوي ساگرميشيع بوني تواس شكسندم كوقبول كرني "

" گردنیاتهی دیدادکتی نیتم"

وہ برسانیں بھی گذرگئیں ، بھرخزاں آگئ گلت الاں سے سامے وسن مرحبائے۔ ماری کا ثنات بر زردی جباگئی۔ بہاں مک کرشاً کالے آسالڈں برامجر آنے والا چاندیسی برقان کا مرتنیں معلوم جونے لگا۔

ابہم نے اش کھیدنا چھوآد یا تخارب مات دات ہرشا عرد ن کا دیوان ہاتھ میں لیکوٹر لیس گنگنا نے میں زندگی کھنے گی۔ میں ایک شوخ غزل گائے میں مشغول ہمی کہ نیکم کی ایک ولدوز چھے نے مجھے ہمر ہاا کر دیا ہے، ماننی کی طرح آج بھی خفا ہوکر میں سنے کہا تھا" بعثت ہوتم پر کیوں جھے تقدر ہ"

ويستجعل كئي يهرينين كاكام كوشش كرن بوس بولي مين بين ابن ديد كى من بني المرق

· ماے کیانم اصی کی ان دونتلیوں اور و دیر وانوں کو با دکر دسی خنیس ؟

" إن، وواؤن تندرست دُنهنيت كے تھے روْتی يتم ع سي كها تنا " اس سے موث بينيتي مع لم كما .

بس نے ایک، معری اور اولی آمیں نے کہے کو توکہدیا تعامگر نیکم ایجے خود وہ شکسند پر بر واندا ور بازو ٹوم ہوا تھا پیا لاگھنا تھا۔ میں خیال پرست عوست ہوں تم جانتی ہو وہ کرتی بہیں۔ اور ج میں کمتی ہوں۔ میں بھی بہیں کرتی اِ

ائں کے بعد ہم دولاں برسات گاس اواس گر ہومٹر اوات بین وریعے برجبا کھڑی ہوئیں۔ ہما رے سامنے اتفاہ تا ایک کا ایک سیلاب زبین سے لیک آ سمان کک موصیں مارر ہاتھا ۔ جھے بادیے بین سے بہ چین اور مثنا نز ہوکر کہا تھا ! نیلم اِنم بھے ایک شیخ نولا دور بین دیکھنا جامئی بوں کہ اس تا دیکی کے سیلاب کے پچھے کیا ہے !"

ُدُ ہاں کیا رک ہوگاروتی ؟ نبلم نے تدمعال ہیج میں مزنیہ کے طرز پر کہا تھا۔اورددیوں ہاتھ آ کھیوں پر رکھ کرمیوٹ بھوٹ کرددنے بخی ۔

۱ کان بانوں کو بچود و سال گزد بچکے بہن تا ہمید! اور مجے بول تو معلوم ہوتا ہے کہ سینکر وں بلکہ ہزاروں سال گزر بچکے بہن ارشا بیں ا د علنی رہی بیں ۔ او دانہیں ڈھلتی شاموں بیں ایک شام – جا دہ جیات پر بھتے چلتے نبکم نے زندگی کے آخری موٹر بھڑتے ہوئے انفاق سے بچھیے بایٹ کر مجھے دیکھا اور ایک سوال کیا بڑیکس کا شعریہے ورقی بیں . . . اد افى مذاب ع إرب مين على مع انظرميرا"

اورانفاق دیکیوکس اسلیمشاعرکانام بعول گئی واس ڈندگی میں آئی باتیں بادرکھنی پُرٹی بیرکر ایک بھی یا دینیں رہنے باق ایس نے برسوں بعد نیم کو دیکیا تھا۔ اس لیے غورے دیکیا۔ لا علاج مرض سے ڈنرٹی کا خون نجو ٹریا تھا اور وہ ایک ایسی افسردہ شام معلوم بوتی تقی جرسی شا کومسل ما ہے گئی ۔

میں بہت تھ کی ہوں، تم اس نیز دفتادی سے نہ چلونا تمید ۔ ابھی تو میں تمبادا ہاند پکر کراس معدو ترخص کے ہاس بجانا جاشی ہر جوزندگی کے کمر پراس کورمی کی طرح مبیلے جے سوسائی قبول نہیں کرتی۔ اس کے ماند میں کشکول ہے اور وہ دا ، حطوں سے حبت کی بھیک مانگ دما ہے ۔ تم اس تیز دفتا دی سے کہاں بھاگ دس موزندگی کے میلوں میں ؟

اوران ، ان عوص بدرتها دارہ ، خط اور دو پاس بیکٹر پاں مجے ملیں تومری نینی کیفیت اس دیواسے کی می برگی ہوا گیا ای بیکل خلکے منا پاکر پہلا ہوا دوائی دیوائی سے باس کے کہ سنا پاکر پہلا ہوا دوائی دیوائی سے باس کے کہ دون نافی ہیں ، دونوں گذر جانے والی مغیرت ہیں ۔ میں جیز کو تعاضے کی کوشش کرتی دو باتی ہوں اور وہ مرسے ہا ہے ہیں ۔ اس کے کہ دونوں خاتی ہوں اور وہ مرسے ہا ہے ہیں ہاتی ہے ۔ دفشا دفیق ، مجتب ، نفرتی کو فی چیز بھی ہاتہ نہیں آتی اسوچی ہوں آتی اتنے سالوں بعدان تنام ہاتوں کو تہا دے آگے دہرائے سے کہا حاصل تمارا مجتب ہا دائی ہوں اور دی جین باور ہوگئی دیون اور سطرا در کیا تعلق اتنی ایم موسیقی سے کہا دائی ہوں ہوں آتی ایم ایک تا دل جی بر دیون کو بیون ہوگئی کو بیا ہے اس کے لئے موسیقی سے کہا دیون کر ذری کے بین ہوگئی کے ایک موسیقی سے کہا تا ہو کہ تا ہو کہ کو کہا ہو کہ ہوگئی کہ باشدی ہوگئی کے معلق ہو در ہوگیا ہے ۔ باکسی معذو در سوالی کے شک تند ہوگئی کہ باشدی ہوگئی کے ایک تا در دنیا سے تعدموں جب کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کے میں مورد میں جاتے ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کے بیا در دنیا سے تعدموں جب کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کس باشدی ہوگئی کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کس باشدی ہوگئی کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کسی باری کسی باری کی کسی باری کو کہنا ہو کہ کہنا ہو کہ کہنا ہو در موگیا ہے ۔ آتی تم نجا سے ذرید کی کسی باری کسی کے در مورد کیا ہے تا میں کہنا ہو کہ کہنا ہو ک

مبکن مرآکام ُدندگی کے نَهَ تَهِ دِں اور آنسو'وں کوسننا اور دیجہ ناہے ،غم جات کومحوس کریا اورٹ موں کوٹو عطنے ہوئے دیجہ نا اور کہا نہا مکسنا ہے چمپی توجب سے اس خطی ابتدا بس کہا تھا کہ شایدا یک نہرا دسال گذرہا ئیں ،جب بھی شاچس اپنی ڈھلنی دہپ گی اورانسان کاخم ہوئئی 'نا زہ دیے گا۔ چنا بخداب شام ڈمعل کچک ہے ! ۔

#### متا بونو طِدنبرگ تبديلي

رسان ا و نو ٔ ابری ۱۹۲۸ وی جادی جو اتعاد در دس سال یک اس کی سالان جلد و سکات ار سال یک اس کی سالان جلد و سکات ا جرسال ابری ست شروع جوکر کنده سال مادی کاریا جاتا تنا .

جومفرت سن و دمجادات دکھنے کے شائق ہیں وہ جلداں کے اس طرح شادکرے کے قس میں اس ہم ہم بارہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہیں ہیں اسے معدلی گیلے کا س سائل و تعمر میں اوالا "کی ارموب جا جائے اورا کہ نظیندوں ختم کرویا جلے انداز میر م جاری ہوں کا شا دجاری درجے - فارنین جلد فرالیں۔
سائل کے مطابق جلدوں کا شما دجاری درجے - فارنین جلونم کی اس تبدیلی کوٹو مے فرالیں۔
اٹو دیے : جلونم کی اس تبدیلی سے سائل نہ خریدا دان کی حت پخریدادی فیم و

داداري

# " فروزال لمحه

#### ابن الحس

پتے پٹے پہمکتی ہوئی مہناب کرن تومیرے پاس ٹری آبکو کے دیک دونن تبری سانسوں بڑی ڈیفول بخت عافق کی جبک لذت وسل ،امنگوں کا بربر کمیف بہا ؤ ڈگسگانی ہوئی احساس کی نا کہ سے جانے کس سمت ہبی جاتی ہے!

> سمت كيا بسمت كها ل ہے كوئى ؟ دل يہ كہت ہے كہ - إل ! اوراس لمح كوسرشاكريں مندب باہم سے شرد كا دكريں بدجوسنگين مدين ذات كى بيں با دكريں يہ جوسنگين مدين ذات كى بيں با دكريں

کسی گوہرکی طسرح اخترشام کے شفاف اشارے کی طرح نیلگوں سائے یں ایام کے زخشندہ دسے! ایک بیسن نوا

-- اننا پاکیزو، شبک نرم ،گریزان، رخشان ای میری گرشون مرب خواب کی پرکا دفسول کاری ہے اور کی جرس سے سے بیسن دلا دیزشرا کی چھ سے مقیم کارٹر

۔۔۔ چاندنی پھول ، موانرم خوام جبیل کا صاف روببہ لاپانی ملکے ملکورے ، فص، فضاگیت بھری کیسی مرموشی ہے سمرشادی ہے!

جذب باہم سے فروزاں کھ ۔۔ روزا ول ہی سے یہ وفت کی تقدیمیں تھا خواب امید تھاکل ، آج کٹ دِ آمیسر کل یہ بھر ہوگاکہاں ؟ ایک لمح کا توقف ہے یہاں

ایک لمحرمی سہی \_\_\_ د کیجد سپ پل پر ستا رہے روس شتبه انجكواتى

"أبش دهلوى

نگاہ شوق کے وہ نا تام اندازے دل ونظر كو تحكين يرات بن خميان كجحه اس ادا سير سرنجن اهي وه نظر بحمر بھرسے گئے زندگی کے تبیرازے كهال كهال من منكتي رسي كا وخلوس کہاں کہاں نہوتے دل کو دل کے اندانے المُفِي كَاكب كوني منصور لط تُكتى سے ببست كنے میں جنول ریٹر دینے اوالیے مين بي محرم اس إرميك إساقي ہیں بربندین نیے کرم کے دردانے مرد جنول كونئة وصلي مبارك بون بدل گئے ترے نقد ونظرکے اندازے

اك تشاكش بمي ہے رنے نامُرادي كے سوا الخے کیا کیے دل اوس کر شکل میں ہے يهُسكونِ دل بمي تمثيرا خاملِ صد خطراب اب یہ عالم ہے کہ کو یا بحری سال میں ہے نامرادی کے لئے کیا کیا نمنائیں یہ کیس بیدلی کی آرزو گویا مذاق دل میں ہے مرحلے ہیں رہرورا ہو طلب کے ساتھ ساتھ رابب ہے بس میں رہزن بھی اسی نزل مرہے تطف لبتا بحشك تنفاطردا ساكبهان اب دلوں کاٹوٹ جا آ'رونن مضل میں ہے بحرس برهى حيكاكب كاسفينه تهرشي اور دا دہکی اب ک لب سال میں ہے روز بهونا ب يهال تألبش غروب اكفات ایک داغ آرز و پیرنمی ہمانے دل میں ہے

安全大

### صارتق مروم

#### بهنيد احدصديقي

صدیق احرصدلی ۔ خوش دوق ، بذاریخ ، شکفت مزاج ۔۔۔ وطن جویا بیدن وطن ، برکیس ، دبی وجلس نذندگی کی رئی دوال۔
اُن ج ہم میں نہیں ! یہی روزی محفل نیند کی صلاحیتیں میں اور اُرد و بذیان وا دب کی خدمت کا شری ہوا تھیں بی بی ہی اندن میں لے گیا۔
اُر دونشریات کے نگراں کی جیٹیت سے ۔ اور و ہمیں میں جوانی میں ان کی دفات واقع ہوئی ۔ مادا دبار غیری مجه کو وطن سے دُور!
موافی میں مقے اور اُن کے اعزہ وا حباب کے ساتھ ان کی سوگوادیا دمیں شریب ہے کہ ۔ وہ بچادا ہم سے بی تھا اَشنا ، وہ ہما کے معافیوں میں مقے اور اِن کے مصابعین اکثر ان صفحات کی ڈیٹسٹ سنے رہے ہیں۔ ذیل کی چندسطور ان کے ایک استادا در اُر دو کے مشہور تران کا کی ہدوسطور ان کے ایک حالیہ خطاسے دلگی ہیں جو امنوں ساتھ کے فوراً ہی بعد لکھا تھا۔
(اوارہ)

صدلتی احرصدلقی کالندن میں دفعتًا انتقال جوگیا۔ جہاں وہ میوی کچوں کے ساتھ عزّت جانیت اور فراغت کے ساتھ نندگی لسرکردہے تنھے۔ انہیں سکے ساتھ نہیں' اپنے کتنے ایسے دوستوں کے ساتھ جواُک کے گھر میں ، ان کے آس پاس اوران سے دورا وربہت دور رہتے لیسے تقع! ایسی واہتگی ان کو دوستوں سے اور دوستوں کواُک سے تنتی !

ابتدائی تعلیم ندوہ میں ہوئی۔ اسلامیدہائی ا سکول آٹا وہ سے انٹرانس کر مذکے بعد سلم بینوسٹی آگئے یشتاؤی میں آدو دیں آزوا در شکالئے میں اردو میں آدو دیں آزوا در شکالئے میں اردو میں اردو میں ہوئے ہوئے ۔ وہس ایم رائے فرسٹ ڈویژن میں کیا۔ اس درمیان میں مکتب جامعہ دہلی سے بھی مفسلک دہے میسٹسٹ تائے میں سلم پوجل نے۔ آگر سیاسی فضا بحر منقلب نہ جوجاتی ۔ انجمن اردوے مطابع کی سکرٹری دہے بھی تیا ہوئے ہوئے ۔ اگر سیاسی فضا بحر منقلب نہ جوجاتی ۔ انجمن اردوے مطابع کی صدات انجمام دیں اور ٹریٹن میں کرتے دہے خالباً اسٹ ورمی اور میں اور میں اور میں اور کی خوالت انجمام دیں اور ٹریٹن کی مندات انجمام دیں اور ٹریٹن کرتے دہے خالباً اسٹ کا بھی اور میں اور کی مندات انجمام دیں اور ٹریٹن کرتے ہوئے اور وہی سفر آخرت بیش آگیا !

علی ترطید دانوں میں سے کئی ندن سے آنا توقبل اس کے کہیں پھتا کی صَدَیقی سے ملاقات ہوئی یا نہیں دہ خود ان کی مجت دمدارات کا ذکر کہنے گئیا گئی ہے۔ اس ذکر کرنے میں دیر لگاری ندن سے آنا توقبل اس کا اندازہ جیسے اس ذکر کرنے میں دیر لگادی تو دہ کئی ندن کا ندازہ میں اس کا اندازہ دہ نہیں کرسکتا ہیں نے اُن کے ساتھ نہ علی گرامہ کا زائد گذارا ہوئے لندن کا اِ اُردو کے ایجے مقرر سے کو بینے کا نداز مولانا آزاد تیجانی کا تھا۔ بعد کے نہیں بالکل ابتدا کے آوات کی اور کے ایک کا تھا۔ بعد کے نہیں بالکل ابتدا کے آوات کے ایک کا تھی مزے یا جش میں آکریات کرنے لگئے تو معلوم ہوتا جیسے تقریر کرنے لگے ہوں ا

ملی گرمومی طلبای شخصیت کانشود نما کلاس روم مین نهی بور ونگ اؤس میں موتب به کلاس کے ساتھی لیک دوس سے سے لئے آشنا نهیں ہوتے تھنے بورڈنگ اؤس میں موتب کلاس کے ساتھی لیک دوس سے سے لئے گاہ کا مورٹ کی مختلات کی اس کے ساتھی کا کرا مومی برطی مختلات کی میں علی گرامومی برطی مختلات کے بیٹر کے اور بڑے بڑے گاہ کا رویہ ہمیٹ ور کے بالے مارک کا ان اُرتے باراعلی گرامومی دیجی لیکن ایجے اسکال اور ایھے کھلاڑ کے کا درجہ ہمیٹ میں کا توں اونچار لم یہ او تسنیک انہوں نے اپنے آپ کو لیڈری کر حکر میں مذوالدیا۔

مدنی شروع سے آخریک بیڈر ہے۔ پڑھنے کھنے ہر بھی ممتازیح طباع اور ذہین ہونے علاوۃ یا اسکے باوج دیخلص اور شرلف النفس مختب سے منہوں کی ورڈین ہونے علاوۃ یا اسکے باوج دیخلص اور شرلف النفس مختب سے منہوں کی واج اس کے استخدار کی احساس دلادیتے تھے اتمام اور شرق میں جھات کے اس کی مقدر اس کے ا

این استادون کابراا شام کرتے کھے۔ یہ بات ان میں خاندانی تر بیت اور روایات سے آئی تھی۔ پرانے مسلمان گیرانوں میں ابھی بروں کا براہ شام کرتے گئے۔ یہ بات ان میں خاندانی تر بیت انوس سے اور کچیہ سجد ورشد تنم کے آداب کمح ط سطے تھے جسے بہت مانوس سے اور کچیہ سے بہر بہت گھوانا زوں۔ یہ اس لئے کہ خو دمبری نظر میں کوئی کہنا ہی مخترم اور مجبوب کیوں نام و بین اس طرح کے آواب برننے براسیے میں اس طرح کے آواب برننے براسیے میں اس طرح کے آواب برننے براسیے میں آما و میرک نام کا فاق اور ان اللہ میک میں اس طرح کے آواب برننے براسے میں اس طرح کے آواب برننے براسی میں اس طرح کے آواب برننے براسی میں اس کو براستان کا خان اور ان اللہ میں اس کو براستان کا خان اور ان اللہ میں اس کو براستان کا خان اور ان اللہ میں اس کو براستان کا خان اور ان اور میں اس کو براستان کی براستان کی براستان کے براستان کے براستان کی براستان کرنے کے براستان کی براستان کے براستان کی براستان کے براستان کی ب

جنائیدا کا دفعہ مجے کہنا بڑا، سدیق صاحب یں جن ہورکا دہنے والانٹرور ہوں بہن و ہاں کے ملا توسے نے دورد ورکا تناظم نہیں ۔ ما نا ، اللہ آپ می کچہ ایسے غیر ضرو دی طور برخوش عقیدہ سلان نہیں معاوم ہوتے رپھرآپ کے میرے تعلقات ایسے ناسٹراکیوں ہوں! مرکائے ، یہ حرب وہ بڑی کڑے اورائے ہی کا دی طور پراستعال کیا کرتے تھے ، کہنے گئے بات الما فولے "اورخوش عقیدگی کی جو بانہ ہو انفس "اور نہ کہنے گل کی خراد ہے ۔ کیا کر وں اب نوالیے لوگ ملتے ہیں نوایسی جگہ جہاں شرفا کے آداب محدظ دیکھنے کی اردو ہو می کورکوں۔ ایک اپی بر بو نیورٹی اوراسا تذہر وہ شکے جی وہاں آپ برخرہ تے ہیں! جس کے کہا آپ کی آرز وٹری سیسی کورٹے میں یا خرشی میں بھی آدمی ا توار وہنے میں آپ کے جو برمحل فارمولا جالینے کی شق سے اس سے ڈورٹا ہوں اور آپ کو بھی ڈولانا جا بہا ہموں ۔ پنی بو نیورٹی میں بھی آدمی ا انتخاب کررف میں اعباط برست بیا کہنے تو کیا ہرج!

جیدا کہ آیا ہوں صدائقی بڑے ذہبین تو بوان تھے۔ان کوانی بات منوالینے کا ڈھب آتا تھا۔ صورت طال کیسی می تا ذک ایچ پو کیوں ہو وہ اس برفالو با بیت نے۔ اس میں ان کے خلوص اور ضدمت کرنے کے جذبے کے علا وہ ان کی طبع سلیم اور فہم رساکو ہی ہوا دخل تھا۔ الیے مواقع پھی رہ ہوتے تو جیز دا گربچ کر جانے بالد باب ہوس اور دبٹر ہوکا جن تو گوں دجم یا ارتسٹ سے سابھ مہوتا ہے ان کو فا ہو میں لا کا ادر دکھنا ہرا کرے میں کی بات نہیں ۔ صدینی اپنے طرح طرح کے جی اوں سے نباہ بھی خوب کرتے اور نہتے ہی خوب کے ۔ جیسے وہ ہسی طرح کے کام سے لئے منابی ہوئے ہوں ۔

صدی احدهد نقی کسی طرح ابھی مریز کے دن نقیم اپنی کنی بی نظری اور اکتسانی انجی صلا جبتوں سے وہ دوسرول کو بہت دنوں تک فائرے بہنچاسکتے یقے اور فروکھی زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوسکتے تھے جس کے وہ لیقیتاً مستحق تھے۔

فداج ارحمت مس جگردے - آمن -

### طريب كانطف أتهائي

اِس قیت پرآپ کو طرسیٹ سے اتھا بلیڈ نہیں ال سکنا اور مچر طرسیٹ کا سٹیو کم حضری ہی نہیں بلکہ آزام دہ ، اور گربطف بی ہے۔

زي**اده تيمت هرگزادان** کريپ م آسايس ۽

فریف بلید فرید د تن زبا کانشانه در کیس



مب دکان دارجن کیمیمال بے نشان لگا بوا ہو جارے تقرّدکر دہ نرخ پرنیچنے نگر پا بسند ہیں۔

اه فراكزي سنومره ١٩٥٥



#### نامُسكن!

دهیرمانک کی طرح پاکستای میں جی کا چیکس سے ، طل معد تی تیل وگوں کو بہست ر ڈندگی گذارنے ، ترقی پاسنے ا د خوش کی صاصل کرنے میں مدد دیجرا پی ایم کام انجام مدیتے ہیں ۔



### كالنيكس كاترى ماك

عه اذبة ايشيا استريبا نيزيليندَ مين مدستگذار كالليكس پسشرويم بدادكلس



توبسر ۱۹۵۸ء ماهنو ـ كراجي





خدا کرے ڈاکیہ میرا یہ حط آب کو پہنچا دے اور سے نوجھو نو ھمارے یہاں ذاک والوں کے حسن انتظام سے برسوں کا بھتک ہوا خط بھی آخرکار منزل مفصود تک ہمنج ھی جانا هے ـ پهر يه كيوں نه پهواجير كا؟ مكر به نو س ابسر هي كه رها هرن ـ خط تو محض بهانه هـ. اصل مطلب نو يه هے كه كسى طرح جي هلكا هو -دل کی بات زبان تک آئر اور دوسروں نک پہنچے ۔ وهي جس كو دل هي دل سين , اونجا اونجا سوجنا،، کہتر ھیں ۔ ناکه خود بھی دھب کی بانیں سوچي جائيں اور دوسروں کو بھي سجهائي جائيں ـ كس أهب سے كوئى سمجھے بس مدعا يہي ہے ـ

هماری ساری زندگی اندهیرون اجالول هی میں تو گذرنی ہے۔ رات هو یا دن هماری سر گرسبال جاری هی رهتی هبل ـ اچهی دری سب هی ـ مگر بهئی! همارا دامن دو باکستان جبسر پاک دیس سے وابسته هے لمذا هماری سرگرمیان تو هر صورت مین اچهی هی هوایی جاهئین اور ہمیں اپنے اور اپنے بھائی بدوں کے طور طربق کو کڑی نظر سے دیکھنا جاہئر ۔ بڑی برائباں نو خیر بڑی ھی ھس سلا جور بازاری ، ناجائز

(ایک سہری کا دوسرے شہری کے نام خط) نه هر قوم کے مانیے اور نفتک کا سکا بدن اور نہایت خطرناک ۔ ان دو رو ننا ہمارا مرص ہے۔ مگر حهوتي برائبان جي الحيانم لنصال ده باب نهال هوس له حبالے هي جبكے سومائني كو گهڻ لكا دلمي هس لـ اور یه ثخه انسی دهکی دیدی نهی تمهن هوس ـ ہم اٹھے شہتے ، خلنے نؤرے ۔ ہر کمپن ان خو دىكھتے هي رهبے هن ـ ليكن ان سے بجنے با ان کو دور کرنے کے اپنے درا بھی عالمیہ باؤں انہمن هلاذر ـ بلكه الثا أن كو خوسان سمجهتر عس ـ اور ایک دوسرے سے بڑھ حرم کر ان کے مرکب هوابر هيل با دانكهشير اس وقت ازور روشن ها يا هر طرف اجالا هي اجالا ۽ ايک احدي خاصر کھائے سے گھرانے کا نشہ دیکھٹر ایہ بھے آرائش کا تعره مسامنے درسنگ تسل ہے اس قدر خوبصورت! سفاف آئسه جم جم کرنا عوا ـ هر فسم کا بناؤ سنگهار کا سامان شیشه بر چنا هوا ـ اور نئی نوبلی داین روز شورسے محو آرائس کیوں نه هو ـ بننے سورنے کے یہی تو دن هیں ـ غازه ، سرحي ، ناؤدر ، نيل ، پالش ، لبوللر ، ثيا نمين -به سب حسن كولمار حانه لكا ديتر هس ـ مگر به جنزس حسن کی مان کو لا نے دوبالا کریں ، اس کو حیمکائیں ، جلا دیں یہ بذات خود درآمد برآمد، رسوت ستانی، غنڈہ گردی وغیرہ ۔ دو حسن نہیں ہیں ۔ ایک شاعر نر نؤی پیر کی نومبر ۱۹۰۸ء ماهنو ۔ کراچی

ہات کہی ہے، خواہ الفاط دینے ہی بھاری ہے۔ جسے گھر نہیں دو ہے۔ بالکل جیسے بهركم سيي:

> ہوچھ ست رسوائی الداز اسعائے حسن دست درهول حنا ، رخسار رعن عازه دیا

هال حرائی کی بات تو یمیی فے له رخسار بالكل هي رهن غازه بعني سرايا حازه بن كر ره جائين ـ پہلی جبر ہو جہن ٹی اپنی بروبارگی ہے . جو صحب و بندرستي هي سے بادا هو سکتي هے۔ به ليا له السان هر وقب ساؤ سكهار هي من فهويا رهي اور اپنی جان دو روگ لکا بیٹھر یہ حیوث موث نہیں سے من ن روگ دیونکہ ہر ووٹ لیپنے ہوننے کی نے پناہ بھرمار اور بھنبھنا ھٹ ۔ یہ سب کیوں ؟

,,مینلا،، کے گھر ووھریالی،، کے آنے سے پہلے - میلر کیاوں کے انبار مسہریوں پر ، میزوں پر ، فرش پر ، دینوں میں ، کھڑکوں میں ، دروازوں کی چولوں میں ۔ عرف کہاں کہاں بکھرے ہوئر نہیں ۔ اور اکنا فرش ، کیا درو دیوار بر گرد کی نمیں کی تمین حم رهی هس ـ یا الهی یه ماجرا کیا هے ـ اور ذرا اس حعله عروسی سے باهر نکل جائیر نو طرقه در عالم هے ـ صحن ميں ٹوکروں کوڑا کرکٹ حسر هر طرف دیے بلتان لوٹ رهی هوں ـ باورجی خا ہے لے در گھر کے ایک ایک کوٹر مک مکھیوں

صرف اس لئے کہ دلہن ببگم کو

گھرکی دیکھ بھال سے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ایک دلہن بیگم تو کبا کتنی هی گهر گهرستنوں کو گھر کے سنوارنے بہارنے اور صحبح معنوں میں جنت بنانے سے کوئی سروکار نهس ـ به کوئی معمولی بات نہیں ۔ غور سے دیکھا جائے نو به سارا معامله امور خانه داری میں سلیقه کا ہے۔ یعنے گھر بنانے اور گھر بگاڑنے کا ۔ اکثر گھرانوں کی زندگی اس لئے ناگفنہ بہہ نظر آتی ہےکہ ان کی عورتیں گھر سنبھالنے



کا فن نہیں جانتیں ۔ انھیں نہ دور کی سوچ ہے نہ قریب کی ۔ خرچ حد كا خبط واتمى انسان كو دق لگا ديتا ہے۔ عور كيجئے۔ سے بڑھ رہا ہے ہو بڑھے۔ چيزس ٹوٹني پھوٹتي يا صائع جاسی ہیں تو ان کی بلا سے۔ دن رات نئی سے نئی کمچر دیکھنے کی دھن سوار ہے۔ نئے نئے کپڑے، نئے نئے گہنے پانے اور سیریں، نفریحیں ـ شوہر خستہ حال اور بھے ان سے بھی زیادہ وے حالوں ۔ اب آپ ھی کہیئے بات بنے تو کیسے ؟ مطلب یه ہے که ہمیں جزرسی ، کفایت شعاری اور اعتدال پسندی کو ابنا 

دلهن بيگم كا دن بهر اور كوئي كام عي نهس. سرخی اور ہاؤڈر بھوٹ بھوپ کر کیا جال کرلیا ہے۔ ایسے ہو آئے دن سے سامان کی ضرورت عوگی اور مئے سے خرچ اٹھیں کے۔ حو چیز کھانے پہنے اور صحت بنانے پر صرف هونی چاهئے وہ صحت بکاڑنے پر صرف هوگی مگر یه ٹیپ تاپ صرف ان کے رخ زیبا اور سنگهار میز هی تک ہے۔ گرد و پیش

خرج کیا جائے تو نه فرض ادهارنک نوبت پہنچتی فی نه هاته تنگ هونے سے خواه مخواه پریشانی اور گهبراهك هونی هے ۔ یه تو ایسی باتب هب جنهیں سب گهر گرهستنوں کو پلے بانده لینا چاهئے ۔ یه ان هی پر دهبان نه کرنے هی کا نتیجه هے که اکثر گهریلو زندگیاں تباه و برباد هو جاتی هس ۔

آئیے اب ذرا گھر سے باہر حل کر دیکھیں۔
یہاں بھی دن دھاڑے کیا کجھ نہیں ہوتا۔
یه رفےایک پرچون فرونس یہ اہا! کس صفائی سے
کنڈی ساری کہ پلڑا وہ گیا۔اور پلک جھبکتے میں سیر کا
سوا سبر بن گیا! یہ بددیانتی نہیں دو اور کیا ہے؟

ليجئر اور ديکهئېر\_يه رها گهي. کما يه وامعي گھی ہے؟ کیا آپ اسکو پہچان سکنے ہیں؟ معاذاته! اس قدر ملاوث كه صرف ملاوث هي رہ جائر ۔ اصل جنس بالکل برائے نام ۔ اور اس کا ننیجه کچه نه پوچهئیر ، کهانسی ، زکام ، نزله ، تپ محرقه ، دق ، خدا جانر کیا کیا کچھ ۔ سوچنر ی بات ہے کہ جب کھانے پینے کی ایسی بنیادی چیزیں هی ٹهیک نهیں تو صحت کیا هوگ ؟ ساری قوم کی صحت کا ستیه ناس اور لطف یه ہےکه جھوٹے بڑے سب ھی اس چکی میں دلے جانے ھیں ۔ اور صرف گھی ھی کیا ، کونسی چنز ہے جس سیں کھوٹ نہیں ، ملاوٹ نہیں ؟ منٹو سرحوم نے وه قصه ٹھیک ھی گھڑا تھا ۔ گھڑا کیا آنکھوں دیکھی بات ھی کہی تھی کہ ایک صاحب سنکھیا خریدنے گئے اور پھانک بھی لیا سگر انر ندارد! اس میں بھی کھوٹ !! اب کس کس جیز کا ذکر کیا جائے ۔ همس نجی ، کاروباری ، قومی زندگی سیں دیانت داری کو شمع راہ بنانا چاھئر ۔ بالخصوص جب هم اسلام کے ببرو هیں ۔ وه اسلام جو دیانتداری اور راستبازی کو تمام دينوں ہے زيادہ اهميت ديتا ہے۔

یه بهی آنکهوں دیکھی بات ہے که یار لوگ کس کس طرح اپنے گرد و بیش کو خوشگوار



الله میال کی دهرای الله میال کی دهرای ٹھہری ۔ اس لئے ہم اسکو حیسے بھی جی چاہے كام مين لائس - يه همارا بيدائشي حق هـ لهدا هم جي بهر الر اپنے ماحول کو خوسگوار بنامر هيں ۔ محلے محلے الک هي عالم ، ايک هي نقشه۔ ماشا الله یه مثهائی کی دکان اور هوٹل خوب جل رهے هيں ۔ شكر هے اپنے ديس ميں لوگ آسوده و خوش حال يو هين ـ مگر ديكهشر اين خوش حالي کا زور کہاں نکلیا ہے ۔ هوٹل کی ساری جهوٹن اور غليظ مائي چوبجون يا بدروؤن سن ڏال دئر / جانے کی بجائے کس بے تکلفی سے گھروں کے ساسنر میدان میں پھینک دیا جانا ہے۔ ناکه وهاں آوارہ کتے اور سر ہر منڈلانے ہوئے سینکڑوں کوے اور چیلیں جشن منائس ۔ آتے جانے راہموں کو ذوق نظر کا سامان بھی ملے ۔ کئی کئی دن کا گلا سڑا پانی میدان هی کی نذر هو جانا هے۔ اسلئر که یه خالی کبوں رہے؟ بنجر کیوں رہے؛ سبرات کبوں نه هو جائر ؟ به اسكو بهرنر اورسراب درنر كا بهت هی عمدہ طریقه هے! گهروں کا کوڑا کرکٹ بھی ان کی چاردیواری میں کیوں رہے؟ کھلے میدان کی زینت کیوں نہو ؟ جنانچه جا بجا گھورے کے انبار کے انبار جنب نظارہ ھیں ۔ گھروں میں نوسير ۱۹۵۸ع ماهنو - کراجي

> کے نکان کی انہوں صورت سے در ہے اند اور اے تعلل حصه من انک حموه سا سوراج برنال هر الک له ا حورًا مل الهاما هوا باله حاري فرد ما حرا حوا ملدان میں حاروں طرف کہوم اور احراق ٹالی كالى دېۋدان چې چې در پينون سؤا د ۱۵۰ دري وهمن با صال حداثي بهي مندان کي ۽ احل بيد پورا ورا فائدہ السائے علی یہ اور ، یون کی بالثبان ومان الوالمداء مان عال بالدوسي قصائبی بھی اس سے حصے کا بول رہے ، وہ کا کے یے ٹھائی اور انعاز انھار کری چھائی جیاے ڈاج الل کے اسکی ا نے افتحہ ری منابان م 🕒 یہ مسکما ہے۔ ا ده ارد کرد هے دا بردال ن حوب می بیال دورے الله اکر آن اللهان بین مارین محدر وا بان اور حود آن ا بر نمای اسد و سا ا ریونای به بر فرینه به به ماک ا ا ) اام صدفا برے فیلسلجٹر ادراک رک کی۔ محدن حمي هيدمعمل حما إمالهان کي ۽ شراء ن سو ري الحد هي اله وه خود على الطف الخور عول له اور دوبرون کو منی لطبالبهور درین ب رهه ۲ مکر داد کش که پناوی برس اور سر

> > المسيء المراس الموسى الرا مان جولی دامن با سا پیا اله را به الله الكر فها الك سو نمن ایوسن لاؤد الله کار قصاب او پایدات معدر ۱۱ دک او تول یی سال حرام شرب بن اور الركي بالراسونا بودؤ لناو حی**بحم**رہ ہار سے زہ ن آسماں سر بر اٹھائیں ہو۔ ڈوٹی سوئر ته شه حاك ؟

اور بهر به أثر دن کے رسجکر ، یہ راب راب بھر ووحصول ہوات، کے لئر قواليون كا شور و غل،

المهائم يا لبرن دهوم ال عد الاين الي

اللان عربے که قلان دو ووٹ دو ، قلان زندهباد، فلاں مردہ باد اور مماعروں کا سے بناہ ہلڑ ے ایک تاسہ ہے! رات هي کي ايک اور بات سشے ـ سخت رزمر مها بدس بر بمالر مير ، مدهب عبق نمين بلكه د بده العمار الماء دي يكعرون در دكجرين ر برا حمل بالمه سوق السي دِكُه احها هـ. اس سے الك الرابات صنعت الو فروغ اهوتا هے ۔ مکر اس کے به معنی دہرس له عمر هر روز ان عی کے لئر زر لو آگ اکر بر بل حائس ، رات ہے له بهبائی جا وهي هے . مکر عمارے فلموں کے دیوائے درجنوں سنما کھروں

الے ساہر کہ شول سے دائر هیں ۔ اور یه ٹھٹ کے ٹیٹ الله الموات عد الهوا جهلے - اور السي دهكم بيل

دم نشی دهان بان لوگون کی جان ناموان انسانون

ك عول سد دسي پيش وه جائے ، فلم بيني كا شوق

السے میں ؛ الکن جب به لت بن جائے اور هم

حم دن بهر نمائس اسے ایک هی سوق میں کنم

لردالس نو به کہاں کی دامائی ھے ؟

جسوں نا طوفال بديمسري، په ېلديه کے الکشنوں کے فلک

مانا به خط نعيه طویل ہوگیا ۔ لیکن اگر اسسے ایک شہری کے دل کی بات دوسرمے شہری يا شهريوں ك پمونج ُلئي نو سمجھ ایجٹر اس کی محنت سوارت سوگئی ۔ بارے ایک دل دردمند کی جند دھڑکنیں تو آپ نک پہنج گئس ـ له بهی غنیمت هے۔ اجها، سردست اتناهی کافی ہے۔ پھر ملیں گے اگر خدا لابا۔ والسلام

نمهارا خير انديش ایک پاکستانی شمری

# ہماری ڈاک

آپ کوبس کرچیرت ہوگی کہم آپ کے دسالاً ، نو "کے سالا نہ قارى بي معجه ايك عنمون بعنوان ووسرے جها لؤن كا سفس ا ذعلی نا عرزیدی (مطبوع اگست ۵۵۹) بین ایک خلطی زیجه کر ا فسوس ہوا۔ اس جھٹی سطرمیں بیان کیا گیاہے کہ امریکہ نے رقی سے کہیں بیلے صنوعی سارچ چوٹرا۔ بصریجاً بالک ظلائے کیو کردول سب سعیلے ایسا بیارچرچیو آرائھا۔ ذراہ کم م واپسی ڈاک جواب دی ۔ یں آ پے دمالرکا بے حد مداح ہوں ۔ بیرانام آ فناب سے اور میری عمرااسال كسيے ـ

أب كا تابعدار گانتابگل - معرفیت ميجرنذير محدد مزبك دودد لامور

محرامی امهمودخه ۲۱ راگست موصول مودا، شکرید بمس**طرح** ( معندت كرون كيمير عمضون بسسهوا أكسطها يساجب كيساج حقیقن کے برکس ہے ۔ منبقت یہ ہے کہ مجیلے سال اکتوبر میں مبسسے ييل دوس النا كم معنوعى سيارج ففا مِن حجيورًا ، ودسرالبي دوس كا فا بمرامركد يدكابها بى ماملى مداير جديون بوناج استي نعا: " بيلے دوس اور بجرام مکہ سے جکے بعد دیگرے می مصنوی سببا ہے ففائيں چھولىك يە اگروانى مىرىدمودىدى يولى ب جيدا وان عِياقومعندت خواه مون رسوره مين يونني تخريس وري سوات س وكا دركياكهون -

دال نامرزیری)

جناب واكثر محدصادق ماحب يستبرك ما ونو ين المور كالكيل كے بارے ميں ريسطور تعني مي :-

" اس كى نسبىن كرنيل گوڭدنگ سے اپنى تصنيف اولڈ لا ہور دیداالاجود) یں صفحہ داہروضاحت سے درج کیا ہے کر اس کی بہنی اشاعت کی نادیخ مفردین کرسکتا یکن سرکاری دیجا دوسے سین جلتائے كراخبارا تفاروي صدى كى چىمى د باكى كاواخرى بىل ر مانعا "

اس سلسلى بى كذارش سى كوكوندنگ كى كتاب قابى اعتما دنېيى كيونكروه خرد لكفائ ي كربس معض يا د واشت كى بناءمربيكماب تعمى لا بودك ناديج كے مطالعہ كے سلے مبد محدلطيف كى كتاب مبشرى آف لامخ نياده موزون بوگ جر ۱۹۸مي هي دري يربات كدلا بوركرانيكل " المفادوي صدى كى چۈى دا كىكداداخر بن كى دام تعاداس زمايى نوككنه سيمي كونى اخبار نبي كالما تعا يمنظيم كاببلاا خبار شكال كزط ٠٠ ١ مرم كلتسعيم جارى موا - لا بوركرا نيكل أنحا في بنجاب ك دوجاد ا ابعد مم ١١ مك وسطي جارى بواسا وراس كم بانى سيد محداطيعت معنف مهلمرى آف لا جوزك والنبشى محفظهم تنع - لا جور كرا شيكل ك ١٨٧٩ ومي اجراء ك نبوت مين دوسندي ميني كمتا جون:

ا - "ابنوں امنشى محرفظيم إسے والي ميں كمبنى قائم كى يجائے فاندكا سامان خريدا وره مه مراء مين ايك برے عملے كن اعلى حشية سے لاہورائے اور پیاں سے اجمریزی زبان کا پہلا اخبا ڈلاہود كرنيك اك نام ع ما رىكيا - رمشرية د المورص مهم ۱۰ - یدا گریزی اخارد لا جود کرانکیل بنی ب سے مورخ ، سید عمولطیف کے والدہنشی فحدظیم سے 44 مرائیں جا ری کیا ۔ " سول الله لمشري كري مورخ الماسة عدد ١١٠٤ ا وادير

ابيدي ان حالون سے صورت مل بخوبی وائع م باے گا۔

دم دانسام خارثید،

نا تُمرِ أَنْجِن ترقى او دو ۔ انتخاب كلام سكندرعلى وَجد بند على كدُه.

صفحات ۱۲ نیمت ۱۲

براود وساع وول کے انتابی ملسلہ دیداسیٹ ) کی ایک كرى ب سكايره الجن ترتى اردوم ديد الما يا ي - اس سلساكا مدها پرسے کہ وہ فا رہمن جوکسی جبوری کی وجہ سے سا ، سے کلم کا مطالعینیں کرسکے انام کے انگ سے معارف ہو ماہیں اور ابنیں اس کے تفصیل مطالحہ کا نوا اس بیدا ہو شرنگ سے متعارف ہونے ک صرورت میں بنیا تی ہے کہ اس میں کوئٹھیس ہو۔ اگر دیگ وہ دیگ م امتیا دردے نور رکری شوق دمیں مستحرکرد و جانی ہے بمارے بہا نظم ولی کی ایک کسیب کی کسیب ایسی ہے جود من نظرمرائ نظم کی مصواق الديك ميده ، سائ ، كيان برايون مي اول لمولي ، باين ترتري خطبات بمشتمل ہے ۔ ایسی نظم کوئی جواسیع ہی جاموا ورمیکائی تعو مع ملنى عود مارى شاعرى كرنى يذير موفي براكم معتقل ركادك بی کی ہے کبو کدحب مک ہم سکر شدنصورا ورفدم الوضع پرالوں سكدوض مرمون المنعروف كالمندنصور ببدامونا عال مدجوكه الجي يك اس وضع ک اکترب می کا ملبہ ہے ۔اس سے شعروا دب مو یا نقدو ہم ایک ٹبحد معا رمب بھینے ہوئے ہی ۔ حرف پیش *نظر حجوعہ ی* پر موقوب نهين جب كي بل نظم اورآخرى نظم بلي غزل اورآخرى غزل بس كونً فرق نهيس ، أكثر في وطول كابي عالمهي - ا ودشا وكا كمسسل نعادف ايك بى نظم اغزل سے موجا اسے در بنظر محموم انتخاب مى بى مرس سر کونسا پار المعنی سنوں میں انتخاب ہے ؟

اذاء ادشکری مدلتی ساگری عكسِ خيال برانبًام: علقة وأنشوا دان بعويال \_ ريونيوسكرثريث مبعوبال -صفحات مهدتیت دوروسی

ایک دبان کے سحرکود وسری زبان میں منتقل کرنا دقت سسے خالی بنیں کیونکہ پر بحرخود نہیں مرکیہ ہے ۔ اس پس ذوق، فکوا ہے ک تخيل، بيان ، ديان ، معانى بن السلود، محاكات ، كا زمات وغير ،كتنى

چیزی شامل موقیمی - ادریم ان کد بحنب انی زبان کے سانچے ملیں نہیں ڈھال *سکتے ۔*اس می*ں شکس*ت *دریخی*ت ، کمی پیشی ، تغیر**و نب**دل ' دنگ أفرين سب كيد لاذم مع -اوداس كمعى سي ادمرو تخليق -اگر ترجدمی ولی می علیقی شان مربیدا موجواصل می سے ، تواس کا سركا بياب منبي بوسكة رابي كامياب عكاسى كي بي منرج كاملى تفود ببياكرنا ضروري ب - ذيرنظر جموعه مين مترجم كى سعى دكافى کے با دج د ترجم کا سحر کا دکر ا بت مہیں ہوا ۔

از الم تی نبطوری کشت خون می ناشز الجن نرقی اددو، کشت خون د نخشت خون می اشرا الجن نرقی اددو، مبسود پنگلود -

صفحات زمردو، ۹۲ م انجیت ۵ رویم حكيم المتى صاحب ارزوك سيج فدا كيمي - النين اردوس عشق ہے۔ ایا ہے ارو وسے بدالغاظان کے اردوسے والہا معشق ہر دوشن لأست مي ك نده قيام پاكستان سے يبلخ مي ارد و كے مبامي تخے ادداب مى ميسودى مجابدان خدمات انجام دے دسيمي سان سم به د واول مجوعان کی اردورکتی کا بنی بنوت بیس رامید وه اددوك لئ اني خدمات كاسلسلداسى ذوق وشوق سس جا يى رکھیں گئے ۔

جورُسال : مرتبه : بيكم بِمَا اطلاق مين ناشر ، نیروزسنرلابود، بنا ود بحراجی خَكَامَتَ : ١٢٥عَغَاث يَجِلُونِهِ بِصِورِت كُرْتَكِين حرديوش سي ألسته - تيمت أفيدوب نجار ا د در که ندیم ، متوسط او رجد پیرخسواکے جبیدہ ، نفیس اور موثمہ كالم كم جنيجت بارك ينفرق غزليات واشعادا ورمضوص منكب ضُعرى كے خاشدہ نوسے اس مجموعہ میں ہیں کے گئے میں۔ اس کے مطا سے ہرشا و کے مفصوص دیگ سخن ا دراس کی زندگی کے حالات وحقالت کا بمى علم جوماً ام- يربمارى زبان كي شعري جوابر بإرون كا ابك بهت الجمادت اويزى خزيد مع جع بادون حفرات أكرا في الح قا بل مطالعه بإئي سكا وراس سعاستفا دوكرت رمي كك. انتخاب كے معالم سي سكيم مياً اخلاق حيين صاحب كا رجاموا ذوتِ ادب اوسكام كم تونول كي من مرك من ال كى كادش ونقم

ایک قابل داد کارنامه سه :



وادی مهران میں: ایک جفا کس کساں



ا دار د میوی الله موسف ظفر از قام الله اد ماماد داست الله باصر دطمی اد ماماد داست الله باصر دطمی اد ماماد داست الله را دره دخاه و غیر هم ACPL SPEC

#### حدد لکھنے والے:

المت = يم روم

راکل خمیمات رجان و

اداره مطبوعات پاکستان ـ پوست بکس سبر ۱۸۳ ـ کواچی



و اکٹ محدباقر ممت زخین سراج الدین ظفر فضل حرکر مین اوسعید قریشی انور ممت زخین مسلمبر ۱۹۵۸ء فضل حرکر مین از دسمبر ۱۹۵۸ء فضل حرکر فضل حق قریشی ما ہرالف دری







صدر پا نسان جبرل محمد الوب خان، 'd اعالیان دها نه سے مطاب



دای فصداری به ها برا ام لاس



میاب د میابردهان صدت وربر ادلاهات و بشر آب و بعدی ا مے الراجی مس ریفائی (نول) ایناستی الانفرس کی صدارت کی

احلميد أس كي اتي به يادقالكم المام مدى فان دنظم محمعلى تير ایک یادگادسفر دسٹرتی بکستان) نيانظام: الموفان بل: (نظم) فهبا اخت ر 11 '' اُنق سے افغاب ابع*ا*'' 11 مقالات، اسٹایل متازحین 10 آثك دامپودی فنسل احدکریمهنلی 19 معره مسكا پېرلااد دوشاعر خيال مجنب ري 44 افرمتاز 44 زبرخن ابرسعيدة ليثى احباس محدومين غزلي، مراج الدين الغر • ما براتفادى • ضميراظر تقافت، تیرکا مقبره اوربرانجا داکٹر مسمد بافر ۱۹۸ مسائل امروذ حقوق انساني اولقه محر ضل حق قريشي ولوى ٢٦ ن الله المقال ا فق ما أفق م إداده مطبوعات باكشان ليست كبس عشا كامي 20

### السكىباتين

میں منہ اِن ہے کہ م اب کی بائے مقت کا ذکر فر السے عالمات میں کر سے ہیں جوقا گرا غطم محکوما تھ خاص مناسبت رکھتے ہیں گو کھی بی پرخلو جدو بہدس انہوں نے ہاری جباتِ تمیدیں ایک افقاد بعظیم یہ یہ کہا تھا اور مہیں بیگانوں کے پنچ اسٹیدادس خاس ای کھی اس طرح ایک اور فوشگوا الفقاق قرم کا صالح ترین منسراد رول دضم بیرن کرہمیں اپنوں کے اقعد سے نام اس نمارہ کا ایک لفت افق سے کم منتھے باوراس طرح ایک اور فوشگوا الفقاق ا رونما ہوا جس کو براری دوسری اور فیقی آزادی قرار دینا بیجان ہوگا۔ اس نمارہ کا ایک لفت افق سے آفقاب ابھرا "اس دور فور مگوار کی چندور پندھ کھیا۔ اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

اک داخ آزه ادر بنه داخ گهن کے ساتھ ! ۔۔ اہمی ہم اپنے ناموصی انی ادب ادرشاع طفر اللّت مولانا طفر علی خال مروم کے سانی ایخال کو بھات کی ایک ان کے دفات کی ایک ان کے دفات کی ایک ان کی بھی ہمیں داغ مفادقت دھے گئے اجس سے طفر الملّت کی دفات کی اید تا زہ مرکبی اور ندصرت اردوج الدک مرخبل مینداد کو اس کی ان دونوں نے دن جگرسی ابیاری کی تعی افزی کی می از دسے دوج ارمونا بڑا بلکد دنیا کے صحافت می ایک صدرت ما دوج ارمونی برخوا سرد مرکب اس دوج ارمونی برسوگار ہے کو کھی صحافت کے ایسے پروانوں کا بدل میں آنا بہت شکل ہے۔

ا قرام متده نے نوع انسان کی فلاح دہبودا ورامن عالم کی بحالی کے سلسلے میں جوجد وجید گہری ہیں۔ س کی اہمیت ممتلے بیان نہیں۔ اس کی سیسے ا بڑی فربی س کی ہفلوص نوعیت اور نامسا مدحالات کے ہادجو دُسلسل سعی وکوشش ہے جوا توام عالم کی زندگی میں کا فی فرٹگوارت کی بہدا کر جگی ہے۔ حقوق انسانی کا تحفظ دہ مہتم بالشان اصول ہے جس پہاس ہین الاتوا می ادارہ فلاح وہبود کی بنیاد استوار ہے اور جس کا عالمی منشوران کو تاکوں آ داو لیک منسور کی بنیاد استوار ہے اور جس کا عالمی منسوران کو تاکوں آ داو لیک منسوری جس کے مسلسلے میں ایک معلموں اور منسوری جس شارہ بیں جب اس کے سلسلے میں ایک جاری میں اس کے مسلسلے میں اس منسور کی بادی کی بادی کی بادی کی بادی کی اور کا دو رہے۔

قیام پاکستان کے بعدم ارسے بہاں مفتوری کو چ فیرعولی و درخ صاصل ہوا ہے اس کا نبوت اُن منفد دنماکشوں سے مقامے جو وقتا فوقتاً پاکستان اور بیا ہوت کے دوق وقت کے دول کے دوق وقت کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی مقد اور میں کا مقد میں کا مقد اور میں کا مقد مقد کا مقد ک

سرودق: صدر باكستان ازى لارد

تقامادر وطن کاتو فرزند ارجمند دالی تق جس فے بڑھ کے ستاردل پھی کمند فکر بلند وعزم بلند و دلِ بلند جولال عنال کے ختہ افکار کے کمند شان جہاد کیول ہنہ و تیری جہاں آپسند

صبح حیاتِ تازہ کی تابندگی تھا تو آئینہ دارشوکت وشانِ خودی تھا تو یکتائے دہر بہی کرآزادگی تھا تو اک دل کے ساتھ عالی صدزندگی تھاتو دورجود میں ہم۔ تن آگہی تھاتو

تاریخ روزگارمیں حال جسے دوام اورآج تاب س کی ہے بالائے صبح وشاً)

## مری خوا<u>ن</u>

محثداعلى ستير

آزادی ننس کامدی نوال بشریخاتو هوبرق درکناروه آتش حبگر تخاتو صدط هزار شعاول کامال شرر تخاتو ظلمات مبیکرال میں پیام سحسرتخاتو بهرِنجاتِ قوم کلسیسم دگر تخاتو

پنهان تری نگاه میں بیداریوں کے دانہ خور کرشند وار شرق سے ناغرب ترکستانہ پنیام کستے نز ترا دست کارساز اور خلک پیشان تجمل سے سرفرانہ سوز درون قلب ترایک جہاں گدانہ

# أيك بإدكارسفر

عبدالحتشقياز

مزن پکستان بویامشرق پکستان کائده فرودوں سے بھال مجست تقریر یک کان استہ باہتے ملت کادشتہ تقاراتی و واتی پایت تحت میں مستقل تیام کے بعث مغربی کستان ہوا کا کہ استفاد کا استقال تیام کے بعث مغربی کستان ان کے دل کا گرائیوں میں اس مطسوح ماکزیں تعاادران کی مجست سے دورہ مشرقی پاکستان پر ماکزیں تعاادران کی مجست سے دورہ مشرقی پاکستان پر کے تشب سے دورہ مشرقی پاکستان میں بابائے ملت کی میں مستقل میں کہ استقال میں مشرقی پاکستان میں بابائے ملت تو م کی حیثیت ہی سے کیا کہ ماکن میں کہ اورہ میں کیا گیا ۔

جن ڈگول نے بچنیم خداس سفرشوق کامشاہدہ کیا ہے ، دہ س کہی فراموش نہیں کرسکتے ۔ واقم ان نوش ہمست اوگول ہیں سے ہمی جنسیں برموقع لسیب ہما ۔ اس دورہ کے حالات درخلیقت ملّت کا سرایہ عزیز ہمی اوراس کک بِدی دضاحت سے بہنچ جانے چاہئیں ، المخصوص اس لئے کرمیجیات کا

كالك بنايت الممجزوبي-

حصول آزادی کے بعدا ہے مکنٹ قلزعظم موٹی جنات نے اربی شناہ بڑیں گر زجزل کی چٹیت سے مشرقی پاکستان کا پہلی مرّبہ دورہ کیا ۔ وہا کسک عوام نے پاکستان کے بانی کاجس گرمج شی سے استقبال کیا وہ اپنی مثال آہیہ بخا۔ آج گیا دہ سال گرزجا ہے نے اوج دعوام برمحرسس کررہے ہیں کہ وہ قائد کے اس دورے کی یا دکھمی فراموش بنیس کسکیں گئے۔

مارچ شکالے کا وائل میں جب قا پھنلم کے دورہ مشرتی پاکستان کی خرشائع ہم تی قصوبے میں سرت کی ایک امردوائی ۔ ہم لیے کے وام دھکام ۱۱ نے منت کے ہنتبال میں نیک دومریے سے ازی ہے جائے کے تبارہ ان میں مشغول ہوگئے ۔ صربے کے صدر مقام ڈھٹاکہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا ۔ ہم وائی ۔ اُرائش دروازے اور محوالمی بنائی کمئیں جاسلامی ثقافت کی محکاس کرتی تعتبیں ۔ چٹاکا کگ کی اَرائش خاص مقامی ثقافت کی اَ بَیْدُوارِی ۔ .

پنده دونگی سلسل تیادبدند که بعدقوم این عظیم دم بند شایان شاق استقبال که نے برطرے نیادتی و ۱۹ روادی قائد کے فعلک بنین کا دو تھا ؟ ادگنٹوں بیج بہاں کے شہری اور دیر باتی جوق ورجق جوائی اڈے کی طوٹ جل پڑے بہزادوں لاگ اپنے نجاست دم ندہ کی مرت ایک جملک دیجھنے کے بیتا ب تیم شہرے ہوائی اڈے تک مترک کے معرویہ ، پاکستان کی بری فوج کے فوجان "منظیم" کے معلم نظر کوعمی جار بہنائے کو است کے دورویہ پاکستانی کی بری فوج کے فوجان "منظیم" کے معلم نظر کوعمی جار بہنائے کو است کے دورویہ کے معلم کا دورویہ کی منظم کی منظم کی منظم کی۔ بدا شست شہدری بی بی جوان کے عزم احد ذمہ داروں کی منظم کی ۔

صوبه که دزیراعلی ان که ساخی دندا ، ایمبل که اسپیکراور ارکان ، سرکا مکا اضراده مقاد شهری قائد کی ایر سے سوا گھنٹ پیٹری وائی الله به پرپنج بیکے ہے۔ دھاکہ کی سرپیری قدر گرم تی ، اس کے باوج دحوام وحرب میں جوائی اڈے کے گرداگرد بزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے۔ کراچ سے جہازی آمد میں ایک گھنٹ باق مختار میں اور سرکاری حکام گورزی میست میں جوائی آڈے سے اندرواضل جواج ہے تھے کر مغرب سے گھٹا اعلی '' آئی فاڈ اور کی میست میں جوائی آڈے سے اندرواضل جواج کی تعدید کی گھڑے ہاں ہوئے گئی گویا تدریت بھی قائد ان میں جائے ہوئے گئی گئی گویا تدریت بھی قائد ان موج درج کو میں موج کی موج کے موج کی موج کے موج کی موج کے موج کی کی موج کی کھڑے کی موج کی کھڑے کی موج کی کھڑے کی موج کی موج کی موج کی موج کی موج کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کے کہ کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

إدش تغريبًا كي بكنشهامك دي ميم وشكود موكم إضا باودل برقص قزح عبرسال ببشي كردي عي جيري آسان في قالمد كاستقبال مي

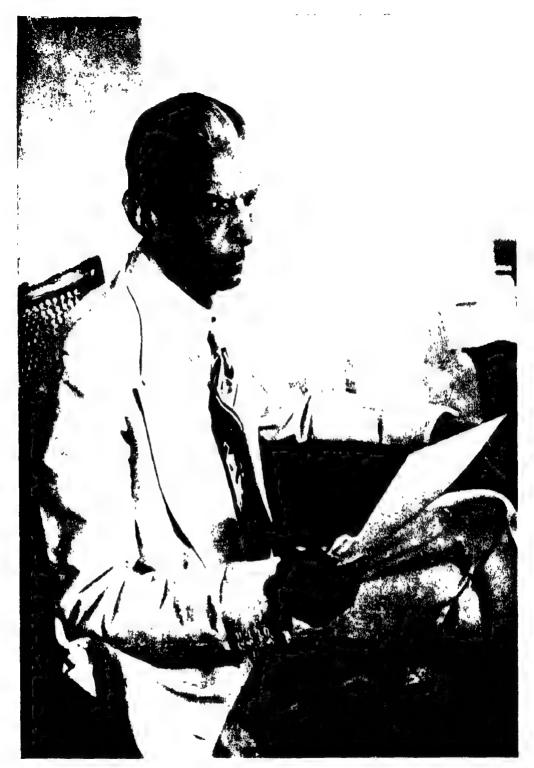

بابی ٔ پاکسنان

چىچى در مېناچامتا و مىن اس دقت جىكى قوس قىزى ئىنى بىلى دىن بىرى فىنسائى ايك بولى جماز نىدار بوا كى كى ماتى كى قائد المام دى دە الىدە ئىلىدى ئ

بالتے ملند اباقی باکستان کا می وائی فیدے پائز چکاتھا ، الاکک اپن بہندہ کو تحرمہ فاہم جناح کی میست میں جا نسے اتر رہے تھے۔ گون العد وزیا اللہ فیرا کی فیر اللہ کا میں نووں سے کوئے دہ کی سے باکستان کے پہلے وزیا اللہ فیر کو کو آپ کا برخواری کا برخواری کی بہا کے درجوال کی پہلی کہ متد در مرکواری تقریبات کا بہتی ہے ہیں۔ آپ جو نہی خاکی وہدیوں میں بہوس بی کو دہ کے ایک دستے اور برزنگ کی مدیوں میں بہوس بی کو رہون کا مرفز کے مدا کند کے لئے کہ مرفز کے مدیوں میں بہوس بی کو دہ کا دہ اور میں اسلام کے ایک دستے اور برزنگ کی مدیوں میں موجوا ہو کہ ہوئے ہوئے اور ایس کا مرفز کے مدان ایک کا دہ میں بھی ہے کھول میں موجوا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور دور و بر براروں آنی اور ایس کی دور و بر براروں آنی اور میں آنی کے دور میں بھی ہے کھول میں بھی ہے کھول میں ہوئے گئے۔ براروں آنی اور ایس کے جو کہ کا دور کے برائی اور کے بہائی اور کے بہنے ہی ہے۔ براروں آنی اور کے بہائی اور کے بہائی اور کے بہائی ہے۔

جينى شام دُهمى وك ايندول من اس عنيم دن كا ولية جس كى خاطرابنول كالدُشت بندره روز تياديون برصون كي اين اين الحرول كو.

والس بحست

و پی بهدی۔ انگل دو قائد آخل محرمه فاطر جرتاح و صوبائی گرزاد و کومکام کے ہجاہ پاکستانی دستوں کے معارضے کے کرمیتولل کے ہوائی الٹ بہتے ہا۔ کے افسیوں اور چانوں نے 'جوپاکستان کی مرحدوں کے محافظ میں مملکت کے سب سے بڑے سربراہ کوسلای بیش کی ۔ قائد جنم کے ان سے خطاب کرتے ہے تھے گہا: میں بنے الاج بہت ایک معسکری مرحد اور این بین مسلمانوں کا کردار تاریخ طور پہلے ہے ۔ اب آواد پاکستان میں جونساکا ایک علیم ملک بنے والاج بہت ایک آنداد دور مختار حکومت کے انتحت میں۔ اب آپ کو اپنی خاطر دیسا پر اپنی حسکتی ہیرٹ وائی

كدين كابريون ميسوي

ایندانهان معرون بدگرام که با دجده اندم خم اقلیتول کمتاسندوں سے جمی مطریس مانده آقام کے نمائندوں کی معروصات کولیدی جمعدوی سے سسنا اوران کی فلاح وبہبرد کے لئے حکومت کی پُری وَجرکایت ن دلایا۔ آب نے کہا یہ میں نے ہمیشہ آپ کی وکالت کی ہے اورکزار دول کا ۔''

صوبائی مجلس قانون سازیک مهندهاد کان میسوخطاب کرتے ہوئے قائد اُظم نے اس امریہ زور دیاکہ مندؤول کوحکومت کے سانغ دوسرے محسب وطن پاکسنا نیول کی طرح تعاون کرتا جا جیئے -

بسر برق من من المارئ من الماري الناس كادن تمنا - دهاكه كابرا اميدان رمنه النساؤل كاليك عليم سمند نظراً والمخار به بشيار ولك دود وازمقا مات . مسر بلجيلاتي دهوب ميں اپندر به أي تقرير سنند كه لئة آسته تغراق سيمن من تظر ببغير تقرير المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربع المربع المربع المربع المردون كر قريب بسبح المربع المربع المربع المربع المربع المربع المردون كر قريب بسبح المربع الم

بوخ ال وشكالت ادران مسائل لا ذكره كياجن بركر شترسات ماه يس حكومت في قابو إليا تها- آب في كما :-

" متحدر بيئة من موزول حالات اور شكلات كامقابله كيمية اور لين عوام كى مجلاتى كه ليغ اينان عد كام بيجة - فرم با ملك كى بعلائ كه ليغ الفرادى با اجتماعى كوشش محنت با اينار سع بهدتهى تركيبة ميه وه راسته بيرعس برگامزن بوكرآسب باكستان كوبانجال برا المك بناسكة بهي شعرف آبادى كه لحاظ سع بعيد اكريه به بلكه طاقت كه محافظ سعيمي ناكه دنياكى دومري اقدام بادا احرام كريد ?

اضى كوتنة بلى كا قابل فخر وهاكد يونيك كا بناسالانده لمديقتيم اسنادى قائدكى آند بريسن ففاركيا- قائدة فلم طلبه سے خطاب كر فرك كنا بناسالانده لين الناده مي الناده بناده بناده بناده بناده بناده و بناده كا بنام الله بري كارون الله بري كارون الله بي كان مي كارون كارون

نوش تعمق سے آپ و بواٹ سے محل ایک آن دو و و دخار فال علی اپنی زندگی کا فاز کریں کے جو کہ آپ کا اپنا لملک ہے۔ پاکتا کے قیام ہم جا انقلائی تبدیل ہوئی ہے۔ اس مکر ہے۔ گیوں کو علی خدر ہم جنا آپ اور آ بید کے دو سرے ساتھیوں کے لئے اللہ فروں کہ ہے۔ ہم طوق فلای کو و کر اب آزاد ہو چکے ہیں۔ یع ہم واا بنا لمک ہے۔ یہ کو مت ہما اسے موام کی حکومت ہے، ہو موام کے سامنے جا بعصب اور مملکت کی جا لاک کے کام کر ہی ہے۔ تاہم کا لاوی کامطلب نے لگائی تہیں ہے۔ اس کا یہ موام کے سامنے جا بعی ہو جا ہی کر ایا تی مملکت اور دو مرب کو گوں کے مقاولت کو نظار فراز کر کے ہوئے دی کری جو آپ ہم صول آزادی کے دو ملک دو اس مرب اس میں علوم تھی ہو ہے ہے کام کرنے نہ کہ اس ندائے جا و ماز جد ہے ہو ہے۔ موسل آزادی کے دو کر اور کا مرب اب ہم میں علوم تا ہو ل اگزادی کی جد جہد کے جام اور جد ہے۔ ہیں کھی میں میں اس کی عروب سے ہم سے کہا گائی کام موسل آزادی کے دو کر اور کا کے ان وال حکومت جالا کے لئے نوان موس ہوت انسان ہے۔

الآب تحديث و تنده مكس كادر بحركة وزنده ديمناه شكل ب"

مستقبل کی هیم بندیکا انجاناک کی کرچ کے مہافل کی احمد کی مستقومتی ۔ بہاڑی ، دیاؤں اصعنعد کی اس سین سرزین کو آدائش کی خودست تہیں متی لیکن چٹاگا گھے کہ اشتھے اپنی سرزین کے کشن میں مامشا الد کا مخرم کے جرنے مہافر ل کے استقبال کے لغے الکل تسیال تھے ۔

مینے ہونے سورے کی دفئی میں ہوائی جہاز ڈھاکہ سے چٹاگا گئے۔ پہاڑی علاقوں کے سوراہ اورصوب کے وزیراعلیٰ پہلے سے وہاں موجود نیچ اکد پاکستان کے مشرقی دروازے پر ببلتے ملت کا استعبال کرسکیں۔

چٹائی کی کوی ایمیت اور پاکستان کے بوی مرکزی مؤن امثیارہ کہتے ہوئے پاکستان بوی کے اضروب اور فوطائوں نے جہد واسا سنبید وُدایوں کی حیوں تعزیم کے کارڈ آمت آ نرچش کیا۔ جوائی لڑے رجب قائد کا خررسی طور پر لوگوں سے ملے توجہا گانگ کے بوی سیّارے فرمیب سے آپ کو دیکھنے کے ساتھ تھا اصفادہ توم پر فوراً ہی اس کا انز ہوا۔ آپ کے گرچے جو گئے۔۔۔ یا دیکن قوم کومنولم بونا جا ہے ہے ۔۔ تا مذکا چہرہ اس امیل کے ساتھ تھا اصفادہ توم پر فوراً ہی اس کا انز ہوا۔

تا تداخوم خرقی پاکستان کی سب سے بوی بندرگاہ کے معاشر کے لئے بھی گئے جہاں سے کائی مقداد چیں بیٹ سن کی براہ ماست برا مدہونی تھی۔ بندرگاہ فی بندرگاہ نے اپنی خنک ہوا اور پنہ سف توہوں کے دیکی جسست کے بہن کوٹوش آمدید کہا۔ قائد افغل نے اور تا می جہاز ہیں بیٹے کربندرگاہ بھی دیگا۔ جب جہاد کر آنان کی کر ترب بہن پونوندرگاہ کور تی دیف سے سعتی نقشہ جاس اور خلک گریز جزل کے سامنے ہیں گئے یا دور تام لقاط کی تفصیل بتائی کہ بہن وہ مغرفتا جے چہا گائگ کھی نہوں بھول سکے گاکیونکہ اعنی کی خفلت کوشیوں اور سند تعالی کا جمہد سے اس کا گراتھ تی ہے۔ اسی جہاز پر چہا گائگ کی نے دور کا میں جہاز پر چہا گائگ کی کا خاذ کا فیصلہ کہا گیا جس کا ستمتیل تا بناک ہے۔

° اب بدچااگانگ کے باشندول کا کام بے کردہ بناکام بولی سنجالیں اور مندرگاہ کوده عودی دی بس کی برستی بدا

ر تعاده بینام جروام که بینیا بندک قائد کانگرانم فرخی مرفاهم حباح کی هیئت پس جلست عام سے فعال کیا زقائد ہوئے کہا ہے۔ \* مب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سرساجی انعماف اور اسلای سوشلزم تھم بنبرا وال پر رائی ہو، چاہئے ہو اور وصاوات کونڈی بند تو آپ رصون برید بلکہ اوکر میں اور کے جذبات کی ترم بال کرتے ہیں۔ ہاری ترتی کے بیر منف صد پاکستان میں نوائی یا اختلافی نہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا ، اس کے لئے جدوجہد کی اور بالآخ ہم نے لئے مصل کرلیا ، اب ہم اپنی موایات کے مطابق لینے امریکا فیصلہ کرنے میں وصافی اور تیسان طور پر آزاد ہیں ہ

وم راری قامنانم کے اس یادکار دورے کا آخری دن تھاجم نے مشرقی پاکستان میں ترقی کیلئے ایک بین توی امنگ بدیا کرے صوبے کی تاریخ میں ایک سے بائل اضافہ کیا گئے بے شادوگ بابا نے ملات کوالودا تک کہنے کہلتے ہوائی ' ڈے ہائن کے گردجی ہوگئے تھے۔ اپنے حوامسے خصست ہونے کے بعد قاریم المراہی سلام لینے کہ لئے دائش پرتیلی لاتے سدوانگی کے وقت ان کے چہرے پر دہی مسکل میٹ وقعمال تقی جومصاتب ومشکلات میں بھی ان کے چہرے پرعیاں بہتی تھی۔

جب دُولُ الغيروادكي وبرادون نظوف مع عقيد تمندى كرسامة جازه تعاقب كيدت مُكُوليك ابتامغيد والرابط لارق ياكتان كواوداع كبير عقه

وه سانب ، بچوسنبول وه آزدان سیاه جومبرے ملک کی تنهرگ کاخون بیتے تھے د کانکھورے کہ پوسن تھے رگ فیے میں وہ بھیٹر کیے جواہو جاٹ جاتے تھے

سمندرون کے دہ ڈاکو زمیں کے کالے جد کہیں اماں نتھی جن سے دطن برستوں کو جو ہڑدیں کو چباجائیں گوشت کھاجائیں ہم ادمی بھی مجھنے تھے اُن درندوں کوا

مرایک کمیت کاجاندی ساروپ مجلساکر مراک شگوفے مراک روشنی کاخون پیا مری زمین کرسونا اسکلنے والی تقی ! مری زمین کوان ڈاکوؤں نے لوٹ بیا

خدا کاشکر وطن دشمنوں کوموت آئی خدا کا شکر کے ظلمت نثراد عرق ہوئے خدا کا شکر کہ طوفان نیل آبہ نجب خدا کا شکر کہ شوعون زاد" عرق ہوئے

# طوفان

فتتبااختر

وه دات محمده عفریت زاد کیتے تھے وه ایک تبریش نر آر دسیمسام ہوئی جورات خاصہ خاصان شب کاحصر تھی سح ہوئی توسستارہ کر عوام ہوئی

وہ دات ہم جے اک دیو باد کہتے تھے مرے میں کے لئے پیر صباخرام ہوئی وہ رات ہم جے ظلمت نثراد کہتے تھے وہ طبل صبح کے جے ہی شعلہ فام ہوئی

ہراک مکان کے طلمت نصیب انگریں اُفق میں کھوئی ہوئی روشنی اُٹر آئی کئی بچھے ہوئے ماتھوں سے چاندنی موٹی دلوں میں ڈوبی ہوئی کہاکٹ ال اُٹھر آئی

کشیدِ اه ، خیم نیکت بسے برسی کشید ماہ ، جو ہرتیرگی مٹ آئی شفق عذار سحر دوشنی کے بچول سلئے مرے دطن کے درو ہا مجسکمگاآئی

## "أفق سے افتاب انجرا"

ادشل لاكتحت نت حكومت كمقائم بوت ورايه مهيذ سيونياهه عصد كذجيله الكروب مدّت في نفسه بهبت قليل ب منصوصاً حكومتول كي منبولي و متعکام کے سلسلمیں اکی فیکران کی بقاتهم ترامتداد وقت ہی کی دیمین منت ہوتی ہے۔ اس مختصر عصد ہی مین منی حکومت فی جوامت قامت اعتماد اور مروا مزیج بداك ب ومجدة ووسى غير مولى صلاحيتول كم آمين وارب. اس كرسات اگراس ترتى كى رفتا ركويش نظر كما جلت جواس قد ديخوشد عوص ميس برو كارال بيد أن نبوست اقداب كوملوفار كاجائ وزندك كر سنعيد من كفائكم بين ادران كد دُورس نتائي بنظروال جاست واس كي توالى في اديج نايان موجاتى بدر المك وجريسه كريرانقلاب واى خوابشات كرمطال ب اس كماني المحتيقت ضروب يم كونكري ملم توم كرحتيق تقاضوا كاليج ے امتوام جس سے بجلار پراپنی تمثان اور منروب توں کے ہوا ہوئے گ وقع رکھتے ہیں۔ اِس کی بنیادیں اُن ہی مقاصد پراُستمار میں جن کے لئے بصنع پراکی وقع رکھتے ہیں۔ كرتهم الماؤل المعصول إكستان كم جدوبه ويرت خفر الورجعد ليانتا أادر ده ليسن دعمت تقرير كالموري على طورير علل كوليين كرابعد وه آزادة إسك نیون درکات سے ستغین چسکیں گے۔ تیام پکرتان مس نواب کرشرمندہ تعبیر کرنے کا بہترین فداید متعا ۔ اوری یہ سے کا بتدا میں عنان قیادیت جن بے ایش رمناؤں کے اعوں میں تنہ الاسکان جمہور کی آوندوں اورمطالبوں کو ہواکرنے کی مرزو کوشش کی اصاص میں بڑی حذک کامیاب بھی ہو۔ تے۔ ية ما يغلم محده لى جذاع مع اعدهه يدم كست لدا تست على خال هى كريْ فلوس كاشترو كانتيج هذاكر باكستان كى بنيا دير استوار جونين قوم تحاوره ينكانكت كى بنيا بر آسودگ و وش حالی کی مواست سه الابال بول اور منصف اغروب لمک نزنی کا دور ووره جوا بلکه برویی ممالک میریجی بهاری فوزائیده مملکت کی ساکه قائم گخی ا لىكى شوى قىمت سے يەسىرىن بىل ان ئىخلىم قائرىن كىكىتىن حياتى تىك قائم رەكى ، اوراس كى بىد تىخ سى عناصر كام يجان - يىكى بعددىكى سەگۈناگول دامېرنى، رمهاؤن كاردب دىدارىحاركرسلىت آسة احدكة ون دنارتى بحواؤل كادوردوره جواجس كأنتجه بمركر نيطنى وانتشار كيسوا اوركي ونزخوا بخويبي عناصر ك ردزا فرون علبه نے مصنفطم این برتباه کن انزوالا بلکرمعاش ویس چند در چند خوابیان پیداکس - ان حالات میں لیک ایسے انقلاب کی ضورت بھی جیم پر کو آن کا حق ولائے، جقوم میں زندگی کی ٹی و محصو تکسیسے ، اس کی خواہشات دخروریات کو پر اگرے ، اس کے مسائل کوحل کیسے اس کوآسرد کی اور عرضی الی سے دوشا کرلئے ، بنظمی واختفارکوددرکرسے ، سباسی معاشری اور انتظامی خرابوں کافلع تنے کرے اور زندگی کے بیٹھید کی نطبیر کے بعداس میں نیاخون ووٹراکراز مرفوتی اورجدد جهد كرين كى صلاحيت عطاكر السب كفرة شرب كطور يتوى فكرة لقا فت كه اية ازعنا مرمي برك وإربيد إكري -

ہماری وش میں سے قوم میں ایک پُرضلوص اور بے لوٹ عندہ الیہ انتخاجہ پر سلطنت ہم نن کی دشوار گراہم خدمت انحب ہو ہے۔ سکا بھا جہنانچہ عساکہ پاکستان نے جو توم کا صالح ترب عنصراوض سیار نظام اور انسان الاکے ناظم اعلی اور موجدہ صدر جزل محداتی ہے، خال کے زیر فیاہ ت میں وقت پر بیرکردار اداکیا اور اس طرح آرتی خلت میں ایک نے وور کا آغاز جوا۔ ایک ایساد ورجس نے آزادی کا حیائے ٹانبہ کرکے قوم بم بھر کیک نیا ولولہ نئی حرکمت ، تئی ناب والا پر اکولی اور اس کے ساتھ ہی ہور سے اور ابتدائی ووج تھرکے بعد پہلی بارحکوم ت کوسی معنوں میں اپنی ہی حکومت ہے تھی ہم اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں تاخی ہی خلاص و بہبرور ہے۔ اور ابتدائی ووج تھرکہ اس کا واحد مقد مددعوام ہی کی فلاح و بہبرور ہے۔ اور اس سلسہ میں اصلاحات کا اعتماز تعطا ہے معنوں میں جہوں کے ۔ کیونکہ سک کا واحد مقد مددعوام ہی کی فلاح و بہبرور ہے۔ اور اس سلسہ میں اصلاحات کا اعتماز تعطا ہے معنوں میں جہوں کے ۔ کیونکہ سک کا واحد مقد مددعوام ہی کی فلاح و بہبرور ہے۔ اور اس سلسہ میں اصلاحات کا اعتماز تعطا ہے میں ہورکہ ہے۔ کیونکہ سک کا واحد مقد مددعوام ہی کی فلاح و بہبرور ہے۔ اور اس سلسہ میں اصلاحات کا اعتماز تعطا ہے میں ہورکہ ہے۔

اس موقع برانقلاب کی بدولت جویرت انگیز تبدیلیال صادر بوئی بینان کا ذکر تحصل حاصل بے کیونکه ممان سے بہتے ہی کہ واضح بیسے مراف بین کر ماروں اور برگیز نفی ایک دیکار فد قائم کر دیا ہے۔ اور جو کچھ گذشتہ سات کی سال میں انجام بنیں دیا جا سکا، دہ بہت تیزی سے انجام پا دیا ہے۔ ناجائز درآ مدول آر دن اور دی جدباذاری اتر پروری، بددیاتی ،اور دیگر مکروه اور سکین مفاسد کے خلاف جو برق دفار کیا گیا ہے اور سلط کی گران کے مشکر کو مل کہا گیا ہے ؛ وہ خوش ندیری اور منافع دی کا ارفع داخل میاری شائی ہیات نیون مفاسد کے خلاف جو برق دفتری نظم دلتی میں صن کا دکر دی کی کا دفع داخل معیاری شائی ہیئیت کوش ندیری اور سندی کی ایک بیند بائی شائی مفاسد کے خلاف بین بین مفاسد کی مفال دفتر میں افتان اور دو تری نظم دلتی سے بہت بین بین بین برق میں افران کی منافع دائی مفاسد کی مفال کی کی مفال کی مفا

ے اور باشبہ مركم العینیت ركمتا ہے -

اه نو،کراچي - دسمبر ۱۹۵۶

بعض ا دبی ملقوں کو جود کی شکایت رہی ہے۔ یہ نشکایت تعجے ہے انہیں ، اس کا فیصلہ شکل ہے۔ کیونکہ بسااد قات نے ایجانات آ بہنتہ ہمہم پیلا ہوتے اور چکے ہی چکینشو و ناپانے رہتے ہیں۔ زندگی اورا وب و ثقافت کے دھار کھی چیوٹے چیوٹے زیر دھاروں کی صورت بھی اضیار کر لینے ہیں اور دفتہ رفتہ با مہم مل مل کرا کی دریائے بے کراں بن جاتے ہیں۔ شاید پیم کیفیت کچلے سات آٹھ سال بھی دہی سے کیکن اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جا سکتا کہ سے

بندگی می گفت کے روجاتی ہے اِکر جونے کم آب ادر آنادی میں بحر میسکراں سے زنرگی

كباان شوا برك بعداس مغيفت سع انكاركبا ماسكنائ كراب بإكسنان كاستقبل غيرحمولى طوديرتا يناك سيع ؟ ب

مها السام بعض الب مسامل عمي بن كو فودى طود برض كرنا عدا در بعض اليدي بوطوي الميدة الميدي المي المول كود و دركرت كل مولي الميدة المركز الميدي المركز الميدي المركز الميدي المركز الميدي الميدي

### استائل

#### ممتازحسين

بهردنگے کہ نواہی جامدی پیشس من اندازِ تبرست رامی سشنداسم

اس کا اطلاق اس کی برسم کی تحریروں پرکیا جاسکت ہے ہینی ہر یہند کہ وہ لینے کو اپنی مختلف اسٹا بگراں ہیں چھپا نے کی کوشش کرتا ہے ' وہ جھپ نہیں یا تا ہے۔ اسکے ثیعنی ہونے کہ اسٹنائل ، کا درون ایک فنی معبار ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک دشتہ مصندت کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے۔

ی می برسید است المبارک بیست می متفادین آگرایک طوف بر کہنا ہے جہادیب کا کام اپن شخصیت کے اظہارک نے کانہیں ہے بلکہ اپنے خیالا ا اور جذبات کو مناسب ترین اور موزوں ترین الفاظ کے ذور یعے اداکر نے کا ہے تو دو سری طرف ہر کہنا بھی صبحے ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شخصیت کے رشتے سے آزاد نہیں ہو پا ہا ہے بلکہ اس کی نگارش میں جان اس کی شخصیت ہی کے رشتے سے بیدا ہوتی ہے سیمے لکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جہز کے لکھی گئی ہے وہ مورک دنشیں اور جاذب ہی ہے ،اور اگر اسے مجی تیسے کر لیاجائے کہ اثر آفرینی اور دنشین کی می محنیک ہوتی ہے ، تو بھر آئیس نے الفاظ کی شعد فشانی ، سرخی اور گری می ہوتی ہے، دو کیفیت الفاظ میں شخصیت ہی کے اکتساب نورسے پیرا ہوتی ہے۔

اول الأكرورت بين اديب كي تخفيت غيام اوراس كي فنكاداند كوشش كام جليكن آخرالذكرصورت بين اس كي تخفيت بى المم ترين قراد دى جاسكتى به اجسوال يه به كرم ان دونول متعفاد چيزول كويونكر ليك دومرس ميم آبنگ كري و وجو بلاافيار برضد است بهين اس ك تضاد سه هجرانا نهي به بين ، ويجفنايه به كرار ف يا خوواد به كونكر وجودين آبه به به بيرا بى بوتا به اس نفسيا تى شخص به وكرنسكادين اس ك احل كه تعنا دسه پدايد تي به وقيماي بياس بيكه بكائم بوسة خيالات اور بنه بنائم بوسة جدنباتى سانچ موجود نهي بوسة بين كراس كرسائ متنده ف أسك افهار كامور و ن اس كي تخفيت كون اس خارت كرن كانهن ويساكر البيش كا خيال بي ، بلك تخصيت كون كه ابع كرن كاب الساه ودسه كر

اوز کراجی دسمبره ۱۹۹

ایں صورت میں اس کی شخصیت آنی اہم نہیں رہ جاتی ہے جتناکہ اس کائن بیکن اس سے پنتیجہ نکائنا بھی درست نذ ہوگاکہ اس کی شخصیت غیراہم ہوجاتی ہے، ندمرف اس رمایت سے کوئن کی نموذون جگرے ہوتی ہے بکہ اس سے بھی کوئن توعرف اس کی ایک شعوری کوشش کا تیجہ ہے، جے دہ اوپرسے عاید کرتا ہے۔ورخ مهل می تواس کی خمضیت ہی دہتی ہے۔ حد

> کیا تفاشوکِو پردہسخن کا دسی فرکوٹھبرائن بمسارا

> یں جو بولا کہا کہ یہ آواز اُس خانہ خراب کی سی ہے

ہم اس پر بجث آگے کریں گے کہ تیرکی وہ آواز کیا ہے۔ بن العال تواسی کو ڈمن شین کرانا ہے کہ اسلوب اسسے بیدا نہیں ہوڑا ہے کہ ایک ہی بات کے کہنے کے مختلف طیلے
ہم تہیں شاع یا دیب ان ہیں سے کسی ایک کو شخب کر ایتا ہے ابا یہ کسی کی تقلید ہم اسلوب بیدا ہوسکتا ہے اسلوب طریق فکر کی انفراو بہت سے بیدا ہوت ہے
اور دہی انفرادیت اسد نرانداز بیدن کو بھی منفر دکر دیتی ہے ۔ غالب کا جوائراز بیال اور ہے تواسی کا بھی مطلب وہی ہے کہ انکا طریق فکر ہی منفر دکھا ۔ ان کے
منفر والگر کا ایک محضوص اسلوب فکر ت جو کہ خالت کی نشاند ہی کڑا ہے ۔ یول آد ہرا دی سوچنا ہے دیک منفر مرائیک نہیں جواکر ناہے واکر ایم دیکھا ہواکر تاہے دیک
ہرا دی کا یاکہ ہمذنی کا ۔

متمت می سے الم ارجول اے ووق وگرنہ مب فندس موں میں طاق مجھے کیا تبین آ علم النفس كرمطان شخيست منظم بوتى ب ايكو بإخدى ككرد اورايكوكى تعرفين خديكى اورخودكرى بىنهى بعبلكدابى محافظت بجى بداسى بعى السان يس كب ركير ايكى كى مدانعت سے پدا بنواسى، كركوشنىستىكى خدىنىي جى جىساكر برزمنى دية بىي بتانا چا بى كى بلك تحضيت كاجزوعلم ياس كاسنگ بنياديد،كرييرش بنيرك في شخصيت بني مواكرتي بير الدكر كيركيريم عن نهي بي كروه الل اورهس جوراس مي كوفي بيك اوركوني بهاؤنه بواده برفز جكتاب اورلينه احول سےمطابقت بيداكرا ہے، سكن ده لين مركز تقل سے متانهيں ہے -اس ميں ايك پيندى موتى ہے جوكت خسيت مب ورك بيداكرتى ہے اوراس كى ترتى ميں وقاربيداكرتى ہے اور تي سيست كايہ عيار بروت عام انسا نول كه بارے ميں سيح سے بلك فن كاد ادبيب الدشعواسك بارسے ميں توخاص طوسے میچے ہے کینکہ اگرین اس کے ایگو کے کشکش کا متیجہ ہے جوکہ وہ اپنے احل کے بالمقابل محسوس کرتا ہے توجیراس کی **شکش کا** وزن تواسی وقعت محسوس کیا جاسکتا ہے حبکہ وه اسكش مكش بين كسى حكر بر كالرابود ادب عقيقت مطلق يأكس اذلى صدائت كى دريانت بنيس مهد كراس بين دريانت كري دال كشخصيت بدمعنى جوجات اورم يكسكين كهمين دريافت سيديعي بعدنكه دريانت كرف والم ك شخفيت سي يومرف اس دكه در مدى كهانى ب جوكرشاع وا ديب ابنه احول ك نعادم ين محسوس كرّاب، اوراس تبول كرنے با ترب لي كولے كاروير اختياد كراہے اس ادب كى ذندگى تما مترفئ كاركى داخليت يسب اوراس كاحن اسعفار كي نقطة نطور بيان كرفير بعد اوردو اينداس طري كارسي مالمكر صدافت ياز consrant ومانى دائميت كريوني المين اس كانفس ايك صديين ولك جانب دارفاعل كي شيت س كام كرتا ب كيري فنكار كم نن كري الم الم المن الم المعالعد الم الم المونا ب كروه اس كے مصد ڈیچھیت سے دساد رہزا ہے لیکن اگر خصیبت ہیں کوئی مرکز ٹقل رہ ہو تو پھراسے ہم کیونکڑجائے سکتے ہیں 'جذیات کی گہرائی ہویا شخصیبت کی پہنائی' ان اولی بى كويم اس وقت جا في سك بي جب كريمين اس كركس متقركا علم بو-ان حالات بين يركبنا ميج هي كشخيبت اس كرياس بوتى ب حس كريك باس كرك على ما يانشىدىئى مدادغت ہو۔ مرت اسى حالت پى اس كے تجرات ايك الفراديت اختباد كرتے ہيں - يہاں يہ بات بھى واضح ہوجاتى ہے كركير كير نہيں بكہ چال حبل (concucr) الجهايائرا بواكراب كركير لي و بوتاج ياي فهم بواكرتا ب ادريها بم شاعريا ديب كرير عرف بحث ك بي شكراس ك جالطين سے، اب ایک جزوی سوال بے بدا ہونام کرکیا کر تھ شخصیت کے متراوف ہے ؟ نہیں ۔ کریے وقوص اس کی شخصیت کاسنگ بنیاد یا مرکز تقل ہوا ہے جل کے گرد اس کی شخصیت بنوکرتی بے بشرطیکہ اسے اپن شخصیت کے فروع دینے کاموقع مے ، الشخصیت کو آب منفرد النا نیت ر ۷۸۱۸۸۱۲۷ ما ۱۸۱۸۸۷ ما ۱۸۱۸۸۷۸ کا كانام وسيسكة بي بعني اس بس احزام نف ك مساخف احزام السانيت يحيى جوتى ہر، اور بدايك ايسى تفسيح بس كامعيار تحكيل شخصيت كے ادى اور دوماني وسا كمطابق برزد نديس بدن ارب كا، أنسان كي شخيب ك ارتفاك كوئ صداورمزل بسيب اب ابم اس جكر بيني بي جهال شخفيت كي تودى عده الاهتمام (CHARACTER) میں ایم نہیں ہے بلکاس کی فیرودی ( ALTRUISTIC CHARACTER ) یاانسانیت بھی ایم ہے۔ یہال ہم بھرایک نے تصافیص ودجار پرترمي كيونكر ودى غير ودى سىنغيرى تدمادم كشمكش اورتناؤك مم آمنگ نهي موقى بيكن جرور كرايك برافن كار لين افلها وتعفيت اولان كي مطالبات کے درمیان ہم آ ہنگی پیداکرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی خودی اور غیرخودی کے درمیان بھی لیگ ہم آ ہنگی پیداکرتا ہے اور چی تحف کہ توازن پیدانہیں کیا مرید ہے اس کی خسیت یارہ پارہ اور نتشر ہوکر رہ جاتی ہے ہشوار اور فشکار کی فہرست ہرز انے میں بڑی طویل ہواکرتی ہے لیکن النامی صفاع اور فشکار مین بقول آئی دودهانى مى نىكلاكرتى بى غالت تغيفى كى جيئيت شاء تبل كرنين الى كرنسق ،كيونكم كى كى كى كى كان كى مى كليك كى جاياكى ، توعوش يديم كريد لفظ تفيك بدامناسب نفظت، اس يستحسيت كي عليك اورنن كي عليك دونون مي كااشاره به كلام ليلي اص وقت نهي مواج جب كربندش مين بت ا درا نفاظ بین ندویست نربوبلکراس وقست بجی م و که بیرج به کشخفیدت پیس گشخاوًا ورنظیک نہیں ہوتی ہے ' آرمٹ پیس مستلرحون کہنے یاحروث ابلاغ کانہیں ہے۔

بکرجذ باتی قرت کے ساتھ کہنے کا ہے ، اس کی توریم کھی ہی اسٹایل بنیں ہو کہ ہم جس جذباتی قرت ان ہو اس سے یہ جسجے گاکہ خطابت سے لازی طوی سے اسٹائل پیدا ہوتا ہے خطابت قرجنواتی قرت کالیک برا بدل ہے ۔ یہ شعب پی شخصیت کے متعار جاموں ( ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ) کو آبار نے اور اپنی آواز کو پانے سے بیدا ہوتا ہے ، واصف کہ کہ جس کی ہو ان کی ہو تھے ہیں ہارے سامنے آتا ہو ہے ۔ واصف کو کہ ہوتی ہے جبکہ وہ آدی کے دوب میں ہمارے سامنے آتا ہو ۔ یہ مقرق تی کی کا موائل میں ان کی اس آگر ہوتی ہے ہو ان کی ہوا ۔ وہ ان کی ہمان خصیت برکھی اس طرح متولی ہوگیا کہ بالعموم ان کی اس آواز میں گوگ آتے تھے گئے ہے ۔

فقرار کسے صداکر چلے میاں ہوش رہوم دعاکر چلے بیمیج ہے کہ دنیالک اوراستغناال کی شخصیت کا لیک اہم جزوج لیکن ان کی دیمنداً واڈکی صرف یہی ایک کے نہیں ہے۔ لیک کے دیمجی کی ہی ہے جس کا تعلق ان کے لینے احرام نغش سے سے پ

نهجائی نهای قوقددستانی همچیس تحقیس میخیس تیرتجه سیمی بدخایال اه تقیکه ان کی مخیست کی اس بچدیگ کوم سلیف ندرکھیں جو ان کے احترام نفس اوراحرّام آدمیست کے درمیال ایک توازن کا دشتہ قائم کرنی بچرم ان کی آواز کو پیچ پننے میں فلطی می کرسکتے ہیں بجتوں گورکھیری کی شریرست ہیں لیکن ایک باران سیمین فلطی ہوئی گئی سہ شکسے فرخ نعید ہیں بحق نعید و سیمی کہ لئے تیر سے مقابلہ تودل نا توال نے خیب کیا

اس شوکه انبول نے میرتق تیرسے منسوب کرویا۔ اور ہول گئے کہ یہ ہوں تو لکھنڈ اسکول کی شاعری کی تصوص نسائیت کا حاط ہے تیمیستم دیدہ کہ ہیج ہیں۔ ایس کمنی بی نسائیت نہیں ہے۔ دہ انہادشکست کرتے ہی ہمی تو ان کے بیچ ہیں ایک مردانگی ہوئی ہے سہ

بارے كل بعراكة بس خلاخ و خوالية بم

\* کچے کم نمگرم نے کہا \*: یہ جہیم کا ہجرزکہ مقابلہ تونہ ول ناؤاں نے خرب کیا ± میرزخی ہونے ہیں اقدار ہے۔ اور دیے ہے۔ ہوکڑ پر جلتے ہیں سے

> یں کون جوں لے مہنعشداں موضرَجاں ہوں اک آگ محیصہ ولڑے ہے جول شعدہ فشاں ہوں

یر ایک مثال نزر نے اسلوب کی شناخت سے متعلق دی جاوراس کی انفرادست کوشیست کے آئیے ہیں دکھلایا ہے تو وہ کچے ہے وہ بہیں ہے۔ اسلوب کو انکاراک حذبات کی نوعت سے نہیں بکر تضیبت کے آئیے ہیں دکھلایا ہے تو اس کے منفردا نداز فکر، حذبات کی نوعت سے نہیں بکر تنفیست کے رہے ہے اس کے منفردا نداز فکر، اسلوب اس نفش کو انسان اس وقت مرتئم کرتا ہے جبکہ وہ انداز بیان کے تا ممتعا اس کی منفردا فتا وطبع اور بنے سیار ہوتی ہے اور اپنی اسلام اس منفردا فتا وطبع اور اپنی شخصیت سے باخر ہوتا ہے بیکن اسٹا بل جمیسا کر کی اسلوم سے وہ گرفتا ہے بہترین اسٹا بل جمیسا کر کی اسلوم سے معرض کیا، تمام تخصیت ہی کو زیا ہے کہ مذات کے ساتھ براتا کی اساتھ براتا کی ایک معیاد ہوتا ہے بوکر زیا ہے کے مذات کے ساتھ براتا کی

۔۔۔ (اَلْهُ مُورِيَّا بِ) ۔۔۔ (اِلْهُ مُورِیَّا بِ) ۔۔۔ اَلَهُ مُورِیْ اِللَّهِ مُعْرِیْنَا بِ) ۔۔ ہماسه خیال شرید معربے فرا ہے : "اک آگ میسه ول یں ہے وشعد نشان ہوں ' لیکن مغمون نگارکواعرارہے کہ ہجو' کی بجائے ' جوں' لکھا جلتے ۔ اس لیے ہم نے ایسے بجنب رہے ویا ہے (مدیر)

### اشك رامپوري

#### فضل احمل كريم نضلى

کی سال کی ہات سے میں اس ذہانے یں ڈہاکے میں تھا کسی کام ہے کہ آئی آیا بھا یہ دولانا آئیرا تھا وری سے بلاقات ہوئی۔ ہنیں ہمال الشرفة اور مہت ی خوبیاں عطا فرائی ہیں وہاں ایک یعجی ہے کہ اہنیں دومروں سے ایچے اچے شعر ہیت یا در سے ہمیں اور وہ احباب کو بڑے شوق سسے سنایا کرتے ہیں ۔ چانچے انہوں سے عجے ایک شعرسنایا سے

> میں مے مکھی تی کرساتی سے کما جوار کے باتھ اُپ لٹریلے جاسیے میسندا سے سے

بیں شعریٰ کے آئیل ٹرا۔ ٹری دیرتک اس کی گوٹا گوں نطا فتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے دسے ۔ میں سے بو جھا شعرکس کا سے ۔ کہنے گئے ایک حکا ہیں اس کے آئیل شاہ اس کے آئیل ٹرا ہوا ہے۔ ہمیں سے بہلے میں کہنے گا ہوں کہ ہمیں اس کے بہلے میں اس کے بہلے کا است اس کے بہلے کا است اس کے اس کے اس اور اولیٹ کی کسی خانقاء میں دیتے ہیں۔ ان سے بہلے میں اس کے اس کے اس کے اس کہاں ڈوسا کہ کہاں ڈوسا کہ کہاں اولیٹ ٹری ۔ دل میں شوق ما قات سے جوئے ڈوسا کے دائیں گہا ۔

ان لوگوں کی زبانی جوائی بہنی زندگی دیکھ عکی معادم ہواکہ مصنرت اشک کسی زبات میں مسٹر وام علی خال عوف ایجن صاحب
کہلاتے تھے۔ بڑے بانکے چبلا تھے۔ بڑی ان بان تھی بڑے کماٹ ماٹ ، بڑے کر رفر عاب میٹ اور فراک کوٹ وغیرویں ملوس ایک دوسال
نہیں بلکہ چدہ بیس ایکستان ا زرج بنی بماگذا دعکھ تنے جہد کے فیجانوں میں ان سے زیادہ خوش بوش خوش باش شا بدہ کوئ را ہو۔
تہتی سے تینی لباس اور تیتی سے تینی چزیں ان کے استعال میں رسیس ۔ بدید ترین فیش کا وہ معبار تھے اور انہیں دیکھ در کیھے کوگ فیش اختیا کہتے۔
فواب بوسف ملی خال آنظم والنی وامید در کی اولا دیں سے تھے۔

اشک صاحب کاظون ملاحظہ ہوکہ اگر چدہ بھے سہت قریبا آگے متھ میک کھی اہنوں نے بے خیال میں بھی ایک حرف ایسا اپن ذبات مذبکا الجس سے بدمعلوم ہوتاکہ امیران نرندگی گاڈا دیکے ہیں۔ اگر کوئی ایک می کر تا تومین کے ٹال جائے ، ورکوئی کہ دسرا فیکر تروع کر دیے۔ ایک دندان کے اعراد ہر کو لڑے جانا ہوا ۔حفرت اشک کی جائے سکونت دیمی کا یک جوڈی می کوٹھری تھی۔ سان صرف ایک بالگ ایک ہرانی دری اور ایک ٹی کا گھڑا ، اور بال ایک کھوٹی بھی جس ہمان کے معدودے چند کی ہے۔ تھوٹری دیر میں خانقاہ کے نگر خاسے کھانا آگیا۔ کھاناکی تھانمیری دو ٹی اور سالن جیبالگرفاؤل سے متاہے ۔ وہی زری پر بھی کے ہم اوگوں نے کھایا۔ اشک صاحب اس طرح نوش خوش کھا میکے جیسے راہوں کے رئیسان دسترفوان پر بیٹھے ایوان نعمت کھا رہ ہیں۔ زندگی کی شکلات کواس نوشی سے جیباناکر دیکھنے والے کویہ معلوم ہی نہ بہوکہ وہ مشکلات سے دوجا کی بیرے انک صاحب کا ٹراک ل تھا۔

كي عرب مواخر لي تمي كرج وه مهين كا بذكر شيع مي كيا وصاد تها إالتراكر إ

د استاع دن میں مہت کم طریب موقد ، نخت اللفظ بڑھے ۔ بخدالاں کی محتل مو آریج دی دہ نظرتے ۔ کچے عصد موا میرے اصوار برکرا چی نشارہ لائے۔
ہاں کے جند مشاع دن میں شریک موقد تواس طرح کرمب پر جھا گئے ۔ سامعین سے بہ اصرادگی کئی عزالیں سیں اور پھی سپر نہ ہوئے تواس طرح کرمب پر جھا گئے ۔ سامعین سے برا اس و نت کو کی اور ان شعریں و مشکرتا و رکھنے والان تھا ۔ ا پنا کلام مجھی نخوظ نا و رکھتے ۔ میرے با رہا دکھتے سے وہ کلام جمیح کریے پر داختی ہوئے اور اپنی کہ بعز لیس ایٹ فوالوں کا تخفہ بی لائے ۔ اور اس کی معفول استا عدت کا اور خوالی استا عدت کا اور خوالی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کوشنش کروں گاکر یہ سب کلام بچھا جمہ جائے ۔ اور اس کی معفول استا عدت کا استان کا میں میں استان کے انتخام کیا جائے۔

فِال دامان ور مِاك كريبان كامندونكس تعد إنَّال مَع لِيكن ديكِف اتكَ صارب العكنّا فيا بنا دياسي - فرات مِن مه إ تد بر إ تد وصرت بمُعِيم باب دحشت مِن

إسف وامن مذبوا إسف كرسيال مد موا

محادد سے محرمی استعمال سے شعری بڑا لطف پیدا موجا ناہے ، اشک صاحب کے کلام میں بید نطف برت ہے کین جیسا مندد جدول شعری محاور سے کا مندن می بیدان کے بیران کے ب

مَا مُنُ وَصَنَت مُركَدُندا لَ مِن النّارِيْدِم الدّ مرتبي انمتنا مراديوار و درك ساسين

چندا و دشعربی سه

ان کا و ه دورجوانی ان کی ود کا فسد گیاه جس طرف آنکه اندگی سے کہدگئ جسسام آگیا در ذا ذل طامی توکیا ساسم کورزا درا ه کار نر ندگی جو باعث شرمت مرکی دی جن سے نباه کرے ملے ہم متسور می اس المنی کا بہہ حال کر مست دکھیتی دی اک ده کرخود بلائے گئے برم نا ذمیں اک بم کرائے آپ کوسجما کے دہ گئے

آئے آپ کوسجھاسے رہ گئے کی کیا واو دی جاسکتی ہے ، اسکا کی تموی میں ایک جہان می سمٹ آیے۔ ایک دائے کے ریم کا بھی شعر طاحلہ جو۔ یہ ریک بھی اٹنک صاحب سے کالم میں جا بجا پایا جا اسے ۔ فراتے ہیں سے

لڈیہ لوآپ کسی دن بٹ اسپے سے دورا ورد *حدہُ فردا سے دمسط*ے

اب ان كا أيك فرال الاحظم بوس

اک دان وہ ل گئے تھے سردہ گدکہیں پردل فر بھے نددیا عمد ہم کہیں انٹائیا حراف جبت قود کی نظر کہیں میں فارکہیں ہے قوان کی نظر کہیں ان مہدموں کی کارگذادی نہوچھئے دلسے بنا بنا کے إِد معرکی آدم کہیں اس دا ڈداں بہرسب ٹرے کہنی ہے دکتے ہیں ور نرکان بی دیواد و درکہیں بہاں سب ترے کئے کی امرو دیا ہے اورکیا معنی بیما کر دیئے ہی سے فتے ہے اس کمت میں کو جا اس سالنہ جلے اقرائیات اس کمت میں کو جا اس سالنہ جلے اقرائیات ان کمت میں کو جا اس ندے دقت پر کہریں

زبشكره ديديو پاکستان بحراج:



# سرحد كا بهلااردوشاع

خسألية بحارمي

اب کم بدال کے شعر مرب قاسم علی افریدی اور حیتر دربتا وری و خیر وکو او ووک قدیم ترین شوائر خیال کیا جا آتھا۔ ان بین قاسم علی خال لگا افریدی تھا۔ گراس کے آبا وا جلاوا ہے وہ ان انور نین کو ہا گا کہ خیر باد کہ کر ہی جلے گئے تھے۔ اور وہاں تکھنوک فرید "کو ہا از نامی ایک قصبیل مشقل طور پرلادو باش اختیار کر ابھی۔ قاسم علی خال وہ بی بیدا ہوئے اور تقریباً سادی عمر دہی گذار دی ۔ قاسم علی کا آدا نہ جیات سال ۱۹ سے ۱۳ میں اسلامیں ہوئی کے تحلف شہروں میں دھے۔ اس سے انہوں سے اپنے کا یات کو رہو بچتو، فالسی اور اور و ذمالوں میں ہوئی اور تقریباً میں اور اور اور اور و ذمالوں میں ہوئی ارکا سے ظاہر ہے۔ دیر نسخت اسلامی کی ملک تھے۔ دور تھی اور ان کے کلیات کے انتظامات کر دہی ہوئی اور کی ملک تھے۔ اور تھی تھی کو میں اے شائ کر ہے کا انتظامات کر دہی ہے)

جدر با وری کے کام کے دستیاب شدہ اوراق سے بتم جلام کران اوراق دھ فالباً سی دیوان کا ایک مصدیں ، کی نادی کے برجم اسامیم کے ظاہر مے کرتا مم کلی کی ربان ہوئی میں خوب مجد گئی اور تحد رب اور اس میں اس مندکو کی ایک ترقی اند شکل مردج ہے۔ جو اور در کے بہت قریب ہے۔ اس سے ان دونوں ندیم شعراء کی زبان بہت مان ، مشستہ اور می ہوئی ہے ۔ اورانفاظ و محاودات کے کما ظلمت والی دکی سے بہت بعد کی زبان سعلوم ہوتی ہے۔ گرائ ہم مرمد کے جس اور دشاع کو تعادت کرار ہے ہیں وہ مذصر فصیح سنوں میں وقی کا بمعصر تھا۔ بلکراس کی زبان عملوم ہوتی ہے۔

مرگنام گرقا درالکادم اور لبند إيه شاعر معزالترفان مهندي - جويتاده ميم کدفاصد برايک کادُن کولامحن خان کار من والا تفا - مرکن اور التفاح استان کواس قبيل کوئن علائی کوئنی - است آباد اجواد مشهود مهند تبيل کے ملک با سرداد سے معلی کی گئی کا داجواد مشهود مهند تبيل کے ملک با سرداد سے معلی کی گئی کا داجواد مشهود مهند تبيل کے ملک با سرداد سے معلی کی گئی کا داجواد مشهود مهند تبيل کے ملک با سرداد سے معلی کی منافق کا در اور معلی کا در اور مان کا در اور معلی کا در اور کا در کا در اور کا در اور کا در اور کا در کا

ك ادبيات مرمد -

اس عبدہ کو اربابی اورعبدہ وارکو بجائے فواب کے ارباب کہتے تھے۔

معزالترفان کی پیداکش کی سی تاریخ توم نوس مرکی ۔ گراس کی ایک بنتوغزل سے ، جواس نے اپنے ایک معاصر شاعرعبدالعادرفان خک کی ایک فخریہ غزل سے جواب میں مکمی ہے یہ، ندازہ لکا یاجا سکتا ہے کراس کی پیدائش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا نغآن گادر در کلام، جیساک پیلیون کیا جا چکاہے ، بہست ہی کم ہے بینی بہ صرت چند یخ لوں اورد کی مخس پیٹسل ہے معلوم ہواہے کہ وہ ہو بہت سی ارد دکتا بول کا بھی مصنف تھا۔ اس کے ممکن ہے دستیاب شہرہ دیوان سے علادہ اس کا اور بھی کوئی مجوم مو ۔ فخراس وقت بقیمن کوساتھ اس بارہ میں کچھنہیں کہا جا سکتا۔ کیونکر اس کی اورکوئی تصنیف و تالیف ایمی تک بائٹ نہیں آئی۔

اس داوان کی عز اوں کو افغان کے اردو کام کا غور نسجد اس نے اس کے کام پر کانی روشنی پُرتی ہے۔

سرود کے دوسرے قدیم اردوشوا مرک کلام میں دوالفاظ جن کو اب متروک کمام اللہ ، بالک ناپیدیں ۔ صرف افغان ایسا شائر ہے جب کا میں دونام الفاظ کمٹرت موجد دہیں۔ جدوتی دکنے ندا نے صواری کام میں ایک مبات میں ۔ مثلاً ، ۔

سیں (ے) ، اِدسنیں ریادہے)، موں ریں) کون رکو) کسی کون (کسی کو) ، مودے رہو، لیویں رلیں) اور انکمیاں دغیرہ -

بعض الفاظ البيع بي من اردو زريان مي أونه بي، مكرم ندى كبنول وغيرو بي اب كروج بي - جيسي : -

بربول بربه - لالن-ساجن - كمدينتم - بيا وغيره-

ان کے علاوہ بیش الفاظ ایسے بھی ہیں۔ جولفت کی عام کتابوں بی بنیں۔ اور آئی کُل ان کا استعمال باکل نہیں ہوتا ا ذیاس وفت کے عام دیوالوں بی شکل سے کے لئے ہیں۔ جیسے :

بنید به با در با بگری سے اپنے مذہر کو اس طرح لیسے لیناکہ سال جہرہ وغیرہ جب جائے۔ صرف دیکھنے کے سے آتھوں کے سامنے تقوافی جگر چھوڑ دی جائے۔ بیٹ تو براسے بوزک یا ترکز کا کہتے ہیں۔ بالعوم ڈاکو جوریا قال ایساکیاکرتے ہیں، کر بچالے نہ جاسکیں -

مِي: جيلي، ما ہي

ماونو*، کواچي سومر* مديد د

ا پلے خصوصیت : رکل آبل فیکر ہے۔ وہ یک بعض الفاظ کے اُخریں ایک فائنوہ تکادی گئی ہے ۔ جیسے : ایع داب، دیکہ رایک تب دنب، آب راکب اور کر دیک ۔

ورد إس ارد و كو نديم المنط كاكر و منوم ونهي دس يد ملو كيام اسكك يدفاتوه اس وقت كم دوخطين موجود على -

ایده ون افتان کے دم الحطی خصوصیت -

ایک خانس بخوں بنی درجس کی اوری زبان بختو با شیقوم، جاہے کتنابی تعلیم یافتہ کیوں ندم و۔ اور اورد کے ساتھ اس کا تعلق کتنامی گہرا اور زیاد وکیوں ندم و بہت رہ کہ میں بھی کمبی ہے مان اسما مکی تذکیروتا نیٹ میں خرور کھی کھیاجا آہے۔ بدافعالذں کی خصوصیت ہے۔ اس کی وجہتے کہ اور و داور مبندکی کے بہت سے بے مان اسلم کی تذکیروتا نیٹ بیٹ ترسے بالکل بھکس ہے۔ افعان نے بھی ودا کے گھرکی کھوکر کھائی ہے۔

اَ خریبادودے نام کے تنعلق ایک عجیب اِت آپ کی خدمت یں پیش کرنا جا ہما ہوں پیساکراس نا دیخ ا دب میں خکورسے "ہندوت فی کا دنا دارو و آر ان کے نام کے طور سبست ہینے ڈواکٹر ککیسٹ میں ششٹ ٹر دسٹنا ہے ہمیں استعمال کی ہے ۔ گرا فقان سے اپنے کی ہ نے ہند شانی مکھاہے بچو ہا س مے ڈاکٹر کمکرسٹ سے بھی ہی س ساٹھ سال ہے ہیں نام اردوکرویا۔

جہاں بکر نئ طرف کوام کونعنی سے مام قاصدہ کے مطابی آس پرتبسرہ کرے اور پیدہ اشعاد میں کرے کی بجائے یہ مناسب معلوم مقاب 16 ماکی چند طزئیں کا دعن کے مطالعہ کے لیے چش کو دی جائیں۔ یہ غزئیں معزاللہ فان کے اس وبوان سے گاگئ میں جونٹیٹ اکیڈی سے حال می میں بلنگ کرا ایسے ۔

بس سے جود کیسا روسے تؤدیو امز ہور ا آئینہ خانہ تجہ سوں پر بیست نہ مور ا کپڑسے تہاں ہے ہاں ہا ہا موں تبی شینا داد دلف نرائٹ نہ بور ا شیری کا دی چریم کی دل موں مرے گئ میری کا دی چریم کی دل موں مرے گئ

نرگس ننری دونین سوں بمیسا دی<sup>ل</sup>ر دیا سرد ازخيال تند تؤمتان بورا برمشيده دل مرسع موں جر عما راز عافق انغآل مشام خلق موں است نه سور إ

يى روناتيرى بادستيس نب عليت المول وسسنو رموا كيادانجيا دُن بربون كاجون عسا لم مول مشهويوا صبیرا پنا ہم سے جا رکیاجب گھونگھٹ کمیسوں زورہوا مراکم تجدین ند مسادا به تری یا دستین پُرادروا تنرا کھ دلغوں کے اندھیرے موں مجدظ برشعار م لمور ہوا جب ول موجهت با كاسية تريغ سول تن مرا تا كاسي جول اجل مرع سول بما كلي اب جديا مجكول صدورم

مي روتا روتا بهوت جويول د ولؤل نبنو ل مول ناسود بوا اب كيا بكا روى رو دوكر كمدال ابو سوى وصود حوكر مجے لائن جود پوار دیا ہے تن من معسدتہ وا رکب شفة بسون لاع لجرود دائي مريعن سون عبرسدها دائي نهير مين مجعين ترع سول يدامي ودكرنا مبرے سول

کُک انغآل مجکول قرارینیں ہوں ساجن مجسوں یا رہیں ده بتا تاکب د پدارهنیس بهوت اینج پرمغروریچا

ين علا أوس كابورج بكايك بودسه اعتقاد اب تدیارا بددین یا یاست رباع کاسواد كرنفينكس كون بنين نو ديجه ببوت كروباد عاشقى كاشرع بسكياسيس جاو ساحتها د سردفدد س کے جلالوں کی ہے دولت خانداد

مجکوں نہ زا حدیں صلح مزبرمین سیں عنا و جس کے داواں میں دومصرع عبواں کے فردستے خاك پُرتى مرادير، عمركنون كغيبسي دیکھ کر تجدس کوں قاعنی مفتی دیوے دل فاخت كري ويجوشال طوسى كى قب

انکھیاں کے دکھتے انعاں بجارہ دل گیا عشق کی مگری می جیوثے بورجا کی دے میں ماد

بل پارے گھرانے سوں جون تجدسوں خرا بی سے نبًا كمه أبيت بُكُون بونجكون اصطرابي ب اگرمرہے کاکس کوں شوق ہے آ کرھیے اسس سد ں جوده نا لک بدن پیراج مخور دشرایی ع درو ديوارسول عاشق مباركب دسنناي نٹ نی تستل کی ساجن تیراجیرو گلابی ہے

ترے دخسار ڈلفوں کے خوں موں زیب کرتے میں عجب سنبل کی شاخوں موں یہ برگل آفتابی ب

می دانامجبت کے سے بات آ مبتد انفاں کوں ور داداں حسن کے مور نان اور

رانیمغ شھیر)

انسانه:



#### انوترامستاز

منسنی نیز خر، بوجهماه موت، اخبادول پس شائع بوئی تقی اورس پس بیان کیاگیا تفاکد ایک نیاشادی شده جراً اپنی نئی کادیس کلفائن کے ساحل پر مهلی تفریخ کا وسے دور غروب آفتاب کا معلف اعلاء بامنا کر اچا کہ خانقاہ کی جانب سے ایک جیب آئی اوراُس بیں بیٹے بوت تین سکتے بدیعا شوں نے اُس میں میٹے بوت تین سکتے بدیعا شوں نے اُس میں میٹے بوت اُس میں بیٹے بوت اُس میں میٹے بورسان نے اور اُس میں میٹے بورسان نے اور اُس میں میں فرار ہوگئے ۔ فوج ان جوان جوان جوان جوالی ہوگئی تھی اُس میں میں اور وہ صف جورا یا لورکے فائر و سے میں جا اور میں میں تھا۔

یں آج ہی ہسپتال سے باہراً باہوں' اوراس وقت اصّنوی کی گربر پھڑا ہوں اور میری آ بھوں سے آنسومادی ہیں اور میرے دل میں خم کاطوفان بہا ہے۔ درمہل اس خبر کانسی نیز حصّد درست ہے لیکن اس کاول ہلادینے والاحصّد کسی کومعلوم نہیں ۔ عرف جھے معلوم ہے' اور آج صبح جب ہم بہتال سے اہراً را متنا نہ بھے محسوس ہورا مقاجیبے ہیں موت کے منہ سے نکل کردنیا کو زندگی کاکوئی پوشیدہ راز بتلے جارا ہوں' اوراب اصّنوی سکم کی قبر بر پھوٹے ہوکھ بس محسوس کررا ہوں جیسے قدرت نے بھے اس حاصہ کے جھے جسی ہوئی ول ہلادینے والی کہانی سنانے کے لئے ہی زندہ رکھا ہے۔

ائس دن میں بہت نوش مخاب بی رس کر میروکر باتی سب دلیول میں میرے کھوٹے جیت کئے تھے ۔ پہلی رہیں میں مجھے کوئی ایک ہزار رہے کا لعصان مواتعالیکن باتی عبتی ہوئی رئیوں میں مین کلوک تھے اور حاریزورٹ ۔ سطح میں میزن کا نقصان پر اگرکے اب کوئی اعتامیس ہزار روپے آپ بختا ۔

چٹی دیں ہیں جب سبتر بہی اقل آئی قرایس کوس پرسٹانا بھاگیا، سبتری پرلگانے والے میرے علاوہ حرف میں اوریکے جن کو بہ سے بہتری کی جیب وخویب کھوڑی ابت ہوئی اور بہت زرجیز فلوک ۔ اس نے باغ روپ کے محت پر باغ سوچالاس روبے اوا کئے ۔ جب انتقام سے ایک فرلاناگ بیبلے سبتری سنجری سے دو مرب کھوڑ وال کو کا شنا شروع کہا ہے قریس کورس میں حرف جارا وازی جنج رہی میں ، سبتری رسبتری سبتری کے بایکنائے کے بایکنائے کے بایکنائے کہا ہے گھوٹ جسانا اور جب بورڈ پرجینے والے کھوڑ وال کے نمروں کے اور سبتریز کا نمبری وار ہوا اور جب سبتری ایک سباری مائل سبارہ سینے کو نانے ہوئے رطینگ کے باس سے گذری تو میں باکلوں کی طرح میڈا اٹھا : سبتریری زندہ باد استریزی زندہ باد! استریک زندہ باد! سبتریری زندہ باد! ا

اد جب میں داہس اپنی سیٹ پرآ با تومیں نے دیجا کہ میری تقربوس بہ تل کہ پاس سزری ٹیجے ہے۔ اُس کا سنگ مرم کا بنا ہوا چہرہ اُ اُلون کی ساوی کے کناروں کے درمیان سرج لائٹ کی طرح دمک را تھا۔ اور اُس میں ایک اور غیر عمولی باست تھی میں ایک درمیان سرج کا ان ایس کے میں میں ایک درمیاتی ۔ وہ غیر معمولی بات کیا تھی اور کی بات کیا تھی بات کیا تھی بات کیا تھی اور کی بات کیا تھی بات کی بات کی بات کیا تھی بات کیا تھی بات کی بات کی

میکن چرس توگمس کھیں دنیا کامشغول ترین اور امیرترین انسان تھا۔ میرے پاس عورتوں کی دکشیوں پرصنائے کرنے کے لئے وقت کہاں تھا۔ میں نے اپ مختر**یس بیل اور فائل اُمٹائی اودکیش کا** وُنٹر کی طوٹ چل ہڑا۔

ليكن طاوس كة ارول يس ايك نهايت صين نفر جنج نااعا:

"معان كيم إ زحمت بوكى سأن وديحول برميراكيش سے آئے "

أَفْ تَرْخُمُ ! الْمُنْ مُسِيقِي العداس كوليك دفعه بعرد يجين كاموقع ! بمن ايك لمع كرك أس غير معمول بنها ل جاذبيت بين كم بوكيا ادر مجرصيني بيند

ہے بیدار ہوکر لولا:

"كونسا گھيڙا؟"

" نمبره "

\* سبزیری ! \*

"مبزیری"

\* او\_\_\_كس نے بتاياآب كو؟

" بهريتا وَل كَي كيش لي آيت عفورس اور فائل بيدي ركه ديجة مين ان كي حفاظت كرسكتي بول ؟

" اورآپ کے \_\_\_\_

م میرے شوہر؟ ده دفتریں بول کے مجھ شیلینون کیا تفاکسیدی رئیس کوس پنج جاؤں ۔ ہمی تک بنیں آئے شاید کوئی ضروری کام آبٹا ہوگا "

· سکن آج تواتواریم ۴

مع جهندس آب بعولتے بیں آج سیطروسے ہے اورسیزن کا آخری دن کل اقارسے دمعنان شروع مومط ہے اور مصنان کے احرام میں دمیں کورس مدکیا جارط ہے "

" ارسے ال کی بیں بھول را عمل ۔ آپ نے اس یاد سے بری نوشی بیں اضافہ کردیا ہے بیں ساسے سیزن بیں بری طرح ارتا را ہوں ۔ آئ بیس نے اپنا سا را ضاؤ پور کر لیا ہے اور کا فی آپ چلاگیا ہوں ۔ آج سیزن بند ہوجانے کا اور مجھے انگھ اقار اور لے لئے بہاں نہیں آئا پڑے گائے

وهمبس برس ادر نصابس وتى بحركة

بس فر تقرموس بونل اورفائل وبس ركه دين اوركيش ليف ك الح يهاكيار

کاؤنظریچاکرمب فراس خانون کی کیک بزاد انتخاسی رو پدلئے اور ان کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اور جب میں اپناکسیش گن را مخا تو لیک حقیقت سجلی کی طرح میرے ذہن پرکوندی اور وہ خیر معمولی جانون میں محسوس کرر انتخا الیکن سجونہیں سکا مخفا البجائک میرے سلنے آگی اور وہ خیر معمولی جانون السی معمولی بات ثابت ہوئی کہ میں بے حدما یوس ہوا۔ وہ خیر معمولی جاذبریت اس خاتون کے ہونوں کی لیپ سٹک تھی۔

عجراس خالون كالب سلك مين هي محدة بونول مين محين غيرمولى جاذبيت كيول نظر آتى ، يركياً المجن ، إيكياران بعدا

جنب بین گیری میں وائیں آیا، تووہ خناتون میری دلیہول کی کتاب کا مطالع کرتے ہتی اوراس کے پاس چلتے کی ٹرے پڑی تی ۔ بین نے اس کوایک ہزادا طہامی رو ہے کے نوٹ دیتے ہوئے کہا: ''چلئے کی ٹرسے سراندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوم راکتے ہیں ؛ اُس نے تعینک نوکہ کر نوٹ لئے، گئے اور اپنے پرس میں رکھتے ہوئے جاب ویا: ''جی نہیں میرے شوہ نہیں آئے لیکن چائے کا 'کم آگیا ہے ''

مريد في مشوره ديا: مبر بروا الرجائد كانتظاد كياماً "

دومسكراكرادى : الكرينين اليكومير عسائل چلت بيخ ديك كروه كيونهي كيد مير د شوم راس الدوانسدي سي سع مل كرببت وش

مول کے فصوصاحب ابنیں معلوم جھ کا کر سرّر کاٹپ تھے آپ سے طاحقا:

ين فيعلدى سه كها المعاد كيم من جائے نہيں بينا كؤنى بيتا مول يمري توروس ميں بہت كؤنى جا

ومى جلدى سەبىلى : شمان كيىز ، بىركى نىيى بى - چىت بىق بول ، اسك آپ چلىت سىس كادرىمى كى كى "

ساقى رس كى تحوث ئىدگىمى كى تى خاقەن مىرى دُور بىن لىكر گوئى بىرے تحوژوں كود يچنے لگى اور دىجى دىجى بولى ، س لىپركىك آگپركونسا كى طول دے 3°

میں لے کہا: \* آج رات کوبس نے تواب میں ایک ایسانگر را دیکھا ہے جس کی دُم کی ہوئی تھے۔ ذرا خوست دیکھنے ان گھرڑول میں کوئی البسانگر واقو تہیں جس کی دُم کی ہوئی ہو "۔

وه دور من سے سب تکوروں کود تھے کے بعد لبل : مری نہیں - کول نہیں !

مسلمشوره ويا: ١٦ ماكتاب سعسب كمورول كم نام يرضي :

وه يرضيزنكى : \* مالى وآس سيونيك - كوندوست - لندى كول "

یں نے اُس کی بات کا مُنتبو نے کہا: " مُعْهِرِئِي ، انڈی کول جینے گا۔ انڈی کا اشارہ کٹی ہوئی دم کی طون دیم اور کوکل گھوایے کو دیاتے ہیں ؟ چنانچہ انڈی کوکل جیتنا لیکن اس ایس میں میں زیادہ ف مُدہ ہیں اٹھا سکا کیونکر اُس خاتوان نے مجھے زیادہ روپے دیگانے سے متع کردیا تھا۔

شام مِرْكَى. دينگ يزن جم مُوكِيا ـ خانون كاخا دندزآيا عيد لكها : اكهي توهي آپ ك آپ ك مُرَك چهورا دَل مير بي ساكار ب: ده بيلي : فوازش مِرك عيم فرآپ كه آج بهت زحمت دى "

"جي إلكلنبس آئي"

یں نے اُس کے لئے مجبل بیٹ کا دروا زہ کھولالیکن دہ اِلی : " ،گرآپ کارخود ڈرائیوکررہے ہیں ' قیمی آب کے پاس کے بیٹوں گی ، کاکرآپ کو اپنے بنطے کا داسترہ تعلقے میں آسانی ہو ؟

م بى بېركدىرتىكى كا،

مة المفان و و وكلفتن مير شيندك ياس نع بنكرينمي رأن مي ايك "

كارجل يرى - باعد آسًا شك إس جاكر أس ف خاموش كاطلسم وراء وه سلف نيلا بنظر - بيند سيند و طون سع ومقاد

محورى مدرجاكروه كولولى ؛ آپ ات يركون جاريم بن ؟ كياك كربت جلدى ٢٠٠٠

مِن في كم إلى من بين مراخيال بي آب كانتفار مورا موكا "

\* اس بنگلسکه اول پس کونی کمی کا انتفادنهیس کرتا - بریده شروع بوگتی بوگ کونی نتی پارشزاگی بوگ، شرایب کی بخدی کول کی زياده المينان فبنهيس

"كبي توكاراً بست كردول ؟"

م جينهي .آپ كى والكف انتظار كردى بولى-

مى نېمىي دىي نے ابنى شادى نېدىكى مىرلانتظاركر نے والاكونى نېمىي ؛

" توجوس آپ و تعورى سى اور زىمت دول كى تيجى كلفىن كەساس برىيدۇركىئى بىن اس وقت سىركرى كى عادى مول ،

م ليكن كيابس وقت كلفش كساحل برليك ليذى كالميلي سركرنا تخوظ موكا "

\* إلكل مخوظ ين تهيل دوسال سے اس وقت وال دونان بديل سركر لنجانى بول اورآج اگرآپ كوميرا فكركھ ائے جارا بح تو آپ ميرے ساتھ مخبر سكتے ہيں " مي لاجواب بوكيا-

م نيد نبك كرياس ساكند كالمنش كالمساحل آكيا رأس كى خامش بدين كالكريجم سے بے غير آباد ساحل برك كيا بم كارسے نيچ ات سمندر كى لوي فضاير السيقى بخيرد بي تقيل - هيى دهيى مطوب بواچل رسي تنى رشام كے سائے لمبے ہور بيم تنے بسورج غروب بور إنضا يكايك لپ شك كى غير عولى جاذبت كاداز كل كيا- دولپ ستك كى سۇئى كهال تقى دو تومعتى كەركىل كا عجاز تقا دوة تومنىگ موركى جهرے كاليك مركزى

مقام تفارده توآرط كي تحيل كي طون ايك الهم قدم تقاراس نرجع ج زيكا ويا: " آب مجع اس طرح كيول ويكا ريدي ؟ "

مراوه سدمعات كيم إ

« ببرے پاس وفت بہت کم ہے میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرناچا ہتی ہوں ۔ اگر آپ کومیرا پیرہ و تیف سے فرصت ہوگئی ہو۔ توعوض کروں ؟

" فرياتيم ، مين مذيب ده الول "

" بن په چیناچا بتی چول کداگرآپ کے سامنے کسی بلانگ بی آگ کی ہوا ور دھوکیں اور شعلوں میں ابھی چونی انسانی آوازیں پیکاررہی جول : عجی بجاؤا مجر بجادًا الآآب كياكرين كرب أس كالفاظ في مرت ذين كريدون برميري زندكى كاليك نهايت كروه وا تعراب أكرويا ميري زندكى كاير مروه وا تعريج بلم يادآنا بدميرى نظرب مامت سي جمك جاتى بى ميرى نظري خاتون كرحين چېرى سى جمك كۇس كى يادّل كى پاس آگىيى اويىي بىت كى طرح سكى كى عالم مى كادا وہ پھرلی : " ہیں پہجر سی ہول کر اگر سرطیوں رکیسی کا پا و ما جسل جائے اور وہ سمندر میں گھائے اور اپنی جان بج ان بج ان ایک اور ان ان بھائے اور وہ سمندر میں گھائے اور ان بھائے اور وہ سمندر میں گھائے اور وہ سمندر میں کھائے اور وہ سمندر کھائے کھائے کہ سمندر کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کہ سمندر کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کہ سمندر کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کے اور وہ کھائے کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کے اور وہ سمندر کھائے کھائے کہ تواكب كياكريس كمه "

میں سی طرح خداد بش اس کے یا والے پاس اپنی نظری کاٹسے محرار اوا-

اب وه جنبها لاكويل: بيجي آب كى خام شى نديران كرديائ - كميا آب ايسے ساده سوال كاجواب ي نهدي دے سكتے بوكوات موكرك كوملت موك الدوج ہوتے دیجینے دہب کے وکراپ کے ول میں اس کو بجلے نے کمٹنا بیدا نہ ہوگی ؟"

ميرے ذہن سے عدد مرکا افرزائل ہور اعقا اوراب بن اس کی باتوں کا جواب دبینے فابل ہو کیا تھا۔ میں نے کہا مہ ہوگی "

"ميرآب بدين كيول نبيس اكي كنان بندكيون الوكن به ا

" محرِّم خادِّن بين أيك بزول السان بول بيما وَمعِي مسل لمباہت بيم إسينه ٣٦ اللَّ حوُّدا جُميرے با زوادے كي طرح سخت بيں بين مندرست وتوانا جول الوس بزول مول اورجب تحجير يادآ آب توس بخفر كربت كى طرح ساكت بوجا آمو و يرب منه سع ايك لفظ نهيس نسكت ميرى زبان بندموما تى ہے ؟

مديب نه تواكي كوبزدل نهين كما "

« تعوری در برنی آپ نے دولیے دروالیے دروالیے دروالیے دروالیے دروالیے کے معامل میں میں میں میں الفاظ میرے دراخ برمعامل معامل مجارو

کی این گذیں۔ ان الفاغدنے مجے میری زندگی کے ایسے شرمناک واقعے کی او وال گرمایں ئیں بہلی وضہ اس حقیقت سے دوچا رہوا کہ میں برول ہوں۔ ہیں بچوضے لمبنا ہوں۔ ۳۷ ان کی کا اس میں میں اور جیسے بازع وس کا لک ہوں اور بزول ہوں اور جب بھتے ہت سائنے آتی ہے توایک اور حقیقت سائنے آتی ہے کہ ایک بزول انسان اگر کسی جلتے ہے اور ڈو بتے ہوئے انسان کو مجانا بھی جا ہے تونہیں بچاسکتا ہ

مكيايس ده دا تعين كتي بول؟

ملادكاه ن تقاريسينك ميزن لعدول يرتقا ميراد وست اورهي تباكن بينيك موهي تقده جبيث راحقاميس بارراعقاروه بارراعقا المين جبيت راعقا - آج جيهادن نهي تقاليكن اچاون تقا اورشام كوجب مهليتي جائے يين كئے - بهل كانى براكاتيں - چائے يين كے بعدمير دوست زابنى برى كرائے چند تيرى نلیات خریدے اور م کار میں می گرد کے روز اسین کی طون چل دیتے میراد دست ڈیگ روڈ رابرے سٹیٹن کے نزدیک ایک بنظر میں رستا تھا، اور اس کی بيوى نعظ درك نع بلايا تعا ميراد وست جب مى وي كوس أن تعاشيه أس كري ويف في الدك العدميان أعقاء وه ال دنول كاري لا أسيكور المقاء اوركرا ي سع وأن جلة وقت ميرى كارومي چلانا كتاءاس لية وه ان سركول سيري التسابهال تريفك زياده جوا وديم ريب ختم جوف كر بعد لدك رواد سيري كاروي جان كرائع ميشواس اكيلى اورسنسان مركب كومهتعال كسترتع حرد الميآيمنت فسيكرى كرساحف موكرار دينس ديريك بأسء كذتى بوئ دُرگ معايشين برجابيني بخى سرات يحت كالحاقى ا نی جرامهت دیداد نامخه ، بیدلا تول کی دوشی فار که گزر لیکسلنے اتھا وا معیر سے کے مینے میں وصند لاسفیر سوراخ بنیاتی جارہی تھی ۔ لیکا کی مٹرک کے دائنیں کنا رہے سے ایک عومت بميٹرلائٹو کی دشنی شن آگئ ، بال بجرے برے بھر بوئے ساس نے ليند دول بازه بواجر بلند کئے اورچلانے کی جھربجا و اچھر بھا تا اہم ب المعلاودنكال بيا بميسه دوست في كارك دنداتيزكردي جم جلاياً : وَيز إكاركوشوب كره بريك لكادَ اروك! عزيز فيمرى طوف و يجع بغيركها بــ " عدد عدد مده العكامك دفتاراد يعي تركروى - يتورت كى دروناك بيكارسناني مس رسي تنى ، مجع بجاؤا المجع بجاؤالا ميس ني كها: عزيزا روكو كاركو وه مركسك درميان جريجكي چاتیگی: عزینے کہا : میرتون بم سخت خوار میں بیں "۔ وہ ، دِس بوگر سڑک کے دائیں کنارے کی طرف ہوگئ ، کاداسکے پاس سے گذائی ، میں توزیخ کے بہتے اشاکا ابیال نیف لنگار اس له كها إلى المع كم يعنك الحديث احبارون بي جزائم كاكالم رضي ساب اكترم ميهال كالمرط في قريمان بالموين الدويس المعرف الدكوة ل كالراب بوتى المستحلة كمساته الك يداكينك ها -- ورك رود مشين آكيا بين في زبري كاركواني اور وزيت كها " بَوْ الاب بهال البي كورك بديل اره كر إدر مي شامل ما الوسك يريعها معمدرت بين اس عورت كى مدك تيم بار يا جول - ١٠ رهي طوفال رنتارسد ، ابس جل يا - ١٠ عامرية بنة كريس كاست انزا ، اورمركس كنزد بك ايك بيبارى يرجيط كيا. الني العالور كوم ها بين المستر مين زه رزورت ولله لكان كون نتيم مدد ك في الكار إنها، كان تعاق بين المحيم مدد ك في بكار الفاع ممري أوار الدكرد كي بهار الدوس كري ادر كم موكن مين ايك دومرى بيارى رج لعكيا او بمير يجين لكا: كزمرا يآبك مدك القرآكيا بول محرمه إآب كمان بن " -كون جواب نهي مين ايك ادويمالك چرور کر ایس از از اس از استان از استان اس الني كاد كي طرف جل برا اور كادك دروان بر كرا عن مراحة مي المرائد العاد" بهن بين معاف كردو" يرابك بردل انسان بول يمري المحول كسامة متبادى حمت مُسْكَى اورغي تمهادى كى عدن كرسكاد عي جبب بوگيا اورخاموَّى كلين د د برگى .

مه دی کسیمرے چرے کی طرف دیمیتی رہی اور چرلی اگر ایک برد ل نہیں ہیں ،بذ ؛ تی ہیں اور جذات بیں بدکرحالات کی نزاکت کو میس نہیں کرتے ہیں آپ کے دوست کی عقل ندی کی داد دیتی جوں۔ اگروہ آپ کے کہنے بڑاس خط نیک سلاتے ہیں کا یکوردک دیتے نوعمکن ہے آپ ددنوں کی لاشوں کو می ترک سسان بہاڑ بون اور ایک کا شوں کو میں میں مول کا اس واقعہ نے تو بیٹا ابت کیا ہے کہ اگر کوئی کے اس سے آپ کی بذولی ابت نہیں ہوئی ، اس واقعہ نے تو بیٹا ابت کیا ہے کہ اگر کوئی کے اس موریت میں جوانی میں میں میں میں میں بیٹے میں گائے میں جوانی میں میں تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کرمی اس کی مدد کر پہنچیس کے "

" جوسكتا به كه هم كمى آگ مع جلى جولى والى يولى دويى جولى مظلوم كورت كو مجل في كه اين جان خطرت مي دال دول المكن مجها الموس به مي آپ كى كولى مدونهدي كرسكتا"

اس كامانس دكركيبا الدوه چرت سے ميري طوف د كھنے لگى: " يس نے آپ نے كوئنى مدد مائتى ہے ؟ "

" محرّمه ا وحراً وحراً وحراً ومن الله عن كه اكما فائع بعد آب ليف شوم كوليندنهي كرمي اكب وآب كم شوم كالروب من فرق به آب جامي بي كمل كي

أتب ك شوبركينج سع جراول معاف كيج من شادى شده ورقول ادران كي شوبرول كه درميان آنا بندنهي كرا ؟

اس كه واب نے محجے حرست زده كرديا : "كون شادى شده موريت وكس كاشوبر ؟ "

اس ظاهروا برسوال كاجواب كياتها ؟ بي كها: "آپ ادرآپ كاشوبرإ"

مبراكونى شوبرنبىي ميرى أجى شادى نهيب جوئى ، لمي كنوارى اللك

يكايك درامه كاسين بدل كيا و كيه سياكروارم يرسد ساحة آكر كوا اورميرى ديجهي كابيا مركنادول مك اجبل برا بين دير كرپ چاپ مبهوت اس كى طوف د كيتار الا ادري رحيت سے بيجبل الفاظيں بولا "خانون أب كون مين ه"

یں چسکوری بھی کے گفتگو کے اخازیسے اس قدرمتا ٹر ہواکہ میرے لئے ایک خاموش تناشائی کا پارٹ اوا کرنامشکل بوگیا۔ اس لئے میں احسنوی بھی کی بات **کاش کر ہالا ؟ مرہ** ویشمن کون مختا ہ

اس فيرس ورايل الدانمين وابديا الشين

\*آپ؟

" میں نے اس اول کے خلات بغاوت کا علان کرویا۔ اس دن بری سولمویں سالگوتھی۔ بڑی پُرٹکلف چائے تھی میراڑی تھا۔ شہرکے تام اعلا طبقہ کے دفتہ ایر بہان سے۔ نقریب کے اختتام پھیے دو مرے کھے میں جیجو باگیا اور میری بہلی دات کے کہتے کا نیالام شروع ہوا جاہیں دروا خسے کے پاس کھڑی سب بھیس دہی ۔ اپنی سو۔ چیسو۔ آٹھ سو۔ جیسو۔ آٹھ سو۔ جیسو۔ آٹھ سو۔ بھیسو۔ آٹھ سو۔ بھیسے کر براج ہوا چاہیے کہ برعصمت فروش اطح نہیں ہو۔ میں کی بھر جو ان کھوٹ میں اور کے مسلم میں اور کی ہوں یہ میرے ہا دو براج انتقام کے مسلم میں اندر کے کھے میں نے جا کا ہم اور میں ایر کے خوس کیا۔ وہ ایک ہزار میں اور کے معلم میں کیا۔ وہ ایک ہزار میں اور کی ہول جب میں روتے دوتے تھے کئی تومی نے لیف مرکبسی کا احتر محس کیا۔ وہ ایک ہزار دو بریرا واکر نے والا آج برختا مجھ اس کی آبھوں میں امید کی بہلی کران نظراتی راس نے جو سے وعدہ کہا کہ وہ مجھ ایک ہفتہ کے اخد اندا انداس ماحول سے لے جائے گا اور مجھ سے ضادی کرنے گا اور مجھ سے معدہ کہا کہ وہ مجھ ایک ہفتہ کے اخد اندا انداس ماحول سے لے جائے گا اور مجھ سے ضادی کرنے گا ۔

"پىندىقادەآپ كۇ ؟"

" لنظر دولين دن من مجيم اسكرار مدين جرمواوات فراجم بوئين ، وه برئ نشولينناك يقيس . وه بليك ادكرث كا إدشاه اور مكلرول كاشهنشاه نظار أكس لا ليك ممتاز سياسي جاعت كوليك لا كه رويج چنده ديافقا اوراس كريم شري وس وميه ني دوس كي حساب سيقيمت اواكويك مبيلي كامم منتخب بركيا فقار أمس في ليكنيم

زهين مي صرف اپنه خرج بم مجد منواني متى اوراس كه جاد ول طوف د كانس بناكران كودس دس مزار روي تيجه مي كرك ني يعام زهين مي صرف اپنه خرج بم مجد منواني متى اوراس كه جاد ول طوف د كانس بناكران كودس دس مزار روي تيجه مي كم كرك في م معيلان معانة بس ندايك خيراتي اسكوار، اورايك تيمير خاز كمولا جوابتها جريوه تام العربير لكاد متبالعنا جيفواه مؤاه حكومت كوانح شكر مين وينابي أو أسكوا والمعالم المواني المرابع المعالم الموانية المرابع الموانية المرابع الموانية المرابع الموانية المرابع الموانية الموا کے بیری کمی اوراتی دولت ہوتے ہوئے حرف ایک بیری براکتفا کو لینبابڑی نامعقہ ل حرکت تھی۔ یہ آئیں بہت تشویشناک تعین لیکن میری تشویش بے معنی تھی میریے ایک بیری کمی اوراتی دولت ہوتے ہوئے حرف ایک بیری براکتفا کو لینبابڑی نامعقہ ل حرکت تھی۔ یہ آئیں بہت تشویشناک تعین ایکن میری تشویش بے معنی تھی میرینے سائف بند عك اورا بنديدًا كا والنابي متما يحق توابك منك كاسهاراها بيم مقاداس كاينفام آلك وه دوسرے دن باره يح محد ليز آئ كا!"

"دومسيدون بارمج معلوم مواكروه ايك ديكا حيف مندشر موكما عداً

اوراب دوكهال 4؟

مچروه اولی : \* جسب میری ال کواو شیرے بب کومیری سکیم کا پت جلا آوان کی گرفت مجویر زباده مضبوط مرکنی لیکن کی عظیم اق بري الانتقال بوگيا بين نوش مونى كه ميرى ال راست سام بست گئ به اوراب مجه ايناراسته دهند شان مولي آساني مولى كيكن مير خيال غلط لسكلا ميريه يهد في مرى ال كافرائض انجام بي نثروع كرديته اورجي المايس بندرها حالے لكا كي مترت كے لندائميدكى تيسرى كرن نظراً كى حكومت فرقتى كومت فرقتى كومت الروس دیالیکس اس کابی کوئی زیاده فاسه نرمواراس نومید باب کواور محے دوسرے کم وہ حرائم کی طرف دھکیل دیا۔ آج امیدک جیسی کرن نظر آئی ہے ، کیا آپ میری دد کریں گے ؟ "

\*آپ سوچچة بول كن مير بهت گند سه احل مير لي جول ميهت گند سه احل مي رستى جول - اس ليم آپ ك قابل نهي بهول . بي ال \*آپ سوچچة بمول كن مير بهبت گند سه احل مير لي جول ميهت گند سه احول مي رستى جوي - اس ليم آپ ك قابل نهي به بي اي نهيس مول جائي آلام يجبً

میں تقرری در چید کمرار استرب الا : اصفری بکم آب کاسوال مهت سنجده دے اس کاجراب آسان سے نہیں داجاسکنا ؟ "آپ بزدل بن آپ کاچ نٹ لمباقد آپ کاهشیں ایچ چڑا سید ،آپ کے طافت ریازہ سب ہے کاریس ۔آپ کی مظلوم عورت کی جان مجاسکتے برل کم ار ایسانترمناک در ایسانترمناک ایسانترمناک ایسانترمناک در ایسانترمناک در آب وه بهرس کی در در ایسانترمناک ایسانترمناک ایسانترمناک ایسانترمناک والقدينيآ ويكا بحرس كايدآب كاكردن جكادتي بيرآب كوسنا جامتي جول كواكرآب كاز لدكي ين وه نشرمناك وانتدميني سرآب اورآب اسمسيبت عرب خرالياس من في المراي عداك أس كال ديداد في السسندان مرك برآب كويد و كران الما الميان المعرب في الوات الوات المسال من المراد ا حدد نكرسكة ، كيونك وه عورت آپ كوانجا حرمت اورجان بجائد كے لئے نہيں ليكا دري عمّى - اپنى زندگى بجائے كے ليے كيكا درسي عثى -

ا آپ کوکسے معلوم ہے ؟

ه مي اس عورت كوم تى بول ؛

" اصغرى سكم واعورت كهال جع؟ مين أس سع معانى الكناعيامتنامون كياآب مجيم اس سع ملاسكتى بي ؟ "

\* بال

الرن ع وه ؟

میں میلے ہے او سے آپ کا تعاقب کر رہی ہوں میں کاچی کے سب سے بڑے جائم میٹر گینگ کی پینیٹ موں ۔ ان بچ نہدیوں میں کی وف آپ کی زنداً

پرول کمیچ آنی بیکن میں ندگی سے مجت کی ہوں۔ میں نے ہروند آپ کوچوڑ دیا۔ صوف دہ خوس ہوتوں پرکینگ کی بہتداوں کی نالیوں کے سامنے جھاآپ کو موشک نزدیک النابڑا ایمکی مدندہ میں دونوں ندہ ہوں نے ہوئے کہا ہوں اور کیے گئے گئے ہوں والی مصیب تندہ ہوست کا پارط اواکہ یا کہ شاکہ اس منسان مرک پر میں نے بچوے ہالوں اور کیے گئے گئے ہوں اور اپنی بہت رمین مثالہ میں اور اپنی بہت رمین اور اپنی بہت رمین اور اپنی بہت رمین اور اپنی بہت رمین کے خوب پر دیم آجائے اور کہ ہوئے ہوئے اس خوات کے خاصے لکا لیس ۔ آپ کا کا مرآ ران مقال آپ کو صرف ایک نزندگی میں اور آپ بھے اس خوات کے خاصے لکا کہ مرسان مقال آپ کو صرف ایک نزندگی میں ایک تعلیم و دوندگیاں بجانی تعلیم و دوندگیاں بجانی تعلیم و دوندگیاں بجانی تعلیم و دوندگیاں بجانی تعلیم و دوندگیاں بھانی تعلیم و دوندگیاں بھانیم و دوندگیاں بھانی تعلیم و دوندگیاں بھانی تعلیم و دوندگیاں بھانی تعلیم و دوندگیاں بھانیک و دوندگی ہے دوندگیاں بھانیک و دوندگی ہے دوندگی دوندگی دوندگی ہے دوندگی ہے

"استغري سكِّم، يرآب نے كيا غنىب كيا لي سائى جي جيسے وليل النسان كى زندگى كولينے بروں كے نيچے كيوں ندروند والا؟

افتغری کمی نیمری طون محراود نظرول سے دیکھا اور پیر نظری مجا کہ اور پیر افیامت ہوتا ہے اور قبیامت کے دن ، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگئی کئی کہ نہیں ہوگئی کسی کا نہیں ہوگئی کسی کا بہیں ہوگئی کسی کا بوجاتا ہے دیے گئی کسی کا بوجاتا ہے دیے گئی کسی کا بوجاتا ہے دیا ہے ہے گئی کسی پیٹر سے کہ کہ بول میر دیگھنگ کہ بھر ہے گئی کہ بھر ہے گئی ہے ہوں میں ہوں ۔ آج آپ کی اور میری آخری طاقات سے ۔ اس کے بعد میں آپ کا تعاقب نرکر دی گئی اس کے بعد میں آپ کو ایس کے بعد میں آپ کا تعاقب نرکر دی گئی اس کے بعد میں آپ کو آبیا ہوں ۔ آج آپ کو آبیا ہوں کے بعد میں ہیں گئی اور کسی اس کے بعد ہیں آب نورا بھال میں ہوں ۔ آج آپ کو آبیا ہوں کے بھر جائے کا مرکز دور کے گا ، طاہر ہے بہترل کی گئی امری موت احد اصافظ اجلہ ہے ، آپ نورا بھال سے چلے جائے ۔ آب نورا بھال کے دور اس کے بھری موت احداث انظاء حد اس کے بعد ہوں ۔ آب نورا اس کے بھری موت احداث اس کے بھری موت اور اس کا موت کے بھری موت اس کا موت کے بھری موت کی کا موت کے بھری کے بھری موت کے بھری موت کے بھری موت کی کے بھری موت کے بھری کے بھری موت کے بھری کے

اورجبيپ خانقاه كهاس نموار بوگى ب وه چلائى : " وه آگئ رجاة إ خدا كسنة جلدى جادٍّ!"

من في كاركا دروان عكول و اوراصغوى سكم سعكها : "كراؤمت إكارسي بعضوا وه مهين نهيس بكراسكيس كـ"

ده گھرائی ہوئی بھی ب<sup>رد</sup> نہیں انہیں! ابنیں آنچے ساتھ نہیں جائمی بمیرے جلنے کا دقت نکل گیا ہے اب دہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جلنے دیم بھے ؟ میں نے اپنے الغاظ پر ندریتے ہوئے کہا ؛ اوراب دمیا کی کوئی طاقت مجھے استوی سے جدانہیں کسکتی ہیں نے ہمٹوی بھی کواندے پڑکڑکا دیمی بھال اورکا بشار میل کوئی۔ ڈز ا ڈز! ڈز! ڈز! ڈز! سے کار کے پہنے رمیت ہیں چھنس گئے۔ استوی بھی سخت گھرا ہے ہیں بولی :\* انہوں نے کادکون کچے کردیا ہے !"

مين فياس كونسلى دين بوت كما: "كم إونهين ميسي إس روالورب"

جيب يمرى كارس كي فاعط به معمر كن عه خرى بكي حوازه مكول كرابرلكل كئ جي مديالوديكر دسرس وروان سند باس نسكا - اصفري بكي مديد كو گرطاندا ومتلفظي: \* آبا انا ان كري داندوران كى جان كن شر در يم يرس دوست بس رجيجان سرم بست جر!\*

وز! وز! وز! وز! وزا سيات المستوى يم ريت مي اورون بي دهر وكى - مي اس كوسنهما لف كه لغا كر برها -

وزا در وزا - برجم معلم نبي كيابوا

"اسائل" \_\_\_\_\_ بفنيرصغيرا (١١)

ر بها ب تعلى نظراس بانت كم ده به اعتباد موضوع يا كنيكس قديمتنوع برقلب اس نقط نظرت ديبهال بين خضيب كى انفراديت كوسل خنبس مكفنا جول) اسٹائيل كوبرحيثيت مجوى پانج بشرى خافول برتعتيم مجى كياجا سكتا ہے۔

ایک اسلوب زبراب گنگ نے بنوداپنی ذات سے بمکلام ہونے پالم پنے ہی خواب میں درآنے کا ہؤنا ہے۔ دومراخواں سے میدار ہوکردومرول کو بولکا نے اور جگانے کا زئیر اکارویاری جسے ان دنوں صحافتی کہتے ہیں ہو تقاضا نصناً فکری اور پانچواں طنر و مزاح کا کربہ بڑا شریر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعدمیرا ہم کہ بات کو دہرانا ہو کا کہ مزصرت یہ صحیح ہے کہ مرکھے دارتگ وابست و بیگر است ۔ بلکہ پر بھی صحیح ہے کہ جس طرح نظر رائے کو از کا سوز دروں ہوتا ہے نرکہ کا رنام زمنے ۔ اسی طرح شعروا دب کی جلوہ ریزی میں فشکار کا سوز دروں یا اس کی شخصیت ہی بالا تحراسی ہوتی ہے شکر اس کی زباندانی ہ

بقىدوصلە عشق جلوه دىزى ي دگرىزخانداكىتىندى قضامعلى .

اوراسلوب اس کی ہی شخصیت کی الغرادیت ہی سے متعین ہوتاہے بیکن کھاراس اسلوب بیں فن پر کمال مصل کرنے ہی سے پیدا ہوتاہے 4

اضائذ:

### زمزحت

#### ابرستعبد قريش

کانٹن کے مرکزی ویرہیپ ہوں دکھانی وے دہے تھے جیسے اجائے کہ دورکرنے کے لئے کسی نے اندھیرے کے دیے جلا دیے ہوں ، بان کے نظر از میں پر موتے ہوں میں ان کا کسی کے نہ اور کے اس اورکرامی کا بچرم! سابوں کے اس ابنوہ میں میری نظری ایک ایسے چہرے ہوئی ہے میں الے کہیں ۔ ویکھا تھا ۔ معیرتی یا دائمی اور اس کے قیقے میرے کا نؤں میں کوئی اٹھے ۔

نہیں کرسکتی بھی۔بس ایک چزی ہو آن بی کئے میں اور پر برتی ہوئں۔ٹمبیک کراس سے نقاب المئے دکھا تھا لیکی تمی اوربرق ا جائے ہیرس کی ایجا دکھوں ہو یہ بات میرسے یا شنے ہی میں بنیں آسکنی اورفزیس، تعاکریں باس سے بحل جا تی ایکن شاید وہ میریے دل کا حال جان بکی ہی۔

یہ ہے پرے ایک این ہے ہیں۔ کا اور رہے ہاد ہی ہوں اسے سل جا تا ہے۔ داکیا تھا جائے کی اول جوہ ہی ہے۔ اللہ اس کی در میں ہاں ہاں ہیں تھی ہی ہوں بھی کیوں؟ ۔ اللہ اس کیوں ایس جواس جوسنے سے اداکیا تھا جائے کیا ہات تھی کہ میرے جی بن آ کی ستی ہے۔ اللہ کہ خلاط ۔

ایٹ کر خوب ڈور ڈور سے دوڈ ں ۔ گراس نے میرے ماتھ تھا مسلے ۔ او صراح اکو میں اگر ہم میں درے گئیں فوض داری کے خلاط ،

میرکا پہنیں جمیس ؟ ادرے تم میرامز کیا تک دہی ہو۔ بیرتی اور سے بی سا ٹرمی ، موالدے اور شلوائی میں کا می میں ہاں ہے ۔ مہر د میں تہیں سے ایک بات بناتی ہوں کین پہلے یہ کو کرشادی ہوگئی تمہاری ؟

المين ن كها الحكك المي كلين اليكوننى جلدى سع - جهال بى است كيام و بال ايم السيمي كراد يم توبي جهزتيا وكرد جهي تبعلط المي المراد عبي تبعلط المراد عبي تبعلط المراد عبي تبعلط المراد عبي المراد المر

النبي توازيري ذكريان عي ل جاني بيد ميسك كيا-

ميرى خاليبىي مي نا آجكل-يونيويسٹى بندنى مى سے كها چلوكراچى كى سيركمدنو، شريع كى مك تدم يى -

اری اس گی بیان کوئی کی نہیں۔ دہ کیا کہ تفامرڈا فالب کے سه ..... یہ دہ کا فردل ہے۔ نوبس ۔ گریم سنا ابھی ابھی دہ کیانام باتھا بہلاسا۔ یو نہویٹی نا اوہ کیا بہوت ہے ہیں۔ دکھی کھی تا ہارے سائڈ انگریزی مت بولو۔ ہالا تمدن عزق ہوجائے گا۔ نقافت الودہ ہوجائے گی میرامطلب ہے کتافت آلودہ ہوجائے گی۔ ارے ایک تو بہت ہی ادا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کھیلاکرجاتی ہوں۔ ہارے بہاں ایک بڑی بی آیا کہ تی ہیں۔ جبران کو حریان ادر الیک کو کل کہ کہ کا تھیں ہے جا دی ہیں ہے اس کی نقل اثاری تھی۔ اور میں جا افاظ کو یوں کو بر کر کر کر کر کر ہو اس کی میزاسے خاید۔ دہ کس کا تول ہے مہ بڑا بول بولوں نہر کر گیا ہے۔ اب فاری ہی میزاسے خاید۔ دہ کس کا تول ہے مہ بڑا بول بولوں نہر کر گیا ہے۔ اب علی ان ایک تعلق میں کر سکتا۔ اس کا عین غین ہمیشہ میں اور اس کی مین کر سکتا۔ اس کا عین غین ہمیشہ میں اور تا سے ۔ اب علی ہوں کو تا سے ۔ اب علی ہوں کو بیا ہے۔ اب علی ہوں تو با اس کا میں میں ہو تا ہے۔ اور دہ دو تر بی کہ سے می میزاسے خال ہوں کو بی ہوں کو اس کو تا ہے۔ اور دہ دو تر بی کہ کے علم نہیں۔ شاید مصاور کا مسالہ میں اس میں ہوں تو با اس میں ہوگئی۔ جا اور دہ دو تر بی ہو کہ کا ان اور دہ کو بی تو با اس کی میں ہوں کا ایک ہوں کو دیا اور در بی کو کہ اور دہ کو بی ہوں کو دہ کہ تا کہ در اس کا میں عربی کو بی کو دیا اور در کر کی کے ملے میں ہونی کا در سا ہوں کا کا کا در سے تو بد اب ہمارے ہوں کی مالمت پر ہو تا ا

WILL RESINETICS

عدد معدد معنی بین به به موس کرے دالی ا دویہ کی ماہرین دہی موتم - داکٹری اُداکٹری — ادمیپروہ سنیے مگی - دہی اسک وفت كى كفل عيد يال بول دي بور خروه يكايك خاموش موكى ووراس كى نفري سائد جار يون بدكر كشيد ويمي بمي الم يكي آيش واس عمريني وه نظر إلى سول سول ين دسال ولواد جاندن رات بس عجدتو لا كمول كر يجوم من كي وحوند كالني سع - يا و دلاسة أنى سع عجد كمر حيو أسك فدا تمول البين بها بكيريادك سه لاناسج يجس تعافت شرقيه كا فاص اجلاس عن التي وخفوق نوان يا غاكوه عه كول - جاسط كما بوليع بهم ببوشيان ميد كيامان - بركت إبكر برابرا ده أيابوا بي يعدومعر مرافي سه . بغدادالندس اور عربيد سه رحمي بعريا بي كوساند مليك يا راميك ماموجه مجيع - اوري - اَعْ يَك البين شَعَايت كاموتن نبين ديا - يُعَنِي ك دنت والدصاحب عن كما تفاكراب وأس مكركي بولي - اسبع بين آوي مالك كم الاص بني كرسكا - ايها بسي ارسين بول كان م سع بعر الآقات موكى ، بى بعرك . نين بجع جلي الدي الميان والمعين ومجع تمها دى كانىسى ب وآق نوس ب مكواس كرنى رى يتهين ديكرك أكل عادت بعرزند ، بوكى - دى كابل اميدى خوخداس بى مجد ي كاكرنى مي كوبيوي زبان توسود تن کاطرت بلے ہے ۔ بور ھی ہوکئیں ہے جاری ۔ جان ان کی پاندان میں بندہے ۔ کما نبوں کے بن کھاڑا ، کھانا جاسے لے ندھے کیا ان ضرور لمناج ہے۔ انھوں پہس دہندی تی سعلوم ہوتی ہے ۔ ارے تو بربھروی داستان امیر خزو شروعاکر دی ہی سے - اب بڑی ہی کو کیسے بٹا کر سکھ نجرمرى كون سے ديري سيلي سي بڑى بى كىل جادے بياں ا دہى ہي -

نعجه به کمرکا پد دست کروه چاکئ - اورس سومتی ره کی کشی کو طف سع مجے نوشی ہوتی تنی یا دیج جوانشا - ٹھیک کہ وہ ہمیں کہے اسی اٹولڈ ت بالمين كياكرنى مى درديه كالمعمل موجانا تعاكر و كوننى بات منجد كى سے كردي سے اوركوشى بحض ول كى سے كيكن اب كے اس كے ليے ميں كچوا وہ بى نيا - بيب سارلى ايك الرب شلطة واذو سه ري ع - يكن يه خود مر ع كانون كابى تصود بو سكنا تفا- اسسه في خرد وسال گذار يك سف محمد کماس و بہرہ ا ایسے یہ جندعیر کئی عورس میرے سامنے سے گذری - ان سے چروں برجی دی انبلامٹ اور مرد نی بھی مرکری دیپرلا پٹے کا شعبدہ ليك بن إس الماك البي دو ركيد ديوال بديون والى خواتين كى بنيان كاف كان التينون بي تنجيان جيات عمر دي تقد جام بمهن آزادخیان وانین بی سنودان برش خیرسه دوزی کاکارو بارم کساختا سکن اسکه با دجود می بدشه دخوانین کھلے جرسه معرفی خیس نو ا در مي بي سوجي مكرمه و كل كار بعال خود بلاخ آي المرجع خيال آياكم برسان المي نهي كلايا ليكن عبوك نبيب تلى عجوم منا تعاكد وات جندتم ہوا و رجلتمی سے موں او راچھپوں کہ آخرتم کہا کیا جائے ہو ؟ دات کی آودن ڈوسلے کا نام نہیں سے ر م تفاد ایک ایک گفتند سال سال مجمر کا بمواحار إنعا - آخرندا فداكر كم تعرى بن ا وُما أن بجائ - بي ب بيس منكوا أن ا ورش كا بدنيا -

فيكسى جنيد د ذك ا بك عظيم النان بيكل ك ساشف آك دكى ، جب زكيد كرا بك بارتوس كمبراكى - ا درسوچ فى كى يد مكان تى كانبيس موسكا. مكان كه با برالهاى مرزاع بدائيس جاندى والع كاكتر لكامواتها والروي ك جال وارورواف يروادالبركات كروف جمك وسع تق يسايى مشن دی سن کرا تروب یاوث ما وُل کراست بر دان والی برصیا دروازے کی جانب آنی دکی ٹی دی اورمیری ڈومنارس بندمی کرست تھیک تھا۔

على آو اللي - برسيات درواره كسياك موسة كا يهومكم لوصيح سه تمارا منظار ديك ري بي -

یہ کہنے وفت ٹری بی ٹھے سریے یا دُں تک دیکھ دہی گئی۔ اس کی ٹکا ہوں سے ہی گھراگئی کہمیں کٹر دں میں ٹکن ٹونہیں ٹرے تھے ، لیکن میری توج بِشُكُنُ - نواده ، بعول او دمبزه ما در كرائي بين به چیزین ایجان ترمیت به چرْصاست كوعیول بهین شطنز و بان كا دخین ا درخیولپ -

برا مسے کا فرض سنگ مرمرکا نعاا درمعیت بر رنگین مٹری بی سے دروا دہ محلولا۔ خلام کردش میں سنرقالین فرش بہا رکی طرح بیمک مدم نخار اور نفا ایر کندمشنیگ کابنددے دی کمی -

ا کیاددودوان مکلاجی سے آگے ایک بماری پروہ تھا۔ اور درے کے بیچے یکی کھڑی مسراری تھی۔

ميراكمو ا وصريحين - اس مضجع إزودُ س ميكرا ك انبي طرف يحنى ليا - الدر عبر تجه س ليث كن سكر يون كوآج ماسك كيا بوكميا ففار وتت

تنم گرا ہر بعید -اب دک جائے تواحسان بھی افزں راس کی آواز آنسوکوں میں بھیگ گئی ۔ برکراچی کی آب وہوا بھی ایک عیبت ہے جیراتے کالمی بیٹھا دہتلہ -بنتی ہوں ہوتی ۔ میں سے کہا ہے کیا میں متہمیں بنہیں جانتی ؟

إمريتين منهي مانتي ا

قبی مہر دار کی کا کھا کی دندہ گیا ہے در آنکھوں سے رئی ٹی آنسوم ہر سے میں ہم دانوں کی کھا کے منہ ٹریں۔
کچہ عمل مہنی تناکہ خود مراکھا ہی دندہ گیا ہے اور آنکھوں سے رئی ٹی آنسوم ہر دے میں شار نہیں ہوتا ۔ خدا معلم کیوں ؟ در اصل ہے خیب مبلو در امر ہے میں مثار نہیں ہوتا ۔ خدا معلم کیوں ؟ در اصل یہ نقاد بڑے فرافہ ہوتے ہیں۔ دعب ڈوالف کے لئے ایسے ہی اوٹ بڑانگ اصول بنا لینے ہیں۔ اب کوئی ان سے لوجھے کہ سہیلیاں ، نا دُسکے مسافر کہیں آنفات تعلی ہے تا ہے ہی اوٹ کی ہوا س تکل گئی تھر اس میں ہوتے ہے کہ ہوا س تکل گئی تھر اس میں کہا ہے ہوئے گیا انہیں روسے کہا :

توسیب کھا گئے۔ نا ہے رقیقی الفلب ، نوبہ ہے اِن فافول ہے ، ہرامطلب ہے سیب ہم جیبے کمز در دل مالوں کے لئے بت مغیدم والے ۔
کیا کہنے ہی ایسی چیزکو ؟ بال مفرح اِحکیم بہتہ نہیں کیا نوش کے فوش نے بال بال جعلیتنوس ، ہرامطلب ہے جالینوس نے اِسے تنی علاج بتایا ہے ،
ہیں ہنس بڑی مجمعے بحد دی تھی یا دہ تم می جونجیدہ سے شجیدہ بات کو بھی منسی میں المراد یا کرتی تھی تھلیں اتا دے کا لوا سے ماص ملک نفا۔
ارے تم بیری عربی سے مرعوب بنیں ہوئیں ؟ شین فاف اور عین غین کامشن کرنے کرنے میراکنے ایمراکا اور تم سنس دی ہو۔ خبر سبا ف

ارے م بیری کر ایک کروی ہیں۔ اور یہ ایک کا کہ ہوئی ہیں۔ اس میں ہوئی ہونے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ سوع کیاری ہو؟ نی ایمال سیب کھا دُرچیکک سمیت کرچیسیل دوں ؟ ویسے حیا تین جنہیں تم لوگ دِٹا من کہنی ہو، چیکک ہی ہوئے ہیں۔ سوع کیاری ہو؟

يديگ، به وشبو، ميں سے كها ميولوں كى طرح سيب أو دراصل و يجينے كى جيزے - گراس سے ميرى بات كاٹ دى -

نیکن تم نے پنہیں سوچاک سیب ہو اِپھول زیادہ عوصہ شاخ ہی اسے اپنے سا تنہیں کھنی ۔ عمر میں مھیر جانے کیا فلسفہ بکنے گی ہوں ۔ درامل تہمیں ملنے کی خرشی سے میراد ماغ چل گیا سے جلو ہی تنہیں ، پنامکان د کھا دُن ۔ ابلِ ذوق کی فدیا رہ گا ہ سے بہ تبکل ۔

به شک ـ بس سے کہا۔ اتنا سنگ مرمرتی بیاسے معلوں سے محلوں -

با مغروں بی بین دیکھا ہوگا۔ سمی نے میری بات کائی۔ اور قبقیہ لگایا۔ ایک تومبری قبقیہ بازی بہیں جاتی کمیخت۔ یا دے نا وہ بہاری کمیسٹری ٹیچرکیا کہا کرتی تغیب مجے ۔ " AND SAN OF LAUDINING OF LAUDINING OF SAN OF " ناکسیں دم تعلیب جاری کا۔شکرکرتی ہوئی کہ بلائلی ۔ اوکیوں کو لوگ بہایسے بلائی کہتے ہیں بھی ماں باپ بھی ، تم نے کبی سوچا : کیوں ؟

سكَن شِي بِك الرُك بِ ما شاء مالتُدسيمي نے كہا۔ اب كمبرك ميں فرسٹ أو وفيان حاصل كباہے ،عوبي ميں اول آئى ہے ۔ هجھے اسسے صرف ايكس فكايت، ين بابتى كى برسب مج مجهة إلى إلى يكن إن كما بامسرم يك الى بيراطلب عماى كى كما جائد ودبكرى المذي يمنغرى الدرطولين بڑی دیمیند والیں سلیقہ شعار ، باغیر ، مہذب کر ان کی موجو دگی کا گھریں بیتری مہنی جینا ۔ اب میں جری موشل کے شوری عادی البیے میں کچھ عجیب سامعلی مونا محمیمی کا شاالند عبرا کر مواوراتی چپ ماب ۔ گرمیر ما دنائی ۔ میٹ نسندی موری ہے تہادی ۔ در ماں سب دیے خالفا ال لے بم میٹ ے سات عیل ان کا عمول ہے نجو ان کے اہالوم سے لیندی نہیں کرتے۔ اس دفاج ہے اس سے بنی ہے ، اوراس گھرمیر اس دواج کو زندہ مسطف کی ذمددادى مجه يرب واليمامني مدامانظا

اس فدا ما ذها کی از کست نے دیس کرے سے اہر عمدیک دیاتی ہے کہا: دیکھا۔ یہ سے تربیت۔

من کے کرے وں جانے باد ٹری می آ ہوس کی ٹرائی ہے جا وی کے برس اندھیری دا سیس جگنو دں کی طرح جگر کا دیے تھے کیا کھا اوگ استی نے میزکی طرن اشار وكيا بران كو تكسين فسم كى شما ئيان بار ي تحيير -

مرت چائے۔ میں ہے کیا۔

وم، باعث اصبب ، جواز إستى سے اسے خصوص انداز بن ابوعیا -

تهادی باقوں سے بعوک مشکی -

پيرنو مِن دائعي بُرتيمين منس ٻوں۔ ناخہ آ ٻولی طرح مجھے صندوقجي ميں بند د کھناچاہيئے ۔ ۔ شکر؟ جا ٻي توکسھيني کہتے ہيں – کئے بچھے ؟

س كهذا چا سي تنى جا ي منى ال د و ركو ثى فرف منين بريس كى اللغ يرتبيل كے نبيلے جنوبنائے وا و د ايک بزرگ صورت ساھنے نظرًا ئي. مهون موم ي كالي جاحد، بانو دن بي ممل جوتى دور سفيدائيي مكن حسك سانون بين كطه يك بند دا ورسرب دو في لوي - بدن و وسيرا - امكن سك نج نوند كا اجار يجرب يرمراو وداره البين رشي موس

ا فراعمي سعات كييم على \_معيم نبين معلوم خاكرير و وسيع را وروه الله يا ون لوث سكة ليكن ان سكوسلاك بدر مجه يول مسوس موا جيب كوفي درواند ماس مگربکنرا بمیں محورر باست - اتنا برسے آزاد آئی السّرا سے برٹری بی کہاں مرکمت کسی سے بنا ایک بہیں کہ جان آسے بوشے میں بيكم حاصيدك إا و معيرا كي برى سى لاحول كا د يْد و يمي كونى -

حسرب منہارے ؟ مرب نے شی ہے ہوجا۔ جواب لما۔ نوع ! ٹری گئی سورت شناس میرے ۔ میرے میاں ہی بیٹی ۔ شوم میرے - سفید الوں حسر بی منہارے ؟ مرب نے شی سے بچھا۔ جواب لما ۔ نوع ! ٹری آئیں سورت شناس ۔ میرے میں اس ہیں بیٹی ۔ شوم میرے - سفید الوں دحوكا والتهبين يجلى! بال قوآ دمى كے سائے بس بھی سغيد بھو جائے ہي - دحوب كئ مي شرط نہيں - يد د كھيلو! - اور ترى نے اپنا جوادا كھول سے متھيلی ہر 

> میاں کیے میں ومہان سے معافی مانکے کا میری طرف سے میں ملی میں جلاآ یا۔ اور اور جھتے میں کسی چرکی شرورت توہیں۔ مهي بري ميم فيني ما سيئ مشكريه إبر عيا طِي كُي لُوسَي مجدس مخاطب مولى ، ديما إ

ع معد بيد سية الما من الما برخورد ارشوم كسي نصيبول والى كو مناسه - اوراس من ايك فراشى قه عبد لكايا - اورمبر عبدن مع كوي جا**ى، يَكُلُّ كُ** - اتناد حيان ريختے بي بيزكرسِ - ذراگرى برى اور كولرنگوا دے - نوكروں كومكم بے دامن تيكم كو ذوا بكيف نه بو- اور تونے خسر بنا وہا - وا ہ ا مر كمنا جامل كاكر بنوشين ب مراس من مع كهد كالوقع كالدقع كالدوي بدو بول دى بوتو بيلي كى كى بارى بيس الكرى على - اوراب تو ... -مانادسى دىكماتىن -ايكنوى سىجى عى يى دائىنىنى دائىدىر يددىك داكد بوشده طائعت دادىكاصددىدى كالالى مام استعال كى چرزى ركى بى ميان. باتى بيك ميم ككور مفاظت كرا كيور ميراتوخيري بني با تاكي بين كو كون و ذن العشائ بحرس گران کی خاطر۔ یہ موتیوں کی مالامنیں دکھی تم سے ۔ دو مراع کرے گئے تھے تو لوٹنے وقت عدن سے لائے تھے۔ میرے بیا و سے پہلے کی بات ہے ہے ۔۔۔ اس نے ادمیرے سے سے لکادیا۔ اور کتا ہا را لگتا ہے مہیں سے مہادا موا بجو جب شادی مولی منہادی -

كيون . سدى مِن يُركن كبين مس برى كا الرونين وركيا ؟

شا دى كاگرىيى مال سے تو؟ ــ ميں ين كما وا ور كھر مجعست ندر إكيا و ميں كھوٹ بڑى و مجعة تم سے مبدروى سے كہيں و رحم آ تاہے واقعى كتم الله

، رحم،ہمدددی! وہ پیملک، کھی۔ برکیا یک دہی ہو۔ میں کوئی کوٹری ہوں ، ایا بیج ہوں ، سیار ہوں ، مفلوع ہوں کدرحم اور ہمدردی کی ملی اب ہوسے لگی۔ ان الفاظ سے بچھے نفرت ہا ور پیمر جیسے اپنی آ واڈکی المبندی سے گھیراگی اور چپ ہوگئی۔پردے سے چھینے اس دقت بعرجینجیناے اور مرى ئى منوداد مونى -

آب ن عجم وازدی شی بیگم ساحب ؟

﴾ مرخری بیستی سے ذوراسے تو دف سے بعدکہا کی کیا کہنا تھا تھے۔ توب سے ! ﴿ لَ حِلْتُ کِي خُصْدُى جُولَى بِهَا رى با توں میں۔ ہر سے کہا جُری بی زحمت دوں ۔ انتخاا درکہو، نجو،

میری سمجدی نہیں آر باتھا کہ کیا کہوں ۔ معاً مجھ اس کی مصوری یا دیا گئی۔ میں نے پوجھا صورت گری کا کیا حال ہے؟

صورت گری صورت گری که نائم نے ؟ جیسے سے جنگا دیا ہو۔ ہوں تصویری۔ ایسے من المکین کا خیط تفاقہ ہ ۔ اور اس کے مونثوں ہر ایک داخی ہر سى مسكوم يك نظراً في مورت كرى بخر؟ - سي نوير سي كماب دل كا دوينهي مرا!

عجع دنقاً محسوس ہواکستی کے کافر میں مہروں کی بہاں کیا کہ مجبِّی میں اور جاروں طرف اندھیرا حیاکیا ہے۔ مگرمین اس وقت کااک کی كوثل إنك باركوكى -

ادے ؟ ستی نے کہا۔ پانٹا جا گئے ۔ اورتم ہی آکریٹی بی نہیں ۔ کالی بس اسیس جوٹی ہو جیسے اور بہتی نرجلے ۔ آج کے اگم ٹمیل میں اسیس کے بعد بجران کو دو دور بلانے کا بیریٹر ہے ۔ یہ لوآ پھی آگئ ۔ منوں کو آج بہیں ہے آ دُ آیا . شایاش اان کی خالیمی دیکر سنگی۔ بڑی کی دوستی ہے جبئی ہم میں بعد بجران کو دور دور بلانے کا بیریٹر ہے ۔ یہ لوآ پھی آگئ ۔ منوں کو آج بہیں ہے آ دُ آیا . شایاش اان کی خالیمی دیکر سنگی۔ بڑی کی دوستی ہے جبئی ہم میں بوسل بسيم المي د إكرتي عني -

با ۱۰ بین بی کم دن رسی جایی خوش خوش نظرآ دن میں۔ ضرور کوئی سہیلی جون گی پرانی رانجی سہیلیاں سکمیباں شیکی سے ہی ملت میں

س اتم خود سبانی برو اب زرامنوں کوسے آ دُ بلدی سے -

اب كے پردو مبخبنا يا توجيكا أرى نظر آئى كالى ين دوننصائے كلوث سے برسے تقد -

بہی جناب ہمادے مامبرادے ۔ ہمادے بیال نمام غیرفطری سموں سے نفرے سے ناجنہ بربرخودداؤنف مان کا وو دیداو دیداوں کا عرق بنغيب بمراس كلجى وفعت مغرسي - تهيدان مِن كوئى فاص بات نظرًا لى نجر؟

میں مجاہی سوٹا رہ تھی۔ اس درجہ مشاہمت اصرف کبڑوں کا فرق تفایسی معان پکی ۔ تمہا الذیافہ ورست ہے ،اس نے کہا۔ لوگ ایک کو ترسة بورع إورص بوجات بين وديبان اللرك -

مگران کی دورش ؟ اورتم کهنی موکر درسه کا دود سیجی من ہے ۔

ہاں۔ یہ لفہ ہے اِسی نے کیا۔ گرسوی ہوں کا آگر دوسے سے بجائے رباعی ہوجاتی تؤمیں کیا کرتی ۔ کید کرسکتی تھی میں ایر بہتے ہوئے اس سے ایک بیلو كودين المعاليا - برعاحب وبدر كمن بيل تشريف لا يمض - النبي دياده عدوك عمى بوك-

اس وقت می کے چہرے پر بھیے جھرای دوشنی نظراً تی جہرے گذشتہ شام اس عودت نے چہرے بھیلی ہوئی تھی۔ جسے میں انہیں دیکا تشاہ



چاچ نشهرنے چاک کرچ نظور سے لینے گردوٹی کاجائزہ لیا۔ کی کے سرے پرکول گزالا اپنی دھن میں کچھ گنگنا آبا اپنی گائی بہینسوں کو **اک**ستاجار ہاتھا۔ اور گلی كردائ مرب يربو سيدل كرونت كي كاول كر محسال وياكي إلى تق جرال بروقت لوك كالمحتمار متاراس وقت مي حقى كادور حل المقال الدكاول کے پذاکار ترک بے پرداکسان چاپل میں بیٹے نوش کیسیوں میں مصروف تنے۔ بلانقداد کربہاںسے گزرتے ہوئے سخت کونت ہوتی بھی مگرزمیندار کے مال گوداموں مك بس بي تواك مريخ بين بيم وي كليول سعم وابوادا سترجة انخا مصيبت سارى ينظى كهرردز صبح كام بيجلة بحث باإفقنكو برج بال مي ميغي موسة الكاره وك بلار عبدايك نست كرع بيب اللين سي آمير كرك اس كاد نست صالع كرد يتم تف

ووسب سابق بالكل انجان بناسر حبكائ حبلاجار اعتاك الدوياكي نظراس برايري كُن-

ارے پامامجار جرا اورے کو آؤ کہال سمیرے سبیرے جات ہو؟ اوروہ سے ڈاب کھا اچرال میں پہنچا۔

\* كيله عباني الديئي ؟ اس فطرت مكرت بوجا " موناكيا عنا بادشام و جراليك آدم جل كادم بى لكالو سبير عبادت إوا " وهونا في الليكية كى جبائے جاب ديا اور با بافت استے جلدى جلدى دو عاردم سكائے اور كانسا بواتيزى سے جلديا-

۴ بجود و باکل معے کیلے ، ارد ناسیرے ہی سیرے کام پرجاتے ، معدلاسے کامچا مُلا ہوت ہے۔ دومرے لوگن توامیر دویر ہسے کام پرآت ہیں ؟ م

كرم دين بولا اورچ پال ميں بيٹے ہوئے سبى ليگ منسنے لگے۔

چپافسندوک عرابی کوئی ندود بھی مذیقی یاب کوئی چالیس سال کی رہی جوگ لیکن ذمتر دادی کے احساس مذاسے قبل از وقت ہی ور صاکر دیا بھا میری الك الال تق - بين كونى اس سے ايك ووسال بيونى موئى مؤجم ابين تك سُنا بوا خذا - اور ددكيا كي نهي جامتى تقى - خود توكيون كهن مگراس كى ايك ايك وكت سے لک بات محملک براتی مرفقسد، اسے داؤد پی بری سے کوئی دلچیں تی اور نہ اپنی جان اول کی فکر!

نويين كى نسل بك كرننيار كور ى بنى يجندا يك كميت توكث مى يج تقادر برابردا لى كاوَل مي برائد دورشورس ميلد لكا تحا ينوب كى زندگى مين وشى ادرسرندكس بي زدند ايك موقع بداز بي بب وه مكرى دوكرى من بالبقيم باستاديد من يامنى من جارسال من لكنه والعان ميلول من كالال ز بندار ـ بارتم نهي تقا العداين كاول كران غريب ومقانول كي دُندك كابوا بورعلم تقارات نياس في مازين كوتين موذ كي حتى دسه دى مجاكرميل

دم تاذر کے گردہ کے گردہ حسب تونیق اچے کیڑے پہنے خوشیاں مناتے ، اچیلتے کودنے کاتے ہوئے میدد کھنے جار م تقے اوراب گنتی کے جنداً دی می گاڈ يس باتى ره كُنة تقر وه مذا التي ادر جلن مورن سع معذور تقر المجري اير السي جنيل مسيف كمداد كيف سع فردر كي او كام مي تقر اليكن نفسلوا باكوتوكولي كام بس الدرزك ومدارى بجري دوميد ويحضنهي كيا- ووزميندارك كل بدادار خام ال البوسم ورساور وكرسلان كافرون كافروار ركوالا متماً وه روزانه محيتون پرجاآ؛ درملازمين كي چكيداري محي كرتا ، انهي مناسب بدايات ديتا تنخ اه بي آخي زياده نرخي ميكن زميندار مع اس كرموا كا عاب زكيا - جب بخاجات برحكة قاس نے دن كے مساتھ واشد مئے تك كام كرنا شروع كرديا عجيب كم كوشم كا إنفسلوم ي مستعدى سے ايناكام كرا۔ اور مسمدى - كام كرزا تركوياب اس كى فعارت تانيد بن يجي عنى فومد دادى كه احساس في اس كى ذاتى زندگى اصغالى كانم احساسات كورد : كى طر منجر اورمردكرو تفافوشى كسيكت بي ياخم كياب بمعى اسك منغول اورنهك داغ فيرسريخ كى كشش بنبي كي في اوليك دفوجب اس ككى قرسي



اجسل کی مصوری (۳)





"درواره در !"



اجمل کی مصوری



پکوٹ ئو : سے ی بڑکیاں

اس ککرب سے بمشہ چاہیوں کا ایک براسارا کچھالٹکا رہنا جب میں ہرتم اور برسائز کی لا تعداد چاہیاں ہوتیں اور وہ ان میں سے ہراکی جائی سے افغالی طریح ان میں سے ہراکی جائی سے افغالی طریح ان میں سے ہراکی کے نقش کواجہ افغالی طریح ان کی انگلیوں نے لکال لیتا - اس کے اتفا ہر ہر کئی کے نقش کواجہ کے معرف کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کو دورت کے دورت کو دورت کو دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کو دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے

تعطيل كى يېلى يىچ سى كوزمىبندادكى ملافات بالكل اتفانيد سردا ، چې نىشلىسىد بوكتى -

"ارسائم بهال كياكرد بم مويجإ نعتنده "اس نا وجها" توكياتم واتعي ميد ديجين نه بيهاوك ؟ مركون ؟ "

" بری بوی چاہی ہے کہ میں کسے میلہ دکھانے کے جادی ،" فضاد نے جات دیا "لیکن میں ہوئتم کی تفریح ل کے نفاص امشغول انسان ہوں مجمحت سرونت میں جا ہتی جرکہ اسے تفریح کراؤں ۔ جیسے میرے ذمرکوئی کام ہی نہیں ؟

" بپدجاؤ - میدد کیف آخراس میں حرج ہی کیا ہے ؟ منہارے ومرکوئی اہم کام می قنہیں " زمینداد بنتے ہوئے بولا - تمہیں می دومروں کی طرح آرام اور تفریح کی صورت ہے بچیا ۔ جاؤ بچاری کومید ہی دکھا لاؤ ! \*

" یعی خوب برسرے ذمرکون کام نہیں بیں اپنے ذمر بہت کام رکھتا ہول مثلاً یہ کدوام کی دیکھ معمال کروں اگر الفرض کوئی چرنگم موگئ ، خواہ ومعمولی سے است اللہ میں اللہ میں تواس کا ذمر دارگرداناجا دُل گا! سے کہتے مہمے وہ آنگے بڑھ کیا۔

الكي ويد جب زميندادميد ديجي كيا تواس في المارها يذك إبرها جافقند كو التي بالتي الدسميط بوع وكيا-

\* وَكُواتِمَ اللَّهُ مِوجِاجِا أَ زَمِينِ وَاسْفَ مِنْتَ بِرِحَ وَيَافْت كِيا يَ سَكِن عَاجِاتِهِ الكريوى كهال ب إ "

ن يهال تفريح كوفينيس آيا بول إلى يعي فقنلو لي عميب الكارى سه كها ورم رسلسلة كلام جارى رفحة بوت كمين لكات مي في بسه به دياج كم مرع باس اننافات وقت نهي كراس ميد و كلاف في اوريكوال الدورانتيال بوآب ديج بي رسيم مي انهمي يزكروا في الما مون اكم ضورت بهاري

م ترجام العشر بندي جار الم معدوه تصبح الم بجرج برا سعشر كولى بالح جوميل دورج يمين أنى جلدى بي بهي اس بي الدكومي شيال تواً رام سع كذار الدود؛ زميندان سكراتي وكال

لیکن جس قدرجددم گذرم نه بجیوری ای قدربه تر وگا مندی می سب سے پہلے ال پہنچ گا قدام می مناسب مل جائیں گے - درند بعد می دام جی کم ملیں گے 1° چی نقشاد ایک شیات تا جرکہ طرح بڑے اصلاار سے بولا اور پھر بڑا ۔ کی دوسری جانب طوٹے بوئے آدمی کے پاس زمسیت دار کو کھینج نے کیا جو کل شہر سے نمویک کسی تصبے میں جانے والا متعا ۔

ا بج می صادق کے آنی نمودار بولندی کانی دیڑی ، جادول او گھیرا نرسیارول کی عکرانی بنی مگرفقنلوبستر چوٹرکو کھی بھیا ۔ ابھی سردیاں بانی تعنب اوراس می توکی نویم ولی سردی بڑری بنی فیضلہ کو لہری ماست نیند بھی نہیں آئی تنی وہ بڑا ہے چین مخاکر کسی میں اور کسی کندم تول کراس آدی کے والے کے کہ میں جوفصبہ جار امتاء وہ تیز تیزود ہوں سے چستا ہواکو دام پنجا میکن جہد در دازہ کھولے کے چائی نلاش کی تو دہ غائر بنگی ۔ وہ مار سے جنجے مل برشا کے جوہن بات

تب تقریباً وه بعالگا براگودام سے گوآیا ۔ زورسے و مسکا از کرکو اور کانیتی انگلیوں سے لانٹین کی بتی سلکائی ۔ اس کی بیوی بهنوزی خواب بنی بیکن اس فی بیکن اس کی بیوی بهنوزی خواب بنی بیکن اس فی بیکن اس کی بیوی بهنوزی خواب بنی بیکن اس معید وحشیا نداز درج بحواری اس کے اور کی اور کی اور کی در کی اس کی اور کی در کی در میلی میں اس میسلوں میں اس میسلوں کے در ندر باجو بیا برا ورده ویلاند دار میرکا پیاسا عجیب جونی اندازیں ان جھاڑیوں کی میا جو بیا برا ورده ویلاند دار میرکا پیاسا عجیب جونی اندازیں ان جھاڑیوں کی دوندر باجو ۔ کو دوند دار میرکا پیاسا عجیب جونی اندازیں ان جھاڑیوں کو دوند دار بیرو

م آخرات کیا ہے ؟ اس کی بوی بحدناگوادی سے بل یہ کیا تم مجھ آدام سے سونے بھی ندو کے ؟ وہ اس سے ابھی کک نافیش تنی کی کے نافوشگوار واقت کا افرائی کی اس کے ذمن بنفش تق یوب بچیانفند نے جب برید دی سے اس کی میند دیکھنے والی ارزوکو کی الاتفاء اس کے ملاوہ دائت ہی کو دونوں ہیں سخت مجگوا ہوا تھا ، بچیانفند مصرففا کہ ساز زاب ہے اور اس نے ابراس کی دجارت کے لائی کوکیوں اس کی ندالہ کے بدال جانے دیا جب کہ سانا منگیر بھی وہ بی موجد دیے۔ جان واس کے مقارد جہ رک مزد کا دوس کی مزدند اس مین ایک دولوں اس کف ایکن دولوں بھی بھند کی ۔

يهم خرم نے کونساال ارم کی جے۔ مب ال دونوں کا آب مب رست ملے یہی جکا ہے فرعبران دونوں کا لمناجلت کوئی اعزیش کی اِت نہیں ہے

اس پر پچانفنلونے است بری طرح ڈانشا در بردون میں دریک نرسی توڈیس میں بوٹی رہی اسین ان تام کے بتر بات کے بعد برسکون سے اس نے لگاہ پچانفنلو کے ہم اس نے نہا میں تعدید بست میں ہوئی کے بعد برسکون سے اس نے نہا میں تعدید بھی میں ہوئی کے بعد برسکون سے اس کے نہا میں تعدید بھی میں ہوئی کے موثیر کے اس نے نہا میں تعدید بھی معدم بھی اس کی بیٹن نے داسے بھی نہیں معدم بھی اور پھر اسے بھی اس کی بیٹن نے داسے بھی نہیں معدم بھی اور پھر اسے بھی بھی اس کے بیٹن نے داسے بھی اس کی بیٹن نے داسے بھی اس کی بیٹن نے داسے بھی اس کی بیٹن نے داسے بھی اور بھی اس کے درجانہ میں اس کی بیٹن نے درجانہ کی درجانہ کے درجانہ کی درجانہ کی درجانہ کے درجانہ کی درجانہ کو درجانہ کی دورجانہ کی درجانہ کی در

 "اوه - يهال ي نهني ا" نفن آوشديد نا أميدى سع بوا- اور تعبل اس ككروه كي كهي سنتى - وه ديوانه وارباق بيختاجا جكا تفات تب اس بيجارى له كرائ بدله ادرزميندار كو مكر كاراسنة نابا - شايد و به كي معادم بوسك -

\* جسبایی نزای سے پانچ روز پیلی کی اوزار گودام می رکھے تفت - اورچار روز تبل گندم کودصوب کھلانے کہ نے بارشکالا تھا تب میں اسلامی تب ۔ اورچار روز تبل گندم کودصوب کھلانے کہ نے بارشکالا تھا تب بھی شاید میں نے بنی ستعال کی تقی اور جب میں نے دورجب میں نے دور سال کودام میں رکھا تھا تب بھی دہ خال تھا تھا تھے معلوم ہے وہ انچیک بھی میری انگلیوں نے اسے محسوس کیا تھا تب بھر بھر بھی ۔ ۔ ۔ ۔ اور خال میں سوچتار ہائے ہاں کہ کوسی کی سپیدی نصابہ جا گئی ماور اس کے مقتل کے ایک کوسی کی سپیدی نصابہ جا گئی ماور اس کے مقتل ہے اپنی دان بھی دان بر مال کیا بتر اور میں ان کی دورسے اپنی دان برمادا ۔ ' مل گیا بتر اور میں ان کی دورسے اپنی دان برمادا ۔ ' مل گیا بتر اور میں میں آپ میں بڑ بڑایا ۔

لسے باد آگیا بھاکہ کل جب میلد میں وہ مضبوط رسی کی تلاش میں سرگرداں بھا تب اسے اپنی لڑکی اور مورنے والاوا ما ونظر آیا بھائے وہ ان دو نوب کے ساتھ چند ہی فدم چلا تھاکہ ایک بالے والانظر می اور اس کے ساتھ ہی بالک آلفا قبیط در پاسے خیال آیا تھا کہ اسے کودام کی ایک زائد جائی مجی بنوانی ہے جب اس نے جائے کو کچھے سے علیان دوکسی ضروری کام سے اپنے والد اور لڑکی کو دہاں تا لے مالے کے پاس اپنا انتظار کرنے لئے ہی وگردہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اور وہ اس وقت تک جائی اور اپنی منتظر لڑکی کے بارے میں بالک ہول جائے۔

تب اس نے دیم سیٹے بیٹے ابی لڑی کودل ہی دل میں اپنی کمزوری پرسے شت کہا : اُگریں بعول گیا بھا تو کم ان کم دہی بروت بیپنچا دیتی لیکن اُف وگوں کوبس لینے آدام کا ضبال ہے۔ بوڑھے باپ کی بروانہیں !

لیکن اب ده کی کرے کا ؟ نس میں ایک خیال ره ره کرش ترت سے اس کے ذہن میں گوننی رائح ایمان کک کے الکن غیرارا دی طور پر اس سے نظری اعظام دُور خلاؤں میں گھودا جہاں کہرکی و بیزچا در کو بھاڑ آ ہوا ایک میم مہم مساسا ہر لزاں لزاں آئے بڑھ داخ تھا، اور فرسیب تسفیر میں سایہ اس کی بوی کی شکل میں ڈھل گیا۔

7

#### مسراج الدين ظفسر

جرأت ندابل زمدكوجسس جيزكي موأكي أخرس اس كولائق تعزير كركئ گفتارمه وشان تنی که جیسے دم محر جهو يحاسيم كاوئى تقدر كركم پران میکده کی کرامت بین شکنهی مبرے لئے شراب کواکسیر کر گئے مدنى كاك لغت تفيدم فصال كي إلى برزاويئيكوحا مل تفت ديركر كيم مبرية وفايس ميرغلوت مريمني کھھادرہی اضافہ ' تو نتیب رکر گئے دندا عذا سخت تنى ابكن المفاكر مأ بادان شب مجات کی تدسب رکر کئے حیرت کے سیلیے سرا مکینہ جال مجكوسبرد عالم تصوير كركئ منظور غهاجو وفت كي روسي مراثبات اسرار مجاكو مركز تغب مركر كي زنجرا رتف البي مرے ولونے طقر مجمكوهي ايك حلفه زنجير كركئے

### غرل

رندی کو میگ رہم۔ گیر کرگئے عالم کورتص جام سے تعبر کرگئے منزل ہے آگی کی جوگذیے قدح میت پرنے نقاب جبرہ تف دیر کرگئے بنیا دِزید الماکے فداوندگان خبر اک قعرتھاکہ رہت یفعیب کرکے فلوت مي اس منر الصفح لفرائ زلف وحشت كوبے سلاسل و ذبخير كركئے مرزدجوع شبول سيهوا كاتبان داز اس کویمی میری فردمی بخسر دیرکریسگنے شغ حرم كهال بے كواس شبرك غزال کغر بھا ہ سے مری تکف مرکر گئے ممل شب قبائے زمروجالال کے نوٹ خط الموري كيداس طرح انهيس نف وركريك أثينه دارصدق تخفي ران الجمن ماغ سے رہ جب ا ڈنز دیرکر گئے جامین کد هرکورندگدا و ام خیروشر . ذمنون كوهى حواله زنجيب ركركة اسمائے دواں ترسے حن مغسال کو ما نندنطق طوطی تعمو برکر کے

### غزل

ضميراظهر

مأهرالقادرى

یارب وہ درد دے کہنٹ کہیں جے تکمیل زندگی کا نفت ضاکہیں ھے يديكا ب لاك وحشت خانه خراب يخ اك عالم سداب مين صحراكيس جه بهت كهال كه نيرى تمسا كوچيود دي ہردرد زندگی کامیداواکس جے محوخرام ربهتا بصحرائ قلبيب نیرا خیال، ام ہوئے رعنا کہیں ھے اب كسيے يا دكيت كسى چيشىم نا ذكا نخیک رندوحسرت صبباکہیں جسے بيرضَوْفُكن ہے دل پرمجبت كا ما ہماب ا مُینهٔ بہارتمن کہیں جے -اظهر ہجوم یاس میں آواز دیں کیے السائلى كوئى مے كديم ايناكه برجيے

فضانشاط كي بعردل كوراس آئى ب سكوں فرط ليا وردكي وائي ہے يىنىورون يەجروارنتىكىسى جھالىك ترى نظرى كبير وف كاكآنى ب جبین ورشخ کو ذرا دیجینا توجهسے مری نگاہ کبی کیفنقش چیور آئے ہے ن التفات جي كهرسكيس ، مز بزاري اس اہتام سے اُس نے نظر حرائی ہے برخادزار محبّنت بيسنگلاخ زمين إسى سفرس تولطفن برمهنديا لي ب يه كون جانب عرش بريب بي كرم خرام فلك ي زير قدم كهكشال بحيال ب مي أن كى برم مي شايان يك فطر مين اس کانام مقسدری نارسائی ج جناب چے کی نوبہ کوکیا کہوں مآہر میں جانتا ہوں برطابے کی پارسائی

## انساني حقوق اوراقوا المتحده

#### نصلحت فريبني

معاشق ترقی کا افازه لگالنے مئے بہت سے معیاد میں مشان ایک معیار ہے کہ تو بیں عکوشیں اورا فادکس حد کک السانی حقوق کا احترام کرتے ہیں۔
تقافتی ترقی کا معیار تہذیب نہیں کہا جاسکتا کا وقت کے بیت سے معیاد میں معاض فی احساس کی نشود خااور فروغ کا باعث رنبی سے اس اصول کے میٹی نظر اس اللہ می دنیا بھرکے ملکوں خصوصاً اقدام تحدہ کی ام حکومتوں نے نہیں کیا ہے کہ ارد ممرکواس عالمی خشور کی دسریں سالگرہ بہت ترک واخذشام کے ساتھ ممنا تی جا انسانی حقوق کو تسیلم کہا تھا کہ مشورا قوام مخدہ کی جزل آہلی نے منا اور متسلم موالیا اور متسلم کہا تھا کہ اس کی روشن میں فوی آئین وضوال بطر مترب کئے جائیں -

اس کا پرمطلب ہرگر نہیں ہے کاس تاریخ سے قبل انسانی حقوق کو تسلیم نہیں کیا جا اتھا تاریخ عالم پرنظر ڈالی جائے قرفر ڈائنا پڑے گاکہ انسانی حقوق کے تحفظ کی جدو جہداتنی ہی قدیم ہے جبتی کرخو وانسا بین سے تعریف کا فرائر ولئے بابل کے عہد سے آئے تک دنیا کے بڑے قانون ساز کو شاں رہے ہیں کہ جا کر طرفی بیسے کم فروستی کوظلم واست اور کینچ سے بچپا جائے۔ مذہبی راہناؤں سے لیکرار باب سیاست تک برمفکر ومدہ نے اپنے ذانے کے غلط نظام پراعتراض کیا جب بھی اس میں کوئی مقتص نظر آیا اور انسانی وفار کو تسلیم کرانے گئے کے ذور دیا جب بھی انہیں ہموقع ملا ۔ ان حقوق کو منو اے کہ بہت سے انسانوں نے اپنی جائیں کے میں اور ان میں سے مہت سے انسان اپنے مقتصد میں کا مباب بھی ہوئے ہیں ۔ ہم ناریخ میں باربار پڑھتے ہیں کہ برحکم انوں اور بادی کے معرف میں باربار پڑھتے ہیں جب کا دیا تھوں میں کے مین دیر مارور انسانوں نے اس میں کہ جانوں اور بادی کا دور اور بادی کے مین مقتصد کے مین دیر اور بہا در انسانوں نے اس میں کہ خلاف آواز باندگی ۔

تدیم مین کے ایک مذم بی بینوانے سب سے پہلے اعلان کیا کہ سلطنت کے سخکام میں عوام کوسب سے زیادہ اہمیت حکال ہے بہود و نصداری کے نادی کا من بی دیا جا تا نسر میں بی ایسے بینے اعلان کی جرد میں ہے بیان کے جہدہ میں برخاص وہ ام کومساوی حقوق دینے کے علاوہ انجہ ارخیال کی آزادی کا حق بھی دیا جا تا بھیا ۔ نوم اکے ناسنی کہتے ہے کہ انسان فعل تا آزاد ہے اور اِسے آزاد رہنا چاہیے بیکن یہ مفکر او فلسنی بہیشہ مکومتوں کی طرف سے معتوب رہے کیونکہ وہ فلاموں اور کینیزوں کو عام انسانوں یا کم سے کم دو مرے مسلام می کرد بردہ فرش کو قطعاً ناجا کر قرار ویا اور صف فدا میں اسلام نے درت و آزادی 'اخوت و مساوات 'عدل وانصاف اور وقار انسانی کا بہترین بستی دیا ہے ۔ اس نے بردہ فرش کو قطعاً ناجا کر قرار ویا اور صف لا ایک میں مصل کے جوئے فلاموں اور کمیزوں کوچند فرش کے ساتھ دیکھنے کی اجازت دی جن میں و قاد انسانی سے کا خاص خبال رکھا گیا ۔

انسانی حقق اور منیادی آذادی کام جرد و نصور جمهوری نظام کی ترتی کے سائڈ مائنیٹن ہوئے اور آج سے بچاس سال پہلے تواس وائر ہے کو اسمائی حقوق اور منیادی کو دیا گئی کے سیار دول کے معادی اور ساجی معنوق بھی انسان کو نغریف کردیئے گئے۔ بردزگادوں کے لئے ذریع برم کردیا۔ انسانی حقوق کی بیار دول کے مفاد کا کھا لیکن فاتش اور نازی نظام کے بساط سیاست برقدم دکھ کرصیح جہودیت کے تا دولید کو درہم برم کردیا۔ انسانی حقوق کے جلائھ دولت طابق نسیال کی ذمیفت بن گئے یعیف اور ملکول میں نسل و مذہب اور ذبان ورنگ کے انتیازات نے بنا دیا برخوبی اور اس طرح انسانی شعورات طابق نسیال کی ذمیفت بن گئے یعیف اور ملکول میں نسل و مذہب اور ذبان ورنگ کے انتیازات نے ایسی پابندیاں نگار کی میں کہ ان کے ذکر سے معلوب و مفلوج ہوکردہ گئی۔ مثال کے طور پر جنوبی افریق میں کا ان کے ذکر سے بھی معلوب و مفلوج ہوگی ہے مختر آ ہے کہ دبان کے معاون کے مطابق پاکستانی اور مہندوستانی باشندے اس ملک میں گوری نسل کے باشندول کے ساتھ مل جل کرما مثری دندگ کے کمی شیعہ میں صدف ہیں ہے تھا۔

حن ا**تغاق سے دومری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتے کے آتا**ر دونا ہونے گئے ۔ چنانچہ لڑائی کامیدان چینے نے سابھ کوشش کی جانے لگی کہ غلط دقتار

مهرون کارخ مجدر کیسا وانسا بنبت کی سطے کوبلند کردیا جائے کیونکھ کے اور عافیت پسند مستبیاں انھی طرح جانتی تقیس کواس کے بغر دنیا بھر میں ہم جم اس کو انتہائی ہم کا تصدیعی ہمیں کا تصدیعی کے مستب کہ میں میں دنیا کے ہمیت کہ میں میں دنیا کے ہمیت کے مستب کے مس

ا ہم اقرام خدہ کے باشندوں نے مصمم ادادہ کیا ہے، انسان کے بنیادی حقوق پر دعیارہ ایمان النے کا ادرانسانی افراد کی عزّت اور قدر دقیمت کو بلنے کا دیر ہمادا ایمان ہوگا کہ عدیت ادر مرد کے حقوق برابہ ہم ادر چھوٹی برای نومیں ایک جیسے حقوق کی مالک ہمیں ؟

اس قراردا دی برجب مسود و منشور تیار کرنے کی کیکیٹ مقرر کیا گیاجس فرمنز فرشکان تعدید طب کی تنیادت ہیں ۲۰ جوری سے کام ترقیع کام ترقیع کردیا کیٹن کے کل ایٹمارہ ادا کین تقریخ ختلف ملکوں سے معلوات اوراعداد وشار جمع کرنے ہیں گا کہ دیشاں میں میں اس کی بنیاد پر نشود کا ابتدائی مسدہ مرتب کیا گیا جر بڑی ہے نہ ہوے کے بعد ارتوب کا اسامناکز اپڑالیکن آخر کار بہ بہ سخوات کی ایک دستاویز تیار ہوگئی۔ اس کی بنیاد پر بنشود کا ابتدائی مسدہ مرتب کیا گیا جر بڑی ہے نہ ہوسال دسمبر کی ارتائی میں دوراس پر مہر توثیق کردی رچنانچہ آئ نقریب کی یا دان ہوئے کے لئے ہرسال دسمبر کی ارتائی کوساری دنیا ہیں اور جنوبی النسانی مناباجا کہ ہے۔

سبسے پہلے آؤام محد مکتعلیمی، سائنسی اور ثقافتی اوارے وینیسکی کے ڈوازکر چزل مشرائے قریسے جودے کے دل میں خیال آیا کہ دنیا ہمیں اسبسے پہلے آؤام محد مدائی مدالی مدرسوں میں اسبانی کے سائلا میں مدرسوں میں اسبانی کے سائلا میں مدرسوں میں ایک خاص پردگرام کے ہمت و اردیم کو اُسلامی اور وقار السانی کے سلطین کامیاب جدوج دم کی ہے سلے خواج نصین اواکیا جائے ۔ اس تجریح کہ ہت سائلا میں منعقد مولی اور میں منعقد مولی اور دوری کی اور دول کی کانفرش لیک سکتیس میں منعقد مولی اور فیصلہ کیا گیا کہ اقوام محدہ کے زیر اور اور مرسال عل مؤللے ہے۔

دنداایس مردد آدرورنورک کاس کی کابت کی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کا فیصلہ کم ہیں ۔ دفعہ ایس کہاکیا ہے کہ شخص کوجا کراد رکھنے کاحق ہے اور اسے زبردتی اس سے محروم نہیں کیا جائے گئا ۔ اس کے بعد آزادی فرم ب ، آزادی فعیر اور آزادی اظہار رائے کا ذکر ہے ۔ وفعات ۲۰ اور ۲۱ یس کہا گیا ہے کہ شخص کو پرامن طریقے پرمیل جل رکھنے اور آجنیں قائم کرنے کافق ہے اور وہ لینے ملک کی سرکاری ملازمت میں ہی حصر لے سکتا ہے۔ دفعات ۲۲ تا ۲۲ میں اقتصادی اور معاشرتی حقرق کا اعلان کیا کہا ہے۔ ان میں کام کرنے ، مقررہ وقعوں کے بعد تنواہ سیست چھیاں لیسنے سے معدکا می

اه فر،کراچی - دیمبره ۱۹۵ع

سے پی واپنے لئے روز کا رہند کرنے ، عجادتی بخروں میں شرک ہونے اور مساوی کام کوش مساوی معاومند لینے کاحق شال ہے مِنشور میں ہڑھن کے ہے معقول معیانیکڑ کے کا کھی کہا گیا ہے جس میں رواکش بلتی دیج عبال ، بیاری ، بوگ اور بڑھائے کی صورت میں تصفیا شامل ہے تبلیم بائے ، اپنے فرقے کی ثقافتی زندگی میں شرکی جست اور ستانسی تحصیلات سے دستھادہ کرلے کے حقرت ہمی شامل ہیں۔

دند ۲۹ میریمی کهاگیا ہے کہ بیرحتوق اور آنادیاں کی حالت میں اقام تحدہ کے مقاصدا وراصولوں کے خلاف علی میں نہیں ال فی جاسکتیں اور آخریں احلان کیا ہے کہ اس خشور کی کی دند سے کوئی ایس ہان مراز نہیں لی جاسکتے جس سے کسی ملک، گردہ یا تحض کوکسی ایسی سرگری بیس معروف بیر لے یا کسی ایسے کام کو

انجام دینے کائی پدا موجس کا خشاان حتوق اور آنا وہل کی تخریب ہوج بہال میٹی کی تم ب۔
ساھالۂ میں اس مرضوع سے متعلق اقوام متحدہ کے دوسودے نا فذہرے ہیں۔ ان میں سے لیک توآئین کے سیاسی حقوق سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بہاج سے
کے مرتبے اور یڈیٹ سے ستعلق ہے۔ اول الذکر میں لکھا ہے کہ حور قول کو دوٹ دینے کائی حصل ہوگا ۔ وہ ان تمام اوار وں کے لئے انتخابات کے تحصد لے مکیس کی جنبیں
قانوں کے مطابق عام انتخابات سے تعام کیا گئیا ہو۔ انہیں جہدہ سنبصالنے اور تمام سرکاری فرائفن اداکر نے کائی حصل ہوگا اور بیری کسی فرق وا تعیان کے بغیر مرووں کے
مقانوں کے مطابق عام انتخابات سے تعام کی گئی مورد کی تا ہے۔
مقانوں کے مراب مرکا ۔ یہ پہلا عالم کی مسود کہ قانون ہے جو سیاسی حقوق کے ضمن میں جمانا جانب ہوئی واقعیان کی نوج کونا ہے۔

سابر برای با به با برای کی مرتب اور در بیت سے سعلی صابط میں البع بین الاقوامی قاعدے درج میں بن پرعل کو نے سے ان بدنصب اوگوں کے معمات و آلام میں کمی مہر بری کے مرتب اور دی ہے میں البع بین الاقوامی قاعدے درج میں بہایت مصببت و پریشانی کے عالم میں آباد ہونے بجرو بہو گئے ہیں۔
مادی شدہ عور توں کی قومیت سے متعلق میں ایک قانون نافذ کیا گیا ہے جس کا خشا ہے ہے کہ شادی مطابق ، یاشادی کے دوران میں خاوند کی قومیت بر مسلم میں ایک قانون نافذ کیا گیا ہے جس کا خشا ہے ہے کہ شادی مطابق ، یاشادی کے دوران میں خاوند کی قومیت بر عرب بخود کو کی اثر نہیں بڑے گئے۔ اس کی دُوسے سے اجازت دی گئی ہے کہ کی نام بیری آگر جائے تو درخواست دینے پراپنے خافد کی فومیت میں کہ کہ کی خومیت میں اگر جائے تو درخواست دینے پراپنے خافد کی فومیت میں ایک کا بیاب درخوا پڑے گا ا

جنگ سے نظال انسانیت اقدام مخده کی طوف امید دہم کے جذبات کے ساتھ دیج رہے ہے جذبات کے ساتھ دیج رہے ہے جذبات کے ساتھ دیج رہے ہے ، کیونکر بنی فرع انسان کی نجات اور تہذب بر موقوف ہے کہ یہ ادارہ جنگ کے اسباب اور امن عالم کولائ مختال مونور کے نظروں کو دور کرنے میں کہاں کک کامیاب ہزائے ہے ۔ پاکستان جے حال ہی میں مقدوہ کا گرکن بنایا گیا ہے اس ادارہ کی تقریب کے لئے حتی المقدود کوشش کرے گا ؛ اور چ نصب العین اس ادارہ نے البخ سائے دیکے میں الذیح میں الذیح میں الذیح میں مدد دے گا .

## انساني حقوف كاعكالهي منشور









- ۲: يه انسان مرد مو ۰۰۰
  - سم به باغورت ....
- م :- اس انسان کا دنگ گندی جویکالاً سفید جو یا پیلا۰۰۰۰
- ۵ :- بهرحال بدانسان برحبگددمبشلیم بهکا مکسهچوگا بویارخ ۱ آزاد جویا آزاوی کا خواشیمند....
- ۲: حقیقتاً بیی انسان ہم کرہ ارض کے رہے داوں کی نما مندگی کرتا ہے - چاہے ہم کوئی بھی مول اورکہس بھی رہتے ہوں -













ه را ب پیگوره رسامجه .

<sub>1</sub> - بفره کی عہ ر<sup>ب</sup> پـــ بفره کا الدرونی منظر

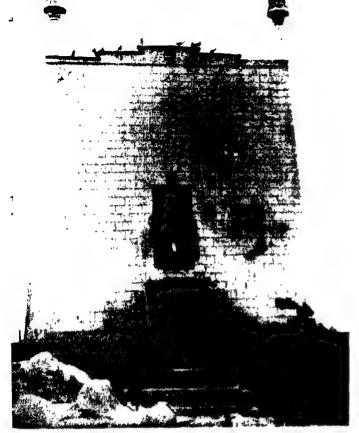



## ببيركامقبره اورببررانجها كاعهأر

#### واكثر عين بأقر

اصّانی روایات کے کرداروں کے زبانے کو عیس کرفان حرمت مشکل ہے بلکہ بسااوقات نامکن بی جوجانا ہے۔ پنجاب کے مشہور روانی انسالے \* بریروانی ا ك عهد كومين كرين كي چندمساكى كى بي ساورعام طور بريداندازه لىكاياكيلىپ كداس ادنسان كردار" بَيْنُ اور م رانجماً " أَبْرِك عبد (١٥٥١ - ١٦٠٥) مِي دَنْدُ عقر اس كى وجديد بديان كى جاتى ب كرىنجانى مي سب سي يبل مررا تجاك تص كوجنك كاك اروره وتودر في نظم كيا تعا- وه اس تص كوجلال الدين اكبر ك زلم في كاوا تعد ككستا بداور تفصيلات كواس طرح بيان كرتاب كويا وه خود انهيس ديكر الب و مرورن يدى كها م كرج چيك خال سيال يعن بمير كا والد كترك زباني من موكرول يكي بعض صفرات كافيال بعدكد موقود كاير بيان عي نهي الداس ين بتعتد شاريج آل اورا ورنك ذي عاملير كوناول مين المركيا. وتود كابيان صبح بويانه بولين ابم فارسى ادب كى مدد سع تميراور دانجاكى روابت كواكر كعهد مك بهنجائ مي كامياب موكع بي وافغانستان كى سرحدشال مي جها بخال سيملت بي وإل بخارك جزب من ابك تصدامي تك آباد ب جيكولاً بسكت ميد . يدمقام صوب ختلان كادار الخلاص - تقريم الجارس سال پیلے اس تعب کار بنے والاشاع باتی کولالی بخاراسے بندمیں وار دہم تا ہے اور اکر کے عہدمیں اپنی زندگی بسرکرتا ہوا ١٥٠٩ میلادی ونبورمی معقوم خال کالی كى بغاوت كرد مافيمي ماداح آلى -يدايل في الني معووت تاليف معن التواريخ مين بآتى كاذكركيب رجلدسوم ص ١٩١٠-

اس سے زیاد دانفاصیل آنی کے متعلّق اوکسی تذکرہ سے دستدیاب نہیں ہویں ۔ آج سے ۳۳ سال بیٹیر آنی کی تھی ہوئی ایک متنوی ہم پرور انجھا مخان ہوگا واكثرمولوى محدشفين صاحب فنمروم سرائه آب الدين كمكتابخانديس وكلي تقى چونكه أنهبي أس وقنت إس متنوى كازياده غورسع مطالع كريا كى فرصت ندهى ، اس كة وه صرف يداطلاع دے كرغامين جو كي كر ين خه ناقص الاول بے دې لاعزان بے: درصفت بادشاه عالم بناه اكبرشاه كويد؟ سندى اولى بورقسف اس سال (۱۹۵۶) يس جب مننويات ميرود انجما " شائع كيس ترمقدم مي بدبيان كياك إس مننوى كالك بسخ الميشنا ميوديم كراجي مي موجد مع - داقم لخ اس صلى نسخدكوك إلى سعدنكواكرو يجانة معلوم بوكديد ولمسخد بعج كسى وقت مرشهات الدين كاكتابخافي موجد وتفاا درجي واكر شينع صاحب في ملاحظه فرلما تغا غورسه وتكيف سعادم بواكرين خرجندسال بشيرمرے باس مى فروخت بولے كيا تاكنونكرميرے انقے لكے بوئے بنداشارے اس برموج و بي - دخوالااس وتتكس وبسع حريدار جاسكا-

بهرردت کهنار مقدود به که میزا نجاکے فائدی موروث تعقیوں میں اب تک برسب سے قدار م شطوع تصریح - کیونکہ یہ ۵۰ اعرا و رباتی کی وفات بینی ۹۰۵ گ ك ديميان الكهاكيد، بآقيد اس متنوى كما فازين الركاليك تسبده الكهاب ادر إس تصيده كالعدايك ساقى امنظم كياب جب مي آكركو شا معادل مكالم

سے اوکیا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ پنجابی کے معروف قصول میں بہن تعرفیت عدلی داجہ "كالقب اضتياد كركئ ہے۔ اس بیان سے اس تقعقت كى طوف واضح طور ير

دا منانی بوتی ہے کہ بررا نجا کا نفقہ اکبریا اکبر سے پہلے معروت بوج کا تقاءاوراگران دوکرداروں کی کوئی حقیقت بنی تویہ اکبرے عہدس باس سے پہلے ندہ تقے مع

ساتی بدہ آل ہے کدان ازدوی کرم کمن تی یاری تطغىبنسا بحال إفئ كرنسيك بود خيال باق بنساره ملك متنوى دا بكث در مجنح معنوى دا حفتم من الوال بميدل اين نامه بنام شاهِ عادلُ عالم بمهردر نگین او با د چەل مىكەشدە زىدىش آباد ا گرچل كرنفسك دوران مين جب را تجهااورتمبيك ها وندكى نزاع عدالت كرينې تي جد تواس وقت مولاً ا آتى نے پير بادشا و مادل كا ذكركيا بي جس سع اس امركي نشاندي موتى به كه به واقعه فالسُامه د البرسے متعلّق به :

رفت بر و بارشاه عادل فراد دننان کشیده اندل کرده ده بزاد داد فراد کای بادشینها به داد

مَّالَكَرِكَ عَهِدِ مِن الْکِ شَاءُ مِیْتَا چنابی گذراہے۔ اس نے سال می قری میں مَیرِ انجھاکا تقدہ فارسی میں نظم کیا ہے ۔ اس نے بیان کیا ہے کہ پہلے تیر کچ چکٹ کے گاؤں چو چکانے میں دفن کیا گیا تھا۔ کیز کہ اس ذفت اس سے بہترادرکوئی مبکہ نیٹی لیکن کچے میّرت گذر لئے بعد ایک حاکم کوخواب میں تَہَرِد کھائی دی اوراس کے کہنے کے مطابق تَہرِکا مقبرہ فواح جنگ مِن تعبر کیا گیا ۔ چنابی اپنی مشنوی میں رانجی کے لئے " ابی "کانفط استعمال کتا ہے اور واقعہ ایس بیان کرائے۔

در دنتن نودجه كرد ناخير مابی چرل برفت دس حمال مر مدؤنش بروچکانه کردند درخاك ودنينش سيدوند بدی مزورای چرچیکان جای موندی درآی زمانه مم مجنگ بحن سم گشت (لا) يجندبري سخن ج بگذشت گفتا به برم ازین دعی ندو بمرش بشبى بؤاب فرمود دننمکن در نوائ بحنگ درطرف جنوب ادروفرسنگ حاكم وشنيد زال بركيش ایں امرلی سعادیت خوبیش زيرش بصواب فرق سوده تالوت ازآن زمین رلوده تعمير نزائ أنسري كرد مدنونش وربهال زمي كرد لیکن سرآو بسانِ در باز خوش ساخته روضّه مرافراز مظرني سشابعشقبا يبزن آل روضه نشان عنقباریت دیدم رولیش عمادیت او من مم كرزه ام زيارت اد

پنابی کے آخری شوسے اِس امری شہادت بی ملتی ہے کاس کی مشنوی کی بھیل اُسی سنانے تری (۱۲۹ء) سے پہلے آئر کا مقرہ یہاں مرجد وقعا اور جنابی فراسے فود اپنی آنھوں سے دکھا تھا۔ اِسے فود اپنی آنھوں سے دکھا تھا۔ اِسے فود اپنی آنھوں سے دکھا تھا۔ اِسے در اِسے در تا اس سے در اس سے بی معلم بڑا ہے کہ یہ سوطوی صدی میسوی کی بھارت ہے۔ اِس کی انتظیمی و جسی جو اَبْری جہد میں ہم مال جور ہی تقییں ، اور مقبرہ کی انتظام اُلی میں موجد میں ہم مالی ہور ہی تقییل اور مقبرہ کی اس مقرہ می ایسے طاقعے اور کے کہ اس کا مدفون سوطوی صدی عیسوی یا اس سے پہلے نزی دی تھا۔ اہلا کہ اس کا مدفون سوطوی صدی عیسوی یا اس سے پہلے نزی دی تھا۔ اہلا کہ تربی اور اُنجی میں میں سے اُلیک فرد می اس مقرہ میں دفن ہے تو اُن کے ذرائے کا دار اُنجی میں میں سے اُلیک فرد میں اس مقرہ میں دفن ہے تو اُن کے ذرائے کا دار اُنجی ہم تک حتی طور پڑتا ہو سے کہا سکتی ہے۔



سريك باغ دديد عرافي بزاد منه ى أيت كيموترس اوراي شخص نها تس بزاروي كالعلام باخ نيسدنانع عدس دايد كاسرتيكيد وسمال بعد يندونه إلا الومالة ع ال دويرية كالكوري والميدية ادراجرات اكسال بعدى وتت يرثيك بمنائة باسكة إلى-

التي يت التي كام آت كى رپنی بچت کاروسیا سبونگر سرمفکریا

شالگان

تنعیلات تمام واکمنانوں سے ماصل کی ماسے تی ہیں

#### الماس: ----بقيَّ صغريت

چپافقندا پناکام ختم کرکے ناشتہ کرنے گھرلڑا۔ بہاں چکٹ ہی پراسے اپنی بوی نظراً نی جو منابیت ہمدردا نہ انداز میں ابوں پڑنیشم مجیرے اپنی شیلی آٹھوں میں اس کے لئے سارے زمانہ کامیرار سیمیٹے ہس کی منتظر تھی۔ بچپافقند نے آئ جمیب بیباک نظوں سے اس کے گدرائے ہوئے جم نفندلونے جب جاب ناشتہ کیا المیکن اس کا ذمن نہار مانخیالات کی آباجگاہ بنا ہوا بھا :

م يرى فلفى جد في لين كواتنابكان نهي كرناچ استيك مير بى قوالنان بون يجع بى سروتفريكى اتنى بى خودت بوسكى ج مبتى كه دومرول كور آخراشى و مدوارى سے كيا خال ، بهلايه كهاں كى تعلم ندى ہے كه دوسرت تو چى كه دوس من آدام كري ادر ميں ناح لينے كوام ميں چنسات دكون و آخراس كى خودت مى كيا ہے ؟ يقيناً كوئ خودت نهيں دائنا المجامر مم اوركام بى نهيں مكم اذكم تجواليد ميں ايك الهي مى دعوت كركے لينے مولے والے داله كو قو بالما چاہئے۔ جلنے كياس جہتا مو گاوہ بى اس كى بوى كجوبى نر بي بار اس طرح سوج رہا تھا۔ آج اسے موسم كى دلفري كا احساس بوا تھا اور شايد اپنى طويل راتوں كى بدم كي مرسم كى بارى كابى احساس! اس كى بوي كجوبى نر بي الله كانكى باندھے ديكوري تھى ۔

اس کی بوی عجیب بدیقینی سے کسے گھورسے نگی بہاں کک کرچ نفت کوئے اپنی شادی کا ذرک دارج را الکا لا جوہائے کتنے ہی سا لوں سے لکڑی کے کہ گی زینت بنا ہوا تھا۔ بھر مل کم کرنہایا اورصاف سے والمل کا کرتر پہنا ۔ شادی کا لٹیس پکڑا نکالا ، مرسوں کا تیل دگار بال کا ڑھے اور بھر شان سے دیکی ن پچڑا تر ہے دکھ کراس کا بلو شالے پر درست کرنے لگا ۔ بھر طِلّے کے کام کی ہوئی شادی کی صدری بہنی اور بیٹمواد کا خاص جہلم کا جوّا بہن کرا بین بیری کی طون دیکھیا اور بھر لولاء 10 ہے تواہت کا تیمار نہیں ہوئی آ"

ادراس کی بعری سوج رسی تمیرسول سے اس کا دّل کی صدویس کوئی انقلاب بنیس آیا تھا' آج کیسے آگیا ؟ \_\_\_" انجی بوتی جول" وہ وجیرے سے کنگذائی!! (خیال افذ)

\*

### " ما و نو " میں مضامین کی اشاعت کے متعلق تثرا بَط: ۔

- (۱) ناه نویم شایع شده د شایس کامعا وضریش کیاجائے گار
- دم) مضایر محیج وقت مفون نگارص اجان ماه فی کے معیار کاخیال رکھیں ، دریعی تحریر فرائیس کرمضمون غیرطبوعہ اوراشا حت کے معتاد کے معتاد کی استان کے معتاد کی اوراشا حت کے معتاد کی اوراشا حت کے معاد رسالہ یا خبار کو نہیں مجا کیا ہے۔
  - (٣) ترجيم المخيص كى صويت عب صل مصنعت كانام اورد يرجوار جاست دينا غرورى بي .
    - (۲) فرودی نیس کمفنون موصول مورت می تنابع مرجات.
    - (۵) مفمون ك إقابل اشاعت بوسن إسريس ايْريْركا فيصد قطعي برگار
    - ولا) ايْرْبْر معدات بي زميم كرف كامجاز بوكام كوم ن خيال بي كول تبديل نه بوك به

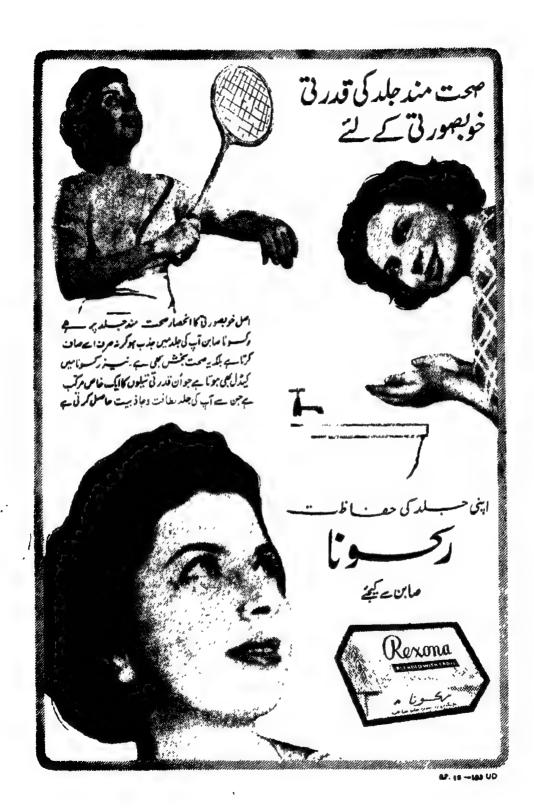



## جب آب صحت کا ذِکرکرتے ہیں...

تو بلات بہ آپ کے ذہن میں ایسے وگوں کا تعرّر ہوتا ہے جو زوت بھی ادر کوشت کے تیلے ہوں، بلکہ جسانی و ذہبی طور رہیت و چالاک ادر معقول خصیت کے مالک ہوں اوران تمت م فقر داریوں کو بُوراکر نسمیں بُوری پُوری دیسی لیتے ہوں ہو قدرت کی طرت سے ان پر عائد کی گئی ہیں ۔ نیٹ اسے لوگ ترو ہوا ادر صاف متحرے ماحل کو بیحد پسند کرتے ہیں ، ادر متحری و افراد ہیں ہیں سے صحت مند خاندان بلتے ہیں ، ادر یہی دہ افراد ہیں ہیں سے صحت مند خاندان بلتے ہیں ، ادر



والرا محمت مَند كرانون كى روز مرَّو غذا كا ايك اعم جزو عي ا

دالسرا (برائل) ونابق في نهيل بلكه مكتل غذاه :

HVM 22-123 UD

# مارى موقى دريان دويان دريان دويان د

"كياك كوم كي الموسق كيدنده الله واقع مادى موسقى كول خدكرة به المحرسة بي المحرسة بي المحرسة بي كوك مغرفي اقدان فن سند يه سوال المحرسة المحرسة

ایدا بی ایک اجنبی سا اخلانهی این بی ترون دسلی کے گوناگوں کئیرالاصوات آ بنگ می دکھا کا دیا ہے۔ یہاں سوال مقام کا بنیں بلک دقت کا سے ۔کیونکه بہت ہے ۔ یہاں سوال مقام کا بنیں بلک دقت کا سے ۔کیونکه بہت ہے ۔ کیونکه بہت ہے ۔ یہ اسالیب کی بحث و نکرار کو قراموش کر کے سے ۔کیونکه بہت منا برسے دوشت سی بوت میں جو رقی گذری با یہ تکمیل کو بہتے چھے سے بہر حیران جوتے بی کا آن وہ کا دیگر کہا ہی جہن سے اخروا بالی کی جہنوں سے اخروا بالی کا دار کیا تھا ۔ اور وہ فرزگ کیا تھی میں کی ابنوں سے اپنے فق میں میکاسی کی تھی ۔ وہ بی ہمولی بسری امیدوں اور کھوٹ کو جا نہا دیا ہے ۔ جو مدور تعین سے او دام سے سہم مجیب کہ شناسا لگھوٹ وہ میں اور میں برصغیر کی وہ بندگ میں میں میں بھی ہوتا ہے۔

فيكن النا بتدا أن تم ك عوا م كيتون كى دوع اوروفى اوراسلوب كوسجف كسلط قواوري زياده بروا زِ تخير لى عرورت سيار

مرامطلب سے البنی موسقی ( ۷ مه ه مه عدم ) کے برطکس مغرقسم کی موسقی ( ۱۹۵۰ میں جس) حسان ان کوکول کے لئے توا ورکی دشوار ہے بواس ساده موسیقی کا تضور تالیفی موسیقی ہی بہت ارکر کرنے کے عادی بیں - وہ اس کو تالیفی موسیقی کے لغیر تاریخ دیا تاریخ بیادے بغیر تاریخ بیادے بغیر تولی کرتا کہ بیادے بغیر تولی کرتا کہ بیادے بغیر تولی کرتا ہے بیادے بغیر تولی کا مامعین کولوں گذاری میں تا طرک نقدان ہو۔

تالینی دمغود موسیقی میں آیک اور زیادہ گہراد شدی ہے جس میں نالیف و ترتیب محف ظاہری ادائش ہی مہیں موتی جس جسامیں اس پرجہاں کر ویں بکداس پرا ٹریا ندازمونے والاایک مہایت جا ندارعنصرہ ہے ۔ وصن کیا ہے ۔ ؟ ایک موسیقا ندجا ، ایک برا ، ایک باب ، اس پرجہاں کر ویں بکداس پرا ٹراندازمونے والاایک مہایت جا ندارعنصرہ ہے کہ وعنہیں ہوتا۔ اس طرح وصن بیں بھی اہم اور خیرا ہم مستعد مہوتے میں ۔ اوران کی موزوندیت یا معقولیت کا وارو مداوست می تران کے نظم و ترتیب پرمہتا ہے ۔ لیکن وہ اصول جن پرد عنوں کی اہم بست مبنی ہوتی ہے ، وہ مغرود اور تالینی مرمدی میں ایکل فتلف ہوتے ہیں ۔

۔ النٹی موسیق میں سب سے واضح بات یہ ہے کنظم و ترتیب کی نعض صورتیں دومری صورتوں سے زیادہ نوش اُ منگ ہوتی ہیں ۔ ج صورتیں زیا دہ نوش اُٹیند ہوں سننی ان ہرزیادہ ذور دستے ہیں اور دومرسے مجوعوں سے پونھی سرمری طودہ پرگند جاسٹے ہیں 'نالیٹی موسیقی کی دوح رواں بیم اچم اورمرمری تسریمی - اوراس ہیں سا معرک تربیت کچھاس طرح کی جاتی ہے کرزیادہ سے نریادہ مرمری تمراہم مسروں کی جگر لینے جاتا اس طرح بولِزنلموں مجموعے بڑا نیس ہیل ہوتی ہمیں وہ اس سرکوزیادہ وضاحت بنی اہمیت مطاکر نے ہیں جس ہروہ مرکوز ہوں۔

مفرد موسیق کا بادالا متیاز اکرے مروں کا سلسل ہے جس میں دعن کا ان مخص اونیا نیجا ہوا دہنا ہے لینی اس میں زیادہ اتا دہوتا ہے یا چوط اگر۔ اس کے سنی ہیں ایک خاص ہموار کی کا تعین جس بہر تھی ہموی طور مروقا کی دہتی ہے ۔ اور جس کے مفلے میں زیادہ خاباں جے۔ اور جس کے سنی ہمیا ہیں ہوئے ہیں اور ایک سلے سے دومری کے کا تعین جس کے امین فاصل سے شعین ہوتے ہیں اور ایک سلے سے دومری کے کرنے کی جاتی ہے۔ بعدیں بروش سنگی ہوکر دوایت کی شکل اختیاد کرلیتی ہے۔ درمیا نی سریا وہ مرجوان دونوں نمایاں مقامات سے دور موں ، کم یا زیادہ اہمیت اختیار کرستے جاتے ہی جموال ما دا تالین کی گیت ان ہمیتوں کے توعیم موال ہے۔

چوکہ البی موسیقی جہاں بی جائے دھن کے سی بھی مرز دور دہی سے راس سے البینی دھن کا رجیان یہ بھاکہ وہ اُمبنگ کے مہت ہی ندوا اُ مقامات کی ہی پر ملے اوران کی بحرانی مینیتوں کو ابعادے ۔ ایسی موسیقی کی انہیت اس نصا دم کا نتیجہ بوگی جو مفرد موسیقی کے لاآ بائیا مزین اور نالینی دبط وضبط سے پیدا ہو۔ ان وہ رجمانات کی بانمی مفاہمت میں میں اور وصوت پیدا کرے کی کیونکہ یہ دو اوں ایک دوسرے کو مطلق العناق ہو کرانی اپنی دا ہ اختیا دکرنے سے بازر مکمیں گے۔

اس بی کالعلق ایک اورخصوصیت سے بی سے - بہ کواس موسیقی میں بولوں یا سروں کو تکھے کہ یا دواشت کو گذاہ کا مہن مہنی کیا جاتا ہے۔ درحظیقت یہ صد باسال کا دیا ضہی ہے بہ کویا دواشت حرب نے برصغیرے موسیقار وں کوان متنوع طرنبوں کا آبک ہے با یاں خوان علما کر دیا ہے ۔ اور دواس سے جھٹ اپنی کوئی دعن وضع کر لیتے ہیں - یہ برسہ افرینی وہ کویٹر سے جوا یک رحزیہ صورت افتیا ہے۔ جیساکہ وہ نام فنون جو پٹت در لیٹ منتقل ہوتے سے اسے جوں کہتے ہیں کا محرس اور کی دور کو پرسفر کریں تو ہم براہ راست انجبل کے جیساکہ وہ نام فنون جو پٹت در لیٹ منتقل ہوتے سے اس مورے ہم ان صدر اس ان قدیم ترانوں میں جو تر برنغر مراؤں کا وا بہا نہ ہم بنگ با سے ہیں ۔ "باب پیدائش میں بی جانئہ ہوئی کی طرح ہوئو اس مدر مور اور کو اس دور کو اس مور کی طرح مور کو الدینا ہے جانئ دور کو اس دور کو اس مورک مورک کا دومرا عبد طفولیت قراد دینا ہے جانئ ہوگا ۔

موسیقی اور اول جال جغرافی چنتیت ایب پنج اختیا دکرنے میں ۔ یہ دونوں انگ تھاک معاشروں یں گمیر تا بدا کرے بالآخر آپس پر گھل مل جانے ہیں او دا کی مجری ، ہم گریم او ہری کرتے ہیں ۔ چنا بخر داگوں کے سینکروں نام اس حقیقت کونو و دسیتے ہی کہ و حنیں ہرا طنبا دست بولیوں ہی کی طرفہ و روض اختیا وکرتی ہیں۔ الگ انگ ور باووں یہ کی موسیقی میں ایسی پر گھر اور مجر اور محرف و کریفیت بدیا ۔ کی ہے ۔ اب جبکہ خلوت جس پر نکری موسیقی پروان حیات میں ہے کی بجائے جلوت کا بازد دگرم ہے ، ورتصباتی یا ور باری نفا تا پیدیا لئے ہم کمکی ہے ہم کوئی سے مرکوئی مدن ہو ایک ہوئی ہے ہیں کہ درجا ایک موسیقی ہر بوالہوس کے صن پرسنی سے بیزاد ہوکہ و رہا ہے میں بیس کر ساتھ کے موسیقی ہر بوالہوس کے صن پرسنی سے بیزاد ہوکہ و رہا ہے معقود و ہر جاسے گا۔ ایک ایسی نوم سے جوشعرول خرکی دوج سے بدرج انہم مرشا دیے ۔

چونکرزیریجٹ موسیقی گی ذبان میں مقوار ( ۵۵۹۸ ۳۱۳۷) کاعل و دعل کے تکرتاگید ( ۹۵۵ ۵۸۳) کااس کے اس کے تک تاکید ( ۹۵۵ ۵۸۳) کااس کے اس کا تاکیس آرک کا بیا کے دان پرمینی میں کھلی اوا دول کی گٹرت اور وزن کے احزاق سے موسیقی بڑی حدتک مواد سنگیت رہی ہے در کہ سازسگیت، اور چونکہ آوال موم کی کی کیا بنت پر زور دینی ہے نرک تندو تیز پیجانی جذبات پر اس کی کی طبلے کے بولوں سے پورا

کر دیاگباہے۔ موسیقی کے علی منطا ہرے توکم ہی دیجنے ہیں اُتے ہی، لیکن جب بھی انسان ان سے ودچار ہواً ن کے پہچا نے ہیں کوئی دشوا دی نہیں ہوتی ۔ بے مانتگی واورصد لیوں تدیم دنیا یا جہان وگرکی یا دا ً وری بمہیں حس وکیٹ سکے اس احساس سے سرشا دکر وتی ہے۔ جركم درج نن يركمي مفغودنهي مونى - ان فن يارون كاموخوع وي انسان كى فطرى خوابشات بي اور ويي بيم واميد كے سيد سے سا دے احساسات - دي ذكرالي كى لامتنا مى كرايا درانسانى مجست كى داستان عب سے لمبعث كمي سيزنهيں مرسكتى -

موسیقی کی نشود و ناکا سلیمی آرک نہیں سا۔ اس فن کے درسیا پانی دا ہوں مین کی بیکڈنڈیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس دوران می بہت کچہ بعول می جاتا ہے ، ناپیند یوہ عنصوص کے جس لیکن فن کا دریائے دواں برابرجا دی دہائے۔ برصغیری موسیقی کوجو فدائے اعجائی میں ان میں نے مالات کے کوٹاگوں تفاضوں کے باعث کچر نہ کھی تھے اور کا طرح جیان خصص درم ہوگی ، اس کے ترجیح شیرے کو نے ہموا د موجو ایس کے اور جن امور کی دانعی صرورت ہے ، وہ زیادہ سادگی ، صفائی اور نوش اسلوبی سے اول کے جائیں گئے ۔ اس مسلسلہ میں فرسودہ با بندیاں اور تواہ وضوا بلکمی سددا ، نہیں ہوسکتے ۔ زیرگی کی طرح فن مجی اپنی آزادی کی دا ہیں تلاش کر ہی لیتا ہے ۔

سنو آری به را در به اور این کا برعمل شروع موجکان اورکن ایک با تین جھٹ بی جی بی ۔ یہ ہے تو انسوسناک بیکن اصلاح کا اکی تو مون ایک ہے ۔ اور البعد میں نے مالات ہی سے مون ایک ہے ۔ اور البعد میں نے مالات ہی سے مون ایک ہے ۔ اور البعد میں نے مالات ہی سے ان میں فرزدگی کی روح پھوٹی جائے ۔ وہ موسیقی جو ان اور کے حقیقی احساسات اور تفاضوں پرمبنی نہ ہو وہ کوئی موسیقی نہیں ۔ بر کہنا کو راگ واگر نیاں ور در الیس بالکل اسی فدیم مالت میں دمی ہی ہے ہی ، اسی قدر دا و واسست سے دور ہے ۔ جننا یہ کہنا کہ میسویس صدی کی شاعری جا ترکی ڈبان یا نبگلا میں عجت کا گیت صد کا سال برائی ڈبان میں مکھا جائے ب

#### مرحد كابُهُلا أولاشاعر بيرسفه، (٢٥)

سس مے چندبند داس مخس میں ٹاعران ابنی ہا ایک غز انتھمین کی ہے۔)

م اندها سرای رجرولالی الحفیط مت آیاد شراب بریخال المغیط مال دانان بهوی آکودالی المغیط آب جریه تواد زلفوں کی کالی المغیط

مت كو لَى أكو لمؤسع بايمالى الحنيظ"

بياتك

جب شنے جام محبت اس پیاٹری کا پسیا ددنا ول سول ہوئے غم کول ول ابنا دیا کچرینیں واقف مرسا حال سول میراپ یا تمل مجھے بھا دائے نین کا فرسوں کیسیا

آع تحبكون يوحينا ساجن خيسيالى لمخبط

تپورُ دیا عشق دو م منجال کاه م کاج مخت بونا می مجه اب کیاگر دیم کسمان فاق جال بلب نیچاد؟ سیم کلول کچینس میرا علاج میمل میسا میگور بنیس واقف چرسسول یا رکنج

خوب يا رى م سيس ساجن سن يا لى الحفيظ

نوشہرہ میں کاغذ سازی اور هارڈ بورڈ کا کارخانہ









۔ کارحانہ کا سرونی منظر ۲۔ ہارڈ بورڈ کی ساری ۳۔ ساسب سائزوں مس کثائی سرے نار مال کی بیکنگ



• •

#### . 119 41 >

والأجمد أحمد المالين المدارية

ا اره مطموعات واكستان ـ بوسد عدر دمير ۱۸۳ ـ كراچي



جوش می آبادی روش سدیقی ممت از سن جنوری ۱۹۵۹ء آغامخدا شرف قیوم نظت ر آغامبدالحمید جنوری ۱۹۵۹ء این انت آبش دلوی یونس اسم











به ران محمد ا وب جانوا دور کی از از مین) دمین دمهاهر ن کی بشی بهدی از دانگ از به رایها رافته دین

ہد من ٹون وزیر بجا ہے و آیا گاڑی سے ، معولی ، رسوروں کے کوانے کا احداث معالمات یا اطور کی ، اراحی

| <b>A</b>    |                      | ا پس کی ہاتیں                    | اداميم،      |                               |   |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| r·-9        | آغامحدا نثرب         | ب<br>پیواس مردم                  | بيادِر،فگاں، |                               |   |
|             | ممازحن               | ,                                |              |                               |   |
|             | أغاعبدالحميبه        |                                  |              | ماولو                         |   |
|             | ابنانث               |                                  |              | 700                           |   |
|             | فزيداحسد             |                                  |              |                               |   |
| ۲۱          | عبدالواحد مسندهى     | واكثر واؤد لوتامزوم              |              | جلديا شاره ا                  |   |
| ۲۳          | جَوْشَ لِمِيمَ آبادي |                                  | غزل:         | 1000                          |   |
| m- h        | الرَّفكِيلِي         | پہنائےغزل                        | مذاكري       | 1000 / C * 3                  |   |
| LLIA        | تاكبش دبادى          |                                  |              | جنوري ١٩٥٩ء                   |   |
| ٣٢          | اپنس احسسر           | آندهیاں                          | الهياني ؛    |                               |   |
| 40          | کرم حیدی             | نغمُرُهسار دخائيُه               |              | ملاسر رفيق خساور              | ļ |
| <b>ma</b> { | علاءالدين الأثراد    | لال مِرتو د بنگلا)               |              | نابئه ملهيوا طفرمت رستي       |   |
| "]          | مترجمه: احدسعدی      |                                  |              | ما بنامه المالية              |   |
| <b>L</b> V  | اخر انصاری           |                                  | قطعات:       |                               |   |
| ٣٨          | فيوم نظر             | نیا دور<br>س                     |              | سالاندمیزه :- سارشطیا بخ رویه |   |
| <b>1</b> 4  | شرائفنل جعفري        | كمجور                            |              |                               |   |
| 4           | سيدمظفرعلى تنظفر     | رجينا                            |              | فی کاپی :- اکٹر آنے           |   |
| ۵۰          | • عبدالله خساور      | ••                               | غزليں،       |                               |   |
| ٣١          | ه کم ت               |                                  |              | الحائخ منطبوعا باكستا         |   |
| ٥١          | داكثرعترت مسين زبيري | امسلامی آریخ کامطالعه<br>سینه پی |              | بوست بحس علما أحراجي          |   |
| ٥٣          |                      | مجری جنگی شقیں<br>سر             |              |                               |   |
| 04          | 4                    | م م مجدراه فدا دے جا             | مصورفيجر     |                               |   |

## ابس کی باتیں

نیا سل، بینساته نی نی امیدوں کی روشنی لئے ہوئے طلوع بور ا ہے ۔ صرف دو اور کے لین بوصد بی بی بھر گیر، تیزون آ دقومی دکلی ترقی کی اب و قاب اس قدر فیرہ کن ہے کہ اس دورافروں آبلے میں آب و قاب اس قدر فیرہ کو بین ہے کہ اس دورافروں آبلے میں آبری کا خیفت ہی ساعکس دکھائی دے سکتا نیا اس قدر فیر کا بین اس میٹے کموجودہ انقلاب فی الحقیقت ہاری زندگی کی ہو اعتبار سے کایا یک کرکے دکھ دی ہے ۔ اور کھیلا اور موجودہ دور میں بین بین بین اور کا میائی سے جواہے وہ ایک افالی قیمن مجرہ ہے، اور کھیلاس کے بعد میں بین بین اس کی اور کھیلا کو کی شعبالی انہیں جس میں سرکت و بیاسی ، انتظامی ، اقتصادی ، کارو یا یی ، زراعتی ، معاشی ، افلا تی ، ثقافتی ، عوضیکہ ہاری جات کم بین بلیزش آ انداو در کھی العقول کی تو ان ان کی ایک برقی و و دوراس سے جواہم بین بلیزش آ انداو در کھی العقول کی سے ۔ اور اس سے بیاراعالمی و قار بر جہا بلین کر دیا ہے ۔

جیب کہ ہم نے پہلے ہی امید ظاہری تنی ،اس انقلاب سے ہماری خوابیدہ حسیات ، ہماری وہبی صلاحیتیں ، جرناساز گارحالات کی وجہ سے

اؤٹ ، متاثر ، یا سرد ہو جہ ہتیں ، بھر سے جاگ اسٹیں اور پرزندگی کے نظیف تریں جوہز ۔ ثقافت ، کوجیاتِ آن کی فور ہوگئ ۔ جنانچہ دنیا کے

ادب و فن ہیں ایک نئی حرکت نظر آنے مگی ہے۔ بجیلے داؤں سہ ن وفاقی یا لیخت ہیں کراچی پریس کلب کا بیمام ، قری تغییر کومفیوط بنیا و وس یہ اگر نے کی ٹرھتی ہوئی جدد جد ، پاکستان آرٹ کوسل کی میش اذھین سرگر مباں ، جامعات کراچی و پنجاب اورار دوٹر قیباتی بورڈ کے مفیدا قدامات ایک میں دور و

نئی زندگی کی فرد سیے ہیں ۔ اسی طبح مغربی پاکستان ہیں دائے قالمعار من کی ترتیب اوراد بی کوفیش کا امتہام ، ایک ثقافتی و فدکا پاکستان ہوئی و دور و
کرنے کا ادادہ ، اس بھا ہی کے آئینہ داد ہیں ۔ انجی بنی زندگی کی یہ دھڑکئیں آئی تیز ، اتنی بلندا دار دسی ہیکن آئے ہی کرہی ایک طوفائی آہنگ پیا کریے گا۔

افسوس سے کرسال کہن رخصت ہونے ہوئے کچھ رجھا گیا المہن میورگیا۔ پہلے مغری پاکستان کے ایک نامور دانشور، ماہنطی وعلم الاسنہ اور نظیم کا ومحقق شمس العلماء کواکٹر داؤد ہوتا جوبدیل القدرسلسالیہ شمس العلماء کی آخری کڑی تھے۔ ہم سے رخصت ہوگئے۔ قدرت نے وا چراغ کوغیر عمولی صلاحیتیں، ذاتی وجا بہت اور اضلاتی نغیبلتیں عطاکی تھیں ہو آئ کی گوناگوں علی دادبی ، تومی دعلی خدما تے جلیلہ کی شکل ہیں ہوئے کار آئیں۔ پاکستان کا افتی اوب و تقاضت اُن کی نجمایات علم داوب سے عمیشہ ابن ک رسبت گا۔

تفوٹ ہے ہی موسد بعد ملم وا د ب کی ایک اورشم مجی السردہ جو گئی جس نے اپنی ریشنی سے مشرق و مغرب دو بوں اُ فقوں کو جگٹا رکھا تھا الدر بہ الافرامی آب د تاب پیدا کی تھی پر و نبیسراحمرت ہ نجاری (پطرس) تنہرہ آفاق ادبب، نضیح دبلیغ مقرت زندہ دل مزاح نگا د، بلند نظر مرتبر، عیق التفظر آزار اور دسیع المشرب مرد آفاقی حرجا مع شرق وغرب ہونے کی حیثیت سے مجن البحری تھے۔ ایک نابناک ستارہ جو لینے پیھے والی علم وضل کی ایک ٹرسی مرکزگا ہے۔ کہ مرموڑ گیا ہے ۔

ا بکسینرفانی ادیب و مزاع نگارا و رحسن قوم د کمکی نیشت سے اولا ان کے لئے سوگوارہے - جہاں تک پاکستان کا تعلق مے ان کی تیبت ایک پُرنلو ایٹ بہاؤم ووطن کی تھی اور سی کے ٹیان شان اعزان کے ساتھ ان کی آخین ہوئی۔ دعلت کے پاکستان کے اس فرز زجلیل کی محدر آسانی ارتبیعم افشانی کرے رابنے مجبوب والمن سے ہزار کو بیں کو زنا ہری ایندسور بان ۔

ان سنگیور کا جما فی طویز پردیویش مجوجان ایک خیر نظرے - دواب مجی ویسے ہی درخ فرخ انجن دیں جسے کہ پیلی تھیں ان کانو را یک عظیم **ترفور کا جزون چکا** پاکستان کی خمدت باودان سے اور کیجے درنگی وغم کے ان موقعوں بانا جارسے کے سامان شکیسیا تک ہے ، ہ

سرورق: جهازسان ک گوری (کواجی)

بيادِ،فتكان:

آغامة اشرون مستان حسن آغاعبد الحيد ابسن انشا فريد احسد



اغامح مداشوت

لیکن اس کے بیعنی نہیں کہ ہر دفیسر بخاری ہے تمام دنیاسے قطع تعلق کو کے گوشٹ مو ات میں نہ دگی بسرکر ٹی نشر دع کو دی تھی ۔ یہ صرف ان کی ذندگی کا ایک تھا سرای آرٹر نھا ۔ جبے یہ نہا بیت کوشش سے ہر آ سرار ہی دکھنا جا ہتے تھے ۔ ان کی ذندگی کا تجلسی آرخ و و تھا کہ جس کی چھلک اقوام متحدہ کے کھالے نے کمویس یا جاب کی ہے تھا تھے جس نظاری تھی۔ ہر دفیسر بخاری بغیر بجس اورا جاب کے ایک ون ذندہ نہیں رہ سکت تھے۔ ہر وہانی تواس کے کمرے کا ہر دالان میں کھڑے ہو کہ اُسطار کرتے ۔ اور جس روز انفاق سے کو ٹی بھی نہ مثنا تو یہ کھائے کی ٹریے ہے کمراس مثال میں دہنے کہ کو ٹی شناسا مل جائے۔

دوبېرك كمان كاونت عمواً إيك محفظ كام وائے واس ١٠ من من من ان كه سطيفى بدله بنيال ود برلطف بانين جس ن ايك مرتبه بنى ايل مرتبه بنى من بانى صاحب كوعم بعرض بعول سكا ديكن بوننى يوننى يوننى بوننى بوننى يوننى كار بان كار يوننى كار بان يا يوننى كار بان يوننى كار بان يوننى كار بان يوننى كار بان يوننى كوننى كار بان كار يوننى كوننى كوننى كار بان كار بان يوننى كار بان يوننى كار بان يوننى كار بان كا

ین مال غالباً ان کا دفرنے بعدم و ناتھا۔ انہیں کسی مہدم اور مہسا زکی تلاش دیتی تھی کرچند منٹ اس سے بیٹی کرجی ہہلاسکیس ۔ برپر فوسر بخاری کے آخری چندسال کا نسوسے کے بہلوٹھا۔

پاکستان نے بین الاتوائی سیاست کی بساطی ابتک صرف و وفرند ا تادیے ہیں ایک المغالثہ خاں و وسرے احد بخاری-ا وران و واؤں ہر دنیا کا ہرایک ملک نیخر کرسکتاہے جس آلغان سے طغوالٹہ خاں اور بخاری وون کئی سال تک بیک وقت پاکستان کی اتوام متحدوس نما یندگی کرتے رہے ۔ دونوں کے مہدان ایک نتے - دونوں کا طریقیہ کا دایک تھالیکن دونوں ملکرایک ایسانقٹ میش کرستے تھے کر حریف توپ ترکپ کو بلبلا لمبلاکم رہ حالت تھے۔

تا كرملت بانت عى خان سے بروفسير كارى كوس 1 مي باكستان كائنده بناكرا قوام متحده بميجا - اس مع بيلے يه پاكستان بنت ب

ا کے دوستا نمٹن کے ساتھ افغانستان جا چکے تھے کئی عہینے تک ایک مین الاقوا می کا نفرنس میں ، جورٹر ہو کے متعلق فیصلے کر رہی تھی ، پاکستان کی نمایندگی سیکسکوس کر چکے تھے۔ اتوام متحدہ کی جزل آمہائی اوراکنا مک اورسوشل کا نفرنس میں شریک ہے۔ چکے تھے۔ لیا قت علی خال کے ساتھ امریک کا دورہ کر چکے تھے۔ اس دورہ میں وزیر اعظم کی تام تر تعزیری امہوں نے ہی تبار کی تھیں جواب کتاب کی صورت بر ہی چھپ چکے ہیں دیکن اصلی حنوں میں میں الا نوامی افن پر بیخاری سا حب کو مذہ اللہ میں کام کرنے کاموقع ملا۔

سیسکس میں ان کی پہلی کا نفرنس جمینے یادگار رہے گی ۔ میراخیال ہے کہ اس روزان کے چروسے پرلیٹانی کی بلی سی جملک ظاہر جو آئن کے چروسے پرلیٹانی کی بلی سی جملک ظاہر جو آئن کے چروسے پرلیٹانی کی بلی سی جملک ظاہر جو آئی ۔ اور اس پر کچی تعجب بنی بہیں ۔ کی اور ان پر کچی تعجب بنی بال بڑے ہے برال بڑے ہے برال میں معنوں بیں آزا وا ور بے باک جو ستے ہیں وان پر سیاست وانوں کی شہرت اسلی معنوں بیں آزا وا ور بے باک جو ستے ہیں وان پر کوئ و باؤنہ بیں ڈوالا جا سکتا ۔ بناری صاحب ان کی از مانش ہے ۔ پریس کا نفرنس شروع ہوئی اور بی بیا میں تھے کہ اس نے سوار کو گراویں۔ بناری صاحب اپنے موقع کی تلاش بیں تھے ۔ ایک ایسا بھر لور وار کریں جو سب سے ان کا لو ما منوالے ۔

مدوستان اور پاکستان کے اعلاقات پرسوالات کی بارش ہوئے گئی۔ ہندوستان کے اخبار نویس بڑھ بڑھ کرسوال کررہ ہے ستھے۔ دا سو تٹ کوئی پاکستانی اخبار نویس بنہیں تھا ، پاکستان برالزا بات کہائے جارہے تھے۔ پر وفیسر بخادی سے بالوں با توں میں کہا باکستان کوم پیرائے سے تعاون کریے کو تیاد ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ و سرسے کوئی با تے بہس بڑھا تا ۔ نقیم کے وقت فیصار ہواکہ پاکستانی فرجوں کوکئی ہول ہوتے مشترکہ ذخیروں میں سے دیئے جائیں گئے۔ و تے بہنچے ضرور لیکن جب صندون کھوسے گئے تو ہزاروں جو تے صرف بائیں با کوں سے سفے ۔ دایاں باؤں ایک بہنیں تھا !

کا نفرنس میں بہتبہ دگا ۔ اوراس کے بعد سوالوں کا دخ بول گیا۔ آنوام نعدہ میں سیاست کی گفتباں ابنک سنجید گی سے سلجا کی جا گئی خال کا کا بھا ہونے تفاک مبنے میں گئی ۔ اس کے بعد تو ہر وفیسر بخال کی کا دان کے بات کی بھا ہونے تفاک مبنے دنی افریس نوا و مغرب کے ہوں یا مشرق کے موں سب ان کا کلمہ بڑھے تھے۔ اب کک سیاسی تقریبوں میں کسی ہے شکے سیسیر کا حوالہ بہت کم دیا ہوئے ۔ ایک مرتب غالباً نیونس کی آزادی موص بحث تنی سلائنی کو شل میں وصوال دھا در تقریبی ہورہی تھیں۔ پاکستان ان دلوں سائنی کو شل کا ممبر تھا۔ ہر دفیسر بخاری کی نقر برا خبار نوایس دم بخود کا غذے ہر زول پر کھنے جائے تھے۔ ایکا ایک انہوں نے ایک وو مسر ہے کو انہاں بار فی شروع کیں۔ آن یہ کہا ہو کہ جا ہے۔ ہر وفیسر بخاری خلاا انگریزی کیوں اول دسے میں ۔ ان کا انگریزی زبان ہوجو و تنام و شہب ہیں سہور تھا یہ بہت آجا ان کی انگریزی کو بار ہوگیا تھا ۔ ایکا ایک ان ہر بر وال کے بیار ہولئے ہو ہے ۔ اور یہ اس طرح چسپال ہو د ہے کہ بحث میں حوالہ ، حوالہ ہم الم ہم ہوتا تھا بلکہ تقریب کا سام جزء تھا ۔

م اور سے ۱۹۵۱ء کی انہوں نے سامنی کوسل میں پاکستان کی تا یندگی کی ۔ یہ وہ آرمانہ تھا کہ شہور ہر طافوی سیاست وال سر کی ایر دن کے جب اس کے معربے ہے۔ دوس کی طرف سے جی ب ملک اور میں ہمی ہمی موسیود شنسکی تمری ہوئے تھے کو دیا کے سلم ہدون رائے جنیں ہوتی تھیں ۔ مراکش اور تبونس کی آزادی ہما ایشنا اور حرب مان کی بازی لگائے بیٹھے تھے ۔ ان تمام بحثوں میں پر وفیسر بخادی حرب می بولے ، مزار دوس سننے والوں نے بی کہا کہ ان کی تقریر حاصل مشاعرہ تھی ۔ اب جلسختم ہو کوئی اور کی بولیگ بنڈ ویک کانفرنس میں بہ شرک منہ بہ میں ہوئے لیکن یہ بات سب مانے ہمی کو اس کی بنیا دا منوں نے ہی کہی ہی۔

امر کہ بھریں امنہیں اونیودسٹیاں اور کالمجے دعوتیں دینے تھے ۔ اور یہ امنہیں قبول کرتے تھے۔ لوگ ان کی تفریریں بار بارسنے کے لئے آتے تھے ۔ اور ہرمرتبہ بھرسنے کی نواش کرنے تھے ۔ بر سعادت مہت کم لوگوں کونصبہ جوئی ہوگی ۔ اکتوبریم ۱۹۵۹ میں بخاری صاحب کی عمر ۵۵ سال کی موگئی اور امنیں محکومت پاکتان کی ملاز مت سے نیشن مل گئی ۔ اتوام متحدہ کے سکرٹری جزل مشریم برت باٹر کی مروم شناس نظر و سنے امنیں اول ون سے تاک دکھا تھا۔ فولاً محکم اطلاعات کا انڈریس کرٹری بنا لیا - اس سکرٹری جزل مشریم برت بیا سکرٹری جزل کے سیاسی مشیر بھی تھے ۔ وسمیری ۱۹۹ میں امنیوں سے اپنے نے عہدہ کا چاری لیا ۔ جنوری ۵۵ ۱۹ میں سکرٹری جزل کو جنوری کے جنوری مدی کا گئے تاہدہ کے لئے چی کنگ بھیجا۔ اس موقع بیرسکرٹری جنول سے صرف پرونیسر بخاری کواپٹر ساتھ بیا۔ اور دو اس سے معالی میں امنا وُل سے گئے تھی کنگ میں بہ شرک درجے ۔

اقوام متی در کے طفوں میں اوراس کے باہر یہ تفریدیں اب می کرتے تھے اور سفنے والوں کا اختیا تی اسی طرح قائم تھا۔ان کی آخسدی محرکہ مرا تغربہ نو مبر نومبر اور میں سان فرانسکویں ہوئی۔ادر کی حکومت نے دنیا بھرکے مشہور سیاست دانوں کو مشود سے لئے جمح کیا ہا۔ سوال یہ نظاکہ شرق اور مغرب کے تعافی تعلقات کو مہر کہتے بنایا جائے ۔ پورپ، ایٹیا اور امریکہ کے بڑے باسنی اور برد فیسرسب اس جلے بیا مجمع تھے۔سناہے کہ بوفی بیدر ناوں کی تعرب فی کا محرب نے کا محرب نے کہ اور مہربت دیرے کا بیاں بجا کران کی سے سب فی کا اعراف کرتا دیا۔

یان کا خری تقریر مجنی چاہئے اس کے بعدا نہوں نے منصی فرائق کی ادائیگی میں تقریریں ضرد کیں لیکن جیساکہ دستورہے ، ان کے ناہمین کھ دیتے تھا دریہ جاکریٹر مدتی ہے۔ فروری ۱۹۵۸ میں بیسے اقوام شحدہ کے ایک جلسہ بین ان سے تقریر کی فرائش کی - انہوں نے تقریر کررنے بر رضا مندی ظاہر کر دی ۔ لیکن کہا تم لوگ سیمھے ہوئی ایک شین ہوں کرجب چا با، اس سے تقریر کرائی میں تقریر پر محنت کرتا ہوں ، اور اس سے ساتھ مرد کی فرورت ہے ۔

جن لوگوں نے پر دفیسر بخاری کو لو لتے سنا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی تقریروں کے مزاحیہ کمڑے کا گرچہ آ موصلوم ہونے تھے لیکن ان کی چُولیں جُمانے ہر خوب دل حرف کرنا پڑتا تھا۔

پرونیسر بناری کو باس پہنے کا بہت اچھاسلیفہ تھا۔ اور بھریہ جامہ زیب بھی تھے۔ اگراپنے کسی دوست کو اچھا۔ وٹ بہنے دیکھ لیے تواس کی تھے داگراپنے کسی دوست کو اچھا۔ وٹ بہنے دیکھ لیے تواس کی درندی کی دکان پرانہیں سفید ڈونرجیکٹ بیند آگئ ۔ بہلے تواس کی وہیں کھڑے ہوکر تعریف کی۔ اور بھرایا۔ نہیں بلکہ دوکا آرڈ دویا۔ انہیں خود نہویا دک والیسی کی جلدی تھی۔ مجھ سے کہا کریر اسپنے ساتھ ہے کہا کہ میں استری مذفوٹ جائے۔ ساتھ رہیں اصراد تھا کہ علیجہ وکہس میں بندھوا نا۔ کہیں استری مذفوٹ جائے۔

#### • نوءکلي ، جنوری ۹ ۱۹۵۸

جوتا خرید ہے اور جہتا پینے کا انہیں مہت شوق تنارسب سے پیلاان کی نظر دوسرے کے جوتے پر بڑتی تنی ۔جوتے بناسے کے تمام رملوں سے بریخوبی وا تف نئے ۔ اور جونہ سازی پراس طرح گفتگوکرتے تنے جیسے اس فن کوانہوں سے خود حاصل کیا تنا۔ اُٹی کے بنے ہوئے جاتے لُٹی جاکر خرید تے تنے اور نہایت خوش سلیفگی سے انہیں استعمال کرتے تھے ۔

درا صل آرٹ ان کی زندگی کا جزوبن کیا تھا۔ ان کا اردو اور انگریزی کا خط استدر پاکیزہ تھا کہ نظروں ہیں کھب جا آ تھا۔ ہرخوبجورت چیزکو دیکہ کران کی طبیعت خوش ہوئی تھی۔ اور اپنے جاروں طرف حسین وجمیل چیزیں دکھینی لپند کمرتے تھے۔ مرہے سے چندہ اتوام متحدہ کے ایک ہروگرام کے سلسلے میں چند لوگوں کو و نیا کے مختلف ممالک سے منتخب کرکے بلا یا۔ ان میں سے ایک سے متعلق مجھے بلا کر امہنت کہا، "اس کی آنکھ میں مومنی ہے ہے۔

انگریزوں کو برنا پر حوب مانے تھے۔ انگریزانی سلطنت کے خواب ہزاد عبلانے کی کوشش کرے لیکن جب اس کامفا بدالیثیاء افراقیہ اور مرب مرب کا کسی بازا میں بازا میں بازا مالک کے باشندے سے ہوتا ہے توایکا ایک اسے اپنا تا بناک ماضی بازا مالک ہے۔ پرونیسر بخاری انگریزی اس دکھتی مرک سے خوب دانف تھے۔ اس سے یہ اور پنجے جو کر لطے تھے در برا بری کے دعوے سے نہیں ، بلکہ ذبی لبندی کے ذاویہ سے اس پرنا بت کردیے تھے کہ ایشیا کی ملک اب آنا و میں اور میں الاقوامی جب در میں برا بری ورج در کھتے میں ۔

آفرام متحدہ کی ملازمت کے سلطیں انہوں نے بہیٹہ اینیا گی اورشرتی برتری کا اعتراف کردا یا۔جب برنے نئے آئے نوان کے مائب ہی سمعے میٹے تنے کہ دفتری در در مری سے انہیں کی اس پر یہ آٹھیں بدکرے دستا کر دیں ہے۔ لیکن بہت جلدا نہیں بہت چگیا کہ یہ خیار نام تھا۔ پر دفیسر بماری دفتری مرتب انہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایسے دوفری مسلوں پر یہ سرف خاربہی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایسے دوفوک فیصل کھنے تھے کہ ان کے مائے کے دوفری فیصل کھنے تھے کہ ان کے مائے کے اور کا در جانے تھے۔ دوہ اہل کا دکر جہیں ان کا دکردگی پر بہت عرور تھا ان کے کرہ میں جانے سے ہو کے کہ انداد داخل ہونے تھے۔

بڑم بڑھ کر ہونے والوں کو خامونی کرنے میں پر دفیسر بخاری کو خاص طورے لطف آ اتفا ۔گذشتہ سال ایک انگریز افسر جوہشا عمر حکومت مند بین عہدوں برام کرچکا کا تام دنیا کا سفرکرتا ہوا نیریادک بہنچا یہ اوراس کی جوی و واؤں خداجائے کیوں پر دفیسر بخاری ہوئی خیس میر دفیسر بخاری ہے گئے اندا ندمیں مناچاہتے تھے۔ چو نکہ تام عمر مند دستان ہیں دہتے ان کی عادی گبڑی ہوئی فیس ، پر دفیسر بخاری سے بی این کو کفتکوش درتا کی ۔ پر دونوں میاں میوی پر ٹابت کرنا چاہتے تھے کے میں سکولوں میں ہاری بہت آ کہ کھگت ہوئی۔ اس بیان کو انہوں نے ابساطول دیا کہ طبیعت عاجز ہوگئی ۔ پر دفیسر بخاری ہوں ہوں کرنے جائے تھے ۔ دولان گفتگو میں اس انگریز کی بیوی سے کہا شا بد آپ کوئیا میں دیا ہے کا میں جو۔ این لائی کامہمان تھا ، . . . یہ دونوں میاں بھی اس میں جو۔ این لائی کامہمان تھا ، . . . یہ دونوں میاں بھی کوئی کارخ بدل دیا۔

انوام ننده میں آؤی معرکد انہوں نے مرفے سے ٹھیک پندره دن بہلے سرکیا تھا۔ ادل دن سے مندوستان کو پروفیسر بخاری کافٹورپر
اعزاض تھا۔ جزل آسلی کیکیٹیوں اور مام ا جلاس میں ہے توک جمید کے جا اور اور اور کی جزل آسلی نے محکم اطلاعات کے کام پرنظر نانی کرنے
کے لئے ایک کمیٹی مفرد کر ذی۔ اس کمیٹی کے چرمبروں میں دوس ، برطا تیر، امر تیر، مقراور ہند وستان کے نائند سے بحی شامل تھے کمیٹی کی دلور نے
محکے کے خلاف نمی اور کچے ملقوں میں اسے پروفیسر بخاری کی شکست کے متراوف سمجھا جا آ تھا۔ جب کمیٹی کی دلورٹ پرجزل آسمبلی میں بحث ہوئی تو
اخبار وں بے دلا یک مخالفت کی سیکرٹری جزل ہے بھی اس کی مخالفت میں وومر تبدکراری تقریر کی ۔ آخرا کے امر کی اور برطانوں کو برزن منظور ہوئی
اور سکرٹری جزل کو ہو دا ختیا دویا گیا کہ جی اس محکے کو جلائیں ۔ گو یا دلورٹ کو آب کی بیاض خوال دیا۔
اور سکرٹری جزل کو ہو دا ختیا دویا گیا کہ جی اس محکے کو جلائیں ۔ گو یا دلورٹ کو آب کی بیاض خوال دیا۔
بر پروفیسر مخاری کی بہت ٹری فتی سمجھ گی ۔

بروفيسر بخدى عن مريخ سے أور وزييط مجه تكما تعا:

19 min 823

Fast 65th Street-York Denguot 11, 1953

#### منفقي - - الم مون.



پروفیسر احمد ناه بخاری نظرس سرحوم (۱۹۹۸ - ۱۹۵۸)

هکس بحربر بطرس:



م**ری** روموری کا فادل با معاصورت برای کرمالی وقام) اما با فتاری وسطر





" بین دسمبر اِجنوری کے آخرتک لو۔ این سے قطع تعلق کرلوں گا اور کو آبیا اونیورسٹی میں پرونیسرم و ما وُں گا۔ آگے ہو خداکوسٹورم ہوں کے لیکن خداکورکو کی سے اور کو آبیا اور کو آبیا اور کو آبیا اور کو آبیا اور کو کہا کہ میں ہوں کا درے گا۔ ان چندلوکوں کی خداکورکوں کی خداکورکوں کے اور کا میں منظور تھا۔ بیب و بی صدی میں ہما اس خداک خدات میں مشرق اور مخرب کی بہترین خوبیاں جن تھیں سیا کی ہدا ہے دوست تھے ہوں واست تھے اور ایک بہت اچھے انسان تھے۔ ایسے انسان فدرت مال باربیدا بنیں کرتی۔

یہ دہتے نیو پارک میں ضرور تھے۔ لیکن ڈمنی طور مہان کی ٹرندگی اپنے وطن میں گذرتی تھی ، دن میں گنتی مرتب یہ ہے ہ ہور کے نہا شہ طالب علی ا ڈکرکر ہے تھے۔ دنی کی صحبت رس کا ڈکرکس طرح عزے ہے کر کر سنے ۔ انجبال آکر آئی ، سالگ کی ان اجاب سے ڈکر سے ان کی آئی کھون میں ہمان ہوجاتی تھے۔ در کی صحبت رسا تھے ہے سے سلے و و مرتبہ بین ویارک سے کواچی آئے کراچی کی گلیوں اور با زاروں میں براس میشون ہستا دوستوں کے ساتھ ہے سب ان کوچوں میں برکوئی کھوئی ہوئی شے تلاش کر دھے تھے۔ مجمد لاہوری مرح م کے ساتھ ہم سب ایک دوزسا ڈسٹون پیٹر دو ڈپر کھوٹے تھے۔ ایک قلن درنے آکر خاص انداز میں سلام کیا۔ ہروفیس برخاری سان سے نہا وہ خلوص سے سلام کا جواب ویا پھیم تھن درکے تھے میں بانہیں ڈوالدیں ۔

برنفٹنع بہیں تھا یہ طرح ایک مشکرا درمغرور انگریزا فسرکویہ خاموش کرسکتے تھے ،اسی طرح ایک مردِ قلنددیسے یہ اسی کی سطح پھر کھوٹے ے مزکر باتیں بھی کرسکتے تھے ۔ دعان ۔اوون – پر دسمبرہ ۱۹۹۵

ممتازحس

احمدشا مبخاری کی ہے و تت موت ہے ہم سے ایک ہاک انسان ، ایک لائق منتظم اور ایک بے مثال ا دیر جمین بیاہے ۔ افوام متحدہ کا ایک اعلیٰ کا کن ہوسے کی چشیت سے اس کا دائر ، عمل اس تھا۔ وراس کی لیاقت کی دجہ سے اس کی شہرت عالمگیرتی۔ آج سادی دنیاسے اس کا ماتم کیاہے ۔ کیونکہ اس کی موت سادی دنیا کا نقصان ہے ۔ مگر مجھ سے پوچھے کو باقی دنیا کا نقصان اتنا نہیں ہوتے ۔ محط الرجال ہے ۔ اور احد شاہ بخالک جیسے آدمی تو اچھے ملک کوئی ہرسوں نصیب نہیں ہوتے ۔

احدشا وبنادى يداني دندگى يى جلام ين إقدد الاست كال كسينجايا

ارد وادب میں تیکوس کے مضابین کامجدوم طز ومزاع کادیک شام کا رہے۔ بیقرس کی کمی ہوئی ہر چیز معیادی ہے۔ ارد دمی اس درج کا مزاع تکاریس کے ادبی کارناھے کی سطح ممیدشدا دنجی رہی ہو آج مک بیریانہیں ہوا۔

انگریزی نربان سے دگا و بہوا تواس برس کمان بیداکیا گھائے پاکستان بس تو بقینا کوئی شخص ایساموج دہنہیں سے جوانگریزی کو اس ارجہ کہ سہجے ابول اور کھ سکتا ہوجوا حرشاہ بخاری کو بیستہ رخوا۔ ابل زبان کو بھوٹر کر دنیا یس بہت کم آدی السیسی کلیس کے جواس میدان میں احمد شاہ بخاری کا دعوی کرسکیں۔ انتظامی امور کی طرف توجہ کی تواس میدان میں ہمران میں ہمران میں کا المیت کا معتراف کیا۔ دائر کھ جزل آل انگر ما دیگر کی حیثیت سے ہوا میں کو اور کی حیثیت سے اس سے اور کی حیثیت سے اس سے اور کی حیثیت سے اس سے باک میں کا اندی کا اندی کا اور اس اور کی سادی دنیا ہے گوش ہوا واز ہوکرت کی حیثیت نے دا توام متحدہ نے جل کرلیں کو سادی دنیا ہے اس کی خالی ہے۔ اور اس اور کی سادی دنیا نے اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے کی دار میں کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے کی دار میں کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی خالی ہے کی ہے۔ اس کی خالی ہے۔ اس کی ہے کی ہے۔ اس کی کی ہے۔ اس کی کی ہے کی ہے۔ اس کی ہور ہے۔ اس کی ہ

آن جب احدثنا وبخاری ہم بی بہیں ہے۔ ہم مسب مغوم ہیں۔ مگرہم سے زیادہ غم اُدودادب کو اور پاکستان کے علی اور ثقافی اداروں کوسے کاش اسے کچھ اور مہلت ملتی تو وہ کچھ اور مضاین مکھ لیٹا ۔ میری اً رزدگی کراسے پاکستان بس کسی یونیوکٹ میں وکھوں ۔ وہ کسی یونیوکٹ کا واکس چانسارین جا کا واکس چانسارین جا کا ۔ تواسے ترق کی معراج پر ہے جا تا ۔ گرایسامکن مذہوا رسا تھ سال کی عمری آخرکو کی عمریے ۔ ہم لوگ پہی کہ سکتے ہمیں کرف واکو ' یہی منطور تھا ۔ انحدشا ہ بخاری ایک فانی انسان تھا ، دوسرے فانی اصافی مکی طرح صوت ہے اسے ہم اگر دیا ۔ گریف آس ا مغامین برموت کا مجد اختیا زئیس سے وہ ذروہ ہیں اور زروہ دہ ہیں گھ ،

#### آغاعبدالحيد

جبنبت دوست کے وہس شفقت سے مینی آتے تھے دہ مجی فرا موش مہلی مرکسی - ان کی مجست میں اواس مونا یا تھکتانا مکن تھا طبیعت میں اسکفتنگی صدور ہے کی تھی - روز قت انہیں کوئی ندی اس موجھی دہی تھی۔ وہ شعر قرکسی سود فعری جکے ہوتے تھے جب دہ پڑھتے تھے توالیسا معلم ہوتا ما کہا کی د فعہ من رہے ہیں ، اور ویا اب تک انہیں مجمع طور بریجھا ہی نہیں ۔

تیرزباین سیمین اورانبین می تفظ سے بدلنے کا انبین نظرت بهت شوق تصابلک ایک خدا داد قابلیت بعی تھی۔ دہ پہتو، پنجابی، اردو، انگریزی نارسی ا درم سیا نوی زبانوں پر پر ری قدرت دیکھتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی قدر فرانسیسی اورع بی بھی جلنتے تھے مطالعہ نہا رہت وسیع تھا۔ مجھے زندگی بھر بی کسی خف سے بلنے کیا اتفاق نہیں بوا بورشرتی اورمغربی کلاسیکی اوب سے ایک ہی وقت میں آتنا زیادہ واقت ہے۔

اردوا دراگریزی دونور بین ایک ناس طرز تخریر کے مالک تھے۔ ان کی گفتگومیں دہی اختصادا در دہی توازن تھاجوان کی تخریبی نظر آ آ ماہے۔ اپنے ناس دوسنوں میں میٹھنے اور بات چریت کرنے کے گرویدہ تھے۔ حب کبھی ان سے طاقات کا میرقع ملیا تھادقت کے گذرنے کا کبھی احساس مہمیں ہوتا تھا ، اوراکٹر ان کو ہرے دیرتا کے حدیث رمتی تھی مضا اتنے دمیپ لکھتے تھے کہ بار بار پڑھنے سے بہمین بھرتا تھا۔

اتن فریوں کے ماکر، کو بکا یک ہم سے جدا ہوجا فاعجیب سا معلوم ہونلہے۔ بار بارخیال آ بائے کدشاید خرفلط ہو بخاری صاحب کی دفات ایسا معلوم ہونا ہے۔ انہوں نے اردوا دب کی جو ضرمت کی ہے دہ ان کانا تم پیشر ایسا معلوم ہونا ہے۔ انہوں نے اردوا دب کی جو ضرمت کی ہے دہ ان کانا تم پیشر زرہ دکھے گی اور مضامین لیطرس اس وہ سے بہائے ہیں گے، جب تک اردوز ہاں زندہ رہے گی ب

د پښکريه ديليلي کستان کراچي)

#### ابنالنثا

ئەمغىرىن كارفى لىنى اس انشائىد كۇ برسە كارى كاخوان دىلىد اهدة دىن كى اس كىكى كىسى دىدىر) كە يىخااس شادە كى ايك تعويرى صفى كى دىنىت سىد دىرى)

کے لئے بلدی کی گرہ کاکام دیے سکتلیہ ۔

۱۹۵۳ ما ۱۹۵۰ عین کرا کی کے ایک انگریزی روزنامے فے مجھ سے فراکش کی کدار دد کے ذندہ صنفین بیمضا مین کا ایک ملسلہ کھونے انجہیں نے کھا۔
جن زندہ صنفین کوس نے لیاان میں سے ادھے اب زندہ نہیں مہے لیکن اسے محض آ نفاق مجھنا چاہئے مین خبر بخاری صاحب بھی تھے۔ اردو بڑھنے دالوں کو تواہینے مجبو میستفین کا حال احوال کی چھٹے معلوم رہتلے ہیکن انگریزی قارئین کے لئے سوائح عری 'دہنی ضروری تنی اور مخدوی مولانا موبلہ بیا لیک فران کے انداز میں معذرت کروں گاکہ یہ آگئیں جوجزوی ، فراتی اور بے موجولی تعین میکن دلیے ہیں جہاں کی ذرقی کا خاکہ دیتے ہوئے میں پھڑس موم ہی کے انداز میں معذرت کروں گاکہ یہ آپ کے لئے نہیں جستا یہ سے مجالکوئی بات جی ہے۔ دیکن کئی پڑھا جس کا میں خوالدیا ہے۔

یرسب کچوتھالیکن کلم کی پیاس دا منگیریتی - دوایک سال بعد نجاری صاحب نے مطالعے کی تضعت کی اور دا ہی گیمبرج ہوئے - وہائ شہور زما نہ عانویل کالج میں داخلہ بیااو بنی اے پاس کیا - والیک برکھے وہی کالج اور دہی شخل تدریس یہی دن تھے جب انہوں نے دہ شہور طرب اور مزاحیہ ضامین لکھے جر بچاس کے مضامین تامی جو عیس شریک ہیں - بی جوعہ - ۱۹۹۰ و کے نگ بھگ شاتھ ہوا - موجودہ آئیں شین جا خری مضون لا بور کا دبغر افید ہے یہ بعد کا اضافہ ہے اور منتقل عمر کے موالا اچرا محصر جسرت کے برچ شیرانی میں جہیا تھا ۔ فیریم داستان کے جس دھتے کہ پہنچ بنے وہ تیسری دہائی کے اوافر سے تعلق دکھی ایس میں شوری مھٹول کا شائبہ کے در تھا ایک نگی میں جہاتھی اور مرفی اوب پاروں کے جروں کا چلن عام تھا لیکن بطرس کا کی مرفوہ ا

۱۳۱ - ۱۹۳۱ و تک بخاری صاحب بڑے خاص سے اگریزی پڑھلتے رہے ہاں نیازمندان لاجور اُنے دھوم میانی شروع کی تو رہیمی سائڈ رہے۔ اور فالبًا دوسروں سے بڑھ و پھر کی تھے کہ انتیاز علی آئے جو کرائے ہو گئے۔ انتیاز علی آئے جو کرائے جو کرتھے کہتنی انتیاز علی آئے بھر کی اور خید ملک میں میں ایک سے اور نجید ملک تھے۔ جنتا آئی ۔ ایک کا دواں تھا جس کے سارباں اور صوری خواں تا شرح م اور نجید ملک تھے۔

ادرشا یا استان از در کے ایک اورشا یا استان از استان از استان از استان از استان از در کے اید اورشا یا استان از استان از استان از در کے اید اورشا یا استان از استان استان استان استان استان از استان اس

ك يشابك أدى چا بشئة تعا-مركزى حكومت في منتف صوبورس نام انتك صوبجات متحده سه ايك المودا ورسلم قالبيت ك ا ويب كانام ميجاكياني

ف محضا مزد كيا اوراً خربي قرعهُ فال ميرات المرايا-

سے بہ ہردیا دورہ و بر سروں کی برائے ہے۔ اس کے دولود پہناری ہوم کی شخصیت کی جھاپ ہے۔ وہی فطمت، وہی شوکمت، وہی شوکمت، وہی شوکمت، وہی شوکمت، وہی شان دائر یارٹر یوک الله اللہ یارٹر یوک اللہ اللہ یارٹر یوک کی اللہ اللہ یارٹر یوک کی اللہ اللہ یارٹر یوک کی اللہ یارٹر یوک کی اللہ یارٹر یوک کی باللہ یارٹر یوک کی منت اور دوسوری میں اگر سرکا وردہ یہ بیت دکھا تھا تو بخاری کی منت اور دوسوری کی بدولت۔ فیلڈن دوہی سال میں ان کے میرد سب کام کرکے میلے گئے۔

پاکستان بلنے کے بعد بجاری تو زمنٹ کالی کی پنسپایر والس بطے گئے اور ملک کی نفا فتی نشاہ تا نیہ کی طوف بطور فاص متوج دسے بھراقیام محد میں جانا اور اپنی غیر مولی ذیا نت اور سیاسی نہم دلعیہ سے بہر بین الاقوامی حلاق اسے خراج محلین وصول کرناکل کی با سب اور سب کو معلوم ہے ۔ افسوس که و باس بھی ان کورٹ بنیاں الاحق رہیں سے 19 کھ تھے اوسا قوام محد و باس بھی ان کورٹ بنیاں الاحق رہیں ۔ سے خطوط کھے و بار کے تھے اوسا قوام محد میں نظر کی معاوم میں مقدم ہوا کہ جمعیت خاطریت میں مقدم ہوا کہ جمعیت خاطریت کی بعد اللہ بھی بیان خیاسی کورٹ میں الاور ہوا اور جمعیت خاطریت کی بین مقدم ہوا کہ جمعیت خاطریت کی بسید اور میں میں دائس جا نسائی کرسی ل جاتھی بندنی جوجانے کے بعد اگر کی کورٹ فضول ہوتی ہوگی کورٹ کی اور نوس با ان کے سپر دکردت الواقوام محد کے درسے کا مرکز کا دی کورٹ میں دائس جا نسائی کرسی ل جاتی یا وطن مزیز تعلیات کا کئی اور نوس با ان کے سپر دکردت الواقوام محد کے درسی کا مرکز کا مرکز خارسے دہ مامون دہتے اور کیا عجب .... ایکن اب قو

براک مقام سے آمے گزرگیا مہ نوا

شاعری و خراع وی بدر ایک شعر ایک مرح می دریائے معانی مو تلب ابندا قالب کادیوانی ان کی شہرت عام اور نقائے دوام کا بعث باقویدا نظم بسکی باقویدا نظم بسکی بطور اسکے معلوہ وکوئی نٹر نکا داردوکا دائرین کا بھی نظر نہیں آتاجس کے تعوی اسکی ہو بہت بجھا گیا ہو بمتدالوں ایرین کود کھیئے تو بطوس کے مضامین من دیبا جہ وانتساب کل یہ اصلے کا شیرازہ ہے جس میں کل گیا دہ صندون ہیں۔ ان ہیں سے بھی انجام بخیرا در میں کود کھا و دیس کونکال دیکئے وبطوس کے رقب تقیلی سے فروتر میں تو فورہ جاتے ہیں جن میں زبان کی کادگری ہے نہ تراکیب و ملازات کے طوط اسپنات

کیاجائیں ول کو کھینے ہی کیوں شعر تمیر کے کھے طرز الیسی بھی نہیں ، ایہام بی نہیں

 كالفاظين ده زندگى كى بواجبيوں كامشفقان مطالعرب، " مدون و مدون و

اور سوری وکل انکومیری کھلی میں \_\_\_\_

· ارددی آخری کتاب" میں دیجتے :-

" ایک طرف نیچ ادر پٹی کے برتن و حرے ہیں کسی میں دال ہے کسی میں آٹا ،کسی میں چرہ --- میال جب آ آہے کھانا لاکر سنے
کھتی ہے ، پیچ کبھی نہیں رکھتی کے برتن و حرے ہیں کسی میں دال ہے کسی میں آٹا ،کسی میں چرہ -- میال جب آ آہے کھانا لاکر سنے
کھتی ہے ، پیچ کبھی نہیں رکھتی کے کھاچک ہے تو کھانا اضالیتی ہے ۔ ہر دولوں نکرے تومیاں کے سائے بزاروں رکا بول کا ڈھیرلگ جائے ۔
" مرید لورے بیر" کی تقریر کسے بادنہ ہوگی جو گھرسے فرٹ لیکڑا شعار رَس کُر مثالیں سوچ کرچات ہے اور دہ اس اور کسی میں سب کا ملغوبہ بنا و تیا ہے ۔
اور " مرجوم کی یاد" تو ایجا شاہ کا درج ہوئی مواج موزا صاحب سے ہزاروں ارمانوں کے ساتھ بائیس کی کاسودا ہوتا ہے اور جب وہ آتی ہے :" برآ مدے کے ساتھ ہی ایک جمیب و خریم بیشین نظریل کی سیکھ کرے بہجان مسکا کہا چیز ہے ۔ فور سے دریافت کیا :

مکیوں بے یہ کیاچنے ہے؟

وكرولا: "حضوري بالتيكل ب"

مِي نِهُ إِنَّ إِنْهِ كُلِّ إِنْهِ كُلِّ إِنْهِ كُلِّ إِنْهِ كُلِّ إِنْهِ كُلِّ إِنْهِ كُلِّ إِنَّهِ كُلَّ إِنَّهِ كُلَّ إِنَّ الْهِ كُلِّ إِنَّهِ كُلَّ إِنَّهِ كُلَّ إِنَّهِ كُلَّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّ إِنَّهِ كُلِّ إِنَّ إِنَّ الْمِيكُلِّ إِنَّ الْمِيكُلِّ إِنَّ إِنَّ الْمِيكُلُ إِنْ أَنْ الْمِيكُلُ إِنَّ الْمِيكُلُ إِنَّ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ إِنَّ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَلْمُ الْمِيلُ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ أَنْ الْمِيكُلُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيكُلُ اللَّهُ الْمِيلُولُ الْمُتَلِيلُ الْمِيكُلُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيكُلُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمُتَلِمُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُلْمُ الْمُتَلِمُ الْمُلْمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِيلُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمِ الْمِنْ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمِيلُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِيلُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمِ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمِنْ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمِيلُولُ الْمُتَلِمِيلُ الْمُتَلِمِيلُ الْمُتِلِمُ الْمُتَلِمُ الْمِيلِي الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتِلْمِيلُولُ الْمُتَلِمُ الْمِ

كي لكًا إلا مرزا صاحب نريج الحامية آيد ك ك"

يس نه كها : " الدج إمّسيكل واستكوا عنول في يحيى تقى وه كمهال كن ؟ "

كفاليًا: "يبي ترج

م اس كوصاف كيون نبس كيا؟

وحفور وقين ونعرصاف كياب ي

" توييميلي كيول هه ؟"

نوكري اس كاجواب ديناشا يدمناسب شبجاء

مدتيل ديا؟

ا حنور وه ميل ويف كي يدنهس علة ،ميل اورزيك بين دب وبا كي مين -

یس نے کہا ۔۔۔ اچھا اور ہی اور ڈال دو۔۔۔ یہی مفید بوتا ہے ۔

ادرجب سوار ہوکر چلے تو۔۔۔

\* بائیسکل اس دفتارسے چلے لگی جیسے تا رکول زمین پر بہتا ہے ۔۔۔ میرامر پیچے کویوں جٹنے کھار امتعا جیسے کی متواتر مخبوری کے نیچے کمنے ادرے جارہ ہو۔۔۔۔۔ سائمیل ذرا تیز بھ نی توا دحواد حرکے وکٹ جے نکے ۔۔۔ اوّل کے لیٹے بچل کو سیسنے سے لگالیا ؟

```
لم لو، کراي، جنوري ۵ ۱۹ ۱۹
           ایک متری کے باس اسے لیکتے ۔ * وج کی سلاخ اس کے اتھ میں تتی جس سے اس نے مختلف حقوں کوٹری بریددی کے ساتھ عطوک بجا کردیجھا۔
                                                     .... مي في كها ، مرف ميندل الدكدي كواو تفارك سوانا ب- بناد كن بيع مون ي ؟ "
                                                                                       مسترى كينه لاكا: * مارگار دي تفسك زكرودل!
                                                                                               مي لناكها: " إل دويمي تطبيك كردد"
                                                                                  كين ديكا يد آب إتى جزس مجى معيك كرايس واجها برد
                                                                                                      عِي فِي الماء اليماكردو ---
                                                                           بولا: " دس بندره دن كاكام ب- اسع بارسه إس جيور جائي"
                                                                                                           * ادر پیے کتے لوگے؟ "
                                                                                           كية لكان بس مين جاليس رويد لكيس كري
                                                       يس كه كها " بس جى جكام تم سے كها بے كردوا ور باتى بارے معاملات ميں وضل مت دوي
 تنگ آ کاسے پیج نکلے ۔ " بلاسے وس بندرہ روپ کا خسارہ ہی ۔ چالیس کے چالیس روپے توضائع نہ ہول کے رعم پوکسی چیز کے بیجیے کی فریت نرآ کی تھی ۔۔
                                                                              رس سون بجارك بعدمنسع صرف اتنا نكلاكه :" يه بانسيكل بي أ
                                                                                                         دكاندار كيف لنكا: " مجر؟ "
                                                                                                           ير لکها: " وگه: "
                                                                                                       كية لنًا: "كيامطلب ؟"
                                                                                                      مِن فِي كِها: " بِيجِة مِن مِم "
د كا ندار في مج ديما يمير إلميكل كو يجرم ويما يهر ياسيكل كود يجعا - ايسامعلوم بواعماك فيصله بهي كرسكا اوى كونسا بعاد مانيسكل كونسي ع. و
                                                                                                   أخركادولا: * كياكريك آپ اس كويج كريه
                                              يس زكها ." كياترير بي جنا جا بت بور جردوب مع وصول بول ك أن كامصرت كيا بوكا ؟"
                                                                             كين لكا . • وه توشيك بيم ي كون اس كوليركريكاكما ؟ •
                                                                                      مين نه كها: " اس برجر مع كا اوركماكر مد كا يُ
                                                                                                  كخاركا:" امجايزامدگيا. بير؟"
                                                                                          يس اكما - محركما ؟ محريلات اوركما ؟ "
                                                            دكانداربولا: * اجما- بول - ضائخت زرايهان آنا ، يه بأسيكل يكي آنى بع !
بخآرى صاحب سے گالزوردى ك اسپل ٹرى' (سيب كا درخت ) كا ترجر ي يا د كار ب ج مجد د كك كار قال بين جديا مقا ان داور انا طول فرانس كي سائيس ؟
كرمى انهول نے مُعرى دقاصۂ كے نام سے ادوديس ختقل كيا۔ ا درمجى ترجے جول گے حدان كے اشعار يجى پليغ ا دربرجنت بوتے تق ليكن ان كاجائزہ ميں تہيں ول گا۔
        البتر در شوم مح ان كا وكت مي جوانبول ني (بروايت) شفي (حكومت مندك دير دفاترك والبي كوي كماية) رخصت جوت مور كي مق سه
                                                     المُوكِيا لين يهال سيعميلي فون
                                                     اب كبس جاكر عط كا الكي يُون
                                                     اس كمي خصر اكلّ متى ديخ
                                                     يرجمن يونبى رجدكا اور_ الخ
           والمارة على كار مايت مى وب جداك الله كان فيدون الدكون السكتا تقاسد باين اس كى يا در مس بعر يايس والسي سفي كا و
```

فريداحمد

بمد من برونیسر بخاری کوسبسے بیلے پھرس کے روپ میں دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات سے حب میں درمیرے دیندم مذاق ساتھی آشوں لویں جا عت میں بم عاکر سقتے ہم میں سے ہراکی سے "مضامین پھرس" کا آئی با درطا احد کیا، یا یوں کیشے نو داس کتاب کی لا زوال ایج پی اور ر المطافت نے بہیں استقِد رُسے درکر دیاکہ ہم کوسا دی کِتاب قریب قریب حفظ ہوگئ ۔

علی ذوق دیکھنے والوں میں شایدہ کو ٹی شخص ایسا ہوج لیکڑیں کی مزاحیہ تخریرسے لطف اندوزند ہوا ہو۔ ان کے مزاح ،ان کے انداز بیان سے صن ہما دے لب ہی نہیں ، ذہن مجی سسکرال ٹھٹا ہے۔ اور بداس کا نتیجہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کا پہلاشغفہ فیصلہ کیا اور وہ بدک بیطرس ہم سیکے

ہروپی-

اس دقت سے ہما دے دلوں میں برتمنا پیدا ہوگئ کرا بنے میروسے کس طرح شرف ملا قات ماصل کیا جائے۔ ہم دی برتمنا مدت ک پودی منہوں فرمبراہ ۱۹ میں بو۔ ابن کی جزل آمبلی کا چٹا سالان اجلاس بیرس میں منعقد ہورہ نقا۔ اتفاق سے میں بھی موجو دیتھا ہو ثمنو یابندہ ۔ ہالافریم ، نومبر کی سربہرکو پیریس کے ایک خوبصور ت ہوٹل میں جہاں پاکتانی دفر تقیم تھا، ان سے ملاقات ہو ہی گئے۔ وہ چود ہری ظفرالدفا اور دوسرے پاکستانی مندومیں سے معرف گفتگو تھے۔ موقع طبتے ہی آ داب بجالا با اور اپنا مدعا طاہر کیا۔ یہ ملاقات کچک کا روبا دی قسم کی تھی جس کا میجہ میرا لو۔ این میں دلورٹر برا فرکا سٹر کی چٹیست سے تقریقا۔ اس طرح نجھے نقریباً جا دماہ پر دفیسر بخادی کو بطوس کے علادہ اور دیشتیوں سے بھی دکھینے کا موقع ملا۔ میں بے درکھا کران کی شخصیت متعدد، غیر معمولی خوبیوں کا مجموعہ سے ۔ بو۔ این بی شخص، بلالحاظ توم و ملت، ان کا گرویدہ اور مارے بہ مختلف مسائل پران سے مشورہ طلب کر تاہے ، ان کی خوش گفتا دی اور اظلاق کا دلوادہ سے ، ان کی علی قاطی سیا۔ تدبرا وردسین الحشر نی کا قائل ہے۔

بروفیسری آری اوراین کی منعدد کمینیوں کے بمرتبے ۔ان برے کی ٹیکا مبر بونا اس بات کی ضا شتنی کرجودہ چا جی با کہیں ، وہی ہوگا۔

یہاں یہ واضح کر دینا اغیر ضرور می بوگا کہ عالمی کا نفرنسوں برب کہ کہا جاتاہے وہ تو عفی ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے۔ اس مرکر میاں بنور وض بات چیت ، جوٹر نوٹر توکا نفرنسوں کی لابوں میں مطے پاتے ہیں ۔ان لا بیوں بیں بخاری کی ساکہ بہت بلزی ۔ان کی منبولیت اور بہ کہرا ٹرکا اثارائدہ اس بات سے مجی ہوا کہ لاطینی امریکہ کی دور یا سنبس ، ڈومنین رہلک اور کو لمبیا میں کچد بہائے سرحدی جھکڑے چا آ رہے تھے ۔جن کے نصف کے لئے اور نوس کے جو بالنے۔ دونوں دیا ستوں سے خائن دیکسی اور دنین بلک صرف برونیس بخاری کے حن توسل کے جو بالنے۔

عرب ہا جرب کا مسلہ ہے۔ این کی خاص سیاسی کمیٹی ہیں ذہر بحث تفاع وب اور و دسرے بڑے ممالک کے نما ثندے ابنی ابنی تقریری ختم کرکھے ۔ ان لا کھوں ہریا در جہ خان ان مہاجرین کی ذنتی ضرورت اور آبادی کے لئے جور فر ہے۔ این کی طریب مقرر مواکرتی تھی، اس میں ایک بخویز کے بخت بھاری تخفیف ہونے والی تنی ۔ کیونکہ امریکہ وبر کی نیہ ہے اپنے چند ہے ہیں تخفیف کا اعلان کر دیا تھا۔ اس ہات سے عرب ممالک کے نما تکوری تعدید اور منا اور مرافروضت نیے۔ اس مشلہ ہرآخری رو فریر دفیسر بنا اس کی تقریر تھی۔ یہ ایک ایسی معرکر آ وا نفریقی۔ جس کے سامعین کورلا دیا۔ اور منا لفین ہے صرف شرمندہ مورث ۔ اس سے سامعین کی خفنہ انسانیت کوا بھا دا۔ اور حب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا توری درجیا لوگ بخاری کا ترکی کا اجلاس ختم ہوا توری درجیا لوگ بخاری کا ترکی کا احد میں معلوم ہوا کہ کا ان کے کسی بہت بڑے ہیں درجا دوریا نی کے ان کے ان کے ان کے کسی بہت بڑے ہیں ہوئے۔ اور بیانی کے انسانی کا ورب کے کو اس درجا دوریا نی کے خطابت اور دیا دوریا نی کے انسانی کو کو ان سے بے اختیار استدلالی اور تقریری اوری مالی کی کو ایک کی تقریری نے ایسا جا دو کا اثر کیا کہ مہاجرین کے لئے اصلی دی مال کھی گئی۔ اس کے کہ دوری کی تقریری نے ایسا جا دو کا اثر کیا کہ مہاجرین کے لئے اصلی دی میں کہ کھی گئی۔ بیال کھی گئی۔

برونيسر بخادى بوراين مسبكر رشي كما شاهندي ب مدمقبول تقدير شخص الى كى مدد جابتا اورد و اس كى مشكلات كواسان

اه نو ،کراي ،جنوري ۱۹۵ موا د

کرسے کی کوشش کرتے ۔ وہ معانی ملقوں پر بھی ہے حدمقبول تھے ۔ اکٹر صحافی الماقات کے اس سے شفاق دہتے کہ وہ ندحرف پاکستا فی وفد کے پیڈد بکاراک اچھے باخات انسان تھے ، ادیب یہتے ، ابند پایہ مربر تھے ۔ اورمشرق ومغرب کے معاملات ومسائل کے متعسلق صحیح مغرط منوازان ندور رکھنے تھے ۔

جینی بیری رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور میں بڑے و تُوق سے کہ برسکتا ہوں کر برونیسر نجاری کووباں کے ادبی اسیاسی اور ثقافتی حلقوں میں ٹری شہرت اور وقار حاصل تھا۔ ان کی تنرجا بہداری ان کے صلاح مشورے و ان کے خیالات و آراء سے جس حدثک لوگ مشاخر ہوئے اس کا امارا ہی ان کی خدمت ہے۔ اگر چہدہ لینے وطن سے وور رہے لیکن ان کا دل جمیشہ وطن ہی ہیں وہا۔ بلک ان کا "دل تو یہ جیا بہتا تھا کہ ان کی عمر کا بقید حقد کھی پاکستان کی خدمت ہی میں گذرتا لیکن ہمارے سابقہ ارباب حل وعقد کو بین ظور نہ ہوا ؟

پر دفیسرناری نے ہراعتبارسے بینے دطن اورا بل وطن سے جتنا پایا اس سے کہیں ذیادہ ان کو دیا، اوراس دین کی ہم جتی کھی قدرگریں کم ہے۔
میری پر دفیسرناری سے ملاقات نو بارک ایربورٹ پریوئی جب وہ بید این کے کام سے بورپ سے جارہ سے نظے بیں ایک عقیدت مند کی بیّت سے مشرقی ہم ذیب ہے اخران میں ان کے سامان کو اپنے ماتھ میں لئے ہوئے تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک جوٹا سابیات تھا میں نے موض کیا قبلہ آ اپ کیون کلیف کرتے ہیں ۔ یہ بیات بھی مجعے دے دیجئے ، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے بیا کی طرف برصایا ، انہوں نے بیگ اپنی طرف کھی تھی ایا اور اور لے اس میں میں دیتے یہ میک اپنی طرف کھی ہوئے میں اور ڈولو میں ایک این اور شور اور ایک میں میں دوسرے کو نہیں دیتے ہے۔ "مورت اپنے میک اور دوسرے کو نہیں دیتے ہے۔

افنوس! آرج بها را بميرد ، بها را ليكرس ، بها را بروفيسري ارى جس نے بهيں كيا كچھ نبيس ديا ، بم ميں نبيب را- ليكن بهيں عارف شيراز كا يرارشا دسيا ہے كہم

برگزیمپرد آنکه دلش زنده مشد بهعشق ثبت است برجریدهٔ عب لم ددام ما



# ڈاکٹرداؤد بوتامروم

#### عبدالواحد سندهى

جہاں برصغیر ایک و مندمیں غلبہ فرنگ کے دور کے کتنے ہی النے پہلومی و ہال ایک خوشکوار پہلومی ہے اوروہ یہ کراس میں علوم ورمعاریف اوران کے علمبرواروں کی کما حقز قدرومنزلت کی گئی اور شیخص نے زیان واوب یاحلم و محمت کے باب میں کوئی بھی نمایاں معدمت اسجام دی اس کا کھلے دل سے عمران كماكياً حصول علم كے داستے ميں وشوارياں ضرور تھيں اور وہ كس زائد مين نہاں موتي ، كيرى تشدكان شوق بركونى بابندى نہمى اور شخص كويد موقع عال مقاكه وہ ذاتی جدوجهرسے اپنی ذائی صلاحیتوں كوبروئے كارلائے -چنانچە يەامردلچى سے خالى نہيں كراس دورمين جن لوكوں نے نام بداكياا ورشهرت ك آسيان پر آفتاب بن كرچكه، وه اكثرو بينيتر غرب بي گرانون بى كرچتم وچراغ تقد امنون ندايني د شواري كوترتي كازيد بنايا اكثمكش حيات مي باريمون اريكوي سن ان كيكيرركانقا ان كراوج دان كطبى جرير عيك دانهول لـ ابنى رونى طبيع سعدة حرف لين كمكسك بام ودركو عكم كايا بلكتمام دنيا مك افي علم وادب كرمنة ركيا -ان بى مى سے ايكشمس العلماً واكرواؤ د إر امر حم سے ووغري كے آغوش ميں پرورش سائے باوجد ذائى قابليت اخلاقي وجا بهت اور دل و و ماغ كرونا كول ادصاف کی بدولت علم فعنل ادرشهرت وقابلیت کی معرارے کر مینچے اور شمس العلما "کے خطاب سے مشرون ہوئے جکسی سیاسی میکٹی عسلحت نہیں بلکہ خالعی حمد میت كانتيج نفادان كاشحاران معدود مع يندخوش نعيب انسانون مي جعبهول في در خلائي مي كرال بهاخدات انجام نهاي وي اوراد باسبطم وفعنل كوليخ علم في فيا سے بہرود زہیں کیا بلکہ ددرازا دی میں جی مختلف جنیات سے زندگی کے مختلف میدانوں ہی قدم دملک وتعلیم دندویں عدم دمعارف اور تحتیق وتشریح کے گزناگوں فيوض وبكانت سع بالاال كيا-اورايك سنقل اغيرفاني فيعنان كاسرايه باتى جوزيك عبربيهر بإكسانى كزخواه ومكسى حقت مك سيتعلق ركمتنا مؤسجا طوريه نازجه رو ایک ایسی مشعل علم دیم ست سے جس کی روش سے پاکستان کا گوشد کوشر منور ہے اور جہانی آنے والی نسلوں کے لئے دمیل را ، کی چنیست رکھتی ہے کسی نے درست كها بهكه: زنده داردمردرا آنادمرد- بهار معترم عالم وعن مرحم واكردا وديونا آنهم بي جهاني عثيت سعم و ونهي ادرم اس برسرايا السوس ابهادا برفرواس سانحة اليم پربيكرياتم هې ليكن ان كاعلى د ذكرى فيضان آن يمي م مي موجد معان كليجوب دودِجادي م آن كي طرح - بمارے دل و د ماغ كى دگر ، دگر اس جهة حيات آفري ى لمردب سيراب ہے۔ اور يہ حزن دعم كه اس دوح فرساطوفان اي وسلسلة جليل مشمس العلماء كى آخرى شاندار كڑى كم يوجل فيسسے بربا ہوا' ہمارسے کسے سابا تبشنی ہے جن وگوں کو پاکستان کے اس فرندیسکا نہ سصلے کا آفتاق ہواہے ' جراس کے خمنسی ادصاف ایرا خلاق حسنہ کوجانتے' اود قرش کھی كريجيانة بي وواسكم فرامش بنس كرسكة.

الع صدرنشين مغلى الله وفتيدول مازدل ا

پاکستان کایده یه نازهالم دختن سابق صوبه سنده که ضلع دآده که که که تدیم تاریج ضدید آنی میں ایک کسان خاندان میں پردا جواج دآؤد یوی کرداقائے۔ اور اس صوب کی تاریخ میں خاصی شہرت رکھنا ہے داگرچہ داؤد یویا کہ اور میں ایک نویب گخرنے ہی میں جوئی ۔ ان کاہلی نام تحرادر اِپ کانام محمد تھا۔ وہ مجین ہی سے ذہین دطراع متے اور ایک قدیافہ شناس کہرسکت تھاکہ سے

بالاے *سوش ز* ہوسشسندی می تا فت سستدارہ بلندی

ابتدایس ده کمیتی بازی اور دومرے معمولی کامول پی نیخویب باپ کی مدوکرتے دسیم ۔ گودیہات یا گھرکا باحول ایساز تھاکہ وہ محصولِ علم کی طوف اگل جیستے لیکن - چل بخشق درم باشترہ کی است بریاباں باران کے ذوق وشوق نے تمام شکلیں اکان کردیں۔ انہیں شروع ہی سے تعلیم کے معالم میں مناوی ہوئی -

ا ۱۹۳۰ عیر مرحم استعبال نده بری کالی میمی میرع فی کے پرونیس مقرّم و کے اور اپنے دورانِ ملازه ستایس اپنے دطن کی مستند قدیم اریخی کستایس از اور استان محرکہ اریخ معصوی کو از سرفو بدیدا نداز میں مرتب کیا ، علمائے تاریخ ان دونوں کتابوں کو نہایت موکہ ارعلی کا مناصح سلیم کرتے ہیں ۔ فیام ممبئی ہی کے زائد میں مرحم کوع کی اور استان کا دواس جیٹیت سے بڑے عدد منصوبے بیش کے جوان زبانوں کی نرویج و ترقی کے تنہایت کا داکھ تنہایت کا در آب کا در استان کی اور استان کی ترویج کا تنہایت کا در آب کا در آب کے تنہایت کا در آب کا در استان کی ترویج کی میں موجم کوع کی ایر کا در استان کا در آب کے لئے نہایت کا در آب کا در استان کا در آب کے در استان کا در آب کے در استان کا در آب کے در ان کا در استان کی میں کرنے کے تنہائی کا در آب کا در استان کی میں کرنے کے در ان کا در استان کی در کا در ان کا در ان کی کرنے کی در کا در

ایک انبعلیم کی حیثیت سے مجی تدار بر تعلیم کے اس شیدائی کی ضعات تاریخی ہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۹۳۹ء سے دیکر جب وہ سالتی صور ترسندھ کے ناظر تعلیم سفر موسے آخری و تت تک انہوں نے تعلیم کی توسیع و ترقی کے سلسلہ میں نہایت گواں قدر خدمات انجام دیں جسلاج نصاب تربیت اِساندہ اورا بتدائی ڈاؤ کی تعلیم کی اصلاح دتجدیدان کی فتوحات خصوصی ہیں شامل ہمیں ۔ ان کاسب سے بڑاکا دنام یہ ہے کہ انہوں نے تیام پاکستان سے نبار منظور کر وایا بینجا ، ۔ او رڈ معالدی نویس کی سعد میں بیاستان کے بعد مہاج طلبہ کی کراچی میں پانچ سال بھیلی ہی ورم کے بعد مہاج دین کی اس مورم کے بعد مہاج دین کی امریکا میں مورم کے بعد مہاج دین کی انہوں نے انہوں کے انداز میں پورے صورے کی انداز میں ہم مورم کے بعد مہاج دین کی انداز میں ہم مورم کے بعد مہاج دین کی انداز میں ہم مورم کے بعد مہاج دین کی انداز میں ہم مورم کے بعد مہاج دین کی انداز میں بیارے کی کا دورہ میں پورے میں پورے میں پورے کی کا دار میں ہم مورم کے بعد مہاج دین کی انداز میں ہم مورم کے دین کی است مہواد کیا ۔ ایسی میں کو تائم کرکے پاکستان کی تعلیمی ترقی کے لئے واست ہمواد کیا ۔ ایسی می مورم کے بعد دورہ میں پورے صورے کی نظام درست کردیا اور پورس کی کوئائم کرکے پاکستان کی تعلیمی ترقی کے لئے واست ہمواد کیا ۔ ایسی مورم کے بعد دورہ میں کوئائم کرکے پاکستان کی تعلیمی ترقی کے لئے واست ہمواد کوئیا میں ۔ ورست کردیا اور پورس کی کوئائم کرکے پاکستان کی تعلیمی ترقی کے لئے واست ہمواد کیا ۔ اندورہ بیاک سندورہ بلک مردورہ کی کے توامل کا میں ۔

محری در می در می می مسلمیتوں کی میتی جوال کاه علم دا دب ہی کی صرحت می بین نجه ۱۹۵۹ میں طاذمت سے سیکدوش بولے کے بعد وہ مجوطی وا وہ تحقیقاً کے زیادہ خوشگوارا درگزال تعد کام مین کم کسی میں ادبی بورڈ کے جوسندی نبان اور علم وادب کے فرورغ اور توسیع و ترفی کاسب سے براا اوارہ ہے کی الغوران کی مدات مکل کیں جہانچہ اس ادارہ کے مدر تصنیفات و تابیفات اور شہور رسالہ مہران کے مدر مستول کی جیشت سے کہی خدمات ایجام دیں جو جمد سے او کار مہن گی۔

عمری شخف عمر دادب کے علادہ مرحم کو نبست خاص سندگی زبان ادب استین تعلیم اور ذاہ عامر سے تھی اس کا قدلی تقاصا متعاکہ وہ سابی صوبہ سندھ کی روح دواں اور مجرب دمقبول شا عرد ماردن شاہ عبداللطبیعث بھٹائی سے کے ملہانہ کلام کی ترتیب د تدوین اور شریح و قوضے میں خاص دلیس کام لیس بینا ہی وہ آخی وہ آخی وقت کہ اس کام کس بینا ہو اللطبیعث بھٹر کے تھا ہو سابھ واقد و پتا محرص اوران کے امورا ستار ڈاکٹر گر مجنست سے جو شاہ جو اللہ کہ تاریخ میں سنگ میل کے شیب رکھتا ہے۔ تعمین معرض مواجلہ دل میں مسبوط جلد دل میں متن م ترح اور مل لغات کے سابھ شائع ہوا تھا ، وہ سندھی اوب کی تاریخ میں سنگ میل کے شیبت رکھتا ہے۔

تخیق کے میدان یہ میرورم بند واکر داور پر تاکو صل ہے۔ اس سے اہرین تاریخ کی دلئے میں علمائے سلف کی یاد تازہ ہوتی ہے جن کا تبوعلی ہرا عقبالیے مسلم تھا مرحرم کوع بی ، فاری ، اور سندھی پرج عبور تھا وہ محتاج میان نہیں لیکن اس کے ساتھ انگریزی نبان پران کی غیر محولی قدرت ان کا اقتیاز خاص تھی ، ماہم مواد کے معلاوہ اہر لسانیات کے اعتبار سے میں ان کی حیثیت مشتند ہے ۔ ان کا ایک اور طرو اقتیاز جربہت کم لوگوں کومیٹر آتا ہے ، یہ ہے کہ وہ ایک اعلی درجہ کے شرنگار تھے ، امداس لمحاظ سے منفرجین بیت رکھتے تھے۔ ان کی دفات نے ہمارے علی داد ہی صلقوں میں ایک ایسا خلا بدیا کردیا ہے جس کا بُر ہونا و شواد ہے۔ انسوس ہے کہ میتیا داجل کی میں میں سے مد

ایک مان جراغ تھا مہ رہ ، ایک روشن جراغ تھا منہ رام!

### غزلك!

### ببوش ملد أبادى

الم الله المرسياند " ألى على شب تا ریک حکمگاتی تھی میں جو آتا تو بیٹھ جب ٹی تھی ادرصنى سربير خبلجصلاتي تقي كوئي شے دل بين تَّنگُٺ تي تھي كَنْجُ بِي يَا تُنْسِيمُ أَتِي تَفَيّ ے کے انگرائی ٹوٹ جاتی تھی سانس کو ہجکیاں سب تی تھی برت باری میں کہرسکا تی تھی آنچ سی تن میں سنسناتی تھی دیر یک کائٹ ت گاتی تھی تنهمع بجه كر ديئے جسلاتی تھی جب مهین روز موت آنی تفی ومُقوب كوجب ندني بن تي نفي جو گلی تقی <sup>، ت</sup>یجیمی سی جب تی تھی · خاک سی جیب ز مسکرا تی تھی یاد ساہے کہ اس خسرا ہے ہیں کمبھی برکھا کی رُت مجھی آتی تھی

حب مجر کی صدا جگاتی تھی سينه بول أرزوس روش تعا دم أراكث ايك جان جيا ات كورك ودها ك ليت تھے د كمينا تحسا بغور حبب اس كو سانس لیتی تھی وہ ڈلائی میں جب أسے دا دِنعْب دیتاتھا شب فرقت میں زمزموں کی صدا زندگی ولولوں کی گرمی سے کم سِنوں کے بدن کی خوشبوسے جب حیثتی تھی پور پور اُن کی المے راتوں کی وہ الات تیں بائے وہ زندگی نہیں ملتی موجه گردی د استال جو ئی شہر خوباں کی بائے دل داری نھے کچھ ایسے بھی نقش پاجن سے

جوش اب ده ت دم بین خاک آلود جن پر اکشر وه سرخبکاتی تهی

مذاكره:

پهنائے غزل

انترجلبلی تابشدهاری

#### الرَّجلس لحيه:

یں ہیں کے اسب وعلل بتلہ نے توفاصر ہوں مگو المہارِ اسف سے کوم نہیں رہ سکتاکہ وہونت کا فرغواجی نے سب سے پہلے ہوئند دریافت کیا کہ معدوش خواکئ میں حالی نے سب سے پہلے غول کے خلاف اُواز اٹھائی۔ معدمہ "میں خوال کے خلاف اطان جہاد نظر آنا ہے اور آل احریتر ورعی ای کوغول پراعتراضات کا نقط آغا محفظ کی آفاز ای مفرد خصر سے کہ ہے چنا خی ڈوان گور کے بی معدمہ "میں خوال کے خلاف اطان جہاد نظر آنا ہے اور آل احریتر ورعی ای کوغول پراعتراضات کا نقط آغا تولید ہے ہیں۔ ہی حقیقت کرئی سے توانکار نوال ہے کہ مقالی ہے تھیا ہو آخوں کے سلسلے میں چند تجویزی اور ترمیس پیش کونے کی بہت کی لیکن جسیا کہ میانی وہا سے واضع جو اے ہی کہ تبدیل خوال جو کہ کا مذہب کا دویا نہیں متا کہ کہ کہ کہ کہ میں مقالہ تجریق سے خوال کے لئے تصیدہ کا وسیع میدان جاتھ کے اس موری کے اس کے معرف کے کہ کوئی کی کہ تو میں کوئی کے لئے تصیدہ کا وسیع میدان جاتھ کے اس کے معرف کی کہ تو کہ خوال کی فروج مرمیں شامل ہوگئی۔

سله به خیال بس کوقبل از بری کی توگول فی عموس مکبراسید اوراس کا اظهاری کیا ہے، یقیناً حیصہ به آز اکعنوی صاحب نے اپنی کتاب مطالع خالب میں اس برسر حکال محت کی ہے مسلسلہ میں فائس نے اس کے مساسلہ میں فائس نے اس کے مساسلہ میں فائس نے اس کے مساسلہ میں کو دو کی جی کھول کر تولید کی محدد میں کی دو کی جی کھول کر تولید کی کھوٹ کی خال مان نے مساسلہ کی خال وافعی میں کی دو کی جی کھوٹ کی جانب ہوئے کا تصور بعد اس بریا ہوا جب کر پیمنٹ منوبی شاہ ہی کے مدد کے میں کی دو کی تو کو اللہ کا میں کا ایک جانب کی بریا ہوا جب کر پیمنٹ منوبی شاہری کے مقابلہ میں کی دو کو اللہ کا میں کا بریا ہوا ہو کہ بریا ہوا ہو کہ کہ کے انہوں کا اس کے انہوں کا اس کا میں کا میں کا کہ کہ کہ کہ کو کہ کا تعدید کی تو کو کہ کو کو کو کہ کا کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کھوٹ کو کہ کو کو کہ کو کھو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کہ

چنکدانسان بروتست واحدی واحدجذبهی طاری بوسکسا براورغزل جودنست واحد کی تخلیق جرتی بیرختلف جنریات کی عکاسی کرتی بر ابذا مصنوعی بدر بالعراض كرج مع تعريباً دبع صدى يهل كى ياوكارب، جب جب تيش صاءب دتى سعامنام كليم نكالت تع براس كرد فرع اضانى كى عكم نفس اضانى ا تربها ي نظري واضح بوجاتى عليكن اس كے بادج ديمي اس كا جائزه لين كى كوشش كرول كا اكد كم اذكم ان عفرات بريمى اس كي تقيقت واضح بوجائے جو احرّاض كى نصدى معرض كى شخصيت كم بثي نظركرته بي.

جوش في برجيد نفسيات كي ساده اورعام فهم التكي عرايك عاص التعرض كرن كح جدارت كرول كاجب وقت مم بركون جدب طارى مواعد كيا بم اپنی آوج رشاع اندانیان کی جانب معطف کردیتے لیں اوراس کے اظہار کے لئے شکر کوئی رآ ا دہ بوجاتے ہیں ؟ اس سوال کی نوعیت الزامی نہیں بلکہ واقعی سنجے رگی سے خورکرنے کی خرورت ہے کہ جب شاع کے ذہن پرکوئی جذب طاری ہوگا۔ اس مغلومیت اوڑ اگر پذیری کے عالم میں کیونی مکن ہے کہ وہ اس جذب یا ہا ڑے افہار کے لئے شاعق تراكيب بحروقوالي اورفنكادانرصناعي كي جانب متوج برجائ مثلاً دارون في اليني كتاب " Amman + Man + Brosson Or Emorrow in Man كحالت بين السان كي تصديكي ول كي به كم منف كي فت أوسست بغض مشكل اورجيم كم وربوج آنسيد ، دوران خون قريب قريب بندموج آنسيم جبم كي حزرت كم موجاتی ہے، جدد منتدی راجاتی ہے جبم کے خدود اپناپانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے مختل السديد جارى موجاتے ہے، احصا مخر محتر كا نيخ لگتے مِي مِعْدَثُك مِوجالب، بول بربري معاتى م حاق مو كم جالب، انترايال كيك جاتى بي اورمغدسد يانوا واز بالكل نهين تكلتي يا بجرب احت يا يجيخ كل جاتی ہیں " ظاہرہ کرجب سی تحض کی برحالت ہو گی تو وہ کسی تسم کے بیان پر کیونکر قاور ہوسکتا ہے چہ جائیکہ شعر کھنے لئے ، شاید وہ لفسیات کے اس مستلاسے واقف نهيس كم جذب سعار پذرى يامغلوميت كم عالم بس بجزاضط إدى اورجلى افعال ككولى ففل صادر نبيس جوسكا -

بهال تك نظم مي سَوْل كويل كوبون ملامت بناف كاتعلق ج . مجد ذاتى طور پرتوش سے كوئى اختلات بنيس اس لئے كدو اس سلسل ميں براس سے فراخ حصلتي چنانچراس اعراف كه اوج وكه مير باب يى شاعر مح دادامى ادر يددادامى و وبدياكان يركهددين مي كهد

الوننسي جلت جياسه يه أب وجدك تيب كرچيكسە زندگى جوتيرد تتين كى تباه ان کے لب ریمی دمی ہے جو دلی کے لب یک ا

یر نقط رسمی مقلیر واُمن و فر آدے مرب ہی آج تک معشوق پر اجداد کے ان کی بررت بے انوکی ان کی غیرت بیجیب آج تک غالب ہے ان پردہ رقبیب دوسیاہ اِنْ الله الكور فرارك، يرصد

كون بعان برج بالآخركوك بوتا جس يتقيتى شاعون كعهل بس نقاله كرنى ان ميس زندگى كا ديجھنے والانهيں

سلسلدان كاسحن كادوتك موتانيس مرسے پاتک بے سرے میں مربسرنقال یہ قلب ان كا تطرة شبنم توجع عالماني

چنکر چنش طنزگو بہت البھے میں اس لئے اسی تھے کہ پہنتیاں ان کی نظوں سی آوگوادا ہوجاتی ہیں الیکن اس تم کا ہجدا دراس ہتم کے دلاکل علی مباحث میں برياريس - چنكرشوئ مطل اس معلى سوختلف موقى بي جس كى خرورت مي مسائل كه اجهام تفيهم بي ميني آتى بيد اس لي اگراس مقعد كى ترد يج واشا نظمول تكسبى محدودر ي تواجيل ب

بشريت كى يازلى كردى بكروه النا ومانيت كوما وبيج أميح ابت كوفي كوشش كرتى رمتى بدسكن مرف تخفيت كربل و لربوا منهم كي غيمقلى وعوس سندتبول نهيى باسكة ويكرم وامتعدد يهنين كغزل كى مقبوليت كسلة اقوال واسنادكا انبادلكا دول بلكيه وكيناب كحب نظريه برجش ف لینداع اض کی بنیاد کی اس کی چشیت کیا سے دینی کیا شعراس معنی میں جذب کی تخلیق کہا جاسکتا ہے کہ کوئی جذب طاری جو تے ہی شومی و وسل جائے۔ يروا تعرب كرم ردوان كى كفتكولى معرود دى سے براكام ليت بى يا بعركليات بريجسف كيت وقت صنى مباحث اوصري دكري كومنطق تربيب سے بيان بي كرترى به كوئى شخص سقىم كى گفتنگومى عام طور په تى مال جو نے دالے الفافا كى نزائت كوقائم نہيں ركھتا بلكه مجازى مى سے مجادى معنى سے مجادى معنى كے حدود والمديان ات كونظراندازكر كے حسب د مواونت كاستواج كرنے كوشت كرتا ہے وجو السيرى مفود ختى تراشتا ہے جيسے جَبَّن نے تراشتے ہى استواج كرنے كوشت كرتا ہے وجود ہيں گئى ہيروائى جورت تخليق شعر كے سليلے ميں ذم نی اعال سے نا واقعت ہيں وہذہ يہ وہ اس الله على الله موسل وجد ديں آگئى ہيروائى جورت تخليق شعر كے سليلے ميں ذم نی اعال سے نا واقعت ہيں وہذہ ہے ہمرویا بات برگرنہ كہتے ۔ حالى كايد دعوى كرب

سرون تن شاعرين ابد موتاب تب نظراتي به اكم مرع تركي صورت

إمبائب كى يتنبيركه

دامنِ فکربدندآسال نی آید برسست سرومی بیجد بخدتا مصرعهٔ موزدل کند

" بوشا و ترور کا این خوال آدای کو کام می الآ اید و موفوع بن سکے بجنانچہ اس سلسنے میں دہ دومروں کے اشعاد کا مطالع کرتا ہے الین اول کا جائزہ بیتا ہے ، ابن خوال آدای کو کام میں الآ اید اور اس کے بعد کوئی خیال مختلف او فات او پختلف صور تول میں پرورش باآ ام ہما ہے ہوں کے بعد وہ خوال مجز المجزن حل کی صورت میں موضوع شعر کی حقیقیت سے فکر کے تعیرے ورج بعنی اشراق میں واخل ہوتا ہے بھر شاعوائی مسووے میں صدف واضا فہ کے بعد ابنی تخلیق کا درمری معیاری شاعوائی تخلیقات سے مواز زکتیا ہے جومکن ہے سے مزید حک واضا فر برجور کرے بہال کا کہ وہ ابنی تحلیق کا درمری معیاری شاعوائی اور سے سے مواز زکتیا ہے جومکن ہے اسے مزید حک واضا فر برجور کرے بہال کا کہ وہ ابنی تحلیق کا درمری معیاری اور برائی موسیق اور وہ ابنی تخلیق کو مکمل کے ۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہور کی درج سے مدان کی کا طوت کا رصوف سائنسی مسائل پر بی نہیں بلکہ شاعری اور برائی موسیق اور اسے خور کی درائے و خور دی کا مورث سائنسی مسائل پر بی نہیں بلکہ شاعری اورب ان موسیق اور اسے خور کی کا مورث میں موسیق کا درائے کی درائے و خور دی کا مورث میں موسیق کی کا درائے کی کا درائے کا درائے و خور دی کا مورث کی کا درائے و خور دی کا دور درائی منطب موسیق کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا در کا کا در کا در کی کا در کا در کا کا درائی کی کا در کا کا در کی کا در کا کا در کی کا در کا کی کا در کا کا کا در کا کا کا کا در کا کا کا در

فِينْ المَيْنَ الله مرام مراه مراه مراه كالمرائعي المن المرك نصداقي كرتى بي كرائع من

اسى خيال وانتبال فرايخ شاعواندانداري يون كهاب كرسه

از لوا برمن فیارت دفت کس آگاه میت پیش محل جزیم دزیر دمقام وراه نسیت

جب يمتعين بوكياكرشوكهنااس قدائسان نهي جنناكر جوش في مجها تقاا وكس خيال ياجذب كانطهاراس كدوارد بوت بى نهي بوجانا بلكه بوسلسل مير كچية سحن مقامات "كبى آلة بي واعتراض كي سطيت رِنْجب بوتاج جرا ايك برائ شاعر سيمنسوب ، ايك مغربي نقاد بهزي تُرود (١٥٥٥ ١٩٥٨ مع ١٩٨٨) خركس اليد مي معرض كم جواب مي اچي بات كهي تي ك :-

مد اس مع بین جب وزی الحشاف حن یا احساس عظمت مین تعلق کوئی علیم خیال پہلی مرتب داغ بین پیدا موکر چېرے کوتمتا دے اور عمل اور محنت طلب بھیل کی ساعت میں ضرور کوئی مدوناصل مونی چاہتے ؟

ہمجس اصول کے پرویس اس کیٹی نظر شعرکا ہاتھ مدہونا مجافروری ہے اور چنک غزل مجی اس تعرفیف میں آئی ہے ، اہذا یہ ال مجی ہم اسے خطراری فعل نہیں کہرسکتے۔ یہ سے ہے کہ بعض اوقات کوئی خیال مجی ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ اسے موزوں کیا جلتے سکن اس کے باوجود تصدوارا دہ کی شرط اپنی جگہ ہے بیض حضراً اس کی ختلف تا ولیس صوف اس لئے کہتے ہیں کہ بعض اعتبادات سے میتعدد الی شرط مغربی آراسے متصادم نظر آتی ہے لیکن درصل ایسانہ یس ہے کینے آتی ہی کیا کا مشورہ ہے کہ :۔

آب كوقصداً كشش كراجا بيركر دوكيفيت ( ١٥٥٥ ) ياجذباتى المجد بداكرب جآب كتخليقى فكرس مدومعادك بوسك "

مجے یہ کہتے ہوئے بھی باک نہیں کہ اس لیسلے میں بقول جمیل الدین عالی توش نے جو ' ٹولکات' دریافت کے ہیں وہ بھی نہایت سطی اور بے بنیا وہیں۔ یہ وہ خصائص ہیں جوانہیں ویک سے لیکرا ج تک کے ہرشاء میں شترک نظامت ہیں اوراس وجہ سے وہ بلا تکلف انہیں 'کارب بیپر کی آناری ہوئی نقلیں 'کہدینے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی توجہ پروفیسرافتر الضادی کے اس بیان کی طرف مبذول کوانا چاہتا ہوں کہ:۔۔۔

اس سلسط پیس بیجاند موگا اگر عشق کی لاکھوں واستانیں درصل کا رہن پیرکی آباری ہوئی نقلیں ہیں "کا جواب بھی انترانصاری ہی کے الفاظ میں بیٹی کردول کہ :۔ مجمع اور قدیم ایزان کی شاعوص تیفوجی لیکن ان میں سے ہرکیک کی شاعوی ووسروں کی شاعوی سے بنیادی طور پرمختلف ہے 'اس لھے کہ ہراک کا جذیہ عشق ایک مخصوص جداگا زسیاسی دمعاشی احل ہیں دائگا ہوا ہے "

جیداکدسطور بالاسے واضح برج کلیے، چونکہ ان کا بنیادی اعتراض کی خلط ہے۔ اس لئے اس سے اخذکردہ متائع کی صوت بھی معرض خطریں ہے۔ ان کا بکہنا کہ جذبہ وار د بوتے ہی شعر میں ڈھل جاتا ہے اقابل لیمین ہے اور اس معنی بنیادہ زید پر رکھنا غلط ہے مجھے اس کا اعترات ہے کہ شعر کی یہ تعرفین کوئی نئی

دريانت نهي منلاً شَلِي فرشع العجم مي ديوى كيابتاكه:-

ر مسلا من سعد سرد م مارون می سود این من است. \* حوالت رجب کوئی بدر ماری من این تر تر می آداندل یا حکول که در بع سع طاه رای تا به مشلاً شرکه نیختا به محدر ای این کار ایک بی . کوئل کوئی به و طاوس ناچنا به ساخ ایراتی بی انسان که جذبات می حوالت که در بع سعادا جوتے "یالیکن اس کوجانودوں سے برط کو ایک اور ترت دی کئی بے ایسی نطق اور کو یائی اس ایم جب اس به کوئی جذبر طاری بوتا می نوب ساختر اس کی زیان سع موزول الغاظ تعلق میں ۔ اس کا کام شعری فی لیکن دہ اس تعرفیت برتفصیل سے گفتگو بنیس کرسکے بلکہ اس سلسلے میں علمی بحث اسک لئے انہیں دو مری تعرفیت فیت بیار کرنا بری کو مشاعری دو صل

" فن كی مهل تصورات كرتشكيل كرندكى قرت مين صغرب تيخييل به مثل الم يقصص فن پرحكومت كرا جدين كاكل سمواية تخيلات ببي النسان جور بي تخيل آخرى كرند لكت بيرف كار مرحه اسب."

مندرجہ بالااتتباسات سے پی تیقت اپنی طرح منکشف ہوجاتی ہے کہ شاعری جذبات سے نہیں بلہ شخیل سے ہوتی ہے اوجو فدرتاً بیسوال دہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تخیل کیا ہے اور اسے شعری اساس کیوں بنایا گیا ہے ؟ اسے بڑی فران موسکی سے السانی علم کی کتابی کہ اجام سکتا ہے کہ آج ہیں مادی ترتی کے باوجود ہمارے وماغ کی یہ توت اس کی دسترس سے باہر ہے اور فعسبات کی تمام موشکا نیول کے بادصوت تخیل ہیں علم اور اس کے ماہروں کے لئے کہ اور اس کے ماہروں کے لئے کہ است کہ مذرکہ مقدود کہا ست

ایں قدرمست کہ بالگے جرمے می آید

كسواكيونهبى البته نقادان فن اورم مرين شعروا دب فراس سليطيس برك تفص سع مم ليا بير جنا بخرها لى كادعوى به كه : \* مه رتختيل ايك اليي توت به كره علومات كا ذخره و تجرب اورشا بهت كذويك سه ذمن بي بيط سع موجود مواجه يه اس كومكر ترتيب و يجر ايك نن صورت يجشق به ادبع اس كوالفاظ كه ايك اليه دكش برائيس جلوه كرك به وجمولي براول سع بالكل ياكس تدريختلف مواج . \* وُاكُولُ ومف حيين خال \* دوح اقبال \* اور \* ارد وغزل \* يم على الزنيب اس كرم ملى بم كد :

«تخيل بس به قرت بي كه وطلسى ياغير مي حقال كوياي ل بكت كه ان مختال كوج واس كى كوابى اون ارسا كى كى دجر سے پورى طرح محدول نهيں ہونے جيئى جاگئى دجر سے پورى طرح محدول نهيں ہونے جيئى جاگئى شكل بيں ہارى نظر كے سلسف نے كئے تخيل ايك نهايت ہى اطیعت ان ازك ادر جيدہ حقیقة سسبے اور وہ السے اسباب برخصر بوتا ہے جن برمض كوتا بن بس كى تخليقى اور اختراعى قوت معملى اور ظاہرى واقعات ميں السے السے نكے اور بار يكياں تا ش كراتى ہے كرعقى مشرن مدوج إن رہ جاتى ہے ؟

مشهود مغربي نقاد لأعينس في اسطرح وضاحت كى بكد:

\* عراً خیال پاتخیل کے نام سے دہ چاہے جس لباس میں جود اسٹے کے ہراس خیال کو موسوم کیاجا آ ہے جونفق کی تحریک کاسب ہرتاہے لیکن فی زرازی بد نفظ تعدد گان مواقع رستعال کیاجا آئے جب جذب کی شدت اور پیجان کا ابلاغ مقدر ہرو

تخیل کی مندرجہ بالآولیفیں توحرث ان حنوات کی کا وش کا مصل ہی جوشاعویا دیب ہی لیکن اس سلسلے میں ایک شہور ما ہونسیات آئی ایم - ایل تخیر نے اپنی کتاب \* حافظہ \_\_\_\_ صداقتیں اورمغالطے" ( Facrs مصمدہ Facrs \_\_\_\_ ہمری کا مصری سے کھیں کے اس کا بیان ہے کہ: اس کا بیان ہے کہ:

م ماغ کی آتھ ایک محاورہ ہے جس کے معنی سوائے اور زا داندھے کے شخص اپنے ذائی تجربے کی رقتی میں فرا سمجھ سکتا ہے ۔ یہ داغ کی آتھ کے کا کوشمرہ کہم اپنے خاتب دوست کا جم و یا بقول جرفت آورتھ 'آبی نرگسوں کے انبوہ کا ایک رقص و دیجے سکتے ہیں اور کہر سکتے ہیں کہم ایک ووست یا بہت سے بحدول کا خیال کریدے ہیں۔ ہوجہ تھیل بفار بعدارت کی دنیا کی جزیہ لیکن یہ نہ صوف باصور کے تعظم اللہ مشال ان تمام شال کے لئے بلکہ سامعہ ، ذائقہ ، شامه ، اسلمہ ، تجوابت حارت ، جمانی حالات ، عضوی حرکات ، شمکش وغیرو کے لئے بحث شعول ہے بختے آس کا ہتمال ان تمام شال لے لئے ہوگا ہے جن جن بم آبی توقیت سے فطع نظر کسی سابقہ تجربے کا عادہ کرتے ہیں یا ہم اپنے گھر کے گوشر کا فیصل ہیں۔ موجوبے کی تجدید کہتے ہیں۔ نہ صوف برکہ ہم دوبارہ مشا دا ور جہا نہ در میں میں ہوئے گئے ہوئے کہ کہ موجوبے کی تجدید کہتے ہیں۔ نہم اسلام اور جہانہ کی بیدل کی خوشیوسونگھ سکتے ہیں۔ ہم اُس دوند کی کہنے گئی کی دارس سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ ساحل پراگی ہوئی گھاس کی اواد اپنے کوسے میں کھے ہوئے کہا ہے کہ بحد کہتے ہیں۔ ہم اُس دوند کی کہنے گئی کی دارس سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ ساحل پراگی ہوئی گھاس کی اواد اپنے کوسے میں کھے ہوئے کی خوشیوسونگھ سکتے ہیں۔ ہم اُس دوند کی کا دارس سے کہتے ہیں۔ ہم اُس دوند کی موبات ہوئے تجربات کی خوال کے کو برات کو دوبارے کی درائے ہیں دوبارے ہیں اور ان تمام صور تول میں ہم تصورات اور خیا السب کی تول ہیں این ہم میں سے اکٹراس سلسلے ہیں وور تو ہیں۔ ہم میں سے اکٹراس سلسلے ہیں وور تو سے میں کہت کی درائے ہیں۔ اور ہم میں سے اکٹراس سلسلے ہیں وور تو میں ہم ایک موبات سے وائی میں سے انٹراس سلسلے ہیں وور تو میں ہم تو کہت کی انتہائی صورت کی کہت کی اور ہیں جو کہت کی انہائی صورت ہیں جو تی ہم ہیں سے اکٹراس سلسلے ہیں وور کو کی مطالت سے میں کہت ہیں انہ ہم کے موبات سے کوئی علامت ہیں کرتے ہیں جو کہت کی انہائی صورت ہیں جو کہت کی انہائی صورت کی کہت کی انہائی مورت ہیں جو کہت کی انہائی صورت ہیں جو کہت کی انہائی مورت ہیں جو کہت کی انہائی مورت ہیں ہوئی ہوئی ہیں کہت کے دوبار کی میں انہ ہم کی سے دوبار کی میں میں کہت ہم کی سے دوبار کی کی دوبار کی کو کوئی مطالت کے مورک کی دوبار کی میں کے دوبار کی مورک کی دوبار کی کوئی کی دوبار کی میں کوئی کی دوبار کی موبار کی کوئی کی کوئی کے دوبار کی کوئی کی کوئی کی دوبار کی

### تألبت صلوحه،

نہیں، اور غلط اسلفے نہیں کو فرال کے شعر کے دومعہ عوں میں جُرِ خطفی استدلال ہو ناہے وہ بسااو قات پوری بوری نظموں میں مفقق و نظر آبا ہے۔ فاضل نقا فیے اس دعویٰ کی کوئی دسیل میں نہیں کی ۔ اصل میں یہ وعویٰ ہی غلط ہے۔ تمام انسانی اعمال دا فعال نطقی کے افط سے غیر فطری جو بہیں سکتے۔ یہا ور آبا ہے کہ مہم جن میں جنروں کوغیر فطری کہ کرا ہے معاشرہ کے مطابق ان کو عزب سے میں گرنے کے لئے معاشرہ کے مطابق ان کو عزب سے میں گرنے کے لئے میں شاہد دیتے ہیں اور غیر فوطری تغیر التے ہیں ۔

اب را بہ خیال کا عشق کی تمام داستائی کاربن کا آری ہوگی نعکیں جن ایک عدہ نفر سے زیادہ حیثیت بنہیں رکھناکیونکر ہی ہا انتظار کو حقر سے کہ دنیا ہیں کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کا کہ مسلمتی ہے۔ کو گئ نظم اسی بنادیجئے جس کے موضوعات رکبی مغربی یا مشرقی شاونے قلم ندا تھی ہو جو جو اور اس خوالی کو دوشی میں وہی اعتراض فران بنہیں کیا جا اس کا مور ہے ہو جو کا ادیک یا طون کا میں ہو کہ گئی کہ دونوں دن چیش کرتی ہے ہو کہ گئی کہ کہ سامنے اس کا مسرت ناک پہلود کی منا ہے۔ اور کسی اور کے سامنے اس کا عمنا کی پلود کی منا ہے۔ اور کسی اور کے سامنے اس کا عمنا کی پلود کی منا ہے۔ اور کسی اور کے سامنے اس کا عمنا کی پلود کی منا کی ہو کہ کہ منا کی بہاں صرف زندگی تو والی اس کے منا کی بہاں صرف زندگی اور کی کہ منا کی بہاں صرف زندگی اور کا کہ ہو کہ کا دیں تا کہ کہ خود رہے اختیار کیا جا کہ کہ مور ہے ، اس کی افا دیت سے بہاں کو در ایک اور بجٹ کا در وازہ کھولتی ہے۔

 برى دج بي ه كيفزل دلى معاملات سينفلق ركعتى به ،آدمى كمتناجى مصنوى ، بدجائي دلى معاملات جارى دمي كا ويفر ل بعى ندنده رب كى غزل برور برا می میرود از و میرود با ده تیرکردیتی معدور اس کاایک شعرول برجرفقش جود آید ده نظم کے برار شعروں سے می نہیں پیدا موا ان فودا پ بى بات بات كرسى فول بى كاشعر طبيعة بى، نظم كالنبس -

اب رام بازاری و رتوں اور بداطوار و کو کاعشق توب ایک ایسا موضوع ہے جس بیکھل گرگفتگو کرنے کے لئے بہت سے اخلاقی آواب کو الا

طاق ركھنے كي ضرورت پيش أتى ہے - ادري بهتر ہے كه اس كوبالا يُطاق ہى دينے دياجائے -

رددى سے آئ كى غرل كى دفارسى اوردودونوں كى تقريبالىك سرارسالة مارىخ مرعظيم شعراكى تعداد مخرل بافول كى زياده بينظم وخال خا نظراتے ہیں ١٩١١ نفر ل كوحضرات فيج مموا يرجيول إس وه بقينًا دنيا كى سى مى زبان كے مقالم ميں ركھا ماسكتا ہے - اس غرل كو ئى كے دور نے واسعول بول

كن اوب كرمقابليس دومرى ذبانول كا دب إسكامي بنس بدركيا بعاظ مقدارا وركيابا متبارا وصاف. ىنى ىغىب سەكەتچۇش مىاھبىشا مۇكى دېنى ئوالى دولاس كى دېنى نغىبات سەمنكەي - اسىتغالى عارفاندىمىي نېرىي كىما جاسكىلىكى كەتتالى مارفا مي صرف تجابل بنس بلكوفان كا ببهاديمي بوتلب كرم قرض ك تحريب علوم بونل كدده دا قنى منكريد إدوسر منظون مي لين كمي كداس انكارسيا كل مرا داصل میں بوری ادبی تاریخ سے روگردانی بیے اوراکن تنبذی وران سے انخواہت ہے جوشعر خاصکر غزل کے شعری سرایہ کا سی سے ہیں۔ عزل گوشغراد كواد باش كهددين سينظر كوشغراد كي مغلب قائم بني بوتى بلكه اسطح ان كي مغلب مي بيلي بي خال خال جي اور كمي وافع جوتي ہے۔ فارسی ادبیات کی ایج میں فردوسی نظامی، سعدی د والانکر سعدی غزل میں زیادہ عظیم میں) در اسی طرح ایک آدھ نام ورایا جاسکتا ہے جن کو معيم معنى من الفركوشعراء قرارد بإجاسكياب - اب اردوكى طوت آيد - اسمين تطير اكبرا بادى اعلامه انبال اورخود جوش صاحب كى ذات شاركيواسكتى ہے۔ استالیل تعداد کے مقابلیس فزل کو صوات صرف فارسی میں کم دجش ود بنراد گذر سے ہیں۔ اور میں تعداد شایداروو میں میں کی کیاان فارسی فرل گوشعامین کمان کریا سعظیم فرل گونبین بین جو دنیا کی کسی دوسری زبان کے عظیم شعرام کے مقابلہ میں کھڑے کئے جاسکتے بین اس مقابلہ کی بعدمعلو ہوگا کہ ان علیم فارسی فرد لکوشعراء کی تعداداوران کا شعری سرایدان سے زیادہ دے 4

مرے خبسال کی جنت سنور منجلے کہیں كرسط سنن اغياد بمرسنات كميس كار جان من باخبر في جائمي وه بزم ہے جو نظری جرز جائے کہیں نظرا جله اندهبرص ودنجات كميس نظر، نظر ہی بہسیں جوٹپرنہ جائے کہیں نظرسے اپنی یہ دنیا اٹرنہ جائے کہیں المرك وتعت كادفنا بالبرع كمت

بهادة كوچن ين لمرد خام كركسي عجيب كرننى كحل كمل كع مث كى شنم مباسے بنی بہالاں منابع والوں سے اسیر سن کر نہ ہو سکے تو امحوں کو باکراس ہے تبدلی بہارو خرا ا دوبرق م كراتي مع خود من كى كو اس اعتقا دِمشیت کوکیا کیم کو ئی

غزل عابده نکبست

زب دے کے دا نگذرن جائے ہیں

ماه ذو کراچی بجوزی ۱۹۵۹ء

انسان:

### آندهیاں

#### يرنس احس

مرے کا درسے کا درسے ہیں۔ میٹیمرکی سیمی سے بھٹ جائیں گے ، ان سیٹیوں کوسن کر مجھ مرت کی آ میٹوں کا گمان مول ہے اورایسا محسوس ہوتا ہے جی کی جائے گا میراسرایہ جائے گا میراسرایہ جہائے ہیں۔ بہی چند دلی گھٹی آ زدئیں اور کی بل دندی تمنائیں جن کو ہیں لین جہائی سینے سے دکا کر رکھتی ہوں ۔ اسٹیمرکی سیٹیوں سن کردکید ہائی برام جو تک پڑتی تھٹیں اوران کے دل کے حوکنیں تیز ہوجاتی تھٹیں ۔ اورآ ہستہ آہستہ مجو سے کہتی تھٹیں اس مکان سے کہیں اور شفٹ کرجانی جائے۔ یسٹیوں ایک زیک دن میری جان لیکر دلیں گ

یمکان دومزلہ ہے ، اوپرصرف ایک بڑاسا کم و ہے اور نیج دو کمرے ہیں ، اوپر ولے لکرے میں صرف میں دہتی ہوں ۔ البتدات کو رحمن بوا میرے پاس آجاتی ہے۔ نیچا می اوا در دو بھائی رہتے ہیں ۔ اباکا خیال ہے کہ میں پاگل ہوئی ہوں کیونکہ میں کسے بات چیت نہیں کرتی ،کسی کی باتوں کا بوا ہمی نہیں دیتی ۔ اتمی میری اس کیفیت کودیکھ دیکھ کردوتی رہتی ہیں ۔ کیا میں سیکھ پاکل ہوں کیا واقتی میراذ ہمی توازن برگر پاکا ہوں کہ اور دو سرے لوگ مجھ پاکل کیوں سیکھتے ہیں۔ در مہل اپنی زندگی کا محاسبر کرتے کو تے میری الیسی کیفیت ہوگئ ہے ۔

اب چاردں طون افرجرا بھاگیاہے۔ اوڑی گنگا تاریحوں کی جادد میں اپنی ہوئی نظرات ہے۔ صرف کشتیول کے اندر ج ٹمٹاتی ہوئی اٹینیرجل رہ ہیں۔ وی بڑری گنگا کو تعویٰ بہت دوشی دے جاتی ہیں۔ اس اوٹری گنگا کی سپاٹ زندگی می میری ہی طرحہ کیف اور حزن دیاس سے بحر کہ اس کا بڑھا پاس پر ہوج بن چکلہے اور میری جوانی بھی راوٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجو واس کے بڑھا ہے میں کھی کھی ترکیس جاگ اعلی ہیں اور میری جوانی میں قرصیے کمی بہار کے بھول مسکرک ہی ہیں۔

رحِين وا چيک خيک اکرمير مکرے کی دشن جلاگئ - يس في اس کی طون ديکه آوذکيد بانی کی تصوير سے ميري نگاين کوگئيں - بونوں بردي مرخي ،

﴾ پھول ہی ہ جب کی دہی بلی سی بھیرے ہر دہی سنجیدگی اور وقاد ، دی سب پھی میرے قدم آپ ہی آپ انٹھنے لگے اور میں ان کے ہالکل قریب آگئی۔ تھے ایسا بھی ہواجیسے ذکیۃ اِج ہمرے سامنے کھڑی ہیں اور کہ رہی ہیں جسلی تمہارے ہمائی جان اب تک بہیں تکئے ہے"

میں نیجاب دیا: "نبیں باجی او و تر بمباری جدائ میں ایسے باگل ہوئے کشکل کے نبیں دھیائی اب کے یہ یسن کران کے سرخ بونٹوں برگلا سے بیں مسکل سٹ نامیت کی اور دیں : "میری جدائی میں یا گل ہوئے ۔ یا "وہ یہاں تک کہ بائی تھیں کہ اسٹیم کی سیٹر سنائی دی اور میں نے باٹ کر بھیا ۔ ابلا می گئا کہ اسٹیم حلی جدای ہوئے اور اس کی دوشنیاں پرسکون موج ل کو تھا رہی ہیں۔

شايدرين والحي آوازور رمى يد ال ال وي ترج ين في يعاد كيابات بدوا؟

ه بین تم اُده کیا دیدری موسیبت دیست

" كيدي ونهي - الميمركسين كاوادسن كي ادرهراكئ على "

' ایک بات *و چوں ہم*۔۔۔'

\* نہیں ریمَنَ بُوا بچھ سے کچے در ہوچے۔ کچے نہیں۔ میں جانتی ہوں تم کیا ہچھے گی۔ وہی جاس سے پہلے نہ جانے لگئے لوگ ہچھے ہیں۔ میرے کان پک گئے ہیں ان باتوں کاس س کر ہ رحمَن واچہ چاپ کھڑی رہی اور کچھ کی سمجھے اب لینے اور چھ نجھ لا بھٹ بورسی ہے کہ میں نے دینی واکا ول کیول قوا استجا وہ کیا ہوچی ناچا ہی تھی ، نہ معلوم وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔

یمی این استریآ کریست کی آبید مرای مختلی مختلی ایرانے لگی ہے۔ بدا می گنگا کی یہ ہواکستی فرحت بخش اورکیف پر درہے ۔ یہی نشرگور ہوا تھی جنی کی آن یا دول کو تازہ کھاتی ہے جدل میں دنن ہیں۔ یا دی ہی توا ما ندہ کی کو تو بنتی ہیں ۔۔ خواہ وہ یا دی کتن کلی ہی کیوں نہ ہوں میری خول میں میں بیرن کی گئی گاری کرتی ہوں اور تھوڑی در کیلی خسلا میں بیری یا دول کی تورب نی ہوں اور تھوڑی در کیلی خسلا میں بیری یا دول کی تورب نور کی گئی کاری کرتی ہوں اور کی کے ان جرب کی اور میں سنائی دیتی ہیں ۔ جبیاتک اور خوار دی کی میری جے نصل جاتی ہے۔ اس بی تا دول ہو جاتی ہیں اور اس کا بری ہوں ان کا یہ وا مرحق مین میں اندر جاتی ہوں اس کا بری بی نور کی جاتا ہے۔ اس بی بھاری ہے۔ اس کا بری برام میری دور کو جیسے کہل جاتا ہے۔ در کو جاتا ہے کہ میں بائل ہوگئی ہوں۔ ان یا دوں میں ایک یا دول پر میرا ٹری چیا نول جاتا ہے۔ اس کا بری برام میری دور کو جیسے کہل جاتا ہے۔

آئ سے دلاسال پہلے کہ بات ہے۔ بدیا کھی کی آندھیاں شروع جو کی تھیں ، رائن گئے سے شفٹ کرکے ہم ڈھاکر آگئے تھے اور نیا آرجا کی نے اپنی ہند سے بین کان کار پر کیا تھا۔ دکیآ باجی نے ہی کمرے کوہند کیا تھا۔ ان کی شادی کو ایک ہی سال گذراج ہوگا۔ نیآز بھائی کو آرٹ سے بڑا گہرا گئا ہونی ان دنوں آرٹ اسکول برنھ مے مصل کرری تھی۔ وہ میرے آرٹ کے بڑے قدمداں تھے اور فوب ہمت افزائی کرتے تھے۔ باجی ہمیشے سائنس کی اسٹروٹوٹ رم پر اسلے انسیس آرٹ سے کوئی خاص دھی میں نہمی۔ نیآز کھائی ہمری بنائی ہوئی تصوری و بھیتے اور میری تعریب بین دین واسمان کے قلابے طاویتے۔ ان کے تعریب انسان سے میں بہت نوش ہوتی یہاں تک کر میں ان کے بہت قریب آگئ ۔۔۔۔۔ اتن قریب کرایک ون باجی نے صاف صاف مجھے سے کہد دیا۔

ان کام ل مدعا قدمری بم میں ندآیا ، پردل نے ان کی باقران کا ایجا اُر آنہیں لیا ۔ میں حتی ۔۔ آخر وکی آبابی کو پوکیا گیا ہے۔ نیا آبھائی کے باس میرا بیٹرنا انہیں ایچاکیوں نہیں لگتا ۔ میں نے اُدپر جانا بند تو نہیں کم کردیا ۔ نیا آزمجائی نے کئی باواس یکا یک تبدیلی کی وجہ دریا فست بمی کی قدمیں نے امتحان کا بہاز بناکر ال دیا ۔

اُس داند کے تین جارد ن کے بعد کا ذکرے۔ کھرکے سادے وک چھاجان کی عیادت کے نے عظیم ہودہ کے تھے۔ گھر ہم باتی اورمراچ ڈا بھائی شکیل۔ اُس دنہائی ہی بچے ندر کی آندی آئی۔ ہواکی سائیس سائیس سے میرادل ہے اختیار دھڑکے لگا۔ میں باجی کے کمرے کی کھڑکیاں بندکرنے اُورکئی۔ بیٹری کمنگا کے آوپر کالے کالے بادلوں کا قافلہ ٹرا ہیادا معلوم ہور ہاتھا۔ پیر مجمی ان بادلوں کے ساتھ نجا کہاں پر واذکرنے لگی ۔ مجھے ورائیں ہوش نتھا۔ آندھیوں کا ذور کم خود ہوا عنا گرطوفائی ہوائیں ہی چلے رہے تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہور ہاتھا جیسے ہیں کسی اور دنیا پس آگئی ہول۔ بیکا پکسکسے فیمیری آبھوں کو دورسے بندکردیا۔ میں چکو آگئی اول اس سے پہلے کہ میری چے انکل پڑتی ، میں نے لینے ساھنے نیا زیجائی کو کھڑا ہوا پایا۔ ان کے سرکے بال انجھے ہوئے تھے اور جوٹوں پرمسکو ہشیں تھیں اور خفت سے مارے مرام را مال ہور ہا تھا۔ انہوں نے جہشتے ہوئے ہوچھا۔" تو واقعی تم ڈرگئ تھیں ؟ \*

میں جماب دینے کی بجائے کموسے نکلفناہی چاہ تی تی کہ انہوں نے میرا بازد بچڑ لیا۔۔۔ \* آج کل تم مجھ سے خفا نظر آنی جو میرے پاس آن ہم بھوٹ ویا ہے۔ بات کیا ہے آخ ؟ \* میراساد جم لرزامٹا۔ بڑی شکل سے اپنے آپ کوان کی گرفت سے آلاد کرسکی ۔ ایک بیٹر میں طرح اُکی تی کرسا ہے ذکتیہ باجی پر نظر بیٹری ۔ انہوں نے گھراتے ہوئے یہ جمہارے نی آزمیمائی آگئے ؟ \* میراجواب سے بغیر دہ طوفان کی طرح اُدرج کی گئیں ۔

اوراس بسیا کمی طوفان کے بعد ہی میری زندگی بھی جولناک طوفان سے دوچار موکئی اورایک نامعلوم کری اورایک انجانی کسک سے دل ہروقت تراپنے لگا۔ اس دات مجے بہت دیتک نیندنہ آسکی مختلف شم کے خیالات میرے ذہن وفکر کو کر پیلے دے ۔ اور دوسرے دن ذکیر باجی مجربر بس بڑیں ، ' کل شام کو کم کیلے میرے کرے میں کیوں گئی تعمیں ہو

میں لے بڑی بنجیدگی سے جاب دیا ، مکور کی اس بند کرنے کئی تھی ۔ کینے زور کی آندھی آئی تھی باجی ؟

اور معراس کے بعد ۔۔۔ ان کالمرو سرخ ہور اعقا-

واس كُ بعد السي المالي المعلاب المالي المحاء

"تم لين نياز بعبال كرساعة كياكردي تعيس؟"

مي رُجِيے بَل گروپ و جھ ايسامڪوس جواجيے کس نے ميرے کال پرزه دسے ملنچ درسيدکرديا جو بيس نے ايسے عالم پر بھی بڑی سے جاب ديا۔ کچھ بھی ڈنئیں۔ پس آپ کا مطلب اب بھی نہيں بھی:

الهول نے جلتے جلتے اتذاکہا " اَ مُدوسے تم میرے کرے میں ہوگر زاد ؟

ذکتہ ہجی نعلزاً بجدجذ ہاتی واقع ہوئی تھیں۔ امہوں نے نہ جائے کیے یہ فرض کرلیا کہ نیآ ذکھنائی میری وَات سے بہت دکھیں لیے ہمیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مرسے آرشے کے شیدائی بلکہ دیوالے تھے اوریہ وجرمی کرمی گھنٹوں ان کے ساتھ ہمچاکر آرشے عموضوع پرگفتگوکرتی اورانہمیں اپنی تصویریں و کھاتی رہی اور میری کمزودی عرف آنئ کی کرجب نیکار بھائی میری تولیف کرتے تو میں بہت خوش ہوگی تھی ۔

اس داقد کے بعد می سنے ذکیتہ ہی کے کمرے میں جانا بندکردیا ۔ اب نصوری بناتی امدان تصویردں کودیکو کڑھ دی لینے دل کوتسکیں دے لیتی میری کھڑا کرنے والاکوئی ندتھا : تیاز بھائی اور دکیتہ ہاجی کے تعلقات کشیدہ ہو لے کئے ۔ اس کی اظلاع مجے ملتی رہی ۔ اہا ادرانا سنے بھی مجھ پرکڑی نگوائی شروع کردی جیسے بھی نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ ایک ہفتہ کئی نہیں گذرا تھا کہ حالات قالوسے باہر ہوگئے۔

ن مرح بای اوران اوربیا کی بوائی آنده بن کوپل رہی تھیں۔ یکایک ذکر آبی کے کرے میں بہنگام بربا ہوگیا۔ ابا اوران اورباب اوربی کے بربھی ڈنے در آبی کے کہ در بھی کے اس کے ساتھ۔ یس آپ کے در آبی کے کہ در بھی کے اس کے ساتھ۔ یس آپ کے در آبی کے کہ در بھی کے کہ در بھی بھی اس کے بیابی کے در آبی کے اس کے بھی جا بہتا تھا۔

ریتے سے بہ سے جاتی ہوں ، یہ ذر آبود الغاظ میرے دل دوراغ پر بھی بن کرکے ۔ یس مجالگ گئی دار سے دیس لے کو بھی نام بھی کے بہت بھا کا کہ میں جا بھی ہوگئی ۔ ام بھی کے بیس ۔ ام بھی ابنی اس کے بھیت کا افراد ہمیں کیا۔ ذکہ بابی کو خلط انہی ہوئی ۔ ام بھی کے بھی در بھی الیا نہ میں اس کے بھی در بھی الیا نہ میں کے میں اضافہ کرتی دہی۔ دکھی بابی اس کے بھی در بھی الیا نہ میں سے اس کے اس میں کے در بھی الیا نہ میں کے در بھی الیا نہ میں کے در بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے اس کے اس کے در بھی کہ بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی در بھی الیا نہ در بھی کے بھی کے در بھی کے بھی کے بھی کے در بھی کے بھی کے در بھی کے بھی کے در بھی کے در بھی کے بھی کے در بھی کے در بھی کے در بھی کے بھی کے در بھی کے در بھی کے در بھی کے بھی کے در بھی کے در بھی کی در بھی کی سے بھی کے در بھی کے در بھی کا اس کے در بھی کے در بھی کی در بھی کے در بھی کی در بھی کے در بھی کی در بھی کے در ب

س واقد کودد سال بیت کتے ' پوسے دوسال میکن میری تنعگ میں کوئ گل اسلام المائی آیا۔ نیاز مجانی ڈکیے ای کی موت کے وقی میسے کے موت کے دونوں میسے کے دونوں میسے کے دونوں میسے کے دونوں میں کا معاملہ کے دونوں میں کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ ک

## نعمة كهسار

كرمم حيدى

آئ بيكسطرف سے ية دموں كى زم جاب طشت مغرب بسمتني لكاسورج كالهو چشمِ شرق بس ابعرن لکی کاجل کی مکبر يه يا تكون كا لمكاجعنا كا مُوَاكب أن؟ پيدا موا نضايس يكباارتعاش سا دُورِيرِتُ نَيْ مِهاله كَيْ خَنْك گُودِي مِي دُورِيرِتُ نَيْ مِهاله كَيْ خَنْك گُودِي مِي یہ ہونے ہونے بحن لگیس کیسی حور یاں! مشكرانا هوابب دار مبوا ما وممنسير يه كون جار البعدد فتول كى اوث يس جيب ردا ل مروجا ندگشاؤں كے درميان! أكمه كلولي مصارون في سريام فلك ريرترخ تجوزاا وربيحناب تداعق ياول كالوركيس أجلي اجلي سي جاندي كي إليال یه دانت، برسکوت، به وبرا نه، به فعنا

قافل ما مع بن شب خير حبينا و المحكم عرفهٔ نورس لی زمرو نے بوں انگرائی دل دهر کے لگے اوارہ تمت اوں کے بزم مرّیخ بس نامید کے نغے گونے حیصلے بر بھنے لگے انجسس اراؤں کے رتص فراج اً فق ما به ا فق ما بانی حطے افلاک بہروشن جو کے سلما وُل کے اس طرح مجموع بس سرمت سنارول يحرف پاسان جیسے ہوں صحراؤں میں سیلاد سکے

اسمين زاركي اغوش مي حيران وخموش ايك ستائے كے مالمين كستاني فيضا راست دبرهٔ طفلان کی طرح نیندسی کم دُوزنگ ہے کوئی جگنونہ شرارا نہ دیا سرووشمشا دوصنوبيك كمض سايوس تفك كيممى مونى حيب جاب ينبغي معموا اوراً سي عيد وه ايك كبن سال بلوط جلفكسسوج بس كمويا مجواتنها تناا

سب اس كا حال اسكيمرا باس بيعبان: زلفين كممرى بوئس ادراق مجتت كاطرح چېره اکنفش بے دهندلائی بوئی دابول کا مرخ مبندی ہے کر کیوٹے بی ابو کے سوتے مرا دنداساندافسرده دهوال آ بو<u>ل کا</u> دل کی دھڑکن ہے کہ جلتے ہوئے قدوں کی ا غركوليتائ بوت صلقه نبى بالنبول كا ابنے بجیراے ہوئے شوہر کے تقور کے فنیل ذبن اك جال كاديده كزركا بولكا دل میں اول بوئی بلکوں برسادے ڈے لبِ افسرده سے ننے کے ترادے میوٹے،

الييرين اك حديث تنها بهال كهان؟ وكميوابك باراس كودراجشم غورسي

دُورِيدنس گياچ آذمرا مردگيا مجمعت مُداچاندمرا مردگيا مجمعت مُداچاندمرا خوريدنس گياچاندمرا مردگيا مجمعت مُداچاندمرا

آب بھی دات کے دولھا ہیں ہوکے داہی
مختیں گریکناں ہیں ہیں داباد ابتاک
چاندچھیتے ہیں توربیوں نظرات ہی نہیں
در برم ہوتا ہے نوخیز بمت دکا فول
سانس ہے مینوں جواتی ہوئی توال باک
جانے کب تک یہ طلسیم شبغم مٹوٹے گا ا

فرازِكوه به اكسشهردنگ دگوآباد جهان فضاوُل مين مرسوم ي مجليات أراد جن حمن من مسم من من ورُلاله وكل روش روش ببخرا مال صنومبه وشمشاد دریی ، فرف، در د بام، کوچدوبنان تماشا كا مريى جبركان خاك نثراد سخز سخن مي اد أنمي اداادا مي سخن نظرنظريب شبستان بآب وتغسدا د بغيرانسروا دربك بركوني يرويز بغير تنشدوا نرسيت مركوني فرماد بيشرسن ود لا ويزى وم بياوببي يشهرعثق وجوانى و" هرجيه بأ دا باد" شراب دنغمرومجوب وتوس وسنى وثوق عبيب شان سيعشركدي موكرااد مغنّیہ کہیں پُرسوز کے میں کاتی ہُوئی! دىون مىل داگە ئىھ اك آگەسى نگاتى بوئى!

کس کومعلوم کہ انجب م جہاں گیا ہوگا دوگھڑی عیش سے گزرے توزیاں کیا ہوگا ہے دوال جن کی دگ دیے میں بہاروکا بڑر ایسے دندوں کو بھیلا خوت خز ال کیا ہوگا ناصحا! دل نہ جلا ایپ کم بینا نے میں میں کوغم ہے کہ پس عمرد واس کیا ہوگا

ميرى دنياتيستادكريا يكرا العلوه نماعا ندمرا يركهان ننربه إجازمرا تارخامون بر میردل کے مأك تثمي نوزتهما جاندمرا مين اك خواب بعيانات لمعا مجه سے بور تھین لیا جا افرا ائے افلاس کی طلب سے لیے مي تدفاقون من سركييتي كم معيبت مي رياجاندمرا ميزلمبوس أوتنهاجا مذمرا موكوتني والمشامس كبا كياكرون دوب كباجا مرا بياندا بعرانومرا دل روبا أفك حبااد ويمك لاجا مرا أرمى دفئ كتابي تدي

آه به نالهٔ دسوز کرجس کوسسن کر بیرا کے سینے میں جی دوڑ کئے خاک تار ملجے بوں بہ جنے لگیں نم نم لوندیں کھروری جیمال سے اٹھنے کا تاریک غبا ٹہنیاں ڈو بگیس خم کی گھنی چھاڈں میں کونیلیں آ جوں کے جو نکول سے مہتر نے ڈوٹا شہاں بیٹر کی چنیں تو یہ محسوس مہوا جیسے شق جو گئے ارباب مجتب کے فرار دو دو حریثے سے بین بن کے فعال اُٹھنے لیگا ا

> من سنگ وادث مے یہ سالابتک ذندگی س سے اک دادی ریفارا تبک افقابات نے الیم بین دانے کے درق میں رستا ہے نے در رکے انساں پر گر اس فرا ہے ہے افلاس کی بیغارا تبک اس فرا ہے ہے افلاس کی بیغارا تبک ادمی داند گندم کے لئے سرگر داں وہی تاریک گرونرے دی محبوس فضا دین ہیں نیچ نظامت میں گرفتا دا تبک دی ہی میں بیال طوق دملاس کا ہم من ہے حرق الذی گفتا و ابتک

ا دسنے یا ربسے میں دل ہیں اعلے یار زہوائے جس کا بارہوسب سے اعلے دہ کیوں ٹھوکویں کھائے

مئر محميل مي جادوباب اب جانكول ا در معی میبل گیا را ت کا گرا کاجل سوكئ نغمطرب خيز مشبتانون بي نیندمنٹرلانے لگی جاکے ایوانوں یں كبيل لبرات بوئ الكروري انحل كهين تاريك كمروندون من بضغوام عل كوئى كمخواب ميں ليسائے ميے صور ورول كوئى ب خاك كے بستر يہم اغوش سكوں بیکمال ولیسے افز کوسمنٹ کرسوئے غ کے مادے ہوئے غم ہی سے لیٹ کرسوئے بو گئے نیندیں کم دادی و کہسارتمام ايك شاعرب كماصل ببيرس كأرم ا يك كرش يب بينها بواننها أي درس اواره ب تخشيل كى يمناني مي ومسي فطرت كى ترامراد زبان سے الوس وقت كى دعركنيس كراسيك بملامحوس أيخ لاوس كى خنك سنرسسة أنى وآس فصل کل خون و فالاد دلائی ہے اُسسے فرش سبره بيلئ ميثعاب ينائغزل أج برديد برت مخدم صهبات غزل :

دہ ہم سے بنس کے گھڑی دو گھڑی آد بول گئے

اُمڈ کے آئے تھے ہو میکدے گھٹ اور سے سن کے کھول گئے

اُمڈ کے آئے تھے ہو میکدے گھٹ اور کے

مبالے جمو نکے ترے گیبووں سے کرتے ہوئے تھٹول گئے

صبا کے جمو نکے ترے گیبووں سے کیا اُ بھے

جن جن جن مرے دانے جنوں کو کھول گئے

وفا کے مشہریں دہ جو ہری سنے اپنے

وفا کے مشہریں دہ جو ہری سنے اپنے

آج کی دانت فلیمت ہے گؤاؤ نراسے کوئی کیاجائے کل اے تیروشیاں کیا ہوگا خطِ پیمانہ پہ تحریر ھیں اسواد حیات بادہ نوشوں سے کوئی دا ذنہاں کیا ہوگا

ادھ نشیب ہی کی استیوں کے دیائے

بنا لئے ہیں جہاں سرتوں نے کا شائے

کہیں شعاع ہمت نام اردو کی کرن

قدم قدم بہ نمو دار ہیں سیرخائے

ہمارعیش سے محروم گلشی احماس

مسترقوں سے ہیں خالی دلوں کے پیائے

مگریہ شیح کی مائند جلنے والے لوگ

محروش تی سے ہیں ذندگی کے پولئے

محروش تی سے ہیاں گارہے ہیں مستلئے

دھواں بکھیرت جہاں گارہے ہیں مستلئے

دھواں بکھیرت جہیں ھئے معرفت کے پہائے

دھواں بکھیرتی مشعل کی ذرد کو نوں میں

عشق سائے جس کے دل ہیں وہ نہیں بھرنے والا الکھ حسین ملیں بروہ ہے ایک کا ہی متوالا فرزی کے سلطان کے ہمرم کفتے غلام سے پیائے الیکن ایک ایا آئے آگے بہتے ہوئے وہ سانے سورج چکے لا کھ بیچ کوا چا ند کا ہے دبوانہ شعوں سے منہ بھیر دئے پر مترا ہے بروانہ ایک سے بڑھ کرایک حسینہ سامنے قیس کے آئی اس نے لیلا لبلا کرتے اپنی جب ان گنوائی مقاطیس کود بجھ کے وہا کھے لئے اٹھا الا کر ایمی جب ان گنوائی کم متن طیس کود بجھ کے وہا کھے لئے اٹھا الا کر ایمی موتی اس کے اٹھا الا کر ایمی سا دے ہیں موتی اس کے قائم الا کر بہنی سا دے موتی اس کے قائم الا کر بہنی سا دے موتی اس منا کے سا دے کو اُور کر بہنی ساکے سا دے کو اُور کر بہنی ساکے ساکہ جیاے کو اُور کر بہنی ساکہ ساکہ دیگ کنارے کی دیگ کا دی کر باتا کے کو دیا جس کی دیگ کی دیگ کنارے کی دیگ کنارے کی دیگ کی دیگ کنارے کی دیگ کی دیگ کنارے کی دیگ کر کے دیگ کی دیگ کنارے کی دیگ کنارے کی دیگ کی دیگ

له سيعت الملوك كراشعا مكامنظوم ترجه

## نيادي

قيومنظر

گئے دہ دن کہ پریٹ ان تھے خشتہ حال تھے ہم مثال سبزہ بیگانہ پائمٹ ال تھے ہم حقیقتوں کے جہاں میں فقط خیال تھے ہم

خزان کا دورگیا، حُنِن انتظام آیا فناکاخرف مِسط، مزدهٔ دوام آیا سکون جردو تُدگیساتها، پئے سلام آیا

نشانِ فَعْ وَطَفْرِ ہے، نئے نظ م کی بات دلیل ہوکش وخرد ہے، اب انصرام کی بات ہرایک بات ہماری ہے آج کام کی بات

ہادے عزم سے زندہ ہے این وال کاجہاں زمیں کے قدموں بہ آ بلہے اسماں کاجہاں د مک اُتھاہے وطن کے نتے جہاں کاجہاں

وطن سے عشق ہماری نگدسے پیدا ہے۔ نفس نفس سے ہما را جنوں ہو ید اہے ہما ری زندگی حن عمل کی مشبد اسہے

گئے وہ دن کرپیٹاں تھے ضتمال تھے ہم مثال سبزہ بیگانہ پایٹ ل تھے ہم حقیقتوں کے جہاں میں فقط خیال تھے ہم بسٹ کے روتی رہیں جن سے دات مجرکلیاں

سمب ہوئی تو وہ بنجی براپنے تو ل گئے

بپاہوا ہے کی ایسا کا طرح الاست

کہ ساتھ ساتھ سفینوں کے دل مجی ڈول گئے

نہ پوچھ ہم سے عن یات ساقب ان حرم

منرا ب سادہ کے شیشوں میں نہرگول گئے

وہی ہے ہم یہ ابھی النقا شید سا دہ گراں

کہمی جرآئے تو زخوں کو مچر شول گئے

فوا ہاری کرم کارگر ہوئی نہوئی

ہم اہل دہرے کاؤں ہیں س فوگول گئے

رات دخصت ہوئی بھیگی ہوئی کھیں لے کر صبح کے پونٹوں یہ اُبھری ہے تبتم کی لکیر دا من کوہ سے آئی کہیں کوئل کی صدا صحن سجد سے کہیں اٹھی اذان تکبیر موگئیں بند سلکتی ہوئی بلکیں آخسہ کر لیا نبید نے شاعر کے فیل کو اسیرا

> یہ او پنے دفکش کہسلد ان کی اوری اوری دنگت جیسے سنیسلم کی واہدا او

یہ کہسارنہیں الواں پی شاہشنا ہوں کے ذی شان جرت خبر بلند سکاں ہیں وادیاں ہم جس کے والان مرنفسر تک لامتناہی قررتی کم شوکت تا لار می دیم کردن ہات کا لار جن میں در باری وادو وار

### لال تُوتو

### علاء الدين الآنهر مرجه: أسجل بسعلى

" ارے آپ اور پیاں ؟" چرت یں ڈوبی ہونی ایک آ وا زسنائی دی۔ ایک طرف ایک دکٹ کھڑا ہوا تھا ، اس میں سے ایک خاتون انہی ا ور ساھنے کرہوئی کیا بات ہے ؟"

اس ا چانک ملافات سے چندلیوں کے مئے مجتوب گھراساگیا ،، سے دومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا " بہی سوال مر مجی توکرسکتا ہو ا "اس اجواب بالكل سيدهاسا مينيي بها وككرم " دولون كيشك سائ كمر من اندرا يك جديدط الم بنوع دومزار مكان كى طف سلّبنغائمے اشارہ کیا،اس کے بعد تھوڑی دیر معمر کمانی گردن کو ہلکاساخم دے کراس سے مجوب کا سرسے یا دُل تک جائزہ لیاا دراس سے ہوٹوں م ا كربرامرادمكرام اعرانى، اس عن كما" أن كتن تيزد صوب ب ، بطيد تفودى دير بليك كا "

اَسے پھر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا ۔ خاتون آگے بر مولگی اور خیوب کی اُن دیجی کُٹش کے زیرا ٹریوں چلنے لگا، جیسے اس کی دعوت پر عذریا بهان كرين كاكول سوال بي بهدا بنيس جوا غفا -

بین طرف د پوالوفله سے گھرسے ہوئے براً مرہ سے پنچے مین کا منظر ٹراہی دل فریب نمار درمیان بی سان پھوا و دسر کیسے ایک کول سا دا کرہ بنا مواتفاء جس مي سورج ملى كم بود عد كل موت تقداد وان بود و و مي تيموت فرير سي تيرو صوب مي مي اپنا چرو آسمان كى طرف ا نُمَاحَ بُوتُ تَمْ اولان لِودوں مِن جَمُورُ بُرِّے بِعِول ووپبرگی اس تیردھوپ مِن بِی اپناچپرواسان کی طریف انتمائے ہوئے تھے، اس کے علاوہ دیوادے کنارے بی مختلف اقبام کی بیلیں اور پھیولوں کے بورے گئے ہوئے تنے ۔ وبیس مکان کافی خوبصورت تھا ، پیرمی اگر زین کے اندرسے نمايان موسن والى أنن سادى تحكينيون ا ورخوبصورتيون كوميحن اسيف دامن مي سيط بهوے زمونانوص كا برحصة بالكل سونا سونا نظر الا-

دونون طرف كيادى بنائ بوئ مرخ بحرى ك داست بريانة بديد ده ددنون برا مده ك جاكردك كفيد

"آپ ذرائه مرسيئ ،س املی آئی برآ مدے س داخل بوکرسلبند نے اپنا جرو گھماکر کہا، اس کے بوٹٹوں پر ابھی دہی پراسرا دمسکرا سے تھی۔ اس مسكل مدكاكيا مطلب سے ؟ گذشته در بچھ سال كے موصل س اس كے ساتھ حبّنى باريمي اس كى ملاقات بود كى تنى ، اسے با د غنسا ك اس خاتون سے ہمیشداس مسکوم ہی سے اس کا استقبال کیا تھا ورمہت سوچنے کے بعد می مجبوب س) کی و بد سیجنے سے فاصر کنا میم کمی وہ سوتا، برا كرجها به المراق مي اكراك الي مي جري مي وسيد مع احساسات من اترجاتى مي الكن البين المين الروه ندياده دبرك فالم دره سكنا، لك اسی معولی انتفات کاسپادا نے کرز نمگ کے آواس لیحوں میں ہزاروں ول فریب آرز و وں کے جراغاس کے ول میں جملانے سکتے۔

سیش شروع موسلا کے بعد بینیورٹی کلاس میں جب د وہیلی یا داس مسکاسٹ سے متعارف موانفا، تو مجدوب کے دل میں بے بناہ مستقی الگوامیا ين كي تيس مالد زندگي من در پهلا بخربه تفاراس كاميس شهرك آخرى سرے يدوان نفار بېت د در پيدل جل كرآن كى دجستاس دن اسے دس منٹ دیر چگئ تھی،اس دفت بہلا لیکر برور ماتھا،اس سے اجا زے لین کا انتظار نہیں کیا، آ مہت سے کرے یں داخل ہو کرر ب سے بھیے بھی ہون بنج برا یک کتارے بیٹے گیا، اس کے مساحنے لوگیوں کے میٹھنے کی مجائنی ۔ اس کے کر ویں واضل ہوتے ہی خانون سے وائیں طرف موکراسے دیجھا، اور چدنی کا کا اس کی طرف دیکھتے دہے بعدا یک ہواسوار دی سکور مصے ساتھ اس سے اپناچرہ دوسری طرف پھرلیا۔ دوسرے البعلول إيردنسبوكس كوي اس كاعلم من وسكا ليكن اس كادل اس تيزى سه دمعرك لكا تعاكر است ايسا محسوس بوس لكا جيست اس ك

دل کی دھمکن سموں کوسسنائی دے رہی ہو۔

کلاس ختم ہوسے کے بعدوہ اس راستے ہے کل آیا تھا، مہتال کے موڈ پراکرشال کی سمت ماسے والے السے پر علیتے ہوئے وہ کب رمتا میدا پہنے گیا، اسے معلوم بھی نر ہوسکا۔ اس سے نظرا تھا کہ چاروں طرف دیکھا تواسے ہرجیز خوبصورت نظرا کی ۔

شام کے بعدسیں میں کو است اپنی وائری میں کھاتھا۔ بہلی بھی پر دائیں طرف دی فانون ٹیمی ہوئی تھی، دنگ کو دا اسانپ کی طرح ٹرے
اہنما م سے گوندی ہوئی جرنی کو ملے کو چپوتی ہوئی ہمان کے آ ویز سے بہت خواجو دت بلکے نیلے رنگ کا بلا کو زر ہونٹ اور آ تھیں جرت انگیز طور کے
اہنما م سے گوندی ہوئی جی فی کو ملے کو چپوتی ہوئی ہمان کا اس کے حسن کا تمام تکا داس کے چپرو پیمٹا ہوا اس کا پرسکون حس مرد ول سکے دلول کی
دمٹرکنیں تیز نہیں کرتا ، ان کی رکوں میں ہمتے ہوئے نون میں ابال پیدا نہیں گرتا، بلک یک دھی دھی تھی جب کی نوشبوسے دل و دماع کو بھر ویتا ہے۔
دمٹرکنیں تیز نہیں کرتا ، ان کی رکوں میں ہمتے ہوئے نون میں ابال پیدا نہیں گرتا، بلک یک دھی دھی تھی جب کی نوشبوسے دل و دماع کو بھر ویتا ہے۔
میکرکنیں تیز نہیں کرتا ، اس کی در وال آ تھوں میں فہم دفراست کے چراغ جگرگانے ہوئے دکھائی دیتے میں ، اس کی ہر چپز میں
جیسے ایک فطری کشش ہے لیکن اس کی مسکوا بہٹ کا میرے خیال میں کوئی جواب نہیں ہے ۔ آئ السی مسکوا مرٹ سے دل میں ایک ذم دوست
تہلکہ جادیا ہے ، میں کیا کروں ؟

، مبئے بڑی بات بقی کراس خانون میں اس سے اپی آرز و وُں کا مکس کاش کر لیا تھا اور مین وجمال کی افسانوی شہزادی کی طوح اس سے تعدور بہروقت نیسیا جھائے دہنے تک تعدد میں اس کے تعدور بہروقت نیسیا جھائے دہنے تک تعدد میں اس کے اس کے اس کے تعدور بہروقت نیسیا جھائے دہنے تک تعدد میں اس کے اس کی دور بہروقت نیسیا ہوں کا میں اس کے اس کی دور بہروقت نیسیا ہوں کا میں اس کے اس کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دور اس کی دور اس کی اس کے اس کی دور اس کی کام کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کے اس کی دور اس کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دور اس کے اس کی کر اس کے اس ک

وصوب میں سراٹھائے ہوئے سورن کھی کے بھولوں کو دیکھنے ہیں بحبیت ہوئے کا کہ ہے تھے کی کھٹ کھٹ کی آ وا زس کر وہ چونک اٹھا کا س نے مڑکر دکھا سلیند مہنتی ہوئی چلی آدی تھی ،اس کے خوبصورت سغیددانت ہوتی کی طرح چک دیے تھے ا زراس کے گلابی عارض پر دوسکھے ملکے گڑھے نمو دارم و کیے شخصے یعبوب نے سناہ وہ کہدرہ تھی ہ آئے کہ بہت وہ اُستظار کرتا پڑاس کا کچھ خیال نہ کیجے گا۔'

الائى مزل برجائے ہوئے میٹر عبیوں برچڑ سے وقت مجوب نے دیجا ، اس بر افرائیں اس دنت ہی گھے ہوئے ہمیل کالال جناتھا اورسلے کے فینے کی گرمی اس کی نرم دنا اِک ایکٹیوں کو جیے بڑے پیا دسے مکڑے موے تھیں ، ساڈی کے باڑھ کے پنیچا س کی جال سکے ساتھ اس کے نوبھورت یا وُں یوں جملک دسیم تھے ، جیسے آتھ مجیلی کھیل دسے موں ۔

یہ لال ہوتا جیسے اس کے یا ڈس کے ساتند چرہ کی کررہ گیا تھا، ڈیٹھ سال کے عرصے میں اس سے جننی یا دیجی اُسے دیکھا تھا۔ ہر مرتب اس کا جسم ایک ٹی سے دیجے کے ساتھ مختلف بیاسوں میں ملبوس نظراً پانھا، خاص طور پرایک ساٹری میں اس سے اُسے و وہمن دن سے ذیا ڈ کہی نہیں دیکھا تھا ، لیکن یا دُس کی طرف اسے مھی کوئی تبدیلی نظر نہیں اِ ٹی تئی۔

كد دادمون كا طرب اشاره كرك ستبنا كا" بوشون، بيفيت "

اسے بہر مال بیٹینائی تھا، بیکن نہ جانے کیوں مجوب احساس کمٹری محسوس کر رہاتھا، صوف اٹناتی ہے، دواس پر کیسے بیٹھے گا ؟ اس باس کے ساتیکسی چیزکامی تومیل بنیس تھا۔

"كياسون درجين المنتعدًا"

مان، د، قو نیک یے اِن سکے بونٹوں پرا کر بھی بوئ مسرام میلی گئ ، نرم صوبے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعداس سانے پہم نحسوس کیا جیسے ایک عجیب نسم کی پڑمردگی اس کے وجودسے چرٹے گئی ہو، خاتون ہڑی سا دگی ، خلوص ا ور نوش ا خلاتی کا مغاہرہ کررہی تھی ، اس سے اسے کسی تسم کی جمجے کے حسوس نہیں کرنی چاہیے تھی ، پھرمجی مزجاسے کیوں وہ وہرتک اس کی طرف نظرا تھا کر دیکھنے سے بچک پا د امتعا۔ کاش اس کمرسے ہیں وہ اکیلا بھو تا !

ابنى بينيانى برجبوين محث بالوں كو دائيس بات سے تحبيك كريت موے مجبوب نے كہا" ايك كلاس بانى بلاسكنى ميں ؟" " جاديد باں بانى اتناكياب تونهيں ہے إ خاتون سائے منت موئے جواب ديا ۔." ذراسى دير كھ مريج إ ؟

اِس کے جلی ایک بید مجبوب سے بھر میں دو تکے تورسے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا، ایک طوف ایک تجہوئی سی چرکی تی جس پر مجا ری جمال میں اسکے جلی بازی سندجاد بھی بھری ہوئی تھی سر المنے میں دو تکے توسید سے اس کے تھے ، کتا ہیں دکھنے کا ربیا لو بھی شاف ان و در در کتا ہوا مذاکر سوت ما تھ مرد ماکر آسانی سے کتاب اٹھائی ہا سے مجبوب کو بہ سمجنے ہیں ذیادہ و شواری نہیں ہوئی کہ گواس کمرہ کو ڈوا انگ روم بنالیا گیا تھا۔
پھر بھی کوئی مذکو فی اس کمرے میں ضرور سوتا تھا ، آ ہت آ ہت آ ہت اس کی فظری اوپری طرف انسی گیا ہوئی کہ دیواروں کو دیکھ کمروہ چونک کھا یا ہول تصویری ہی تصویری ہی تصویری ہوئی موٹی نا کش کے سے کمرے کہ جا یا ہول تصویری ہی تصویری ہی تھوئی موٹی نا کش کے سے کہ کے کہ جا یا ہم اور و

گذشته دسمبرکی نائش اسے یادا کی، بینائش میوزیم کے بالمده سی مولی تغید

مغرب بی دُوریت ہوئے سوری کی سرخ دوشنی و رضوں سے چن کر ہا درے کی سٹر صیوں پر ٹپر دی تھیں اور المی ہی محت کرکوٹ مسوس ہوری تنی، برائے تھیے سے ٹیک لگلے ہوے مجوب سگریٹ کے شن لگار ما تھا، اس کے بعد بات میں تہہ سے ہوئے فاکستری گرکاوٹ بہن کروہ ناکش دیکھنے کے لئے اندرواخل ہوا تھا بشروع ہی سے وہ تھو ہروں کا بٹیلائی تھا، تھے بات توریقی کہ وہ ہمیشہ سے ایک چھوٹا موانقا تھا اس سے قبل ہو ناکش ہوئی تنی اس سے تعلق اخبار میں اس کا ایک تبصرہ بھی شاکع ہوا تھا۔ جو بہت عمدہ نصور کیا گیا تھا۔ س سے اپنے مضمون میں لیونا ردواد کی تھی اس سے تعلق اخبار دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کلاسیت سے کر مرد بازم بک آرٹ کی مختلف تھے کیات ہر ہج ش کی تھی ، اس سے مضون کی اہمیت اور بھی ٹرھ گئی تھی۔

اس کے بعد بہت سے لوگ اس کی عزت کرسے لگے تھے ، خاص طور برمصوراسے بڑی قدر و منزلت کی گاہ سے دیجھنے گئے تھے ۔ ایک شخص کو اس سے برہی کہتے ہوئے ساتھا۔ لوگا بہت ذہبین سے، بہت ذہبین ہے ، بہت ایجی معلومات ہیں اس کی "

ده صرف نقادفن بی بنیس تعا، تصدیری دیجه کاشونین بوت کی ایک دجه ییجی نفی کده شاع تفاد بو نکه عملی اکسی سال تعی اس می خیالات بی جوان تھے۔ وہ شاع می کرتا تھا، اس کی ظمیر کی بی با با درسائل میں شائع بی بوتی تقیب ، اس می گئی کرتا تھا، اس کی ظمیر کی بی با با درسائل میں شائع بی بوتی تقیب ، اس می گئی کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ معمراً درت ، متعادث شرور تھا ۔ جدید شاعری سے متعلق اس کا الگ نظریہ تھا ، جے دہ اپنے ذہب کی ایک کو درسوے سے مراوط و متعلق ہے ، اس می شاعر موسی کی دوسرے سے مراوط و متعلق ہے ، اس می شاعر کے مدیر خرور درن اس کی تخلیقات خاک تری درن اس کی تخلیقات خاک تری دری اور دی اور درن اس کی تخلیقات خاک تری دری کرا دون اور خال میں درن اس کی تخلیقات خاک تری دری کرا دون ایس کی تخلیقات خاک تری درن اس کی تخلیقات خاک تری درن ای می درن ایس در تو درن اس کی تخلیقات خاک تری درن ایک خال می درن ایک درن ایس در تو درن ای کی درن ایک درن

اس دن تصویریں دیکھتے دیکھتے جب وہ روغی تعا دیرسے سجائے ہوئے بچوٹے سے کرے ہیں واخل ہوا توا و روا کمیں طرف نظر کھما ڈالی توہی فانون دیوار پڑنگی ہوئی ایک اکٹسل لاگٹ کی طرف دیچے دی تھی۔ "الداب إلى وكيدكرسلين جي نوشى سكل الى فى حراد ويدر اليمان المان المربير كوري مرى بوس الرابي الرابي عِي ذيا مجمالوديج ، أب فربر الي نقاد من "

عَبُوب في منت بوع كما داتعي -

م نِهِين نوا وركيا ؟ كَرْشة ونون آپ يے جمضون فكماتفا، و وكيا مِن يے نہيں بُرھا ہے؟

" دو کھی کانس ہے ، نود د کھ کر جو کھے سمجا جائے ، دی چیز حقیقت سمجہ یں آئی ہے "

" نيكن پس توكچه كي سجه نهيں دي موں ؛ خاتون كى باتوں يں ايسى معصوميت بجلک دئي تھى كرمجوب اس بيں تحيب يسلط بغيرند رہ سكا۔ اس كم مونون ككادك برسكامة بيل كى، إس كالمها نهين سجد دى بي ؛ تباولبري مشكل ع إ

ا بنك باتعوير مجيم برى نهين مك دنى و و كيف لكى "مصور ي جس طرح ديكون كاستعال كياس، اس يهي اندازه بوتاسي كم ائے موقلم بربوری اوری قدرت ماصل ہے ،ایکن جوسوال میں کرنا چا بتی ہوں وہ یہ سے کراس تصویر کے دربعہ مصور کہنا کیا جا بتا ہے؟ اس برایک اُدی ہے عب کے کندھوں پر دستہ ہے اور وہ بانس کے دستے کومنبوطی سے بگرے ہوئے آگے کی طرف جھکام واسے ، اس سے كياظا برجوتا هے ؟ ببىكداس ير نا قابل بر داشت ، تفكان بنے دالالوج لدا ہوا ہے ، ليكن اس نصو يركانام ہے: " شو بيؤ، خواب ي انسان كے نزديك نواب كا دوسرانام المبدع - جوكمية بمين نهي ملام اس كے ليے خيالوں كے جال بنة بي حقيقى زندگى كے خلايس م محينوں كے فوس فزح سے ربنگ بعرتے میں اور اس طرح زندہ دستے میں ، کیکن اس تصویر میں وہ احساسات کمال میں ؟ "

خاتون کی بات سن کرمجبوب تفوری دیرے لئے جہوت رہ گیا ۔ وہ اس طرت کی بانیں بھی کرسکتی ہے ، اس کی ظاہری شکل وصورت سے اسكا اندازه كرنابيت مسكل تغاء

مجوب في إلى الم المرابي العبس كرتفسويرة بكسبحد مي منبس الى "

" بان ، يەنومىي ئ

" ليكن آنى ديراً پ نے جو خيال كل مركيا ہے ،اس سے نوبى انداز ، جو تا ہے كہ آپ نے جس نظرسے تصويركو ديكما ہے ، وسى درست م آدث كوزندكى سے قريب بحدكرى اس پرتىمور كيا جا سكتاہے اور آب ك دائى كيا ہے "

" نہیں ، میں نے سوچ کریرسب مجرنہیں کہا ۔ تصویر دیج کر جرغیال میرے ذہن میں بیدا ہوا ، میں نے اس کا اظہا دکیا ہے " کمرے کے ایک كوفي ماكرسليندن إوجها "أب كوكون سى تصويرسب إلى معلوم برق إ"

"اس كاجواب دينا مشكل مع " مجوب ال اس كاسوال كوال جا ع جاء اس الم المرتصويكي نكى اغباد سا الحي بى سع "

سلیندی سر الاکرکها" بیرسی سنون نوسی "

مجبوب يعجن مين تصويرون كولهندكيا تعادات صوف برجيع بيع دوحيرت عديه رما تفاكران بس سه دوتصويري داواري مُنگُ جِدِئُى بَعْيِن -ان مِن سے ایک آب دگی اور دومری اشل لا گفتنی - ایک بین مدنظر تک زردا و رسبزدنگ کی امری لیتی ہوئی فعلیس ایلها ری تیں ، درمیان میں انگ کی طرح بہت ٹی کے کیے واست پر ایک سیل کا ٹری جل ما رہی تی ما روں طرف بڑی حسین ریگ آمید ندی نظراً دس می وران دیگوں سے احزاجے نے درگا کی اقابل تر ویوعلمت واہمیت نایاں تی دوسری تصویریں ایک میز پرمینی ک ای بی میں خرادنے کا ناشیں رکی ہو اُن عیس، ایک طرف شواب کی اول ، سگرمٹ کا پیکٹ اور ماجس کی ڈیبے کی تان کے قریب ایک اسان کھوٹری ا در بڑی کھی بہول تھی۔اس تصویرے تقدیرے منعلق انسان کے لاعلم جونے کا عزان جھلکا تھا،کیکن زندگی کا بھڑ کا مواشعلہ بھرجھی ما ندمہیں تعادا مودن كا إيساس سے ندياده اسے كھيا دنہيں عيس ميكن ده بر ضرور سمحد ر إنقاكران وونوں تصوير دن كے خريد في اسكى ذاتى بندكو مزوردفلے ـ مجبوب دل ہی دل میں نوش ہوا -اس کا صاف مطلب برتھا کہ وہ آنا زیادہ غیراہم نہیں ہے ۔ ٹسکل ، بات چیت ، طرزعمل یا کسی اور طریقے سے دوسروں کوگرویدہ بنلنے ہی کوشخصیت کی خوبی کہتے ہیں اور آنا جا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہی کوئی شخصیت ہے ۔ ا پنے اندر چھپے ہوشے اس انمول خوالے کی دریا دی سے اس کا حساس کری دور ہونے لگا۔ درہ نبمل کرصوفے بریٹے دگیا و داس کے پینے سے بھیگے ہوئے ہے برے پر خودا حتادی جیکنے لگی۔

، دیر برگئی کچے خیال مذہبے کا انوکر اوکرانی کھانا پکاسے میں مشغول میں کیاکر دن اُشیٹے کے ایک عشق ٹمرے میں ایک کلاس اور نیج اسکوش اور ایک گااس بانی لئے موے مسلیندے وومرسے کمرے سے آتے ہوئے کہا۔ اس کے مونٹوں پرا بھی مسکرا مرٹ ناچ دی کتی۔

"اس کی کیاضرورت چی، صرف پانی کانی تھا "

"صرف يانى يميكيس درا ما للسع ؟"

"كيون ښين دياجانا؟"

" " ب مهان جومي إسليند جواب ديا. اور و، لمى في "

"يه بات ب إليكن ديجية كاكبيل ممان فوازى كرف موے محص مح ممان د بنا ديج كا "

" ہنیں،اس کا خطرہ نہیں ہے " بفوری دیرخاموش دہنے بعدچرہ اوبہاٹھا کہ سلبنڈ کے کہا۔ اگراہیا ہوتا توا پ کو ٹبا پکٹف نظر آنا '' مجبوّب ہے محسوس کیا جیسے آئی دہرکے بعداس کے اندرکا سویا ہوا حرز انگڑا کی لے کرجاگ اٹھا ہو گئا س کوہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس ہے کہا ملکن آپ برکیوں بھول دہی جی ککسی خالون کا اتنا کہہ دینا ہی بہت بڑا پحلف ہے ،اس کے علاوہ چرکچے اور بہو وہ لطف بالاسے لطفے '' آچھا یہ بات ہے ؟'سلیکٹ مہنتے سہنتے لوٹ پوٹ ہوگئ ۔

" آپ سنس رسي ميں ي

" نېرين ، وييدې" اس سے جواب د يا " آپ سے می شاع و وجيدی با تين کرتے ہي ۔ خير جاسے د يجيٹ ، ميرا جهان کهنا آپ **کوپ**ندآيا ، ا**س کا شکريه !"** "اس کی کوئی ضرورت نہيں ، تجھے جو کچھ **با** ناتھا وہ جس پاچکا ہوں "

"کمرق کیسے؟"

"تام إنس كيا بناسخ كى بوتى مي ؟

" کینے میں حرج ہی کیا ہے ؟"

و حرج تو کچھی ہنیں یک جوب نے کہا اچھ ہمادے دلوں میں ہرلی جواحساسات جم لینے دہتے ہیں، اہنیں کیا ہم ہر جگد دہراسکتے ہیں ؟ یں کہونگا، ہنیں ہرآدی کے دل کی گہرائی میں ایک و شدانیا دہتاہے ، جہاں وہ اکیلا دہتاہے ۔ اس بگروہ تہا منتاہے ، دو تاہے اور سپنوں کے جال بناہے ۔ اس بگرائی میں جوچیز بہت ہی گئی ہوتی ہے اس کا اظہار کیا جائے تو اچھا خاصا غذات معلوم ہوگا ۔ اس سے کہیں اچھاہے کراس لذت سے اکہلے ہی مطف یا جائے ۔ آپ کا کہا خیال ہے ؟

"آپکا خیال برانہیں "سلیّنسٹ گردن ہے کاکردک دگ کرجاب دیا۔" لیکن پر کہتی ہوں کیا اسی طرح تاپ ٹول کرھیے ہوئے ڈندگی ختم کر دوں ؟ جوچیزا چی مگنی ہے اسے قریب بلاکرالٹ بلٹ کرکے دیکہ بھی نہیں سکتی جسی کواپنے قریب باکرمیرا دل بے قابو ہو جا تا ہے ۔۔ کیا یہ بات نہیں کہ سکتی ؟ ہروفت نودکوڈ معک کرا ورچھپاکری رہنا ہوگا ؟"

لڑک کی آ دانیں بوش اورشدت و بگھکر مجوب کو تدرید جبرت ہوئی اوروہ اس کی باتوں کا کوئی تسلیخش جواب نورا کہ وے سکا۔ ساھنے عدد العت واست کے اس پارنا دہل کے درخت کے پہلے ہوئے نظل دے تھے۔ ایک کواالی نے می کوئی سے اکریس میر بیٹیرگ دو پہرکی دھوپ یں آسان کی نیلامٹ جیٹے گئی ہوئی معلوم ہو دی گئی۔ بہت دورنضا کی لامحدود وسعتوں میں اُر نی ہوئی جیل کانے کا لیمونرے کی طوح د کھائی دے دیے تھیں۔مجدوب اس طرف دیجھتا رہا و دیفنوٹری زبر کے بیچے وہ اپنے وجو دسے بی غافل ہوگیا۔

اس دن تصویر دیکین دیجیت تقریباً شام مرحلی می - بدت سے لوگ آجا درج تھے دہ دونوں انو کھے طرز کے باس میں ملبوس تھے اوران کے چہرے سے ان کی دلی کیفیات عیاں تھیں ، لیکن اس طرف دیکھنے کی کسی کوہی فرصت نہیں تھی جس لڑکی کے ساتھ اس کی ہر دوز کما قات موثی تھی ۔ اس دن اسی لڑک کے ساتھ وہ اجنبیت 9 ورفاموش دو کمانی کی کی تعییت محسوس کرد کما تھا اور بات بات براس کے دل کے کنول کھل دسنے تھے ۔

ده دونوں ایک دومرے کے پہلو برہا و کھڑے ایک آب دیکی تصویر پر تبادلہ خیالات کر دہے تھے کہ اتنے ہیں ایک لوکا بڑی عجلت سے
کرسے میں داخل ہوا ۔ اس کی عمر بعربی کہیں سال کے لگ ہمک متی نوٹن شکل سفید تپلون اور سفی ترسی پہنے ہوئے ۔ کیلے میں تمانی کھول ایک اور اور سفی ترسی بہت ہوئے ۔ کیلے میں داخل ہوتے ہماس نے کہا ۔ اور ہم بہاں ہوا اور میں بہبیں تلاش کرتے کرتے ہر ایٹیان ہوگیا "
اور آکھوں ہر شہد کیا کہ مرکز دیجنا ، اس کے پہرے سے ہر بیٹانی ظام ہوئے گئی ۔ اس نے کہا ۔ کیوں ہم کب آئے ؟

"دس منٹ سے کیا کم موا موگا" رسٹ واج پر نظر دائے ہوئے لوکے لے بواب دیاتے سے لو برا مدد میں مستے کو کہا تھا "

" خیال نہیں دل- ان سے لمافات ہوگئ ، اس سے تنسو ہروں ہر نبادلہ خیالات کر دہاتھی ۔ آپ محبوّب صاحب ہی ، میرسے کلاس فرینیڈ، اور نو وار د لزجوان کی طرف اشارہ کرنے ہوئے اس سے کہا " ہرمیرے رشتہ دارمی ،کبیر "

" آپ سے مکرمیت نوش ہول '' معا فدکر سے بعداس نے المان سے کہا" ساڈھے پانٹی کے دہے ہیں، جلدی جلوں۔ " ہاں ، چاو سلیکندنے محبوب سے مخاطب ہوکر کہا ۔ ایجا ، اب ا جا فت دیجے ، پھرکسی دن باتیں ہونگ ، کیوں ؟ کل کلاس میں جا ہُں گئے تو ؟ " " ہاں ، جا دُں گا '' مجوب سے دک دک کر جواب دیا اور مجبراس سے دیجھا، الل جوتے سے ڈھکے ہیے ووسفید یا وُں کھٹ کھٹ کو ستے ہوئے جا دہے تھے۔

کون آیا ورکون گیاست اس بارسے پس سرکھپلے کی کوئی ضرورت بنہیں تھی۔ اس جگرد • بن بلائے ہوئے مہمان کی جیٹیت دکھتا تغیب اس سے کسی طرح بھی اسے اپناکوئی حق جلانے کا سوال ہی پہلا نہیں ہوتا تھا ، پھڑی و • اپنے دل بیں ایک نوفناک طوفان اٹھتا ہوا محسوس کرد ہاتا اوراس کے اندرکا ناسبھ مرکسی طرح بھی یہ ماننے کو تیا رہنہیں تھا کہ اس لڑکی کی زندگی کے ڈدیا مرس اس کا کوئی کر دا رہنہیں تھا۔

کین اس کایہ نا نڑزیا دہ ونوں کہ فائم نردہ سکا ۔ اس کے بدرا س جبُدوالے لڑےکے ساتھ اس سے کتنی ہی باراس لڑکی کو کھی دکھنا میں بیٹھے ہوئے کہی دمنا میدان میں کھی جھیل کے کتارے اور کھی سینما میں : بیکا تھا۔ اس کے ساتھ اس لڑک کا کیا دشنذ سے بیراسے معلوم نہ ہوسکا اور شا پربہمعلوم کرنے کی اسے ضرورت میں نہیں تھی ۔

اس دن ٹہلتے ہوئے مجوب صدرگعاٹ کی طرف کل گیا تھا۔ اے آدمیوں کا اُڈ دیام سہت برالگ ریا تھا۔ دہ اکیلار مہنا جا مہنا تھا ہگل شہا! اس سے دہ ایک بخرے کی جیست پرچڑ مکما ند بیرے میں دریا کی ہر وں کو دیجھنے لگا۔ اس سے سن دکھا تھا کہ دریا کی ہروں ہرجب تیرسو آمیں جلتی میں تخاص سے ایک خاص فسمرکی موسیقی میدا ہوتی ہے۔

چلی بی افعاس سے ایک فاص قسم کی موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ بیس میں واپس بہنج تھا تو بہت دات ہو جکی تقی ۔ سونے سے پہلے اس سے تکید کے بنیچے سے ڈوائری کال کراس بیں اکھاتھا، شفید کا غذیر اس وقت میں سیا بی سے لکیری بنا وا ہوں ۔ مکن ہے اس کی دیگت اگر جسی جو یکسی ما ہر منی کا گایا ہوا دیک داگر ہو اہلین آئ شام کے وقت سا ڈرھے پا تفریح اگروہ واقعہ و مانا نہ ہوتا تو میری اس سیاس سے مینے ہوئی لکیروں سے شاید کوئی و درسراگیت جنم لینا ۔ ایک معمولی سا واقعہ ہے ، ایک آدمی آیا و در جلاگیا، بس اس معمولی سے واقعہ نے کا غذے و رات کو بدل ویا ہے ، اب اس کاغذی مثال ایک دیگرستان جبیں سے جہاں صرف سواب نظر آنے ہیں ۔

"پرانا زیا نہی اچھاتھا ، پہلے انتخاب کیا اس کے بعد نتے کرکے ماصل کریا، اس میں نظابر کرنا اُپر نامے ۔ لیکن اس میں ڈرسند اک کوئ ی بات ہے ؟، دھیگے ڈن کی قوت اور تلوار کی آ زمائش ہوتی ہے ۔جوزندہ نے گیا، اس کی عبت بی دن کے اجامے میں جبکتی ہوئی تلواد کی طرح ہوگی ا و رجه مرگیااس کے بیے بھی خجل ہونے کی ایسی کوئی بات نہیں۔اس کی توصر وٹ شکست ہوگی ا وراس !''

رید رویک میں میں دور کی کیکٹنی ٹری ادف فی ہے کیکسی کوانتخاب بھی کیا تو دواس وسٹے ہمانز برمقا بلہ کے لائن ہوسے کے با دہور سونے کی انتخاب میں کہا تھا۔ انداز میں میں کا دہور سونے کی انتخاب میں کہا تھا۔ انداز میں میں کا دہور سونے کی انتخاب میں میں کا دہور سونے کی دہور سونے کی دہور سونے کی دور میں کا دہور سونے کی دور سونے کی در میں میں کا دہور سونے کی دور سونے کی دور سونے کی در میں میں میں کا در میں میں میں کا دور سونے کی دور سونے کی

برن بوتى ہے، جے سى طرح بھى ماصل نہيں كيا جاسكتا "

ہرو ہوں ہے۔ بہت ہوں کا اصاس تناکدان چند ہے منی الفاظ کی ترتیب ممکن ہے اندرکچد منی کھتی ہو، لکی اس میں دل کی سرخی شال نہیں تھی۔ زیادہ دن نہیں ،ایک سال بعد ہی جب وہ اسے کھول کر ٹہسے گاتواسے خود خیال ہوگا کہ برسب جواٹی کا ہوش تنا، اس میں حقیقت کی کو ٹی جدک نہیں۔ صرف اپنے خیالات کو تشینی اور و ٹر بناکر شی کرسٹ کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت ابنی اس مخید کو بڑھ کراس کا پختہ کا دول نہنے گا وہ نوداسے بھالٹر کر معیدیک دے گا، لیکن کیا اس کے منی بر ہی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ؟ یہ کہنے کو وہ تیا رہنیں تھا، کیونک جب وقت اس سے پر سب کچھ کھا تھا، اس وقت یدا کی کھلی حقیقت تھی۔

دہ پانچ منٹ کے گمسم بیمیار با ہمین اے اس کا حساس می نہیں تھا لڑی اس کے چہرہ کو بڑے غورسے دیجے دی ہی ،اسے اس کا محکولی علم نہیں تھا ایک اس کے جہرہ کو بڑے دی کے دیکے دی اسے اس کا محکولی تاہد بالک خامیش بیٹھے ہیں ؟" علم نہیں تھا بھا کی اس کے کا لؤں سے ایک آ والد کھوائی تاہد بالک خامیش بیٹھے ہیں ؟"

نبتوب بورك اللها، اس من كها منهين، بيني ، آبسن جوسوال المحاياس اسك على سوى را تما.

البيط كلاس توخاني كر ليجة "

" شکریہ" محبوب سے سنجیدگیسے جواب دیا۔ آپ سے جرکچے کہلسے ، دہ مہرہت اہم ہے "

آنجل کوناگی سے مرور نے ہوئے مذجائے سلینہ نے کیا سو جا۔ اس کے بعداس نے سراٹھا کہا۔ وہ میں بنیں جائی ، پھڑی میرے دل میں خیال آنا ہے کہ اس کے بندا سے نہ اس کے بندا سے خیال آنا ہے کہ اس کے بنداور سکتا ، حالانکہ اس حقیقت کو ہما السماح کسی فیمت بری ماننے کو تیا در ہوگا۔ ذری می محافاف درزی ہوتو طعن ترشیع سنتے سنتے کان بک جا کیں گے ، وردوی دن میں مبنا دو مجر ہوجا سے گا۔ لیکن میں اسے کہوں مانوں گی ؟ ایک تیز موا کے جو کے سے اس کی ساٹری کا آنچل پھڑ مجیڑا سے نگا وراس کے دل کی تابش اس کے جہرے برمرخی بن کر سے کھکے گئے ۔

جبین سوب با بیس کی باتوں کا کیا ہوا یہ دینا۔ وہ بدفیصار نرکرسکا اس کے خاصوش بینجا دیا۔ آج دو پہر، خلاف آفق اسے ان حالات دوجا د مونا ٹریکا، اس کا اے دہم دگان بی نرتھا۔ اس مکان کے سامنے کے داست سے دوا ہے ایک دوست سے لاقات کرتے جا رہا تھا کہ بیکا کیسا س لڑی کے ساتھ اس کی ہلاقات ہوگی تھی ۔ اور اس کے بعد اس ملاقات اور بات چیت کا سلسارا بھی ختم نہ ہوسکا تھا۔ یہ سب کچکسی دُرام سے کیا کم ا "آپ چو کر نناع میں، دی فہم ہیں، اس لئے کہ دہم ہوں، کچے فیال مزکیجے گئے ۔ کر در کر بو لئے کے بعد وہ چند کھوں تک مرج ہمائے کھول کی دی داس کے چہر ہے پر گہری سنجد گئی عود کر آئی تھی اور اس کے نروتا ذہ مرخ ہو نٹوں پر کہی سیا ہی جم گئی تھی۔ جونہی مرا ٹھا کراس سے دیکھا، اس کی دو نوں آنکھوں میں آنسو بھرکے ۔ ایسالگ دیا تھا جیسے اپنے بیسے میں ابھرتے ہوئے در دکواس سے ٹبری شکل سے وہا رکھا ہو۔ ساکت نظروں سے
دیکھتے ہوئے ساتھان کہ ''انہا میں کر دی ہا۔ اس کا بیمال سے جے جا تاکیا مناسب ہے ؟

#### ماه نو، کراچی جونگ ۹۵۹ اع

سلِدندگ آنکھوں سے آنسووُں سے دو تعارے جھا کم بڑے ، المادی کے اوپر ٹرے سے فریم میں تکی ہو گی ایک تصویر کی طرف ویکھتے ہو۔ اس من کما مینان کی ات کردی مون ، ممرے شو برس -

م د " معبوب عصنه على بسكا دار كلى -

آنی درین اس نصور بر دو اید اسکی نظر ضرور رئی تھی لیکن سر مرزبہ اسے بین جیال مواکد و و شایک ایک نصورے ، اس لیے ام اس بركولُ توجنبس دى تى ليكن اب اس من غور سے اس تصوير كود كھا۔ يتني سوط من لمبوس درميا نى عرك ايك أدى كى تصوير تنى اعراق اس ہوگی اپھر بھی چہرے ساے ہمر ہوسے کا ندا نہ بنہیں ہوتا تھا۔ نے ف مرکز پا جہرے ہائی سکون اورمسرت واطیدنان کی جھاک ہڑے اجتمام کے ساتھ موا، مونوں بر رسمت سکوم الم ایجابی بو فی ات ویرے فریم کے کر دادگاں ابول کا با جس مے بھول مرج اکرسیاہ جو گئے تھے -

نعدف مين بان روكيا تها، إن برساك وب يركل سائها يا ادرا يكن سانس من بي كيا بجراس من بوجها" ده كهال كي مين ؟ "كوراجي "جيل كلكس اوريا عماكر سبيندين بواب دباء وبال النبول في كوكاكر للسيع "

" تقريباً) ثه او اس موصد به انهول سخصرفِ دوخط لکے ہيں ، دولجي پيسٹ کارڈ دم چند *سطری - آپ ہی سکٹے اس پرغصتہ ہي*ا شظ آنيل كوك نا الله المعلى المنظمة كم بعد البند كهن لكن كس طرح ربية من كي كمي نهي الكفت و مرف النامي لكفت من كري من المعلمة والما المعلمة من المعلمة المع ا "نالكوديا اوركيا إس جيري مجتى منهب

مِبول كوايسام وس بواجيد ميكة بوش سروالى تصويرس جان يُركى بواورد فيخص مسكرات بوش اس فاقون كى إلى سن . كونى كي يمي كيد، وه ميرے بارے مي كونى غلط رائے كيوں فائم كرين كے ؟ سليت بيركنے فكى - كبيرد شق ميں ميرا ما موں اا وجعا أى بچين سه بم دونون ايك ساند كيلومي ، ايك ساته دريم من ، ابك سانه بچول چند من ، اس كرساته طينا بيم ناكيا براسم ؟ ليكن وه محجه جيو عِلْتُكُةُ ، انہوں نے بیمی ندسوچاکہ انتے بڑے مکان میں امیں اکیلیکے دموں گی۔ ایک نوکرا ودنوکرانی ضرور دیمے ، مگراس سے کیا ہوتا سے ؟ مبوب چپ چاپ بیمیاموااس کی آس بورس ریا تھا، جیسے وہ کوئی خواب دیکید ریا جو۔ اسے سی جیزکا ہوش نہیں تھا۔ اس کا ول

يخدكي طرح منبي يموتيا تفا -

"مرت سے كبيراً كيا ہے، ورشاس مكان بي خوف سے مرادم كل جا اس سے سائد مجى فراد كھيرے بي، ميدىكى كاستو دن ف ميشه منالين دول دين برنى ها دن كورة فر بجے كاس شردع موتى إداس وقت سے زياده تر بالبري رمنا پر تا ہے، يكن رات كو رہائے اس من اللہ علی موجاتی ہے۔ جاروں طرف جس طرح یوری دکتنی موری ہے ۔ " تعوک تطبع موے سلیٹ کھنے گئ اتنا ہم ہے۔ اس کی ہرجہ یان کے باتند کی سجا اُن ہو اُن ہے ، ہرجہ یان کی ابنی لیسند کی ہو اُن ہے ۔ فرض کیجے ، اگرا کے تصویری چدری ہوجائے قرکیا ہو اس كالنيس كوئي نيال بي منس "

میوب فاموش بگاموں سے اس کی طرف د بھتار ہا۔ و اکو کی بات بولنے کھی کوشش نہیں کررہ تھا۔ بینہ نہیں اسے کیا ہوگیا و و کہتے تھے ، میشد نوش ر اکر و ، زندگی دودن کی توہیں ہے ، میکن اس طرح کا سلوک کرینے کوئی کس طرح مسکر اسکتا ہے یں سکواتی ہوں ، بغیرسکرائے میں رہ بھی بہیں کئی ۔ ان کی باتیں سن کورسکرانے کی عادت سی ہوگئ ہے!

وہ چیکتے ہوئے سروالی نصویرکوا ریجی ای طرح دیکہ دمی تھی۔ اس کے بہتے ہوئے چربے پرٹشکا یت کی کوئی پرچھا پُس بہس تھ ارش کے بعدسورج کیلتے ہا اسمان کار گا۔ کھوآ نا ہے ، اسی طرح سلینہ کے دل برجھائے موٹے عم کے بادل می جسٹ کے تھے اوراس کا بھم آیا تفاواس سے ایک بارتصویر کی طرف دیکھا ، اس کے بعد الماری کے پاس سے سرک آئی ، درا ساجمک کردو اوں یا تھوں ہی المائة موے كها" بهت سارى باين بك كى بون ، كچه خيال نديج كا يا وداس كے بونوں بريبلے دن كى طرح بيرسكوس ابدراً

مجوب نے زورسے منے ہوئے کہا ہیں بہیں ، خیال کرنے کی کیابات ہے ۔ آئی دین کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرکے بڑی مسرت ہوئی ا اب قالی نے مکان دیکھ ہی لیاہے ، گاہے گاہے آتے دیئے گا کاس کے علاد ، تقریباً ہرونت اکیلاہی دہنا پڑتا ہے ۔ آپ آئیں گے تقر ادھرا دھر کے انوں میں آسانی ہے وفت کش جائے گا ہے دوسرے کمرے میں جانے موے اس سے کہا استھوڑی دیر پیٹھنے ، میں آ رس ہوں " کیٹ کے پاس سے کوئی آدمی بڑی دیرسے آ وازیں دے را تھا ، لیکن مجوّب کچھ ایسا کھویا ہوا تھا کہ د ، اس کی آ واز من سکا - اتنے یں ایک دیکشا آ کردی ، ٹی ٹن کی آ واز سنائی دی ، بھر دو آ دمیوں کے بائیس کرنے کی اوا زار کے گا

تفولی دربیدرسیر عبد بربیکی کے فدموں کی جاب اجری کوئی بڑی تیزی سے بالائی منرل کی سیر صیاں پیلا بگ رہا تھا ، جاب نربی آنگئی ، جواسے پر دے میں کمکی حبنش ہوئی اور پردہ ڈواسا سرک گیا۔ ٹیکون آیا ؟ محبوب نے دروازہ کی طرف منوج چوکرسوچا کون آیا ؟ سلیت ے بمی دومرے کمرے سے والیں آکر کرائشتیات نظروں سے دروازہ کی طرف دیکھا ۔

• كون ؟ ايك ند ومري كي أنكمون سے بھائكت موسے خاموش سوال كوالفاظ كا جامر بينا يا -

دونوں کا خیال محفظ - وائیں بات سے پردہ سرکا کرکبتر کمرے میں داخل ہدا - وہ بائیں باز ویے ننج بغل میں مجد دبائے ہوئے تھا۔ میرلو، میوندک سنیٹر میں اچانک مل گیا إسلیت کے بانوں میں گینتوں کے کی دیکا ڈو دے کر دہ مجتوب سے محت اطب ہما " آپ کمب اسے ا

غيرين سے توسي }

" إن مجوب المدكر كوا إوكيا" آب كيسمي !"

"ا چائى بون ؛ دونوں بون سكور كركيتر ين بڑے ہے و سكتے بن سے مكوان كى كوشش كى -

"ريكار ولوبهت التيم بيريد وبهت الميك كالع تهين في كف ؟ الني بات فنم كرك اس خ تبيرى طرف ديما - اسك با تدمين سكف ويمكم

اس نے پوچھا" یہ کیاہے ؟"

بدن بریسی است. "خودی دیچه او بنهادسه به نام آیا ہے " بات بر حاکر بیکٹ ویتے ہوئے کبترین کہا ۔ کیٹ کے دیب بوسٹ مین مل گیا تھا ، وہی درے گیا ہے " "ابھا ؟" سلیند کا یک نوشی سے کھل انٹی ۔اس بے دیچارڈ وں کومیز پر دکھ دیا اور لولی " دیکھوں ، دیکھوں "

رجہ فردیارسل بڑی عمدگی سے پہک کیا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی پہلے کھولے گئی۔ باریک دھائے اور کا غذکو علیحدہ کرنے کے بعد بادیک کا غذمی بھٹی ہوئی کوئی چزبہ کی سے بھٹا کہ ہوئی ، سیسند نے جلدی سے اس باریک کا غذکو بھی بھا کہ کھینک دیا اور وہ خوشی سے بھٹے اسمی سے جواف کو آن چر جواف کے ہوئی ہے۔ ہوئی ہے ہوئی کا جواف کو آن چر جواف کے ہوئی ہے۔ ہوئی کا جواف کا بھر کے ہوئی ہے۔ ہوئی ہوئ

" ، پیاری سآبیندا برلونها دی لپندکی چز-امیدیے تماس کو پیندکردگی-د ، خوشی سے تالیاں پینے ملی - پیرکبیرے مخاطب موکر اولی " میں سے تم سے کہا تھانا، جونا خرید سے کی مجھے ضرورت نہیں ، امہوں نے کب

درہ کو فاتے این نے فات کے ایک مدا کے دن ضرور کی دیں گے کیوں میری اِت مجھ جو لُی ا ؟ خریر کر دیا تھا، انہیں ضرور یا دہوگا۔ایک ندا یک دن ضرور کی دیں گے کیوں میری اِت مجھ جو لُی نا ؟

اوروه ددوں چپ جاپ کھڑے رسے!

اجانت مے کرانے سے پہلے مجبوب نے دیکھا، کبیر کا چہر اسخت اور سیاہ ہوگیا تفاا ور حیثمدے انداد حکی ہوئی اس کی دولوں آگھو سے چکا دیاں نمل دمی تغییں ،

### قطعات

### اخترانصارى

### شيرهي جال

خرد کے مصلحت افر درسائے بین نم بلے صلاح کار کے سانچے میں جیتے جی نام طلے نثاراس نری بڑھی زبین کے بارب! نمام عربو نہی ہم بھی ٹیڑھی بیال جلے جندے الفنردوس

اسی نے مسخ کیا آدمی کی فطریت کو اسی نے روگ نگا یا خلوصِ نیست کو جہاں سے نیکی بے لوٹ آسٹھ گئی یا رب الٹھاکے پچیناک دیے دونے نیزا بنی تبت کو

### البناسخنسك

مرے سخن نظمین ہوئوہ دفت آئے گا زمانہ تبری شعاعوں سے جگر گائے گا بہنیض آئنۂ زلیست مخونز کیں رہ رابین خود او کو بیریدہ تو آٹھ ہی جائے گا

### سرشت شاعر

جهاں بین کب کوئی مجھ ساخراب آباتھا کسی نے کب مرا در دوگدا ز پایاتھا مجھے نیتین ہے معبود! نونے روز ازل مجگے کے فون سے میسے مراخمبر اُٹھایاتھا

### فكاورهم

أدهرد باغ بي ساكت، دنون كوسكة بهر إدهرسكوت بمبى فريا دست جعلكتاب و إن توحلق بس بيمنت انهيس نواله بمبى بهاس به حال كه سيني بي سانس المحتاب

#### ڪيئان

یه سیجه اے فلک کورٹیم دنیرہ میر کہ نیرے وارسے کوئی نہ زینب ربچا! گر۔ وہ کنگرہ بام انجمیں بہ نرے زبن والوں نے ڈالی کمنڈ واربجیا!

یه رجناکی دو مان رو مان وادی

یہ وا دی کے منظر شرا بی شرابی

يديُروا كے مرست مرست جونكے

تخيل کې لېرس چين بې چين بې

در فتول كى شاخبىن شين مى

مبولوں کے ساسٹے سے ای کابی

یہ رانجھوں کے کن نشلے نشیلے

یہ بردں کے تبندے عنابی عنابی

برن مست انکھوں میں کابل کردیے

جنون خيزعالم سنبابي سنبابي

الله الديكون ديكتركى يدقامشين

رسیلی رسیلی ، گلایی گلاری

ا دا و ل کے خبر نکیلے مکیلے

بگا ہوں کے نشتر شہابی شیابی

یہ ہے تا بی ول سمندرسمندر

یہ رو مان دل کے حبابی حبابی

له دادئ چناب کی دادی ÷

يى تقلول كى تكار يوتى ہے

سى رئي زار بونى ب

ببتونجي كي نار ہوتى ہے

السك كاذر الرسانيكرون تندي

سرو کی جان نتار موتی ہے

اسكى أنكره ائيول بيساوين

تهريمي سشرسار يوتى ب

قدوكيبوكود كيكراسك

جيسے بادہ گئار ہوتی ہے

المطرح جوثي عبشراكر

ملكؤت اخسار بوتى ہے

عُدَسِهِ إِل عُرود لمِس جيب

جب بيلتي ب بُورگوشول به روسنس نوبهار موتى به

حاتم روزگار ہوتی ہے

مير معيد عليه الله المالي دولت

فاتحتنده کی جوانی کی اکسیسیادگار بوتی به

يغربيب الدّيار موتى ہے

سرزمن عرب ال كادطن

ذرقرآن می می اس کا زروں میں شار موتی ہے

كرنى بحآسان سوباي شان برورد گار موتی ہے

ے مدیاکابینی علاقہ •

عبد الله خاور

غزل

مرى نظر سے ابھ كرشرار رنگ ونمو بھر گئیں ہی تری خود نمائیاں ہر**رو** كسى نظريس نهيس التفات كالهلد رچيرچٺ ٻه خن گو، فساز لپ مجر انل نوايد ول زار داستان فراق عدم كى شام سے ظلمت بے تاصليوا خاص عشق كى موج بلندائلي ب جگاگئی ہی تری بے نیازیاں جادو ترى روشس سے جاب و فاتو كياملتا مرس نے نکالے خلوص کے پہلا شكستِ خاطر بإران، گذرگئ شبغِم سيبيد بوف لگاب ركب سحركالهو بدل را مقامزاج بهاد ، كيا بدلا بحركيالب كلبرك يرمشرارنموا کسی منانے کی کونیل اعبرری ہوگی برس راميسلسل صداقول كالبوا

انق تفاذبن كاجنكاوبدرك فأور

يهى خابه اكبكيناد عالم ووا

مَوْش صِدَّيْقِي حیران ازل سے ہول کہ وہی خود بر ملے آئیندبن گیا ہوں کرآئئیسنہ گرملے غم ہے عطائے دوست بصد شکر كر قبول جس سے ملے جہاں سے ملے جس قداملے الع حرب خيال يه عالم ه ديدني مم جب الطائب آنڪه اُنهيں سينظرم نقن برآب، رنگ نشاط عَجبا جب تك مذاس شراب مين خوان مجر ملے اشکوں میں بوں تباہ نہ کر دل کی آگ کو كيون خاك ميں امانت برق وتشريط منزل توخود بحسنك كرال داؤعشقي ربزن كودهوندتا بول أكرراب سط اے دوستواحرم نہسمی ستکدہ سبی شايدىيى كىس روش نظرمك

# اسلامي البخ كامطالعه

ا فقلاب کے فرد ہی بعد واکٹر عرصیسین زبیری صحب مشیر تعلیات پاکستان نے ساسفہ کراچی کے زیرا شمام ادارہ مطالعہ کا دیخ و تعدل اسلامی كوماسانة عيس اسلامي ماريخ كمعنالعدا ورجديدا نقلاب كتحت نظام تعليم كانهج راك بنطبه بيش كياتها وديل بس ورخطبه كالمسترجي كيام المبعد دمري پاکستان کاتصوری اسلامی ایخسے وابستدا وراس کی روشن میں قابر فہم ہے ، ہم ہے اننی کواسی صورت میں کا مفاسم عسکتے اور لینے مستقبل کی منصوب بندى كريسكة بي حب كديم تمام دياك اسلاسكي الي كويش المركة الحديد

"ايخ بريا وانسان ايك ما برفن كي حيثيت سے نظر وال مكتاب يا أيك عام تحص كى حيثيت سے جدا كے گونا گوں ببلوۇں كا معان نظر سے ملسل جا كرد اينا و المرود يبي صوى مطالعه اسلامى ناريخ كمسلسايي معى لازمى بعد بينا نير مجهاس باره بين جركجية لهنا يهدوه وكيد عالم في محقق كريمي بيرايد مي سني بلك اليس متعفى كي خينيت مع وكاجس لے عالات روز كاد كا مؤروخوض مع مشا بره كيليد اورا بني بى فهم و فراست كى روشنى بيران ريسون بياره كيليد كي ميد -

يرتوظ برس كاسلاى ايخ كامطالعتم و ياكي الريخ كون نظرى س كرنا جلميد مُداس يد الكركيزكمة الريح عالم بي اللم في وحقد با ب س صح المانه ان وال وساعة وكورى كياجا سكا معرف عدالي الديورب وونون من تهذيب وتمدن كي نشوونما بروش كارا في من استان موطنين كرسامن سب سع بما كام يي ب دوة ما يَجُ اسلام إدراس ك مطالع كومن ترقين كرع تقول سع جات ولأسي

جيساكه عام طور يم معلوم بيند ديان مغرب مين اسلاميات كأغازاد رأونو فم الورب كي استعاري توسيع وترتي مي كسائد سائد سائد موني يتقيةت المار

مصغیر کے سلسلہ میں کا اس قدر میں ہے ہے ہے ہے کہ دلندنی جزائر شرق الہندیاکسی اور ماک کے بارہ میں۔

پور پی مورضین اسلام بشروع بی سے دوٹری کمز دراویل کا تسکار رہے ہیں۔ ادل ان کے سیاسی دیملی مقاصد ج نسوری باغیر شعوری طویریان کی تحقیقات کی تہدیں کارفر التعدادر دوسرے اسامی دینیات اور قرآن دسنت کے تعلق معنومات کا فقران کیو کا یم داتی بخریک نا برجانتے بب کرکوئی تعمل کی تہدیں کارفر التعدادر دوسرے اسامی دینیات اور قرآن دسنت کے تعلق معنومات کا فقران کے تعمل کی تہدیں کارفر التعداد اللہ کا تعمل کی ت كى مايخ كاس دقت ك تعيك تعيك تعيك مطالعنبي كرسكاحب أب وداس ك دنييات اورائهيات سے بوج احس استفانبود اسك كديتمام امور بابعد كر مربوط میں اور نہایت وسید معنوں میں تاریخی واقعات کی نبیج وروش کی شکیل کے ذرر واردوتے ہیں۔

هامب عالممي اصلام واحد شنب جع جناري كالمرجرد وشنى ين علوه كرمواا دينين اسلام، حندت سيسي ، مزني اورتاسي ، ويتروهندلكون مي منودارموف واسد ديرانبياركام كم مقابليس زباده قريب عبداريخ بين بوف كباعث السي شخييت بي جن رياية كى بعروروشى ريبي وج ہے کہ اسلام نے باربار این کی اہمیت پراس لئے زور دیا ہے کہ بیشینت اللی کی آئیٹ دارہے - اس لئے مسلمان ابتداہی سے فکری و دہنی تو کیا ت كسلسلين اركى اصولون بياعدز دردية دم بي-

ميرار ينجية عقيده بهد مهالك اسلاميدكي موجده تمدنى تخريجات كومارني مطالعه كالمضبوط بنيا دول برينني موناجا مهند بهيس مغربي منهاج كالمرامط العه کرے اس پرلورا چیور پردا کرناچا ہے۔ اور معراس کا اطلاق فرہب اسلام برع شیت مایخ عالم کی ایک زبردست و مہتم باب ان تحریک اور تہذیبی نوت کے كرناچا به بهراس امركهي ايك بميادى حقيقت كي دريقول كراميناچا بيئه كداملام كانعض اساسى عناصر شلاقران ، شربيت او اسلام ا دارون نه الح اسلامى كواپنى بى ايك ئېرمىنى دەرت عطاكردى بداوراس طح تمام سلم أقوام دىلل كى مايلىخ بىل بنيا دى محركات كيطور پرچەسد ليا بى یں یہ کہنے کی جسارت کروں گاکہ کسی اصلامی ملک کی تاریخ کو بھی اس دقت تک مجدنا مکن بنیس جب تک اس کا مطابعہ ماریخ اسلام کے جامع سکتے

### بادفزه کراچ رجنی ۱۹۵۹ د

مے منن ہیں نہ کیا جائے۔ اس مے صروری ہے کہ جارے اِں اسادی الدیح کا مطالدہ محروط دیریڈ کیاجائے ، اور بہیں ہے جانسے کی ایری کوشش کم فی جیسے کہ دیگرا سدا می مالک بیر بھی اسلامی تابع و تررن کی عیست کے سالم ہیں کیا جارہاہے۔ کردیگرا سرامی ممالک بیر بھی اسلامی تابع و تررن کی عیست کے سالم ہیں کیا کا کم کیا جارہاہے۔

بنابری میں نے میشن تدت سے وس کیا ہے کہ مارے مال اسلامی ایج سے مقلق ایک خاص دبستان قائم ہوناچا ہے جوہنع واسلوب میں اندن اندہ ہے۔ کے اسلامی وافر بھتیائی مرارس مطالعہ کے مائل ہو بیریہ رائے صرف نیمنی طور ردے را ہوں کیونکر رحقیق ت ہے کہ ہمارے نواند میں اسلامی آ این کا مطالعہ اس قدر ہے یہ و موجب ہے کہ اس کو معض میتن وجد برز بانوں کے حلقہ سے قطعی طور پر والب تذکر نالانری سبے۔

میر کے خیال میں آج کل اسلامی ماریخ کے بارہ بر تھین و آ تین کے لئے عربی ، ترکی ، فارسی ، اور مہ پیا نی السنہ کاجاننا ضروری ہے ۔ جہال میکھین زبانوں کا تعلق ہے میری دائے ہیں لاطبینی ، عبرانی اور سریانی کاجاننا ضروری ہے ۔

اس ماسلم بہت ہم امر تحبی سے فائی نہ ہوگا کہ تب بن فرس فرد بن سری کے انگریزی ادب کامطاند کیا تواس کے لئے جمھے دومن کمیتو لک جرچا خسوسی معا بندگرنا بڑا تھا۔ اوراس فرد کی ایخ کے مطاب اوراس کے بیان کے میں دو بیان دار میری دانست میں نصرانی آفاد مخصوصاً ابتائی پیٹوا کی سے مواعظا در فرون وسلی کے میسائی موزخین و علی ، جنہوں نے طہر راسلام سے پہلے اور اس کے بعد کے زمانوں بس کتب آبی جرکہ ان سے کچھا لیسامی کا مطابعہ اسلامی آبی تھے کہ کمسیائی فرزخین و علی ، جنہوں نے طبر راسلام سے پہلے اور اس کے بعد کی زبانی میں آتی ہے کہ ان سے کچھا لیسامی کی مطابعہ اسلامی میں ایک ہے کہ ان سے کچھا لیسامی اسلامی میں تابی ہے کہ ان سے کچھا لیسامی اسلامی کے معد و دمیں تنی ۔ مثلاً خطبات آبوشی کی ذا و بوم دنیا ہے اسلام ہی کے معد و دمیں تنی ۔ مثلاً خطبات آبوشی و مشقی تھی کا مطابعہ بالم طبحراً میں میں میں میں ایک میں میں میں میں ایک میں میں اسلام ہی کے معد و دمیں خلفائے بنوا میں ہے درب دجواد میں اور مشتی و دراب کی نصام بھٹ بہت ہی ایم طبعر ا

ا ب وقت اچکاہ کہ ان مَ خَذُکو این اسلام کی میچ مطاعہ کے لئے کام میں الیاجائے کیونکہ ان میں خصر من اسلام لک نشرا میوں کے اسلام کا اسلام کی کہاری جا معات کے تعقیقی اواست کے اسلام کی کہاری جا معات کے تعقیقی اواست کے تعقیقی اواست کے تعقیقی اواست کے تعقیقی اسلام کی کہاری جا معات کے تعقیقی اسلام کی کہاری کی میں کا میں کی کہاری کے کہاری کی کہاری کے کہاری کی کہاری کے کہاری کی کہاری کی

آپ، تفاق کریں گے کہ اسلامی تاریخ کامطالعہ لبطوراکیہ عالمی تخریک کرناچاہئے جس سے انسانی معاشرہ میں ایک نیے تقتور کاآغانہوا۔ اور اس چیٹیت سے اسلامی باریخ کامطالعہ بماری زندگی کے تمام شغبوں میں غیم مولی فیضان کا باعث ہوسکتاہے ۔

اصلام کے صدود عالمگیری اوراس کی اپنی ہی ایک بین الاقرائ بیئت ہے ۔ المذا اس کے بچہ و باقاعدہ مطالعہ سے سلم اورد گرا قوام عالم میں بہترمغا ہمت پدیا ہوسکتی ہے ۔ ایشیا کے سی اور فرب ، مثلاً ہند و مت ، کنفیوشزم یا شِنتومت کامطالعہ بھی بین الاقوای مبدان میں البید عمدہ مثلاً ہندومت ، کنفیوشزم یا شِنتومت کامطالعہ بھی بین الاقوای مبدان میں البید عمدہ مثلاً ہندومت ، کنفیوشزم یا شامی بہدیں ہوسکتا ۔

میرے خیال میں پاکستانی جا معات کو دورحاضریں ایک بہایت آری کردادا داکرندے۔ انہیں پاکستان کی ذہنی وفکری قیادت کی عنان اپنے اِتھ میں سے لینی چاہئے۔ تایی نے لم مرائول کو جا ہم کام تفویف کیا ہے وہ ہمادی توم کو دعدت ویجہتی کے سائجے میں ڈھا لذاہے۔ ہم اس ددو کرم سے حالم سے گذرو میں جوایک نے رُٹ فی انقلاب ، ایک نئی پریائش کے لئے ضروری ہے۔ اور بری دائے میں جا ری جا معات کونئ نسل کے ذہن می اس نے انقلاب کی دوح اور موقف کو رجانے کے لئے قیادت کا فرض اداکر ناہے کیونکدا نقلایات مس تعتوری سے رونمانہیں ہوتے بکرنے

# بجري في مشقيل

ایک خداسا زاتفاق ہے کہ ہمارے موج وہ توی انقلاب کے رونما ہوتے ہی ہویہ پاکستان کی بعدن دیگر درست ممالک کے بحولات کے تعاون سے وہ مہتم بالنظان بحری شقیں ہوئیں جواس کی تاریخ میں ثمغر دِعیْست رکھتی ہیں۔ یہ بہک وقت ہمارے روزا فروں وقار کی نوش آین د ملامت بھی ہیں اور وقین ترمستقبل کی بشارت بھی ۔ ذیل میں ان تجویاتی مشقوں پرا یک شخسر بہ پیش کی جاتی ہے ۔ ( مدیر)

\* بحرازی گاه تعاجن کے سفیدنوں کا کمی سے مقامرا آنبال سکے یہ الفاظ ہم میں سے کس کورہ رہ کریا دنہیں آتے ، یہ الفاظ ہوا نھوں نے ہماں سے اولوالعزم السالیات کے ہارہ میں کہے ہیں ۔ اورہم پاکسنان جوازہ ہم ہانشان بولیہ اولی کے جانشین ہیں ' ان کومی اپنی بحربہیائی کرکھے کم نازنہیں ۔ ان کے پرشکوہ سفیدنوں ' ولاور ' مہالیہ' وکارساز' ۔ \* بہاور " ونیے مک کے بیان کی سسسل مشقوں اور جولا بوں کا میدان رہے ہے۔ مکارساز' ۔ \* بہاور کے ساتھ لی جارکہ یہ و دستان طور پر وانتی ہمندرکی ٹیلگوں پہنا تیوں پر برصد شوق کھیلتے رہے ہیں ۔

اس اجال کی تفصیل نیچی سے خالی نہیں، پاکستان اوراسکے ادوالوزم جہا زرانوں کی وی مشرقی پاکستان جویا مغربی پاکستان، دونوں کے فرزند بید کئی جہاز ران ہیں ۔۔۔ کے روابط دوسرے مالک سے متوار ہیں ۔ اور کے مرزند بیان کی خش آئیندروایا سیجی بہیں لینے بزرگوں سے ور شہیں کی بین ، جنانچہ بیجیلے دوسال بحری بہا کہ ایک کے مدالک کے بحری کی بین ایک کی بات سے کہ ہالک نے بار ایک کی بین اوراد مربع بیانہ بہا ہو کہ بھی بیلے بی سال کی بات ہے کہ ہالے بحری مشقوں بیسی مولی ہوئے تھے۔ اسک بحری بیان القوام بھی بیسے کہ ہالے بحری مشقوں بیسی ملالی شرک انسان مولی میں ایران ، ترکیہ ، برطانیہ اورام میک بعدی مربع اور دو ممالک شرک جو سے تھے۔ اب کے بحری بین الطرم نرق وی کی بات ہے کہ بھی میں ایران ، ترکیہ ، برطانیہ اوراد مربع بین بادگار مظامرہ منا موری مشارق بھی میں باکستان میں باکستان ایک یا دکار مظامرہ منا ہو صفاح میں باکستان کی برطانیہ اورام میک سب کے جنگی جہاز شرکی ہوئے۔

بیمظاہرواِن کالک کی ہم آ ہنگی اور تعاون ہاہی کی ایک شاندار مثال ہے کیونکہ بوسے بین ہفتے ہادے معزز وَتحرَم ہماؤں کے جہاز اور بڑے کتے رہاؤں ہے ہا ہے ہوئے ہات کے ساتھ مل کربار مشقیں کرتے رہے۔ اس طرح انہیں بڑی بچہ جی ویکد لی کے ساتھ کام کرنے اور ایک شنز کہ دفائ تحذیک پیدا کرنے کام قع ملا کمچہ عرصہ کی بیٹرے اور جہاز کراچی کی بنددگا ہیں شقیں اور صلاح مشورہ کے لئے کالفرنسیں کرتے دہے جب بہ مرحد نتم ہوج بکا تو وہ تھلے سن رہیں آگئے اور دس ون تک مرکز میں کار دہے اور مجر ایس میں نور سے انتہ ہوئی۔ اس تمام موکد کا انہا کہ میں کرد مرکز میں کار دار جرتے ۔ اس تمام موکد کا انہا کہ ہے اس تمام موکد کا انہا کہ ہے اس تمام عوامل ۔۔۔ جن بیس آبدوز، ہوا مارچہاز اور بین فوجیں بی شال تھیں ۔۔۔۔شرکیہ کار دار جرتے ۔

چونگران طیم الشان بحی مشغول کا منصوبه اُن فومول کامشترکیمنصوبه تقاج معابده بغداد کی صلیف بیاصای بهید و اس گفاس کا فاکدابتدار و صنات معاجه ه بغداد کے حملہ منصوبہ بندی سے تعیار کیا بخابا و اس کے بعد بحریم پاکستان کی باری آئی جس کے ادباب مل وعقد سے اس کو براعتباریسے بایز بخیل کر پہنچایا ۔ اس دینی امتام کامد منابے تقالد کا سامنا کرنا ہے تھا۔ اس کا بہلے امتان کا بھی منظم کا الحقیقت اپنے مشترکہ دفاع کے سلسلے میں مناد کا سامنا کرنا ہے توان کو اس کا بہلے ہما کہ کو ان کو اس کا بہلے ہما کہ کا معاور پر پورا پورا نجوبہ بوجائے منظم ہوئی ہوئی ہوئی جو کی مشام راہ ہے معاد کا تعدال سے ایک کرنا کہ میں منظم کرنا ہی تعدال میں معاقد میں بھی مروز کی جائے کی دفار میں وہ منظم رہ کا معاقد ہے بہاں کہ میں سے ایک کرنا کہ میں مادہ میں بھی مروز کی جائے کی دفار میں وہ منظم رہ کا معاقد ہے بہاں کا میں میں مروز کی جائے کی دفار میں وہ منظم رہ کا معاقد ہے بہاں

دن رات ادعرسه آدعر اوراً وعرسه ادعر تحارق آمد ورفت كاسلسله جادى ربه تاسه اورجهان مك پاكستان كانعنق به اس كى عينيت شررگ كى بد كيفكه اس شاهراه پرچ تجارت عالمگرية ياند پر بوتى به اس بى پهارى خوشحالى اورافتصادى قوت و تشخام كادار و مدار به اورمون مغربي باكستان كامجى يه حال بى جس كى خوشحالى و بهبودى بى آس تجارت بى پروتون بى جوسمندرى جهازدى كاكا با كارونت سە بولى بىد اس طرح اس تام سمندرى علاق كى الجميت بولى ب

مناال مرحاتى عرجس رايسامهتم بالشان مغامرة خاص من ركمتاب

حقیقت بیسیرا بر منفق کا ہم ذکر کر رہے ہیں ، بحریہ پاکستان کی مخفر تاریخ ہیں سنگیمیل کی جیٹیت رکھتی ہیں۔ اس وقت کا تصوّر کیھیے جب کمہ بھریہ پاکستان توکیا خود پاکستان کا بھی خائم آغاز بھنا ، اور قدرتی طور پر بھریہ کھی ایسابڑا نہ مقا ، اور بول بھی اجرائے پریشاں ہی کا جموعہ مقا اور اس ۔ اس کھیاں نہ سازی تعالی میں ہے۔ ہم اس پرجند با بھی فیخر کریں کم ہے۔ ہم طوح کے جدید ترین سالمان سے بی مطرح لیس اور ہم طرح کا فی وشانی ، ساخت ہیں ہے مدید ترین سالمان سے بی مطرح لیس اور ہم طرح کا فی وشانی ، ساخت ہیں ہے مدید ترین سالمان سے بی کھی کہ اور بنبیاد میں کہ نادہ ، ملک کے ذرائع ووسائل کے بری طرح شایان شان ۔

یہ ترتی بجرہ کے بلات کی کیفیت. وہ بجر پر جرہم وقت سینہ بجر بجر وال اور محرک ہے ۔ دو مری طوف ساحلی مررشہ اہتمام بھی بچوم مقیع نہیں ۔ گودی بھی کانی ابتی اور ورست کی سہر سیس بھی بھی جورد ۔ سائھ ہی ساتھ تربیتی اوارہ کا اعلی ورجہ پر بندو بست ، اورادار سے بھی کیسے جن بیں ہوشم کی پیشہ دولہ ٹر شنگ دی جگائی ہے۔

گیتے ہم ایک نظر پنہ بیٹر پر ڈالیس ۔ یہ ایک ایسا بیڑہ ہے جس پر ہم بلاشر نفخ کرسکتے ہیں گئتی جہاز آبر ، دول کا تباہ کن جہاز ہے تی ویک ایسا بیڑہ ہے دوسا کہ میں اس ایک کلاس کا تباہ کن جہاز ہے تی کور ، سی آرکلاس کا تباہ کن جہاز ہے تی کور ، سی آرکلاس کا تباہ کن جہاز ہے تی ہور ، میارک اور محمود اور لئے علاہ وہشا دویا تھی جہاز ہے جہانی جہاز ہے تھی ہی ساتھ جی ساتھ ہی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ خوب ترقی کی ہے اور اس کی جسامت بہلے سے مہیں زیا دہ بھی گئے ہے اور اس کی جسامت بہلے سے میں رہے تھی کہ ہے اور اس کی جسامت بہلے سے میں رہ اس کی انتظامی کوشیشوں کا ایک جال سابھی گیا ہے ۔ یسر رشتہ متوک ہجریے کی مرسم کی خوریات کا کفیل ہے۔ بھر رشتہ متوک ہجریے کی مرسم کی خوریات کا کفیل ہے۔ بھر کے دور دفتہ رفتہ جند ہی سال کے عصر بس سی انتظامی کوشیشوں کا ایک جال سابھی گیا ہے ۔ یسر رشتہ متوک ہجریے کی مرسم کی خوریات کا کفیل ہے۔ بھر رشتہ متوک ہے کہ کوریات کا کفیل ہے۔ بھر کوشنہ متوک ہوئی کے دور دفتہ رفتہ جدی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہے کی میں میں کی میں ہوئی کے دور اس کی میں ہے کہ کا ساتھ ہے کیا ہے دیسر بھر کی مرسم کی خوریات کا کھیل ہے۔ بھر کوشنہ متوک ہوئی کے دور ایسانہ کی گئی ہے دور دفتہ رفتہ ہوئی کی مرسم کی خوریات کا کھی ہوئی کی میں میں کی میں کا کھی کور کا کور کیا کہ کور کا کھی کور کا کھی کور کا کھی کور کیا کہ کور کا کھی کور کا کھی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے دور کا کھی کور کیا کہ کور کے دور کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کور کور کیا کہ کور کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کور کیا کور کور کے کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کور کیا کور کور کے کور کیا کہ کور کور کی کور کیا کور کور کور کور کیا کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور

ساحل پرچۇسىنى كارردائىيال عمل بىر آئى ہى ان مىست ايک وليسٹ ويارٹ كۈچى ئى پى دائى كرشكوه گردى كى تحييل ہے۔ وه مقام جواس سے پہلے بالك نج مقاآئے ایک منہایت اعلیٰ ؛ بارونی بحری اڈے كیشک اختیاد کرجیکہ ہے۔ جہاں زندگی ہی زندگی نظراتی ہے۔ یہاں جہازے تول کوزنگ وغیرہ سے صاف کریے ادران پر تارکول مجیر بے كی گودی مرتبت وانعوام كے شعبے 'اور سانوسالمان سے نسیس کر ٹھ کے کھی کانے ہیں۔ مرتبت وانفوام کے درکیشاپ متعدد جديدتم کے نہايت ہی صحت سے کام کرنے ولے اگلت سے اَداست ہیں۔ جوجد پرجنگی جہانوں کے بچے پرہ شینی پرنوں کی بڑی اوک قتم کی مرتب می کرسکتے ہیں۔

پاکستان جهاندن کودتنا فرقتا گودی میں قیام اور فرقست کی مہونیس میم پینجائے کے ملاوہ ولیسٹ وارٹ کراچی میں واقع کودی ان تمام تجارتی جہا زول کو جن کی پاکستان مندر میں آمدور منت جاری ترقی ہے اور علیعت ممالک کے بحولیاں کے جنگی جہاتدن کو نظرانداندی کی مہرات میم پینچ آتی ہے۔



ا نسال د انک بده نن حرر



عدا در با دسال کے حالات دائیں سے بائیں: یا دستان جبرل عجہ ابوب خان۔ منجر خبرل سلک سار بہادر اور ایئر دموڈور معبول رب



اسرالبحر ، بحریه ٔ باکسمان جاب الح- ادم صدیق حود هری

و مالنک ، کی بحری جنگی مشقیں



بعری حمکی مشتوں میں شرکت ادرے والے ممالک (رجموں کی برسب دائمی سے بائیں: امریکہ، برطانہ، نرائیہ، یا لاسان، ایران)

**نیا دور** ( سمری اصلاح )



ب سوتي ۱۰ ك



د وارون ئي عيمائي



اقصار سای کی حالات



وو بجهے استعمال لیجئے ،،



پیشاب خا.وں کی تعمیر

تبلان پاکسنان بحریر کودتاً فرقتاً وت وغیره کے لئے دوسرے ملکوں کی کودیں پی پیھےسے جو غیر حمولی اخواجات برواشت کونے پڑتے تھے۔ ان کاسلہ بند ہو کیا ہے اور اس طرح پاکستان کے زرمبادلہ میں خاص بجیت واقع ہوئی ہے۔

"أندهيال": \_\_\_\_\_بقيصنحه: (۳۲)

بعدى جائدگام چلىك اورابتك والپ نهيں وقد ان كاكوئى خطابى نهيں آيا ميرے آرشى دنيا اب ويران پڑى ہے دليكن يكيسى خلش ہے جاكتر مجھے اُن تنهائيوں لم والپس لے جاتی ہے جب ميں نياز عمائى كواپئى تصور ہيں و کھاتى تھى اور وہ فتلف زاولوں سے دیجھے اور زيرلب مسكراكر توليفيں كرتے ہے كيا واقعى مير بھی نياز عمائى كوچا چنے لگى تنى ؟ يہ سوال من جلنے كتئى بارمبرے ول ميں جاگا اور ہر بارس خلاميں گھورتى روگئى كوئى جواب مدملا مجھ اس سوال كا داب د ميں اسكول جاتى ہوں اور نہ تصور ہي بندنديس كوئى مزا آ آہے ، اب قرور مى گستگا كى بُرسكون المربي ہيں جن كے ساتھ ميں نہ جلنے كہاں كہاں معالمتى بھرتى ہوں يا جو دكتي باجى كى يہ تصور جو مجھے بتى يائيں يا دولاكرا ذبت بہنچاتى رہتى ہے ۔

التيمركيسين بجرسناني فيدري ب اورميري ب قراديال براهتي جاربي مي كيابي بي قراديال من فتم مي بول كي وشاير مينس كمي نهين إ

"اسلامي تاريخ كامطالعة :----بقيصفه:(۵۲)

روحانى عوا مل سعيمى فنم ييت بير. اورمها دى جامعات كوگونند خلوت سع كل كراكيد في خلسف تعليم كي تشكيل كرنى چابيد بي القلاب كه بنيا كي تقدر سعيم آمنگ مو-

سے پوری طرح ہم آ بنگ جو ۔ وہی جن کی توضیح وتشریح صدر پاکستان، جنرل محدالو آب خاں نے فرائی ہے۔ ایک انقلابی حکومت نئی نسل کے نصاب ہیں کے حصول کے لئے نئے نئے مواقع ہم پہنچاتی ہے ۔ اسلٹے اب بہ ہماری جامعات ہی کا کام ہے کہ وہ نئی بود کا ان امیدوں ، تمثنا وُں ، مقاصداونی المعین کی کے صول کے لئے نیاموقع ہم پہنچا ہے جو گذم شد وس سال میں نامسا عدھالات کی چانوں سے کر انکرا کر پاش پاش مو گئے تھے ،

المرسكالي ادئ

خاکٹرانعام الحق ایم ۱۰ ے۔ پی ۱۰ سچ ، شی ی ایم الحق ایم ۱۰ اے۔ پی ۱۰ سچ ، شی ی بند کی بعد بنایا گیا ہے کہ اس نبان اس کے اس کے اس نبان اس کے اس كي نيودن اورزتي و تهذيب مسلان حكرا ون موفيا ، الإقلى شعب والداء في تدريقت ليا به ميائزه بهت كمل ا ورخفتق ونفعيل كاشابكاسه -

> پوری کتاب نفیس ار دوٹائپ میں چھا پی گئی ہے اور مجلّد ہے -سرور فی دبیره زیب دورزگین منخامت ۲۰۰۰ صفحات فيمت علاده مصولداك جارروب

> > ميلن كاليكور

ادارهٔ مطبوعات پاکستان-پوسٹ کی<u>تا ۱</u>کاچی

## ہاری موقی

مسلمان حکمرانوں اور فدکاروں نے سرزمین باک دمہندہیں موسیقی کے فن کو زندہ رکھنے اوراس ہیں نئے نئے اسا بیب اورآ ہنگ پدا كرف كسلسل بي جركران تدر فدات انجام دى بيد، اس كتاب بير،س كاريت اريخ جائزه بيش كيا كياب بهدى موسيقى مين عربي ادر عمى اثرات في كس كس طح خوث وأر بنديليان پداكيس اور ما ديخ بي كن الهم مسلمان وسيقا رون ا ورفنكارون كا نام محفوظ موريكاب ان كالعارف ادرمار كني سي منظراس كناب يب بيش كيا كياب -

" جارى موسيقى" بيراً بمسلمان مشاميرفن كانذكره شال بي:

حضرت الميرِسُو العربي المراق المال المربي ال تان دس خاں میبت خان استاد صندے فان

خربصورت مصتورسسر ورق ٧٤ صفات - تيمن إروتك

ملخ كابتد. ادارهٔ مطبوعات باكتان يوسط كبس كراجي

### " کھراہِ خداد ہے جا...

بھی نے نیازی اور نیادی بیاہ کے دوفعوں پر بھیب سدہ لاؤڈ اسبیکروں سے بھی چھٹی۔ نیونکہ خدائی دوسیقاروں کے غول سر بازار المک المک کر به آواز بلند کتے ، ان گنت نغمے کی پرنے اور دوستنی کی نعمت کو عام نربے بھرنے عیں ۔ الله درت زورد عن کوچه شوق غزل سرا ۔ سحان الله اید نواللہ اید نواللہ میاں کی خاص دین ہے۔ جس نو وہ سے نیاز دے۔ یہی تو ان درویشوں ، ان فیروں کی سب سے نئری یہی تو ان درویشوں ، ان فیروں کی سب سے نئری دولت ہے ۔ اس لئے اس ہر نعرص دیوں خصوبت کیوں ؟ اب جب آواز کا کام عی نه ہے کہ وہ گونجے اور زور سور سے گونجے ۔ یو بھر آپ عی کونجے اور زور سور سے گونجے ۔ یو بھر آپ عی اور کیا تدیں ۔

اس میں شک دہیں کہ آرادئی حمہور کے زمانہ میں جب ھر نبحص کو آزادئی عمل کا حق ہے، فغیروں کو بھی حق ہے، کہ وہ آزادی سے کام لس اور سہروں کے سور وغل مس حاطرخواہ اضافہ کریں ، ان کی جہل سہل کو چار حاند دلکہ ر ھزار جاند لگائیں ۔ آحر ان کو فن درائے ون اور ،

ہیٹ کی خاطر سرے جانے ہیں گاگا در فقیر۔ لسی مردخدا نے ان الفاظ میں ففیروں کا کیا خوب نقشه الهبنجا ہے۔ بیرسک فقیر لوگ گاگا ادر مرے جانے هيں ۔ انهيں دن بھر اور کام هي ديا هے ؟ على الصباح نه مردم به كاروبار روند ، همارے گودڑى پوس اللہ کا نام لبکر اٹھتے ہیں اور گلی گلی کوچیے کوچیے گاکا کر سرے جانے کا ڈرامائی ہارے ادا کرنے ہیں اورخلق خدا کو خواب غفلت سے جگانے کا نیک کام انجام دبتے میں ۔ آب هی کمینے اس سے بہتر کاء اور کبا ہوکا ۔ جو آپ کو ثواب دارین کی نعمت سے سرفراز کرے اور سیدھا جنب ا نو پہنجا دے۔ اور پھر کانے جبسی انعول جیز جس کو دنیا غذائے روحانی کہنی ہے بالکل مفت، اس قدر فراوان، اس مدر گوناگون ـ نه ریدیو کی ضرورت نه ووالي کا بندورست ، نه جلسوں کی جهنجها نه مشاعرون کا کورکهدهندا ـ اور پهر نه گهنڈی کھمانر کی زحمت نه گراسوفون کے توسے بدلنر کی حاحت ۔ اللہ سال کے جیتے جاگتے ریڈیوگرام خود یخود توہے بر نوا بدلنے حادر ہیں ، جلتی پهريي دلين ، بقول شخصر آپ هي آپ 'نوک کو ل اٹھسی ہس ۔ چلئے سرود خانہ ہمسا نہ سے





غل برائر غل کے حق سے کیوں روکا جائر ۔ مگر اس میں کچھ شک ھے که انکا فن واقعی برائر فن ھے يا افادي نظريه كي وكالب كرنر هوثر به کیها جائر اله یه کلاکار واقعی پیٹ کی خاطر کا کا کر مرے جاہر هیں۔ شاید ایک حد تک یه خالص مقصدی پنج بھی آن پڑیا ھو کیونکه پېځ کی علب کس دو نهس لگی۔ بیچارے فصر دونیا بڑے بڑے ہ بادشاہ بھی اس دمیخت پیٹ کے ھا دوں

لاجار هن - لبكن شك على بهن يمن هي، علم النفس، عبن النفين ، حق النفس ، سب کچھ له به کاردوں کے سب جتن بنك هي كے لئے هويے عن - البته ا کا کر سرے جانے کی بات جیتی نہیں ۔ یہ خدا کے جئیے جانے ہیں۔ ہر جانے ہو بات ھی کیا ہوتی ۔ وہ یو ۱۵ لر لہانے پسے ، هنستے کھلتے ، بھنگ چرس چانڈو کے دم لگانے ، چنا نیگم سے لو لگانے اور داؤ لگ جائے ہو ادھے ، سندھی یا ناڑی کے جام پر حام لندهار هیں ۔ اور اس طرح مریے کی بحاثے اور بھی دعرالے سے حتے جانے میں۔

فسروں کے روحانی کمالات ہو آج کل کم ھی دیکھنے میں آیے ہیں۔ بات یه هے که درویشوں کی قدر و منزلت اور آؤ بھگٹ کا زمانہ ھی لدگیا ۔ وہ دن گئر جب خلیل خاں زور سورسے فاختائیں بندے ۔ نہیں نہیں بٹ کے سدے ، نو گا ک کر اڑایا کرنے بھے۔لیکن مادی کمالات کی تو آج بھی بڑی دھوم دھام ھے۔ ذخیرہ اندوزی کے ماھر عام پملک مس توكما هونگے ، البته فقيروں مبن انكا ايك سے ہؤهكر ناچتے دود سے ، اللہ ہو ، اللہ ہو ، کے نعرے مارہے ، ایک مکھیا موجود ہے۔ سج بوچھٹے تو ہرگودڑی پوش کئی کئی سیٹھوں ہر بھاری ہوتا ہے ـ مال مفت دل ہے رحم ۔ دن بھر ٹکے سیدھے کرنر کے علاوہ ان کا کام ھی کبا ہے۔ اور کن کن ڈھنگوں سے که عقل دنگ ره جائے ۔ اگر کسی فقبر کی جهولی کو جهاڑا جائر نو کچھ عجب نہیں اس سے چھن چھن سکوں بر سکے برسنے لگ جائیں ۔ مقسری کی آڑ لیکر اور نواب کے بھو کے ، سادہ لوح انسانوں کی حمامت سے فائدہ اٹھا کر وہ کبا کجھ پاکھنڈ نہس کرنے ۔ وہ نو یون سمجھئے پیدائشی بهروبیئے هس ـ گداگری کا آرف ان کی گھٹی هی میں پڑا ہے۔ حق یہ ہےکہ کوئی ماہر اداکار ابنا بارٹ ا دا کرنے میں چوک کر بیٹھے ہو کر بیٹھے لیکن یه قدرسی اداکار کبھی نہیں چوک سکتے ۔ ان کا هر وار سربهدف هوتا هے اور عین نشانے پر جاکر لگتا ھے - جیسے انہوں نے دنیا بھر کا علم النفس گھول کر پی رکھا ہو۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ کونسے



ماهنو - کراچی جنوری ۹ و ۹ و ۱ ع

بول، کونسے هتهکنڈے، کونسی چال ان کے شکار پر عین تیر کی طرح جاکر بیٹھے گی ۔ اور وہ ان کو دیکھتے هی اپنی انٹی ڈهیلی کر دے گا ۔ الله تو خیر سب کا سہارا ہے اور فقیروں کا سب سے بڑا سہارا اور ان داتا ہے ۔ انکے نام پر اپیل بھی ہے کار نہیں جاتی کیوں که شومٹی فسمت سے نام الله اپنے سید ہے سادے بندوں کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور وہ اس نام پر فوراً پسیع جانے هیں ۔ نفسیات کا سب سے بڑا گر تو یہ ہے که:

اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو بقدیر کمیں تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے



اس لئے جتنے بھی غلیظ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے جائیں ، بلکه سرے سے پہنے ھی نه جائیں ، جتنا بھی برا حلیه پنایا جائے ، اتنا ھی اچھا ہے ۔ ایک آنکھ ندارد ۔ دو ندارد ۔ ھاتھ غائب ، بازو غائب ، اور میرے خدا ! ۔ ناک غائب ! ایک ٹانگ لنگ ، دونوں لنگ ۔ رینٹھ بہتی ، سر مونچھ داڑھی کے بال ہے تحاشا بڑھے ھوئے ، الجھے ھوئے ، گرد میں اٹے ھوئے ۔ بدن برسوں غسل سے محروم میلا چیکٹ ، کیچڑ سے لت یت ۔ نقسل سے محروم میلا چیکٹ ، کیچڑ سے لت یت ۔ فرق ، فالج ، کوڑھ کے مارے ، غرض کیا کہا جائے اور کیانه کہاجائے ۔ جب یه ساری بھیانک چیزیں موجود ھول تو کوئی رد بلا کے طور پر ھی سہی، کیوں نه تھوڑی سی بھیک دے کر اپنی خیر منائے ۔ تو یه ہے گداگری کی کامیابی کا راز ، اس کا تو یه ہے گداگری کی کامیابی کا راز ، اس کا تو یه ہے گداگری کی کامیابی کا راز ، اس کا

فلسفه ـ بڑے بڑے جگادری ، ماھرین نفس تو ان فقیروں کی مردم شناسی یعنی نفس شناسی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ۔ اور وہ دعائیں ۔ خدا کی پناه! مرد هیں تو وگھر والی کی خیر ، گھر کی خیر ، نوکری سلامت - کنواروں کے لئر -سونر کے سہرہے۔ اور خبر نہیں اور کیا کیا کچھ۔ اور عورتین هون نو گهروالا سلامت ـ سرناج سلامت ـ سہاگ قائم ۔ جوڑی سلامت ۔ دودھوں نہائے پوتوں پھلے ۔ گلے مبی بیعوں کا ھار۔ اور پھر دامن پکڑ بکڑ کر ، راستہ روک روک کر واسطر ، منتس ، النجائس ، نفاضر كه كوئي بهت هی هٹ دهرم یا ڈھیٹ هی هو تو کچھ دے کر پیچها نه چهڑائے ورنه اکثر تو ایک دو واروں یا پینتروں هی میں چاروں شانے چت نظر آنر هیں۔ اور لطف یه ہے که ان کی دعاؤں سے نه تو اجرازے والے سہاگ سلامت رہتے ہیں نه بچھڑنے والی جوڑیاں قائم رہتی ہیں۔ نه مال بڑھتا ہے نه مرتبه ۔ نه عمر لمبي هوتي هے نه بال بچوں ميں بڑهوني ـ بلكه شايد الثاهي ائر هو . هوتا وهي هے جو منظور خدا هونا ہے۔

. /\*\*

هم اکثر بری بری جنسوں کی بہتات کا رونا تو روتے هی هیں۔ مثلاً چیونٹیاں ، ٹاڈیاں ، مکڑباں ، تل چٹے وغبرہ وغیرہ ۔ سننے هیں بنی اسرائیل پر سات سات بڑی بڑی بلائیں فازل هوئی بهیں۔ مگر سچ پوچھئیے نو فقیر ان سب سے نٹره چڑھ کر هیں ۔ چھوٹے فقیر ، بڑے فقیر ، جوان ففیر، بڈھے فقیر ، دبلے پتلے گل دهنسے ، لحیم شحیم ، کلوں پر کلے چڑھے فقیر ، هٹے کٹے هیکڑ ، کلوں پر کلے چڑھے فقیر ، هٹے کٹے هیکڑ ، مجرم فقیر ، دبنگ فقیر ، حور ، جیب ترائس فقیر ، مجرم فقیر ، یتیموں ، بیماروں ، کوڑھیوں کے مجرم فقیر ، یتیموں ، بیماروں ، کوڑھیوں کے فقیر ۔ چپ چاپ فقیر ، بلند بانگ فقیر ، منه پهٹ فقیر ، اکیلا مانگنے والے فقیر ، سنگت میں مانگنے فقیر ، اکیلا مانگنے والے فقیر ، سنگت میں مانگنے والے فقیر ، شائے لیکن یه

### "كس چيزى كى مےخواجر ترن كل مين المقيف في له مصرول



کی بڑی الحی سنطم العجمس بهي هس، صدر بهی من اور سیکرٹری بھی، عمد بدار له على هم اورسلارسن لهي ۽ غالسان دفير نهى هن اور دفيرون کا سار و ،امال نهی۔ ان کی محلس شوریل بھی ہودی ہے اور فواعد و سوابط بهي

عس-لالحما حمل بهي در منا هويا هي الله ١٠ شترلله ١٠ اور ورحاصر عوس ورد د سدسله د سے غرمانا جائے ۔ اور فانون کے بازبانے بھی میرز عوبر عس ما که پملک کی جیس حالی فرامر کا سطم مدویست اور بورا بورا اهسام د حائے ۔ صدر، سکوٹری اور موسرے عہدندار میں قرار المحوالفی کالر اور کلحہرے اڑانے ہی۔ اور سموں کے نام پر رویند همانے ، انہیں فرمانی نا کرا مانے اور فرمانی ی تھائی اڑا اڑا در حوریاں بہریے والے سطم ادارے بھی تجھ ٹمنات سہیں ۔

سچ ہوجھنے و بہ لوال سوسائنی کے حسم عادی ہوجائسگے ہو پر گھناؤنے باشور عمل باللہ وہ حوثان ہیں۔ هو جبكن هي حبكے فمارا حول جوسي رغبي عنى يد اور لطف به ت ده بعض بسيني فسير کے لهنو دینی علی حل کی مستمل وب نیسوت کے میں بدید احساس بیدا لغے باہ عدم کدیاں ہی جس ۔ مگر اس سے بڑھ کر ستم طریقی کیا بھوگی که ہم اگے بڑھ کڑھ کو کسی طرح بردائیت ان کی دسکری ، ان کی برورس کرنے علی ۔ اور حوس عوسے عن نه به همارے لئے بار بوات ہے۔ حالاتکہ نہ بہت نزا کناہ ہے۔ جو نوگ واقعی مسحق عس ـ ال کی مدد مس يو لوئي برائی نہیں ۔ مگر به کوں جانے که مستحی کون ہے۔ گمہوں کے ساب گھن کو بھی پسنا انداء کی اور

جاهنے \_ اور بھر مسنحق لوگوں کی مدد کے لئے ماسب سراتر بهی يو هس، فقيرون كو خواه مخواه دھل دیے کی بجائے عم ان کی صحیح طریقے سے سدد شوں به الرين به ان دو حتى الوسع قوم كا ايك سدد عنصر سا "در ال سے کام کیوں نه لیں ۔ اں نو سب انہانے ہمے کی بجائے کسپ حلال نا خو کر دیوں نه سائیں جس کی دین بھی عدایت دریا ہے اور دینا بھی ۔

همس حوس عونا حاهثر که هماری نئی حکومت ہے گدا ٹری او ایک لعنت بصور کرنر عولے اسٹی رو ت بہام شروع کردی ہے اور اب عمارے لوچه و نازار دوسرے کوڑے کرکٹ کی درج اس نا دوار منصر سے بھی پاک ہوتر جا رہے عس ـ اور وه دن دور نهس جب حضرت فقير كا عصور معض ذهل هي مين کيا جا سکر گا ــ اور وه بهانب هانت کی بهیانک آوازین ، طرح طرح کی مکروہ سکلس حو دن رات همارے لئے بلائے حال سي رهبي هن ، اب خواب و خيال مين یهی د لهائی بهس دین کی ـ یه مارشل لاکی بهت بری ہر اب ہے۔ اور بھر ملک کی عام خوشحالی بھی ہو بڑی سڑی سے حالات ہدا کر رھے ہے حن سن ألما كرى ك المكان هي معال هـ عـ حب رفیہ رفیہ لوگ سجنت و مشقت کے

اں کے دل سے گدا کری ك خيال حود جود بجو عو حائر د۔ اورسعاسرہ هو جائيگا كه كداگري له کیا جائر ۔ بھر نه فأنول المبداد كداكري کی صرورت رہے گی به حکومت کی طرف سے کسی اور سختگیر



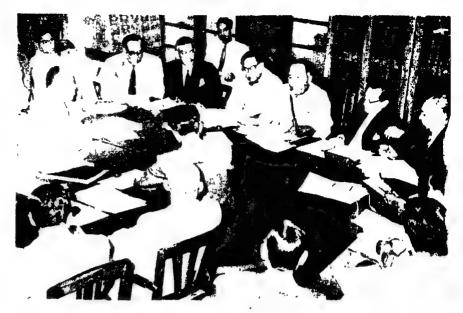

المستنب حارل مجمد اعظم حال کی ژمر صا اعلیٰ سطح کی تامرس ارا ئے ، عمی بعاور



امذ مث جنرل ڈیلو ۔ اے۔ درتی مرکزی وزیر صحب و معامری فلاح سرل ہمارت فراحی میں سمار مورنوں ہے درکو کو رہے ہیں







اداره طبوعات پاکستان کی قازه پیشکش

فيوها، من المراها الم

اداره مطبوعات با سان بوست یکس بمتر سال الراحی

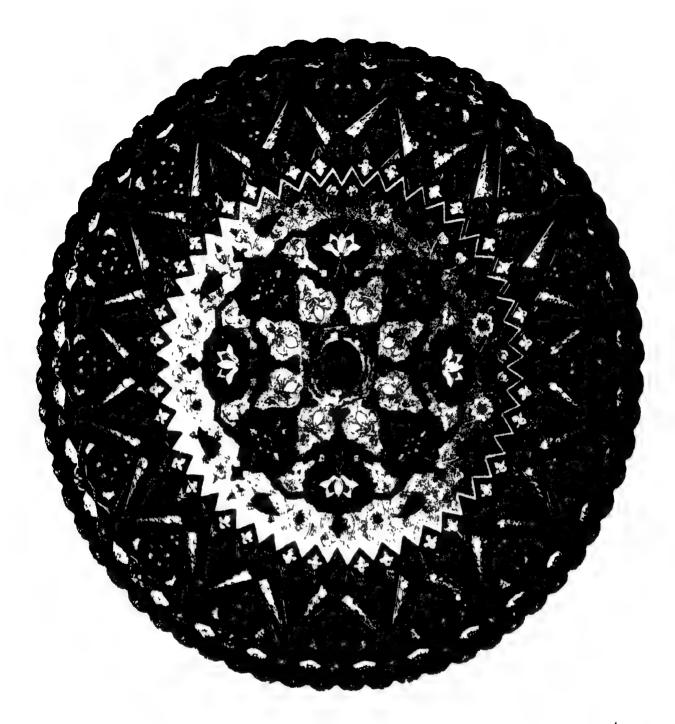

یاب ابرآبادی شوکت تھانوی صبب انتر فروری ۱۹۵۹ء ۱













| 4          |                                       | ۽ بير.کی باتیں             | اداریه،                                         |                                          |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4          | ن سيرقدرت نقوى                        | فالبس خطوط كي ماركيب ورترا | غَآلبيات،                                       | اواد                                     |
| Œ          | خليل الزطن دأودى                      | ديوانِ غالبً ١٠٠           |                                                 | 706                                      |
| 12         | مترحبه رفيتى خاور                     | جا ويرنا مرُعالب           |                                                 |                                          |
| 44         | اخلاق اختر <u>م</u> ي <b>دى</b>       | طلوع (نظم)                 | بَنْوْيِدٍ ولادت صن م<br>الْبَوْيِدِ ولادت صن م | جلدا شاره                                |
| ۲۳         | سيماب اكبرآ بادى مرحوم                | الماليكانات                | نظم:                                            |                                          |
| ۲۲         | منظرابوبي                             | اخترتشيراني                | بىيادِم،فتگاں :                                 | فروری ۱۹۵۹ء                              |
| 74         | مب <b>ب</b> دامجدعلی                  | توی تنزل اور فوقی تدبر     | تْقافت،                                         |                                          |
| ٣٢         | ڈ اکٹر دحرِّر ابنگ <sub>ھا ک</sub> وس | ا سلامی فنون کے ملائم      |                                                 |                                          |
| ۳۷         | والشرعبدالشرخيناني                    | خطآطى                      |                                                 | من سرر فتق خشاور                         |
| <b>~</b> • | شوكت تحالوى                           | ميرا بيارا كمفنجه          | ا فيسانغ ،                                      | من سر رفیق خشاور<br>نائب ملابیر طفوت رشی |
| 44         | مْرِف مدلقي: مْرْجْمْد يُونْ جُرْ     | آپا (بُگلاسے)              |                                                 |                                          |
| ra-r9      | للتهبا اختر                           | سراج الدين ظغرِ            | غزليں،                                          | ي سالان چنده ساد <u>ھ بابخ روي</u>       |
| ۵۰         | نظرحيدرا بادى                         | جيُل نقوى                  |                                                 | فی کا پی ا۔ آٹھ آنے مر                   |
| ٥١         | مِادے بے خان لوگوں کی آباد کاری       |                            | مسائل امروز:                                    | ·                                        |
|            | قتباسات ادتقارير):                    | بهادانطبی نصبیس (ا         | ا فق آاافق:                                     | ا حلى مُطبوعاً باكستا                    |
| ٥٨         | بافان                                 | كرا پ ودهاكه: جزل محدايو،  |                                                 | پوسٹ بس سنداکري                          |

### ابسكىبانين

د ، نالمنیا رجن کے ساتھ نیاد ویطلوع ہوا تھا، بیت و جلوہ کرتیں۔ بکدان کا فروغ روزافر وں ہے مامھی دورا نقلاب کا آغاز ہوئے پورے و رمین بھی نبی گزیے ، میر بھی اس تلیل و دربی تونوزندگ کے سرتیجی جونی تول اقدامات دوئے ہیں وان سے تاریخ کا ایک نیاباب مرتب مور اب ادران کے تک مجتنے دوریس میں است معمم الشان معی میں ، "اہم بدائنی تسم کی واحد مثال نہیں سند ربصغیر کے اسلامی دوریں الم اليسے فوج مجامد بها موستے مي جنبول في انتهائي تنه ل وانحل ط كے زما نے بين قوم كوتبا بى دربادى سے نبات دلائى اوراس سے باير بياجواں ميل يك ننی رور پیونک دی اس شاره مین م س تا مین مقیقت کوایا او بالوی دی ویزگشکل میں میش کر رہے ہیں۔ امید رہے کہ میصومی پیشکش قارلىن . كەك دىجىبى كابا كات موگى .

م كستان مبيئ آزاد اسلامي مملكت و بفيليم كي نوني سأبياج في جائب ويه أيات الهابية ويم موال معجب رُخي و مجرا مورك بهاري أوز البدو ملكت كا تواراترق فيريا ورجر بيات صول ساعياه ورا برساء الدور سع واب جبكه بادا قوى شعور بيارموج كاب او بهار سار باسل وعقد كوجدة يمساكل كالمبيت كالحساسية ، تعليم كي نوعبت ١٠٠ م كي متعافات يهي نوجالا زم جهددي مسلسلة بي صدر ويكت ن خرل محمالوب فراي ف كراحي اور دهاك كفليمي اجماعات مي جن نهيرت افروزني الهن كانلها ركباب وه اجنها دكم مبثبت ركتني دب- او رامبديه كربهت جل عماني وكبر پرینی حکمت عملی کی تک بین پنجر نیز بھی تابت ہوں تے۔ دلبالاس شاوہ ہیں ہم صدّ باکستان کی خدکورہ بالاد ونوں تقریدوں کا ملحض افق سامق "کے عنوان

عجب الغالق بكمس الغان ب كرمز الخالب كايب فارى تعيده شماريان دوزكارها فت كتشبيب بيرم وغيم ولى واقعات كاذككيا گیا ہے، وہ ہمارے نئے دور کے ساتھ بوری بوری مناسبت رکھے ہیں۔ اور خریدانفاق بے بے کافروری کامہینہ مالب نام اور ہی کی اور اوری کے نعظم ہے بنابریں جبال مماس بکاندروز کارٹ عرکے بارہ میں چنجنسوس کارٹیں یہ آردہ ہر اخاص طور راس کی طول زین وا مم تین تنوی ابراگر بارا کے ا يك مقدة بيان عواج م كامنفوه ترجم و إل بركوره تصييده كي نشيب كيابيديية اشعار مج نفل كردج مي مريان معراج تنك ملسايين يوام بعي خوسيت مستفابل لحاظ بكرمعراج ترلب كادا فعربى آى مدينيس ترب سدورا ابتفاء

جىبىلكىم كچيلىخىلدە بىر، عاد ئاكەيكىچىن ماەنور كەلەپى كاشمارە ئەسىنىردۇ دەرەكى نىتانى ئۇشىش بوگى كەس كوبۇغتبارسىمارى تومى زىدگى 6 ئىبدە دارىغال حاے ۔ اوری توخ مہیں اپنے قکی معاونین ۱۱ دا بہ فن اور و گُرُنرم فراؤں سے بی ب کہ وہ ۱ س کوایک تومی فرض او رخدمرت سمجھتے ہوئے اس بیانتہائی ذدت وسوق سے شرکی ہوں گے سوال محص نے دورے اہم سیاو ال الوی اجاگر کرنائسی گرمی موجود و اجتباد است اس کا ایک وفیع حقد ہوں سے ملک يهي بي كراس بنكام بادآندد كوديادكار بنات بوك زنرج كرتمام شبول مين وه روح دوال في جائد الراصلاح وتجديد كم اليدموثرومتح ك موا ل کی نشان دی کی جائے جرم وجودہ نشاۃ الثا نیرکو دسیع تریز معنول میں نشاۃًا نشانیہ ورقومیء وج ونز فی کے درینے خوالوں کی بہترین تغییر بناویں۔ بالفاظاد گرید بهاری آمدی کے تمام مناصر کو دعوت ہے که دوا بنی بہترین فکری وعملی صلاحیتوں اورا دبی وفتی جرروں کو ا ذن مووویں ۔اوران مبند بوں کو چولىي ج جارى د نىدى ددىنى ، مادى دروحانى نەندىكى كى معراج بى ب

### غالت كخطوط كى تارىجيس اورتريب

ستين فلى ك نقرى

دوسال بعدنش عبدالنفورتمروره اربروی اورنشی متنازی خال پری کے غالب کوبغیر خبرکے خطوط کی اشاعت کا اوادہ کرلیا سرویہ اس کا کام مہم آگا ۔ رکھااہ ردیباچ ہمی تکھکرخاں صاحب کودید یا۔ ابھی طباعت کا کام شروع نہ ہوا مختاک کم تنازعلی خال کوپتہ جبل گیا کہ نمش خلام خوث بیخ بھی ایک مجرء کم کا تیب مرتب کر ہے ہیں ۔ یہ کام غالب کی اجازت اورا مداوس جور ہا مختا ان سے رابطہ قائم کرکے ممتنازعی خال نے ان کے جمع کردہ خطوط بھی مشکل کے اور سور عور ہندی شک ۔ ام سے شائع کرنے کی کوششش کی جائے لگی لیکن طباعت میں تا خبر ہوئی۔ احباب کا تقاضہ ہوا تو غالب نے خود اشاعت خطوط میں اکمل المطالع " دہل کے کار بڑا اور خطوط کی نقول فرام کیں۔ اس مجروء کا نام اگر وستے معلق قرار یا گا۔

> قآلب كے جله خعوط پراگرنظ والی جائے قریلی افزاری خسب ویل وعیت رکھتے ہیں : (۱) وہ خطوط جن پر تاریخ تبست ہے ۔ لر معست تاریخ کا قرید موجود ہے ۔

ب معت ارنگا کاکوئی تریند دجر نہیں ۔ ۲۱) دو خطوط جن پر ارتئا ثبت نہیں ہے۔ گ - تعین ناریخ کافرینہ موج ہند ب - تعین تاریخ کاکوئی قرمندوج دنہیں ہے ۔

خطوط كى مند يجد والازميتون كون في الع الحيرة بوت جندخطوط يربطورمتال روشي والى جاتى -

ارددے ملی میں منابق منی میال دار فال سنات در سے مکتوب الیمی ،ان کے نام کل ۳۵ خطیمی عرف ایک خط کے علاوہ تمام خطوط بر اری درج ہے ، یہ الرجون سنت اللہ سے ۱۵ ایکست سنت اللہ کے میکھ تنے ہیں ۔

تاریخی امتبارسے بان خطوه کورتب یا .. به تورت که ه الک کر ترتیب ته ترکه کوشش کی جاتی بیکن د شواری بیپنی آتی به که دن اور تاریخ بعض خطوه پرد تا بیس ال حال بین بیزی و عیسری تقویم یا دی خطوه کی در سے منعین کے جاسکتے بین کر مناشا ورکئتا الله بین بین الله بین

\* مذكره اليت ك إب يس مزارج معلى بيك سعملوره كراياكروا وروسة موت حروث على النات وجه إياكرو!

نطن مرّتب خطوط فالب سفاسی نفره کواساس قرار دیر۱۲ دفردری کے خطوک مقدم احداس کوموفر قرار دیالیکن بیضط ۱۱ فروری سے پہلے کا ہے' کیوبک : (۱) فالبسف ۱۰ دارش دی اور ۲۰ دوری کے خطوط میں رجب علی بیک شرور کا ذکر کیاسے ۔ اول الذکر میں کیم مشورہ کے منتعلّق میکی المع اوار مؤخرالذکر عمی سنآن کی خلط نہی ۱۰ در کہ ہے ۔ ان تینوں خطوط کے نقرے علی الرّتیب درج ذبل ہیں :۔

ا ۔ " مدکرونا رسنے وہیں مرا بنا میں مئی سے مشورہ کوبیاکروا وروئے ہوے حرون ہی ان سے وِ ہم لیاکرو : (خطابغیر ارتخ ۲ ۔ \* ماحرت راآ سکت ہے مئیں الف وقد بت ہے فدائے واسعے س کی تدبیر تر ورصاحب سے بھی سرور پو پہنا ؛ (۱۲) رفزوری مالا اعرب ۳ ۔ " بھائی ہم سے ترکویہ نسیں کہائے تر مراز حب بل بہا کے شاگرہ ہو ب و ، اور پہاکار ان کودکو فی ایم نے پر کہا ہے کہ فرکرو تا نیٹ کوان سے الدیم الیاکرو ( ۲ می فروری )

سَیّل کے ہاس پینچا۔ اگرسٹیاتے نے فوڈ اُجاب لکودیا ہو تی فالب کے پاس ۲۷ ریادی تک پینچا ہوگا چٹا ہے۔ اس تخیید کے مطابق ۱۲ فیروری کے بعد ۲۵ رفرودی كاخط موجد ہے۔ درمیان میں خط كابھيم اقرين قياس نہيں۔ سيّات اس ز لمذميں بنارس ہيں تھے، وہاں سے مي ڈاک ایک جفتہ سے پہلے نہيں اسكتى بنراس ومبر سند المراير كنط كه بعدية حطب عرفي فالها ير حفوى كو كله الهذاية خط جنوى سندا يرك عشر فالى اقرار بالما يها المرتب اس كا يانج ال نمري خط عظ تخطوط غالب "جلددوم صكال كي إديخ > ارون موال المواع طبع ب أدُ دوئ معلى كانبور اور لا مور مين الريح ك سامقودن سرشنبهي جبهة مخطوط غاتب مي ندمعلوم سبنا بردن كونغرا فراز كردياكيا ب وسنة تينون كتابل مي غلط جياب واس خط كي جيح اروح ، سشنبه عارج ف كالشارع ب

وداور عيك مندسيم يفلى كاتوى اسكان بعي ناقل ياكاتب ف دوكوج سع بدل ديا اوريفلطى برقرادري - اس خطك تاريخ متعين كرف ك سلسدين امور فيل يرنظر كي جلت توواضح برجالب كريخط ملادات بي كلب: -

(١) سرشنبد، درجون كوسلاماي مي واقع بوتاب مفاتب كى حبات مي اوكسى سندمي واقع نهي بواجب سي كرسيات ي تعلقات قاتم ميت البته عرج ن جو الباجائ توسي المراح ون خيال كولي توسي المراح المعالة معالقت كى جاكتى ب اليكن ظاهر ب كداليانهي كرسكة كيونك ولى توية موج في ا تادن ادردن كم برامكانى اختلاف كي المعندر كاركوشش كري توسليداع سكس طرح يجى مطابقت نهي بوتى -

(۲) خط زریجت میں بریلی سے آموں کا آنابیان کیا گیا ہے جنوں بریلی کے ناس کے خطوط میں سٹالاملی میں ۲۸ رجون کو ایجسوبس آمول کا پہنچا بال كياكياب (خط عال بنام جنول) اورستيآ م كخطيس دوسوام غالب ف دصول بائت جس مي كل تراسي آم اي اورايك سوسترو خواب نطف- مرجون سلامات کو دخط مراز بنام جنول بربلوی کام ملنے کی اظلاع میوج نول کودی گئی ہے : " جمعہ کے دن مرجون کودد پہر کے وفنت کہار پنجا یہ مرحون جمعہ کے دن ستنداه مي واقع موتى بعلكن غالب ستياح كونكف مي الله لوائ برلي سعالك ببنك ايك دوست كي بيج برني آئى الحوارا رون كوا مسطر الهذاية سلاماع كانبس اكونك تجول كوم رجون كوضط بحماكيا آم مركود صول موسق ، ارجان كونبسي -

(١١) خط زريجت من غالب في سيات كومرغلام بالكرمتعلق لكعدا بيد "ميرغلام بالخالصاحب واقعى السيم بي جيباتم لكية بوا سياحت مين دس بزارآدی تمهاری نظرسے گزرا برکا اس گروه کتیمی جزم لیشخص کے مدّل موزو دشخص بزار دن میں ایک ہے لاریب فیہ " میرغلام ابسے سال شم میں غَالَب كَى خطوكتابت شروع موكَى عى - (خط عل بنام غلام بآبا) اور التماع تك تمرصاحب غَالب كى ا عادم بى كريك تق - (خط عل بنام غلام بآبا) إن حالات كى دقتى يس يرعبارت بيمنى موكرره جاتى ہے - غَالَب خود مقراح تق اور شيّاح كائين چادسال بعدمداح مواكب عنى دركت ہے ؟ سيّاح سوّرت يس ميرغلآم باباكي باس مى سايمائي مير بيني وخط عل بنام سيآح ، ون كادائل مي سبّاح ين خط تكماجس مين غلام باباك توبيب تكفى . غالب في اس كجابي ينطائكما - بناربي ينحط سيتنب مارجن سلامات كابع بلاه اعد كانس ادرتيب مي اس كانبرا وزاجا جية -

اسى طرح خط يك تخطوط غالب علادوم كى الديخ ميشنبه ١٠ رنوم رستك الدي درج بداس خط كاستجى غلط جهياب سلل المدرج العابية وجه درج ذبي بي :-

١- سشنبر ١٨ر فومبر ملاداد كرمطابق بع، ١٨ رفومبر المداع كودن يكتنب واقع بوتاب-

٢-خط عدًا بنام سيّاح محره ٣ رحبن مع من المحريد عن ربيع الاول من تهادا خط آيا - ربيع الثاني ، جهادي الاول ، جادي الثاني رجب آج شعبان كى ١٠٨ ہے صح كے وقت يخط لكدر إجون ٨ يح كئے ميں -اس وقت كى زكوئى تمبارا خطآ يا ' زكوئى نواب صاحب كاعنايت نامه . واسطے خواك میرے اس خطاکا جاب جدد کھو؟ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطاک کئے ہوئے تقریبًا پانی اہ گزرچکے ہیں ، خط مرا ، ۵ ستمبر لائٹ کا تحریر کروہ ہے کین ايسامعلىم بوتاب ك فالب في سي حضاكا واب ديس دياب، فرأنهي نيزسيّات كاخط ربيع اللوّل كرآخي آيا بوكا- بهرمال ال خط كحساب يدع صدتقريباً درست بصادم رك خط دير بحث كى وجدكى من غالب كايد كهناب من جوجاً است كرتم بالا اور فواب صاحب كاكونى خط أن بعي بين آيا - حالا كد خط زريجت مين غالب فود الكله : بهلافط عمادات قصيده بهنا وينى اس خطس بهلي كي أيك خط ع تعيده آجاعا الدايخ ط مناسم كانهيه ١٠ رضاع ٢٠ بنام مين ه عدير كاذكر به اور جن من شركت سع معذودى كالمهارب - اس خطائ مورخد ١٨ رادم مين النبي سعكى إيك كاكل

فرنسي حالتكه ١١٠ زمبرت الدكومير ظام إلى خطعة من شكت بين عدده يكابيان بعمرت ميج ديد . يزخط كي آخر رسياح و كاطب كي السويك متعلق لكما بي إلى مير به دوست معمود حاكساره فعاكد آ) كروب ركانتشداك في كاكبر إدكت ميد ، وه آجامي وشغل تصويرتام م كزا بج بالمجتب المنظمة المناسب من المناسب من المناسب من المناسب الم

على المنظم المن

ا براگر بیاب خط کے زیا ذکر ہیں مغار کا بات فی اس واضح ہے کہ ادرود دیکے بعد کی دینے کو خد بغرکسی خاس وجدکے ہیں کھواجا سکرا کہوگئر او فروری کا تکھا ہوا معالیم مارچ کک تو تماید سنبال کومی زملا ہور پہ بہا سکے مائب ہوا بسطحتی بھرا مرد یک کا خط موجو دہے جب ہم ہم مارچ کا مطابع سندہ مناسلے میں معالی میں مسال سے تعلق رکھتا ہے ۔ دوراکی ساس قرر دیکومنہ تعاش کیا ساس توششا ہے ہو ہوا ہے ۔

مه مه آگرضلها مقبل و بعدب گری انظار الی جائے قر ۲۳ بری ۱۹ فرد ک ۲۳ را سط کے خطود کی ۴۴ بیت یں رابط آسلسل معنوی موجد جد ۲۳ را ربط بی کوایک خط غلام با اِکونکم ما ہے ۱۰ سک اور سیاح کے نسلے عفرن یں یک گرن مست بالی برتی ہے دیکن کیم مارج کے خطاکی عبارت خود بتاری ہو۔ گرم معلم عام بینہ میں ہے ۔

المندم بالاخوارك بناير ينحعاكم ادعاج ستتشاشكا بعس شنبك الاستري معابعت برتيب برس مرانيره بوناجا بيتار

خط عا محمل محلوط خالب مبلدده م معن كا اربح و و بررى منت مراح و و الخداد و المناب منت برخنا الدين آردوني بي منت المطالع من الدون معنى معلى معنى معلى منت المعلى المروي منت المعلى المعلى

 کر فریبال میں نے نذکیں اور وہ ادیعنانِ غالب بن گئیں توٹو ہیوں کی حقیقت معلوم کی ، غالب نے لکھا: صاحب ڈپول کی حقیقت بیہ ہے کہ تہ نے تعلیم نیا کی پندہ جدی سات دیے آ تحد آنے وام بھی کہ منگوائیں بھی دور و بے کے محت میں بھی کر تو بالانف خریک کی بندہ جدی سات میں نے تمہاد سے بھی ہوئے دو ہوں کی اطالف خریک تم کو بھی جدیں ۔ جا ہوتم بہنو، چا ہو جھوٹے معاصب کی نذر کرو ۔ ٹو ہوں سے متعلق بینوں خطوط کے فقالت میں دیم السل ہے ۔ بنضوص ۲۵ جنوری اور تار فروری کے خطست ادمنان وندریا تعلق بدرج اس خطاب سایداس خطاب جا بدریا تھا کہ اور اس خطاب جا باتھا ہے میں متا کہ تھا کہ تعلق میں اور اس منہ ہو جا میں ۔ معالم میں کردیا ، کو نکار کر اس منہ ہو جا میں ۔ معالم خس کردیا ، کو نکار کر اس کرا کے نام سے ایک اعزاض نہ ہو جا میں ۔

"من خطر مذکر و میں تعین سنہ کے لئے اور قریبہ بھی پایا جا کہ بھر جس نے فالباً مؤلف احالی فالب کو مفالط میں ڈالا یعی تصویر کا ذکر معتور سے سے خت عابر نہوں ، وعدہ ہی وعدہ ہے دفاکا نام نہیں ؛ سیّاح نے تصویر کی فرائش ہی ستمبر سند کے بعد مقتل کی تھی جس کا جواب فالب نے خط علیا مورخہ ہو ستمبر سند کا مدان مار فرم سند مصور ، فاکسار کا فاک آمار کر دو مالا میں ہو کہ اور کا کہ میں سیّاح کوسلام تھے نے بعد لکھا ؛ ایک میرے دوست مصور ، فاکسار کا فاک آمار کر دوبال کا خاکہ آمار کر دوبال کا میں ہو کہ ہوں کا بھر کا کہ میں ہو کہ ہوں کا بھر کے پاس پہنے جائے ؛ جنوری میں بھر نے فائس نے ذکورہ بالا خط ۲۵ بھر دی میں ہمالا کا دوبالہ کا دوبالہ میں کا دوبالہ کے دوبالہ کا دوبالہ کے دوبالہ کا دوبالہ کی تعدیل کا دوبالہ کوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کے دوبالہ کا دوبالہ کی کے دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کے دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کی کہ کے دوبالہ کا دوبالہ کی کے دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کے دوبالہ کے دوبالہ کی کے دوبالہ کے دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کی کے دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کا دوبالہ کی کے دوبالہ کے دوبالہ کی کے دوبالہ کے دوبالہ کی کے دوبالہ کی

اس کے بدخوا سے مرز دارجون کا در سے میں تصویر کے متعلق تر برفرایا و تسویہ کا صال یہ ہے کا یک معتور صاحب میرے دوست میرے چہرے کی تصویر آل کر لے گئے ۔ اس کو بین بہتے ہوئے آج بیک بدن کا نقشہ کھینے کو نہیں گئے ہیں نے گوا ماکہ آ بنیہ پلفشہ اردا بھی ۔ ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید کے دن و مدہ کیا بھا کو کہ نہیں آئے ہیں نے گوا ماکہ آگا بنیہ پلفشہ اردا بھی جائے ہیں ہے ہی ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں

٧- غالب نفرورى سلاها يه من ايك اعتزار الكل الاخبار بين شائع كرايا عناجى كمتعلى سياح سع ٢٩ لربيل عله ايم من التعليم التفسار كيلي والمست المربي المستحد المربي المستحد المربي والمستحد المربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي المربي المربي والمربي المربي والمربي المربي المربي

اس منمون میں چذخطوط کی چیج ارتی متعین کرکے ارہاب علم دوائن کے سلمے بیش کتے جارہے ہیں۔ غالب کے تمام خطوط اس طرح مزب کتے جاسکتے ہیں۔ را تم الحووث اب تک مطبوع فرطوط کی جزر تیب کرسکاہے اسکی کیفیت حسب فربل ہے :۔۔

ا. "عود مندى " اور اردوك معلى " بن ترتيب كاكونى خاص خيال نهي مخفا-

٧- اردوئ معلى كانبورس بركتوب اليدك نام جنف خطوط تقريح إكرد يَبِع كُنَّ احْتَلاف تاديخ برقرارد إ-

۳ ۔" خطوط غالب" ازمہین پَرشا و اور" خطوط غالَب" ازمولانا مَهَمِ*ی بریح*وّبالی*دکے نام جننے خطوط نقے۔ وہ تا دکی ترتیب سے جمع کھنگے ہیں۔ " محاتیب غالَب" ازمولانا عَرِشی اور" ناودات غالَب" ازا آفاق وطوی کی ترتیب بھی ہی نوعیست کی ہے۔* 

اب نک خطوط غَالب کی تربیب کے یہ مین پہلیفا ہر ہوچکے ہیں یسکن ان کوایک اور نوعیت سے بھی ترتیب دیا جاسکتا ہے لیعنی مکتوب الیم پیش نظر رکھ کنہیں بلکہ دن ' ارتئ اور مین کے اعتبار سے ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ غالب کی زیرگی کے منعلق واقعاتی تسلسل قائم ہوجائے گا' اور خطوط کے طالعہ سے کتنے ہی ہم پہلواجا گرم جائیں گے جاس جواگا نہ اور مختلف ترتیب ہیں فطور ل سے ارتجبل رہے ہیں :

### دبوان غالت اردؤ

#### خليل الرحمن داودى

۱۰ یان ۱۰ د بهلی با ۱۳۵۰ مه ۱۳۵۰ مه ۱۳۵۰ مین چهه اس نسط پی ۱۳۵۳ نویت و اس که ترتیب ۱ ما ساد سی کی و ۱۳۵۶ زیر بست سیست نایتی بیری ایدا ش تعدات ایپرمشنوی هم نصاند ابعد میر افزایس او آندش د با و با زیا

بالنصدية على المارد البرياد ودبسي المارد البرياد ودبسي مكره المراه والمهاد والمهاد المراه المراه المستهدد المستمد المستمد المراء والمساد والمساد المستمد المستمد والمستمد و المستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد و المستمد والمستمد و

آفالهی صاحب نے دورت باب ایں اور و صرب سے اسلام اور ایک الله المحدد المح

این زیر از می از

مسل فریادی ہے۔ دس کی ساوحی' بیعرار ہے''

د وال حالب اردو را الک بادر محطوطه

عاات کے حود وست فارسی دامات د ایک صبحہ (از دہنجانہ نواب ساڈن دیملوی) مرحوم الله المرابع المرابع



### السلامي فدون الطيفد





Succession of the succession o





كيونكراس كاسن طبياعت ۱۳۹۳ و (۱۸۲۷) كفا جبيداكراس نے نوداس معمون عمير خوشى كے ديالے سے لكھا ہے - درصل اس كى يہ عبارت ہى محل نظر ہے كہ: \* دبيانِ اُردوطبع اوّل كى تقريفا ميں تعداد اشعار ۱۰۷ اوطبع ثانی ميں ۱۹۹سه پ

كيوريطبع ادّل كي نقريظ مين اشعار ١٠٩٠ سي كيوزياده درج مين اورطبع ناني كي تقريظ مين ١١٠٠ بيان كيم كي مين اورخود ديوان مين ١١١١ مين -

ديوان كى الين دواشاعتول كى الم تفصيلات يدي :-

(۱) اشاعت اقل :ساكترام ماء مطبع سيدالاخبار دلي . تقلظ كاسن ١٣٥٢ مؤتعداد اشعار م بزار دفود واند كيف ١٠٩٠ سنه ادبر و وم يحد المدادية من الم

رم) انتساعت تمانی :- می ۱۸ دع مطبع دارالسلام دیلی تقریبا کاس ۱۵ ۱۳ ه و نعداداشعار ۱۱۰۰ - اگرچ دیوان می اشعار کی معینی ناسداد ۱۱۱۱ هے لینی طبع اول سے ۱۳ زیاده ۱ کیک توویی مینی روئی والاقطعی کے ۲ شعوبی به دوسری مجال کے لئے " والی غزل جس کے ۱۳ اشعربی به است میں دیسرے نسخ کی طون آیئے جس کا بہم نے شروع ہی میں ذکر کیبا ہے ۔ اس کے اہم خصالتس حسب ذیل میں بہ

یر پخلوط اشاعت ثانی سے مجی مختلف ہے کیونکہ اس میں 2001 اشعار میں اورا شاعت ثانی میں 1011- اشاعت ثانی کے مذکرے الا19 زائد اُشعار میں موجود نہیں۔ اسے اور شاعت اُڈلی کی تقریب میں موجود نہیں۔ 101 سے اور شاعت اُڈلی کی تقریب میں موجود نہیں۔ 100 سے اور شاعت اُڈلی کی تقریب میں موجود نہیں۔ 100 سے معلوج کی نقریب مولی موجود میں اُختلات ہے۔ معلوج کی نقریب مولی موجود میں اُختلات ہے۔

ان امررسے ظاہر ہے کہ مخطوط پہلے ایڈسٹن کے بعد تیار کیا گیا اور اِلتحقیص تیار کیا گیا کیونکہ اس کی تقریب بھی بدلی گئی۔ اس کس توجیز کے بعد یہ ۱۹۸ کے بعد یہ ۱۹۸ اور ہے بھی تعداد انسار ۱۰ اسے اور کی بھی کے بعد یہ ۱۹۸ اور ہی تعداد انسار ۱۰ اسے اور کی بھی کے بعد یہ ۱۹۸ اور کھدی گئی تقی و دفول اشاعتوں کے دومیان ۱۹۸ او میں تقریف کی تبدیلی ساحید دیوان کے ایمار پر بہ ہوئی ہوگی و در نہ کیسے مکن جا کہ دولی میں دیوان غالب کا ایک اور نبخد ۱۹۸ و میں مرتب بور ایم اور انسان کواس کا علم کس نہوجیب کہ تقریف بھی بدلی جا رہی ہوئے کی تاب مولوی کی تاب مولوی کی تاب مولوی کی تاب مولوی کی تاب کی تاب مولوی کی تاب مولوی کی تاب مولوی کی تاب کی تاب مولوی کی تاب کی تاب کی تاب مولوی کی تاب کا تاب کی تاب

# Waste ...

### جاوبدنامئه غالب

### منزحه روين حاور

آری این کا دران در اور شنوی ایگی باز کیمض حسول شکو فالب استی نامه ساتی مامه کے بعد بیشنوی تا بدمعرض اخیری میں بیٹی کہ عاری ایان اطرار دو اور ندہ سان مدہ دو اور میں ان ایم کے معلق پنرسطری نظرے کذری جبور نے تقریب دلائی کیشنوی کے باتی حصول کا بھی ترم پیش کیاما سے نیانچ اس تمارہ میں است ایک واحد میں میان موسی ساجار ایسے جس کو قالب کا اجام درنامہ قرار و بیابی اندموسی ارسے نی

اپس فیک صد چو سرآ فت ب ے اس طرح مسید وردادر تراب موآب اینے سے تنی بر کمیاں اركيب بواس شب كے الكے ميال نمنائے شب گیریں آفتا ب الحربوتاس إن يادر ركاب دې د ت بوتی به چیشیم خیال منوشك الأغ بيشابك فال براک دیده گورازعوش نور تناشانی حال ایل تبور ب انسوس اس رات كوس انتها جومونا، رہے میرا بخت رسا! تواس نورس دل كوديتاجيلا برها تا بصريرت كومين بركلا ببول مع برست عجب قلقير وہ کاتب مری فرد اعمال کے نظراتے یوں منفعل تفسار كرتي نبيسآب اليفسع عار خرد بات كرنى ية كى درا توان كوحقيقت بدديتي تتجم ممحق ندكيدا دراس كسكسوا نقط علت ابك بي ماجرا

تب و آب رخ زیرراین سیاه روال بينية على سند نؤر بكاه بهركام كربين مجائل مي مِ الله الرواكية الكيسوب محياتين وه كيانور بهاج مبتسرية تخب لت نه نابال شت كبا داسع، کهان <sup>رن</sup>ب که اک اومیکریتی وه سې كې سنا روپ يا ريو ينځې وه و والمن د بوا برهب ست نظه ر ك نويرشيدا را مجله تعا اك كب أرأك ميركم موامجي توكمب على ميكيد است فرف أسعالا جيسا جلث خفاش زير أريس يەدىمىيە كەبرامىي جېسارەنبىي رودرم مورع عے بدائے محبّت سے را وسخن د کرے فردز رتعي سطع الميكفاك بَكِي فَتْ لِ رُوشُن و`. بِث ك

گەجىيى موخودىتىد دىورمىن چىدلاس خاتىم بەيشىت ئىگىن

#### شبمعراج

ز مائے سے دکھیں ہیں۔ تیں نار سواروزرونن ہے بن کا نکھنا ر محمراب سطع مأ دوتهري رْ المسكى المعرب دكعي يغي ووننب فردفيز بندآ كأرعيد بجرم رفمے درق نا پدید بر مینائے اندلہنے روز نمی ر و ونقی موح سروش کسیل و به ر ده شب د بيه افروركيا دل فردر نب د تاب صهر منعیثم روز زائے مے میرست دنبیش سے يخ فبرست نصف شب ببره ور سرا يا فروغ جستي وه را س سمی مرب یک دن سینے ی دور يبي دن تفايه ليم مسعود جب نهاتی رسی روز روشن می شب مسلسل اجالوں میں کمستی رہی شعاعوں میں سورج کی دھلتی دی جودن دُهل گسامیل شب انتی مثال عرب محل آر: جوثی

يتنوير أرخ ،اس سے تواك ديا ذراطاقِ ابردکے آگےجلا میں کہتا ہیں جن ہے عاشق ترا مروزب صادق ب بلے انہا خدا كوخر وخواب مشكل موا تُوسوناب كياجين سع المع ذرا سنوار اینے شمشا دیے سابیکو مستركراورنگ أنه يا يه كو توصيف براق بدية كوش أكا وكفت ارس تورخشِ مها سابه بخث أسع فرستوں کے اتھوں کا بالام وا تُجلَّائهُ مِن كا أُجِها لا بمُوا وہ خلد بریں کے حسین سبزہ زار أنهبي يريلاً بيكربرق وار وہ توسن کہ گرا کے مستی بدوہ ہومکیدم بلندی سے نسپتی ہے وہ بواخروط گنبدسے لڑھکے کہیں يقينًا وه آئے كا سوئے زيب تتى رفقادا زىسكە برق افرىي بعرك كرجواكك دامان زبب براق اس قدر برق رفت ارتها که زیرِقدم را که برخسا ر تعا ا دهرسے بیمبر کا اعجب از نتھا كدوم عدد بإناسوا نشجلا بومرکب کو اسوار الیسا الما دم تأزه نس نس بي پيدا موا روانی میں آئی عناں ناگہاں زىي اس كا ميدال كرال اكرال عيال اب سے كنج قارول موا أدهروم عديروي كوربهم كيا

بيامالهى تما يُسه ايندهُ را ز ف سمادات کے نغربر والے م هون پیسوش پرداز بعداز در دد لبول پرے دا زِنہاں کا سرعد كەلىجىتىمەستى تىرىے رخ بېە باز بےسومایہ نازجس کا نہاز خداآب تيراخسريدارسه كرشب بهى ترى روز آنا رسي الرال محرر المنظم المركيول؟ نهي طورتو بجربه اندازكيول؟ دكعاياتفا سيناسف ورول كوفور کیا ہے تری رہ سے یہ سناف دور نہیں رہ بیں کوئی مجگرسنگلاخ كران ناكران ايك داره فراخ أكرم وكداكوني ديدارخواه يتسر بوجز راه كب ديدكاه؟ دەجى كوبو فران شابى نىيب ہے در ہارس مستع شد کے قرب ترے دور میں ان ترانی کہن کہاں انتہائے سخن پرسخن خدائ بجے خود بلایاہے آ عجع لن ترانى كاانديث كيا؛ جو کچه مجمی تھا موسیٰ نے تی سٹے کہا دى مجدسے رتبعث لانے كہا تودہ ہے كرجب سے بلا با تھے کیا دور برگرد کو راه سے ہے المین کا کیا ذکر این ہے داہ سوارفرس بوكدروش سبع داه

كاكررق بيص ي دم ي في كفى كوندنا دمب دم بى نبيس كهي كيائتيكس درجه عالم فروز تجتی سے دہ شب تھی مانٹ دروز مراس دن سے تشبیب دو تھیں مُواكرتي شب سے توجیرت نہیں يقع آئينه در پش، روش برشت عيال تعاسيول برخط سرنوسنت زماني سانكمون بريسى درنج عیاں دل کے رازاد یکبنی کے کیج بیتھی دیزیشِ نور بالا کے نور الانتحاكم شعرت ايك دربائ أور جبريل امين كى روانگى چلی جو ہوا بال جب ریل سے توموج گراں المعی اس نیل سسے صدائے ہا ہون شہیر نہ ہوجھ بم چشم تھے کو ش کیونکر نہ اوج كتمى روكشني خودسيا م نكاه مے جبادہ پرواز جب این گاہ تهب ب خاص د كبسريا حريم عبستى كايروه كث مبارك ہائے سسرا یا پیام پیام آوری سے ہی مالی مغشسام نموبر ورعقل وروی دوا ل نبی سکے لئے محرم جب وداں ده رويح اس حاجب باب حق كه ب جرعه نوش مے ناب حق سريشي ازل ، قاصد ا وليس كبين عقل اقل عصدا نبي نردزاں برفرفرورغ يقسيں محد كادل ادراس كي جبسي

یونہی گزرا بیت المقدس سے وہ اوراس کہنہ کاخ مقرنس سے دیا فلک اوّل

ہُوا مضطرب ہوس یا کے لئے برابر لپئتی رہی پاؤں سے محربسكه توسن نغا وخشن خرام ہوفبل اس کے موت ہوا شا د کام ہواکرہ نارے ومیں یار بُواره کئی مضطرو بغیسسرار جربه باستدم تا به اوربك ماه نو جا بہنمی کیواں ہے مہ کی کارو موا شاداس در مراس قدریر كدوه مام كالل بن بيول كر بومنت برتوا ونن ب ناكيا ستدكياكر ومسيماب بری برد ل عدو فت بتعل مربیان فورشید سے اجماع گرمزان موگر ما د سته من ب بجابية كغرد روتها ساساب إس تما ر مكم مست. نامدار كداس راه يسم و وهم ال شمار بتلفيواس فينش إكراه بون يك دانا بخش تنف و كركبشش سابى فوازا ا مشترف كبافاص الطان ي پیاهفت <sup>فی</sup> مِنْثُنْ مِکون و مرکا *ن* کے داغ جیس سےموص سےنشال بوافاص مجوب درگاه وه عزیزدل دریدهٔ ک و ده فلكيدوم عطامه كودار جبي مو چكا

تن يرم ما دومرے يا يا

مرامرہ اور خطوت رال ترا زیانے کے دکھ اور در مال ترا ہول اس رہ میں نیرا ساکش نگار پٹے مغفت تجھ سے امید دوار جوطے کر چکے دوسے را مرحلہ عقال دتھا روشن بہ نور صلہ

فلكسوم

سبھیسولم پرمو ئے گام دن مونی ره مین اسپ رسجده نکن و وجاری سے اس کا باتعداضطراب جهیاناریاب اورجا مِرمت داب كتتت كاسامان بنبال رمي مے ونغمہ کے دورعنواں رہیں یہ سندی ہے مٹی کا گر ماگنی حرارت دل د حال کو گبھلاگئی تبامن کی مرزی جرسینے لگا لبوللول كران ت بينے الگا يُ تنها امرا . عجب رضيار كا بيتعو حال زاراس چترنار كا ك تناسمت بيق رق تعالك هنطوب بو چ را نفول سے گرکر ر باب بمعارش اخندي بون جيسے نے دہ زخر کہ حب اس سے اٹھتی تھی توسيول كالمتي تقى اك بوكسى كه فل لمرفي السي سيونك دي وه: غوره خوش سيكروخوش نظر مراميم يمتى خون سے اس قدر ك والتقول سے اسك كراجين سے ماز و: کیا ہوتی بے دکف کے نغمہ طاز بوئى صقائمت رع مين مزوى نواس دن ميں اُ ئی سيٹ مسکی

زے ووکٹ د فعرنگ نگاہ بنامشة ي اس كي آماع محاه وه متمع فروزال كه جونيم شب عباد دسته أخركو برسد اب وتب اسی شوم کی یو می حضات کے تیہ جب مشتری برکر امت نظیر تحابس مسنت آمنگ مدج نبی عطادد نے بہی رباب آ وی ی زوں کھوٹی مٹ مذمحفت رہیں ر إفرق كوني شرائل برين يبي تقمي جوخو دخوا بيش روزگار كياراني ول كوجب ل أشكار تعتوري يبيت به كبر ہوا خو د میں بوں گر کہ نوائب بنہ خرث و ورشون ہے تا ب کا مو بون جومت نه محو يو ، رآم سنج ہوں ہومایں انہمٰ م ہے مدت ہیمیر میں سب راکام كه ائمين تواذره كردماه به صدشوق و رفیهٔ جبودگاه نغرمومین نب دا دا د ہے سنم اوا دیت جس کی بر ایث ہے رفت رمیں فیش افر مث توگفت رمین عل دگوم فشال تراغم ہے شبوں کی سٹت ویناد غريبان ره جنست آرا مگاه ووليخ كران مسنك تكث كماران فرائع اس به لازم ترابعم ادهروه ترى بخشين بياران کہ پائیں جے مغت مٹ ئیاں مرن افر*س کوہے پ* راتوی مخنجشيو آكامها راؤي

سمند توا نا دگر دو ن خسرام . ہوا اور بھی کچھ پر سے تیزگام فلك پنجم ولاراكب ولامركبكه شان خدا برابانجوس جرخ مسغلغله وه بهرام سالارجرخ بري برون سے کا برکے ذیب وری سرده گهربادے چننے نگا گر یه عمل کچه نه کام آسکا کہ صراس کے دامن کی تھی اکر کہاں اس میں و ہمیں کے رکھ ما گیر اگر صرف اپنی کلہ مجرسکا ىذى چرىمى وەموتى تىھے كياب بہا كويكية إا فسر كوهب رين بوغ يرشيد تابال كاده مرتشين اگراس سے ہوتا تو انگر تو کیا كبال اكرمسيهيدكهال بادش ده دم جس سے رگ رگ موا خان گرم تفابهرأم كادل مرؤت سعزم ربس اس كى فطرت ميس اخلاص تعا ساس كرم سي سرا يا دست رگب گردن اس کی بر آن خودمبری تمرلائي شليم دافت دگي گروسے صف ا رائے بہرامیاں مرم کے قریب جیسے احرا میساں اب د مدمرے ناجهان بال بینک كمرا يفاقدم برقدم تناساتنك جربازوکی قرت دکھاتے توکی براک بیک رکھٹے آگے برمعا رواں ائے مرکان بنجے رگزار برافثال تصبرمت بردانه وار

نظرصاف اور پاک جان اس قدار كري منك اورخاك كولعل وزر نداس بي بوس كأو أي مشا سُبه ذكوئى كرمش مرطلسمات كا شرىعىت كى مائىسىدىس*ى گرم كاد* فيامت كالهنكاث كيرودار موااس قدرمست دو قِ تعت فُوسَّى مَي نه تصابوش مر بادُل اشماییتیوانی کو د بیرا نه کوار برهاسوئ بهان برواز دار اسے باراس حدسے بہنچے دیا جال اس كاكات نه نورتها ادهراً کے اگے میح موال سلاطبين ادهرسيهي بيجيروال دل د جال پیبرکاسو د اسلے قدمبوسيول كالمتساك بس دبیش بوے دے اسقار ہوئی تنگ را وسفر پاؤں پر مجتبت کے مارے موسے موسط وا براك بوسست اكستادهُ اكا جو کم مرب بن ارب براکاش بر نفائے نکک ہے گہر بر گہر توسی دان کی ایس دانک ود نبیوں کے دولماکی بارات کی وه شابان عالم كا د ا ر الامال جو پینچے مقرر طفرای بر و ان أدهرهم تابان سے پہنجانباز ادهرشا مول کے سجدہ المے دراز سلام ميحسا عليه الستسلام در و در فرا وا ين رسبب الانام وه کبکپ خرا ماں بلمن دی گراُ کیااس نے ان مسب پر ظلِ ہا کا ہے روش مثال ان کے آہنگ کی
دوساتی کہ دست نغب وری
دوم رج نفس، وہ دم جاں فزا
موئی جسسے نا ہیدنغب سرا
مناز ہروکانغب دستاں
ہوئے شاہ جب ادر بالارواں
تواک چادرِ نور بخشی اُسے
تواک چادرِ نور بخشی اُسے
تواک چادرِ نور بخشی اُسے
ردائے فروزاں کہ وقت سحر
دم جادہ پہنے دہ بالائے سر

جوسط موگي تيسرا مرحله توآيانظراك نيب محلكه سنبرا مسنهرا محل مث ندار تجلی فٹ ں بقعث تا ہدار كئي تاجب دار اوركئي بادشاه کئی جم مشم اورکئی کجکلاه ده دا ناکه شرما مین بوشنگ کو د کمائیں اگرموش وفرمنیگ کو میلاطین دی شان و الا مقام تھے اس قصرِعالی کے ا دفی غلام شتابال كئى دابردسشش جهات نگابي بندهيس ماقه درك من اسی در بیر کیبلا ئے دسستے سوال اوراس فلزم بيكران سينبال تعااس تصرعالي ميس أك نامور شهنشاه توكي شهنشاه كر اسی سےجہا مگیر ہرتسمر بار اسی سے گل افتثال ہراک نوبہاً اگرروشنی کی ہے اس سے نود توسائے كائي ب اسى سے ديو

شمادمسدئت ذدا فسننذوني ترشر في جيم يرن كى راه كى نظرآياك سعب ومكث كه ميسية كوئى كنب دوستنا مهوشان فرضنده استناسيند کوشدا س کے دروانسے دست بد دروبام كاشا نانورسشيد زا و إن منتكف ايك م وخدد كرب فربال بي اسى كاطنيال زُو كا ريال بيل آيي كاطعيل بودم دے کے تن کو نواناکیے تومن کوفرد سے بحسل کرسے ہے کمنی ہی اس کی اور نہی نوش ہال كە تېرىلىيان برال بېساك بر زمی بعری اس کی و استعتبال كحس مليج استنادكي مبركيان جرال بخت بوثرمعا جهايون صغانت دل زنده سے داز دارجیات نى نے اسے ہر قلب صف مجت یں سینے سے لیٹ ایا خداوند در إرو برميس سيل ا و حریک شش منی اد حریجی میل ا شافرراس مذب او میل سے ہم شروث رمی عیے لے بوچنے ہیں پانی ہوقت معنسر ترشه نے کیا فرش شیروسٹکر أغراباتن من ساكسيل نور خیشادا برد جشم جاس سے دوا ساموث وشعدوش سے والرامقي اس ذوق سروش سے

بعدشوق پوئندهٔ را ۵ متھ خدابی کے جئندهٔ را ۵ سع جویوں سات قلوں کو سرکر چکے نے سعر ات ظف رکر چکے

سيمانوابت بيعر ثوابت مواكشكار ممربی ممربے حدو بے شمار مر بکردں نے جب دراست سے بزاروں ہی موتی مجسادر کئے نهس شك دل حرج كلفت زده فراتونبي سيمنسا برابد كرافلاك كے للے تاريس نگے نے کئے رختے دیوارس زىس جذبه شوق و دوق ظهور بناير دهٔ حِرخ عنسر بال نور نب شوق مستاخ دیدارخواه نب حن ستور اعاشق نگاه نب شوق بے مدکہ بے افتیار بمصحن أس كى طرف بقوار ملا یک مجی مث پر بڑی دیرسے نى كے كے چشم برراہ تھے كبا رمست حق كے سيلاب نے ما مداملت جيم كا دُ الوارس خرا ال را یوننی بارگ وساز بي شوق تعا اور كزر كا و الز وعرسات ياران مدم روال عقب میں ہورنغی رہ کناں ا دم قدرسیان خیل درخیل آئیں اوراسك يسيديه جابس أمائي أغرأي كياموري ولكويك دل دجال مي ان كينزارون رنگ

اب اس له کی دلبری کیسا کهیں وماس كيعت كى مرخونقى كياكبس فلکرهفتم کا و بران برس سر برک درآیا جراغ اک به صدروشی اسي معبد آنا ركاست ان يس كالمرساشف س كى تومحو دكميس مين كوبرجان مى آئنظىسر یه دهندلانشون کا نعایس براثر کیا ما ب ازبسکه سینے میں دود بواشعار کاردینے روشن کبود وه کمالیات هرب وه دهندلی کمین دمال ایک مندوکا بسرام تعا دو مند وكرسوي اس كي ميرهي تنام جنبئو شخيبي بيرنكن سبح وتشام محانی د وجیسکریس آنی برنی اس کا م سے چھ کھائی ہوئی جود یکھا سے واسیمہ ہوکہ اٹھا ادب سے سواکت کی خاط افر حا جينو ميو ش*ارگريشا ورستس پر* بوا ده کمٹر ایا تقوں کو بوڑ کر کیااس ہ افنوس کرتے ہونے م ختت کے ،رے تعلق ہوئے ربس سرقدم را دب نے کہ ائے دور اش اورکرمنے بیا ا ہود کیمانگا ہوں نے یہ ہجرا تروه س په ديران ساره کيسا كيداس طرحس على طاري بيء قدم اس كم صليخ مي معادى بوك پیرکہ تھے جاد و پیا سے حق

نغرب وابتاث ئے ق

نديني زورا ورن سينس دم ہونئی رہ گیا بن کے ست پر علم النفي مركئ دانوں كے نوٹ ميں كدائمه المعك حضرت كوسجده كرس اگر جرن کے پاس کچھ وسٹ تھا تواين بى فرمن كايد فرست تعا یه تما تیرکوفخن اس راه پر شرف گھریں ہی بیٹے آیا نظر خ انول کے درجب سے میں داہو ہیں سیلتے جوا سرزمیب بران سے جہاں ہر کہ طو مار ہو گیج کا ترا زوكا ہے كام ہى تولت فلك فيزراه فمرف أك خيال كياي وريش دل مي حيرت مثال که توسے زحل کو دیسے دھیان سے بخاك روخواجب ميرال كرك يوبلدرهل كا فلكس كوجيوا تووه دومسرا نازيس *جمك خيا* جوعقرب مين يهنج رسول امي تواس عَلوه كركا عُدرات كري برا دل سے خواہاں کہ وہ دور کر برمع سوئے مب داروا لاگھر گرىبكە دەنھانگہب ن را ه اسے توریبی نخطا تر دد کرست ہ بلث كركب أئي كري بن ياي تجلائے کال کے دبدارے ذرا ہٹ کے جا تاکہیں وہ محال نفركوكهان سركشي كي تحب ال خرشاتوس میں بھرور ورسعید وه برمبس كوت بيد لكن كي نويد اسى يريقى اورون بيرو ويشيش زے طالع غالب عجب زكيش

بعلااس سيبهتري كياحرز شاه كه بيوندخوستح لى قهرو ماه کرجب لوٹ کرآئیں وہ خاکس کو تواندلشية حيث منه بو وہ توام كمست كشوق تھے معًا خيرمفت دم كوا سك برسط یئے نزرہمساں برست نیاز وه بے آئے آک تحفد د لنواز وه تحفه جوتمها سالهاسيال مين بنایاکسی نادرہ کار نے تع ازبسکه دونوں براہ بی كربست فدمت خسروى شرف میں براھے اک سے تا دوسما ہوا آیکدم ایک سے اک جُدا بھیرے بڑوسی نے در اے نور توسرطان بواغرق درباك يور بكل سم سم اس طرح دروا زه كي ملوخانه كركى فسمستنب كملي درخشال لالی کی ده آب و تاب بى زينت خانه است اب ده نظارهٔ خرشنا برطرت بنا بهربرمبس ببت الشريث آسدنام اك تصريف إنهتما نه يوجهو كمكيا اس كا دروازه تعا يدرو شركتون كى حسدتام نفا كه يه نقطت اوچ بهرام تفا تكهبانون في كمولادرواز في لمر كه اعداكاجس سيجسكرواك بو وگائے کی است دست را ہی ہوا په وهمشيرنرگر به خوا ل بوا مرده كب نوت محت كهال وہ گلے کی صورت مشقت کہال

ده ان کافرنج ازجنوب وشمال ك إذب إنقاب خيال مَل عِرْس مرفعات بوت اوراس رِتعلی میں ائے اوسے كركبيابي حيوان بيگا نه ہو يدس سعصول أباوردانه مو وه بالمهاس سيجوغوراكمي توازرا و نرمی دا فست و گی زىس انسىمول كا دە ركموا لاسىم جرحبوان ہے اس کا متوالا ب اسی کی طرف دو در کرجانی ده سيشون يره بره كصبلاني ده برشص اكراس كى طرف بي درنگ يمنتان تفي حريخ كي كا وثناك كخودسيناك بهلومي تقى مارتى شہوکوں سے کہتی کہ نیز ا ور کھی نه موتا اگر شیر نرسته را و ترجرتى برتعيل دروستركاه يمنظررا وخدا ونو دور يرجرخ برين بالزياد لور يدلكنا تحا بندى كداي كوئي ہے خرد روسے حبکی کائے ہی ذرا دىكيواس كى گدائى كى شا ن كه علينے بم مجى ہے عجب أن بان وہ خیرات کے مانگنے کی ارا نهال خبس برگستاخی کی انتها کہاں رابہوںسے مجلا وان ہے يرتواك زبردستى تاوان بي وه علوی سرومشان فرخ لق وه کاست نے ان دونوں کے داکشا البول في كما اك نسى لو لكا ميس نى كے لئے حرز باز دبت كيں

دہ جاتھی کہ ازروئے فرجنگ درلئے بجلب وکھتے نہ متنی کوئی جسائے جت كو دم خودنم أى كها ل ز مان و مرکال کو روائی کہاں عبارِنظر ہو گیب نا پدید سرا پائے 'اظر ہوا جملہ وید كيات في بي كلفت سمت وسو ب نوراسموات والارض مه تما ٺ إلاكِ جما لِ بسيط ذ وع نظر ايب موج محيط ساعت تهيد كلام مشكرف منزه زاميركش صوت وحرف يحكم به بيرجي ذا بتبعسلم ساعت فردے برانبات علم اگری تعاپیلاہی با برِ اطاق قوالًا ا وحرصه ركا بيش طاق جولاسے ہوا تا ہر الا رسا توجنبش ہوئی بے نبیاز فضا يهتى خنوت آبادِ را زونبيساز جال درکے بیٹ تھے دوئی برفراز بوئاتيم احديث كثم سيرتبسر كديد اليك حلقت نحى بيرون دى احداثهاعيان باشيون وصفأت مى معوحق بإصفت عين ذات فرورغ اس مع وبهال تابيس براك ذره كجدا وربي اب وتما درے اس کا پر توجہ دا ميعا نبسانه ومحيط ضبيب یتم اِنے انداز ٔ برشبار شگان قلم سے تمام آشکار دوعالم خروكمش أدا بأكراز عمرمب كمص بندخ إليماز

ذِ ال المما ل **عنى عُرُسْسِ عَظيم**ِ و و اطلس کی اساط قدیم زب نامور پائیرسے فرانٹا سرا ار د و خلوات ان را ز مه رمضتهٔ نازش این و آل که چو نام مبتی تنا یاں درمیاں اسي إبسے اس لي و الستكي زل سے ہیں رسٹ تہ یا ہمی الربيب الله كيون ت فزون په ول در د اجل زمین سے میشون په کسی و ال ست است و را بعی بیکار تو يه يا ئه يأك بوريغب ر صدائ فكرت كم فأه مور بهال که مین و ب عشورشور بهٔ مهرا و را غمرکانام و نب را نه و رياض إلى مد رهيك روال نود دو کمبنی نه بو میوسته کیب بس بک دمت، س پنسه کاسی کا م وہ سیج ہے جس کے رہات کا بس ،ک نظرہ شعنم ہے ہواک سا غداکے ہستار ہر ہر ای پیمل و با ماک محیدہ گزار ب و س کی عود مؤد ، باک اراً لاكتش كلفت رجم يك عفاسط ووجس سے بیسلے نیال تخيل کو و سايات پېښيا ميل درآ يا گران ايدمب بن حق بررخ البت است بمشبه نازحق جلاو ں که کوئی چلا بی شہیں نگهبار نده سانتی' نبوایینهرین نه وال را بمبرع مدوال داخرن روال تعافقط ایک نن کیسامن

بهاشد اگراس به جوست و مال كهم استطال مربال سركبال رديم وت وش برساهانع مرسى كماں ہے قدمبوس كس كى جو ئى بجاب مراجرت كومشكري کے ہے۔ومشناس آنا عال مرا کماں نے کیا بڑھ کے وض ہے جلااس کی زوست خد جمب خم مینا تیروں توس سے بے خطا کم کجرے کے ول میں تراز و ہوا معاسی ذائع میک د اشا كريشه زا وت مبيد تدكو اثعا كدم يكام جوالال به سب ك یہ ب وار شاص جلو دارے مو ذائع مواباس سے بے قرر برها جانب والمسياب وار كه كميني وه كيم أو بادوالب ك ہوم یا نے نسکیں دمِرآب نے یونبی کرنے وائے کریں کا ر دیں ونبي كر ف بس ب ماد ت وبس ئىپ شوكت نوا خەرەسىيا ، سارے میں ہیں را دہی میٹی کار ووار إب گردوں كى كار كبرى که یکدم رسن د نوک کا شد د ی بڑے بیارے اس کوشف گ کہ ای پمیسرک إتم آگ جے ہے فران مث بی ف م مزابہ ماسی سی کے لئے جوب دوبهوئى دفشه دفشه دره على ي كيلموت تك يوخوام يراً تعول فلك اس لم عط كنه که افلاک موبادت را ب میت

نبخ جار م تفسا به "ما رو نگاه وه رضتِ فروزاں که تعادیب شاہ سحرگه بربنگام نذر سبود و ه بهم نا بريزدان، وه اس كاوردد مبارک ملامت کا د و قلعنساله و صال علی اورست دی فزا مے قدس کے رات ساغریہے صبوحی ملی کس کے دیدار سے جالِ على حيث مد نوش تق صبوحي كادورسنة دوش تفسا دو بمراز بابمسدگر داز گو نشارِ المدع بینش بہم باز گو دد أنكميس مي اوردونول سيرتني يه در د کمين جي وه سيمايك بي کهاں بودوئی درسیی وامام عليه الصاوة وعليه السلام

دہ آیا زمیں کی طرف ہے درنگ بلٹ آئے جس طرح بیرے پر رنگ ندی سے بحل کر گیا ا سید و ور بهرآیا پلٹ کربہ اندا نے نور نشانِ فرمسے نه تكلاتها يا ول برابرقدم اور قد مول كى چياول پڑے تھے جہاں نعل برق جہاں انعثين سنگ ورسے مننی چینگار بال المجى الرك أوبركه جانے كوتھيں کہ وہ آ گئے کیمر بیسو سے زیبی یونہی لہتی کنڈی مبی دروا ڈے کی شرانے میں استرمی گرمی دہی وه مرجن به رحمت كاس بهموا بلث أئے ہے كرمبيب خدا يدوه منواب تفاجس بس بحنت رسا كرسوا نكه سع بره كے بيدا رتھا

ورق درورق مكت ئر دلىپ زېر گرسب امسیرخالِ و بیر نه کہنے کو سننے سے دوری کوئی نەمشەر دومت بدىس بىگا نگى جوبرنقشش اظهب دكو بإيسا ووحدت سع كثرت بدأل برا برهادل مين شوق نمواس تدر تنزل کاغلبه ہوا سنگر بر احدكوملي كسوت احددى ميستردم دولت سرمدى زبس تما و فاكاطبيعت مين جوش اسی میم احمد سے علقہ بگوش براك طرح كى نعمتين تخششين سرافزاذ يول كاحسيل جنتين بستربوني بجرانهي بازكشت بہعق پرمونی منتهی بازگشت

ودود كادا ني دري رددگا يافت عن واد واچن كر بركز قراريافت بركس برز ني بست بهر برگزاريافت بردو في خاك پيچ وغرياف يافت باواش جا بكداد ك شهر ني آبيافت اج مي فرزش بهاي و خداريافت برش شهن جهرونش شهالهافت برش فها يصورت ليل ونها ريافت المداف مي فرايس و نها ريافت المداف مي فرايس و نها ريافت المرا المراب و آن كي فوبها و يافت برگر اذاب و آن الول عنوا و يافت برگر فنا و افت المرا و افت

در دود کا د از نتواند شاد یا نست پرکار تبزگر د فکاک درمیان میں در المحقے آساں بزیب باذکر دہ افد جوس با دیک جبی بداں کسا ہ چوس با دیک جبی بداں کسا ہ جس بقد رفوات فوش افریک مردیشی و مرفرونش و مرکز فست مردیشی و مرفرونش و مرکز فست ما ما فرشراب رفشی آفیاس ا فرانس المر دوک من صفائے بنا گوش کل گرفی بریم دوند قاعدہ المے کہن بدیم ر

ا زانتظ من بی دا مین خردی مورد در افتار افت

# ط لوع

#### اخلاق اخترح يدى

چاندی قبارده کی آنی مسترجمی علباش نظرآتی ہے سررا مگذر بھی میں ندید نہا کے موری کو ورکم بھی بیر باک زوا رکس شہاد کا جاکم بھی

میخانهٔ منفرق میں اُجھیلنے لکے شیشے بھرنندی سہبات مجھیلنے لکے شیشے ہرشاخ ممل والار پارٹھیلنے لکے شیشے ساتی کے اثرارے یہ محلنے لگے شیشے

میردادی دسی اسی بوئے جلکے ہمانوش برس سے بہت پیلیے تھے، ندان بلانوش آئے بیں سفیران تحر مبکدہ بردوش سک ریز و گہڑ مب سزدگہر بزرگہراوش

نلات سے ہو عفل گیتی سے کی جائے کہ باہے کہ شایدمری تقدیر برلط نے گونیر مسدنی برہ افلاک بدیل جائے اے جو کمنے والے زادا من بی زمل جائے ا ماه وشو باده کشو آگید نوکو او پهرشورکشی فرشی ندر آتیب مرموج بین آک کیفیت نشد فسیت مطرب کی مراک شدند بنی بینی

پیرس بنه یزدان سے بھی محنی طرب نبر مرشاخ جمین منتظر لالہ تنمی کب سے فرنتوا تھو ساغرد بہیار نسٹ بھالو بیمرائی ہے شہنا زسمن ہرکی سوایی

صحرات مرب علیج انواسحت رب خرشیدا تری کودسے اوا ہوا آرا مم الی بیس محورنی الانشان میں بشمع تومیونکول سے بھی ہے نہ کھی گ

<sup>-</sup> بارى دين و سودي شيد كري

### اساس كاننات

سَيَّا لِلْكِرِآبَادِي الروم)

معجرت بي سے برده داري دارجات سنره زارول کی سحرجو یاسمن زارول کی رات وربنه تصااس كاألث از قبيلِ مكنات اورب فيرالمين برنفس اس كانجات حس كى نظرو سكوبديني بي رئاب الفات مرحمت كرنى بيسب كى زندگى كواك تبات الخبن میں ہے بیمضرابِ رہا برِحتیات دبن شاعريس اس عدندل والدات بعنى قايم ہے محبت پر اساس كائنات

بيخ دى مي كل سي آزا دنے كهدى مير بات ہیں یہ دونوں آب درنگ بہرسے بینی ہوئی ہے جتت بھی دہرکورد کے ہوئے م<sub>ېن ا</sub>سى <u>سے بزم</u> كېيف دوجېر كى مىرستىبال عثق کی گرمی اسی سے اخذکرتی ہے سکو ل هوكوني كمنام، يامزد ور، ياصحب انشيس ہے اس سے روح پر ور نعمهٔ نے کی صدا مُوقِلُم مِن كارفروا ہے مصوّر کے يہي عالمِ منى كى يمضبوطاك بنيا دس

مرحبابرجان و صد سجده البرنام الو الفضلائ ماست وما بندة بدام او

# اخترسيراني

#### منظراتوبي

پابندنظراً است کے زندگی کا مفعد مسرت نہیں بلکمسرٹ کی الاش ہے ۔ سلی اس کے سے مسرت کا دائمی سرشین بہی ہے بلکہ ایک و دیجہ ہے مس سے اختر سرت کی اس کرتا ہے۔ اس الماحش میں اگراس کے بہاں جذبات کی شدن اورا نفرادیت پرسٹی لتی ہے نواس سے اس کی دوانی شاعری کی تدرومنرات كمنين موتى بلكر مُعد ماتى عبي - رو مانى شاعري كے ليم مهم أنهى، توا ذن اور قطعيت ضرورى نبيب بلكر جذبات اورا حساسات ميں جسقدرسك دت، ن تیزی، اور لامحدودیت بوتی سے اس تدرشخصین کی نشو د نما آزا دا زطور بر بردتی ہے ۔ اختر نے می انبی شاعری کی بنیاد جدبر، احساسِ اوروجا پر رکھی ہے۔ اوراس طرع اس نے رومانیت کے بنیا دی اصولوں پرانی شاعری کی عمارت تعمیر کی ہے۔ اس میں کتنا حن و اور ہے کتنی آگئی ہے۔ كتنى بهار ،كتنى بربت يم ،كتنى أفاقيت مع ،اسكا ندازه اسك كلام بناقدان نظر ولي سد تكا إجاسكان ماس كى شاعرى كاموضوع سلى مع -اس کی ابنی زندگی \_\_ سنبری خوابول کی حسین تعبیر \_ ایک بیران ار زور ایک حسین طاف -

سلی سے اخترک محبث کا آغازکس ناساز ما دیتے یا اجا ک ملاقات سے نہیں ہوتا بلکے خطوکت بٹ کے زویجہ ہوتا ہے۔ وہ کسی مے فکراور ا فر ان ما طرح محت كود ندكى كا كلونا بنين مجتنا بكذاس كاعشق مشحكم يداس كى بورى دندگى برما دى سے -برسى بنيس جننينى سے -اس ميس اس کی زندگی اور ذاتی بخریوں کا بچوڑ ہے۔ و مکھلم کملا محبت کرتا ہا در آئی کے گیت گاتا ہے ۔ اردو کے و ومر سے شاعروں کی طرع اس سے میاں مج معالمہ بندی ملتی ہے مگر چھیول پن بنیں ملتا۔ وہ محبوب سے خط دکتا بت کے لئے منعا قاصد کا انتخاب کرتاہے بیکن اسے یہ ضرف ورور مناسے کہ اس کا

و نعا قاصد كم سن مرد در در در در من ضرور سوچا موكاكه باى خطيس كيا كلهن من اور كلهدكراسي كيون مجتي من اور بيمي سوچنا مركاكر سه

پھرا ہے منبی پراس کی باجی جرباں کیوں میں اگرمی بی نوگھ والوں سے یہ بائی نہاں کیوں میں عزیددن کی طرح پرکیوں مکال میں آئیس سکتا جداس سے بو جینا ہے دواسے محمائیس کتا

مراب المراب الم

ا ورحب دي " نفاقا صدّ جدان موكرا خرّس له سع تواخر زما ي كنفريم بينان موجا كاسي ا وري المتلامي سه

ترے قاصدے کیے دفت محکوشرم ا تی تقی گراس کی نگا ہوں میں شرادت سسکرا ٹی نھی

" منف قاصدٌ سے علتے وقت نوا خر كوز ماسنے تعيرى بيٹ نائى مگرنظم آجى دائ بيں ، خزكى بريشانى كاسبب و • تام كيفيات ا ورحد ؟ میں جوکس عاشق کے ول میں اس وقت موجزن موسلے میں عب درمہائی مرتبرائی میروبر سے ساسنے اسے -اخرز کی بدنظم اس سے مذبات واحساسات ك صح ترجا ف كرتى ع ربيل اخترى دين يرسلى ك غائباً رخط لكف اولاشعاركى داد دين كت ولات ابعرت بيريهرا سد شرم، حيا، تذبذب اود كشمكش كم والمحطيرلية من كمتاب سه

اے دل ایسا ہوکہ کچد بات باے دہے إِس أَيْن نُوكُم إس بَعالَ مَ من خ من شرم كم السانين إلى لكا عَام بن كانسوركي آلى عما أحك دات

گراختران ماص سے ٹری ہے اُل سے گذرجا اس سے جست بروان چڑھے گئی ہے ۔اب دو آئی کا بیروں منتظرم نہاہے ۔اس کے انتظار کی کیفیت برہے مے بها ردکین کی بدل انر آسے گی دا دی میں مرورولور كاكو ترجيرك جائ كى وا دى يى تسيم با ديرشنظ حركو مهكا سنة كي وا وى يم شباب وحسن كى بجسلى سى الرائے كى وادى يى

سنا ہے میری سکنی دات کو آئے گی وادی میں

> ال البی سبست آجی وا دی بس برق جاجی جس بیکسی و نباسک طشع ول کود ترا نین اورمین کی بست رون می جعبسته شد آثم

ے میں وزیب ہے میں اے میش کہیں ہے میں

مِن الله عن مع مع من عولول موه من كل حبيم حفيقت مجرم وكبيا و واخركي أس منه عن ريسي اور وا تعييت تكارى سي انكاركرسكنا بيخ من كا

مكس اس كماس خركوره تعريب يه إ

تم ہواب اور دارات ہے بھانوں گی کون لٹنا ہے جرشن کے دیوانوں ک

كيس اس كاشكايت ذباده الخ ادرتير بوب لاع ب

بیط اس با کومونوں سے تکا اکبول تنا محرقدم داومجت میں اٹھا یا کبوں تنا

با دهٔ حشق بم اس بی جمر کمنی نمی گرنغل کمتی دشوا ر و فاکی منزل

یہاں کک کہ وہ ایک جگرصاف صاف کہدا ٹھٹا ہے ہے تہاراجم جوڈا موچکا افکار حج جوٹے مثارے ہوئٹ جوٹ جوچکے وریا دی جو

تم ائن إلى مفتول سے ما تد دعوميں

یہ تے اخرّی روانی شاعری کے رجائی ا درآمنوطی ا خاذجن کا آفازا درا مشتام کمی پر پہتلے کی ۔۔ ایک مورض کے اردگر وافترکی ۲۶ دافترکی دوان سرکا منازم



ستيدامجدعلى

سات اکتوبرکا انقلاب غورکیا جائے توایک عظیم انقلاب تعالیکن یہ جاری آبائخ کا ننباوا قدنہیں ، مبندو پاکستان کے ملان عوج وزوال کی بہت سی منازل سے گذر سے بیں اور بارہا ایسے عفت مقام آئے ہیں جب توم کا شیرا زہ ننتشر ہوتا معلوم ہوتا تھا اور امید کی تمام راہیں مسدو و نظرا تی تھیں لیکن ایسے منازل سے گذر سے بیں اور بارہا ری نظر اس منازل ہے کرد ۔ ان محسنان قوم کے نام مائیخ کے صفحات پر دوش ہیں ۔ اور بہاری نظر و می مناول کو محسنوں کو کو محسنوں ک

تواے كەمچىنى گىستراپ بىينىينى مباش منكرغالب كەدرزما ئەتست

#### با وزارى و دوى و دور

یەربىكس كانھورتھا؛ نمام تران قائدىن كاج لقول شخصے اچنة اقاول كى درست طورترزیت نهر ،كرسكة تھے اورائے ول بارٹیال جدلے اور اُوھرستے و دھرچوكر؛ بددارى برننے اور دوسى وتهي مرفات سے كام لينے كے باعث سى اعلى بذب سے سرتا زوكروئى بندیا برقوى گركيكى آمنگ نام پر اگر كئے ۔

ان د بوه کی بناه کیسی فیمرکی شائت و تکوم ستا کے جوانتی اِت اوررائے ماسے جاندا سعد اللب بہمی بود دجودیں آف کے لئے ہمیں فی لحال انتظاری کرناچ سے اور ایک عفول صدیک فرشوانی وہبودی میسر نروجائےجوان کا میں اور ایک عفول صدیک فرشوانی وہبودی میسر نروجائےجوان کا میں دراصل فنصود ہے۔

ہوائے دورنے فوشگوار اوی ب فزان مین سے جب تی ببار دوی ہے



آسان دیمات خلام مجت مردم که این قدم دارد پیلے کیسے نازک دقت اس پر آئے ۱۰ ورکیسے کیسے مجمعیت جدا گانه موتی ہے ۱۰ ورالیسے ہی اس کا علاج افراد کی طبح اقرام کا مزاج محی اس دیم علی سے عیاں

ر تاریخ کا امعان نظرسے جائزہ دلچسپ بھی ہے اور رکز کا مجب سیاسی انخطاط یا اطلانی تنزل نے اس کو تعرفر تست سے سطح یا رہاراً بھری ، وہ برگزیدہ دیکن اس دورخزال کوجیل لینا بھی ر د ہرورخت تخل کندجفائے نزاں اب ڈوافزم کے ماضی کی طرف نظر ڈ اسلئے کہ اس کا تدارک کیا گیا ۔ ظاہرہے کہ حالات کی نؤ مبعی لیکن برخیال بھی ایک حدثک صحیحہے کہ ہو تاہیے رجوہ کسی ناڈک موقع پرِظاہرکریں ۔ اس نقط کفرسے مسلمانان بڑھ خبرکی مبتی اموز بھی بخصوصاً بجوان کی ان خاص تالوں شاہی وبربا دی کے کنا دے لاکھ ایک ایت قوم اس

عناصركونسے تھے جواس كى اجباد تابيركا باعث موئے اس كاجا ننائقينيًا دلحيب بھى بب اورا ہم مھى -سە

به وصلمش ، رسم صد بار رفاك اللَّنْ رَبِي م ك نورد الأم وشاخ بند استال دارم

چنانچیخورومطالعہ سے معلوم ہوناہے کہ ، ه۱۴ اور ، ه۱ءء کے درمیان سلانوں پرسات ہاراکسی افتا دیں پڑیں جب توم کے افراد میں سے ایک اُن کی ترکار کاباعث بنا معاصرین کی زبانی ان خاص داقعات کا صال سننے کے لاکن ہے ،کیونکہ انہیں صرف گذاریشِ احوالِ واقعی سے غرض ہے۔ نہ کہ کوئی نظر بے مرتب کرنے سے۔

پا اینبه، اس مطاهدست مینجب بنیز نیخ با اینبه که برتوی می است و بد جونجات دمنده پیدا بهوا، وه افواج بی کی صفول می سے آمجاز اوراس خطّه سے الحاب پاکستان ہے۔ چانچ بخیات الدین تغلق بہلول اور بھی اور تنم خال، خان خانال تو افقا ب کے دفت لا بهور کے حاکم تھے جلال الدین تغلق آسانی کی انعلق تسانی کی انعلق تسانی کی استان ہے۔ چانچ بخیات الدین تغلق اور جال الدین تغلق اور جال الدین تغلق اور جال الدین تغلق می پاکستان کی معاص آبا جگاہ می پاکستان سے نو دار دفعا۔ الدین تغلق میں اپنے جو مرد کھائے یہ بلی اپنی لیافت اور تدر ترکا الیا ثبوت دیا کہ اکثر کولوگوں نے خرشا مدر کے عنان حکومت کے سنجھا میں استان میں ایک جارت میں اپنے جو مرد کھائے یہ بلیل اور دھی ۔

وا قعات میں بوری بوری بوری مطابقت کی آلاش بے کارہے دیکن اگریم سابقہ حالات کا بغور مطالعہ کریں اور بھرہم ان کا موازنہ موجودہ صورت حال سے کریں قوان میں کتنی ہی باتیں نظر آئیں گا۔ آئیے ہم ان انقلابات بہد کیے بعد دیگرے نظر دالیں۔ اس سلسلہ کی سب سے پہلی کو می ہے: سلطان غیاف الدین بلین - ایک معاص معامل اس کے منعلق ککھ تاہیے: -

" یہ بات محسوس کی گئی کہ آفی بڑا ہونہار نوجوان ہے۔ نے اسے اپناذاتی مصاحب بنالیا۔ گویا اس کے

ادلاد کے زمانہ میں یہ نوجوان اس کی اور اپنے میں اور اپنے کا میں یہ نوجوان اس کی اور اپنے دوانیوں سے بھائے

جدا تواس نے باغیوں ٹوسکسن فاض مصے کران کی فرب سرکوئی کی ۔ اس نے کفار کے خلاف فرب نشکرکشی کی اور شاہر آموں اورگردو سے علاقوں کو باغیوں سے پاک کرویا۔

الغ خا س ف بين استقلال ادريائيم دى سير كالله كدوران مي تركستان كى افواج ادريكولول كوشجاعت اوراعلى سيرسالارى ك

اليرور وكما يكرا نبول في موسل الألي علاقول عصر منده والتي أكيا ....

بی جرار بین سال در موسی پروی بادن ساور می معدون می در در ست ناجیت اور خدات جلید کا عراف کیا، اس این اگل می مرد مرتبه میک اور عاصر بین کا می رس کون ان کے مقرب سے مرفرا کیا گیا ۔



اردت وسترادرما و دملال مي و داك دوست كرين العياد بغرد مباوت كفشمي أبك دوسي و المبنيك المتعالم الم

ه هم کیا جوم می منبی ہوں اور ترکیا بن سکتے ہوجہ ہے نہیں بن سکتا کا اس طرح شمس کدین کے بیٹوں کی نا بی اور شمنی غدموں کی عومت نے آمس حکومت کو ولکل مقارت آمیز نیا و یا تقداعو د خاہیں اس فدر ممتاز و بڑیز بدوئتی ۔

سلطان فیاف الدین معدمت مکی میں بہت، ہرد تجرب کا رتی میں سے نہ یہ کردے تو عداد رعزم الجرب سلواروکا اگذار بنا ا جنس پٹیرا درت و دہ با ، وجیکا نمی اس نے مکومت کے عزوق کو بال یہ اور س کے نب یت کردے تو عداد رعزم الجرب نے مک کئی مولول ادفی واعل کومت کے پہلے ہی سال میں تمہن نے اپنے می ترباد رتجرب سے پہلے فوٹ کی تغییر ہی سر کوئی کیونگرفوٹ بی نظر میکومت کا ذریعہ ووسی ہے ۔... اپنی مکومت کے پہلے ہی سال میں تمہن نے اپنے می ترباد رتج ہو س سے پہلے فوٹ کی تغییر ہی سر کوئی کیونگرفوٹ بی نظر میکومت کا ذریعہ ووسی ہے ۔... اپنی ماہ سال مکومت کے دوران بھبی فیسلطنت کا عزود قار اس کا دبر بہ وصولت اس طبح برفر رکھ کے سے سے نہادہ تصور کرنا می ال سے ۔..... عدل وافعہ دن میں دو انہائی بحث کے رقعہ بیماں مک کے ایمان کی تو میں اوراولاد کی می رہا ہے تہیں کر انتھا۔ اوراگر

كجهروقف جسمس بذبي دويونے تغت نشين مونے

م جرتعورا بہت نظم مکونت قائر ہوا تھا دہ ہی براد ہوگیا۔ نوگ ب مدارگار تھے ویمل کے درو زوں بیانوہ ویانوہ ہوگئے نظر وضبطا کی کوئی تیر نہیں کی گئی تھی ۔ سلنے کہیں مجی امن جین نہ تھ ۔ در ہے سے معاطات دیم برہم ہوگئے کیسی کا مرسیم کوئی قد عدہ دستورز ریا۔



اس وقت جلاس اندین ، عریض مزنک کےعہدہ پرف کرتھ ۔ ، سے فوج کی چرہ نوسی ک درمدائندکیا ۔ جلاس الدین کے بیٹے ، جونہا یت دلہرتھے ، پانچ سونغرے کرملا نیرشا ہی محل کو کمٹے اورفوروسال سلطان کو اپنے ؛ پ کے پاس اٹھا دئے ۔ اب باداغیادسب فے جلال الدین کے سامنے سرسلیم فم کردیا دراس کوسوار دل کے ایک بڑے درنہ کی مرابی میں بہار آپریت نے جا کرنجنے انٹیں کیا۔ اس نے فرراً اپنی حیثیت سی کھکم کرلی اوراس کی حکومت مفبوط سے مفبوط تر ہوگئی۔ اس کے اعلیٰ کردار الفیاف پندی ، شفقت دکرم ا درفلوس نے عوام کی بدگانی دورکردی . . . . . .

ن جلال الدبن مهیشه اسینهٔ امرادوعاً دین سلطنت اور رعایا کے ساتھ بڑی زمی اور لطف دکرم سے بیش آتا تھا۔.... وہ ار ماب کمال کاٹراقد مذا اور عربی تھا۔ً....

علادالدین کی جا بران مگرمضبوط حکومت ، اورمچی قطب الدین اور خسووکا دکوراً شوب قطب الدین کی غفلت ونفول خرچ اورسابق نظروضبط کے مطل ہوجانے کی دجسے سلماؤں ہیں ہے اعتدالی پرا ہوگئی اورمنہ دوُں ہیں پلا اور بغاوت سکے ہیے ہوٹ نکے بجروت شدوکے شیلے آمان تک پہنچنے نگے۔ آخرج امرا دوروسا درجے تقامنہ ں نے بیک آواز کہا کہ خاصبین نے شاہی خاندان کی کوئی نشائی بھی باتی نہیں چھوٹری اوروض کیا کہ:

نشين ہوا (۱۴۰۰ء)

سلطان ایک بی مفتدی معالمات کیمت اسلطان ایک بی مفتدی معالمات کیمت نے و نبطی پدائی تھی۔ اس کو دورکر دیا۔ ... جم الملیا مشرختم موگئی اور برطوف امن واطاعت کا دَور دورہ اپنے جم الم دیا اپنے جبل جو دورکم کے باعث اس نے کم دیا لگایا جائے کہ مالیا جائے کہ جلال تمام خراسان و مبند دستان پر جہا گیا اور مهند و ترز و براندام رہے۔ ترقی اس سے خالف و لرز و براندام رہے۔

سلطان کی وفات ۲۵ سارومین بوتی و دون شعف کنسخبر کے لئے ایک بڑھ ما تھا کہ

والسى برباغيان تمثمه اورمنگونون فن وج پر على كئے۔

ادروہ سلطان فیات الدین تعلق کے مقب سے تخت کوچ نیج برسے آیا۔ اور خسروا وراس کے نامجار ہرود وں ملک اس کی تخف شینی پر بے صدفی مورث بعادت و

كرتمام كمك مين لكان مضفا نطودي پيداداد كرمطابق كاشتنكادى برسال ترتى پريبود ... سلطان كادبربو سَنَدِك تمام الك اورها يروسپدسالا دان تُرق دخ

۱س کے بعد محمل تغلق نے حکومت کی۔ ۱۳۵۰ء میں اسکو پیک اجل نے آن لیا۔

میآ اله دسته اسلامی بیشی کوی سائے آئی : فیرد زنتان وق دریائے مدھے کالے کرب واضواب کے عالم میں کھڑی تھی ادراس کو جان دال کا شدید ترین خطوہ در چین تھا ... ، عورتی اور بچے موت کے گھاٹ اگر بچے تھے ... فیانچ ساارے سرداد ترج موے اور فیروزشاہ کے پاس جا کر میک آداد کہا ؛ ملتم سلطان مروم کے دلیم داور وارث ہو۔ اس کا کوئی بٹیاز تھا۔ اور تم اس کر بستے ہو۔ شہر یادشکر میں کوئی ایسا تخص نہیں جس پرد گوں کہ تاہم جمریا وہ حکومت کا ابل ہو۔ خدا کے لئے ال بر فصیب لوگوں کو کیا ہے اور تحت شیس ہو کر میں اور نہزار الم دوسرے رکشتہ دستر سانوں کو مصیب تھے جات دلیا کے .... فیانچ فیرد ذشاہ طف میر راح سالے میں تحت شیل میں جوا۔ اور مہند دسند کے تام ادباب ہوش نے دیکھ دیا کہ اس کے مدہ برادک میں کس طرح جنگیز خاتی مسلکوں کے حملے دکھ میں کہ دیکھ دیکھ کا کوئی کے مام ادباب ہوش نے دیکھ دیا کہ اس کے عہد برادک میں کس طرح جنگیز خاتی مسلکوں کے حملے دکھ کے ہو شمس عفيف اي تسنيف"، يخ فيروزشاي (مرتبعبداليريس مكتب عدد

» سا بغرسلاملین کے حدید پہنچی وانشمن ازتو ، بمن مرتب کے گئے تھے جن کی وجہ سے عربت ووجا یہ وہجا دی نگان ا داکرنے چھے تھے سلطان فیودنس نے الحام تراویت کو تقع واہ جاہدوں پر الب ت فد می ستاعل کیا اوران کے منافی جملہ امور کی مند ہی روی دندرہ سد کوری رکون سے زیادہ کچھ کھی وصول نہیں کیام آت اور جوافسند بادہ وصول ان اس کو اس کی من فی کرن پڑتی مشاہی مل کے لئے قباش ایٹے یاد گردائے اور اسک نی برندی جاتیں اوران کی قیمت مجیاد اگردی جاتی معطان فی ابت قرانین نافذ کے که امیر فر سبسب ندست بی ورسطین تنے اوگوں کے گوالمج ، ال اگورول اور دوسرے سلان معنى تعرب كياس سوزي مرى مدّ ت سه تعد كوني و ستاليسي وتعي حيك ياس زيويات زبور مروكيسي كرمب ميتكول كي كني وتعي ..... سلطان فيروز في توفيق المحك مجوجب تهام محاسل عك كوعوام منته بم كرديا . . ج نكد سدهان اس قدر مريان تعاد استفرسب وك وفي والى است ملح ا وہاس روشی کے بعلیہوناریکی : پانچ نااحل بادشاہوں کے مختص د ورحکومت اوربیورتی ورکا ہودناکی المامال اس وقت حاكم ملئان و لامويهذتاج شاهى سوموركه كرحائل بسددات كى بسيادة الى جس كح حامر سلاطين ( المساكلة)

ابنى حكومت يابيد غنت يدرا هرقائم ندكريسك اوردهلى كوزكول مناقشات وتذرعت كى آماجكالاس كئي - سطوالفالمك مين نظم وضبط بديلكر في كم في الك بادبهرالهوري كاحاكم لوكورك به تسكارى كميك ساعة آيا- يدنما بهنول لودهى بس فالود خاندان کی بنیادد الی ۱ س اولوالعزم شخصیت که آیک دامودمورخ نفران انفاظ میں دکرکیا ہے۔

كه وه وه تى تبختر كوخر باد كه كرانسية ادى كو نسق قائر كرميكي . . . . . بهبلول ايك مک نی کونی مولی مطوت کودواره

"أخرمركرده مراف تنبيدكها دعوت مكومت دب بر خكسين فتكم و بهای نماد داس نے اوادہ کرانیا کہ

مامسل كهده ... اس كے بعدامن وسكون ك دويا رسال آئے ال ميں بهلول ف مرکس سرد روں او جموع عرف رجوں كو سخ كے دلى ك سابقه طا كوكا في حدّ كب بحال كيار اس كاكروادب وارغ تعار و وأنو روز الش ست متنع تماره بعدن اض أن غرض ده اين زار في برر دشارون بين شأي عليت رکھتا ہے ج

مغلول كرجل سے بھلے ملك كى جوا هندوستك حالت فى ولامعناج سان نهيں . بيكن مم بابركومسكى فجات دمنداوں میں شاہر نہس کریسکنے مغند دور ورنگ ذیب عالمگیری وفات تک کامیابی وفائوا المو می کا یک طوی و شاندای دورتھا۔ اگرجه اس میں بی کئی حارث آئے اورگدی کئے۔

م ومشهنظ هد ایک با در بره شخص تعرف کوی کا نصر امرسردک نما مسف اوریک زیب سرے بیاے نده بین اسام عالم، کی بڑی مانعتیا نی اور طاعت نوادی شده ست کی تغیمیں کے پنجہ میں شنر و صف موب رہوری جاگیری شعرم س کے میرد کردیا معاسا وراس کے بعر شہزشا ہ سے سوب کی دوانی کی سفائٹ می کی تنی وشید ہا و نے س کو رزانی فرو فی تنی ۔ خری رحب سمر ناب کی فرام مرکز و فرج اور دوسری الد وست شہزاد ہ تحقیقیں خلوص اخیاز ا در دیافت داری سے مربی م دیں ،س نے برشرمی اپنے ، مربی کی سرائے ، کیمسجد در کیک دربران کمرنے کافیصلا کیا بنیانی پیر بور دري مل على من أني .

سلك مهامير بهددرشه وى وه ت سوب عطم كالميس حيد تحى اس كه بعديد ومساسل خانه عنكى ورمنا فشات كا أغانهموا بجس كا. في م ما درسد لا كاحمد لرتحاست مد اع ل ما صودت ذور قرفت إيه رموه ورف اين ب بنا كاحد كا دستيون بصملك مس كررام معاديا. هرط ف إيك قد مت صعرى بريا تحق حس بف يك؛ وريايد في على ور- احد شالا دفيان كودعو ملغام دی دچنانی اس نے سائٹ ندا میں وارد موکرم وعثوں کا تعوم دمکال دید، نیکن. سے ملک کی بھی اینٹ سے اینٹ

ما و فواكراجي ، فروري ١٩٥٩م

ا دا آیسن آلد آباد میں بنات کی عاد آیسن آلد آباد میں بنات کی اپنی کہوئی ہوئی طاقت حال واح ہواتھا۔ اوداس سے دور



بجادی - اورولا کمزوری و شایعالم سرائے فام تاجلار تھی۔ گوولا بعدمیں دوائی کرتے مائے نگامیں کیڑھلی

کے ایک نے سین کے لئے بساط بچھگئی تی۔

ماددناتهمركاراتي تصنيف مع FALL OF THE MUGHAL EMPIRE مين لكمتاج:

اسم من الشان كام كے لئے اوجان مناه كے إس مردان كاركيت تعيد .... اس كارد كرد جدد بارى تبتي تعيد ده محض سياسى بسلطك شلطر

تھے اوریس دان ایس سے کوئی کھی سٹکری یامنتظم نہ تھا۔

بجدهی اورد بی کی دنیا برخرن و باس کے گھٹا ٹوپ اول جہا گئے!

المرسي السبئراس كم منعل ( Twilight OF THE MUGHALS ) مي الكيمة بن إلى الراح منعل الراح منعل الراح منعل الراح منعل الراح منعل المراح منعلي الراح منعلي المراح منعلي المراح المراح

یتھیں اس سلسلاعظیم کی سامت جلیل انفدرکڑیاں۔ اور آ تھویں ؟ ۔۔۔سلسلۂ مشا ہیرمی اوّل بھی وہی آخر بھی وہی۔صدریاکتان جزل محدالّیہ جات جن سکے تعلق نمالب کے الفاظ میں مجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ عے۔

از باز کپین کارگزاران بیشم

## اسلامی فنون کے عکاریے



آگواسلامی نون کا چشیت مجوعی دقت نظرسے جائزہ لیاجائے تواس کا ہمترین طریقہ یہ برگاک بمران کی زیادہ نمایاں خصوصبات کو تخیک طیع متعین کرکے یہ معلی مکون کے اندوں نے دہ نمایاں خصوصبات کو تخیک طیع متعین کرکے یہ معلی مکون کے اندوں نے دہ نمایش دیگرا قوام عالم کے نون کے میڈر کرتے ہم اور سائڈ ہی مذہبی اور سے سائڈ ہی سائڈ ہی اور سائڈ ہی اور سائڈ ہی اور سائڈ ہی اور سائڈ ہی سائڈ ہ

چونکہ اسلای فنون کاسلسلہ بغر اسلام کے نیاز سے لکر عبد حاض تک جاری وہا ہے اور لتنے وسیح و مربیس طلاقے میں ہو جسپانیہ و مراقش سے لے کر فلہان کک چیدیا جواہے، یہ بات بلہ بہت کہ مہابی ان سوالات کا جواہے مکمی نہیں کے بھیلا جواہے، یہ بات بلہ بہت کہ مہابی ان سوالات کا جواہے مکمی نہیں کے دکھر کہ اور بڑی و شوادی ہر ہے کہ اسلای فنون کر بھے کے لئے اسلامی بھرا تاریخ ، و بیات اور استعدادی اساس اور انشو و فن کومی جھٹ خرودی ہے ۔ ایک اور بڑی و شوادی ہر ہے کہ اسلامی فنون کر بھے کے اسلامی بھرا تاریخ ، و بیات اور استعدادی اس س اور انشو و فن کومی بھر بھر برے کہ اس مطالعہ اور تھیں کہ کے مول ، اس بسم کے دوگر فر بخرطمی کا ہم شدیا مطالعہ تھیں گرا ہے۔ ان اندے مسلامی تعمیل میں آئی بھر ب

اس کے بعد چارسرسال سے زیادہ عوصہ تک یہ دستورد اکر تواب کی آرائٹ باہم م اس طرح کی جاتی کرس کے کسی گرفتے ہیں جراغ کا نقش قرم کردیا جالد احد اسی طرح دو سرے گوشوں کو بھی آراستر کیا جالمد جدیدا کر خیام کی خرکت ہ با فاربا کی سے طاہرے کہ ذریائے اسلام میں جرآغ ایک علامت کی حیثیت 1928, 1 - 1928, 1 - 1948, 1

افقيارك المان يعنى لك من غيب كى محس ومرئى علامت بيكن آجة آجة اس علامت كى مقبوليت يس كى كے باعث اس كى توت بھى ما ذريكى كھي اس وج سے ادر كھي تربين و آواكش كے بے پناه شوق كے باعث بديل علامت آجة آجة استر محض آ ركتی جيسے بن كرره كى جس ميں ج اغ بلوين ، جو فريق كى علا محت آجة ميں كلااؤل ميں مبدل ہوگيا - اور جول جل مجمد برج بدا راكتوں پر نظر ؤ اليں ، اس تغير كا يك بعد بگرے مختلف حالتوں ميں مراغ لكا سكتے ہيں - يول تواكش تهذيروں ميں خال سطے كونفش و نسكار سے آواستركر فى كى شديد تم تنا بائى جاتى ہے ، ليكن و نيا سے اسلام ميں بيشوق خاص طور پر نباياں ہے ، كوب رجى اليم بن منا الله ميں بيشوق خاص طور پر نبايال ہے ، كوب رجى اليم منا بين منا كى و خارى منا منام بر بنا ديا ، جديا كہ فود چ اغ كي سلسليمس مواقعا -

غوض جهال مک جراغ کاتعتی ہے یہ توصرف کی عرصہ ہی کے لئے علامت کے طور رہنعل دوا۔ اس کے علاوہ دیگر علامات کی احتیار ؟ ایک طرح مستجد کوهی اسلامی تهزیب کی علامت قرار دیاجاسکتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اسلام میں سجد کوخاص اجمیت عامل ہے۔ کیونکہ یہ خارجہ اور بلاسٹ ب اسلام فن كے خارجي مظر كي حيثيت سے بى اہميت وكھتى ہے بيكن اس كم مختلف نوسے اس قدريم وضع اور مضوص فوعيت كے حامل نہيں ہمي كرايك عموى عالىكىددلالت پىداكسكىن مثال كەطورىرىساجدكى ساخت عموماً يەجۇتى جە: ايك احاطر، اس كے گردچارد دارى تىمىرى حصدا وراس كے سامنے صحام وض یا وارہ بیہ کیفیت مشرق آصلی اور بچرو قلزم کے گردویش کے اسلامی علاقوں کے بخی مکانات بیں بھی نظر آئی ہے جن میں صرف جسامت ہی کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، باتی رہے اونچے گنبد وکیا وہ سجد مدرسر باکم انکم کسی بزرگ کے دوضہ کے آئینہ دادنہیں ہوسکتے ؟ اس کاجواب نفی مس ہے کیونکو فردس کے شاہنامہ میں میں جہاں جہاں طلوع سحرکانقٹ کھینچاگیا۔ ہے، وہاں گنبدوں کے پیھےسے سورج کے نموداد ہونے اوران کوسنہی بنادینے کا ذکرہے جب کا اطلاق ظاہرہے ایران قدیم ہی کی عمارات ہی ہر ہوسکتا تھا۔ اسی طرح مینار سمبی ابنی محضوص ذعیت کے ساتھ دیج اغراض خِفا کے لئے پہلے ہی موج دمخا ا درافان محسلتے یہ منغد وصور توں میں سے کوئی صورت بھی اختیاد کرسکتا مخا جن میں سے بعض کو برج ل سے ساتھ کوئی مناسبت ن نئی ، لهٰذامسجدسیسی بنیا دی چیزوں بس بخی بن میں دنیا دی چنروں کی رنسبت مذمبی اُصولوں پرزیادہ شدّت سے عملدرآمدم وّا ہے۔ ایک طرف تاریخی نشودنما كة در أي رجحامات اور دوسري طرف مقامي اخرات كي باعث \_ كيونكه اسلامي من تعمير بالعوم سابقة اساليب بي بِمبني بوتا مقا \_ كافي فرق بايا جالا ب اس كانتيريديد كمعجدول بين دورت جابجاع بي وضع كى مساجد د كهائى دين بي بلكه اس كه سائقه بى سائة ايران ، تركى ، من دوستان اور تتبي برمجى مقامى وضع كى مساجد نظر آنى بين -ان انواع واقسام كى مساجد كود كيفة جوئ م اس نتيج برينية بي كدير عبادت خانے عرب مذمب اور عبادت بى كى مستقل اجميت پردلالت كرتے مين يارياده كوين نقطة نظرم ديجياجائ قواس غير حمدل كرت كرا ميند دار ميں جواسلامي تهذيب كي مجرى مصدت كريده ميں بائى جاتى ہے-ان کے علاوہ عالم اسلام میں کوئی ایسے مظاہر بروتے کارنہ میں آئے جوعوی اوراسلامی دلالت کے حاصل موں اوراس کی حقیقی علامت قرار دیتے جاسکیں۔ اگر کوئی ایسے مظاہر تھے تودہ یا تو دوالفقار کی طرح بالکل محدود فوعیت کے تھے یا تجم دہ ہلال کی طرح نسبتاً بہت ہی قریبِ زمان میں مودار ہوئے ہیں۔ ال کی تیست ونیا ہی ہے۔اس نے برجزیں ساری اسلای تہذیب کے لئے مجوی طور پرایک معنی خیز ، نمائندہ جیٹیت اختیار نہیں کرسکتے بہال کم مجمع معلوم ہے جدید زمان سک سكرجات ، برجموں يا داك كر يحتول مين مبي كن ايسا علاماتى مظهر بردئ كارنبي آياجس كواسلاى معاشرت كى كيكسلم وعالكير فحلامت تسليم كميا كمياجو-سوال اعشابیے کیاکبی ایس کوئی علامست نودارمجی ہوگی یانہیں ؟ یہ تمام تراس امرپر موقومٹ ہے کہ دومتینا درجحانات میں سے کونشا درجحان غالب دمتہا ہوا اسلام كى عالمگيري كامشترك حساس يامختلف قوميتوں كاظهور-

باای به آیک چیز شروع سے آخرتک اسلامی فنون کی حقیقی علامت ضرور رہی ہے :عربی بھم الحق - اس کے ساتھ ول لگاؤ اوراس کا یا وگاروں ،
عمارتوں ، اشیار اور سکہ جات پر بحرّت مسلسل متعمال ندھرف اسلامی انحا دکا ایک نہمایت مفہوط رشت رہا ہے بلک اسلامی فن کے ایک نہمایت اہم ، بلیغ
اور مختص مظم کا باعث بھی ہوا ہے ۔ ہما وا شار ہن خطالی کی طرف ہے ۔ اس کی نشوونما اور تہذیب و آرائش میں تمام اقوا فرسلم نے حتی الامکان ہر دورا ور رہم ہم میں بڑھ چڑھ کر صد لیا ، دینی اور کے لئے بھی اور دنیا وی امور کے لئے بھی ۔ چنک اس کی بنیا و قرآن کی زبان پر ہے اور یہ دنیا نے اسلام کی عالمگر زبان ہے بسکتے
یہ لینے حلق میں دہی چیشت رکھتی ہے جوم ذہبی ارتسامات یامنا ظرف انسازی یا اور تھیوں کے مذہبی موضوعات کے سلسلمیں درکھتے ہیں ۔ تاہم جہال یہ حلامت

### لمال لاج وفردى احداء

مسلال كزديك بدانتبا المميت كحق بداس مرسبت يرى كى يدي كديد دارالسلام سي ماركس نهيس مجي جاتى-والل ك معدود ميدان من تميام اسلام ك سرف ايك بخضوص وازم كاذكر كرسفا - است م كدي وارات يدبي :-

(۱) مدرسه : نعمیر کی ده سک جو ساحد کے بعد طبور میں آئی نیکن اس کی وقت و مبئیت بھیٹ ایک درس کا ہ کے پوری وسیاحہ اسلام میں میسال رہی ہے۔ مقابد ورب كح صال درس مجابول كى عادات س اس لوالا سے كوئى تحسيص نظ نباي آلى .

(۲) با فات : علی می کے ملاد و کل بول بنانے ورا تلیدی اسکال کوذوق وشوق جس میں تبینی اقداشی میں کم اور سنگ تراشی میں ادمی کم حصر لیتی میں م دم) برطع اورشك كوان فقرش سے مرام دينے كاشرق جس ميں بالكة إشاكال كى وعبت كابحى نديال نبير ركى جاتا ، اوراس كرسانة بى سأخر بيجيدا لى زائون اور بها خاز وطري ل كاوف شدره بيال .

ديم، نسبتاً إلكل ساده اورهمولي سلان كاكثير متعال النعسيس وه خام سازوسال حس كوسناعول اوركا يكرون في اول اول برتنا شروع كيامها واور اس وجدسے باہموم اسراف ونمود و واست سته استراز د کھائی و پیا ہے کو یہ رجحان 👚 کوئی عالمگیرمیڈیت اخت بیارند کرسکا۔

مغرل مفتین میں کا فیسرمینی ان پیرشمنس مقرح نبول نے مذکورہ بالانعسائنس کوسلمانوں کے مذہبی مسیدانات سے منسوب کیا اور دیجگ فضلائے مغرب نے اس سلسلہ میں ان کی بروی کی ہتہ .

جبياك پيلےبيان كياجاچكا ہے بعص اليے مغاہري كا انتضبص اسلامی فزار د<sub>ة</sub>جا آ ہے ، اسلام سے پيپيمبى موجد بخف<sup>ا</sup>يا بازلطبق ا ور<del>قيتن ك</del>ے معاهر فق صنول ثان بائ ما تربي التي مي التي مي استدلال جرواسلام كه ديومنانع سے ماخذ مونے كى بنا بركيا جآ اسے يعنى يركراسلام كے ذلال فلال نحصالکس بیودی حدیاتی زائری با میندد مآخذ دل سے مستعارمی - بیک پس کیمین فعی تعترات پردون قانون یا دیگرمین حول کا پرتوہے مکن ہے په پاټېر سيم مول بليکن کا يې چيخ توس تهديب کابهت کې معتدا بياموة ، په بهيمي سابقه با معاص نينديول سے بعض بيزول کوايناکرانه بي نتي شکلول مير ترميب دباجاسكتاسيد اوراس طرح ترتيب وككيل كي جزئ في سودي بيدا جوتى بي إان مين في معنوبت بداك جاتى بدا و وتخليفات مين الكامدا كرسكتي باوريقينا ابن تخليقات كاباعث موتى ب جن كرهين زاد قرار اجاسيد ويه بان الايم بمايال موجاتي ب جب كرم كس سالقد دور سليم في تحقيل تحقيل منت**نب کرتے د**قت اس کے اہم تریں یا عمومی عناصرکو نظانماد کردیں ۔ گرمی<sup>ں ت</sup>ھا۔ حنا سرقبل ازیں عبی وجود تقیم البیریمی ود بعد میں بالکل سے انداز میں و**کھاتی پتے** مي كونكهان كابومعرف بداكياتيا بدوه بالك مختلف بد-

ایک ادرسوال جواس سلسلدمی انتها باجاز سے سے کہ قدیم آخذاکس جدیدمعنویت کی تردید کرتے ہیں جو تحسیقی فن یاروں میں داخل کی گئی ہو، چنکے ہوا کوشافات مستدد ساوری ٹراد کی حیثیت ریکے میں اس اینان سے بنتیج اسکال جاسکتا ہے کہ س بارومیں قدیم آخذ کی تردیای شہادت فیصلکن ہے۔ اس میں شک نہیں کیعض آمور میں نے مغیوم ومعالی کا دخال می نہیں ، اور اس کی تعمیر لازمرے لیک ،س کے بچکس یعی تومکن ہے کہ مذکورہ ما نغر بعض حالات کی نشاندی کریے بول جن برعومیت کا اطلاق بجانہیں۔ مدل کے طرر پرنعیف مقائات مقدسہ کعد، رون ر بری یا قبتہ الصخی ایس لعض قیتی لادر کا انجازان مفلات کی تغدس و تبر کید کا بھٹ ہے سکن س سے س تہراس کی تحری میٹیت پرکوئی ۔ وشن نہیں پڑتی۔ اس طرح خان کعیمیں بروايه ري برئم برئم بي ووظا بركرته مي أوسلم فريال رواؤل في لغ الله بطاعت كلف البير وإل مِيْر كيا بي إكس نيمسلم وسيار ع مال ث المنتمت كريهان الكر مرتار كحاكيات. نصين شوا بدكايك بهلويمي بيك نك نشائدي عرف اسداع كاك بياره خلاف عمول مثالين بن

ان تام وجدات بلك تحيق كاسلىدى مسلمان محقين سعب مدمد د عصل موسكى المجرية بايت كالآمري ، بت بركى كونكريا وكان يادكان ك وارث مي جرم مغرموں كم مطالعه كاموضوع مي اور وه قديم مروية ادب حرسے ان معاملات يرروشي بال بي اور است ان كى يرس ميں ميں وول خامارها دار ادر فوادر کودرست الربران کرسا من بھی جش کرسکتے ہیں اور دوسروال کے سامنے کی۔ فداکرے اسلامی فنون کا یہ ورز مرق ومزب ووفول كم مع الكرنها مرحيَّة فيضان أبت بمه ( واكرُ دجرُ و المنحاوس )



مردائے د علی را دائے: مرم سدی مواصلات





### مشرقی پاکستان ده در بردای اندامات)



معطولة لومي صافت إحماء في المج





# خطاطي

### فاكترعبه الله جنتاني

ننونِ مطیخه پر جومهالیا تی شان وشوکت اوردکشی مسلمالؤں کی خطاطی کوماصل ہے، وہ دنیا کے کسی فنِ خطاطی کو آٹ تک ماصل بنہیں ہوئی۔ اس کا شاہدہ کرنے والا نواہ اس کی حقیقت سے وانف ہویا مرہو گراس کی موزونیت و مطافت اس پر ایک کیفیت طاری کردیتی مہی مسلمالؤ سے اس کے فتلف الواع اوراسالیب وضع کرکے اس فن کوم رمیلوسے ایک اکلی فن بنا دباہے ۔ مسلمان قرآن مجید کی کتا بت اس جذبہ سے کرنے تھے۔ گویا برجی عباوت ہے ۔ اور بادشاہ سے روکھولی انسان تک اس بین ایک و دسمرے ہرس بغت سے جائے کی کوششش کرتے تھے۔

ا سلام میں من خطاطی کا ارتفاء نزول فرآن کریم کے بعد شروع ہوایا تخفرت ملعم پر حبب کوئی آیت نافل ہوتی توصاب اس کو نہ بائی یا د کر بباکرتے تھے مبکن حضور قرآن مجید کو تکھرلینے کی بھی تلقین فراتے تھے ۔ نزولِ فرآن کریم کے وقت عرب میں جو لوگ حلقۂ اسلام میں آئے ، ان میں سے پڑھے تکھے لوگوں کی تعواد صرف ستر بھی ان میں سے بعض ایسے تھے جو صرف پڑھ سکتے تھے ، لکھ نہیں سکتے تھے ۔ سب سے مہلاکا تب قرآن ہوسے کا شرف حضرت ذریح بن ٹا بت کو حاصل ہے ۔ آپ سے فرآن شریف کو کھال کے شکر اور اور درختوں کے بچوں پر اکھا۔ اسی طرح بعض صحائبہ کرام مجی قرآن کی است کو کھی دیا کہ ایک کے ایک کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ کاخذا س وقت کے موج میں میسر نہیں تھا ۔

تاریخی اعتبادے دیکھا جائے توعرف خطری بنداء مقام جَروسے ہوئی جوکو فدسے بالکی ملاہوا تھا۔ کو نہ کوسلانوں سے شردح بی میں فتے کر دیا تھا۔ یہ مقام اسلام سے بہلے ایک صریک متعدل تھا۔ یہاں عربی طرنے تخریم سے تعدل یک صورت بھی اختنا دکرلی تھی۔ اس وجہ سے ابتدا دسی طرز کونی زیادہ مشہوریمی ہواتھا۔

ا دراسے پخری صدیم کی د فات کے بعد حیرت ابو مکرمنڈیق ضیغہ موسٹے ٹوآپ کو حضرت کھرنے قرآن شریف کو ایک جا اکھ کھا کہنے ادراسے پخری کر ایک کامشورہ دیا۔ اور حضرت ابو مکرٹ نے یہ کام حن ت زمید ہن تا ہت کے سپر دکیا ۔ انہوں سے نہایت اضیاط کے ساتھ فخلف چیزوں پر سے قرآن کریم کی تھی ہوئی آیات بصورت قرطاس مدون کیں۔ حضرت کٹنان سے قرآن کریم کی تفاوت ہیں اختلاف تروت کی بنا دہرا سی کو فالصت عربی تا میں مروج وقرآن آپ سے مکھ موا کی است سے معرف عثمان میں مروج وقرآن آپ سے مکھ والی آسسے معرف عثمان میں مروج کی میا ہے جا تھے مواق کی میں موجود میں مروج کریے کا حکم دیا گیا ۔ جا تھے مواق کریم کو بھول شام مصروب میں مروج کریے اس کے گئے۔ بھی اسلامی خولی ابتدائی جمالیا تی کیفیت جس کے لیے اسٹ مرامل قرآن کریم کو بھولا کا رہ سے کہا ہے لئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا ہے

جب حفظ دلا میں کے بعد منوام خلافت کو فدتھا۔ اس کی دج سے کو فرکو مزیدا ہمیت ماصل ہوئی اور پہاں عوبی ہم الخطکومہت ترقی ہوئی۔
جب حلفا دلا شدہ کے بعد منوام بہ کا ذیا نہ کہ اتوا سلام کا وارانخلا فہ دُشق تھا اور حضرت معا ویہ پیلے خلبفہ تھے۔ جوحضو وصلح کے کا تبان وحی میں شاد ہوئے تھے۔ پہاں کے مشہور کھنے والوں ہیں ایک نو فقیہ تھا جس نے چاد طرح سے عوبی سے الخط کورواج ویا۔ اس کے بعد منحاک می مجلال مشہور ہوا جس کا ذما نہ بنوعباس کا ابترائی دور تھا اُس نے قطیعہ کے طرفہ خطرے من وجمال میں خاصر اضا فہ کیا، اسح اُق بن مخا و کا تب مشہور ہوا جس کے دور خلافت میں گزرائے۔ جوضا کی بھی نوقیت در کھتا تھا۔ اس کے بدشا دکا نئرہ سے خور کا خور کے دیا ان میں مزیدا ملا نے اور کی من مزیدا ملا نے اور کی من مزیدا ملا نے اور کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی انہ ہوں کے کئے۔ اس کے بدشا در اور اور اور انہوں کھتا ہے۔ اور ایس کے خطر کے میں وجمال میں مزیدا مناز کی کا تب سے جو مناز کی اور کی مناز کی دوراوں میں اصلی عوبی خطر کو بنا ہت موروزیت سے مناز کی مناز کی کا تب مناز کی دوراوں میں اصلی عوبی خطر کو بنا ہت مناز در ایس کا ایک نام میا ایا تھے جو عباسیوں کے دوراوں میں اصلی عوبی خطر کو بنا ہیں مناز کی کا تب کے جو عباسیوں کے دوراوں میں اصلی عوبی خطر کو بنا ہت موروزیت سے منافی کا دورائی کیا تب ہو مناز کیا ہوبی نیا نواز کی بناز کیا ہوبی کا مناز کیا ہوبی نیا نواز کی مناز کیا ہوبی کے مناز کیا ہوبی کیا تا کہ کیا ہوبی کیا گزرائے کیا کہ کا من میا لیا تھے جو عباسیوں کے دوراوں میں اصلی عوبی خطر کو بنا ہت موروزیت سے مناز کو کیا ہوبی کیا گوروزیت سے مناز کیا ہوبی نواز کو کا کو بنا ہت میں وجوبا کیا تک کا مناز کیا ہوبی کیا کہ کو کیا گوروزیت سے مناز کو کا کو بنا ہوبی میں کا کو کیا گوروزیت سے مناز کیا ہوبی کیا کہ کا کو کیا گوروزیت سے مناز کیا ہوبی کیا ہوبی کیا کہ کو کیا گوروزی کیا کیا گوروزی کیا کوروزی کیا گوروزی کی کیا گوروزی کیا گوروزی کی کوروزی کی کوروزی کیا گورو

مورت المائيا دكرلىكنى .

ب فرس المكام لكفتا تعالى المرادت من سهب اللي لكيف والاجروب مسعده تحاج نهام فرامين واحكام لكفتا تفاراس وقت بك نوشنوليس كه المرح و من المراد بن المركز المركز

عدات نے درما بازوں مل موریم کر حط محدت کاد ساکر سے جس میں مجمرے میت موتی بردے ماتے میں ،اوران کے ارتبی داسے

ا گرٹ اسلامی آل بردیک اور باردن الزشیدگو بوسہ ب ان کے آغافتی اور نئی کا دنا اول کی وجہت حاصل سے ہوہ دوسروں کو ماسل بنیوں ایں اور مب طوم و نئون فالک سیارا نائم ہوگیا علی ایس کے حدمیا ابوں کے در بارمی دوجیاتی ابو کلی بن متعلا اور ابوعیداللہ مقسلہ خبسری سیان ہوسی کے آغراب انعلی شہود ہیا گئے ایہ سائٹ عرش رسم الفیا میں گراں ما سنری کی اور نام ہداکیں ان کے طرز خط کو خط المنشوب اللہ ہوت ہوں کے اور خرجہ کو بیر کی اندرت شیخ سندی اور کیا کی اصفہائی جیسے ارباب نظر سے ابول کی اور کیا کی اصفہائی جیسے ارباب نظر سے ابول سے اعراض کی شدہ بد

> م دم مهندم این مقانه وآب بندهٔ آن خطیع و عنبرمشد عاش این مقدم دی درجیاب بنا مادب. مصطنس معلیین

بچان دسکا۔ بلکرخوداب بواب بی بعدمیں اپنے کھے ہوئے جزگی نشان دی دکرسکا ۔ ذرکورہ کتب خاش کا پہنے بمیشہ ابن منفلہ ہ کا لکھا ہوا شمار ہوتا دہا محققین کے نود کیدا بن بواب کے خط کوکسی خاص طرز خط کا نام نہیں دیا گیا۔ یا توت سے اس خطاط کو " صاحب انخط الملیج والا زیاب انفائق کھا ہے -ابن بوآب کہ بعدخط نسخ کوکا نی فروغ ہواا ورخط کوئی میں ایک خاص طرح کی زیبائش بیدا ہوگئی۔ بنا برب وہ بالا کشرعنوان کھنے سے سائے استعمال بہذا شروع ہواا و ماس کی طرف مزید ربیحان بیدا ہوا چڑا بی توآب کے بعدص سے خط منسوب بینی خط جا رب بھردگی سے مکھا، و دابوط الب المبارک تھا جس کا انتقال مرت یہ میں موا۔

سائدیں صدی جری کی فن خطاطی کے مسلمی مرکزی میڈییت بغدادی کو حاصل دی - اس صدی میں ایک اور شخص جال الدین ابوا الذریا نوت گذراہے جو دراصل خلیف سنتم باللہ کا آزاد شدہ غلام تھا و داس ہے اس کوخطاطی کی تعلیم دلائی۔ اس سے وہ یا تون تنقی کے نام سے مشہور ہے اس ننے بُلٹ ، نو تنج ، محق ، دیجان اور فقاع میں کمال پر پوکیا اور اپنی کنا بت کو نوب مزین کرسا کا بھی سلیقہ پر پاکیا۔ ان اضام خطکو ایک دوسرے سے اگل مزیز کرنا آسان نہیں۔ اس سے خطان ایک عام اصطلاع ہوگئ جو با معرم مربی رسم الخط پر شطب کا جات ہے ۔ یا توت کے تلا غرہ میں سے جھ نے بہت نام بدیا کیا۔ ان کو استا دان سند کہتے ہیں ران کے نام بہر کیا ہوں وروسف شہدی ۔ اور وسف شہدی کی میا و در وسف شہدی ۔ اور وسف شہدی کا کو در اور وسف شہدی کی می می کا کو در اور وسف شہدی کی میا و در اور وسف شہدی کی می کا کھوں کی کا کو در اور وسف شہدی کی کھوں کی کی کا کہ کا کو در اور وسف شہدی کی کھوں کی کھوں کی کی کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی

یا قرت کے خطے ہے آئے ہیں صدی جی بیں بہت فروغ پا پار نماص کرا بران میں اس خطے ایک خاص صورت اختیار کی جے مام طور پڑتھیں ،

ہے ہیں ۔ بہہت بڑی تبد باہتی اسے بعض نے خطے ترشیل کے نام سے بمی انجیر کیا ہے جس میں دسائل وافیا رات تھے جائے ہیں ۔ عثما یہوں اور مصر ایون کا اسے خط و بوان کا نام دیا گی یعفی کا بیان ہے کو مسبق علی فارسی نے تعلیق ، کو خطائے ، رتا ع اور تلک سے استعباط کرسے ایجا دکیا یعفوں سے کہا ہے کو جا استحاج کی استحاج کی ایم نام میں میں دسان اور نسخ کے امراع سے طرف سے طرف سے مال یہ سامد امرے کے خطائعان اور نسخ کے امراع سے طرف سنتعلیق کا استحاج کیا گیا ہے میں کا موجد عام طور برخوا جمیر علی تبریزی کو قراد دیا جا گیا ہے۔

خطِنستولین گذافد و ناا و رفروغ کی شهراده ایستغیری شا و کرخ مرداکا برا حصد ہے ۔ مولانا سلطان علی مشہدی ہے اس خطِنستولین کومولانا اظہرے حاصل کیا اندانس میں ایک ناص معیار بہدا کر کے اس کوچار چا ندلگائے ۔ اسی وجہ ہے آئ اسے تبلتہ الکتاب کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ اس کے کلا مذہ میں سے مولانا میر قبل مہروی سلطان محمد فقرال ، سلطان محمد نوروغیرہ فاص طور میرتا باب ذکر میں ۔ ان کے علاوہ اور کھی ہے شہالہ کھنے والے بہا ہے کے میرقل ہروی کے اس من میں استعدد ترقی کی کہ اس سلسلہ میں اس کا نام ضرب الشل ہے ۔

ظیرالدین بابر بادشاہ مے مرسافی میں نتے ہندے بعدیهاں مغل سلطنت کی بنیا وقائم کی اورت این طرزکے ماہرینکو مہراہ لایا اس سے خبل بہاں معنی خطیرالدین بابر بادشاہ میں نتی ہندے بعدیہاں مغل سلطنت کی بنیا وقائم کی اورت این طرزکے ماہرینکو مہراہ لایا اس سے خبل بہاں محف خطی نتی کا دواج شروع ہوا۔ اگرچہ مؤرضین نے بابر کے خطاکو کئی طرز و خط بابری سے یا دکیا ہے ۔ جب میں بابر نے ایک فران کو بھی لکھا۔ او دیاس کومکہ سنطر ہجوا یا تھا۔ اس وقت اس خط کے ماہر میرعدائی مسننی اور اس کا بھائی برعبدالیّر تالو فی تھے۔ آبر کے و دبار میں ملا علی الکا تب ان استعلیق طرز میں ترک بابری کے نسخہ کو کڑا ہے میں شہرا وہ ہما ایوں کے مسل کہ بار میں میں میں میں میں ایوان جا بابڑا۔ وائبی بدوہ اپنے ہمراہ ما خواجہ عبدالصدر شہری تعلم اور سلطان ایم بابری بری بیت باہران کا تب تالیا۔ اکر مے ورباد میں خطان تعلیق کے وہ ترق کی کا ایران کی ترق کی یا ندیزگی۔

(تعنيص) (بشكريدريدي إكستان الاجد)

# مبرابب اراجيجه

### متوكت تقانوى

میں نے بنا ب ساول سے جواب دیاکہ مناوط عل کرد ال سے "

د ابو سه من که نبار ماصل به موج دمون همرابک بات بائ دنیامون کداگر، ب نرسه کان میسه آن و دوسور دبیر ما موارکواییج حسامی ایک وصیلانجی کم نه بوگا و رای سال کاکر شکی توگا و دبیرم مبید، وعاکز ساب نعدا داکرب که و در دساس میتیکی رقم می منها مرکا:

میں انکی پرخراروں کا حساب تھا ہی والعاکر عداصرے اس ہونہا دھنجہ کی عمرس سے درم رہرس سے ورم ہیں کے دن بھاس ہزارہ کچڑ میں متعداً ۔ فاک دھول میں انا کھیاں میٹ کا تا ایک فاف سے ایس ہو انگرا ہے اور جاں لیا ، خورے نے ٹیا سے ، کر بڑی ارور سے سے میشا کہ کہوک کے ایس کر کا کہ دم سے اور عمراک کے میسا ہوتوف با و ایس میلیے چیکے کا اور انگروں سے میک کردا کہ دم سے اور عمراک کے

ائن ، منرے کی باجیس کھلگنس ، خمریہ تو معاکمیاں ، من سے منع کیا حاک کیٹر ہائی میں شکست ، آن پرتورد ، رین والدمحترم کی ٹاکوں میں لیٹ کر اس سوال کا جواب و بینے سے بجا سے ایک ٹی بات ارتبا و فرا ٹی کرم بم ہم ہم باشن تم بکت بوتی و وسی ڈور میک نائیں گے .

فيئه والصاحب من تنود يون برب وال كمركيا. مركز نهين ريون كما بير، ال تيك عي "ريع كا

ما حرادے نظم موسم كال كوك الله اس كوج في دى ہے :

فيكردادها حب ع مُعرِّب كركما يكوكا التيب كدها :

ك دبن بم مع ترك برترك بولات م بى كده بعاد ا

ادر نیکردادما حب سفا یک علی شکان قبقه مگاکر جوے کہا مسن باآب نے یا گدھے کا بجہ مجے گد ما بنا ناما بہتے !

یں نے فرط عجت سے اس گھنا دُسے بیچے کوگو دیں اٹھا کرا پناسوٹ خواب کرنے ہوئے کہا اُ نہیں صاحب ہم دی گے اسٹے بیٹے کوچ تی اور بہ ضرورخربدے کا ڈورمٹینگ ی

اس نا بكارى بى مىرى كردن مى با نهين دال كرميرى لا أى كودكام كى طرح كلين كركها " ا د برد بوبورتم برد ا يجيم و ؛

مٹیکہ وارصاحب رسائے کہتے بھی رہے کہ آپ نے اومخواہ اسپنے کپڑے خواب کرسے اس کو گو دمیں انٹناکر۔ نگر میں بہابت منا فقت سے بہم کہتا رہا کہ "کپڑے چیلے میرشے توکیا ہوا پھیکا دل تومیلا بہیں جوا۔ ہو ٹیٹیا یہ ج تی اور سے آؤ ڈور بیننگ "

صاحزادے توج تی نیکرا چیلتے کو دینے دخان ہوگئے گراب ٹیکدداد صاحب کے نیور پی بدل بچے تنے ٹری بگا گئت سے ہری طرف دیجہ دمے تنے بلکر مجدکوان کی بھا ہوں میں مجھ کچید مروت بھی نظرار ہی تھی ہذا میں سے موقع ضیمت جان کر عرض کیا :

" توحناب والاجهال تك مكان كانعلق ع مجع كويا نااميد مومانا جاسية

مُیک دادها حب نے ایک دم سے چونک کرکہا: ناامید ؟ کیوں آخرنا آمیدی کی کیابات ہے ۔ بی سے آپ سے کچھ زیا وہ نوکوا بہنہیں انگا، اعبی حس کرا بہ دار سے مکان خالی کیا ہے آپ سے سرکی قسم وہ پوسے دوسور وسیے دسے رہا تھا۔ اب ٹیسے اس میں دو پیکھے لکلواکر صرف مجہیں ہی دو بچ توٹر صابے میں ۔"

روں سے ہوں۔ بیں بے عرض کیا : سب سے بڑا مرحلہ تومیرے ہے کہ پانچے سال کا پیشگی کراہ اداکروں آپ نو دمی غورفرا یے کہ ہارہ ہزادرو پر بمیشت بیں کہاں سے لاوُں ۔

. . . تخبیک دادصاحب سند منهسکریه دس آنی می بات میاں برتها دا گھریسے بس دینها مشروع کر دو اور پانکی سال کا بیشگی دسہی بس ایک اربر و۔ بس اب نوخونش بوژ

یں واقعی نوش تھا اوراتی رقم اسانی ہے اداکر سے دوسال بھر اس گھریں اطمینان سے دہ سکنا تھا اس سے اب سور وہد مہینہ اہ ا اور وہر مہینہ اور اس سے اور اس سے اس میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

ابمصيبت ميرك في يديم كم كمرك يشيف والى عودتي توب إنني مانتي نهيب كرا بحل اسشهركراي مي مكان كس طرح لمناسع اورب كو

مکان لی گیاسته ده می فدونون نعیب ب ب به به کرهم ب و کیستان و شده بات ایکون چیاشت بعرے شمی تعلقت بیز کاری چی اور به غصه سے سا دانجہ بر کومی سن کیموں اس مذاب کے فیصفت کی بنا جمیع باد کھاست بو باان کا نبال بدے کیجہ کو اس کانے کلوٹ صورت حیام بنج نزاد دیجے ہے وافق عشق ہے۔ کاش ان کومعلوم ہونا کہ خود میر سامی سن از کا دسیع کی بنیت ایک دست ہوئے اس درکی سنہ اور پیجے معلوم ہو چکاستہ کے میری موت کا به فرسند ہے۔ جو تعدیکہ وادمیا دب کے بہاں \* خب برخی ندا و کی و ما وال سے بیدا ہو جا ہے۔ اب خلف کرمیں کیا کروں کرآنے ہی جب میں دن بھرکا نعد کا کمر میس واصل موافو ایک الم سام کی ج

- بگرصاحبه ح دندی و به بگشجی دیلے تھیا۔ بیر ہے ہے کہ شعائی کردس خس برس ہی ویڑی ہجہ برکہ --

الایمان با با ایران در اوران در اوران در اوران در اورای و ای در در دو پس س کا در تا ایت بید کانیدکولے دیں دوران کی در در دو پس س کا در ایک ایک ایک دارور اوران کا در اوران کاروران کا

وہ بولس ، سام کسے کے بیتے رہی کہ نی طروری بات ہے کہ محد سو جس ہوگئ ہوگی عرائے کے خلاف کوئی بات - آخرر پٹر بورپنجسرکیوں در سے کا ایمقاد گھڑی اٹھا کر دن بچدیا، ملی ہو مدا ہور ہوگر رہ کئی، ب کے کھیے کا آخر کر اور انسان موٹر کے سیسے کہوں میکنا ہورکیفستھ ہجلی سے جسب یوں توٹرتا دنیا سے نا

وهاک سائن میں وہ مام معند ان گرنوالیں جو سراہ ملائے ہد ماں منبعہ آئے کے کریکا ہے اور عن نفضا نات کومیں خو و بنها بت کریکے سا تذھروس کرے رہنا ہوں آخری نے ٹری کہی محسا مدکرا

اسوال رس در ار الراس كاكر ون الركس تحدكوكوني اصطبى عماسة نواس مكان بالمرس ميمون ال

د انعود وادمجہ می کو بحدکر ہولیں 'آ سائٹی بی سِن اوال سکتے 'سی مبدل میں ۔ آپ بیونپڑی جی بہیں بنا سکتے کسی جگہ۔ بیں کھلے آ سان کے بیچے دہناگوا داکر ہوں کی گھرا ہنے بچوں کوئیٹراس میکاں میں تو اب میرگر ندرموں گی ۔'

وہ برخار وسے می دی شب لہ سک وار صاحب کی آ وار درو از ہ جو کی اور میں ان کوخاموش دینے کا شاوہ کرتا ہواہو کیا وروا وہ برجبال عبد واوصا میں کچھ مواس اسد ۔۔ کھڑ ے لھڑ سے ، مرسمی کرنا پراسی ما : ان کی معذرت کے گئے اُس کر وہ تکھے ویکھتے ہی ایک طرف سے گئے اور منابیت مرکوشی کے انداد میں کہ

\* بمرمعاص ہے آپ لوبھ نے دی ہے کہ اگرکوئی آپ سے آگر ہی کا سکرا یہ کیا دیتے آپ لوجھ کوا پنا موزیز باکر کرا یہ وار پوسف سے انکا د کروہنا بندر نیکسی کوکر آپ کرا ہر دار ہیں۔ اوسے بال کارٹس الاکا زما نہ ہے جٹیے شمالے کوئی آفت ندآ جائے :

میمائی میران مناکر انبو سف خودیمی بونی و دلت اگل دی کرایدمکار اصل می متر دکه جا نداد سے بو شروع بی سے میرے لبذہ میں ہے۔ اب بھی جملتے معصبت آئی ہے کہ اس کوی سرگر ایٹر د با ہے ۔'

أيحول عي فون مي قواتراً إلى يستكر كمرى جهاس من راكياك سجدنا واسب س ابكار لاكست بويرا جبنيا بمنبجب المع توسيى المافية

بشكلاكبها ني ،



### اشرف صدیقی منرجمه دیونس احس

سلم بال میں دوستوں کے ساتھ ٹوش گیہیوں میں مصروف تھاکہ ایک فخصرصا خط ملا۔ لا تعبہ آبائے ذکہ پورسے بھیجا نئا ۔ بین جارسط وں کا خط: ' امبید ہے تم اچھے ہوگے ۔ بہت دنوں سے ہم نے ایک ووسرے کی کھوٹ خرشیں کی ۔ شایدا س طویل خاموش سے تم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جیسے میں اس دنیا میں اب موجود دنہیں ۔ سے ٹی میں مرکئ موں کیسی جسانی موت نہیں دوحانی ۔ تنہا دی کہانیاں برابر بھتی ہوں اور جی مہال ہوجا کہے۔ اس بار چھٹیول ایس کی کیور صرور آنا تم بالدی آ یا کا محرب ہے ؟

دا بعدآیا کیا دی دامعدآ پائیں ۔ نظریا جیسال کی طویل خاموش سے بعد بہنط اُندا پازندہ ہیں ، دریہ ب ن کا بحم ۔ زندگی ہیں نہ جاسے کمنی ہا ر ان سے امکام کی جیس کی ہے اورلان کی وجرسے مذجاسے کننی با دمصانب سے دوجا دہوا ہوں - ایک بادی پرین کے بحکم کی تعمیل کرنی ہے ۔

یا دیکے دبیر پر دوں پہکتنی بحبوبی بسری ہاتیں تا اُر دہور ہم ہیں ہوس شاہی شہر اُ برہم بنہ کا گیڑ ، ہم گھنی روڈ کی تشدموم سے کا بھال والا ا اِ اِکھو وں ، چا ندنی دانیں اور دوسن ۱۹۲۳ء گھے۔ کفٹے سال پہلے کی ہات کتنی باربرساتیں گرمیاں ، سرویاں ا دربہا دیں آئیں اورگذرگمٹیں - ایک نماز ہمتے کہا۔ گلان تمام ہاتوں سے با وجود میں دابعہ آ ہاکو بھلا نرشیا ، مہلاہی مہیں سکنا !

آمندموم ن کالی میں ٹیرصنا ہوں اور شاہیاں والیں دستا ہوں رہے کہ ایک ون متعمل کے مکان میں ایک نیاکرایہ واد آیا ۔۔سا وُ تعد علاتے کا نیا ایس ۔ دی ۔ اور نین الڑکیاں ، چا رمڑکے ،خود اور ہوی۔ٹری الڑکی میرے ہی کالیے میں اُڈس کلاس میں واض ہوئی عربی مجد سے کچھ ٹری ہی تھی ۔

اس کے بعداس کان بس ایک نی کما فی سے عفرالیا!

صیح سوریسے دریا، د در پرکوکیتوں کی دنیا رضام کویا دسونیم، کچرا ندھرا ہوانو لڑکیاں چینت پرتا دسے گننے یا بڑم منیزل کی چنی اہروں سے بی مہلاسے آ جاتیں ۔ مہنسی کا نوارہ مجھوٹتا، گلیتوں کے انا د ملبند ہوئے !

ایک دن کالی جانے وقت مکان کے مجھیوارے میں ٹری المکی سے مرمی بروگئی۔

چېرے پرمعنوميت اوگمجعيزا کاعکس تھا جيں سے اس سے کچہ کہتے ہوئے کمزوری س محسوس کی ۔ آئر تقبيّر ا و وے تو کیب حزو دمت سہم بات کررے کی ؛ و ودمی سے سیلم کرنوں ۔

اسی وصه به کالج کا سالان انتخاب متروع بوگیا- مین کالیج میگزین کا سکرٹری ننتخب ہوا سے سب دستورسجوں کے نام مصنبا بین تکھنے کی درخواست بھیجدی جلدی جلیے ایک مضمون ملا ایک مسلمان دلوکی کامخریر کیا ہوا تھا ۔ نام تھا ۔ دا بعد سکیم حضون پڑھ کر حیرت ہیں کم و دب کیا۔ میگزین سمیلی کئی کر گولڈیٹر نسسٹ پر زنیسر کومی تعبب ہوا۔۔

دوسرے دن ایک خطاعیجاجس میں میں نے صرف اتنا دریا فت کیاتا۔ پرمنسون کیا آپ می سے نکھناہے ؟ کاش مجید بہنے معلوم ہوتاکہ الیا خطائع کرمیں ہے کسی حافت اور دہالت کا ثبوت دیاہے۔ را بھیکم خطائج معکر آسیدے ہام ہوگیس میگر رکی کمی کے نام اور بہاخوام اسکار اور بہری ور بھی خوار ملت کرا تاکی مان اور جہا کہ

ے نام ان کا خطا یا گیا گیوں سے بھر لوریم بہ خطر پڑھ کرا بنا کر بیان لوجیئے۔ اس کے مکان میں میلا: کی عمل سمی گھر بھر کو دعوت دی گئی کا رابیب کم کے چید نے میا لی کے ساتھ تما رف ہو کہا تھا ،اس بے رابعبہہ سے بمی میرے بارے میں کہا - میلا دختم ہونیکے بعد چوروں کی طرح مجاگنا ہی جا نتا تھا کہ بس سے جی ت کے اور پڑھیے وال

### ا ه فز کرای و دین ۱۹۵۹ء

چند سبيديان مجھ ويكه كرمنس د م خيب يند ين دن بي سو يا يكيا بين واقلي بيوتون مول؟

تعورت ان مح بعدراً بقد كم مع معرك مورد بنير محكروا والدي من من مانى من الم سعول من تعادن كراليم بين م

، وراس ون بعاد ف کرانے وقت نہ باسنفین کہا کہا کہ کہا ۔ بعدیں اصاص میں توجی نے کہا: مجھے سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو معاقبینے گاتے اورا بنوں نے نیستے جسنہ جاب دیا تھنٹیا ؤ جس سے معاف کیا ۔ آئندہ سے ہوسنیا درمنا یہ

مبل بول برسف نه ان ٥ مع تعالی ان به مع تعالی ان با معلاد دارات کودن جائے گئی اوان کے کھرکیا امیکلے بجائے ، کھیلاکو وا پختلف موضوعات کینیں موسی اورب اسلاق سوت زم وغیرہ -موضوعات کینیں موسی اورب سے ہے کہ سا است کے اورب ست سے تبر ناریب تک ساسلام نویب، اسلاق سوت زم وغیرہ -کمتنی باسداد زندگی سند دائعہ آئی ا

صبی سوپرسکمی ال نے کھر جاسے ہ ادمان ہو باتو ہ انجاکی نیازٹرمی نسط آ تیں اوریمبرا سکے بندی آبیں بیکرمٹیے جانس ۔ نگریزی اورنبکھ من میں نتناخت موضوعات پر انساب لی شاہیں شاہ ہی ہے تصنے دکیات ہ وہ جس ماہون کی ڈیندی میں سابس کی بار سابس ایک بار وہ ہی تبعورت سی فولی نخص و سدگنیں ۔

ا باجب شلوار فی بیل اور دوید مبالالی تا در دور ساکدر می تو بید ارشک و انساست در به با بی بی با گروه خاموش شهر م د با این کش طری آنکه کمسل با تی شی ان کی تی سویر سال دوه این تیوت عدا تی اور مین کوسافدا که کفتر کی تے بیاس آکرا و اور دین اکبترک سوت دم جسم بیل آور بین کرب شر با کر تیون کی بیار بین کرب این ایم کرا نها محل می بید مین می فرد می بواندی بداب بینرگها نها محل می بواندی مین می تواند و با مین بین بیار بیار بیارگها نها محل کمی اور مین مین بیار بیارگها نها محل کمی اور مین مین بیار بیارگها نها محل کمی اور ویکن کمی بیار بیارگها کمی بیار بیارگها که مین بیار بیارگها کار بیار بیارگها که مین بیار بیارگها کمی بیار بیارگها که بیار بیارگها کمی بیار بیارگها که بی بیارگها که بی بیارگها که بی

اس کے بعد دیکم میں۔ اُدعوہ شری سے کہ کھرکو ویکھو ۔ بلیک ریشنی ہوری سے انجابی کا سامہ علی دیا ہے ان دان تؤمیب مانجھیہوکا ۔ ویکھو، بہرش میں والد نہمیں میں برکہاییہ ہمیں ۔ جا سے جاروٹ ک سے پید کیا سے ان

مَن مواب و نِهَا رُ اللَّهُ أَوَ أَيْكُ ا وَرُوالِ ﴿

اورالعدة بالري سعيدك حزواب وسنس سنبي السال الدا

نہر من سلم نوا نبن آئی ، گر جنا و دوان گئی تا بیا و معرب او معربی کی طرح و و رہے بغیس مسم انٹی ٹیوٹ میں جلے کا انتظام کیا گیا گئا۔ مجملہ بٹ مد سب کی سکم ٹری مناں وہو گت ہے کرسی صدا رہ ہم جب وہ اثرور موٹیں ۔ او دعیراس کے بعد ب نے ناستہ جائے ہو ماہم آیا ہے ایسے موقع پر جونفر کی تھی ہے سن میں ہب سن سبوں ہے کہ نفی تا بھولوں کے گجرے سب کرا ورکھے ہیں دشکا کرعور توں کے مسائل مل منہیں ہم سکتے ہم زندگی کی معدل کو تک جو بھے ہمیں آئ مہیں انجی مساسات بہنوں میں تعسیر کی رکھنی بجبید ٹی ہے زائس تعربے کے بعد الهنہ بس

ا بک ون رابعة و كاسا مى كىمى سے نوم بار اونى خاندن دنى نيك بر ، اس سركارى طائد

وہ ہرکا دفت مفاسلاء با مسر ما منہ ہوا کہ خاند دھ کرکہ ہ فور حزل ہوسٹ اُ نس جاکر ایکے ہیں اُدیلیودی کر دوکی کو پناز جائے ہوسٹ اُ فس جنگی کویں دک گیا ہوں کے سامدان کے مراسم کہ ہو ، پوسٹ آفس بنگی کریں دک گیا ہوں نے ہت اسٹر اے دیں ۔ ویت ویت کی س کے سر کری ہو کہ دو کے دا عدان کے مراسم کہ ہو ، پوسٹ آفس کے دان کے بعد آباع کی داکر ایک ہو ما کہ دو کے خطاکھ تا ہے۔

امال اور ایا کو وہ الکل ب نہیں چیل سے اس کا خطاب اے سمیوں کو معلوم ہوگیا ہے ۔ ق سے میں تمہادی حرفت تمہادے ہے ہوجوا ب منگواڈ ملکی ۔ یکن میراا صل نام ہیں ہوتا ہے ۔ اُس کی خیا۔ بال لوتم ہوسٹیا دی ایسے خطوط مجے بہنیا ویتا اُ

اس کے بعد دور دودن پرخط آنے گئے گئی خوش مونی تعین دہ خط پاکر بھوک پاس کو بھلا کرخط پڑھنیں اور بہال ہوجا ہیں اور دن مجر خوش میں اور دن مجر خوش سے اس کے بعد دور دودن پر وائی بھول کی طرح کھلار ہا۔ ایک دن خط آ یا تومیا جی پڑھنے کو جانا ، بیر سے ٹبری جو سٹیا دی سے کھولا ریخور ٹبری خول ہوں ۔ تقی ۔ پیادی ، بہت جلدیں قیدسے دہا ہوں ۔ اب تواسی امیدیں دن گذر رہے ہیں کہ وہ دن کب ہے گاجب ہم آ بہن میں ملبس کے ..... وط بیڑ معدکواسے بند کیا اور معیر آیا کو دسے آیا ۔

آباك ابا ودا ال محمد الني بي كى طرح بادكرية تعدان كم سائد كمين أله با في بابدى نفى ر

ایک دن سومرے سومرے آبامجے سیرکران لے گیس -

رکٹ اٹیٹن کی طرف جار بھائی اور میں آپاکو جیرت سے دیجہ رہا تھا۔ ہم میر بنچے کا تھو کہ گاڑی آگی تیسرے و دھے سے ایک و بلا پناٹخص "کئی منہت منہتا ہوا ہا ہرآیا۔ آپایے ان کے سطے میں میرولوں کا ہار ہیں جیل میں تھے اکیا ہی ہی مسٹراے دیں ؟ وہیٹک روم میں مہرت دیر تک دونوں ہائیں کرتے رہے اور اٹیٹن میں چکرکا شے کا گئے میلوم کمنی کیا۔ آپا ہا ہرتے تے ہولیں بہت وبر تک میں سے تہیں انتظار کرایا ؟

ا پای اسٹخص سے بارے میں جو سے کچے نئہ ہے کہا ۔ یں نے کمی کوچینا ، ناسب دسچھا ایک دن دو پہرکا وفت نغط سیٹے بیٹے ایک کہا نی پڑھ دائے تا۔ آپا دبے پا وُں میرے کمرے میں اُئیں اور لولیں ۔" ما نے ہوآج میں سے تمہا دے سے خداسے مہت وہیںک وعائیں مانگی میں ہ

یکیبی دِعاکمیں بُ

" بين تنبيل جا ندس بهوسط"

- ښين اياښين

مسويد كا بما دكيا ب جانة بوا

ميون ؟ ميرى دابن كو دي گي كيا ؟

م كرنم ب توايى اي كماكدت دى نبس كروستى:

"جب ظادی نہیں کر ڈسٹے تومیراا کیہ کا م کروں یہ انگشتری اوا وداسے بچاکر جننے روپے لمیں اس بنے پر دسے آ وُرکچے خیال مذکرنا '' انگشتری بچاکریں رور ہے۔ ہے گیا۔ وٹنخص میں بہت اختارا می وقت وہ بخارج نئیا۔ اسکے کرے کو دیکھ کر مجھے گمن اسلے مگی اسی جُکہ کوئی انسان رہ سکتارے ۔آسے دوسیا وہ بنڈا و دا سریز بہوٹی سے عالم میں مجھے وہائیں ویں اور بولا ۔ انسا بنت بڑی چیزہے بھائی۔ مک سرے کام آؤ. مک کی خدمت کرو۔''

اس وقت پاکستان کی تخرکب بڑے ندوروں پینی میں ہے مسٹرلے۔ دین دعلا دائدین کوان می وفد ساسکولوں ، کا لبحول ، چاہے سے اسٹالوں ، بسنیوں ، مزد دروں کے کارخا نوں پکھیٹوں اورکوچ انوں میں کام کرتے ویجھا تھا۔

مرکٹ یا ڈسگرا وُنڈیں منظیم الٹان طبسہ تھا۔ بڑے لاٹ صاحب آئے شنے ۔ آنگہ نیوں مدصیبت کا پہاٹرٹوٹ پڑا تھا جرینی سے وانت سکھنے کردے کتے ۔ ابنس روبیوں کی صرود رہا تھی ۔ بڑسے بڑسے ہوا تی چھاڑ تیا دکر سے سے جائے جنگ برنتے یاسے سے سے ۔

علا والدين ماحب كولميش أكيا نفاء ما تك ك فرير، أكرا فهول سن باغياد القرير روالي والمبي بخشافهي كيا. قيد مركمي -

رابدہ پاک اُنجیب ساون بھا دوں بن گئیں ہین وستے سے نہن ہمیدہ ہ خواتین ہے اندرا ناری کی روح بھیجی رمی ۔ ان کے دل کوالم بدنان نصیب نقار ملاء الدین صوب کا خطیم سے بچر کہا تا ایک وق خطاکیا بھی حکر لہلیں ۔ تنہیں آتا جہی میرے سے نفر میلنا ہوگا لیکن فراہ ہوسٹ یاری سے کسی کو معلیم نہجا۔ مومن شام جیل کا درواز « تھا ۔

علاء الدبن صاحب سے ملاقات ہوئی ان کاجسم اہوبہان تھا۔ آ پاچیوٹ مچھوٹ کر دوٹپری ۔ جیل کا وروازہ بندموگیا ہم والس آگئے ۔۔ س ۔ آ کی ڈی سے ہما دیجا کیا۔

ادفر کریس فردی ۱۹۵۹ و

منام كم أباطفة أمر بين عندان بين أرباده بات زكى راخو بدك مدف أتنافي جماء ميدا ، م تونيين بناير تم يدا

وس را داده به به المار الدين سام به المار بندم كي رسام الدين سام به وري سام بي ين بيرى دوس وهى دان بي ك معرفت آ وكو خبرم با الله ما وكري ما يارد ن هرا في رسام ماده الدين سام به كي مه ت واتعل كم يكي سنيه راس أمركو من كرة إلى بار مال موكيا -

اس دن نام دو کی فی را پر نجھے باغ کے جھے الکیس را اول سے جھے کہ سوٹ کس دیا در ایک نظ اور عیر ساسے کی گلی ہیں جائے کو کہا۔ و یا لا میڈ کل کا کا کا ایک مورد کی بات ما والدی مارسے سے اور کی دوستی کی دیا سے نہون شروع لیا۔ آب ال کے ویز دوستوں میں سے مہارہ مالیت بارسے مہاد کو کر کے کچھ مادم سے کی ایمی انتری اور بار دوب ور بار سے بھی کرجی نزی کی جنری کی مادست کھنے واک را بعد ا

به م بری کارے م جداری پاڑہ مسابک دور سے تعریب نہوں ہے ساول روزا نہ تہ مکاوآ و میجہ شنام اولیکرو بال بانیس اور گھنٹوں شہا ہے کس اس موضوع پاکسی آمینڈگفتا کوریں مارک وال محصر آبا نہذا کا سامند سود "برعداد الدارات کا جائیک کا کہ ساندان کا کہ اوشتہ سے ؟ کتنے ارسمل میں کیجھنے میں کا وغیرہ وخیرہ

اكيره بال يونو لد تحار

جماہیم بیش ہو ہی بھی ہمرا جا رہ ہد ۔ با مہارا کی حرقی کے مرکزے ہے یہ رسوسی و میٹری گولیوں سے یہی ہوگئے ۔ الالوکوں کا جرم پیکا کوانہوں سے ایٹ کھار کانا خاتاں کا تہ کا دکوگر میرں ہیں وہ سابوے ہے سے وہی ہے ۔ اس ما وٹ کے رمبہ کی بھی جوسے نگے ، جنوسس کا سے کھے ، علام الدین صاحب بھی بہتی ہیں ہے ۔ ابنوں سرا کید وں ہمولست ہوسی ہرما کروہا کی کولیزی واست مرکبے ۔ وہ جاگ رسی ہے کران کے پائوں بھی گولی گئی ۔ وہ گھر بڑے ۔ داں ہوا کم کھیت میں بڑھے درج مسے کا اور واسلے ال کواسے تھر نے گئے

وي دون شاہي ہے۔ وي سرک او ترکلافندہ وي دي راسابي دي عدد لدي سامب وروب راجداً اِ اَتَ جَدَام اُلادِ مِي کيا اَ إِي بائيں اِ جول سکتا ہوں اِنجی نہیں ۔

۳) کا شادی کامیام آیا۔ در شید گھرے ہے ایک عزز سرکا رہی افسرے ۔ دوی کو ۔ ب دو دب بائی رہ گئے تھے ۔ راجہ آیا عزے میں لیکی دمیں کا بھر ہے۔ کتا بھی ٹرنبی رمیں رمی نوش تھے۔ سابی نوش تھا۔

شام کو پ ئے اور ہے ۔ آ پانے مجیم باج را وربہ جیا ۔ حدا الدی صاحب کا صفا آیا ہے کید ؛ وہ مہت بریارم پر دُصاکرم ہی رماہواُن کو دیکھا کی لا میں سے کہ یہ پرسوں تو آپ کی شا دی سند اُ

رات کوچهانه و معدن هم ملاجعها به رنی دان آن که دند ترمی زلودات نیک مگر کرد سنده ولیس برکسی گردی بود به بیرست جواب ویا . • وانق شهرادی میسی مند وی کمون کردندی سنداور تین کاست اور آئی جا ویت شوژه کار بروس مین دست این اینوکیس جانهی میلود کا آخری اینچوهی اس جاغرنی داندی \*

مهم پترک کمنا دے کنا دسے ہم جارہے تھے ۔ سنیٹن مردیک آیاتی کا دک گنیں۔ ولس ۔ اور کے جلوز آ مست اسٹن سنٹ کیسٹ میں وافل ہوکر وہ کھڑی موگئی ۔ وُسک جاسے و ن گاڑی روا نہ موسے وائی تھی گار و سے وسیل دی کہ نور تبسرے : رہے ہیں وافل موگئیں ۔ یس میکا ہا کھڑا دو گیاا وربولا۔ \* ٹوین وفا منہسے والی سے آ کی جلدی اثر جائے کروہ بولیں۔ تہیں بہت پریشاں کی جست ۔ سعات کرنا ہمائی میرے ۔ کس سے کہنا منٹ : اور برکہ کمہ وه رومري رماون كي بركعا كى طرح ان سكم سُوكرين سك راوري ندكى شغاف دوشنى بردمجه ايسامحسوس بواجيے سفيد تجوي جوزا پيوٹ رام بور

مرین دوان موکی - آبے چوسٹے سے چھوٹے ہوتے گئے کی کنی عجیب ہے یہ ونیاا وریدانسان!

مِن كُمروالس أكيا- ألي كح كمرين كرام مع بواتفار باصوف ايك خط جيد وكري تمين جس بس تحريرتما -

آسان پراٹر نے والے بچی کو بچرے میں بند بہیں کیا جا سکتا ہے وطن کے لئے بہت کچرکر نامے ۔ فرمعاکر کی ایک غلینطلبتی میں آج میری شادی ہوئی، علاء الدین کے راتھ ۔ معد اصوس ہے کہ تم لوگوں کی وعوت ذکرسکی ۔ مجھے ہمین نہ کے لئے محمول جا گو۔ دا بعد "

اس کے بعد آبا کے گھریں کئی دن میں ان کا ذکر زا یا۔ اوراگر کھی ذکرہ تا توان سے ابا ، ماں کہتے ۔ ' دا بعد ٹائی کسی لٹرکی نے بہرے گھرم جنم مہیں ہے ؟ میرا انتحان ختم ہوگیا۔ مومن شاہی سے دینے وطن آگیا۔ دا بعد آ پاسے کھی خطر نہیں لکھا کھی کھی ان کی باتیں یا دہ تیں توسو حیّا۔ نہ جاسنے وہ زندہ ہیں مرگئیں!

نہیں بنہیں ، دا بھرآ یہ درندہ میں ۔۔ درگیور بلابا ہے انہوں نے ۔ اسٹیشن سے بہت دورگل میں بڑی تلاش کے بعدان کا گھر ملا۔ انہوں نے مجھے دیجھا ، میں نے ان کو دیکھا۔ مگریہ کیا ؟ یہ توصون ان کی جھا بلہ ہے !ان کا حبین چرو سیاہ ہوگیا تھا۔ انکھیں اندرکو وصنس کئی تمیں ۔ ایک بحبی میں کمسیل رہاتھا۔ بہت دیر تک وہ مجھے دیکھی دھیتی دیں ہے بی توسی ن نہیں کے نظرے اور کیسے خوبصورت ہوگئے ہوتم۔ میں جانتی تھی آ ڈ گے۔ ایک دن مسلم ہال کی اولیا آب کے میگذین میں تنہا دانام دیکھا۔ اور اسی بہتر میں تب والی ہو کے میگذین میں تنہا دانام دیکھا۔ اور اسی بہتر میں تب والی ہو کے میگذین میں تنہا دانام دیکھا۔ اور اسی بہتر میں تب والی ہو کہا۔

اننوں نے اپنے ماتھوں سے مجھے کھلایا بلایا میر سے پوتیا " گھرمیا ورکوئی ننیں ؟ کہنے لکیں "دان کوایک بُرصابیاں آکرد بناہے -اسکول کا ودہاں ج دہ اس سے سد داسلف شکالیتی ہوں ؟

دا بدرایاک کم نیسن کرمیرادل ترکی کرده کیا جی سے اپنے جی بس کہا۔ "آیا تمانی ندندگی کوموم تبی کی طرت بچسلاتی دمیر -اپنے سے نہیں، ملک اور قوم کی آذادی سے سے نے آج بی ساری باتیں ککھوٹکا دابعہ آیا کہوئی بسی باتیں ہ

> مب منظلی اوب انگلاسے ترجہ) دواکٹرانعام الحق ایم - اے - بی - ایک - دی

اس كناب ميں بنگالی زبان وادب كی كمل تاریخ اوراس كے ثناً فن كمی و تهذي بي منظر كاجائزه يين كے بعد بنا يا كيا ب كراس زبان كی نشوخا اور حرتی و بنزیب ميں مسلمان مكمرانوں بصوفيا والم فائر اوراد باست كس قدر صعد ايا بيم سيم بنزه بهت مكمل اور تخفيق و تفعيل كاشاب كارسيے -

پوری کٹ ب نغیس اردولما ئپ میں چیانی گئ سے ا ورمجلدہے ۔ مرورت دیدہ زریب اورگئین خیامت ..مصفحات تیمت علاوہ محصول ڈاکس چادددہے

ادارهٔ مطبوعات باکستان ربوست بسس سداکراچی

سراج اللاين فحقر

امت یازان میں کہاں تک یارہ نیروشرودنوں میں سستالیا ہو

> جام وتسبع ورباب وزنّار همدا سباب وسبمداست مابُور

کینے رنجے روشیخ دواعظ ہمہالقاب دہمہاسل مجو

> کہیں زمزم بے کہیں جا اُٹراب کہیں نطرہ ہے کہیں دریا بُو

کبیں امراد کے سوسو ہوت کبیں بازار میں ہے رُسوا ہُو

> زندگی کی کوئی تعریف نہیں بس کہ ناپریہ سے پریدا ہُو

رات کو دج ذانت به مری چورها ما بے نقوست ب با مو

> یہی اشعاریں دھل جلتے ہیں سیج کے وتت زاسم یا مُو

برغزل ہے مری برجستہ ظفر کیا قیامت ہے نویں میں راہو غزل

اُنڈ کی مانندسٹ کنگ آئو زندگی رقص ہے از ہوتا ہو

حروشام گذیتے میں مرب یا بین بیسر مبنال یا با بُو

> رات مجر اِربری چره وجاً سبح کو نالهٔ ایمُو اِبُو

مبری رندی کے لئے کانی ہے یک قدع بادہ ویک سحرا بُو

> کون آغوسش مجنت سے الما عالم شوق ہے مسسر ا با بر

میرے استوں سے تری لن را اُ

عالم ہُوکو ہو پہنچے ہے نوار کرئی بے ہُوتھا سہ کوئی با ہُو

رات دیکما جو بوئے عتب جام میں کچد مبی مذفعہ إلّا ہُو

بیخ دی عشق کی ٹائی ہے کہاں ہرت دم دامِ فنا ہرجا ہُو

#### مير. مهبالخت م

غ.لیس (برنگرنتر)

معواصوا گلش گلش گبت به ار سے سنے گا

یا د بہت جب آئیں گیم چپ بیٹیے مردھنے گا

آئ ہما کے اخکول سے دامن کو بچ لیں آپ مگر

یدو اموتی میں کل جنگوش بنم سشبنم سے فیٹ گا

ہم سے سا دہ دل لوگوں پر ڈوتِ اسیری ختم ہوا

ہم شاہرے بنے گا ا

دل کی ہائیں طولانی میں اور یہ واتیں فانی ہی ا

میں مجی کب کے لول سکونگا آپ مجی کب کے سنے گا

جس صبنہا کے دل دینے کے قصصے نا واض ہی آپ

تم النه که تفایپ رہنا سوچپ رہنی کیا کام کیا
جب رہنے کی عادت نے کچہ اور مہیں برنام کیا
کئے جن میں آس نگائے چپ میٹے بیرجس دن سے
م نے صبا کے باتھ روا ندان کواک پنیسام کیا
فرزالؤں کی تنگ دلی فرڈا وں کک محدود رہی ا
دیوالؤں نے نرڈالؤں تک رسیم جنوں کو عاکم کیا
ہم نے کس جنوں کو تا کہ سائے بیں آ دام کیا
مہیا کون شکاری تھے تم وحشت کیش فزالوں کے
متوالی آ نکھوں کو تم ہے آ حسر کیسے دام کیا

رات کی ظلمت کی سے کہ سے کا تا داجائے ہے جمعی دل برگذرے ہے وہ دل ہی جمالا جانے ہے طیم کی بہت کی جمالا جانے ہے طیم کی بہت کی جہدی انسوی کو گی ستادا جانے ہے جمعی کو گی ستادا جانے ہے انہی دیا گی آئی کی دیا ہے جہدی کی جہدی کی جہدی کی جہدی کی گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی کہ دیا ہے کہ اندھیا لا جانے ہے جمرد وال کی بیتا بی کو کہا سمجیس کے سست ندم عمرد وال کی بیتا بی کو کہا سمجیس کے سست ندم بیز دی کے موثر ول کو کہتا ہوا دھا وا جانے ہے کست ندم کی سیت کی سیت کے سست ندم کی سیت ک

جسيل نعوى

منتين مذيح كركن خاوتوني مول فعدت كهال كروفت كوا وازد يسكول اس شکٹ نے زلبے ت کوا سان کردیا وه ساحب جمال بين مين صاحب فول مدماني آنكو؛ برثاسا فد وردولتي سي جال آواد کی دننا میں ہے ان نگب ارغنوں جره سطافت كل ازه في موك لیج کی نرم آئ سے دمکاہوا فسوں! كس سادگ مصميري طون ديكيفيس آپ اس مُ فوالنفات كوكه كدكس كهوب أنص كهائ ازيبجد المون ثار مند ن سے اپ رہنے ہی مخرون ویمزگوں ازك سي كيول اورجوا رشد كيمون سكار شافول كيس اورگذرجائي موج نول جان نظر سكول ہے محبّت كى جيدا دُن ميں دنیائے دوں کی دھوی کہاں اور کہاں سکوں

من عِشْقِ كا عَلَى رَكُونَى كِيا جالي یری اک داندے ،اک دانر ،کوئی کیا جانے فطرت شعلنا وازكو ئى كىساما يے ننمگی سوزیے یا ساز، کوفی کیاجائے کلفت در داسپری چی بری شے ہے گر لذت مسرتِ بر واز. کوئی کبابان اس نے دیجانعا تبائب سے مے دل کی طرف تفاوه انحام كرة غاز بكوني ليساجا نے یک بر بک شعایها دیا قام بے سلوس كه كياكيا دل غماز، كو في كيسا جان مح اس شوخ نے كل دات بحرى محفل مي كيون كيانفا نظرا داز،كون كيا جانے عشق كس درج بم كافطرت وسادة وتمبل عقل بحتنى درانداز،كولى كيامانے

## بے خانماں کوکوں کی آباد کاری

شایده برستورایک جمعین مدت تک آن بی مصائب بی مبتلار بتے ادرکوئی بی آن کاپرسان حال ندم قالیکن دفعت ایک کشمر خیب سے
ان کی تعمد جاگ امنی ۔ قدرت نے آن کو دیکایک ایک جمد دادر فیرخواہ حکومت عطاکردی بی کامقصدا فراد ملت کی رفاہ وہمبود کے سوا کچو نتھا بینانی اس کے عنان کار ہاتھ میں لیتے ہی اس اہم مستلکی طوٹ فوج مبدول کی اور بے خانمال لوگوں کی محکل آباد کاری کو اپنا مقصدا و لیس فراد نیا۔ ابھی نیا الفلاب بوری طرح بروئے کارنہ میں آیا تھاکہ مارشل لارکے ابتدائی زمانہ ہی میں حکومت نے اعلان کو دیا کردہ ان مفلوک المحال النافوں کو تستی بی خوش کو دو مسلمی میں کہ استانی شہرویں کو ان کے دو جی حقوق دلانے اور ان کو آسودہ و فوشحال بنانے کے جمد گر نصر العین کابر والینفک تھا۔ کیونکہ آبادی کے اتفے کشر حقد کو ویل بے اطمینانی کی حالت میں چھوڑ دینے سے زندگی کا نظام در ہم برہم دمتیا ہے اور کسی معالمہ برمجی میکسوئی و دلیجی سے قریم نہیں دی جائے گئے تو می موالی موراد میں میں میں کو دلی موالی کو دلی موالی کے دو کر میں میں کو دلی موالی کی دو کو میں کو دلی موالی کی کو دلی موالی کی کو دلی کے دلی کی کو دلی کو دلی کو دلی موالی کو دلی کو دلی کو دلی موالی کو دلی کو دلی کو دلی کو دلی کو دلیک کو دلی کو لیست کو دلی کو د

مقاصدكا يخل طدريامتام كياجاسكر

یرا حساس نے قائدین کے دل میں کس قدر شرت سے جاگڑیں تھا ،اس کا اندازہ اس اعلان سے لگا یا جاسکتا ہے جوموجودہ صدر پاکستان نے انقلاب
کے چاری دن بعد ناظم اعلی ارش لارکی شیعت سے ایک بریس کا نفرانس منعقدہ الراکتوبر میں کیا تھا بینی نی حکومت کے زدیک جومسائل سرنیم سے بھائے ہوں دن کے اندری اندایک کمیٹی قائم کردی گئی تاکہ مہاجرین کے مسلا بخور دوض کیا جائے اس سے
متعلق منصوروں کو جدد از جدع کمی جامر پہنایا جائے ۔ان رکا وٹوں کو دور کمیا جائے جوان کے علی صورت خست یارکر نے میں ستر را ہ ہیں ۔اوراس کا می کھیل
متعلق منصوروں کو جدد از جدع کمی جائے ۔ان رکا وٹوں کو دور کمیا جائے جوان کے علی صورت خست یارکر نے میں ستر را ہ ہیں ۔اوراس کا می کھیل
کے آخری و قت کا تعین کردیا جائے ۔ اس سے مزھر ف اس خومت سے عہدہ برا جو لے کی شدید تم تناظا ہر ہوتی ہے بلکہ دہ اصاس بھی تمایاں ہوتا ہے جو نظر بالم بیا

انبوں نے باربارکہاہے کریر لوگ ہمیں نہایت عزیز ہیں۔ہماری نظروں میں ان کی لیسیحد قدرے کیونکر انہوں نے جوم مصبتیں ہمیں پاکستان ہی کی خاطر سہیں۔ مہاری خطروں میں دہ ہماری ہمددی شققت اور بجت کے مستحق ہیں۔ وہ ہماری جمددی شققت اور بجت کے مستحق ہیں۔ وہ ہماری جمددی شققت اور بجت کے مستحق ہیں۔ وہ ہماری توم کا منہایت اہم سرباری ہیں۔ ہم انہیں طکن اور خوش وخرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اہذا انہیں بدول یا ایوس ہونے کی کوئی خرورت نہیں۔ بلکا حساس مرتب سے

مرشار ہونا چاہیے کران پر ایک مہر ان مکومت کاساء ہے جان کے آسروگ وختمال کاسلان مہیا کر بہت اوران کے باشرف نندگی بسرکر نے کے لئے سازگارنفسا مداکسته می کوشال ب-

تبل ازى ارباب فطم وسن كسائف ك معين العرفل نقاء اب سورت عال بال مكى سے اور حكومت اعمصهم اوا و مكر لياسي كدو وقوم سمے ہے صبح مسنوں میں آدا رحمت ا بت ہو۔ او داس کی واحد صورت بہت کرتیام ممکن دسائل اود متعلقہ مرکزی وصوبا کی منصوبوں کو یجس اور با موکرم بوط کرے اس مشلر بوری شدت سے مرکو رکر دیا جائے۔ جانچہ ماکنوبر م 10 دسے نے کرا باتک انتظامی کا دروائیوں کا ا يك وسيع ملسا يظراً إلى يع كاربردا دول وران كركام كاكرى سدكرى كراني وارى به وقذاً ومنا في شده مراحل كاجانزه إباجا السيع، الركر وكى كران بهتر قوا عدو ضوابط مرتبك ماريمي . ف وسالكتلاش وراستعال برابر مارى سع منصو بول كى برونت شد مدخور دېرداخت د تى سېدو، ان كو مناسب نوسىيد در تى ب سوند تربى بنائ كوشش كى جاتى بى يىزىنىكدىدا داسلدا يك مخرك بخراياتى وترقیاتی سیاسد ب جس کامفعددایک بیگامی صورت مالات نبدهانه ما دوندی کیونکردب کرید بنیادی رکاوف بهادی داست سے دو انهي موكى ممين وى تعبرون في شامراه برحامز للهي موسكة . الم بري كاس م كسك جوطر يقيدا و ذند بري اختيارى جائين كى وه ا يدم بوط وسطر منسو برمين مول كى جوكزشنه جاديهينون ين كافى والتع عمل اختياد كرجيكا عيد

بها جرب كيسلسدي دوې ايم سوال ببيام و نه بي - ايك ان كلسل كبش آبادكارى اور دومرامتروكر جائدا دول سيمتعلق وعادى كل نبساء د بذا ساری تو جدائبی دوسلوں پرم کو ذکی جا دی ہے۔ ۲۱ ، اکتوبر م ۱۹ءکو اعلی سطح پرجوکا نفرنس منعقد جو کی اس میں فیصل کیا گیا کیجا الی تمبئى دنورك كرمطابق دريائے مبت كے باس بلدياتى علاقتى فى الغور و مبرار بے فاخان خاندان مك دوسال كے اندواندوللساسة كا انتماكا بها ماشع د فاتى علا تدمس بن كدن كاث درج بهاس مقصد كم الع باس مرادكو ادر بناش ما يس مح حب كي فعيل يدسع ا

ا الفاذ عدد ال باحكومت كامظورى عدد ما وبعد وس مرادكوارفر

۱۰ ماه بعد . پاره نبرادگوادنر ما اهبعد، جوده سراد کوارد جوزه بنرا رکوادثر ۲۲ کا ۱۹ ایمبر

جال کے دفاقی ملات کانفلق ہے آباد کاری کی ساری مہم کرائی ترقیا تی ادارہ کے سرد کردی گئے ہے جس نے م نومبر کوکرائی کی د مباجر " بادبون ، لا لو كميت ، ورك رودولي ، ما ير ، لا نادمو اور مالير كيشينش كأكام سنبعال ديا-ادريك اعلى طاقت كي كميشي موسوم به كوار دوني ميني كميشي امی فوض سے دائم کی تن کروہ ساں سے سے ما ماں لوگور کو علدا زجلد فی میس طور پر بسیا دے ۔ خیا بچر پر ملے یا پاکہ تا ریخی اعلان 4 ریوم پرسے 4 ماہ مے اندراندرہ ا برارکو برتعمرے مایں انسب العین برے کے کم سے کم دفت میں زیاد سے زیادہ باناں لوگوں کو آباد کرے کا بندوبست كباجائ ، الركام كے مع لقر يا مكرور روب كا سرايا فورى طور يرموجود تعااورا مسكے لئے وقف كرد ياگيا ، مزيد دس كرور درويد ديكر ورانع سے ماص کر نے کی کوسٹس کی مائے گی۔

كبيشى كے ايم فيعلد مات برتھے:

ا ب مانا و الوكول كو ماس ماص علاقول من ١٢٠ مربع كزك لاك ديم مايس كر جويرانيس حقوق مالكامن مول كر . م. تعميره كام معبن منسوبون كے مطابق موكاجن من بعد كوتوسيم عجى موسكے كا ساكرالائى ذاتى خرق كرساند برآما دہ جور ۲. نام دا باد بون کو بانی بخل، دوا فانون ، سرکون ، مدرون ، مدرسون اود مادکشون دخیره کی سهونس بهم مینیائی جائیں گی۔ ا ومفائد اورد فاه وبسود كمية عمد جهاكيا جائے في

. كين تعبر كام كى برابر جران كرك.

مئرنگ کمیں تعاون کا دے دکا وٹوں کو دورکرے گی۔

عقام معالمات طدا زطدا عام في يريون كي-

سبسے بڑو کرساداکام ایک جامع منصوبے کے تحت ہوگا جس کے مطابق یہ نوآ بادیاں مضافاتی شہوں کا حضر بن جائیں گی۔ اور کھرکام انہا کہ تیزی مستعدی سے سب نشان دہی، عین مقردہ اوقات پر انجام پائے گا۔ یہ تام ضیصلے آخری ڈطعی جی اوران پر پری طرح علد آمدہوگا ۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مختلف علاق سے سب نشان دہی فیصلہ کے کہ مطابق ایک میں ایک ایک کہ کی سب ایک ایک کے سب اوران کی میں نوآ بادیاں قائر کرنے کو مرکزی فیصلوں کے مطابق ایک میں ایک ایک کرے بسایا جائے ۔ ایک اوران کی محمل ابق جدا جدا متصوبوں کے تحت خاص فاص ملاقوں میں نوائر کرنے کا بند دہست کیا جائے گیا جہ ای تمام ان گیا اور اور کی کا بات کی میں گرم بلود سنکا دیوں کو مرکزی فیل میں ہے۔ ان تمام نے اور اور کو کی دواور دری کرانے اور فود کھیل بند کا اہما مربعی ہے۔

متوسططبق کے مہابرین کے لئے کورنگ میں ایک نوآ بادی تغیری جارہی ہے۔ اس میں ، ﴿ سَرَادِمُكَا نَاتَ بُول كے - اندان كى الكت عيونى عبوتى آسان

فنطول میں وصول کی جائے گی یا بیمکانات تقریباً مفت بھی مہیّا کئے جا تیں گے۔

مگوست معربی پاکستان نے ایک مہم بالشان مغور بنایا ہے جس کے مطابق صنعتی کا رخانوں میں کام کہنے ولئے بزدوروں کو رہاکش دہیا کی جائے گی۔ سادے صوبے میں جھوٹے چھوٹے مکانوں کے لئے ، م ہزار ہلاٹ بنائے جائیں گے جہ مزدوروں کو بڑی اسان شرائط پر مہیا کئے جائیں گے ۔ بڑے ہے منعت کادد کو مجمی ترخیب ولائی گئی ہے کہ دو مزدوروں کو ابسائے میں تقدیس بھی مست نے ان کے لئے ، وہزاد کو از ٹرینا نے کا افراد کیا ہے ۔ اس مقصد کے لئے ، ہمندف مقابات منتخب کئے جاچکے ہیں جن کو مضافاتی شہروں کے طور پر آباد کیا جائے گا۔ اس مضور ہر کا کام تیزی سے جاری ہے۔

وزیریجالیات، جزّل محداعظم خاں نے مشرقی پاکستان کا دورہ کرکے ایسے ہی ہم اقدا ماٹ کٹے ہیں۔ انہوں نے محداد پر کے مضافاتی شہرکا سنگ بنیا و رکھا اورمہا جربی کومنثورہ ویا کہ یاس وٹا امیدی کوخیرہا حکہ کرٹوئٹی وفڑی کا احساس پرداکریں اورہ نے گڑوش وفڑوش کے ساتھ ڈندگی کا آغاز کرہے ۔

مهاجرین کومنظم طریقے سے مجمع مقامات پرسلانے لئے مال ہی میں مرکزی وفترا عدادوشار، اوارہ ترقی اقتصادیات اورکراچی اینورسٹی کے اہمی تعاد

سے کم اذکم وقت میں ۱۲ امرار قبار بن سے ایم کو الف بہم پہنچائے گئے۔

## بمارا بمي نصب العين

جنرل محل اتوب حاب

م ما العلیم نصب المیس کیا بر: چاہئے ؟ " یسوال : اری توی نشود تا اور فود ہو ترقی کے سسدا ، پ جارا تعلیم نصب المیس کیا بوزی حکومت کی نصوصی توب کا باست ۔ لہذا کرامی ہوئیوسٹی کے صابع جلساتھ میں صدر پاکستان ، جنرل محد القرب خال کے ایک اجتماع میں صدر پاکستان ، جنرل محد القرب خال کے ارشادات جماد سے تعلیمی نصد المجمعین کی نشا ذہر کے سلسلہ میں خاص المجمعیت رکھنے میں اور میم ان کرد بل میں ہدید نافری کہتے میں ۔ اسرب

مبرے عزم لاکو اورلوکیو! جب آپ بینورسٹی مندس صدود سے یا مرکسکے نوسب سے پہلیجس حقیقت کا آپ پرا انحثاف ہوگا وہ بہ کدرن کی معرول کی بہیں اور ندیکی طرح ایک وسطع وعولین خارزاری ہے۔ پکتان کے موجود و حالات در قیقت ایک زبر دست حیلنی میں ہم این قوم مسر واہمی سے ددھارمی وہ یہ ہے کہ ایک طون قدیم اندان مواقع موجود ہیں اور دوسری طیف انتہا تخطلت برتی جاری ہے باان کا فلط متعالی کیا جا کہ بر امارا وطن کیا کتان ایک زندہ وقوا کا محرک قوم کے جذبہ بے جست یا ۔ درحانی دول کی پدیا دار ہے۔ اور جب اس کا قبام عمل میں آیا تو فندگی کے بہار خطر دست کا رویار، صنعت وحرفت وغیرہ میں بے بایاں امکانات کے درو نے کھی گئے۔

اسامری آریخ مرکبی ایسارت نہیں آیاجب کوسلماؤں کونظرائی ، علاقائی یا آدی جتیت سے ایساسروسان اورمواقع وستیاب ہوئے ہمل جیلے کے تیر ہان کے بعد معربر آئے۔ اگری چزکی خرورت می قرمرت اعلی مقصداور پُرخلوس تیا دت کی جہا دے ہرائس نصد بالعین کوعلی فشکل عطاکے ہے ا جس کی بڑر یکستان تائم ہوا تھا۔ اور مسلکت کے بدیلیاں وسائل کوقوم کی خوصت کے لئے وقعت کردے ۔ شوک تیمت سے ایسانہ ہوسکا۔ اور میں آپ جیسے فردنیان ن قوم کے دل دور نے کوس ناکا می کی ناگر ایفعیدلات سے مرمشان نہیں کرنا پہتا۔

نېمىدىنى چاچئے كەدەكپ كى جذب ولىنى پى غالب آئىس بىم اورآپ تو آئى جانى پرجھائىس بىس -جوچىز بىمىنىد فائم دىسى كى دە جارادىلىن باكستان بىد بىلىغ جمادا فرض بىكداس بات كولقىنى بىلا جلىك كەپاكستان لورساء تو د قارا دە ئىتخار كەساتىد قائم دىنىپ -

صولِ آذادی سے پہلے جب میرے دورکے وگر یہ نیورسٹیوں سے تعلیم پاک فارخ اتھیں ہوئے وّان کا داستہ بہت صداف اورا سان تھا۔ اس و دُت ہولی کا واور مصوبہ عمل کی خیر کئی شین کے لئے کارگذار با بداور واحد مقصد پر بھاکہ بالم کی خیر کئی شین کے لئے کارگذار با بداور حمال پر پر کسے کہ کارگذار با بداور حمال پر پر کسے کہ کارگذار با بداور محال پر پر کسے ہوئے کہ کاروار اور سندت وحرفت میں دیا نت داری انصاف اور دکھ رکھ آئے ہوال کی مزودت ہے جالائیں نہ کہ اس پر بچومت کریں۔ وہ ہماری شاندار کے افواج کواو ہی چارچا ندل گائیں۔ کاروار اور سندت وحرفت میں دیا نت داری انصاف اور دکھ رکھ آئے کہ کہ کاروار اور سندت اور کاروار کے دور میں اور اس کے دور میں افران کا مہم بالشان کام انجام دیں اور اس طرح بالعمرم ملک کی سامی ' بیٹیہ دراز ' نقافتی اور دمی نیادہ وسعت اور توقع پر داکویں۔

میرے عزیز نوجان گریج نیٹوا جہاں کہ آپ کا تعلق ہے ٹیجے ہی کہنا پڑے کا کہ آپ کوبوجدہ صورت حال کو جو کچے اپی بھی نہیں ' زیادہ سے زیادہ کارآ مد بنلنے کی کوشش کرنا پڑے گئی گرمیں آپ کونیمین وا آنا ہوں کہ اگر آپ قائد کا اُسرادل سے بھین ' انتحاد اور تنظیم کے ساتھ اپن نی عملی زندگی میں ۔ واخل ہوں مگر تو آپ ہم میں سے اکٹری برنسبت زیادہ کا میا ب ٹابت ہول گے۔

اس نتے سلسلہ مالات ہم آپ کواپناکرداراداکرنے ہیں مدودیت کے لئے ہم نے اپنی جگمعمم ارادہ کرلیا ہے کہ آپ کومعاشرتی انصاف اورمنصفان سلوک کا ایسا پاک وصاف ماحل مهتیاکیا جائے جس میں ذاتی قابلیت کی بنیاد پرسب کومسادی مواقع حصل ہوں گے اور ڈاٹ ،عقیدہ ،معاشرتی حیثیت اور دا فیا اٹرے دیج عناصر کی کوئی پروانہیں کی جائے گی ۔

کی کمان کوشش ندکی جائے۔

مجابتین ہے کہ باری صورت س مستلدم بیری ہدیں قرم دیے گی۔ بے شک اسا تذہ کے معلل میں ہم اپنا فوض اداکرنے کی کوشش کری گے لیکن مس اسامه على يرفع بهكره توم كسدوم المنفول ادايكي من كواي بنس كرسك اسانده كريشون على به كرانس السانول بالتينيري كربترى زارس اثروك كاموقع مداحة تبديم كمسدوم ان كى جدوج واليدا وإن برعرف بوتى بعدو شود كاكر مولدست كذروج موسق بيدا ولد كوهبك سانول مِن دُها لنه المنالس كُليتي كام ٥٠-

يه بمارسه اسامّهٔ ه کرام ی کاکام سیم که ده بمای آنده نسول کوملاقاتی اور فرقد دادان تستسبات کے زم سے پاک کرمیے الدان کوایک متحدُ ترقی کو ادرادقار ترم کے ساتھ س ڈیمانیں ۔ اساتہ و یکامتھی ہوجہ اس اداکرسکتے ہیں کہ خودان کادل ود ماغ تندوست دسنجیدہ ہو۔لبعض احقات اپزیوسٹی کے حدده داد ول اور کالحول کے استذہ میں واتی یاکسی فرات سے متعلق رقا بتول کو موادینے والی بار شیال قائم کرنے کار جھان میدا جوجاتا ہے۔ یہ بات اُن کے

فايان شان نبير -

آپ تور کے ذنباوں کا شیک طرح دحیان رکھتے۔ اورمی آپ کونٹین واڈ اپول کرقرم می آپ کا ای طرح محافل سکے گی۔ ہیں اپن قوم کے لیتے مًا خ اتعمیل طلبا اورطالبات دونوں کے بعض نہایت شاخارا ودخش دخرم زندگی کے ہے دست بدعا ہوں ۔خوا آپ کولینے اعتقادات کمن الم عطاكر عادرآب كويه و عدكاب ابن ملك كى منهايت وإسرارى كسائم برضافس خدمات ابخام ديره والقرر مكراجي يزيرين)

الب الكرم مغلف نسلول يُشتل مو يفيكه إوج وايد بى نقط نظرا درنعسب العين ركهة بين ايك طاقتوا ويمضبوط اور يحكم توم بناك کے نئے ۱۰ جزب لاڑی ہیں ؛ وسعت نظرا در فراح دلی ایک ایما مکٹ میں جہال کتنی ہی زبامیں اکمتنی ہی نسلیں بائی جاتی میں ، علاقائی وفا دار بول کو ایک میند تھے وفره الدی کان خدر کھنا خروری ہے۔ سادے ملک کی وفاء اری بیٹک ایک خاص حسم لمک میں آباد ہولئ کی بنایرآپ کواس کے ساتھ ایک نبست خاص ے میکن اسکے ساغری اور ہی سے زوکر آپ کو وسیع ترمیکیت - · · - پاکستان سے شدیدر والسنگی لازی ہے تاکر جس منفاحی حصری آپ اور وہاش اسکے تامیر س کی کماحتز حفاظت کی جاسے .حب تک ایس نہیں ہوگا۔آب کی چٹیت بڑی نندیش رہے گی ۔مثال کے طور پردیاست ہاتے متحدہ امریکہ کو **دریکھے**، بس کے اشدے ہرب کی مختلف نسلوں سے تعلق رکھے ہیں ، اس بہلم میں آریر مدّوں ایک دوسرے سے موہد کا درایک دوسرے کوموت کے گھاٹ آ ہ رہے دیکن جب وہ اپنے نے مک میں آباد ہوگئے قودہ ہمیشہ کے لئے اتحادہ بیکا بحت کے دشتہ میں منسلک ہوگئے ۔

ہمارے طلباء کوزندگی میں ایک اہم کرداراداکرا ہے کیونکہ ہمارے ملک کوجرات منداو۔ بلندکردار لوگوں کی شدید خرورت ہے۔ایسے لوگ جسول نے دور النعلیمیں وسیع وسیط معالع کرے قرمی نندگی کے سے خوب سیاری کی جواکدوہ قوم کو بلندسے بلند ترمقالت ترتی کی طوف لے جاسکیں ۔ آپ کے مک کی آئی برآب ہی کی طرف تی ہی اکرآپ قوم کومیج تسم ہے رہن ہی کری - ہمارا زا ندوہ بازی اور جارس کا زمان نہیں ۔ یہ زان قریم بیشہ كم ف لديكا ب ار، و بمارے مك كوزمر فربال الديسوارك فرورت ب نعيرة كى مرورت ب في الحال آپ كاكام مي ب كدآب ايناوقت مفيد كامول يس مرف كري اورزيده سعز إده تحوطى بهم بهنجائي اكراب كى قوم أربر ازكرد.

طدبا رمع شرے کا ایک ایساع فصرم یوس برخاص و تدوری عائد موں ہے کیونکہ دو قرم کے مستقبل کے معماد میں البغوالمبنیں بہلے ہی سے اس آگا كام ك تيارى شرور كرد يى جائية - انبعي كى فوعى فاحد كى ترق كرمني كام كرا برات كا ورساعتى برى برى قربانون كم التي تيار جنا برات كاد دىدگ ادرائ ولمن باكستان كى اسى علبار كا طوعل كيابونلى يە اس مىلىلى آپ كودىدى باكستان كىلىن جدوجىدا دەملكىدى ددۇل صنول كى آبادى كى مِدْت تركىبى كوچىڭ نىغادىكى تاچە چىكە چكىشاق كى بائنىسىدىك بى نىسلى چىمىمىلىنى بىلى خىلىن ئىلىلى كالمجوم مېرىيى ، بحري ان كانقط نظرالي ي بادران ك مقاصدا مدنعس العيمة في شرك بي اليه معافر عيم مح كري مي اوركية قيم مي المذاآب كالسامة

اختیادرناچا بینے جکروں کودا دے اور قول کو ابھار دے۔ یہ بات قرم کوالی قرت عطاکردے گی کہ وہ ترتی کے میدان میں آئے بڑھ سکے گی۔

مختلف نسلوں کی طرح پاکستان میں مختلف زبائیں مجی بیں۔ ایسے ہی جگہ جگہ طاقاتی وفاداریاں بجی بیں لیکن ان مقامی وفاداریوں کی حفاظت کے

التے لازم ہے کہ ہم اعلی ہم کی وفاداری بین پاکستان اوراس کی مثلت سے پاس وفاکوزیا وہ لیح فطر کھیں۔ بالفاظ دیگر بہیں بہترین ہم کے پاکستانی بناچا بہتے۔

اگر جمارے طلباء پاکستان کے بارے میں می محتم کامیلان پیرانہیں کریں گے تو وہ شکاریوں کی معطلات میں وہی بات کریں گے جس کو نشانہ کی بطح " بنگر

میٹو جانا کہتے میں۔ انعیں لینے آپ کو قیمنان ملک کا تخری مشتی نہیں بننے وینا چا ہیئے۔ انعیس پاکستان کے سلسلہ میں اعلیٰ تم کی وفاداری پیراکر نے کی جد جہد

کرنی چلہیئے۔ وہذان کے لئے اوران کی کہنے والی نسلوں کے لئے کوئی ستقبل نہیں ہوگا۔ اگر اتفاق سے کوئی بات طیک نظرنہ کے تو بہیں اس کی فلط ت شدری نہیں کرنا چا ہیئے۔ ربائد بہت بلند نظری اور وسیع المشرفی سے کام لینا چا ہیئے ، (تعیمی) (تقریر: اجتماع طبر ڈھاکہ)

### اشيائة صرف كي صنعت

پاکستان ہوہی ترقی کی راہ پرگامزن ہے اور منعتی ترقی ہمارا کی ایم نصب نصب ہوں ہے۔ ہم نے ابتدائی مشکلات پر قابو بلنے کے بعداب مک کو صنعتی طور پر خود کمنیل بنانے کی جوسعی کی ہے وہ کئی منازل طے کرچک ہے اور گذشتہ آخدسال کی جدوجہ دہیں بالخصوص ہم نے معاشی و تعنی مہدان میں کئی مراحل طرک کے قدم بڑھانا مٹری کو دیا ہے۔ ہمارا ملک شیائے صرف کی منعت ہیں بالخصوص ترقی کرہا ہے اس سے مکٹ بی عام دونم و کی ہمالی اسٹار بھڑت بنے گئی ہیں اور فرع کی زرمبا دلر بچاکراب ہم بھادی شیبنری اور و دی ہمان کار ملک نیا وہ می کرسکے۔ دی میں دار و ترکی کورسکے۔ دی میں ماں منگار ہے ہیں تاکہ ملک نیا وہ می کرسکے۔

### اس مُصقى كتابچەمىي ملك كەسنى ترقى كامخىر ئۇسرى كانجارت سىزارىگە

دسی پارج بعات ،اگانی اسوتی کیرار کیلی کاسامان محفوظ مشده مجل - پخته اینیس - با بکسکلیس ابرتن ، با مشک ا در صینی می کاسامان موشف ، کلفذ پیٹسن کی بنی جوئی چیزیں وغیرہ -

الم منظم کی تصویری جن سے اشیائے قرف کے نعیس منوسے نظر کے ماشنے ہم ہے۔ نظر کے ماشنے ہم سے اسلامی مناز میں مناز

قيمت مرت جارآ لاه

## عبنالله

بنگالی ناول

قاضی إنمدا دا کی --- با داد: مرموع

منوج ، الوالعثرة محروب والحق يا ناول بنگالى زبان كم متبول ترين نا ولف بي سع سے جے بہل مرتبار دويس براوراست بنگالى سے ترجم كيا كيا ہے - ناول أيك عبورى دورك دورك معاشره كي ميتى جاگئ تصور بہائے سامنے بيش كرتا ہے جس بينى نندگى مُلكى زندكى كے ساتھ موكش كمش ہے اورا خركار نے تفاضح بات كائنے بدل ديے بي -

ناول كالبر منظر بنگال كاب،

اس کی کہانی ہم سب کی اپنی ہی کہانی ہے اوراس کے مطالعہ سے معلام ہزناہے کہ

پاکستان کے دونوں حصوں کا تاریخی اُ تقاکس طرح ایک سی بج برموا اور ہم ایک دوسر سے سے کس تدر فریب ہیں ۔

. . بم صفحات نغیس دیده زمیب مردرق

مجاورمان ) چادرده

مجدد بادم، طلائي لدح -سانسم عاررد بده

ادارة مطبوعات بإكستان بوسف يجس منبره ١٠ كرايحي





JTR.PMON



## باکستان شاہر وِترقی پر ہمارے نئے بانصور کنا بجوں کا سلسلہ

ملک کی ایم صنعتوں پڑا دارہ مطبوعات پاکستان نے مصور کتا بچوں کا سلمال ہی ہیں شروع کیا ہے۔ جو ملک میں اپنی افا دیت اور فیس اکرائن وطباعت کی خوبیوں کے باعث بہت مقبول ہواہے۔ یہ کتا بیں ہرموشوع ہے دیجی دکھنے والے اہروں ہے مرتب کرائن گئی میں اوران کی خندوصیت یہ ہے کران میں ملک کی ان ایم سنعتوں پر مختصر کریکسل معلومات ، اعدا و دشاراور اہم حقائق ، عام بڑسصنے والوں کی کیجی اور استفاد و کے لئے بیش کے کئی ہیں۔

ہرکنا بچرا در میرمچی ہوئی بادہ سنے کی نفیس تعاویر سے مزین ہے۔ ان تعدمید در کو دیکھنے سے مرصنعت کے مختلف مراحل تیاری وغیرہ کی کمیفیت لودی طرع ذمی نظین ہوجا آئی۔۔۔۔

سرکتاب میں جدید ترین معاوات او لاعدا دوشاد بین کے گئے ہیں جن سے ملکی صنعت کی دفتاد ترقی کا بورا جا كر شخص کی نظر کے سامنے آجا ہے ۔

استفاده عام کے بیتی نظر سرکتا بچے کی قیمت عرف چا دائے ایکی کئی ہے۔ یہ کتا بچے اب یک شائع ہو مکے میں :۔

بیٹسن کی سنعت سیمنٹ کی صنعت عیا ہے گئی کا شت اورصنعت کیٹر ہے کی صنعت بین کجلی کی صنعت مائی گیری میں کہا گئی کی صنعت مائی گیری اشتی کی صنعت ارتباطی کی صنعت ارتباطی کی صنعت کا غذ کی صنوعات غذ ان کی مصنوعات عذائی مصنوعات

يك كاببته:

ا د ارهٔ مطبوعات پاکتان، پوسٹ کس نیز ۱ کراچی

Ŝ

### ۵ د نو کراچی فروسی ۱۹۵۹ م

### " د وان نمالتِ ارُدو \*:\_\_\_\_\_

مجه معلوم برآج وييان فاتب أرد وكاكوني ايسانجوم ياتلى نسخ موج ونهب جهامهم احاوره بهماهسك درميان مرتب جواجوا ودان وونول اشاعتول سيمختلف جو مرج ده مخطوع کی موج دکی سے بنابت ہے کہ دیران مالب ۱۹۲۱ء اور ۱۹۲۷ء کے درمیان بھی ایک بارمرتب ہواجس کی تقریبات می اوراس مخطوط کے علاوہ اس كى مل اولقائم كبير مفوظ بني الدور تقليب كلام فالبكوس كاعلم بكرا ١٩٨١ و اود ١٩٨٧ وعد درميان مي كوني سخد مرتب اواتقا مكن ب ١٩٨٥ يس يلتخدم ترتب جواجوا ورجما را موجوده مخلوط بي وه صل أنخرجو-

مولدى كريم الدين بالخابق في عهداء كوتريب بى أردد شوائك تذكرت مرتب كف تقربهال محكوسة الزنينال" ( اختتام اليعن ديم بريم المداء ؟ اختنام لمباعث جولاتی ۱۹۸۵) اورد دمراکارس دیسی سه خود ۴ طبغات انشعرائے مند ۴ (تالیعت ۱۹۸۱ء- لمباعث ۱۹۸۸) -اک وونون تذکرول پی موقع کریم ادیں سے خانب کے اُردود وان کا ذکر کیا ہے جس کی نشان دیں سب سے پہلے فتی محد اکرام صاحب مؤلف فالب نام اسے کی تقی - اور مولی کرتم الدین کی شہادت کردیوان فالب کی ارکی ترتیب کے سلسدیں بلورا ساس سنال کیانتا ۔ موجدہ نسخرخد مودی کرتم الدین نے تیاد کرایا مختاجی سے اس کی ایمیت

#### \_\_\_\_لِعَيْرِصْفِي الا٢) العترت يراني :-

ن وی کھوٹی ہے جو اسک اپن زندگی کا آسندے گرج ب بات ہے کہ جس لوگ ایما کہ کمائی کو معن ایک علامت بھتے میں دن م وا تشدی خیالی سلن ایک نسب مین منی جرب یک اند سنیم به چند مند و کاکهنائے کیلمی اگر فیال پیکردم دی نواختر اسلام ان فلدوا بها دیجن درا عواکم اسر من تھے میں کہ وہ اپنے آس ماص مجوب کے فروں کا شکارنہیں بلکڑو وہ بی مرسق پر مائن ہے ۔ اے مست دھنے کے سے جذبہ رومان کی ضرورت ہے۔ ا وربين سلن ا ورشيره يمن س مدرك توليموست بها فيهيد استدان كى خرارت نهيس:

سلى يرسل برائدي كان كالسيح مي وال مركزي مداقت ب ، وي صوات جان تيكة جير ببين اختر كما كاس تحيي سه ا والتبنولة ا س الم بنوره الما مد كبايت مها رے خيال مينكى ز صرف ايك علامت منه ور زعم فنسب العين وبلك وايك وتده جا ويدحق بقت سبع - اختركى وليكن ي مردد کوئی نرک در نمل مول برجس کی پرورش شدند سے خاص احواد سے تحت ہوئی ا درجس سے پنجاب کی محبت خیز زجی اخترسے وابھا نہ حسّن ي برس المبيني الم كيمي مو گرافتر اسيطى ، ديمان اين وغر مت نامون سے بيا راسے ر

اخترے کا مہم کی مصحب الولی اور دوم ہرسی ہے جذب سے بی حمورہے ، گرب بے جان ہے کہونکہ اس بیں اختری شخصیرے کھل کر م شنه نهیرة کی ۱۰ س کا مزاع حس عِنْق اور و بان می کے ساتھ جسی سنا سبت دیکھ ہے اور یا ظان<sub>ہ س</sub>نے کے حجال پرسنی اوعیشق ومحبت **کی گرمی نش**یوں اورخنگ سياس ان کا بس يم كس مايكسيس ي

کھ ہوگوں کا خیاں ہے کہ اخترک شاعری مس کہیں کہیں ابندال ورسو تنیا نہیں کھائے ۔ گمریفقس صرف اخترے کالمام ہی کوموروالمیڈا نهي شهراتا بكرمينندل ا در ركب مف من من من الاستوا وب م باجديد و دركا سراية عروا وب كسن كادامن مى پاكسنس سني . اختر كه بهال الناقع كما مغرشوں كاسب مند إن ك شدت ولاساسات كى يزى سے وو مذبات كارومياس مذكب سما كاست كدا سے زبان و بيان يرقابينها دین درور سکت دا درم سکت دا دس سے اک موال شامود ساک طرح وہ سے می داسے معامات کی محاس می کرمانا ہے جن کی نفاست بہندا میں دہتے مل منی موکسی ریرشا عرکی فامی ہے ایماری اس کا فیصلہ خلاقیات کی کجائے جو ایات بی کم سکتے ہیں۔

اختر کی شاعری اب وانی سے زیادہ ارکی حینبت افتیار کر کی ہے ۔ اور م شاعرے مزاج اور پار، بائے فن کاس مینبیت سے بی جائزہ مسکت میں۔ اس سے کو وہ محاد کرمکا ہے کہ نا ورو مان اخترے رو وشا وی کوسبت کچہ دھ ہے۔ اس کی سب بری دید صنف اوک سے جرالي دفعہ بخت وجال قدر لَى دنگ روب اور ول كيفيات كرسا تعديم است سائن آل عن +

### دوم پېرائس قائد اعظم رح (کراچي)



الما دو ب السراق في معارف الإخراجان



ي وجود الرب عن أفرال الدين أوا لان ؛ فراز الألف الناجة عما ي



العام الموات في جمارت في الجمي أرا من



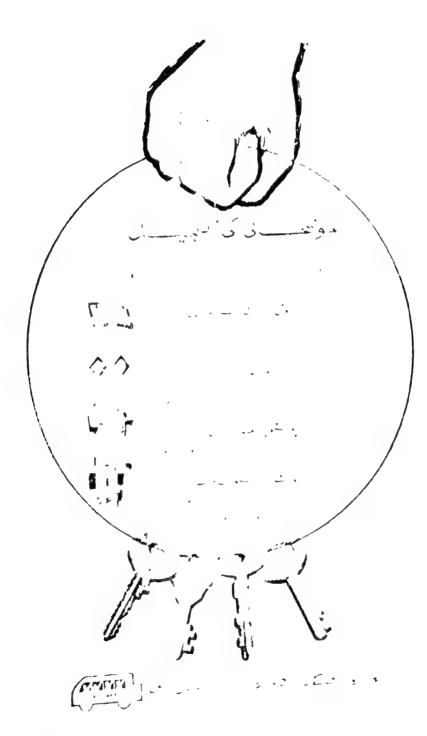

.......

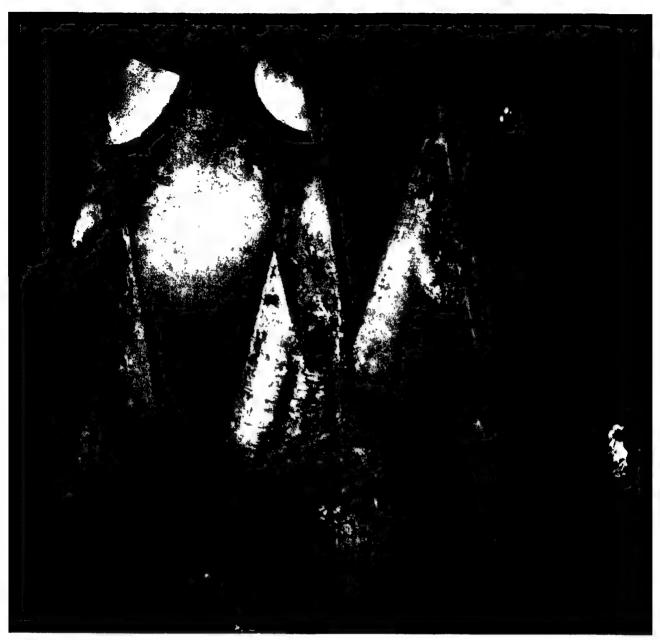

وْاكْرْمُونِي عِبْدِلْحْق جسيم الدين جوتس بليمآباري خَافَى بَكُ فدرت الله نبآب انظارحسين ففالحركيم فعنتى الوم باكتا الموم باكتا الموم باكتا الموم باكتا الموم بالدين عالى الدين عالى الموم بالما في الموم بالموم بالم ممتازحسین صادف حسین شوکت کمتانوی مارج ۹۵۹





the second of th



بوس خاص نمبرته فی کابی که این ایل ایک دوسپ برچار آنے اپنے اب شانج فردة: اراع مطبوع بالسنتخا يوسف بس <u>الم</u>اكري

سَکاندچنانا ساڑھے پانچ دوپے

| ٧.          | بچرنش لمبع آبادی<br>جونش لمبع آبادی                 | ن <sup>ه</sup> المحاتين<br>مناع المحاتين                                           | مذالات،                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الر         | بر حا <b>ي</b> بيعا<br>مستيدو تارغطيم               | ئېدا مى جنين<br>كېانى مين فارى اورمىشىن كا بىشىنة                                  |                         |
| 44          | مت زهبین<br>ممت زهبین                               | ې ماري د ميرومبد<br>الاي ابدي مبرومبد                                              |                         |
| <b>4</b> /4 | قدرت الله <u>ش</u> نوباب                            | ادىپادىيا ئادى تۇرىي                                                               |                         |
| ۲۳          | مستبدايسف بخادى                                     | رنية كالمانى فعال كرنباني                                                          |                         |
|             |                                                     |                                                                                    | پاکستان ديبون کاکنومېش: |
| mm          |                                                     | معتور                                                                              |                         |
| بابط        |                                                     | سفارتنا نه او تجاوي                                                                |                         |
| ۳۵          | شابواحمسده نبوى                                     | بطبش المستعبالي                                                                    |                         |
| ۳۸          | يجسيم الدمن                                         | فأعليه معدارت                                                                      |                         |
| ساب         | ۴ کنام مو <b>نوی عبدا</b> لیق                       | ألوابش تتافطاب                                                                     |                         |
| 01          | <sup>د</sup> ميل الدين عالى                         | اويون كالكو فميش ادبورتهاز                                                         |                         |
|             |                                                     | •                                                                                  | افساحة ا                |
| 40          | أننطا زسيبن                                         | * عماد                                                                             |                         |
| 44          | بساد ف حسهن                                         | اورسورت عل آيا                                                                     |                         |
|             |                                                     |                                                                                    | علاقاني ادب،            |
| 110         | مستدامجدغل                                          | مشدنی پاکستان کے موکس عمیت                                                         |                         |
|             |                                                     |                                                                                    | هنی ا                   |
| 94          | بيلال الدين الحمسيد                                 | يا ت في مصورون كي نئي غييفات                                                       |                         |
|             |                                                     | ,                                                                                  | القا <b>دت</b> ،        |
| 91          | مولانا الجوالحيلال غروى                             | خسید نام کی استیبال<br>فقد حمّا ن کی ایک شام دنوده د                               |                         |
| 1.4         | ، بارت تجارزن                                       | فعد حمّا ن کی ایک شام ربوده د                                                      |                         |
|             |                                                     | eng.                                                                               | غزلبي،                  |
| 1115111     | شان التي تحقي                                       | اغشل، کرتمنیفسو                                                                    |                         |
| 111         | عبيبه التدخب وير                                    | في بسنس دموي                                                                       |                         |
| 116         | نيميت مانظهر                                        | مران بدن ظفر مران مران الم                                                         |                         |
|             | -,                                                  |                                                                                    | گردوپلیش:               |
| IFA         | ,                                                   | درغی احسالات<br>مرس                                                                |                         |
| 149         | انم-انم- اكرم                                       | رون مسلوب<br>پاکستان کی سنعتی ترتی<br>فی د تین رود<br>تامیش کرد مید قرمی کرششد کرد |                         |
|             | مين: معمد كبرياً معمد كبرياً <u>معمد كبرياً الم</u> | یق: تین روا                                                                        | سرود                    |
|             | ین ۱۹۵۹ ۱۶ میں اس تقویر کو اوّل اخصام لا)           | ) نقاشی کی دوسری قومی نمانسش ، کرا پر                                              | (پاکستا ف               |
|             |                                                     |                                                                                    |                         |

# ابس کی باتیں

اه نو کا بیشارهٔ خاص اُن خوشگوارها لات کا عکس ہے جنسبتا حال میں بروشے کا دائے ہیں اور مہاری قومی تا ایخ میں ایک سنی منزل کی خبروسیتے ہیں۔ اور میں اس کا با بیار متنیا نہ ہے۔ یہ پوجھیے تو سیحالات بجائے خود ایک تقریب ہیں جس میں جشن استقلال در جش چھول پاکستان دونوں عرف ہیں اور قومی زندگی ستحل تمام کثریں ایک ہی سلینچے میں ڈھول کرو صدرت بن گئی ہیں۔ وحدت پاکستان ج

پائ بین منتری شرک اردین کوتوی معالمات کی باک دورسنجه النه کاموقع اله به بنظا سرمهت بی مخترج بضوعاً گیاده سال کے اُس فوہل عصے کو د کھینے ہوئے جبکہ وزار نوں پروزاد تیں آئی دہیں ، جانی دہیں بیکن زندگی کے کسی شعبے ہیں بھی نمایاں میشیقد می نہوک اس کے بیکس ہمارے د کھیتے ہی د کھیتے ہی ہمینے کی انتہائی قلیل نرت میں جربرق رفتار مہرجہتی اقداءت ہوئے ، وہ حقیقتا جرت اگیز ہیں ، اوراس قدر فراداں کہ اُن کاشاداً سانی سے کمس نہیں - رہے سفینہ جائے ا

آئم اس شاده کے فلف مفدا مین میں محال کو مکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سکسیلے میں ہمیں وہ دن ضوعیت سے یاد دیں گے جب سال نوکے آخا ذسے معدوا تو مور بعدون آئی ہائی کو ان مور میں گائی کا میں اور اس کے درو دیواڑ فواسخیاں گئی اللہ ہوا ہیں ہائی ہوا ہے۔ پہلاؤن محال اور اس کے درو دیواڑ فواسخیاں گئی مربیدا ہوا ہیں ہے۔ پہلاؤن محال المؤسل کے دورو کا میں ہوا ہوا ہیں ہائی ہوا ہیں ہوا ہوا ہوں ہوا ہوا ہوا ہے۔ پہلاؤن الرک ان کے ایک مندو میں ایک معرف المؤسل المؤ

جب پاکستان کی علمی واد پی شمعوں سے نف اور نیوسی فورتی تو ناگہاں ایک ناساز اتفاق نے ہیں ایک اہی شم سے عودم کردیا جس سے ہاری ادبی محفوق یو خورت کی مخدول یہ خورت کی خورت کے خورت کی خورت کے ساتھ سے میں جس کی خدات محتاج ہاں جہ ہورے کی کوشٹ میں اخری و دست کے ساتھ کے خورت کے ساتھ کے خورت کے ساتھ کے خورت کے خورت کے ساتھ کی خورت کے ساتھ کی خورت کے ساتھ کی خورت کے خورت کے خورت کے لئے دی خورت کے ایک میں کا میں مائے اور میں اس مائے کی مرد میں اس میں کا دورت کی مرد میں کا میں کا میں کا دورت کی مرد میں کا میں مواد کی مرد میں کا دورت کی مرد میں کا میان کی مرد میں کا کہ کا میں کا میان کی کا میان کا میں کی کا میں کی کو کا میں کا کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا میں کی کا میان کا کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کی کا کی کی کا میں کی کا کی کا کی کا میں کی کا میں کا کی کی کی کا میں کی

## يم پاکستان

استدملتاني

امن عالم توفقط دامنِ اسلام ميں ہے حُن كا جو تھى تصور ہواسى نام ميں ہے ترکی ومصروعراق وعرب و شام میں ہے حُن ظا برمعي فقط عالم اسلام ميس کی مقصد تونہاں گردش ایام میں ہے أر كربينيا جركهي بحى تواسى دا مي ب وہ ہدایت جونو داللہ کے پیغیام میں ہے خاص اک يوم يه اسلام كے آيام ميں ہے اک نیا تجرب اس دور کی اقوام میں ہے ملک جوسب سے بڑا عالم اسلام میں ہے

مزدکی ہوکہ ننسزنگی ہوس خام میں ہج صورت خيروسلامت بوتواسلام ميس بر ده کهان لورپ وامریکیمین و جوشن و حال حسن باطن كا قرام كال بي نبس اوركهين كسى منزل بى كى جانب توروال ہے دنيا كون اقطارهما وات سے إبر كلا عقل کوا درکہیں سے بھی نہیں مل سکتی يهم برسال منانے بي جو پاکستان کا ہوگئی دین کی بنیا دب ملت تائم ذمّه دارى مى اسى كى بنيادهس

رازِعظمت ہے مقاصد کی بندی میں اتکہ ہم یہ سمجے کہ بندی درویام میں ہے

### نظرحيدم ابادى

بنام روح آزادی وہ ساماں ہم نے دیکھاہے قفس اندرفنس حسن گلستاں ہم نے دیکھاہے نظركو روح كؤدل كوہراساں بم نے دمکھا

کہ احساسات کو بھی پابجولاں ہم نے دیکھاہے وہ دورِ انقلابِ چرخِ گرداں ہم نے دیکھاہے

خضركي شكل مين رمزن امامان سياست تنق سيدباطن اجاك رونق صبح سعادت تق

سیدبان، با سرب برا کے حکومت تھے ہایوں بخت مجم شخنت آرائے حکومت تھے اللہ در کھاہے اللہ بال م نے در کھاہے اللہ در کھاہے اللہ در کھا ہے در کھا ہے اللہ در کھا ہے در وه دورانقلاب چرخ گردان ممن و در است

جهال وحشت كے جمونكوں ولرزتى عنى فضلے دل جہاں سینے کے داغوں سے تحتی بار تقی محف ل جهال ملبل كواذن نغميب رائي نرتقاعال

وہ دورانقلاب چرنج گرداں ہم نے دیکھاہے

ىە يوچىوكىيىغىم، كىيا دەھەتقە،كىيى جاگ رزيجيكس فاوركسي قيامت بمبردهاني تقي ہارے ناخدانے کچھ ہوا اسی حیالائی تق

ا تعنور میں امن اور سال پہ طوفاں ہم نے دکھیا ہے وہ دورِ انقلابِ چرخِ گرداں ہم نے دکھیا ہے

تلام تقاامانت دار لطف وراحت سأل ممكنی برق تقی اب تک گهدارغم عال تربی تنفی تقی ماتم گسار لاست بسمل تربی تنفی تقی ماتم گسار لاست بسمل

جہت کوندیم شبنتاں ہم نے دکھا ہے وہ دورانقلاب چرخ گرداں ہم نے دکھا ہے

> وه عهدِ بعضی اس قدرمسموم وابه سرتنا گلول کے لب په کانٹے اور سرکانٹا گلِ تر ہما کمال آشفتہ مال و بیقے۔ رار وزار و بے زرہما

مر مرب کمالی کوزرانشان بم نے دیکھاہے دہ دور انقلاب چرخ گردان ہم نے دکھاہے

سدانن کار برسما بند دروازه محومت کا مقدر موگیا مقا ان کاحصه دُور کا جلوا کمال وه باب عالی اورکمان م سے وفایش

دعاؤل کوئمی ہوتے نزر دربال ہم نے دیکھاہے وہ دور انقلاب چرخ گرداں ہم نے دیکھاہے

خدا کاست کراب دہ یسبم انداز کہن بدلی نئے ساقی نے بُنسیا دِ بساطِ انجسس بدلی کچھاس اندازسے تقدیر اہلِ عسلم دفن بدلی

کہ اخت رہر خنور کا فرزران ہم نے دیکھا ہے وہ دور اِنقلابِ جِرْخِ گردان ہم نے دیکھا ہے

# "وه جمك القاافق"

اگران حادات پرنظاؤالی جائے ہوگزشہ جنگا جائیں کے بعدر دنا ہوئے ہیں قریبیں تیسلیم کرنا پٹرے گاکہ جس دور سے ہم گزرر ہے ہیں والیک نہایت ناڈک اور پُراشوب دور ہے اور اس کے ساتھ ہے انتہا ہنگا مرخیز کھی۔ اس ہیں تمام اقوام عالم معرض امتحان میں ہیں ، اور ایک مسلسل دوح فرسا آ زباکش کے مرصلے کے گزرہی ہیں ، کوئی ہیں کہرسکتا کہ کہ کہ کا انتہا ہم کی انتہا ہم کی باہو ، اور اگروہ خوش ہیں ہے اس پُراشوب دور کے اس پارامن دسلامتی کے کنارے پر پہنچ بھی جہیں گار دی ہیں آ وان کی حیثیت کیا ہوگی ۔ اُن قوموں کے لغ جو سفح مرسی پر اُنہیں آ واد قوموں کے زمرے میں شال ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری کے مرحلہ اور بھی صبر آ زبا ، اور مجلی جا کھران ہے ۔ وہ دو ہری آ زبائش سے دوچار ہیں ۔ آزادی قومرت ، آنا ہی کرتی ہے کہ اُنہیں دجود میں الکرایک کھے میدان میں چوڈردے کہ وہ جنس یا مربی ۔ برنازک مرحلہ کچے اور بھی کھن ہوتا ہے کیونکہ اس جنس یا مربی ۔ برنازک مرحلہ کچے اور بھی کھن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ساری شکمکٹ اپنے ہی ساتھ ہوتی ہے۔

بمراز دستبغيرى نالسند ستعدى ازدست نويشتن فرياد

اور پھروہ تومول اور ملکول کی مسلسل باہمی شمکش ہے جوسب کے لئے بچساں ہے اوجب سے کوئی بھی آزاد نہیں رہ سکتا۔ پکستان مشروع ہی سے ان دولو قسم کی شمکشوں سے دوچار ، ہاہے، بلک حقیقت تویہ ہے کہ اس کے لئے بختم کی شمکش اور بھی بلائے جال ٹابت ہوئی اور کچھ ہوئی۔ گویا ہمیں دوہری نہیں تہرک شمکش سے دوچا رہونا پڑا۔ کچھ غیرول کے باتھ سے اور کچھ لینے ہاتھ سے،۔۔۔ اور یکیفیت ہوئی کہ سے

كاروبارموج بابحرست خوددادى مجو درشكست ويشتن ب اختبارا مناده ام

اس طرح دس گیارہ ابتدائی نازک سال سیسکتے ، رینگتے ، کلبدلاتے ، ایٹریاں دگڑتے گذر کئے ۔ نہ کوئی مسئلہ صل ہوا ، نہ کوئی چارہ ور دِنہاں ہوا - حالات دوبروز بدتر ہوتے گئے اور برامیدککسی دن ایک دور پوشگوادیمی آئے گائوہوم تر ہوتی گئی سه

مرد مال روزيهي مى طلبنداد ايام مستكل اينست كدبررد دبترمي ميم

یهاں ان انسوسناک حالات کو دو برلنے کی خرورت نہیں کیونکہ ہم ان سب سے بخربی واقف ہیں اور تیج پر چھنے تو بارباران کا عادہ ایک خفانی وہنیت کی نشانی ہے۔ بہت اچھاہے کہ ہم ایک بروتت انقلاب کی بدولت اس ریخ وکرید اورتگین آزائش کے جھانک دورت اس کی نشانی ہے۔ بہت اچھاہے کہ ہم ایک بروتت انقلاب کی بدولت اس ریخ وکرید اورتگین آزائش کے جھانک دورہ میں ہا ہم کورہ ہم ہمارے لئے ہمان اور ایک بارمچر لویں ہی دوان اورتا بناک فعنا ہیں واضل جورہ ہم ہمارے لئے انتہاص حت مندا ورح صلدا فزاہے۔ بلکہ یہ فعنا اس محافظ ہم اور بھی خوشگوارہ کہ اس میں دہ اندیلتے ، وہ رکا ڈیس نہیں جوا کیٹ گئیں دیواربن کرہارے درائت ہیں کھڑی ہوجائیں اور بہم آئے بر صف سے روکس میں انتہاں کا کرساوا بت خانے کا برشاخان زیر وزیر ہوگیا ع

آل سيل سيكيرم بريندستم من

اورآج اس طوفانی برق رنتار مهدآفری القلاب کی بداست جارے ماین ایک کھلامیدان ہے جس میں ہم بوری آذادی سے گرم جردال ہوں اوران مقامات کو طرز کی کوشش کریں جن کے ہم نے ایک آزاد دلن کوٹال کرنے کی جدو جہد گئتی ہیں وہ مرکزی بات ہے جوموجدہ القلاب کوحاص اہمیت عطاکرتی ہے۔ ادر باتی سب کچھ اسی نقط کروشن کی تفسیرہ اور بس کو کی بھی تحرکی یا واقعہ ہو، اس کی روح رواں وہ جذب شعوریا تصوری ہواکرتا ہے جواس کی تہم میں کارفر با ہوا درجس سے باتی سب مظاہر روستے کارگئیں۔ چنانچے حالیہ انقلاب ہی اسی لئے اہم ہے کدید چے معنون میں انقلاب ہو ما ما بعید بناوم حتی یعنیو ما بالف بھی کارفر با ہوا درجس سے باتی سب مظاہر روستے کارگئیں۔ چنانچے حالیہ انقلاب ہی اسی لئے اہم ہے کدید چے معنون میں انقلاب ہو ما انقلاب ہو جائی یا نشر اقتداد رہے بلک کی بناف ہم کارست کے بدلے دومری حکومت نہ بس اور نہ اس کی بنیاد ہم جوئی یا نشر اقتداد مرب جائی بلک

ماه ني اكراجي رخوص فمره ١٩٥٥

ید ملک دقرم کھتی ہہود اور توام کے مفاوی کو بہترین طور پر رو جھل لانے کی پیضلوص کوشش ہے ۔ اور یہ ویفیقت عوام کی حکومت برائے عوام ہے ، جو راست کے اطل ترین تعنویت بوری بری مناسبت رکھتی ہے ۔ ہم نوش شمت ہی کہ بسی اطلی حکومت کسی ناگوار صادتے یا کسی شور وشر کسی کشت وخول ، حصول اقدار کے لئے کسی رند کسی اور انتخابات باکس او یشکل میں نہایت گران تیمت اوا کئے بغیرائھ آئی ہے کو ایم ارسے قدم ستال دن کی آخری منزل تک لیفیر زحمت رفت رہنج کئے ہمی اور بہترین امرانات فرقعات کے ساتھ

موال المنتبل مرحم في مفيك كها به :

تم كى قوم كى تارىخ المشاكر ، كيو دوبى باتين بي كرجن پر بي ترقى كامدار باكولى جذب وين مقاكر بس في دم مي كرد ، فرة اضروه كو هم أكب شرار باكولى جادب ملك و ولن تقاص ك

اور بمارے انقلاب میں یہ دونوں محوات بوری شذت سے کارفرہ ہیں۔ اور بہنو ہی مدہردل اور مجابدوں کا نشکل میں جذبہ دین ہی جے جس فی حقیقاً قرم کے بہارے انقلاب میں یہ دو آئی آئٹ نہاں کے شعلے ہیں۔ بہار اسروہ میں ایک ای روح میونک دی ہے وار شروع سے ایکراب تک جینے ہی اقدامات جوتے ہیں وو آئی آئٹ نہاں کے شعلے ہیں۔

سب سے پہلے س جنی ندورت بی دہ معاشرہ کی براعتبار سے تعلیمی ایس کے میرجند کو بیدارگزامتما، اسے برایوں کے چکرسے محات ولائی تھی آگا وہ تزدرست اوچرت وہات ہوگرتھ و ترقی کی راہ پر پوری مستعدی اور برور نیا ری کے سابھ گھڑن ہوا بالفاظ دیگرساری قوم کے جم اور ول و واغ کوز ہرسے پاک کر کے اشاش بنتا ہی بنا اسحا تاکہ میداب حیات میں اس کی صلاحیتیں اوری اوری اورائی اورائی کا نبوت دے سکیں جنانچ ابتدا میں اسی ترام براہتسیار کی کئیں بواس جہ بی و دانی قسب ایتریت کو باعث موں ۔

اس سلسله سی ایک ایم افزام أن خوا بول کاسته باب تخاج سابقه حکومتول مربّرون ، سیاست دا نون به کلی جاعتون اور قوم دخمن مخاص کی مرگرمیو کانیچه تغییر ، چنانچه آن پر مله دائے خرافانه ہوئے اور ب وربیہ ہوئے ، اور اس طرح کر اصلاح مفاسد کی کوئی صورت آزمود و مذربی ، خود خوض اور مفاویست وزار توں اور سیاست دانوں قائع قبع جو ااور نت نسبا آخوب بیر کرنے والی جاعیں بی مکل طور پر ساتھا بوکسیں ، یہ ایک بہت بڑی کامیا بی تنی چوال شائی کی استوادی کا باعث میں سیکپر مرزز اور سیکپر آزیت ورسس بھی وان دیا موال تغابر اور تی تعادل کاموال تغابر اور تی تعادل کاموال تغابر کاموال تغابر کی استوادی کا بول اور جانا ہے .

ان بنیادی اقدامات کے بعد جرمجے برا وہ ایک بی معالمہ کی متلف شعوں اور ایک بی درخت کے شاخ دبرگ کی جینیت رکھتنے ہے۔ ایک بہت بڑا سوال مہاجرین کی آباد کادی کو مسلم تھا، وہ سند جوہ س کی رہ سلسل موخ الو بسی تعاور بنظام تعطل کی حدتک بہنج گیا تھا کی بھی بہیں کا گر معنی اور اس کے ساتھ سیکڑوں بے اس اور جیسیت زوہ پاکستانی عوام کی تنے خوابی تھی اور اس کے ارہ اس کے المعرف اور برز ندہ ورگور جوج تے دلیکن نید ورموا ما دور موانا وارد س کے ساتھ سیکڑوں بے اس اور جیسیت زوہ پاکستانی کے اور اس کا مطاب تھی اور اس کے ارہ اس کے وہمن بی اور اس کے اور اس کے اربی تھی اور اس کے اور کی بیان کی اور کی بیان کی اور کہ بیان کی اور اس کے اور اس کے اور کی بیان کی دور کی بیان کی اور کی بیان کی اور کی بیان کی دور کی بیان کی اور کی بیان کی دور کی کہا کی بیان کی دور بیان کی دور کی بیان کی دور کی کہا کی نظر بیان کی دور بیان کی اور کی بیان کی دور کی کہا کی نظر بیان کی مور کی بیان کی دور کی کہا کی نظر بیان کی بیان کی بیان کی دور کی کہا کی نظر بیان کی بیا

 نبٹایاجا آ ہے بینا نیبرب سے پہلی کوشش بیہوئی کہ وعادی کومنا مب حدود میں لایاجائے۔ ادراس میں مادشل لا، کے کرھے ضبط ونظم سے پرا اوراکام لیا گیا۔ جمیراکدلا ذم تھا پرحکمت علی کمل طور پرکامیاب ثابت ہوئی ' اور ہے شمازلاگوں نے باتو اپنے وعاوی واپس سے لئے یا مبالغ آمیزوعادی کی تصویح کردی ۔ یہ مسئد سلم معانے کے لئے بھی معنی سے۔ اور محکومت کا بار ہا کا کرنے کے لحاظ سے بھی کا مائد ۔ اوراب اس ابتدائی کا دروائی کے بعد بیمی اعلان کرویا گیاہے کو جی الوس ماری کھی برمعا ملہ طے کرویا جائے گا۔

اسی محافہ کا ایک اہم بہلود فری نظم دنسق اور کا دکر دگی کو سی ہے پر لا ناخایین دفری نظم دضیط کو سی معنوب بس موٹرینا ناتھا کیہو کہ اسی میں دختے ہوئے کہ وجہ سے قدم دشن منا صرکوین مائی کرنے کا موقع مائا تھا ۔ بنا بریں پہلے یہلائم کھاکہ اشطام کی کل سیدھی کی جائے۔ دشوت سٹانی بردیانتی اور نااہل کا سعباب ہوا زمان سے نھا۔ برہات سے دود سے معسومیست سے باعثِ افتحال سے کہ اس سے نظم دنست کے کل پرزے

بدرى طرى كس دسئ بي اوران ميسستى ياخوا بى كى كو كُنْ كُنجائش نهي رسى ـ

چوکرنی کنومت کا معافر و زندگی کی بنیا دی اصلات تی اور زندگی کی به جهت بنیں صدحبت ہے ، اسے کومت کی نالبرا و دافعا کا میں صدحبت ہیں ۔ بنی مدحبت ہیں ہوئی ہیں ۔ بنی مدحبت ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں اور نظام تعلیم کے انتحت اجورہی ہوں ۔ ملک کی برحتی ہوئی ہی اور بی دیکے عنا صری موج و گی کالا ڈی نتیجہ بین کا فرائع تعلیم کا فردیا ہے الحکیت اور کیا بلی الحکیت ۔ چنانچ ہیں ہوا۔ اور طام ہے کہ تعلیم کے بغیر فرمنی بیلاری کہاں معمل میں موجو وہ ضروریات کے لئے اکارہ نابت ہو الحکیت اور کیا بلی الحکیت کا سوال پیلا ہوا ناہی ناگزیر تھا۔ بدما لات بہت جنہوں سے تعلیم ممکن ہے ۔ بھر غلامی ہے آ ڈادی میں دافل ہو سے تعلیم کی جی اور نوعیت کا سوال پیلا ہوا کا گوئی کوشش کی اور اس مقصد کے ہے ایک کیک میں اور اس مقصد کے ہے ایک کیک میٹر مقد کی اسلی میں کا فرائد کا اور اس مقصد کے ہے ایک میٹر کو میٹر اور ادر ذال بناسے بیلے ہی ہو بھے ہیں اور مقصد کے ہیں اور مقصد کے ہیں اور مقصد کے ہیں اور مقصد کے ہیں اور مقد کی کوشش کی اور اس کا فرائد و کا ایک کی میٹر اور ادر ذال بناسے بیلے ہی ہو بھے ہیں ۔ ور تعلیم کو میٹر اور ادر ذال بناسے بیلے ہی ہو بھی ہیں۔ بھر میں اور اس کو اسلی کو میٹر اور ادر ذال بناسے بیلے ہی ہو بھی ہیں۔ ور تعلیم کو میٹر اور ادر ذال بناسے بیلے ہی کا فرائد و کھا دسے ہیں۔

میم ایس به انجیدت پرلیب کومی ماصل ہے اور موجودہ ذما نہیں اس اہم شعبہ کا جیّتل زندگی سے ہے ، اس کی بنا میریہ اور چی قابل تھ ہے۔ جانچہ پرلیب کمیشن کے نقریسے اس کے ہر رہائوا ور سرمسکر کی مجھان بین اور مناسب سفاد شات سے سے میدان صاف کرویل ہے۔ مام ، جلد ، ارزاں اور تقیقی انصاف اور مستعد ، کا دگذا د عدادتیں۔ یہی ایک ایچے معاشرہ کا ایک اور مبنیا وی لوازم سے کوئی

ا سااحالہ، نہ ہوہ کواد انسا بداکروی سے اس نہ رندگ کے سیے بس ایک باریپروش وخروش اورولوں وانہزائر پریا میں الماریم بروہ اخلت بہ سے ایک ن روح اور نو داہر ل سے ، حسطے میر البندا و رمد وجہد میرزاؤہ ہوتی ہے ۔ ایسی فضاا وب وفن کی جولائیوں کے لئے خاص طور پرموز و مدری ۔ ۔ ۔ ہوش بہارہ کہ نواز ن بہا سے البیور ۔ اور بہا دکی بر رزح خووصدر پاکستان کے دل میں میں اوب دفن کی پرورش اور ہوصار افران کا و لولہ بدا کئے انبز بیب رہ کی ۔ بہنا نجہ ایک بات جونے وورکومیزکرتی سے وہ ایک سبابی کے ول میں گیکن سے کرا وب کی ام بیت کو ، جوزت کی کامیرہ کا لذ تھے اور ایک خاص تدریت رکھتا ہے ، تسلیم کہ جائے ۔ راٹھ می اور یوں کی ام بیت ہی تسلیم کی جائے جومہات کو میا تراور ہمز کرنے این و سرس دکھتے ہیں ۔

المذائے دوری دخس اور الفائری کے مقے میں بلکتمام انسانوں کے لئے افواہ دہ ذری کے کسی شعبہ سے تعلق رکھے ہوں ان کھی ع، اب ہم ایک دلیے دوریں دھس ہو چکے ہیں جنی نفسہ توکی ہے اسلٹے اس سے ہرفرد کے دن میں بین مورکت پید ہونالازم ہے۔

ب فردیغ مبحکا بی ال پاکستان کو چری علی بنگامدار موف کی دعوت با درتم اس نی سح کے ساتھ پھرنے دوق و شوق سے مبادف ارم تے ہیں۔ ضاکرے ہارا بیسفر فیادہ سے زیادہ کامیاب موج کے تیز ترک کا مزن منزل ادور نمیت ،

## اعجانيفر

محشرابدالون

سورج کی طرحسبے گرم سفر به گام ننی منسزل کی خبسر تودينے گے وہ را مُكذر بس ایک سی گی ہے اس کی ڈگر اس کو لونہی جلن کا بھھ بہر منزل ہے نقط طلنے کا کمر بن جاتی ہے دیوارہی در کشتی کا دبائو دریا پر صبحوں میں ہے اتناحس اگر به اینے سیا به دار شجب به لاله و محل به نعسل و مهر بے جذب بگہ، بے فیض اثر نوبيه كيني عسالم كي سحر ہر راہ کے بعداک راہ دگر ال كم مونه به بيكايسفنسر منزل سے اسے تعبیر نہ کر

إك "فافسلةُ صد شعله بسر ہر موڑنٹی وسعت کا یقیں جن را بگذر کی سمت بڑھے بس ایک می رخ ہے اس کی جبت آفاق میں جا ہے کچھ تھی ہو الم كاه ببغوب اس رازسے ب كحل جاتا يحجب يائي جنول تہ کک کی خبر نے لیت ہے شاموں میں اگرہے رنگ آنا یہ ایسے زہرے نخشس جمن کیا یوں ہی میشرا کے ہیں روشن بمي موابي نقش كوئي اک تیز جمک تھی ذروں کی ربر وكسى حب رير بنار نهيب مانشل هو نه بيرفن ارطاب اے دل یہ نشاں ہے منزل کا

جارے بیے دیدار اور بھی ہیں عالم بیئے اظہبار اور بھی ہیں

### هانى مين صنف اورقارى كارشة

وتارعظيم

اندان فی اور اس الله اور اس الله اور استان فی شرع اس آرو الدکان ان بولید کے دو کھی صوص کرے بولی صوبی اور اس سے می برخکر کے اس اور اس سے می برخکر کے اور اس سے می برخکر کے اور اس سے می برخکر کے اس اور اس او

الله المراح كا المراح المنظمة المراح المراح

مُعَنَّفَ كَنْ رَبِهُ الْهَادَ وَبِهِ غَ مِسْاكُ طَابِرِ بِهِ كَى مُؤْدَ اوركِ مِتَى عَنْ بَعِيلِ لِيك اس مِن شَبِعِينِ كراس كالقطة آغاذ قارى نهي بلم مِعْنَفَ مَجَ البِنَّهُ عَنْفُ الرَيْعَ كَاكُو الرَّحَ كَاكُ أَسِلِ مِنْ عَلَى أُسِلِ قَارِى كَا تَوْجَدُوا مِيرُونَا ہِ اس مَعْنَى استوارا ور بام فى جنگا. بى وجد بى كرار ك اولى تغيق مرعود كور كور المراف كى تغيق مير جموصاً معنَّف كوجن آواب برتے پينے مبر كم ال كے معنف كى بھي كوشش يہ جوتى بى كور و

افساندگی اورداستان مرائی کی براروں برس کی تاریخ شاہرے کرکہانی کیٹر ، الوں یہ جیٹہ قاری کی اس نافی اورخ فقائی جیٹیت کو ضعامعنی پر تاکر اپنے وجودا وشخصیت کواس کے وجود اورخضیت پر نالب کرنے اورجاءی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے اُب کوا کہ باندز سطح پر تمکن کر کے قاری پر نواہت جنبیت بر نیان اور سفانت کواتین اور سراہ ہوار جان کر آسے کم جنی بکہ بانہی کا مفاہ انسان کیا ہائے داس سدور سنا ند اور سفان اور مفاد از مراسم المان کے بجائے اُس کے معاملات میں واعظونا اصح بلکھ سب بنے کو ایرنا منصوب بر ناص بھا ہے اور بعض اور تعلق بوستے بھی جن میں تاکہ کی تعلق میں مان کہ بان معامل کی تعلق مان کا میں مان کا میں ہوئے ہوئے کہ بات اور خوت تو گفتنگی کے بجائے کہ دل میں برا ہوئے کہ دل میں برا ہوئے کہ مسرت و بعق سے کے موت کے این معمد آئے اور خوت تو گفتنگی کے بجائے کہ داروان کا اس موت کی برائے کہ کا میں معامل کا در کا دوران کا موال کا دری کے موت کے کہ کے مان کا دری کے اس کی دری کا دری انداز ہوجاتی ہے اور فاری اس سرت و دعق سے کے موج مراح کے اس کی دری کا دری اُن کا دروان کی اور فاری اس سرت و دعف سے کے مرکزی ہوجاتی ہے اور فاری اور فاری کے کہ کی کوشش کی کہائی کی طوئ کا دروان کی کہ دروان کا دروان کا دروان کی کیست کی کھوٹ کا دروان کا دروان کی کا دروان کی کا کی کو دروان کی کو دروان کے کہ دروان کی کا دروان کی کا دروان کی کو دروان کی کرانے کر کردان کی کو دروان کی کو دروان کی کردوان کی کو دروان کی کردوان کی کو دروان کی کو دروان کی کردوان کی کردوان کی کو دروان کی کردوان کردوان کی کردوان کی کردوان کی کردوان کی کردوان کی کردوان کردوان کردوان کا کردوان کی کردوان کی کردوان ک

بزارون مالی تعتدگانی اورواستان مرائی می معتسف در قید که ایک غاص بهبادی به نصر در نکس بین نخوش آیند سین خفیقت به به ایک کمهانی کهند والون نے کمهانی کهند والون نے کمهانی کهند والون نے کمهانی کهند والون نے کمهانی کوشتی کورشتی کورشتی کورٹ کورٹ اسی ایک اثراز بسین نہیں دیجیا۔ ان کا ایک عام انداز بھی رہا ہے کہ انہوں نے فاری کے مرائے ہوئے میں ایک خصوصیتوں کو بیش فطور کا کر کھن کو وشندوی کو اپنا معافی مجرب میں ۔ ایک فقاد کا تول نے مواصل کے انداز میں کا خور کا خوال فن کا آخری طبح تناز بهب ، جن معتقول نے بنای با بالسند بدکی کے فقاد کا تول کا تول کا تول کا تول کا تول کا تول کے انداز وہ سے فیادہ کو تول کی دور نامی میں مواصل کرنے کے لئے ان اور نیز اور کی دور نامی میں کا تول کی ایک کا تول کی ایک کا تول کی ان کا تول کی دور نامی میں کورٹ کا تول کا ایک کا تول کی دور نامی کا تول کی دور نامی میں کورٹ کا تول کی دور نامی کورٹ کی دور نامی کا تول کی دور نامی کا دور نامی کا تول کی دور نامی کا تول کا تول کی دور نامی کا تول کا تول کی دور نامی کا تول کا تول کی کا تول کی کا تول کی کا تول کی دور نامی کا تول کی دور کی کا تول کا تول کا تول کا تول کا تول کی دور کی کا تول کا ت

<sup>\*</sup> MAKE THEM LAUGH; MAKE THEN CRY; MAKE THEM WAIT."

ما و فو و کراجی - خاص منبر ۱ - ۱۹ -

ه منف اورقاری که ایمی شنگ کیسی فرعیت به کرنستف قدی کی به مسترک فن عمل از تجربی برابر کاشریک مجھے اور اے ذبی اورج آئی اعتبار علی باسم مربح کرانے اور کا بست کے ایک تو بار برائی مسترک فن عمل اور تیجا برائی کی استان بات بار بیان کی کو استان بات بار بیان کی کا فاد و دوست قلب و نظر کا سازان به بیا برائی مرب اسکی اصلاح اور و سوست قلب و نظر کا سازان به بیا کرتی بید اور دوست قلب و نظر کا سازان به بیا کرتی بید اور بیان بیان کی اصلاح اور و سوست قلب و نظر کا سازان به بیا کرتی بید اور بیان اور بیان بیان بیان کرتی بیان بیان میرک کرتی بیان

دی ایک الرس موده مدکه آن بعد ، آن کارون اورانساز نگرون میر سمایک به جربول نے آن دونوں صنات کے نن کو براس دی ب ا ایکن آن کی وسعت نظر قرت ، زور ، جرش و غیرہ کی ستوری کی خصوصیہ ست برس کے مزان کی بعض کیفیتیں ، من طرح جیا گئی ہیں کہ نقاد کہی کھی اس کی معادل کے اس کا روایت کا دول کو اس کے اس فیصل کو ایس کا دول میں لیک اورایت میں میں میں کا دول میں لیک اورایت میں لیک میں میں کا دول میں لیک میں میں کا دول میں لیک میں میں میں کا روایت کا دول میں لیک میں میں میں کہ میں میں کہ میں میں کا روایت کا دول میں لیک میں میں میں کا روایت کا دول میں لیک میں کو کرن ایک میں کی شیخ کی تین کو کرن کو کر مبلغ اوه ملے کی طرح ہمارے سامنے آ گاہے تومبلغوں اوصلوں سے نیادہ فلسفیوں کی ہی آئیں کڑاہے اور جب کسے حدیجو دشب ہونے کہ آہے کہ اس کی ہی تی ہے۔ توجّہ سے نہیں ٹی جارہی ہیں اوران کا بھے مطلب نہیں مجھاجا رہاہے تو لمسے خصتہ آجا کہ ہے اوراپ یا بات بچھ جِلّا کر اور کلامچا ڈر کہ ہنا شروع کر الہے اوراس کے با وجود اسے ریحوس ہوتاہے کہ اس کی باست تا بٹر سے خالی رہی تو وہ قاری کو دھے تو دیکی آنھوں کے سامنے دور ہٹا دیت ہیں جو کی بات یا کہاتی کا جوشر ہوتا ہے اوراس کی باری بین کے در کھی جو گی بات یا کہاتی کا جوشر ہوتا ہے اور اس کی بین کے در کھی ہوگی بات یا کہاتی کا جوشر ہوتا ہے اور اس کی بین کی بین کے در کھی ہوگی بات یا کہاتی کا جوشر ہوتا ہے اور اس کی بین کی بین کی بین کی بین کے در کھی ہوگی بات یا کہاتی کا جوشر ہوتا ہے اور اس کے در کھی ہوگی بات یا کہاتی کا در جو کسی اسے ایری نین در سالا دے ۔

لیند معاش سے افراد کے متعلق موتیاں کی دائی جم عی تیٹیت سے کچے بلند نہیں اس لئے والینے انسا بنے قاری کہی ذیا نت کا بلند مقام نہیں ہیں وجہ ہے کہ اس کی کہانیوں بیں بات بلاداسط رسیلے کے زیادہ سید بھے ساوے انداز میں کہ بنائے ہوئا ہے اس کی منطق زیادہ دانتے ادر روط موق ہے ، اس کی بنائی ہو گئے ہور دل میں دنگوں کی جگر خالی نہیں چیوڑی جاتی اور عموماً سبب اور نیتے کا تعلق پھے دار نہیں ہوتا پیچوف کے دل میں اپنے قاری کی طوف سے اس طرح کی کسی راگمان کی گئے ہیں مقالی ہیں اس کی بنائی مولی اور موری تصویر دل میں دنگ محرول ہے کہ اہل ہیں ۔ یہی وجہ ہی نہیں ۔ اسے لیس کی بیا نیر مصری کی بنیا دعوماً مداور تصویر کی جاتی ہے ۔ کہ اس کی بیا نیر مصری کی بنیا دعوماً مداور تصویر کی جاتی ہے ۔

بعض ادقات چیون کے اضالات بریراع رام کی جانا ہے کہ ان میں کھی واقع نہیں ہوا ۔۔۔۔۔ حالانکھیقت یہ ہے کہ اس کے نازک اضالوں میں جکھ واقع ہوتا ہے یا ج کھی بیش آئے ہے وصفی قرط س کی قید ں یا ایک محدود منظر کی پابندلول سے آزاد ہوتا ہے۔ وا تفات بیش آتے ہوئے نظر نہیں کہ تولیکن ایک واضح اشارہ ان کے دجد کی طوف رشہائی کرتا ہے اور کٹر ایسا ہوتا ہے کہ کہانی ختم ہوجاتی ہے اور وقع برابر جاری رہتا ہے کسی قاری کو اکریے واقع ہوتا ہوا نظر شکر کے

اید ادر این است مرجم این از کرنیا کا تا تدکویون کی متالیس بر حقیقت کی طابت بده واقت است وکررسی بی از کهانی کے مصنف اورفاری کے ورمیان ایک این است کا وجود کی این از کرنی این کا وجود کها ایک از کرنی کرنی کرخیت میں تبدیلال کرنی کرخیت میں تبدیل کرنی کرخیت میں کرخیت کرنی کرخیت میں تبدیل کرنی کرخیت میں کرخیت کرنی کرخیت کرنے کہ تبدیل کرنی کرنی کرخیت کرنی کرنی کرنی کرخیت کرنی کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرخیت کرنی کرخیت کرنی کرخیت کرنی کرخیت کرخیت کرخی

۱۹۱۶ مه ۱۹۱۸ که ادنداز کاری که بد برزدا در کا تجز بر رته میدند ۱۰ در تری کرشته که سلط شریا باجن نظیم کی بین وه ایک جگه کختا بخانه ۱۳ به ۱۳ با ۱۳ با مید صدی پیسم قاری و کمشراه برشیر کلیم کلیا با سکتان ایک اس بیمکن نبس رم زخصوص شده کاری کا میاری آنگول سطح ای نمان جند موکلی بنده و تعلیم سفر ۱۰ بیم ترون کوم اری آنگول می باد می بید می می تاریخ می بید می می در ترمی اور اس که نمان کاری تا می بیاد ترکی می بیاد ترکی می بیاد ترکی می می می بید می می بید می

ا بالک مسند اور آداری کے رشتہ کا بیا شیفت بسنداند قصوران او ناؤل اور نادول کے مطابعے وہداکیا بولے جس میں مع تعف عہدِ جا در معن ماس موائی آب اور نافر ان او ناؤل اور نادول کے مطابعے وہداکیا بولے جس میں معت عمر ہاں میں مسعت عمن اس موائی آب اور نفید کی نظر فرائے کا عادی بالا اور ان برانلہ اپنیال کی آزادی دی ہے۔ جدید کا نظر فرائے کا عادی بنایا اور ان برانلہ اپنیال کی آزادی دی ہے۔ بیدا کی بیم اور وہ ترکی طرف اے کہ اور وہ ترکی کے دول اور اضافوں میں مشاہرے اور غور وفکر کی دوح ، تعفیدات اور جزئیات کی تاش کا جذبہ عاد بی مشاہدے اور غور وفکر کی دوح ، تعفیدات اور جزئیات کی تاش کا جذبہ عاد بی مشاہدے اور غور وفکر کی دوح بر اضافوی اوب میں مستقد عاد بی مشاہدے اور فول ہوری طرف بی کے میں اور شرکی کی دول اور بیا بی کی مستقد اور قاری کے بی بیان میں مشاہدے کے ایک کی دول تا دول کی کی دولت اختیار کی ہے دو میں ہور وہ ناول کا کہ دول کا کہ دول کی دولت اختیار کی ہے دو میں اور میں دول کا کہ دول کی دولت اختیار کی ہے دول کی کی دولت کے بیات کی کیسان میں مشاہدا کی کیسان کی کہ دولت کا کہ کا کی دولت کی کیسان کی کی دولت کے بیار کی کی دولت اختیار کی ہے دولا کا کہ کا کی دولت کے بیار کی دولت کے بیار کی دولت کے بیار کی دولت اختیار کی ہے کہ کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کیسان کی کی دولت کی کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کیسان کی کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کیسان کی کی دولت اختیار کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کیسان کی کی کیسان کی کی کی دولت اختیار کی ہے دولت کی کیسان کی کیسان کی کی دولت اختیار کی دولت کی دولت اختیار کی دولت ک

منگوت نے ناول نگاراور قاری کے مشرک تجربات احساسات اورا فکار و تحقید الت کاذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ ناول نگارا پنے گؤاگوں تجربات کے اندوخر سرطیقہ سے اپنے علم سے اپنے تصوراور تحقید سے اوران بیں ہے اپنے علم سے اپنے تصوراور تحقید سے اوران بیں ہے اوران بیں ہے فن کارا نہ ترسیب پدیا کرتا ہے اوران بی است اور قاری کا مشرکر بتجربہ بی ہی است کی برق کو نوال انگاری تحقیدی کی ہوئی زندگی کو است کی بی اور تحقیدی اور قاری کے تبربہ کے اس مشرک مرائے کی بنیا دیرا بین نادل نگاری کے ایجو نن وقع کیا ہے اس کی بڑی خصوص سے بہ ہم کو است کی بید اور قاری کے تبربہ کے اس مشرک مرائے کی بنیا دیرا بین نادل نگاری کے اس کا کہ میں اور قاری کے تبربہ کے اس مشرک مرائے کی بنیا دیرا بین نادل نگاری کے دیرا ہو اور قاری کے در تب کی آئیں مواج دورائی ہو ایک جدار ہی وقت کی آئیں کے دائی اور بنیا ہے اس کا کہ ماہم اور کو ایک منظری وقع تحقید کو تحقید کو ایک منظری وقع تحقید کو ایک منظری وقع تحقید کو ایک منظری وقع تحقید کو ایک منظری و تحقید کو تحقید کو تحقید کو ایک منظری کو تحقید کو کر کو تحقید کر کو تحقید کو کر کو تحقید کر کو تحقید کر کو تحقید کو کر کو تحقید کر ک

"ا فسان نگارتی چنید کرستان لکوراید اس کامیم علم اور واقفیت جوقوه آسانی صهی چنون کورک کرسکتا ہے جواس کے اور فاری کے تجریات میں مشترک ہیں ، اگرا فسان نگار نے لیکھتے وقت صدافت اور خلوص سے کام لیا ہے قریقین ہے کہ قاری بھی انہیں اس شدت سے محسیس کرسے گاجی شدّت سے مصنّف محسیس کرتا ہے ، خواہ مصنّف انہیں ، بیان کرے یاز کر ۔ے "

جنگوت نے لینے نظریات اوران نظریات پرعمل کر کے جو گرجیات اور دیڑنا ول نکھے اور کھنے دائیل کی ٹئی نسل کا صحیفۃ نئی بن سکے ، اس لئے کہ ابھوں نے ان اصول کی بروی بیں موجودہ عہد کے قادی کے دل کی دسٹون مجی سنائی دی اوراس کے فکر و تختیل کا و پانکٹی نظر آیا جس فی مصنعت اور قاری کوایک ہی ذہن پر الاکھڑا کیا اور ایک مشترک نئی تجربے اور عمل کے دوا سے معناصر بنائے ہیں جوایک وہ سے کے بابند بھی ہیں اور ایک دوسرے پر اٹر اندازی ہوتے ہیں اور اہمی اثر یہ بیا در اثر اندازی نے ان کے فن کوایک نیا مغہرہ دیا ہے ' ایک ٹے معنی سے آشنا کیا ہے۔

# جنداً كلى عبني

### جوش ليح أبادى

تكېنوك اللص متورى كى يادىي جومىرى ذ بن مي امعرتى ميران مير كن جلكيان دومرون كودكھانى كالى بى ان جدسے بين آپ كامبى فائبانة تعارون كرا با بول :

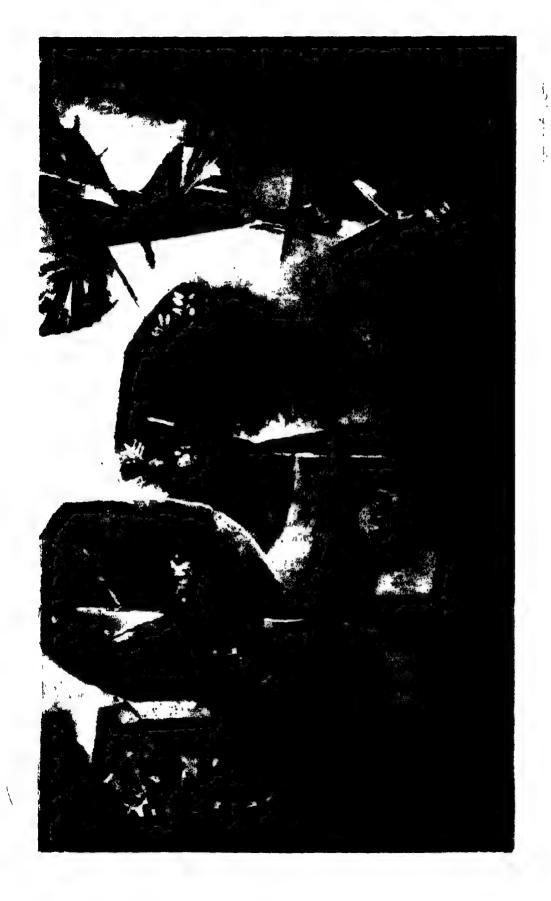

كلام سنانا شروع كرديا ايب بجا، دوبي ادرجب تين بجنه والسيسقد ابرماحب في بم عد كهاكر ذراجورن كعاكرسولوا تربي بيز اب م بهد كاسورا ١٠ رجورن كيامعنى ركمتا تقاسم في كانية بالقول عيجورن زمرادكيا. ١ ورسود ايدا ورمورغزليس سنف كار

دیکنے یر غزل نیر کے رنگ میں سے برسود ا کے رنگ ہیں ہے۔ یہ مؤمن کے رنگ ہیں ہے - یم مفتق کے رنگ میں ہے اور یہ آتش سے رنگ میں ہے۔

سمسبكايك رنگ أنا تقااوراكي رنگ ما ما تقا مكرا برماحب تف كريد ي جليمات تعداب مسبكوا كرايان آري تعين بم جانيان بدر ب تع بهادي المحول سے آلنومادي قع بيكن الرّمادي كوكن پروانهيں سى - كويا كبدر ب سے تع كاب برس كركمين نهيں برسول كا - كامرى سے تين بائے چارج بارخ سبے مهار مواس بانہيں تقے ميں يمعلوم نئيس عاكر شاعرانيا كلام سار إسے يا اون بللار اسے غرض جب ساڑھ جس كانتجريه مواكد نواب معاصب رامبور معين ومنت وساجت ك سائق دفعت طلب كرك مي كنهو مهاك كيا- اورد بال كشوا مواين يربيا سناني. لوسب كارتك ذرد بوكرده كياراس ولقع يح كوئ بنق يا فترا كع بعدمولاناص في معلى معلى ويراساتذة مجنو كسا القدي ببي عا فرتفا يكايك إيك گارای رکی اورویکا کر آبر صاحب تشریف اور مع بیر.

آبرماحب کو دیکیتے ہی سب کے مذا ترکئے۔ دلول پروحشت کی گھٹا جماگئی سیکن حب وہ کرہ میں داخل ہوئے قوتما م شعرا- سروقد موکران سے علم ادرطرا احترام كوسا تقدمو لاناط تقى ساندا نعين النياس بشماليا .يداه صيام كازاته تعاصف ضاحب الخابر ماحب عيكاد وزه نهواويان صاخركرول واتبر ماحب سنها مولانًا بإن وان لا موتا رسيكا من الوكلام كاشتاق مول كجوار شا وفرايته مولانا صقى مجركة كرير بابا كلام ساف كي تهير به وست بست فرانے عے . اَبْرَما حب أب كرم فرائيس اورسيكلام بيش ندكروں يهمى كوئى بات ہے ديكن كياكروں ا اصيام كا احترام الغ ہے - آبر صاحب كے جرو برشديد الهمى دوراكن وه سويع مين بركئ اوركيم كهن منظ تويمراب مام حفوات أج غريب خانه برافطار فرائيس ك مولانامتنى في كها ابرصاحب اس كى كيافرون ب - ابرَما صب في مهامولا ناميرا عنه وكام ما من بوكره ما سنكاه .اكرا بي اورية مام حفرات تشريف نهي لايس ك جارونا جارمناي ما حب اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب نے الرّ مدا دبسے وعدہ کرلیا اورجب شام کرو فٹ آبر مداحب کی خوراک بنے کیلئے متلی ما حب کے حسب ارشا دیم سب ان كم مكان بيوجة والمفول في اليف زناف مكان كى ولورهي من منه والكركي بيكم مهاراكها سنا مات كرا مولانا منتى كى بيكم كان مول آوازي کما ہے ۔ ہے کیا ہوا ، فتعیٰ صاحب نے کمالس ہما را کہا ساموات کرنا اتن ہی درجوا ست ہے۔

ان كى يكي فريم ان موقى أوازيس كها غدا كے التح جلدى بتائيد، ننبس قوس سرپيت كرما مرتكل بدول كى۔ ياعلى دد يا ملى مدور

صنى صاحب في كمام البرماحب كالام سفة ما دب بي سيم ما داكها سا معاف كرنا.

"ا سے زیمانے حفرت عباس کی من ماسینے کسی کی دروناک، اُداد مکان سے آن اور م مب منہی کے مارسے بیٹ بکر کر محلی میں مبھے اس کے بعديما مواسا برصاحب في ممارسدما توكيا سلوك يا ودوه بهارس دات، وه شب شها دت بم سب بركوا ، كركذرى يركيمه نه إلى يصة -

سفینه مبکر کنارے بر آنگا غالب فدلت كياسم دبور ناحث دا كيسيت

تکے ہاتھوں ایک تصدادرش بینجے حفرت آفیا تناعر خدا بخشے ۔ طری خدیبوں کے آدمی اور طربی خصوصیا ت کے بزرگ تھے ۔ ایسے بھو لے بھالے معصوم لوگ اب كاسبنه كوپىدا بول كے و رقع كے شاكر دول بيں ان كاجواب نہيں متما ۔ اوريخت اللفظ اس طرح براستے تعے كرشاعود ل كووٹ لياكر تے تھے . آغامامب كی شخصیت بری بی شاندار تنی انتھیں اس قدر مردانی حاصل مقاله مینوں میں ایک بنگا مرسا بیا رست سما وران کے اندر کا يعسالم تقاسه

اللہ کے سند د بھتا ہوں مسبے کو بیا لون میں رات ينية بي كذرجا ليسيم ميخا لؤل مبس

باد فره كراي خاص فمر ١٩٤٩ و١٩

مير جب أناصا حب معدمان سوقت ن كي غرسا في طكم بني مع سرخواور موكي تقى ما ندركا بازار مردم و بكا تفا الى شكلات كا أف دن سامنا ربها تفاداور وداس قدرا فروه موكرره مي تعديد تقع كراشقه بيشة أن أن أن كاكرت تقد

اکی روز کا ذرا ہے لی ا فاصاب کے وال دوہ ہے تعدیم ان کے بیٹے افاب کمنے نے کہا آب تھریں اباہی دونسط میں آتے ہیں۔ نیے کی جو میں نازیر جھنے کئے میں دہ کرے میں آتے ہیں۔ کی جو میں نازیر جھنے کئے میں است اور ان کا ان مرسے یا وال کی اور جو کھی کے۔ آوا ہو کرنے کیا۔ لتنے میں وہ کرے میں آت ، آوا ہو کہ ہوت اور یہ دی کی کرز شایدان کا کوئی میان کی جو ان کی اواز ملبدی۔ اور یہ دی کی کرز شایدان کی جا را کی کہ میں کان نہ ہے ہوں۔ وہ لینے اما ما مرب معرول کے قال سے بول وہ اوہ دی کے اور یہ کی اور میرٹ بریر میں کرکہ میں کان نہ ہے ہوں۔ وہ لینے

ا ما ما دب معولوں کے قاص سے جو مزدہ ہوگرا دہرا دہرہ چھنے گئے۔ ارسے برکیا اور مجرمت بریہ مجمد کر کہ ہے۔ جو تے کی ڈوری کھونے گئے۔ آوآ ہ آ ہ کرے س نے میں کاری کاف کے آمدر سے آواڈ کا لی۔ آ ہ آ ہ آ ہ آ ہ آ

ید نئے ہی آ خاما -ب رے ارک کول مرک اکی بوتیاؤں میں تقاریک اتاریک تقریب نے بھر آواز لمبنری آ ا 6 آ 8 آ 8 سے آ 8" آناما مب یہ عنہ برکر مد معب محدارے ودروارے ووڑو کرے میں مجوت لول را ہے رمیست ۔

یا نقتے ہی میں نے بڑی رور کا تبقیدا را۔ اور میری اواز بہان کر آغا صاحب بڑے مردانہ تیوروں سے کرسے میں وافل ہوئے اور میرالی اف امٹ کر کھنے تھے ۔ کیوں بن آگر ڈرکے ارسے ہم مرجائے تی . . . .

ہماری مان گئ کے ب کی اوا ٹہسری

اسى طرع أيك روزمي أخاصا حب كدول مرتبام بينيا . ووبالاخاف بروبة عظ كون لاكا أيا . اس سے مس مع كها أغاصا حب سے كم سے كمر و و بروه كرا كے جھے بلاليس يميں ايك تماع يوں جوأن سے غزل تكون نے آيا ہوں ۔

جی ہاں مار ڈالوں علی میں نے بڑی کڑی اوازے کہا۔ ا فاصاحب نے یہ نئے ہی ایک چنے ماددی اور کہا منتی ہوریگی ریہ مجھ مارڈ النے کو کہرر ہے ہیں ۔ یہ سنکر میرا قبقہ نعل گیا۔ اور میری اواز بہب ن کر آ فاصاحب وہیں جارہانی پر گر بڑے ہ نے رسیکم دروازہ کھ کواد و یہ توش کی شرارت تھی جوش سے ہماری جان خطرے میں نہیں ہے ہے "

أردوازه كمسنو دوية

وعدون ماردالاف المني:

( ~ شكويد دي لي يوپاكستان ـ محواجي)

ı

# رخينه كي كهاني علاني كي زياني

سيدايوسف بخاسى

رکینة کی بہکہانی صفرت مزافزاب ملارالدین احمد خال نیمی دیلیاتی ، فرزند لؤاب مرز امین الدین احمد خال اوّل مرحم منفوروالی ریاست لوہارو نے غود اپنی زبانی دلی سوّسائی کے اس حباسہ میں سنانی ملی جو ہم نی سلات اندوکودلی میں ہواتھا۔ اس سوسائی کے صدراس وقت کے ڈبٹی کمشنز دلی ملتے ماکٹیس ہی کی فرائش اورا بمار پر ملاتی نے بہرتعالہ وہاں پڑھاتھا۔

تصنب علمان مرابر بست المرابر براست المرابر براست المرابر برابر بربر برابر بربر بربر برابر برابر بربر برابر بربر برابر بربر بربر

بن ورتقال جہ بین صدی گذرجائے کے بعد آئ میں اریخ معلومات کے لحاظ سے اوب کا ایک بے ش شام کار ہے اپنی خواندگی کے بعد ول سوسائٹ کے رسالہ میں مسلکا شرف ہیں تمام و کمال شائع ہوا تھا۔ بیکن اس و قت اس کا کوئ منوکسی کے پاس موجود نہیں ،اس اعتبار سے راقم کور دے خوش مشت ہے اور اس کواس بات کا فحر حاصل ہے کہ اس کے ہاتھوں کہلی بار برشام کارہ ما ہونو اسکے صفحات کی زیزے بن رہاہے ؟

مرانواس من تَعِر مجى نهيل ب ، منام ترحد شرت علاقى ى كاعد و الرياب -

ہیں ہیں ، ت کا انسوس ہے کہ مقال کی تنظرے مقابدیں نٹرے جوہوٹ ہم کہ بیوی سکے ہیں وہ حدت جدخطوط ، تین ہاناول اور ایک متفالہ میں اس کی متفالہ میں نہ بین نتائغ مول کے ، ظاہر ہے کہ موجودہ حالات ہیں نہ توہم میرے معنوں میں ان کی نٹر کی علی او ہوجوں کا اظہار موسکتا ہے ۔ حب کے کی اویب یا مصنعت کے دشخات مان کی نٹر بی تو بی کو بیروں کا اظہار موسکتا ہے ۔ حب کے کی اویب یا مصنعت کے دشخات مقابی کو گئی رنگے یوں کے ساتھ ہو سے والوں کے ساخے نہ ایش اور اس کی تحریروں کے محالمت نیا ہو جب کی اور اس کے طرز بھارش اور علی اور اس کے طرز بھارش اور علی اور اس کی کر بیار برم کا فی تشنگی جسوس کرتے ہیں ۔ بیرحال زمانے او بی اس مال کی سربر بیرے ہوئے جو تقوش ہم کے بیو بی میں مال کی شیئت ہیں ۔ آئندہ جند سطور میں ہم اس مقالم کے وقت ہمیں ذیل کی ہے جاتوں کو مقود لیے جن کی روشنی میں زبانی اردو کی تارشنگ کے منبو کے قت ایج آتے ہیں ، مطالعہ کے وقت ہمیں ذیل کی ہے جاتوں کو ضود لیے جنیں نظر کھنا ہوگا ،

ا قال برکر منال زبان اردوکی تاریخ برامیسوی صدی کا دلین مقال نیسی تایم ابندانی اور بنیا دی مقال ت بین سے ضرور ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے خال ہر ہے کہ اس سے خال ہو کہ کہ اس سے خال ہر ہے کہ اس سے خال ہو کہ اس سے خال ہر ہے کہ اس سے خال ہو کہ کے خال ہو کہ اس سے خال ہو کہ کہ ہو کہ اس سے خال ہر ہے کہ اس سے خال ہو کہ کے کہ ہے کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کے کہ ہو کہ

دوم یک علاق سے مقال از فونہیں تھا فرائش پر رقم کی تھا اور ایسے مالات بیں رقم کیا تھا جب وہ سرکا مرازادی کے مصاب جمیل کرریاسی نظردنسی میں منہک اورا عداد کی ستم کوشیوں کے مقابلہ میں برواز ما وسخت پریتان اور بدوراس نفے ۔ تبوت فرایم کرنے کے سے اس دقت ان کے پاس مزدری کرنب تواریخ بی دیمیس اس سے کہ دہل میں ان کا مطیم انتان کرنب خانہ کم عنہ ہو چیکا تھا۔ صرف اپنی تو ۔ بنطق اور ما صفے سے کام سے کررہ معال ترتیب ویا تھا۔

سوم یہ کوار باب اکمن کے اشارے کے مطابق ان کے دمن وگفتار بِقل مگاد یا گیاتھا۔ یہ بدایت کردی گئ تھی کہ دو صرب زبان اردو کے ذکر بدائش، ارتفائ اور تدریج سنازل اور صدیہ ٹی تو اے حالات ہی کے محدود رہیں ایسی صورت میں علا تی کی علمی قالجیت ادرون نظر کی واون دینا سراسر طلم کے متراوت ہوگا۔ علاقی صرف حضرت خرود اور کام فاتب ہی کے حافظ مذ تنظے معلوم تھیں ادرکس کے دیوان ازر تھے لیکن امفول نے بخوت طوالت مقالہ میں مسرورا کے اشعار بیش نہیں کئے ہوں ہی اس وقت خرورا کا کلام لوگوں کے دردِ زبان نفا۔ فالباس پابندی کے بس منظریس انیسویں صدی کاوہ اردو تنازعہ ادر مرسیدا منظر کی وہ مذہبی تعلیمی کو کا بت اصلاح و ترتی ہی کارفرما ہوں گی جن کے نیچے ہیں اس و قت و نیا ہے ادب وصحافت ایک نئے انقلاب سے آشنا ہوری تھی اور علائی مرکار برطانیہ کی ایک محکوم ریاست کے والی ہونے کی وجہ سے اس چیقیش سے دوری رہنے کے لئے بجود تھے۔ بکش محش برابر جاری رہی بیبان تک کہ موضوع ہمت مقابی حیث سے کی وزکر کے صوب کی آن اور بین الملکی صدود میں داخل ہوگیا اورا کی سنتقل سیاسی تنازعہ بن گیا، آج ہی برصنیر مندو پکتان میں زبان اور دیم الحظ کا یہی اس مسئلہ در بیش ہے۔

الغرض اس بحث وتحییس نے انتاطول پر اکر اگر کارسال وائد میں مک سے تمام سر رآوروہ اہل فلم مندوا ورسلمان اس مباحث اور مناظرہ کے میدان میں کو دیڑے اور نشتی سیدا مدد ملوی مصنف فرص تک آصفیہ کو بھی اپنامشہور دمعود منالم، محاکمہ اردوہ با قاعدہ ایک رسالہ میں بیش کی ہے۔ فلم ہے کر بنفا لمر تمال کہ اپنی مگر کا فی عدرات اور اردو کے حق میں معنوط اور محوس ولائل کا نامزاور معلّی ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کو مشی سیّداحمد کے ولائل میں میشیر حصد علّا فی کی تحقیقات کا شال ہے۔

جہارم پرکراس من میں چزنگہ علائی ریاست ہوہا رو کے ایک تحکوم عاکم تھے اس کے حسب وستور وقت ان کے مقاله کا آغاز وانجام خدا کی حمد و تناشے بعد سرکار برطانیا ورمقا می حکومت کی تعریف اور دعا پُرشل ہے دریہ فطر آ ان کی طبیعت کا بہتقاضا ہرگر نہ تھا ہے

بنجم يكداس دورك مروم دستور كے مطابق مفالد علائى كى عبارت مفقى اور منجتى سونے كے ساتھ ساتھ وكى و فارسى كى نزاكيب اوخلق اسفا كوشتىل سے لىكين ان كے خطوط بيں يەرنگ بنيس بإيا جانا۔ دہاں دہ اپنى سلاست اور دوائی سادگى اور شوخى ، كھنزاور دوائ ميں غائب كے كافى ہم دنگ اور ہم طرح نظراً تے ہيں -

سسٹی کی ملائی کے تعالبہ میں ان کی تصنیف کردہ ایک نظم اردو میں شامل ہے اوریہ اردوادب کے لئے ایک مبش تیمت تخف ہے ۔ علائ نے حسب دستورقد یم تمرکا اس نظم کے مطلع کا ہے اسمور اپنے استاد مرزا نا آب کی منہور نظم صفت انبہ ،، سے منعار اوا ہے ۔

اتری بات یہ ہے، جس وہم پہلے بھی ذکر کر مکے ہیں کوجس بیاص سے یہ تعالیٰ تفل کیا گیا ہے وہ ہمارے پیس موجود ہے۔ یہ الل بیامی کی دوسری ناتھی اور نامی کی تقل ہے اور بیال دوبرانے میں اپنی محدود فا بلیت کے مطابق جہاں کی مکن تھا مقالہ کی نوک فرسرت کر کے بیش کینا ہے ہو بھی ہمیں اس کا اعزان درے کی نقل مطابق جسل مہمیں ہے۔ لہٰذا جہاں کا رہ اور الفاظ کی اِملاکا تعلق ہے اس باب بیس نہ تو ہم کو ملائ پر نکت جبنی کا حق حاصل ہے اور نہ آپ کو شھی کو نے کا کوئی کھا ڈے ۔

آئياب م ملائ ك مفالد براكب طائرانه نظر واليس اور ويحيس كراهون ف كبافرا يها يها

ان کے مقالے کا فقط اتفاز جید و مصلح آ اورد ب صرورت کہا نی کے درمیان میں لات ہیں لفظ الردو الی نی اورا چو تی تحقیق ہے۔ ملان فرماتے ہیں کہ لفظ واردو اجب کے معنی الشکر اکے ہیں تی الاصل لفظ فارسی ہے ترکی نہیں واسی طرح ان کی تعیق کے مطابی مرزمین مبدیں زبان اردوکی تم ریزی ایرخسرو علم الزمن ہے ہاتھوں موئی ۔ بعداناں اس بائ کی آبیاری او جی بندی میں دومرے متقدیمن اور مناخرین کاحضہ ہاور بالآخر حضرت شاہمیاں نے اس کو اردو کے علی تام اور تقیب عطاکیا ۔

عَلاَ فَى سے بغول ہم خود و نیکھتے ہیں کہ حلال الدین اکبر سے و وریس اس نازہ نہال میں نشا میں اور کوٹیلیں بھوٹی نشروع ہوئیں و وقتیت فارس اور مندی بھاننا یا بھالا کو مصحے میں اور اختلاط اسی دُور میں مجااور رہیں سے ایک نئی زبان کام پولی وجود میں اور و زبان کی صورت اختیار کرلی -

فاتب كى طرن علانى مجى الوالفت كى نصيلت سے عدورت سے الد متا فرند تنے ، الاول نے محى لي منال مي كالوافق ل

ک مر تا رانی نہیں کی حدف واجها لمهرز بان سندی تھا، کهرنا موش دوئے واس طرز ولی اور یتجفر کا بھی ذکر منسی طور پرکیلے بھٹی سیاحمد و ہوی نے بھی آدلی مجواتی کو خشرو کے بعدار دو کا تخشرے و ناتسیم کا بھر یہ ہے ۔ گروس وطوی کے ساتھ کہ وہ بھی وتی ہی کا تربیت اور فیض افت تھا ÷

> ر بال مراد مراكسان سب نكر بال ربول ين اوش بال سب

> > ملاقی شعرا تکنوک بارے میں فراتے ہیں ا

جن يوال بيك وتنام با ومندوسًا ل سي الله كران بكرة مراوران كوا ورول برر محال اورتغوق ماصل سير و

، ما اكد فروم ومرادو ولا ب مكتوب عليه وسامع اس بي إلى عما ما به يد

دکیرہ انی اور ادا مد بھے کہ بت بی منی سیدا اور داہوی کی کمداردہ این ورت میں کہ ابن زبان دہ لوگ میں جن کا وطن و ہی مزمین جومیاں وہ زبان بیا بول اورا ور رباں داں وہ بٹ این بنوں ن ابل زبان سن کی ربان سن کریا بڑھ کر اس کوسکھا ہو، مقل زبان کو لازم ہے کہ وہ ابل زبان کے معال میں دفی ور سندرا در وار موک تا بن بن بن بن سندرا در فابل عتبار جو انو و علائی این مقال میں ولی تواردو کا مسدرا در مرکز نسید کرتے میں اور زبان اردو سے مراد فاص زبان شا بجب آباد ، فزار دیے میں علائ نے خربی اردو نیز سندر کے میں اس لانا بی میں اس اور اسیف علائ نے خربی اردو نیز سے بحت کرتے ہوئے ہیں ہیں ہی جدادو دو تر کی طوف توجہ دینے میں اس لانا بی میں اس اور اسیف میار کے مطابق نے مناز میں کر دواور ب کا فی مدت جدوجود میں آئی معان کی خاص اینے دور کے اردو داور ب کا جائزہ لیے میں اس کے دور کے اردو نیز کی کم اردو نیز کی کم یا بی میں میں بیا ہوئے ہیں کو میں ہوئے ہیں کو میں میں اس کا میں ہوئے ہیں کہ میں میں میں میں اس کا میں ہوئے ہیں کہ میں میں میں میں میں اس کے دور کے ابنی اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ کہ بیا کہ دور کی میں اس کو کہ ہوئے ہیں کہ کہ بیا کہ بیا میں میں نام کی میں اس کی میں میں کاردو کر میں ہوئے ہیں کہ میں میں کہ بیا ہوئے ہیں کہ بیا میں میں نام کی کر نے میں اس کا دور ترجم بی غلط کرتے تھے۔ بیر مطف یہ کہ اپنی اس میں میں نام کی میں کر بیان میں میں نام کی میں کر بیان میں میں کر دور کر میں میں کاردور ترجم بی غلط کرتے تھے۔ بیر مطف یہ کہ اپنی اس میں کر بیان میں میں کار میں کر بیان میں میں کار میں کر بیان میں میں کار میں کر بیان میں کر بیان کر کر بیان کر بیان میں کر بیان میں کر بیان کر کر بیان کر کر بیان کر بیان میں کر بیان میں کر بیان کر بیان

ان کار خیال اور تمنا بانکل کی بی گراردون ترجوناری اشاو کا غیر صروری اورغیرفداری انز ہے اسے شخیالا مکان کم کھنے کی کوشسش

. F 255 .

ک جائے ناکہ اردویں زیادہ سے زیادہ مفامی رنگ نمایاں ہوسے ۔اس سلسلہ بیں اصفول نے اس نارخی مقبقت کا بھی اظہار کیاہے کرمزا غالب

نے اردونٹر نولیں کا جوڑھنگ کیالا ہے وہ وافقی اہنی کا حصدہ اوراولیت کا سرابھی اہنی کے سرہے۔ علائی کی نقادانہ نظرنے نئے مالات اور بہتی بوئی افدار کو بدنظر رکھنے جو سے یہ پٹین گوئی بھی کی تھی کہ حدید انگریزی نہذہ اور انگریزی زبان کے اُسّلاط سے ستعقبل فریب میں نے بنے انفاظا در نئ نئ تراکیب کا اضافہ ہوگا اور اس طریع موجود و کمزور ایں اور فرا بیاں دور مونے ك بعدسبت مبداكي اي اورترتى إفتة زبان جنم الحكى -

علائی نے اپنے مقالہ میں سُلمہ رسم الحنظ کو بالکل نہیں لائے ۔الیا تعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رسم الخط ناگری اور رومن ونیرہ کی اگر کوئی میں نام تخرکیت تھی مجی نوشاید وہ آئی توی اور زور وار بھی گوستنغبل ہیں بیٹری شدن کے ساتھ ساسے آئی اور منوز بیشلد برصغیر مند و یکسان میں اپی ائی مگدایک متنازع فیداورحل طلب مسلم نامواہے ۔اس قدرتمبیدے بعدعلائی کا دہ متالا قارمین کی مدر ہے میراکام توصرف اسے آب يك بهونجانا تقاادر علان كى يادكوتا زوكر نا كفاجه بم ايك مدن س فراموش ك لمبيع بين-

بسبم الله لرحلن الرحيم - نستيصنه على ما بيكون ويضعدعلى ما كان الحسيد للله فاطرالاوض والساء مفضل الانساى على سائدا لخلق شرافد العلم والحيات ذى القدة والعظمة والمحال والكبريا قاضى الحشس مغدرالعضاضب كان يامن تناددون الحصروالأعصا فهوستبعانه ولاالولاخ ولادالومراد والصلوة والسلام على جيع الموسلين والانبا-

رسم ہے کہ تعدو ثنائے باری کے بعد بامہ ٹھارا بنے عنوان صحائف کو سبتل بددت حاکم عہد کرئے ہیں ایس لازم ہواکہ گزارش معا سے قبلِ اور حمد د نفت کے بعد اپنے باد شاہِ دقت کی شائش د ٹناکروں ۔ مانا کرنقش مطلوب دل پذیر ہے گریٹ تگی مبدان گفتار ا دب نا لحق کافنان گبرہے۔

دل ز کما دین پر د بال از کب من که وتغنظیم حلال از کجسا

إن تبركاً صرف اوالرسم العظيم مبارك البيضة من المرشيد كله ومرجر مريم جناب لمقيس نفاب عيسى وم كلم وكلام كاليتا بون-بزار باربشويم دسن زشتك و كلاب

مهوزنام نو كفنن كمال بداد بيت

ملكة منظر آسان اور نگ آين رهت كريا كوئن وكوريد سه

مرورشا ہاں ہتوانا تری نامود دهربدانا نزى

خلدا نشر ظلامها على مفارق الإنام الع يوهرانيام كرس كادائن ما طفت آج چروسائيان ساكنان مندوسان بع. جُه كوادرتمام إلى مند كوابنا دجوداس عهدمين موحب شرف وافتخارا ورسنو بب تسكرايز و منان ب، بري اعتباركه بدولت ها ديد طراز ورة امّا ج اعسار و دهور ب ادر ا وارراحت كاس ميد وفرريه الريم في الني مائ آثار اسلاف وباعث نازش ا فلات كسين تو بجاهد ميكون كبتاب كراك مندوستان كمبعى نظالیکن امتباراً ای و آراسکی وامن و کترت کبارت سے جانع اس تعلیم کورونق عاصل ہے فی الاصل نام اس کا بند دستان بہتا۔ جب سے اس ملک کی وسعت وضحت اعتباریں ہے ۔ انتمالات السندو مذامب و نفات شاریس ہے ، گرزبان اللہ اللہ اللم کے

ا و تو اکر این خاص ممبر ۹ ۵ ۱۹ مر

وگوں کن بان نتا شروبتر تنی اورو فاتر حدب و نجوم و مبیات و اخلاف و اختاه و اب اس می منطبط و مروع اکثر تنے ، زبان سنسکرت ایک وقیع نصیع زبان ب رہے شدخت اس کا ماصل برنا و شوار اور ب تعلیم اس میں نکتم و تلفظ دوراز کار ب دانوس افضور تمم و کمی اشواق میلاتفاتی نواط سے اکو ایک واشد فال می و بی واقع بوا اور شده و شده و بزبان حاصل کسب ، وگئ

وانائے داز آگاہ ہے کہ مستود اوراں ان او سائکارہ سائٹ وائٹ درنیان حال اوراکام دو حافی سے ازبس شکراب ل ہے ،
ما عدا ذلک ،اس معلب خاص کے داسطے معدیب زاس وفرائی کتب ہوارٹن عدد، بیاں اس دوسائد کال حواس محتم اور نہ کتب ہوجود۔
حرمت اشٹالا لا رائ کام قویب هن اورا حاشت ما فیطرست کام ایٹ ہوں درید ماکوس عرث گدیش کا برداز دیا ہول کائٹ سے واسو برس پہلے
سواک اہل ہذکے سزبان کی اور موم کو حاصل نہتی سائو ف اس کی لوکن سن کھے وارس مدی ہوا مزاس زائن سے اسامبان مبندیں شیوع بالے
مومت ابی مدکی ہی کامینا سے واسا نیف منل برد کا ایست نبعی وارت اور سوت واسی رعاشقا نہ شل دو یا وکرست اکٹر فیطرسر
سے کورے ہیں۔

جب زوال مدهنت مووا وربر باوی را ،ن بندصری مشتم عبسری می نروع برن ادل صفر بات دلیل نوم اسان وب سے مشل خلا سے عبا سیادر به دیا اقوام مجم سے مشل خل وفور وقع وخالا نا تنگی استصال سلفنت مود موا تب ایسا وی وضعت

کال حکومت راج اینے مندیں چار پانچ برس مے درمیان ہوگیا کہ اکر زموم والدند اہل بہند میں نور منظم ہم گیا۔ توت داستیائے اہل اسلام سے کما من ارتباط میں بند رہے انام بنا بکر مندی ہوتے ادار حوالی ہائے۔ کرخاص ارتباط مربر ہم گرگر سے عبدانویر دسرم و تیرد اسلام یان بندی آور ان اور ان اسلام ہم کا من مندی ہوتے اور ادحوالی ہندکو فرقت ہی خاص اہل بندکو فرقت ہیں اور اور ان بندی ہوتے اور ادحوالی ہندکو فرقت سے وہ بادل کہ اور اور ان بندی ہو ہا دور تر با بادل و اور ان اسلام با بادر من این مندی ہوتے اور ادحوالی ہندکو فرقت سے مندولات بادل وہ اور اور ان اور راجاؤں کے دارج نے اختاام واسخام پایا درموا المات و منتا ہم دور است مادل اور راجاؤں کے دارج نے اختتاام واسخام پایا تیرصوں وج دھویں صدی عیسوی کے مدیان جس کو بندولتان میں عہدودات فاتدان سلطان خیات الدین نواق جا اور راجاؤں کے دارج نواق بات در دیک اسلامی لوگوں بس سے حضرت خسوں ملاحظ من اور مندی ہیں وجہ دبان خارج میں اس مناع ہے بیشال کی بزرہ المجبین سے ہے ۔ بیور بزقوم کامن اور خود منزل تال مندی ہیں وہ کا لیا اس مناع ہے بیان سے دراسے در بان خارج میں اس دار استہاری کو جارت بال کی بزرہ وہ ایس مناع ہوئی کا دراس کا در منا اور من مناح منظم کا کا اس مناع وہ من اس مناع ہم ہم کی دراس کو مناح مناح در ایس مناح وہ کہ اس اس مناع وہ منال اس عزیز نے بیداکیا کہ شاہد مناص صاحب زبان مندی میں وہ کا لیا اس عزیز نے بیداکیا کہ شاہد مناص مناح وہ درات کے مند مناح مناح مناح مناح مناح کے منہ مناح کا کا میں کا منسوز ادراق کے صنبط حافظ ہے ہیں۔ کہ باہان من منسون اور ایس کے منبور ادراق کے صنبط حافظ ہے ہیں۔ کہ باہان من منسون ادراق کے صنبط حافظ ہے ہیں۔ کر ان منسون اس کا کا منسوز ادراق کے صنبط حافظ ہے۔

زبان جدید پیداکی -

واضح ہوکا انشکر کو فارسی میں اردو کھی کہتے ہیں جس کا ترجہ عولی میں جینی اور انگریزی میں کیمب ، آری ۔۔ (RAMP AND AR MY)

ہے ہونہ کو بعض لوگ دو وکو بمبنی نشکر مفاور کی جاتے ہیں۔ گرید فظ فارسی کلے ۔ باب حال بب اس زبان نے ترکیب بائی اور نشکر کے بازارگاہ اس میں جہاں اطراف واکنا ف عالم کے تجارات میا ہے ہے۔ موسلی موسلی والم اس کا ترقی ہوئی کی فوزام اس کا تران اردو میں جوارد اس کا ترقی ہوئی کی فوزام اس کا ترقی ہوئی کی موسلی خوز باز اردو سے مواد والم اس کا ترقی ہوئی کی اس موسلی کی ترقی ہوئی کی باز کی اس کی موسلی کی موسلی موسلی موسلی موسلی کی کی موسلی کی موسلی کی موسلی کی موسلی کی موسلی کی کی کی موسلی کی کی موسلی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر

ورخانهٔ آخیهٔ گھٹاجوم پڑی سہے از زلعنِ سیا ہ تو بدل دحوم پڑی ہے

زان مالكيرے بدزبان ادور تى پذير موكر قرات دباد مندي شائع مولى ادم مقلائ امرى فى تاكىب يى تعرفات شائت

ال ول خرین در مرس ز کون دیمو سے درخزید راز ال موجائے ال مارو کی کھر سے درخزید راز ال موجائے ال مارو کی کھر سے درور مبک بیان اردو اللہ منا اللہ دیان اردو اللہ میں بیان ہے جو درور مبک بیان ہے خوب اس کاس دیکھی بیان ہے خوب پر یرکیس بیان ہے خوب بر یرکیس بیان ہے خوب دریاس کے خراجے خوب میان خاص کے خراجے خوب میان خراجے خوب میان خراجے خوب میان کی کھرا کے خوب میان کی خراجے خوب میان کی خراجے

من ترکیب خودجهال پرور دیلی میں اسمال سے ملتی ہے منع کی ہوجس سے جاں آباد منبی یزبان جہاں کے سے منبی یزبان جہاں کے سے من تغریر اور بیان رہے دونق تازہ بائے اے مثال معنی ولغظاس کے جاں پرور یں کہوں کیا کہ یہ زبان کیا ہے آسان زبال سے ملتی ہے فاص یہ اردوئے جہاں آباد اسمال پر اگر فرشتہ جائے اکھر حالی ہوہم سے شان مکس یہ نے خاص اس زبال کے لئے بیخدا تاریخ زبین وزما ل اہل وحلی کی یہ زبان دہے لطعن حکام عہدسے یہ زبال

یں بہیں کہ سکنا کر صرف اسی شہری جر میا شعری من کا موا بلکہ اطاف سندیں بھی زبانِ اردو نے رواج پایا۔ اسی ۱۸۸۰ کے ددمیان وص بہری بی شعر کوئی کے فن نے ترتی پکڑی مگران فعان یوں ہے کہ اور سب بیں تھکوئے بیٹیز فعا حت وسکی وسلاست زبان وجن ترکیب کو محوظ رکھا۔ امد اس دیار ہی فدما ویس ناتنے واکن واکبا و وظیق اور نناخرینِ حال میں آمیس و دہتر وعشق و موتن و امن والی اسے شاع ہیں، ہرنی کہ والانظران ککتر سنے با عتبار فصاحت و بلاغت پورب کے شعر اکوسے خوان شاہماں آباد رنصنل و برتری نہیں دیتے اللہ تی بوں ہے کہ اور متام بلاد مندسے ان کی زبان پاکیز و تر اور ان کواوروں پر دیجان اور تعزی حاصل ہے وہ بذا المودالی اول بیاں سے لادم ہے کو مواورات نیزار دوکے روائے کی حقیقت جس سے اصل دوائے اردومراو ہے لیکھے۔

منی در ہے کو شرفه کے شاہبہان آباد کا ہم آرائش زبان ونصرت ترکیب و باہم نظربان وسمسان بن شامی بربان رکھت و باہم افتیار شوگوئی وقافیہ بنی وبا ہم اوال ویکریم شولت رکھتے کوارو و نشر کھنے ہے اجتناب را بلک معنی بابندان نیروجونی وضعان اہل بند، ا متبار کے جاتے ہیں یہاں تک اس سے نفرت رہی کہ انشاء کا بن واری معیان کو مطالب کو اینا ننگ و مار جانے ہے۔ شاید وجدیہ کریے از بان مادری ان کی بے مشقت نعید ماصل شدہ مرکب از زبانِ دلیسی مباکا والفاظ انتکری بازاری سے کہ و ولوگ اس سے مخز امور سے ۔ یہ بان مادری ان کی بے مشقت نعید ماصل شدہ مرکب از زبانِ دلیسی مباکا والفاظ انتکری بازاری سے کہ و ولوگ اس سے مخز امور سے اسی پابندی معین اور بین ابن مزد و میں بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت بان اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن ابن اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نفت ابن کا دور کا میں میں کا دور بھی ہوت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نفت ابن کا دور کی کھی میں اور ابن نبان اردویس بھی و تت المقا واسلا کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نفت ابن کا دور کی سرایہ و نسان کی سرایہ و نسان کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نفت ابن کی سرایہ و نسان کی سرایہ و نسان کی سے دور کی سرایہ و نسان کی سرایہ کی کرنس ک

ا ولو ، كن ين - خاص فبر 4 14 19

کہ من ذاق انگیز کواس نے نفور مور جا مخیاب می بعض حفرات بے توج دنا ثبائق جو منصدیان بندی تعلیم و تربیت پا مجیے اس بہلے فالسی المسیمی منگھتے تقے جس کے ایک خطاک عبارت بر کما ہوں و مو بڈا اس رنگ کی ہیں۔

و برخر وارائن إا زاب روز يكس برخور دار كم ليفسس صوب ننده اند پرتيم احوال خود نه پرداختنده ول دخاط ارا كا كم متعلق است ، لازم كرزوو در با ما خرنت نوو بنوليند و

ادراس كارج بعيد حرف كرن يول فرمات إن اورو تب صرورت يول اردويس اس كرمطلب كولات بي -

اد برخورواربرید اس ون سے کرد و برخوروار ریگراہ اس طرف کے ہو سے میں ساتھ محصے احوال اسٹی خوشفول موسے میں ، ول دخاط کر اس میگر سے کمنعلن ب لازم کر بلد خیرہ عامیت ای تحقے رہیں ہ

ما كان فهوم ا مراده مرطلب كموب البوسائع اس سے إما الت تمريط عن محاورات اورز بان كا مزاكب اليس تحريم من اللب -

ا مس م میت توگذارش رما اس رنگ بر با نزاد با محادر ۵ یه ب

و مان جس دور سے گئے ہوا یک خبرہ مانیت منبس مکی لازم کرمبدا پنا حوال الحوق

مكام مدر فتكور موادر باتى مانده موب اس زبان سے دور-

حل كزير سے ائن مهو وفيطا پرهغوا وركر، بكا اميد دارا درميدار فياض سے بترفيض د بل سوسائن كا طلب كار بول .

اللى معكت مندكوزيلوا ئے جہاں كشائے حضرت مكر معظم أمكستان دوئق وسبادى تاز و حاصل ادر دعا ياكو توفيق أسكو فيست وفريال برى او تا و عهد برل دريكا عادل كادل مان واحم و خواص به مرد لطعت ماكر يعب .

رتست پاس ماطری ارگار و کشم الور بغدار جهان آخری است ا یارب زباد فته محمد از فاک بهند میداند فاک را بود و یا درا بهت

کانتلام دھوآ آخد و مونا ان الحد بلته مب العالمان السندانة رُبِّ من کُلِّ ذَنِهِ والوّب السِيَّة ، اب آب بانعان سے کھنے اور گوش ہوش سے سئے کیا معزت عَلَاق کاردے فالب کا زبان میں ہم سے یوزی وہنیں کر رہی ہے کہ تم جانوم کوفیر سے جورسم وراہ ہو ۔ فیم کوجی او چھتے دم الوک کا گسنداہ جو

### باكسة اني ادبوب كا

### كنونش

كراچى: ۲۹، ۳۰- ۳۱ جنوري ۱۹۵۹ء

+--منشوس +--سفارشات اورتجاویز

شاهد احمد دهاری جسیم الدین

 داکتر مولوی عبد الحق مستاز حسین

 درت الله شهاب سه جیل الدین عآلی

### پاکِشتانی ادیوں کا منشور

- --- بم پاکستاتی ادیب لمین وطن کی تقی اور عظمت امن عالم اور پنی فرع النمان کے ارتباکے اپنی زندگیاں و تعن کرنے کام پر کرتے ہیں -
- مرا اقدام تحدد كرمنشورك مطابق السال حق ق مي لين ايقان كا ماده كرية مي بجييت اديب ممارا بنيادى قرادى المهار وتعليغ تغراب معاما بنيادى قرادى المهار وتعليغ تغراب معام بنيادي تعلي المهار وتعليغ تغراب معام بنيادي تعلي المعان معنى م
  - ميں اپن عظيم تمدن روايات بر فوج اور م ان كى حفاظت اور تى كائے برمكن كوشش كري كے-
- میں اپنی ذرداریوں کا احساس ہے۔ ہم سچائی کا اظہار کرنے والے جذب وان برتن کو اعجاد نے والے ، عالمی کیجہتی اور تعاون کے لئے راہ ہموار کرنے والے اور انسانی رسٹ میرکواستواد کریتے والے ہم . ہم الیے حالات کے خال ہمی جن میں بنی اور یا انسان آسائٹ اورعزت سے زندہ دائے۔
- بیشیت ادیب انفرادی اور اجماعی طور پریم لے لینے ذمرایک وش آیتدا و مصمتند معاشر و پدیاکر نے کاکام لیاہے ایسامعاش وجرایی برفرد کے لئے کے برطف کی راہی کھلی ہول جہاں دو لمت اور طاقت انسانی اقدار اور روحانی اورشوں کی پابند ہو، اس لئے ہم سائنس کی ترقی ہو ایمان رکھتے ہیں بسٹ ملیکہ وہ دنیاوی امن اور خوشحالی کی ضامن ہو۔

### سفارث ات اورتجاويز

#### ساجى دراقتسادى مساكل

- (١١) اويول كواظهار اوتبليغ خيالات كى يخلل آزادى جونى بابية
- د ۲ ) ۔ کسی اولی انٹی اِتْعَافَی اَجمن پرکوئی قبد نہیں جوئی جا جنے سوائے اس
- رس) . انرشیرس کل ایک ادکین کوسفسسر کی سپولستیں اور دبیمیں ا بہتا کی جائیں ناکہ وہ پاکستان کے مرحقہ یں جاکوساجی کو کجوں میں معاون موں یاان کی ابتدا کریں ۔
- رم ) ... ایک ایسانظام مرتب کمیاجائے دس کے تحت مرد ، یا پانج ادیموب کے خاندان اور سخ نی کی سابق اور اقتصادی مبتر دائیتی ہو۔
- رہ). اَرُکس ادیب کے خلاف محش کاری ڈالرام اکایاباے قرجارہ جولی۔ سے پہلے دائٹرس کلڈ کی رائے ای جائے۔
- د ۹) . رید برا در حکومت کے اشاعتی ادارے انتخاب کرتے وقت سواے اور کا اندار کے سی ادر تیز کورو عالمات اندیں .
- رع ) ... اوسرل اوركت ول كه والمهدي المكول معيد سياد له زياده اورمبلدي
- د ۸ ) -- حكومت ساجى اورا قتصد دى منصوب بندته دقت اس إست كا خيال ركھے كہ اليے حالات پردا جول بس في تحرير فرديد معاش اوس إحرت جيثر بن سكے -
- ره ، سعم المشركة تركزت راديب كوفدار أكوياجات يأف برملاً يس مقدم علاياجات.
- (۱۰) حکومت عب او بول کو دومرے کھول کی وہوق پہھیے آو اسے چاہئے کہ وہ دائٹرس گھڈے امراں کے بارے ٹیں مشورصہ ہے۔
  - وا ا) -- كتابل كى درآ دراً دريت مروم إبنديل الشلى جائي -
- (۱۲) سرکاری طازم و بول یک مندرجد فول با بندیال انتفالی جائیں:

  (کی) رڈیم ادر حکومت کے اشاعی ادار دل سے انہیں کی تخلیق کے

  بھیس رو بی سے زوادہ نہیں گئے ۔ یہ تعزیق ختم ہوئی جا ہے ۔

  (ب) مروح توانین طارمت کے تحت انہیں اپنی کٹاول کی آ حائی کا

  یک تہلائے حکومت کے خوانہ میں واضل کرنا پڑ آ ہے ۔ یہ پابندی وور
  ہوئی جا ہیے ۔

#### حقوق مستفين

رود کابی دانش ایحث بی چند نمدیلیوں اور امنیا فول کی حرورت ہے۔ مرمدرجہ ذیل ہیں :

- (۱) ... حق ملباعت بحق معتنف محفوظ موناچا ہے ۔ فرزشکی صوف کی صوب میں ا ناشرزیادہ سے زیادہ پندہ سال تک حقدار روسکتا ہے۔
- رم) مروم ایست می آمین خت ک تن میں تبدلی کرکے و اُلاکھ پاس کی جاتے ۔ سوسال کے حقرق طب عت دئیے جائیں -
- (۳) ۔۔۔ موسیقار کی مرتب کردہ دھنوں کو بغیراجازت ہتمال کرنے پر پا بندی ماکانی جائے۔ د
- رس سروج ایکٹ میں مناسب دند کا اصافہ کیاج اسے جس کی کدسے نصافی کتب کے جماحتون کی مصنّف یا دنامحوظ ہونے چاہئیں اور اس کا معاد ضد بصورت زائق واکمیاجائے بجزاسکے کے مصنّف کو مید بات منظل
- (۵) ۔۔ مکومت مص در خواست کی جاتی ہوکہ وہ اس تجریز پرخورکرے کے مصنف اپنی کتاب کی طباعت با معاد عدد درسے مکول سے جی وصول کرسے۔ خصرصاً ہند دستان اور پاکستان کے درمیان اس نوعیت کامعالم ہ دی ۔۔۔ معنفول کی کتابول کی آملی پرایخشکیس وصول نرکیا جاستے۔
- (ع) -- اید ایساتوی کتب خان فاتم کیا جائے جس میں ہرصنے من کی مرکتان کی دومدی کتاب کا اشرالاتی داخل کرے -
- دانشیس گل ایک دارالاتا وست مانم کرے چیکے مقاصد مندین
   ذبل مول :-
  - (1) ۔۔۔ دارالاشاعت ادموں کے فاترے کے نئے ہو۔
- ۳) ،— اداکین پنجن ادراساندهٔ قدیر کی تخلیقات کی اشاعت اسطے علاہ انجن کاکمک ادرجوزه کام-
- اس اسباكتان كى قى زياف الدعلانانى ديوركادب كى تروت كادرون -
- ر ٣ ) -- . مشرفي ادمِ في إكستان عمي نعافق مم امنگ كيلي كما بون كاتباد لا ادريج.
  - (٥) بردنى بمالك مِن إكستان ادب كى نمائندگى -
  - (٦) دومرى زافدى كاكل اورشرو آفاق تخليقات كازجه .

خطبهُ استقباليه:

شاهد احدد دهاوی:

جناب صدر مغززخواتين وحضرات!

کتا ہوں جمع مجرب گر لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے وعرت مڑگاں کئے ہوئے

یں اس کونیشن کی مجلس عمل کی طرف سے آپ کونوش آ مدید مہتا ہوں۔ میں صف قدیمین کا شکر بداد اکرنا واجب نہیں مجتا کیو نکی مسلم کے لئے وہ زحمت فراکر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ان کا بنا کام ہے المبتہ ہیں اس امر پہا خل ایسترت کے بغیر نہیں وہ سک اکدان سب نے مجنس عمل کی آواز براتیک کہا اور کھل تعاون کا شوت وہا۔ پاکستان کی آبایخ ہیں یہ بہا موق ہے کہ تومی ہیا نہ پراویوں کا اتنا الرا اجتماع جواجوا پ نے الاحظر فرایا ہوگاکہ، س اجتماع میں مرکم تسبر خیال اور مردیث کے اور بہوجود

بي . بدوا تعي ايك اريخي اوتطيم اجماع ي-

اس دفت میرامقصدگونی ادبی قسم که خطبیتی کرنانهیں ہے ادبی موضوعات پرمقائے ہماری آخری شسست ہیں بڑھے جائیں گے جوسا جان منفالات کے دائی خیالات ہوں گے میری فیٹیت میزیان اور برے موجدہ فرائیس کی ذمر داریاں اس کی متقاضی ہم نہیں تھیں۔ کنوئیٹن کے انتظام میں جود شواریاں تھیں اس کی تفعیل بتاریمی آپ کا دقت ضافت کرنا نہیں چا ہتا۔ ہاں اتناع ض کردول کرنو آدمیوں کی ایک محقوسی نظیم سے بس کے پاس ند فتر ہونہ طار بین ند روبید ہوا ور ند فوصت اور جس کے سب رکن دن مجونی معاش میں مبتلار ہتے ہوں اتنے ہیں کے مرکز کی ماری بیاری کی جا سکتی تھی گردیب نیست تا بت ہوتی ہے ومزل اسان ہوائی میں تبدیل کو ناسک ہم تعدد در بیاری کے اس میں مبتلاد ہوں کے اس کی میں تبدیل ہوگئی۔ اور الشدی مدد ست دہ بجو میاسک بیتری کے لئے ایک تجونے سری بھرگئی۔ اور الشدی مدد ست دہ بجو میاسک بھرا میں تبدیل ہوگئی۔

خواتين وحضرات!

مہردمبر الدیکسی ایک المان اے کہ بھان الدیاری کی جس میں اس کنونیش کی تجدیز چیش کی ،یدا دیکسی ایک عبس کے رکن نہیں تھے بلک کی گئے۔
شہر کے دہنے دالے می نہیں تھے اس اعلان نامے کہ بعدا نہوں نے اپنے صلفہ عمل کو دسیعے کیاا و رجھے اپنے ساتھ کا مرکسنے کی دعوت دی میری دلی آرزد ہی بہی ہی اس کے
باوجود خرابی صحت کے میں ان کے ساتھ موگیا اس کے بعدا نہوں نے ہر کمتب فیکر کے کارکن طلئے اور دیرسب اُن کی اُن تھک کو ششوں کا بہتج ہے کہ اُرج ہم ہم ب

ہم نے پی ۔ ٹی اسسے میں وہڑا ست کی منی ا وہ ان کے پاس اپنے نما ندے میں پیم عن کرنے بھیجے کہ وہ مشرقی پاکستان کے مندوجی کے لئے کام چر کمی کرپ گروڈاں سے صاحب بھار ہوگیا حالانکر یہا وارہ بڑے انشروں ا وہا حرا کولندن کی مبر إردا کہ ابطائیے۔ بھ

ساتى يىترى كم جمي يادىسے كى

م مورے مندوبین کاکرابروہیں کے ایک فی علم دوست نے دیاہے گران کے تیام کا اُنتظام بند د گیرمقابات ہے آئے والے مندو بین کے کرابرا دران کے قیام کا اُنتظام در کرا بی کے دائے مندو بین کے کرابرا دران کے قیام کا اُنتظام در کرا بی کے دائے در کے جید د گیرمت اس خطے کے خیب دوست مطیات جو سمل ملد میں دنول ہوئے ان کی فہرست اس خطے کے خیب دے دی گئی ہے جب نے کوئی میم چندے کی نہیں چلائی بلکہ رضا کا دائد اور پر کرنا کیا جرن من دوستوں نے اس کے میں جو کے دوستوں کا میں اس اس کے اس کے ہم یود کوئی میں اس اس کا میں دوستوں کا ملان نہیں چا ہے گئی میں اس کے ہم یود کوئی ان کے ہم یود کو خف ان نہ در کی جائیں ۔

ا چھا، ب وگرچ رسے تعوار اسا کہ بھی تمن کیے ہم نے کومٹش کیے کہ یکونیٹی پاکستان ادیوں کا ایک نما شندہ اجاع ہو، اس سے دعوت کا ہے جاری کسف میں اس بات کا بہت خال میں کہ کہ کہ کہ اس میں کا کہ میں اس بھی ہے کہ میں کہ اس میں اس کے بیٹ کا کھوں ہے خال ہم کا بہتر کا بھی کہ میں کہ بھی کہ ہم سب کو بنیر بلاسکتے تھے ہنڈا ایک خاصی تعداد کو کشوہ ہے کہم نے انہیں نظر انداز کردیا ہم انہیں لیس انہیں ایس کی دہ جائے کہ میں انہیں انہیں انداز کردیا ہم انہیں انہیں انہیں انداز کردیا ہم انہیں انہیں انداز کردیا ہم انہیں انہی

### **پاکستانی ادیبوں** کا کنوینشن ساعد احمد دهلوی، صدر محلس مدن، د خطبه استساله



ميري دا لسان كر سياسي احر ، حسم الدين منابول عدارت کے ورائص الحام دئے











. . .







دل سے بہت قریب ہیں اوراگرائی وسائل اجازت وینے قویہ اجھرع شا بدو گانا ہوتا۔ پہیں بیٹین کرناچا ہے ککنوفیش برج قرار دادین منظر ہوں کی وہ امراد ہوں کی ترجمانی گریں گی اوراس کنوفیش سے فائدہ پہنچ گا توسیعی کو پہنچ گا یہ بات ہا دہے جائے گئی نہیں بلہ خودا دیوں کے بھنے کی تقی بہاں توکوشش ہوتی کہ بڑا عی طور پہروج بچارکیا جائے ہوں نے معاملات کو ذاتی سطح پر دیکھنے کی کوشش کی ۔ اسی شہر کراچ میں چندا بل قام نے ہمارے وعوت اموں اور خوری یا دو اپنیں کوشنا بداس کے قور پر اور کے معنی فلط خوری کا دو اپنیں کوشنا بداس کے قور پر برائی کہ بندی میں جہاں تک وہے قالیں۔ ایک ویشنے سے مام ندو جوری کوانو بارک کونوفیش میں کہوں بوایا اور اور نے ہم بربرہ بیاں با نہ معنی وہ بیار کو کنوفیش میں کہوں بوایا گئی ہوتھ کی کوشش کا اور اور کی کوفونیش میں کہوں بوایا گئی ہوتھ کی کوشش کے دیں برائی کونوفیش میں کہوں بوایا گئی ہوتھ کی کوشش کی دوری کے دوری کونوفیش میں کہوں بوایا گئی ہوتھ کی کوشش کا اور کی کوفونیش میں کونوفیش میں کا دوری کونوفیش میں کہوں ہوایا گئی ہوتھ کی کوشش کی دوری کے دوری کونوفیش میں کہوں ہوایا کہ کہوں ہوتھ کی کوشش کی کا دوری کونوفیش میں کونوفیش کی کا نام کونوفیش کا اوری کے دوری کونوفیش کی کوشش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کے دوری کے دوری کونوفیش کر کی کونوفیش کا کونوفیش کا کونوفیش کی کھیں کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کونوفیش کے دوری کونوفیش کی کونوفیش کرنوفیش کی کونوفیش کے دوری کے دوری کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کونوفیش کرنوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کرنوفیش کرنوفیش کی کونوفیش کی کونوفیش کرنوفیش کونوفیش کی کونوفیش کرنوفیش کرنوفیش کرنوفیش کی کونوفیش کرنوفیش کرن

كونى سنسار وكرم تبلاتي كيا

چندھفرت کو بینظرہ پدیا ہواکدا دب کی بگ ڈورنوجیا فوں کے ہا تعمیں دی جا آپھیے کچھ ٹوگوں نے بڑے کرنے نے ادر فواجا ن منظے کچھ نے اس کنونمیٹن کوشائے۔ سمجد کرول تول شروع کردیا کچھ کویہ احتراض راکم دیکام نوا و میوں نے کیوں شروع کیا اورگھر گھوکھرکے بیٹر پرس پر شخطوں کی مہم کیوں نہیں بیاد کی ۔

ہے نیدمثنالیں، س سفے پیش کی گئیں کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ جاری ہیں اس ذہینیت کے لوگ میں موجود ہیں -اس ذہنیت کوبد لئے کی عفرورت ہے۔ اوب اثیار جا اس نظم اور اور اور اور کی جا ہی افقات کا شکار سب کچد ہوسکتا ہے اور بیٹنی ہوسکتا ہے۔ اہمی افقات کا شکار سب کچد ہوسکتا ہے اور بیٹنی ہوسکتا ہے۔ ایک سے معان

آج تجدورو مرے دل میں سوا ، و ناہے

اگراس اندھیرسے ہیں مجدد دخشاں کرئیں نہ ہوئیں توشاً بیریا خیارع ہی نہوئے پا آشکریے کہ دورد دانستہ نے دلیے اپنے ا نے ہمیں حوسدا فزاخطوط تکھے ہمیں کھل نعاون کا بقیمی دلاہا درج ہاں تک ہوسکا ہمارے گئے ہٹے نیزکی بات نہدان رضا کادوں کی دولت ہمیں اپنے بجیرشہوردفتر کدھٹے کوئی تنخواہ وادکادکن نہیں رکھنا پڑا ۔

خواتين وحضرات إ

ہمارے پاس صرف میں دن جی اور کا مہت ہے آپ فرکھ سکتے جی کہاں کیٹن نظم وعنبط" اوکٹی محنت کی خورت ہے بیات مہرے کہنے کہندیج گریاد رکھنے کریہ جاری ناہے جس پہلاا وقیمتی موقع ہے اس میں بہت دو بہر خرج ہوا ہے اور بہت سے کا دکنوں نے ٹری قربانیاں کی ہیں یہ بھی زبو دائے کہ اس وقت معلفے سکس کی آنکھیں ہماری طوف ملکی ہوئی ہی اور وقت ہم سے کیا تقلفے کردہ ہے اگریم ادبی مباحثوں میں الجدیکے یا داتی بنیادوں پرسوچنے لگے تو وقت بڑے افادی مثل کے لینے گرزیم اے کا اور ہیں امیر نہیں کہ کوئی اوارہ یا فرد س کنونیش کے ناکام موسلے کے بنیت مبال وار و بنا سکتے ہیں۔

خواتين وحفرات!

مجسرعل كالكين فعطراباب كاس فطب كاجدهم ابنى جماعتى جبيت كوخم كرديك ادرعام مندد بين كي جينيت نتياريس كادران كرجاتى

ما في أو كرا مي . خاص منبر ٥٥٠

فرانعن حرف اس کنونش ک آنفا : شت که محدود رم یک مثلانها نون کے انتخابات اوراج کما کا کاردوائی - اب اس پورے احتماع کوجا یی ریکھنے کی ڈمدوالک آپ کی ہے اورآپ مب دیٹ قانونی اورا وہی فرانعن سے وافف ہے ہم نے واقعی ہن کرجز تمت اٹھائی ہے وہ اسٹیم ہوجانی چاہیم

بناني اب م وممبرك اعلان برو تخط كرف والداوس اني جماعتى حيثيت ختم كرف كاعلال كرف ميااب يوراا حبوع اس است مادم م

به نغین به سالمید ما دیداً به کیا کرت مین در تایخ آپ کوکسطان دوکر قب پیسب آپ کی فصط ری ب

ئېردم بو ما نير خولميش را توداني صاب لم ومش را

خعلبة صدارت:

جسيم الدبن:

وعرز والخيان وحضرات

اديوں كا اس ملے كى مدارك مزت بخت با غير ميں اپنے كوئي الجنوں ميں متو إنا ہوں الكون الد و وفائ الد و وفائل الد و وفائل الد و وفائل الد وفائل

ا س وقت محد منرنیالتان کے دیائے یا جن میلمن وجیے شوری معرمتی۔ کمار سینا مکھا کے فرشکوا یون سے نین شدہ معیالی گیتوں کے ساتھ ما تو ہلم بیاس دیندھ کے کن سے دائے انتہاروں کی معربی ویست اشتے ہوئے کیوں کی گنگنا ہوں کا لیک صین امترای نظرار اے۔

قِيام إكستان كي بعد فك كاعرف ايك طبقهي بنداول برگا مزن مو في 8 زمست كلميدان مواصفتي اواسه مود يا تعديد مسبه بي إلى ايم طبقه

کے لوگوں نے قبضہ جمالیا گرایک اور طبقہ تھا جرکہ رفتہ رفتہ تحت الٹری میں دھنتا چلاگیا اور پہ طبقہ دلیں کے وام پُٹِسٹل تھا اور ہم کھھے والے سی طبقہ سے علق ہیں اور ہم ہی بہ داستان بدان کریں مجے کہ ہم س طبی نیچے گرتے ہے۔ کہ ہے گئے کہ ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ سے ان ک

وْهاكرين كريب في الشرول عند البني كما بن فيش كاتفاد ما الله و والمدود و الله و و الله و الله و الله و الله و ا الشرصا حب في مستقل المنتبين ملك مع دورًا أي النوال في والنهول في فرايا:

"اگراپ ابنی کتاب کای فروخت کردی تو بین است شائع کوسکتا بون، بین انهین سلیم کرکے جا آیا اوراس لئے جا کا ایک میرے والدصاحب نے جھے ایم آئی میری فاصد دو پیدھرف کی بینی تصاور میں بینی کے مول اپنی کتاب فروخت کرنی پڑتی اوراس طیح مستقبل میں بمیری اطلا واس کتاب کی آمدنی سے محروم ہوجاتی نے مطابالتی مشرقی پاکستان کے ایک اوریب جی جہنبوں فے نقر تیبا ایک سو کتابی کمی بین ان کی بعض بعض کتابوں کے تمین میں ایک بعض بھی اور اس طیح مستقبل میں بمیری اطلا واس کتاب کی آمدنی سے موروک کی برکت میں ایک کی بینی کے مول اپنی کتابوں کے تمین میں ایک بھی بہت میں ایک کے بعض بھی با انہوں نے اپنی کتابوں کا حق بہت اور اس میں ایک اور اس میں ایک ایک میں ایک اور سے بھرن بھی اور کے تمین میں ایک اور سے بوری کو نیستا داموں کے تمین کتاب کا حق میں میں ایک اور سے کوئی استان میں اور کی کتاب کا حق قرید کے معمل میں بار از جار میں ایک ایسی تاریک کی برصف میں ایک ایک کی تاریک کی موادر میں بار موروز کا دی کا میں ایک اور اور دور اور و کی کتاب کا حق تحروب کی تعلیم کی مشاب کے جو میں میں بار از جار میں ایک ایک کی موروز کر اور دور کا دی کا میں اور اور اور اور کے تو کوئی کی موروز کی کتاب کا حق کر میں ایک اور کا دی کوئی کا میں ایک والوں کے دولے کوئی کی خواد کے کہ موروز کر دور کر کتاب کا حق کی کتاب کا حق کر میں ایک کی خواد کی کتاب کا حق کی موروز کر کتاب کا موروز کر کتاب کا میں کی کتاب کوئی کیا تھری کے دولے کوئی کیا تمین کی کتاب کوئی کیا کہ بین کر کتاب کیا کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کا موروز کر کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کتاب کتاب کی کتاب کرکتاب کا کتاب کا دور کتاب کتاب کی کتاب کتاب کا کتاب کرکتاب کا کتاب کا دور کتاب کرکتاب کرکتاب کی کتاب کرکتاب کتاب کا دور کتاب کرکتاب کا دور کتاب کا دور کتاب کرکتاب کرکتاب کتاب کرکتاب کتاب کرکتاب کرکتاب کرکتاب کتاب کا دور کتاب کرکتاب کتاب کرکتاب کا دور کتاب کتاب کرکتاب کرکتاب کا دور کتاب کرکتاب کرکتاب کرکتاب کا دور کتاب کتاب کرکتاب کرکتاب کا دور کتاب کرکتاب کرکتا

سبس دو و کا خیال ہے کہ ایک اور کو فر ہے دوج ارد ناہی جا ہے مزی میں جذبات کی زبیت ہونی ہے لیکن نا د حال میں یہ غول نہیں جل سکتا۔
غیرما لک کے ادیوں کے متعلق مجھے جہاں کہ سامعلیم ہے ان کی آمدنی انھی خاصی ہے عزبت اگرا مجی نخلیق کے سے ضروری ہوتی تو تحصیہ مار سے نہاں ہونا و دشا۔
البسن اور آرڈ ی جیسے ادیب کیوں نہیں پیدا ہوئے ۔ اس کے برعکس افلاس اور غربت کی وج سے ہماد سے ہونہا دادیب کی سے باز اجاتے ہیں۔
میں بہلے ہی عرض کری ہوں کہ نا شوصان میری کا ب مجھل پنے پر دغما مندنہیں سے اور حمید النے میں بہت سی و شواریوں کا سامنا کرنا ضروری تھا، مام

طور پر پڑھنے دانوں کے لئے کآب کوجا ذبِ نظر بندنے س عمرہ کافذ نفیس جہائی الحجے باک سیراد مایک ایجے ارشٹ کی فردنت پڑتی ہے۔

کرنافی ل کی دحبسے کانی کافذ تول جانا ہے۔ گرمی کا فذسے جا ذب نظر کتاب تیار ہوکئی ہے دہ کا غذ نہیں بلنا۔ مزید براں کرنافی کافر کے دام بھی
زیادہ ہوگئے ہیں ۔ وُنادی کے بعد علی کے ملکوں نے جہائی گی اجت بھی بڑھادی ہے۔ جہانی خانوں کی تعداد محدد دہے۔ گرمیمائی کا کام زیادہ ہے المبدا اجرت کے لئے
مقابلہ نہیں ہے۔ وُنھاک میں بلاک کے کارخلف میں مانے دام وصولتے ہیں۔ اس پر یعی اچھے باک تیار نہیں ہو پاتے میرے دوست زیب آ تعابدین کے زیر داریت

اد نو. كراتي . نامس منه ١٩٥٨ -

مودان دیوار دی کی ایک جی عت تیر دوانی ہے گر بوک کے وافاوں کی کیا ہی اُن کی تعلیقات کو برو نے کا دلانے میں مائل مور ہی ہے ۔ دن سالان میں ہاری توکیا میں شائع ہوتی میں۔ وہ و کھینے میں جی خواب اور است با ان کی تیمین مجھی نیادہ ہوتی میں ۔ غیر مالک سے در آمر کی اور است میں بادی کی جس میں جاری گیا ہیں مجدی اور نہ ہے ہیں ہاری شابوں کے مقابلہ میں وہنی افتہ عن سے چی کہ اپنی ہیں۔ ورس برطرہ یا کہ ان میں جا وب نظر کتابوں کے سامنے جاری گیا ہیں مجدی اور مرکا دوتی میں۔ ہی صورت وال دیں ایک آری اُن اور کو این اندازی کو بیٹ اندازی میں توان ہیں تورد الزم مرزار مین ورد النظر مرزار میں دیاجا سکتا۔

ری کافلی پر فردب است دانی کافلان کے بائیں اوروہ کا سانی کرتبت پرفود مہیں کافلابی ڈیملم کافلابی ڈیملم کافلابی کافلابی

اد المراج الما المنظم الما المراج المراج المراج المراج المراح المراج المسلم المسلم المسلم المراج المراجع ا

سرقی کتاب س، بعد معدای این و ان بداد جود و باد ، بنا میں ان کے فرید ایم بہت کم بہ ، امبات نعون نف نے تکھنے والے

ہدا کرتے ہیں بلاد ان میں وائر شنہ الن و قد بین انہیں دیکھ کرود کتا بول کے فرید نے کی طرف میں بہوتے جی ۔ شرقی پاکستان میں اچھے امہا مول کے

فعدان کا بائر ہے ہے کہ ، مرول کو کر کو ب کر بہا بڑی اجرت بردوز امول میں دینیا نے جی و درنامے کا استہار صرف ایک دن کے لئے ہو تا ہوائی الکر بدوز

ان بنار درنے میں کی افراد کی است کی تو بین اس ملے کتاب سے زیادہ و ماہدہ نہیں ہوتا ، اس لئے ماہندے کی اشا مت کی تو میں میں جرید کی درخوا سن کرسکتے ہیں حکومت میں الیے ماہندے کہا وہ تعداد میں خرید کہتی ہے ، ور

ان کو محلف اسکول و درکا بی میں نے ناموں کے فریدا رہنے کی درخوا سن کرسکتے ہیں حکومت میں الیے ماہندے کہا وہ تعداد میں خرید کہتی ہے ، ور

س ساکا غذ ڈاک کی تر ٹ بی کی اور دومری مہائیں مہاکر کے مکومت ما مہنا موں کو دوبا رہ زندگی بخش سکتی ہے ۔ جورسا نے مکومت کی طاقت کلیں ان میں اُٹ تیا رک مزی ہے اور دومرے روز امور میں ہے اور ڈاک کے در بیعے کتابوں کا محصول کی کے حصاب سے کم کرکے مکومت کتابوں کی اشاطات میں کا نی دو وسے سکتی ہے۔ ایسائرے سے مکومت کا خرج ریادہ نہوگا کو بکا ڈاک وہل اوراسٹیمر کے محکمہ میں جدلاندین میں وہی یہ کام انجام دے سکتے ہیں میں اکرے اور دو ایک اور ب اپنی فلیموں کے ذریعے حجام نی کویں وہ انتم سکس سے آذا و ہو۔

کام بہا نہم نہیں ہو جانا سارے عک میں کہ بیں ٹرھنے کی تحریک جلائی ہوگی شہروں انتسبوں اور دیباتوں میں کتب خلافے کلولنے ہیں گے اور عکر سے طوال دوص میں آن بورکی ونگ ٹریعا کی موگی ۔ دوجار او یوں کو انعام دینے اور مشامرہ بیش کرنے سے مسائل جل نہیں ہوں گے۔ ایک ایسی فعثا پدا کرنی ہوگی میں سے ادیب اپنی تخلیقوں کے ذریعے اپنی دوری کا آت نے مرکسیں ، گذشتہ جنگ عظیم میں فرانس نے اپنے <mark>لی</mark> آمدنی اور فن کے لئے تحضوص کر دی تھی۔ اس ماک کی میں نے مہرکی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ رسالوں کی دوکان کے ساھنے خرید نے والوں کی کمبی کمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. فوسیو نے جو دنیا کے اوب وفن میں آننا جش بہا اضافہ کیا ہے اس میں حکومت کا اُرام تھ ہے۔

حصول پاکستان کے مبد بہت سی حکومتیں ائیں اور تھ ہوگئیں ان کے بہت سے بیانات اخادد ن میں شائع ہوئے گران میں کہیں ہی اور یوں کا وکر نہیں ملا ہاری موجودہ حکومت فی مختلف وقتوں میں جربیانات ہے ہیں ان سے بھاری امید رندھتی ہے لیکن جب کک عوام ہار۔ بہتحلق سوچنا شروع ن کرویں گئے اس وقت ایک حکومت کی در معی محض بریکا رنا بت ہوگی، بھارے ماک کواد میوں سے خفلت اور حقارت نہ کرناچا ہے ہم میں ملک کی جبتی مجمد تی بہنویر شیاں ہیں، بھارا کام وال سے شروع ہوتا ہے جہاں نیج میں اداروں کہ کا منتم ہوجاتا ہے ہم کوگوں کو ڈراموں من واری اور ایک تاری کھوں سے مسول کھے ہیں۔ مسور کرتے ہیں اگر ہم نہ مول قریعے کھے لوگ جا الی ہی رہ بائیں ، ہم عرف نظمت کے وقت ہی سرور و نشاط مہیا نہیں کرتے ہم سکون تھے۔ ہیں۔

تفنیدم اور دورا فران کورن می اشتی فرا بحرکرتے بی بم فاق دور کے النے خیااوں کا فروس کے فریع بی بہا پہلے اور دورا فران دور کے رخم دل بر الفاظ کا مرا کھتے ہیں۔ اگر بہا کہ ب

با دشاہوں ، فوابوں کا ذما خرخم ہوگیا۔ وطن کے کوام ہی کواب ہا دی مرکب تی کرنی ہوگی ما تھی میں جردوایا ۔ رمہاا وب سے سلے کچھ کرناچا ہے تھے ان سے عالم دفاضل حضوات فن کاردں کے نمائن ہے بن کرتمام ترفیض حاصل کردیا کرنے نہے گا۔ اب وہ دور آگیا ہے کہ عالم ، وفعنلا دکو یو نورسٹیوں میں مختیقات نے ہم میں صعروف دیسے دیاجائے تاکداد میوں کے اجماع میں صوف اور ابل دوق "اور ابل احساس" کی اواز میسی خاصل کی کنول کے حسین جنبل میں بیگھا وہ ہوگا کا موقود کے دیاجی تاکہ اور کہ ہے۔ کا موقود کے دیکھی اور ہوگے اور کے دیکھی اور ہوگئی اور کہ بیال میں تلاش کرنا ہے۔

اونو، كراحي - خاص نبر ١٩٥٥

مند وکر دار بیش کرنے مگے فرض من حاج ہوا سے اندرایک احساس کمتری مربت کر گیا۔ ٹھیک ای طرث جیسے بعدے بعلا کے دل میں ماحکما داور اُجا آئے۔ کر بہانیاں ایک سنسن می پداکر دیتی ہیں۔

من بی تعافت کو انپاکر مبدولت آگری سے گئے۔ گام مبدوستان میں بی جمال سلم کی جائے لگا کہ بھال جائی ہوجائے ہندوستان اس بیکا فورکہ ہو مندوستان میں بی بھالی ہے واقع کہ بھال جائے ہندوستان اس بیکا فورکہ ہو ہوں کے بین نقل کی جہ کے اندوستان ہوں ہوں کے اپنی تلذیب وہ میں میں کا بازو و لؤل کے بی آزاد میں رہتی آئے نے گئی کی جد وجہ میں بھالی ہے دو گئی ہوائے کی ہوٹ ش کی میں ان اندوستان کی ہوئے ہوئے کو بھوانے کی کوٹ ش کی میں انداز ہوئے کی ہوٹ ش کی میں انداز ہوئے کی ہوئے کی ہوئے گئی ہوئے کی ہوئے کہ اندوستان کی ہوئے کی ہوئ

میرے ماروں طرف میتیار حضرات تشریف فراہیں ، آپ کے درمیان مجھے ، ت سے تمکنات کے فواب دکھا کی وسے دسے ہیں ، آپ ہی سے کوئی کسی سے نہ تو اس میں سے نہ تو اس کے فرایعے سے الیج بالمطلع کسی سے نہ تر المسرب کے فرایعے سے الیج بالمطلع میں سے درمیان میں میں کے فرایعے سے الیج بالمطلع بیٹ میں ہے درمیان میں میں گے . خوا میم مسب کوکا میا ب کرے ہ

مونیش سے خطاب

د الترمواري عبد الحق:

اس کی بدولت این الن قلم دوسنوں سے ملے باتیں کرنے اور ان سے بہت کچھ جانے اور سکھنے کا موقع الا اس کے لئے بھوریا پ کا شکروا جب ہے بہشکر رسمی مہس صدق دل سے ہے۔

حب بمرس الفاق سے ایک جاجن بن توکیا یہ ناسب نہوگاکہ ملیفادب کامرسری جانے داہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس برناہے کہ مہنے اپنے ا دب شعروسن، كخزل مرائى، ضاندگوئى، مشاعره بازى معولى تسابول كى تالىغ وترجه تك محدد وكرد كعدى بمهنے قيام پاكستان كے بعد سے سى الىپ اليف يا تفسیف کا اضا فرنہیں کیا جسے دنیا کے سامنے نرمہی پاکستان ہی کے الی فکرکے سلھنے یہ کرمیٹنی کرسکیس کریہادے اوپ کی قابل قدر کھلیں ہے جب تک ہم علوم د فنون کواپنی زبان میں منتقل کرے اعلیٰ پاید کی کما بین تالیف وتعملیف بنیں کریں گے، تھادے اوب کی بنیادین عنبوط بنیں ہوں گی اور ندوہ سی مہر ا ورترتی یا منة ملک میں قدر کی نکامسے د کیماجا ئے گا بہیں بہت سے کھا مجے معرفے موں گے، بہتسی خامیا ں رفع کرنی ہوں گی اوربہت می کمیوں کو اور كرنا بوكا- بهي مستند جامع كغات اورّان سائيكلو سيريائين كلهن بول كى - استنادى كما بين ناليف كرنى بول كى، فلسفدوسائنس، اليخ ومعامشيات وعزوكى قالبغات كانبادكان بركاح وسكراس كعلاوه بهير دنياكى اقبات كتب كتيج كرفي بون كديدا نقلابى اورهبداً فرس كتابين بارسي خيالة يں روشنی پيدائري گی اور دمنها ئي کا کام دي گی، انجن نرتی اردونے ريکام شُروع کيا تھا اور بسبت کچھرکيا بھی ليکن پاکستان ميں اگر بيسلسنگه جارئ مذرہ سرکا-یں بڑی خرش سے اس امرکا اظہارکر تا ہو<sup>ل</sup> کہ حال میں سیدمحد تقی صاحب نے بعبض اسے اتہاتِ کتب کا ترجہ پھر درج کیلہ ہے ج نہا ہے شکل اور دقیق علم ممل پرمنی ہیں یہ کام آسان نہیں۔اس کے لئے لوے کے چنے چانے بڑی گے اوراگر جمیں اپنے ا دب کی ترفظرے تو یہ جن چانے ہی لریں گے۔ یہ کام مماری پوئورسٹیوں اور کا بوں کے پر دفیسروں کا تعابوان مضالین میں اعلی ڈکریاں رکھتے ہیں مگردہ اس سے قاصر رہے اس میں ان کا آنا فعد رمہیں جستاتہا ہ نظام تعلیم کلیے ، پروفیسرصاً حب نے جکھ رہی انعا انگرنزی زبان کے ذریعہ سے پیھا تھا۔اب جوانہیں ٹرحلے کامنصب ملاتوا پیشاگر دوں کڑھیا گرز کے ذرائع بڑھا با معلم اور نفلم دونوں اس علم کوج انہوں نے ماسل کیاہے اپنے ، بل وطن مک پہنچ لنے سے قاصر ہیں - ال کاعلم گونتے کا گڑھے ۔ اگریا نظام تعلیم نہ بدلا قوصہ ایوں تک ہم اگریزی کے مختاج دجی گیے ۔ اورعلم کی اشاعت الک ٹیں عام نہ دینے بائے گی۔ آن کل صداقیں کی منزلس برسوں ملکھ مہنبوں میں طبیعنے ک مكى بي حرفظام حكومت نين ميينيس انقلابي منم كى درعى اصلاحات نافذ كرسكة المي وه ايك ميينيس الني د باوس كوان كارجمنا بروامقام عبى والس ولاسكة ہے۔ انگریزی زبان ایک می دبان سے طور رہاتی دہنے جا اور دے گی دلیک جاری درسکا ہوں میں ذریع نظیم کی چیست فراحم ہونی جا سے۔اور آج ہی اہمی غروب افعا بسسے فبل خم ہونی چاہئے۔ اگر پیشکل بے قور عی اصلاءات ہی شکل تقیں اور آج سے خدر وز قبل سی کے خیال میں ہی میابت بنیں كاسكتى تعى كراسي القلاب الكيزاعد لاحين جن كالمام سينية بي بهاد مصلحين ا درسياست دا لكانون بريا تعدد هرنف تنع اسطح أنا فاناعل بي اجائين كي يشكل اس دقت ککشکل ہے جب مکت ہم مستضل سلجھتے ہیں انسان مل پر کھ مے تو مرشکل اُسان ہوجا تی ہے۔

اس السائر کلوپ یا کی مجلدات است سرا سکو انتخار و این این افزیق این کی ورشا بدی ایکسی نے اس کی کوئی کتاب یا اس کے مضامین پہلے ر ان بکن ان ان معتوب اور سے رسید داد موں کے افکار و خیالا شانے اس عظیم انقلاب کی واقع اراد کی جو انقلاب خوانس ک یورب کو بلادیا تھا اور جس کا اگر دور دور تک پہنی واس بیسٹی گردس کتا میں کھی کمنیں اور اسلی برزبان میں اس کی داستان دہرائی جاتی ہے۔

یم سن و من جو و تو شنے کی دو ت الیں میں کی جی ایک فرانس کئے انسائیلو بید سٹوں کی ، دو مری مرسیدا حد خال کی آپ نے دیکھا اطاقی تا ہے۔
جا جدہ سنے مند نہ موال بینی نوع انسان کے محت جی اور ڈرو است کیں گر اینے مقامہ سے مند نہ موال بینی نوع انسان کے محت جی اور ڈرو کا جا جدہ سے مند نہ موال بینی نوع انسان کے محت جی اور ڈرو کا جا جدی جی ایس کا مراب کو گائی مے مواد میں ہوگئی جا جا دیم ہوگئی ہوگا ہوگا ہم سے مواد میں ہوگئی و فرد سے بین ان سے بین ان سے کہ انسان کی مردی ، اور سے بین ان میں ہوتا ہوگا ، دن دات ، گری مردی ، اور سے بین ان مرک کام سے مراب بین میں مودہ کا منہ بین کی مردی ، اور سے بین ان میں ہوتا ہوگا ہوگا ہے۔

' بولگ کسی بیسے مقعدلا کے رضوص ورصداقت سے والمبائد کام کرتے ہیں اور اپنی مبان کک کھیا دینے کی ہوا نہیں کرتے وہ کہمی بہس مرتے مہدیشہ زنرہ دیتے ہیں اور جرابی جان موزیز رکھ کرمنت سے جی جراتے میں وہ رہ جی ۔

معلنو کے تخت اللہ جانے ہیں۔ قیمی فناہو جاتی ہیں، تدییں مشجاتی ہیں لین ان کے ادیوں اور مفکروں سے کا نامے ذہ وہتے ہیں۔ قدیم ایان کو ایان کی جرّا دفوج سے ضغام ہمیں سے شادیا گران کے طادا دبا اور مفکرین زندہ ہیں ان کا کلام ہمیں اخرام سے پڑھا یا جا اسکا دہی ا ادر دح سے ناخیف پرستور قامے ہے۔ اب مجی جب کہ میں انسس یا فلسفیس کوئی نیا نظر نے یا بچاد ہوتی ہے تو اس کا مراغ کسی ذکری صورت سے دیکم یونان میں گلتا ہے اس کے فلسفیوں ، صناعوں اورا دیوں کے نام ہر ملک اور ہمرز بان میں فربال درخاص وعام ہیں تی کہ ہارے گھرول میں ہماری کورتیں کا يج، افلاطون ارسطو، سفراط دلفراط كانام اسطح ليتيبي أويا وهم مي مي سيقه

اديب قدمول كى اصل لويخي بي اس ليخى كى حفاظت اور تكريد اشت قوم كامقدس فرض ہے - بهار سے ادمين كاطبقكس مهرى كى حالت ميں بان کی محنت دائیگاں جاتی ہے اس کی جسیں چا ہے قد رنہیں جوتی بہرت سے السیے فوخیزادیب بین کدان کو اپنے جسرد کھائے کا موقع نہیں الله بعض اسى تقدانيف كمنامى كى خرموما تى بى جوقابى قديموتى بى ايك ادىب سبب ورد زكى محنت اور د لمع سورى سداوره عن اوقات فالقركر كوابنى بساط كرمطابقكو في جزيخلين كرا ب اورب إر وقت اس كي اشاعت كي سبيل كالناسع يدد كيوكرا سيخت مدمر سي المسيح كدا أيد وسراتكف إلى شايع الما المنظامات اسے جیاب کرفائدہ اٹھادہ ہے عزیب ادبیب کے لئے اس کے سواکوئی جادہ نہیں کہ عدالت سے دوج کرے لیکن انفیاف اتنا فی کا ہے کہ اس کے مقالت اس كى استطاعت سے البرجس بجرعد الت كا عكر بے دھب ہوتا ہے كئى كئى مہينے بعض او فات كئى كئى سال لگ جانے ہيں اس معاملہ ميں معارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہت تکیف دو ہی بھارت دالے پاکستانیوں کی اور پاکستان کے تعلقات میں بہت تکیف شاقع کرنے ہیں۔ یہاں قانونی چادجوئی بى نندى بوكنى عوض دريد ب كاحال بداوبول كى نزر وجانا بدادراس فى كى بهت اسى خرابياب ادريفو انيال جن عي كام من اب يى كى انجن كرسكتى به اب، پ نےجب، مجن بنائ بے تواس کے ذریعہ اوب کی ترقی کے مختلف منصوب مل میں السکتے ہیں اوب اوراد بوب کے مقوق، اوبوب اورائروں کے تعلق تسم معان تجریدوں پر نورکر کے ضروری اورمنا سب أشغاء مرکسکتے ہی عض اوب اوراد بروں سے شعلق وس قسم سے تمام معالمات اسی انجن کے قدیق

ا دب ایک شریعی بینید ہے اس کی نشرا فنت برا بی نہ آنے ویکیئے۔ راستی او چلیص آب کا شعار بونا بہاہیئے۔ آب ۱ دب کے ذواعد توم کے اخلاق اور كردار مباني، دوش خيالي معيلاني اورباطل خيالات اوراو إم كي آريكي مثارز بين بهبت طرى حدمت انجام دستسكيز بي اپنے بيجي اسبى يا د كار جيور جانيے

كة أنند ونسليل اس مع نبيل حاصل كرتى دبس-

بارے دنیاس رموغزدہ بات درجو البامچد کرسے جلویاں کر سبت یادر ہوا ال كركام كرفيس برى ركت بوتى بعد فداكرسة أب كى يد الخين اديول كى الخين اديول كالم المن ادرة م كعق بي مغيدنا بسناد :

> تعميروطن كرباب بيرا دباءكو ايك تبابيت الم خدمت انبام درياسيد الهيين روع إسلاكم كى ورشتى مين وكون كارمها فى كرنا ية اكو دواين منزل مقعود كوعلدا دُحليد باسكين ؟

جافل محتمداليوب خان

(پاکست نی ادمیوں کاکنونیشن کراچی ا۲ چزری ۱۹۵۹ و)

## ہاری تہاری جدوجہد

#### مهتازحسين

پُکستانی او یون کا برا جُنگ الیے سال میں برب بے والد بازی سائنی فاتینت والی جدا فرس سال بے مرزوم بولک انسان مفقود مکان کوورڈ اللہ بند اور کا شات کی دہ حیت فر ایسمیں بہمی اس کُنگر کومی نوکل را ساز دیتیں آج میں کے برق بازور کی کردرا و نی میں اور کیا مجب جرماکا افازک میں اب بافکر برکہ اور سال سے بہر اس کی را گزیر کے سند بیدہ وق آوم فاک کو انجم بہدی در سال میں بار اور مین کا بیا ہے کہ اس کی کھندی تو تیں الامحدود کیا اور اس کا بعود دکت بھاس کے بہر بھارا و بھندایا آج شیر شدہ فرید بنی توجہ بدید آورد دی سند

ر نیز کدا دم ره امتکام مود آمد اس است بیارے، انجر بیجوراً بد اس دا دک اور در در مینیان برد استوجی آب دکل در امن و ایک

از مار ای خلت ایدا س ه به آودی اس کرهی و مک میاوت که ای افزوی استین بنی بدنی کونسنین بنی بود امعنی بوی بین ورد و حایا اور بها بی کر روب فی س فرسال که اسطان اسلامی و دست سے بونی تب را سندکهاس فدا به کوفظ ت کرویت آزاد کرنانشروع کیا دای تخلیفات کے سلسلے کا آغاز کیا ہے

وَّ جُوَادُرِين بِاعَ اَ فِرِيمٍ ﴿ ﴿ خَالَ اَرْجِينَ ا بِمَعَ ٱ فَرِيمٍ ﴾

مِی نے ورق کی معاطوں کو رنستا رکیا۔ \* ندگ کی شب تاریک جسر کر رکنا

میکن بہاں اس کمے اظہار سے بیقصود نہیں کہ میں اس کے دم نرج ،اس کو سمگر کہوں ، بہاں نوح دین برتبانا جا اکھج جے دن اخلاجات کا کا بہیں اور نہ بہور ہونے جا ہے کہ اس کے بہر کہ بہر ہونے کا بہر کہ ہوئے کہ اس کے بہر کہ بہر ہوئے کا میں جہرے کہ اس کے بہر کہ ہوئے کہ اور سے بہر کہ ہوئے کا میں بہر ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کا اور سے اور کہ اسان کی اس مجوعی طاقت کا نام ہے جس سے وہ وسعت اور گہرا ئی : ولوں اختیاد کرتے ہوئے کہ جہر سائنس کی جم ایس انسان بیت کا اور کہ سائنس کو جا اس انسان کی سائنس کی جا اس کی ہوئے کہ اس کی تعلقہ کو دو کہ ہے کہ انسان ہوئے اس کی اس کی تا دی اور اس کی ہوئے کہ دو سے اس کی ہوئے ہوئے کہ اس کی ہوئے کہ اس کو بہر مرواید دو سے سائنس کو بہر ہوں اس کی ہوئے ہوئے کہ اس کی ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اس کو بہر ہوئے کہ ہو

ابسوال بيسيك منادا بناكلي كياب

بیں اس کی طرف نوراً آرام ہوں گہا ہے۔ ہیں اس سے ہیں اس سے ایک بین الاتوا می دیشتے کو واضح کرنا پا بٹنا ہوں۔ آج رسل ورسائل کی ہم دلتوں اورایک سے عالمی بازاں کے قفا فتی لین وین کے باعث ایک مالمی جو ہوگیاہے۔ آج نہ صوب سائن سے بکرا خلاف کے بنیا وی اصول اور آزاد اور کا مشتور معمی کیساں ہے۔ انسان کی برمزز بہت جوروز برد زباسی جا بدی ہے کہ انسان اپنی اولیوں اور تولیوں میں مینے سے پہلے اور اجد میں میں ایک ول اور و ماغ والمسند ۔ رستا بنی آوم اعتمار کے یک و گیرا نہ ۔

کرہ اومن کے سینے اور بنی آدم کی مرکز بہت کے اس واٹر سے کے بڑھٹے، سے ہمار سے تدبیج کو پر بت تی شفوں برنا بندیا تھی مال مرکز بیت ہم طامو اور کنیزوں کے خرید نے سے محروم موگئے ہیں اور کیا تجب جو چند سانوں کے جدسی عالمی منٹور آ ذادی پردستو ذاکر نے کے باعث مقدادا اور ای کے عیش سنع محروم

موجائیں ۔

ان حالات میں ندوم سینے فوی کلی کو مالمی کلی اور بین الا فوای فیروک زُستوں سے حداکرے پیش کرسکتے ہیں ورن اپنے کھی کی سی ساویل پرایان اسکتے ہیں جدور حاضر کیا گئی ، امن لیندی اور گازادیوں سے ہر رکھتی ہو -

ع بهرگارادنگ داویک و بیراست میدایک قان فطرست - ای طع از بین مالمی بهاری این فی تخصیت کی بعی ایک محفوس نفیات به جو پاکتا کی بنیخ بی عدم سے وجود عین نہیں آئی بلکہ اپنی ایک لمبی این دکھتے ہی عدم سے وجود عین نہیں آئی بلکہ اپنی ایک لمبی این دھیں است نے برافقی است نے برافقی بند و پاک کی برزین ، ب اذرائی تھے سات ہوسالاں میں استو و کما ان اور کر سیالاں میں استو و کی بالد اور کر کھنا ہوں کے بخوا در دیا دیں سے مختلف ہیں برمنی کہ جا در سے ان است خرد دی و دل میر ہے کیو کدو چی بر ایک کو بروجی بر بیکن برج ان اور کر کہ ایس کے در بیان اسلام کو شتہ قدر شتر کہ رکھنا ہے ۔ کست سالان کو کی بروجی اور کہ ان اور کر کہ بالد اور کر کہ اور کہ بالد اور کر کہ بالد اور کہ کہ بالد اور کر کہ اور کہ بالد اور کہ کہ بالد اور کہ بالد اور کہ کہ بالد کہ بالد اور کہ بالد اور کہ کہ بالد کہ بالد کہ بالد کہ بالد اور کہ بالد کہ

نیا زارم زخود برگز دست را کنی ترسر در آل جانے تو اشد پیتمااس کا حرام آوسیت مط که اصل تهذیب احرام آدمی است -

ماه نو ، كراجي . نناص بخبره ١٩٥٥ -

ی ناعو کے قام کی دوئیں آسٹ بون ہی کہ درخ آن نے بی ویک ہو تا ہے گئے ہوگا ت شعری گاس پونچاشکل ہوتا ہے کا وفلیک شاع کی تضمیعت کے خیاد و نازا کہ گواست بس را ابا جائے۔ طامرا قبال کی گامت جروجہد طرب کی سرہ بہ داری و دعو کیدنے فلا نسطی فیصری اس نے اس کے طام اللہ میں اور انسان نست سور مینی و و کے باتھ میں تعام بناد کی ایک اسٹ انسان کی ساتھ میں تعام میں انہ ہوتا ہوتا کی دو فرال وابنے انسی کے ساتھ میں تعام میں تاب و بادی برائی وروقی اور فوالی دو میں جیس دو دیے ، منی کا ایک الب انسان خیاری سنا ہے جو دو رحاض کی آگی اور فرائ سے میل کھا سکے اور خرب کی جواب اور انسان کی تعام میں بیش کیا۔ اور آجا والی کی میں میں بیش کیا۔ اور آجا والی میں والے میں میں بیش کیا۔ اور آجا والی میں والے میں میں میں میں میں میں کہا ۔ اور آجا والی میں والے میں میں میں کہا ۔ اور آجا والی میں والے میں والے میں میں میں کہا ۔ اور آجا والی میں والے میں والے میں میں میں کہا ۔ اور آجا والی میں والے می

عواب، زنون رگ مزدورسازونس، به مساعه ده خدایا کشت دیمقان ایراب انقلاب! انقلاب! دیرانقلب

الفائب! [- يراهماب

1

اور بهی اُهاز اِلقَالِ سِالا کی مَا و بل مُرْب بین میں ہے ہ میں ہے آراں: خواجہ رار میف م سرگ دستگیر بید و سیار و برگسید کس ُودعولیٰ بگرے کہ اس ٔ دازکود ؛ ہے۔ اسی اوا نے آزادی کے کہنے اُفعاب مشرق میں طلوع کئے نہیں کہ یہ آدا زعھ جاخر کی ہے ۔



اران (ما الجام المعال: الف

# ادبب اورازادی تحریر

#### قسرات الله شهاب

اس سے پہلے کدادیب اوراس کے حقوق رگفتگوی جائے بیہ ہتر ہے کہم اس کی ذمر دا دبوں کی وضاحت کردیں دہ بیمیں: پہلی یہ کدا در کہی عیشیت سے بھی قانون سے بالا بنیس - دور بری یہ کدوہ ایک طکسیں دستبے ہوئےکسی د دسرے طک کاوفادار نہیں ہوسکتا، تیسری ایر کہ وہ ایک نظریہ کی تبلیخ کرتے ہوئے شاعری کی اڑنسکیکسی دوسرے نظریہ جیل پرانہیں ہوسکتا -

یومدود ترام ایکے شہروں برما درم تی ہی ہیں گروجائے بکساس کے جگس اس کے نف ان سیاری برکیو تکردہ ہروقت کوام کی نظوں میں دہتر کا ان ان کا بھیلتے اور می برکیو تکردہ ہروقت کوام کی نظوں میں کہ بادر کے بیکس اس کے بیکس کے بیکس اس کے بیکس اس کے بیکس اس کے بیکس کے بیک

کاریاب بہیں ہوئے آپ ادیب کو بمین غلط بمعیں گے۔ ادیب کے طفینے اضاواس کی اقتصادی پ بائے ہے موارسے بال گیا ہیں اسلط بہیں کم تیں کردہ ستی بہیں جوٹر دیسکتے ہیں جوڑ میں انہا ہے۔ جیڑھنا چاہتے ہیں خریز بہیں سکتے ،اس تمام تضادیں جی حض فائدہ اٹھاجا آ ہے دہا ترب ہے دہ ادیب کے خون کا آخری تطرہ تک چیس آسانی ادد ہوگی

اونو اکرامی رخاص نبر ۹ ۵ ۱۹

ا سے کل رستاہے کیون میں مناسب گری نہیں تھی وہ ادیب کو اپنی تجارت کے فردخ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس لئے اگر تیزیاباے توبیعیقت واضح ہوگی ہے کہ ایک آن ٹر پھی اگر ادیب اپنی کا وشوں کے مہا اساقتصاد ہے کہ ایک آن ٹر پھر تو بھی ناشر پر ہادے ادب کا انحصاد ہے وہ جو جا بتا ہے اور پر لکھنا ہے اور چوام ٹر چھتے ہیں۔ اگر ادیب اپنی کا وشوں کے مہا اساقتصاد طور کیا زاد نہ موسے تو ناشران کے ذہنوں کی چرر بازاری کرتا رہے گا اور ہارے ادب کا معیار کرتا جائیگا۔

ر بیندخوات بی جن سے ہماںسے او بیب دو بیار بی یک بیتمام خوات اندرونی بین انسے ٹرامعی ایک عظوم ہے جواس کے ذہن کورروال مہیں ۔ ...

مرصف ديات بدهوه بروني -

آ فرشیم بلومت اورا دہب کی زادی کے تعلق برکھ وص کر ، طبخانوں نین جینے پہلے تک بیاستدانوں نے بشم کی آزادی کورتی دی تھی۔ طعوصا وٹنے کھسوٹنے کی آزادی ایک فن کی صورت اختیار کوئئی منی ، سکن میں آپ کو بیٹین ، لاآ ہوں کوغم بھرود آزادی کے زمانہ میں مجھ میں برکھے کہنے کی برا سنعی تھی گرآج جب کہ ایشل اڈگی نہتر و فعان میرا صاحل کئے میرے میں اور چینے ایشل لااٹیر منسٹر طیر میر سے ساننے جیٹے جب مہیں میں میرس کرتا موں کہ آزادی سے دہ ماری با تیں کہ سکنا ہوں جرمیں نے کہی جی سیرے بیال میں بین اص سے نیاد، کچر بنہیں جا جٹے ج





# ادبيول كاكنونيش

#### جميل الدين عَالى

## مهم پاکتان اویب اپنے آپ کو اپنے ملک کی عظمت عالمی امن اور السائی ارتقاعے بنے دفعت کرتے ہیں "

یہ اسپر چنودی س<u>اھ ایک کی</u> سربیم کئی۔ ڈھلتی ہوئی دھوپ جس جی ابھی کٹا ذت ہائی کئی۔ کراچ کے دکے جی لے ، ہال چی بلے <mark>ج ہا کھسکے سیدھے دمایانے</mark> سے گذرتی ہوئی صدر پاکستنان جنرل نجر ایوب قال کے چہرے بار پڑری کئی ۔ انحنین ۱۰ درجے بحاد کھنا اور ہم منتظمین سلے ان کے لئے کنٹسست محضوص کرتے وقت بہ بات سوچی ہی بنین کئی ۔ کراس طرف دھوپ پڑے گی جس سے بچھنے کے لئے گوئی انتظام مہنیں ہے ۔

میں اینجے سکر میڑی تفار دہ پہلی صف بیں بالکل مبرے سائسے بیٹھے تھے۔ اور میں اینیں بائیں باخصے وھوپ کی نمانٹ کا مقابلہ کرتے ہوسمے دیکھ رہا تھا۔ میں ان کی نشست نبدیل نہیں کرسکتا بخاریں ان سے معذرت بھی نہیں کرسکتا تخا۔ وہ بیا وا در ہے چین سفنے۔ محر ہم اشتیاق ہم گوش اور ہم افوج ہتے سیٹھ سائٹر

ابن الحسن بإكستاني اديون كالمستوريره ربالخفار

آبن المن ابک دبلا بتلا بتیل سال کا فرجوان ہے۔ وہ کو نیشن کے آری کارکول میں سے ابک کفا۔ زہ کوئی آئنا بڑا اد بہ بھی تہیں کا جے مستوّد بڑھنے کا اجواز لبلوراستحقاق دیا جانا۔ وہ اتنا با افرانسر بھی بہیں ہے۔ بلکہ فرج یں ابک جمو لی بجرہ اس سے سولسترہ اضاف کھے ہوں گے اوراسے ہمنوں سے دی نیا دیب کہتے ہیں۔ گریہ نشوراس کاحی تھا۔ اس لے اس منشور پر اپنی داتیں صرف کی تیس۔ اس پرمشرتی پاکستانوں اور مغربی اکستانوں سے معمنوں کی تیس کی تیس اس سے منشور کو اپنی ڈندگی بنالہا کفا۔ وہ اسے ایک فرزا کہ اور نا تواں بچے کی طرح۔ محفوظ رکھے بھر تا کفا۔ اور جب اس کے مسوفے کو منشور کیلی سے مشالم لیے اور اس کی استعمال کی است کے منسور کیلی سے مشالم کی تا کھا۔ اور جب اس کے مسوفے کو منسور کیلی سے مشالم کی تا کھا۔ اور جب اس کے مسوفے کو منسور کیلی سے مشالم کی تا کھا۔ اور جب اس کے مسوفے کو منسور کیلی سے مشالم کی تاکھا۔ اور جب اس کے مسوفے کو منسور کیلی کی اور سی کی تاکھا۔

ا دراب بین شور پڑھ دہا تھا۔ پاکستان ادبوں کا پہلا مشور میں اسٹیج پر مولوی عبد التی کے برام پر بیٹیا تھا۔ نولوی صاحب اس اَجلاس سے صدر سے ان وطعی آنکھوں نے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئے ہوئی میں دو مرمی کر ہم جھے ہیں۔ دو مرمی کا کا مرح دے صدارت کرنا ہوتا ہے۔ دہ ابن انحس کی زبان سے نظے ہوئے ایک ایک نظا کو ٹوسسے سے منظور ہوا تھا۔ اور تو می نوالوں میں ترجموں کا من سے سے منظور ہوا تھا۔ اور تو می زبالوں میں ترجموں کا وقت میں ترجموں کا وقت میں ترجموں کا ماطور کھے ہوئے سے انگریزی ہی تربیط حاصار ہا تھا۔ اور تو می زبالوں میں ترجموں کا وقت میں من سے سے دور اس سے تھے اور میں اور میں کا لحاظ ہے تھے ہوئے سے انگریزی ہی تربیط حاصار ہا تھا۔ اور مولوی عبد التی ، با بلے اردوا سے دیسے میں دورا سے دور اسے میں میں ہے تھے اور میں اسے دیسے دیکھور ہا تھا دائوں وہ کو تی برایکا مرکورے یا درکورے دورا کرے دورا کور سے سے تھے اور میں اسے دیکھور ہا تھا دیور کے میں کا تھا دیور کا مرکورے کا دورا سے دورا کور کی میں کا میں کردے کا دورا کے دورا کردے کی میں کھور کے تھا در میں اسے دیکھور کیا گھا تھا دیور کی کردا کوری کی تربیل کھی کا دورا کے دورا کور کی کردا کی کھیل کے دورا کی کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کے دورا کوری کھیل کے دورا کردے کی دورا کھیل کوری کی میں کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کی کھیل کے دورا کھیل کی کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کی کھیل کے دورا کھیل کی دورا کھیل کے دورا کھیل کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کی کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کھیل کے دورا کھیل کی کھیل کے دورا کھیل کے دورا کھیل کے دورا کے دورا کھیل کے دورا کھیل

یں۔ نے ابن انسن کاچرہ صرف ایک باردیکھ اجب اس نے ایک کھے کے لئے صحافیوں کی طرف دخ کیا اس کاچرہ عام طور پرکسی کومتا ٹر نہیں کرتا۔ باعل معر نی ساچرہ ہے۔ گراس دقت اس کی آنکمیں اہل آئی تغین راس کی آ واز میں ان فوھائی سواد یوں سے دل و وباغ شامل تنے جو سامنے بیٹے تھے۔

او نو ، کرایی - خاص بنبره ۱۹۵۵

مندوجین دوسری و منده بیست مقط مفی سفرار و بهاند بسفر مرجوب تقریماند بیزامادد کییده معلوم بوت تقیراس ملک بی ایک نقی جماه منده بیدا به دری فقی ادوزوس کی جماعت بان لوگوس کی جماعت جنگ سان بیس بیشت جد من کوئی مقام بنیس مقارج و تولوس کے لیدوششک میرول کاکام دیتے تقے اور جوافسروں تاجروس او باستروس سے سربرسن کی تبییک مانتینی برجمبوری به ایک بوت برق برفاش اور به مفصد لوگ کہلا نے تقے اس بیک مگر بھی مجارت بینوس نے اس جنوری مقد میری میں بہرے پہلے بہتے ایک بین بنائ تی ۔ ن کے سبنوں پر فلم کے نیم آوریاں تھے ۔ ان کی شستیں الگ غنیں برفوارا ورجما کیسے الگ اور دواں پر ملتن اور فرش شیع شقے .

ین کمتان انٹرس کوختن کا آئری احبلاً کو بھا۔ یکوفی ایس ون دم اس بین و حالی سومند وب نر بک ہوتے سائل سنٹرق پاکستان کے مندوب سخط مواسو صفر لی پاکستان سے آئے تھے اور بانی کو بھا کہ مندوب سخے ان میں جذبان اویب سے استجبدہ اویب سے انتخاب کی ایس مندول کے اور ان کو بھا کہ ان میں کہ انتخاب میں کی سندے اور ان کی مندول ہے ان میں کی کہ ان میں کا کہ ان کی مندول ہیں کہ انتخاب میں کی انتخاب میں کی انتخاب میں کہ انتخاب میں کہ انتخاب ہوائے ہیں وہ واک سے جو انتخاب میں مان کہ مندول کی خدر دکھر میں ان کی مندل کر اس ہوائے ہیں وہ واک سے جو اسلامی انتخاب میں اور وہ کو سے جو انتخاب میں اور وہ کو سے جو انتخاب میں انتخاب کے انتخاب میں ان میں کہ ایسند کر کے ہیں اور وہ کو گئی تھے ہیں جو انتخاب میں انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کا میں کام کر سے والی جو رہی دور کی کا پہند کرتے ہیں ۔ ان می خواتین اور کو می کا می خواتین اور کو می کا کو کی کا کوئی کا می کوئی کا کوئ

اب بدسب واک ایک مرز برجن مو محد مند المحن الن و ان کام کیا مند سینکرون دا دون کی جهان بین کی خی اور بی مده شت اور ایم شد کام کیا مند سینکرون کام کیا مند سینکرون اور بی وایس می بیان می ایر بی بی ایم کی بیشت کے بعد کی ایس بران کی بیشت کے بعد کی ایس بران کی بیشت کی بیشت کی بیشت کی بیشت بی ایم کار بی بیشت کی بی بیشت کی بیشت کی

بدرب ہوا ، ان فائد وراں ، یک بک کرے فاج ہوئی ، بڑے سے برے دان نے جون کی چون بات کی آور سنے وافول کو چرت کا مسلے ہے۔

الم سب میں در روا می ضروری بھا، ان مبسوں ہے بہت کھ ہوا ، گر بہنس ہو کہ کوئی وراست اوٹ کئی ہو یا کوئی وزائت برگی ہو ۔ پر مفلوک الحال بی مائدہ مختلف مصاب کے فتکار وک فوا ابرے شاور اسر جون کو گئی ہو بہت ہوا کہ کو اس بی سن دورو میں ہے ہے گئے ہوں کہ ہوت کے گئی ہو بہت ہوئے کا موجود کی کوئی سے کا لیکوں مصاب کے فتکار وک فوا ابرے شاور بارا ، دوب بیسب ہوگی تو سب کے دومرے کو جریت سے دیکھ مجیسے یاسیاس آدمی کی تاما ہی کر رہے ہوں جوال کو دوشن کی ایک کرن و کر بڑو و ایک کرنے ہوں ہوں ہوں ہوگی ہو۔

برسب مبرے جذبات کی تبوں میں جم گئے ہیں ۔ یون توب ایک مندگامہ ساہوا ۔ گر جھے یعین ہے کہ بدایک بڑی کخر کب کی ابتدا ہے جو آ ہسند آ ہنداس لک میں ادر نرجائے کہاں کہاں کھیل جائے گی ۔

ہم اُگ بغیرظم وضبط کے کام کرتے تھے۔ پہلے ہم آکھ آ دمی تھے جنہوں ہے۔ ہمرہ ۱۹۵ و کوایک اعلان نامرجاری کباکھا۔ پھرہمائے صدر سابدا ہم دولوں مرکئے یہ لؤیں آ دمی تھے۔ اور کو ہمائے افسر تھے۔ گرہمیں میں سے ایک ہوکر ہے۔ ہم سب ایک دولسے سے بہت مختلف اوک تھے اور ہم سے جمیب کام لمیٹے ہے فرم سے نام کھے۔ اور کو ہمائے اور ہم سے جمید گیاں پرداکر سے تھے۔

این الحن مجرست برونت اصون اوروقت کی پابندی پر از انتفا و وه برکام کی یا دواشت رکھنا تخاد او بهرسب کوجی گھڑی کی طرح جلنے پر مجبود کم باکلا کا ابن سعید مرح پر کو انتها کی نفر نست دیستانگاد اور ننگ آگر گھنٹوں نود انتہ کی باکرنا فراقا العین جبدر دسم بر کے اعلان کے بعد ۹ مرح نوری بک حرف دو بار لفوا تیں ۔ اور ۱۸ مرح زری کی شام کام کر لئے بھی آئیں ۔ گراست دان ان کے عدم ان اون کے قصے بات مشہری ده دو مرح مرد و بالفوا تیں ۔ اور ۱۸ مرح زری کی شام کام کر الم بھی تاریخ الدین احمد دو او جی حرف زن کی کہ جیستے ہوئے اور اور کام کا مدمول تین اور ۱۹ میں حرف زن کی کہ جیستے اور وہ بالدین احمد دو او جی حرف زن کی کہ جیستے اور وہ بالفوا سنے اور مراح نوری کی مدر کی میں کو میں اور کی کام کو دائے ان دون بیاویہ ۔ اور وہ بالدین نظر آستے بر ایشنان کے بار م گھرد لے ان دون بیاویہ ۔ اور وہ بالدین نظر آستے بر ایشنان کے بیان م گھرد لے ان دون بیاویہ ۔ اور وہ بالدین نظر آستی بر ایشنان کے بیان م گھرد لے کارون کی تعدد ایک میں موجوز کی کارون کی موجوز کی گھنٹا کی کارون کی خوالی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کارون کی کھنٹا کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون ک

می شارید بیسب خردری مقا . یے تقیم نے آوارے تا برالیے کی قائم ہوتے میں اور دب فتاف الوض وگ ایک دوسرے کے قریب آجا بی تب کہیں انہی تب کہیں انہیں ابنی سے متعدی میں آئی کے دجود میں آئے تک مہیں بھی انہی مولوں سے گذرنا بڑا ، ابن معید اور این آمسن کی اول جال قرق العین حیدر سے دلوں بندری گویرسب ایک دومرے کے متعلق باتیں کرتے ہے فلام عباس نے اپنے دمرمرے ایک کام ایا تھا اوروہ ہماری فلگ کے با دجو دو ہمی کام 4 مرخوری کے رہے ۔ وہ کام یہ تھا کو دہ ایک ما صب کو

مندد ب کی مثیت سے الانا جاہتے تھے اور وہ صا وب اس برتبار نہ ہوتے تھے۔

افسوس کرفلام حباسس اکام رہے ۔ إ

قدت الله شبآب خاص طور پراس مجر میں تھے کہ غرقی باکستان کے مند دبین کو مست لے آئے۔ اور دومرے کوالوں کی شرعیں مجم اس قدد گھٹ جائیں کر برادوں مند بین جی جوجائیں ، اور وہ ادب اور ادبوں کے لئے لاکھوں مدہے تھے کرلیں ۔

افسوس که ده معی لورے الوریکا میاب نبو سکے ۔

جنیں ب بی آخرم کارکن ہو گئے تے۔ ٢٩ کی مبع وو ایک بڑے تماعرکوان کی رضامندی عاصل کر لینے کے بعد کنومیشن میں لانے گئے۔ اوراکیلے دالیں آئے .

بجاد تصوی میں ایک بڑے اورب کے بے گئے اور اکیلے والیں ہت۔ میں اب کے صلوم نہیں کون کیوں نہیں آیا۔ السی اور دومری الیسی
ہی اتوں کی مبتی ذمہ داری مباری ہے اس سے بہیں اٹکار نہیں ۔ افلب ہے کہم سے ابتدائی میں الیسی فلویاں مون بون کا م کوا حساس تک نہیں ہوا
معرج دائتی فلاج ال موں محود درمری وف م نے یہ میں دکھیا کھن والے لوگ از خود میں بلے آئے کہ دیا اپنے نام یا درالا سے ۔ کچھ نے اپنے فلفلوں
کے باوج دکام کے سے ابنی نعد است بیش کیں اور کام میں کیا ، اور کہ جانے دون کے جمیں حفارت کی نظر سے دیکھا۔

مولوى عبدالى كاواتعاياب

ابن انتھاریں اور ابن آلمیں مولوی صاحب کی خورت میں مانسر ہوئے۔ مولوی صاحب دھوپ کھار ہے تھے۔ ہم نے فی قرآ کیفیت عرض کی۔ \* اچھا\* مولوی صاحب ہولے۔ ٹیایر الہیں بقین نہیں آیا۔

اجاوتلي كالفرنسية ارني وني ملي في ملين الدانول في صاحبارياء

٠ إن مجي لوهي أ ماول محاسم يان ان الميراا ورافيي أقرة تما .

مہمولوی صاحب کے ہاس وہ بارہ بنیں سے مالاکد مولوی صاحب ہارے آخری اور خاص وجلاس کے نامزد صدر سے ۔ وہ جاہتے تر مم کوکنویں جکواویت اور طرح فرح کی ٹریس سائند کھ وہتے جہیں انتی پڑتیں ۔ سرخ انعوال سے اپنا خطب صدود اون ت میں بھیجد بااور خود تشریف ہے جسنے ۔ وہ پہلے اجلاس میں بھی مندوب ہوکر آ سے ادر مذوین کے رسٹر پر استخط کئے ۔

ا درمولوي عدائم نے مارامكم والا يح بعي كايا يہ وہ ولوى عدالتي مي ورسيد كساتوكام كرج مي اور بن كاعر ١٩٣ سال بد

ہمارے کا رکول کا مرگردہ الورمنے دری تھا۔ برطالب ملم ہے۔ اس نے کوئی سوکارکن طالب طول کو Test مرگردہ الورمنے یہ کو ایا اوران

میں سے میں انتاب کرائے۔ یہ کارکن طالب علم او ہے کے بنے ہوئے تھے ، ان پر زکیاں کی غیس ، اعفول نے آخری بانخ واؤل میں میں میں گھنٹے کام کیا ادم ہوں نے نتایہ ایک د تن کا کھا ناہمی میس کھا یا۔ ان بس سے چند بدایات کو دیر میں سمجتے تھے ، کچے غلط سمجتے تھے کچھے

اید دو مرد کا ایم در داریون" بر رشک مجی کرتے تھے گرکام سب کرنے تھے۔

آن میں سرچا موں کہ ہے۔ بانا کام کموں کر تے نے۔ وہ در وازک شریل اڑکیاں جوبہ تنے بین کرآئی تھیں۔ وو دوسوکرسیاں خرت ہے۔ وہ زر وزارک شریل اڑکیاں جوبہ تنے ادراسیٹن پر ٹھنڈی صحبی اور دائیں کرتے ہوں گئے۔ کیوں گذار ہے نے دائیں معنی اور دائیں کیوں گذار ہے نے دائیں معنی اور دائیں کیوں گذار ہے نے دائیں معنی اور والیے مقروم ہوں گے۔ ان اور ہوں نے معنی اور والی کے دائیں کا فی ایک اور میں معنی کی کو نیش کے اور وقت ہے۔ بیان کا فی کی فرائش کی رہاں میں کہ کونو نیش کار کونو نیش کار گئے کہ کونو کی کہ نیش کار گئے دی کہ کونو کی کہ نیش کار نگ و کی کھر کرادیہ خدمت لینی مجول کئے کمر کارکن مستعدر ہے ۔

يكادكن جن ك المحفوظ نبيس بي بالمست لحين جي بم سب ال كے مؤل و مي سك .

پر فیٹن بن دن رہا۔اس میں پاکتان کے برگوٹنے سے مندو بین آئے۔ا چھے نوش اخلاق، اور بدفراج، برام والے مندوبین کیے

زاماً، کچراخلا قائوش طبع سے۔ کچرشتہ ادر کچوخالی خالی۔ صبیے بس یونئی علیے آئے ہوں۔ ان پیں ابر بونیپ، اضرو مدیران ، ناشرین سبھی طرع سے کوگ سے گروب ہے لکر بیٹے تواکی ، دوسرے کے لئے اجنبی ندرہے۔ بیٹا ورکے مندو بین ،سلہٹ دالوں سے جس طرح مے نئا ید دوہم جاءت جوائند کے سکر طرح کے نئا ید دوہم جاءت جوائند کے سکر طرح کی نہاں اور ان میں ایک بادری کا احساس بہدا ہور باتھا اود سب اس احساس کی اجنبیت کے بادج دوئن نظر اور ہے تھے۔ ان میں معبن لوگ ایک دوسرے کی زبان میں ہیں سمجھتے تھے نبض انگریزی میں نہیں حابت تھے کران سب نے ایس میں باتیں کیں الدی زبان میں خلوص تھا۔ سیائی تھی موجہ تھے والے سبھی موبت کرتے ہیں۔

بہارمباس وی کی ضبح منعقد مواد بروند مرزاسعید استی بہائے ، بنجاب سے آنے دالے مندو بین زیادہ ترفوجال مقے۔ وہ ایس اتنائی ما نے منے کہ بدیر آس مرحم کے دہ اساد ہیں جن کے نام مرحم نے اپنی کا بمعنون کی تی بشرتی پاکستان والے شا بدائنا بھی

نہیں جانتے تضے اور کراچی کے مندو بین صرف ان کے نام سے وافق تھے۔ گرے پانچی منط میں سب جان گئے کہ پرد فبسر حید کون ہیں۔ پروفیسر سعید بیار تھے۔ وہ برقت تمام آتے تھے۔ وہ فلوت نیس ہیں اور مبسوں سے باکل دور رہتے ہیں۔ ان کاکول ادبی حال پاستفنبل بھی نہیں ہے جووہ اس کے چکر میں آگئے ہوں۔ ان سے کام انہیں ہوا حا، ماتھا اور بوسے ہیں وقت ہے سوس ہوری تھی گروہ ہے حدوش تھے۔ وہ کھڑے رہے ادر لوطتے رہے۔

ر پاس مک کی نا دُنٹے ہیں ایک بڑی ہت ہوری ہے ۔ ان کو اُنے کہا۔ ددخشی اس امرک ہے کہ آپ ہی فخلف انسال او یب ایک ہی ہے ہوئے ہیں اور جھے آپ کے آجا نے سے ہی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل کے مل حزور تلاش کر ایس گے ہوئے ہیں اور جھے آپ کے آجا نے سے ہی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل کے مل حزور تلاش کر ایس گے ہوئے ہیں۔ گر و دفیہ سعید نے بہت کچر بڑھا یا ہے ۔ ان کے شاگر دول کے ش

ہیں ، مرب سرے دیں درور ہے۔ اس سے کام اس مرکعت کا میں ہوئے۔ اس سے کام اس در کا بیٹ کہیں ال میں گے۔ اس سے کام اس سے کام میں ہوئے ہوں ہے۔ اس سے کام میں ہوج موسکنا ہے گراد ہی سائل طے نہیں ہوسکتے ہوں ۔

یں ہے ہدست میں میں اور انگوں نے کام در اکر دیا۔ پر د فیسرسید کواکیٹ ٹی تخریب کا افتتاح کرتے وقت جوسرت ہوری تھی وہ ان کے بیار مگردوشن چرسے بڑی حاسکتی تھی۔ بیار مگردوشن چرسے بڑی حاسکتی تھی۔

المراحد داوی نفطہ استعبال پڑھا۔ چذفقروں میں افول نے رسی باتیں کہیں پھردہ صاف گونی بلکہ سخت کوئی براتر آئے۔ "کہا گیا کہ ہمیں حکوست نے اس کا مرکے لئے خنیہ روپید دیا ہے " : ۔ وہ گرج " ہمارے دوستوں نے طرح طرح کی ایمی بنائی " دوست لوگ شرا شراکر اوسوا دھرد کمینے لگے ۔ پھوسکوائے اور کھی نے صافیوں کی طرف دیکھا جو آئیس میں بائیس کرتے کر سنے۔ متوجہ ہو گئے فتے ۔

سیاستدانوں کی اہ بی نے دیب اور ثقافت کوچند افسروں کی اجارہ واری میں وید یا تھا ؛ شاہد اجمد لوسلتے ہے۔ بیخطبہ خاصاطویل کھا۔ اس میں گیارہ ہیں کے دکھ کی داستان تھی۔ آزاد تخلیق کام کرسے والوں پرجومصات گزے ان کی بیتا تھی۔ حکومت نے حس کی خبی اور بی خلق کے مظام ہوے بارباد کے ہیں ، اس کی تشہیع تھی۔ نہتی دریگ عودی کی مردستی کرنے اول کے منعلق انکوں نے کہا کہ ان فول نے ان فون نطبیف سے و منوث کی بہت دلیہی دکھائی آواس کی وج میں می کی کہا کہ ان مار میں بیان کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا ہے۔ دومرے ان دومری سنول کی دہنی ہماندگی کا بلط می کھلے بنہیں پائا۔

کھوانسروں پراوس سی پڑگی بھی ۔ چندافسرچ مندوب سے اور مہاؤں میں بیٹھ گئے تھے ۔ وہ گھراکر مندوبین کی صفوں یں آ بیٹے مندوبین بر برفقرے پرتالیاں بجائے تھے۔ ان کے برسوں کے بچوٹ رہے تھے ادب اور ُلقا فت سے اہامطالبرؤم اور مکومت کے سامنے پیش کردہا کھا۔

اه نو اکرای فاس مبره ۱۹۵۹

كيات على بي الدرير ينطب وايك اولى مسلكا على على وه مسلك بيد ادبول كي زندك كهت بي -

جیم الدین نے باقلی زبان میں صدار فی خطب بڑھا۔ اس کا ترجید مددھش تھا اورار دودان افسوس کیتے تھے کہ کاش است اسلی زبان میں پڑھ کولطف اسلے جیم الدین بقول کسے باور کے کا ش است اسلی کی بھر الدین بقول کسے باؤسلے ان کی نہیں۔ جسیا دسکی کی اور اس کی تھیں گئیں۔ اس کا خطب اور کی زبان میں تھا۔ اور شمام ترکارو باری معاملات برعاوی تھی ان کے خطبے سے بعد میں کئی سنے کی بیٹیوں نے استفادہ کیا۔ اور اس کی تھی گائین کو خارداددن میں شامل کیا۔ کہا۔ اور اس کی تھی گائین کو خارداددن میں شامل کیا۔

ہیں اجلاس کی صدارت کا عزاز جومغربی پاکستان والوں نے ایک مشرقی پاکسا نی مندوب کو دیا تھا کو نی جعوفی یا سیاسی روادا کا کی بنار پرنہیں تھا۔ اس میں محبت بھی تھا ون نھا۔ پیارتھا۔ وہ پیارجس کا تھذجیم الدہن بقولِ خود پذتما اور بیکمنا کی شاداب واولوں میں میں رہائیں ہے۔

تعیم کرنے ہے گئے ہیں۔

وه لے عکم می مغول نے یہ وزے مؤنمیش بال میں گذارا مور

عَنِ اللَّهُ شُوار اللَّهِ بِمُرَار وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

پنوائین بہت کارآ منابت ہوئیں۔ نوائیں کوئی اُن پڑولا کیاں نہیں تعیں بلکہ کی کا لجوں کے ادبی شعبول سے تعلق تھیں۔
ادبرسوں کُ پڑھانے والیاں تعیٰں۔ طالب علران میں صرف ایک تنیں۔ بدائیہ فرانسیں خاتون میں جوکراچی یو نیورسٹی میں اردور کا م کررمی ہیں۔ ان خواہر نے ہے بک الا بروا اور برل کے سجوے ارتبا دات کو بڑے سیسے سے منصبط کیا ہے۔ او یہ وگئے۔
سیکڑوں قراد دادی پڑت نے بڑھے نمک جاتے تھے ادر جب میں او حراد حرک بایس کرنی جاستے تھے بہنو آئیں المنیں ان کے ذائقی یاد ولاتی تعین بعد میں کھلے امیاسول میں ابنی خواتین سند ابنی کمیٹی کی منظور شدہ قرار دادیں نیش کمیں۔

تین اجلاس سیگر میرسین کی درارت بی جوئے۔ یہ ایک سنرنی باکسانی اویہ بی جوگرائی میں انگریزی اوب بڑھاتی ہیں کونیشن کی کامیابی کا سہراتو نہ جائے میں کہ سیکہ ایک استے بڑے اجتماع کوجی میں استے اچھے اور بڑھے اور برجع تھے۔ امیب ہے جاری دکھنے کا کام بیگر خین نے پر اکور ان احلاس کی ہجیدیگیاں ۔ نت نے اختانی سائل بہنی ، مجاری ان اور برخی ان سبب کے دل بیں مندو بین کے طومی نیت کے ساتھ ساتھ بڑا مصد بیگر حسین کا رہا ۔ انفوں نے دفشا میں ایک بنا بیت سلیھ مندی کا احماس بیا کر وہا تھا۔ دہ بنگل ، اور دو انگریزی روان بولتی تھیں اور برزبان کے سقور یا معرّض سے اسی زبان میں نہٹ لیتی تعیمیں ۔ دہ بیرسر امواز بنالوی ، شاع جسیم الدین ، پر وفید الجاللیت صدیقی اور مجر حقیرات کے سکریڑی ہے تنہا چوسکی لائی تعیمی ۔ وہ ان کی مقبول کی اموان کی مقبولیت میں میں گرمشنٹیں بھلائی نہیں جائیں گا۔ ان کی شدت تنظیم کے با دجروان کی مقبولیت فرانت اور منت کوسلس منفسیل در کھنے ہیں بیگر موصین کی کوسٹنٹیں بھلائی نہیں جائیں گا۔ ان کی شدت تنظیم کے با دجروان کی مقبولیت

کایے عالم تھا کہ مندو بین نے تین احلاسوں میں متواتر انہیں کو صدر تخت کیا۔ میں اسٹیج سکر ٹیری جو پہلے دن کی افرات میں اسٹیج کنر لولز بن بیٹھا تھا ، ان کی صدارت میں جب چاپ این حقیم عمد سے پر والیس الگیا۔ وہ واقعی صدر نابت ہوئیں۔

ویے مجے اس بات کا دلی آصوس سے کہ بہاں جی ہم سب نے اپنے پرانے دتیب، بینی طبعة النوال سے مات کھائی ہے ؟

بین دن میں مندو بین نے سینکڑوں ترار داویں اور نخویزیں کھنگال کرا کھ تجا دین سنطورکیں۔ قرار دادیں بے شاراتی مقیس شوانے بیشر تجا ویز ذاتی فطوط کی شکل میں بھیجی تھیں۔ نشر نگاروں نے ذرا سلیعے سے کام لیا تھا اور ایک ایک کا غذیر دس دس مجویزیں روا نوائی تھیں جب کہ تشکین کی ہیم در نواستوں بیں الگ الگ تین تین نقلیس مائی جائی تھیں۔ کورک نفیس دی کرکنوں نے ان تجا دیز کی نقلیس مغوانات کے تحت کردی نفیس اور برسب کمیٹی کے لئے الگ فائل کھول دیے گئے تھے۔ اپنی وصن بی سست رہنے والے شوا اور نفرے بازنشر فیکا کروں نوائی دیں ہوئی۔ تربیات بیش ہوئی اور رساست برخویات برخ

" معلوم نہیں اس الجن صنفین کا اکمام کیا ہو۔ اس سے پیلے سکرٹیری جزل قدرت اللہ شہآب مقرموئے ہیں اور کجیسی او بول بر مشتل ایک مجلس انتظامیہ بنی ہے جوہرز بان کے او یوں کی نما تندگی کرسے گا۔ اس اکجن کاستعبل خدا کے بعدان صفرات کے ہاتھ میں ہے ، ب: ریخ کے سامنے وہ جواب وہ موں کئے مگر ہیں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک بار تو ایسا ہواکہ پورسے پاکستان کے ادیوں کی آوازیں ایک اوا زیس بدل کیئیں اور خرار ہا فرم دگرم لیم ایک لیم میں سمٹ آئے۔

\_\_\_\_ اوريهاس ملك مي بيلى بارسوا ع إ -

یر سی اس ملک بین بہا یا رہ اسے کر ادبیوں میں انتظامی امور کے سنے عهد میار مقربہونے ہیں۔ جن ادبیوں نے بر انتخابات کے ان بین کوئی کسی سے کچھ کم ہوتی ہو باکس ہی گیا گذر اکوئی مہیں مقام محراضوں نے افزائن ما میں انتخاب کرتے وقت او بی خلمتوں کا چکو مہیں چلا یا مگر انتظامی المبیت اور فراقی مالات ساھنے رکھے۔ اس مجلس میں میں شامل نہیں ہوں مگریم سب شامل میں وہ سب جن کو اپنے لئے کام کرنے کی گئن ہے اور جن کا اس بات برلفین ہے کرز ذگی میں کھن ہوتا ہے۔ جب انسان ابنی ذات سے مہد کرکسی بلندمقصد کے لئے سب سکتا ہے۔

ی با بازی کا مدادد نیف کی میری میری ایک علان کیا تعاجس میں انفول نے مشتق ادیوں کوا مدادد نیفے کے سے ایک رقم مقرر کی تھی۔ یا علان اس صدر یکومت نے کیا تھا جس نے بارشن جیا ادارے کو اس صدر یکومت نے کیا تھا جس نے بارشن جسے ادارے کو اس صدر یکومت نے کیا تھا جس نے بارش اوک اور کی تعقیم معلل کرکے دکھ دیا ہے ادرجس کے باس لا کھوں مضبوط جوانوں کی سنے فوج ہے ۔ دہ صدر ادیوں اور کھلاڑ لول میں مقبوفیت کا محتاج نہیں معلل کرکے دکھ دیا ہے ادرجس کے باس لا کھوں مضبوط جوانوں کی سنے فوج ہے ۔ دہ صدر ادیوں اور کھلاڑ لول میں مقبوفیت کا محتاج نہیں مقبوفیت کی منظور می کا انتظار منہیں کرتے ۔ یہ اعلان سجائی کا اعلان تھا۔ محدر دی کا اعلان تھا۔ اس نے ادب ادر ادب کی میں تین کی میں کہ کی میں مقبوفیت کی میں کہ کے میں کہ کی میں کہ کی کھیں کہ کے میں کہ کی میں کہ کو کے کہ کا معالی کی کوئیت مان کی نفود کی کا میں کہ کا میں کی کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کی کھیں کے دور کو کا اور کی کا میں کی کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کے کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کوئ

یوں اس ذیائے سے ہیلے میں مدرگذرہ میں خوش باش خوش ادقات مسدر یمجلس بندصدر۔ بلبٹی کے شائن صدراور الیہ ہی وزرام اوروزرائے عظام معی گذرہ میں مگران میں سے کسی کوکسی بہارشاع ، کسی طلوک الحال اضافہ نگار ، کسی بے کس نقاد کامیال بنیں آیا تھا۔ لیس اِکاد کا وزارت کمیں کہ جارم ہو بائی مکومتوں کے اصرار برکھ کر دیا کرتی تھی اور ہاکستانی اوب اور نقافت کی لاش پر آ دھے بونے کفن ڈھانپ دیتی تھی۔

ادداب ایک صدر نه ، جوسم او بول کی دائے کا عمّان نیس ب ، مِن کووہ فاتدہ بنچانا جا ہتا ہے ، یہ اعلان کیا تو بھے بھی جرجمری می آئی۔ یں کدیگیا دہرس سے اس ملک میں بے مقعد کھومتار ہوں اورطرح طرح کی بھیپ دگیوں، پریٹ نیوں اور لنویتوں میں خود مبی مبتسلا

اونو ، كراي خاص منه ١٩٥٩ء

ر لم موں ادد کن کن احلی و اخوں کو مبتلا دیجا ہے ۔من کہ میں نے کن کن وگوں کو گردہ بنداوں کاشکار دیجا ہے ، جاگ گیا -

استم وبع مي ابن المن عام

• ابن . يار . يراملان توببت زبردست جيزيه "

ابن المن رادليندي مانے كى تيارى كرراتھا۔

" إلى ب و " - إس الا ال من وتعريم كون - وه ودى كهرين مح . آخراتي برى مكومت بل رمي ب "

" ترمیر م خود سجی تو کیم نے کھریں۔ اب اِت أعظم ملن جا جسینے نا " - میں نے دبی زبان سے کہا - میں ابن الحسن سے بوری بات الکدم نہیں کرتا .

" مشلا " وه بينا يهيروه المجلنه كان الكوه " اب وه شرك ين مكا.

• ال سبن مشاعره كرو اوراس رقم سے رسب شاعر بانث و ، واه كيابات نكالى ہے بنتے نے ، " وه بمارى رسّا مكر ميں برامان كيا۔ " الله بيو تون نشر نوليس " ميں سے دھاڑ مارى ، " ميں يہ كتا ہوں كر بم بس سے جومحاج موده اور جونہ ہو وہ مسب ل كرجيس اور امدا و با بمي رسمي فوركريں "

" مطلب" . وه دب سا موكل .

" مطلب یہ کداویبوں کاکنو نیقن بلایا جائے۔ آخریہ آپس میں جیکے جیکے قرضے لیں اور دیں لؤ کب مک - اور حکومت کچھ کرے تو کس مدیک اورکس کسے سے کرے گی کنومیش بلاؤ کنو نیشن ، ۔ اب میری ہی بات مجھ پر بھی وانتی ہوگئی تھی۔

وديك زو تكاميرارام عيميركسوي كا.

واسرے دن ممان میدے ہاس مخفاد نوب و محرار اسک ملان نام نصوا ، یہ ابن سید سے سمعا اورخود می اتب كرے دیا.

تین و مرکوبا قی با بخ سے دستخط کر ویئے۔ ان میں سب سے کم وقت قدرت استر شہاب اور ضمیرالدین اسمد سے لیا۔

جارد مبركويه اطلان المهميع يا.

۸. دسمبرکوم نے ۱۸ دوبیت با بی چندہ کیا۔ ۱۵۔ جنوری کوم نے کراچی میں سول ہزار دوبے جن کرسنے ، روبیتین آومیوں نے دیا -ال کے نام ننا نع ہو گئے میں اس طرح لاہوراور ڈھا کے اتنا بات کانتھیں ٹ نے کودی گئی ہے ۔

يرسب كه أب بى آب موتارا.

مع ف است م تک بورے ملک کے بہترین اور ضلف المیال اویب باغت کی ایم فیط کر بچ تنے اوراب ا بیٹے بجوں " کی طسدر علی ملئن بلیے تنے . انعوں نے لینے بارے میں بیدا ہو نیولے بڑار ہا شہبات کا ازالہ کردیا تقا۔ وہ متی ہو گئے تنے .

ادراب دوجائے سے کرمدر پاکتان تقریر کی اصلامات کا علی تازہ تا زہ تھا۔ ای زانے میں پاکتانی دانٹور بہل بار جع ہوتے شے وہ مدر پاکتان سے ادب اوراد بیوں کے بارے می سناچا ہتے ہے۔

اس دقت بك سماز تمين . قدرت الشوم آب اورجا ويدا قبال إن البين فيل بره بيك تع و ١١ مورى ك البدي مفوظ مركم من برخرتي

م كمتان كى دومندوين مقاى مالات بربعيرت افروزمقائے برج كئے تے۔مولوى عبالتى مدر عقد - بابغ سو مندوبين اور دہمان سامنے بمٹھے تے اور چاہتے تے كومدر باكتان اس احباط ميں تقريري كريں ينتظين خبل سے كران سے كس طرح كہيں -

. مگریر کنونینش نفاهی نی تاریخ بنانے کے گئے۔ اس کُنونینش میں یہ تاریخ بھ بی کرمد رَملکت لِنیرکسی تیاری کے تقریر کرنے برا مادہ ہو گھے۔ ان کی فی الہریہ۔ تقریرے فلا ہر ہوگیا کرامنیں اپنی ذات پر بھل اعتما دہے۔

جزل عمدالوب خال کی تفریر ماریخ کے مافظے بریم شد موجود رہے گی اس کا احصل وہ ضانت ہے جاتھوں نے ادیب کو آزادی افہار کے مخ دی ہے ادر مس کے ساتھ وا صر شرط مث الوطنی ہے .

" انجبن صنفین" کودو گفت کی عربی بهلاعطیه مدرمکات نے دیاا درانعول نے اس سلے میں کوئی شرط نہیں تگائی۔ یہ بہلاعطیہ انجن مصنفین کے لئے مالی امراد ہی نہیں ہے ملک اس ملک مجرکے ادبیوں سے سئے اکمیٹ فوشخبری ہی بہال ہے ، خوش خبری ہی امرکی کرا ب کام کرنے کا موقع ہی ہے اور آزادی بھی۔ ادبیہ تاریخ کے آگے جوابد ہی کے سئے تیار دہیں!

کام پر می مولوی عبدالحق صاحب نے زور دیا۔ اُن کے نہایت آسان اور وقع ضطیعیں کام اور مون کام کا ذکرتھا۔ پیضلہ ابنی انگ شان رکھتا تھا۔
مولوی صاحب نے نقابت کے باوجو داسے اپنی مضبوط آ واز لیں پڑھا اور سننے والوں نے سٹ اید بیلی با رائے خلوص سے کو بی صدارتی خلاب نا۔
کنونیٹن خستم ہوگیا۔ تین دن کا احباس شم ہوگیا مرگواب او بیبوں کی ایک علی کا آغاز ہوگیا ہے جے اب سٹ ابدوہ خود مہی جاہیں توضم نکرسکیں کے اس مجلس میں مندو مین کے علاوہ اور اہل قائم می شامس ہوتے دمیں گئے۔

یرانجن اوں تو ایک کاروباری ساادارہ معلوم ہو آت ہے مگراس کے دریعے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ موسی ہوط ادر متناسب ٹائیاں بہن کرادب پیدا کرئے والے افر، مغلوک لمال ادیب، مغرور نقاد ، اسلامی ادب و لئے بمبنی ادب و لئے، تعلین فلی سے مشاق ، ماڈی جویت سے پرستار ، اب شایدیو ایک دوسرے کو پہلے سے بہتر طور پر بھنے تکیں سے اور بھر إکستان بیں ایک تن می می تاریک آغاز ہوگا۔ ا

ین به می توریر دن ادب کی زبان میں نہیں مرگی بلکہ ایک تو کیک کی شکل میں انجھرے گی ، امدا دبانجی کی تحریک نفرتوں ، عداوتوں کو کھیلے کی تو کیے مداواد کی تو کیپ ، آلعفے کی تنو کی ہے ۔



# تجراني بهازبازه

#### عاصمهحسين

قعہدل وجا میں بیدالک درسی طوفاں کردے اًبوتب بيايان سيرسيراغان كردي نہ بیرادل وارفتہ میں یا درہمی ارماں کردے یا بطلب نافس کانندازه ریشان کردے بين فناب كارئ فون زخم سيجولال كروي ا ترم نبین نبرے شایان اوروں کونایال کردے وہ شان راہیمی ہوا اتش کو گلستال کردے المن حمين فعلول سے اواسته نزدال كردے مغرب برجيل كأوس اك طوفروزال كروس مشن من في من المعنوال سے فورش كونا مال كردے وبائن اسان کو بنگانه دوران کردے طونی عیمیراکردامن، کوتربیرامال کردے تطرك وحقيقت كبدا كوبرتبردا فشال كردك جوم ری ندمی نیان سرائیکیائی ہے

اکسیج نئی جی ہے شرق کے کہنا نوں بی اکسان بی بہاڑا اور کیسٹ بنا نوں بی بھرآنی بہاڑا وہ نمیلے ہوئے دبانوں بی کلبانگ عنا دل گونجاسند مان خیا اول میں مظامنہ نوبر ہاہے بھیلے ہوئے مید انوں میں منگلے ہی مہنگلے میں جوئے مید انوں میں شان اور ہر کے میتوں کی بات اور بی الوں میں رود کی کیلیاں دور بر کا کھا ذمیری کی شہر انوں میں کیا کہیں دور نوکا کھا ذمیری کی ہے

\*

الموكننى لو آئى الهوكنباد در آبا المقوكة بنى لو آئى المعوكة نياطور آبا المعوكة بنى ضو آئى المعوكة بيماور آبا فرش يحركي الشربيغام نياللُ ب



## زندگی کاکوئی نغم۔ توسناتے ہی نہیں دہ توبس خواب کے شہزائے میں ورکھ بیان

کتنامانوس ہے یہ قرب کا پہلا جسال اب تو آنھوں میں نہاں کوئی تلام کائی ۔
کون ہو' نام ہم کیا' بچھ سے یہ رشتہ کیا ہے ؟
کیا تہمیں بی ہوا ندھیروں میں بجٹ کی تلاش کی سی سائے کی کسی سانس کی قربت کی تلاش تم ابھی دیجھ رہے تھے مجھے بے خود مہبوت اس خوشی میں نہاں کوئی تکم بھی نہ تھا شبتہ مجی نہ تھا اندان ہونیوں یہ ملکا سانستم مجی نہ تھا اندان ہونیوں یہ ملکا سانستم مجی نہ تھا اندان ہونیوں یہ ملکا سانستم مجی نہ تھا

تم کہاں ہومرے ہمراز! نگر اٹھتے ہی کھرگئے تم بھی اندھیروں میں اُجالوں کی طرح تم بہاروں کی طرح تعمہ فشاں آئے تھے چھ ب گئے ذہن میں خاموش خیالوں کی

گرکمی عرصهٔ بُرخار میں چلتے چلتے ہوگئ تم سے ملاقات سر را بگذار تم تعظم جاؤگ کرک جائے 'سوچ کفروا' اس گزرتے بہرئے سائے کو قرین دیجا تھا میتی قت تہ نہیں 'خواب کہیں دیجیا تھا

**S** 

# فرىپ خيال

## لمآهره كاظمي

اجنبی دلیں سے آتے ہوئے ساتھی تم بھی کہیں تخلیل کی آک جبنسبی پرواز نہ ہوا

دور، انتی بار تخیل کے سمن داروں میں دیا است بیں ، انسان کہاں ملتے ہیں ، دیتا جو تقالیب دوم کا بول میں ہوتی کی طرح روش ہی مرسی ، مرسی کی برستانس سے توانکا زہیں ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کے پیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی ان کی بیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی بیکر میں مرسے دوست نہیں کی بفریکی بیکر میں مرسے دوست نہیں کی بیکر میں مرسی دوست نہیں کی بیکر میں کی بیکر میں دوست نہیں کی بیکر میں کی بیکر میں کی بیکر میں کی بیکر کی کی بیکر کی بیکر کی بیکر کی کی بیکر کی بیکر

خواب کے دس میں شہرائے بہت رہتے ہیں جو کبھی رات کو معلول سے اُترائے ہیں اپنے وامن میں بہاروں کے نئے زنگ کئے اپنی پوشاک میں سیما ب کا نیزاک گئے جگرگاتے ہوئے وہ مسلم ولعل ویا قوت جملاتی ہوئی وہ کرنیں طلائی ہیمیں کہکشال ، قوس قرح ، را الگذاریں اُنگی حکمراں ہیں وہ تحقیل کی حسیں وادی پر حکمراں ہیں وہ تحقیل کی حسیں وادی پر نگری ہی اُنگی ، بہاریں اُنگی لیکن اے دوست اوہ نزدیک تو آتے ہی ہیں لیکن اے دوست اوہ نزدیک تو آتے ہی ہیں

# تیرگی سے روشن کک

مهبااختر

وه کپاس ایسی چاندی کے رَبَّت کھرے کندا کے ہاں دھونڈر آ ہے جہیں واد اوں کادھواں سنره وکل کی دیرانباں فوصوراں ہائے دہ کھیب ہونے کی اشرفیوں کا قلزم بیکراں

مسکل مسکرا فربھورت زمین مسکرانے مگی نیگھٹوں کی فضا جملمال نے نگی ا ساحرہ ، ساحرہ رسمانے مگی مرتنگونے کی محبوس ا دائھ گرگنگن نے لگی

اً ج جاگیردارد ل کے جگل سے ازاد ہے ہزیں پیمرا کا انگی صدیعل دگو ہزیں کھیت سے کھیت کی مثل ڈنبرزی کی میعانفس کے نفس سے ہوئی چوترزیں! مرے دیں کی وادیاں کستی سرسنروشاداتھیں رشک خورشیوس جاب مہائضیں ضلواف ارتھیں جنتہ خواستھیں مشیم واطلس ورنیاں ویسرا پلٹ کمخواستھیں

ینفنا ہے جہاں کل جنارنگ مچراوں کے انبازیمے دُوتک خواب اسافسوں دارتھے پرکسان اس نضامیں مجی بدارتھے خون دل میں دبوی ہوئی انگلیوں سے چن کا تھے ا

دهان کی لبربا چادرین نن کی خطست کانطهار تعبی وادیاں ان کے ذگوں سے گلنا تیس نیگوں ندیوں پرشفت بار تنمیں گیہوں کی سیگوں بلیاں ان کی محنت کانم کائوس

# سلكي حور شيرانسل بعنوى

دل كيول جيول امو

دل میساما اسے سے کھاس کی تھا و نہیں ہے اس میں سولنے جاندی کے سکوں کی راہیں سے توخوش ہوہر حال میں جس سے ایب سودا ہو دل كيون جيوامو

توخش مے تودنیا خش ہے مگ کی دیت ہی سے ترى خوشيال دنيا بافئے، تيرى جيت سي سم نهش موجب تيرابهايه ، تو بهي منتام و ول كيوں تيبونما مو

رہتا ہے جس رجگ میں کوئی رہنے دیے اچاہیے انے آپیں گروہ خش ہے، تیراکیا لگتا ہے تیراا بنا کام بہت ہے اس کا چسد چاہو دل كيون جيوفا بو

توكمي كي حجب تي شرب بي متور عصمت کی دشتی عرتری مختسور

تيرا بإكتبتم أرون ين مشهور

کانوں کی بینوں بندوں کے انگور

تهرش نیری گائیں طوط مور " ملور

یران تیری کھیاں وکھیتوں کی خور

حلیکتی شہی توشہی کا بور

سرون تجديره اسه كندن أور

مونروں ورسائے تیرا پھول غرور

تیری خیرمهایس تنگرا برج اکور

مي دلگيرفر**ث**نة تواك نورسرور

> له وكاكيت. اله إدهركة بن كاول -



## مردوسال میں دُنتِ کا چکر!

آپ ک موٹر کارروزاند وفترا نے جانے اور مرجعتے یک بک سے سے دوسال میں عمواً بتناجلتی ہے وہ دنیا سے مروا محروا کرد میکر لگانے كربابر، ينيناً يآب كى كاربر داور مالى لهاظ يع فودآبر، برابوته يداس كيد بد مدفرورى براسك واورنود آپ، كساتواطف وعنايت برق جائے جنائح عقلندى يا ب كوعدد كاركردكى ندكفايت كے لئے آپ كالليكس كى يتين الم چيزي استعال كري.

كاروالون كے كالنيكس كى الم چيزى

الجرش حفاظت کے لئے

مع كا أعداور فراده كليطني مددوماً عد



THE TELL



درال مريك يل مرتب للماليوسة إراي وثرا كل بسايل عرقب المربورة اور ممرح من يكاركما عدا عصف عركا أعدادات الدوم كرا دركما عد MOTOR OIL مردني برياد دُاني عِس كرديو شول كفي عِراه المعدى كريت بوسكى ب آرام دو ڈرائیونگ کے لئے

ايك فاحربها رث ك هائل وكذا بوجا آنها وراس ك بعداً ب كادر ينو تك ايك بزارس بكراس يمعي زياده برلطفت شورت محفوط اورآرام دورتجاسي

کانٹیکس ارتکساطی درج گاگرانوسے ۔ اس سے آپ کی توڑ کا چھیسس قبر کاپشن کے

ووزرومت وشرول ستعال محية بعد آنى ين بنس شرول كيتيس بدآب كانجواه

(البابويارًا) مختلول محضوظ مكتاع الداً عنوب طاحت بني آع الحن كوهمين

الين كالثيكس دُيلوست آج مى مشود لا كيعية



STRONACHS

## حصار

#### انتظارحيين

۔ "شہیں اپنے والدیا دمیں؟ انہوں ہے جی حصار نہیں عَینچا تھا ؟ ہاں اسے اپنے والدیا دہیں ، پھر؟ اس قصے میں اپنے والدکا حوالہ اسے پندہنہیں آیا گرمیر ما حب کا توطر بقد ہمید سے کہ ان سے تاب ہت کرنے کی خاطر خود علی شاہد بن جاتے ہیں یاسی و و سرے کو بنا لیستے ہیں ۔ و ، آخری دن نیا ۔ حصار نہیں عجبنجا تھا۔ آخری تبنی پڑھتے شک ہواکہ چھے کوئی کھڑا ہے ، بس اسی میں وصیان بٹ گیا اور واند بھول کئے کہ کوٹ ہے ۔ . . . . بر کیا بات ہوئی۔ اسے اس داستان پر باکس اعتبار نہیں آر کو تھا۔ سد چاکہ ہے توہی باتیں ہوئی ۔ بہال سے اٹھ جلد۔

"ميرماحب، بلالى وظيفكسى الورائجي مواسع ؟" نعيم ينسوال كيا -

ودا تُمنة المنة كينر في كيا-

" سینکود در میں کوئی آیک کمل جا کہ ہے " سرصاحب رکے ، پھر لوسے" ہمائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی ہے۔

مند سے علی تو ابھی کہ جیجے تھے۔ سب نے انہیں دیجائے ۔ بچارے آئی ہی ہوئے۔ انتائیس دن خیریت سے گذار دے ۔ چالیسوال دن تجی خیریت سے
گذرچااتھا۔ آخری تسبع کے دو دانے یا ٹی تھے۔ سب او صاحب ننائوی دانے پر کھر گئے۔ سب ایوں مگاکہ انگلیوں میں کھکھو دائے۔ جُر مُراکے انگلیوں کو جنوکا۔

مند چالی ایک ترب ہے جاگری ۔۔۔ بس اسی میں داخ چل کی جو گئے۔ ہم و ذہ انگلیوں کو جنگلے تھے " میرصاحب چپ ہوئے، کھر کھندا سانس مجر کے
دولے ایمائی داد کہ دے جائول گیا دہ ہیرکا مِل جورہ کی اورہ پاک ؟
دولے ایمائی ہوئے۔ انگلیوں کو جنگلے تھے " میرصاحب چپ ہوئے، کھر کھندا سانس مجر کے
دولے ایمائی ہوئے۔ انسان میں داخ ہورہ کی اورہ ہیرکا مِل جورہ کی اورہ پیرکا میں جورہ کی اورہ پیرکا میں جورہ کی اورہ پیرکا ہی جورہ کی اورہ پیرکا ہے۔

اس من عجوا شخف كي بهمي أندى ميها ل توريم باتي بهوتى رمي كى ـ

"مرصاحب بعض عالى موت من كحس جيزكوكو ونوراً ما ضركرو في يسي أنعم ف ايك اورسوال كرفوالا-

وسفاعل ميرصاحب بيد

"الحيا؟"

ہ ہاں آں ۔ تھے ایک ایسے عالِی کتے کی تبرکے پاس والی الحکے نیچے ٹہدے دہتے تھے ۔ یم اس زبانے ہیں بیچے تھے ہیم کی المرکے ان کے پاکسیس پنچ گئے کرشاہ جی گلنے کے ایم بیری نے انگی اٹھا ٹی ۔ لوصا حب گرم کرم کھھوں سے بھری ٹوکری ساسنے آگئی ، سب نے بی بھرکے کھائے ۔ بب وا پس ہونے گئے تو بخد میں کہا بھٹکن چلاتی بھردی تھی کرمی ہے نے لکھے پچائے تھے ۔ ایک ننگ دسو گانسانگوٹ بندمر دوا چوکے سے کملکوں کی ٹوکری اٹھائے لے گیا بس کی ابو چھنے ہو بہت طبیعت خواب ہوئی ہے

" حديثوني " نعيم بولا -

وه الكيراني ميكرا لله كليرا موا -

نعيم سفاس كى طرف ديكما" أبى سے ؟

نینداری ہے :" اسے کمک سی جبائی تی۔

" يا داج ميرى طرف نه سوجا كـ ي

"کیوں!"

، آن میں اکیا ہوں گھرسے سب لوگ سے ہوئے ہوئے ہیں۔ او بہت میردد حب نے یہ آئیں سنا دیں ۔ اب دات مجرفیز فنہیں آئے گی۔ ویسے تمہا اسے گھڑکی کون میلیا ہے جو تما دان خلاد کرسے کا میری طوف حلے جاوا۔

والمساعين اس في المرساجاب إا ورهل ما

کفر کودانگی ہے و واس اگلی این باکی میں واس مواجس کے بیجر ب فرایک ای میکی کئی اور مربے نکو پرایک و صند لے تعقی والا عمرا کا کوانا ا جس کی روشنی میں اسے ایک خص کم بل اور مے ای طرف تا دکھائی و با بہب وہ محص اس کے قریب بنجاتو میں ان دوا جالا نہیں تھا ، پر اور میں اس نے کم بل مندی کے اس کی روش کو تا تعقی میں اس کے کہ درج نے والے کوید تن ہوئ کی آخر میں کو ت تحقی میں اسے کا دار گیا ۔ اس کے گذرج نے والے کوید تن ہوئ کی آخر میں کو ت تحقی میں اسے کا درگیا ۔ اس کے گذرج نے والے کوید تن ہوئ کی آخر میں کو ت تو میں اس میں کہ میں میں میں کا درج میں کا درج میں اور میں کا درج میں اور کی کہ اور اور کی میں کہ میں میں کا درج میں کا درج میں کو ت کی درج اور کی کا درج میں کو تو اور کی کا درج میں کا درج کی کے کہ درج کی کہ درج کی کا درج میں کا درج کی کہ درج کی کے کہ درج کی کا درج میں کوئی کے کہ درج کی کا درج کی کہ درج کی کا درج کی کہ درج کے کہ درج کی کہ درج کی کہ درج کے کہ درج کی کہ درج کے کہ درج کی کہ درج کے

بات ہے اوراس نے اپی جال نیزکردی۔

" توشنها دے معمری ہروقت درود ہوے معکیوں لمبیبول ویروں نے سب علاج کر دیجھے پرکوئی علاج دنگے۔ نب شاہی بجیم نے کرسپ بخیمول کا استاد تغایہ کہاکرمیں شہزادے کی کھوٹری کھول کے دیکھول گا۔ تواس نے کیا کیا کہ شہزاد ہے وہبوشی کی دوائی پلائی اور نیز تلوادسے اس کی کھوٹری ٹونی کی ملے ت

و کھورٹری ؟

\* إن بثيا حكيم ن شن ادري كلو في جو آمارى توكيا ديكه عند خرمي كفنكمورا بنيم كالرب بثيماب .......

اسے دمضائی پر غصر آنے گاہ کم گھڑت ہے گئی میں جینس کو با نومہ دیاہے ، شاید بر غصے پی کا اثر موک بدن اس کا کچہ کا نیخ کیا تھا۔ باشا یدمردی کا اثر مو ؟ و بسے تھوڑا تھوٹی پسید بھی آگیا تھا اور ول بلا دجہ و معرکے اگا تھا ، سردی نواسے اسطان بنہیں نگ در ہی ، بلک اس کا تو بدی جا ور اج تھا کر کم کوٹ ہی کے منہیں میں کے ٹمن بھی کم از کم اور والا ٹمن نفرورکھول دے تاکہ نگ کا لرجواس گھڑی زیادہ تنگ دک را تھا ڈھیلا ہوا ورکھے اور کی کوٹ مسکون میلے ۔ افاضیوں والی کی سے تیز تقرم اٹھا تا ہواگو یا جل نہیں بھاگ رہاہے و وتھروا ہے کمنوش یہ بھیروا ہے کمنوش کے پاس سے گذر کر تھے جمائی طال سے

ساسنے سے کلتا ہوا وہ بڑی ہے اپنی کی میں موکیا۔ گروہ اتنا تیزکیوں جل رہے ؟ اس نے اپنی جال سست کردی ۔ پیرن مجا اس کچھ اطمینان ساہوگیا جیسے گرجتے ہا ولوں اور گھرتی کُشا والے آ۔ مان سے چکر وہ چیت کے سانے میں آگی ہو بھی خالی اور خاموش تھی، ساتھ میں پرسکون مجی ۔ وفئی جو قاضیوں والی کن کے آوسے رہتے پڑنچ کرسا تہ چھو رکن تی پھروالیں آگئ تی او اس کے مکان کے بائٹل برابر کلی کے بھیے کے نیچے ا جائے کا ایک نفال اچھلک رہا تھا۔ قدموں کے ساتھ ول کی جال کے رہائد سانس کی رہنا دمی مول پڑا جل تی ۔ احمینان سے جہا ہوا وہ اپنے در دا زرے بربنچ ، تا لا کھولا ، بجل جلا کی اور کھرسے میں جوشھک بی تفاا ورخوا ایکا ہمی تھی اور کھا۔

تاضیوں کی گل م مڑتے ہوئے سامنے دمضانی کے ور وازے پرنظر والی جہال ہمینس حسب آن موجودتی، گرتی بھی ہوئی، برابر سے
گذر نے برجی نہ بی کر کھڑی ہوئی دگر دن کوجنبش دی ایسیم جگالی کرنے واقا جراجیبے سلا ہوا، کھیس بند، دم ساکت ایسی اوس کا ایک و حیرا ا کھا تھا بجا کے سب کھیے ٹھنڈے ہو چکے تنے اور گل خالی اور خاصوش تی یس جا ندن کے مکس سے دکھتا اندمیرا بھیلا ہوا تھا۔ ایک سفید بل ایک بند در وازے کے برابرد ویروں ہمٹی اسے دورے کھور رہی تی ایسی کھیاں چلیاں تھی باندے سے کھود آن دیس بیاں کہ کہ وہ اس کے برابرا گیا اور مرابی سے گذر کرا کے بمل گیا۔ گرجب پیل بھی ایسی کی میں مراد کا تھا تواس کے سامنے داراد برجہاں جاندنی او جانتی بلی کی میں برجہا میں دکھی ہوتھوں ع مكانى دى پراچىل بوگى ـ اس كى يى چلتے جدے اس ضى كاخيال اسے پيرا گيا جو پاس سے سائے كى صورت گذرگيا تفا . آخركون تفل ده ؟ آنى ديمك بات المجى المجى كى كلنے كلى ـ وه در التي تيز چلنے لكا اور عرض بين خاص طور در تجلت بسے مؤكر دور يك نظر دالى يحلى بهال مجى خالى المرت كى بال آخرى كرلي كھلى جد ئى چاندنى بيس تنا ايك كھر كى دم اورا شھ ہوئے منع كے ساتھ سنترى كى صورت كھڑا تفا ـ كن رات ميں آدى كر بہت خواب كرتے ميں ، كھر سے چھڑى ليكر بحلنا جا ہے ـ اس كى دفتا ديوركم ہستہ ہوكئ يكل خاموش منى ـ ماسٹرامت با ذكلى كا در دازه بند ہو چيكا غفا فنديد كے بالائى كمرے كى دوشنى گلى تھى ـ اس كى دورسويرے سوگيا تھا .

ملى يركو بهنجة بنجة وواندهير يسام باكسهاندنى بن أكيار كمروه كالهان كياداس يدادهراً وهراك الكراك الكهيس ديك أنهبس دياس تعجب انعجب كي ساته المينان بواكونك وهكري يولى ليكنين جلاتفاا ووكة دات كومرشرافي أدمى برجا وبيجاعبو يحت مي سلدخ كاطرح برابرس كفد جانے والے ناسطور تیف کاخیال بر بھیائیں کی ماننداس کے ذہن میں آیا درگذرگیا۔ اد رجیکیسے ایک سوال اس کے اندر پراہوا کیا بندے ملی وات کو إلى بنيب سوت تعيد إلكنا توابيائي تفاسد، ورسين كي أوازيراس ين جل الدام تذبي لير اورد ورنا شروع كردياسيني كي اواداب كي ترب سے ان تم اور وہ دوڑنے ہوئے سین دما تھاکہ اسکیمی اگر سانے با تنہ سے لی جھے توبٹیا ساری دات جد دینے دہوگے ا در گھڑی ٹیائی ہوگی سوگا۔ خبردردانده نوابعي بندبوى چکابوگاس سے ایک ایک ما تق میں تھاہے ہوئے ایک ایک جبل کوا درمضبوطی سے جکڑاا ورند بادہ تیزی سے د فرنداخروع كردوا بكركىي مرت بيء والمشكك كيا بادك سويومن كري كاكاجائ وتبراجل بندعى استرصاحب ودواز عى طهد مندك ميك چکے ایس کررہے تھےاوردروازہ بندگی خالی تی۔ آہٹ ہانہوں سے مڑے ٹری ٹری گھباری آنھوںسے اسے کھولا پھراٹکلیوں کورورسے جشکا اور طدی جدی جاری ال مردوسری کی میں مرسے اور وہ بلٹ سکتا تھار ٹر موسکتا تھا۔ دی دہواروں والی اس کمی ک دونوں طونیں اسے مبدلگ رہی تھیں جیسے سلسدنس آب ی آپ او شکی سٹرک اس طرح خاموش می اور کیرو بی جاندنی وری سٹرک بیمبی ہو تی تفی ندم اس کے تیزی سے اٹھ رہے تھے اورول مجه ي دموركت بوا حالداسياس وقت بالكنبي لك رواقها، بكركم كيرت بدن يربوجه بن كف تقد سراوركا فون باليا بوا مغلاس سن في مبلاكيا ادر کوٹ کے دو اوں من کھول دیے ۔ اس کے تیزنز اٹھے ہوئے قدمون کی جاپ آئی ادکی تک کدد ہ خود کا سے در گیا۔ دہ آ سند چلنے لگا جمرکاب پرچهائی کی آستہ جلنے کی سامدے اپی چاہدا ورم بچائیں سے قبلی نظر کر کے سٹرک کے نڑد یک و دورکا مائزہ لیا ۔ سٹرک فالی تھی بس کنا درے کناکھے دود صیا تھمیے جا ندنی می نہائے موے بینا لگے محروم ایک دوسرے سے انعلق کھڑے تھے۔ ایک دوسرے سے بیلت نا بنا تھمبوں کو دی کرا سے ا مِنبِعا ہونے لگاکر جب دوشن تھے تورڈٹ کے اس کنا دے سے اس کنا دے تک ایک دشتہ میں کیے ہوست نظر ہے تھے ۔ تورڈٹ کی دشتہ ہے؟ پارٹیٹل ے در این بیا ہوئی ہے ، بین جم در پر جی اُس کورشتر روشن من بیدا کیا ہے یادوشن کوجسم اور برجی اُس کے دشتہ نے بیداکیا ہے ؟ اور فادموں اور جاپ کا درشد: عاب مع تدمون كار جها أن ميد إلى المراج الكام مريني بوناس كو كفن برم قري المريد عال سري كال المالية كد حسار ينهن بإج ودم براد برول وار وسوس اوروايج اس كرد حسار يستي كرده مادى مراكه إذا والى سرك بهموايا-

بازارجے دوائی مفوری دیر پہلے جاگنا تھو درگیا تھا اب سویا جواتھا اسے ہوں لگاکہ ایک جگ کے بعد دو اِس بازادی پلہے۔ بہلیاں تعندی تھیں اور خالی سٹرک نصف نصف جا ندنی ہورے من تقییں کے بند دو کا نیں اجلے ہیں اور در سری طرف کی بند دو کا نیم اندھیرے میں نمیس ۔ اس بے چا ندنی چھوڈ کررائے میں بھی کہ دیا جا ہم ایک ہے ۔ گرجندن وم چلا تھا کہ ایک تھڑے کے بنچ سے تیزی کے ساتھ ایک رسان سے بیاری کے ساتھ ایک رسان سے بیاری کے ساتھ ایک رسان سے بیاری کے ساتھ ایک ساتھ ایک میں ہوئے ہوئے ہا کہ بھر ہوئی کے ساتھ ایک ماسے کے اور ورد ول اس کا ذور ذور سے دھڑک رہا تھا اور ٹا کیس کے کھوکا نیٹ کی تھیں اور کا تھا کہ ہوئے جا رہا تھا اور ٹا کیس کے کھوکا نیٹ کی تھیں اور کا تھا کہ ہوئے جا رہا تھا ۔ لیا تھا کہ اور ان کے ساتھ سے گذرائی اور کا دور کا میں کہ دور کا ت کے ساتھ سے گذرائی اور دو ایک مورک بازی کے ساتھ سے گذرائی اس جال ہوئی کا دور کا میا سے سے گذرائی اس جال سے سے گذرائی اس جال سے بیا سے ایک بنین دور ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ ہوئے اس سے ایک بنین دورا ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ ہوئے اس سے ایک بنین دورا ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ ہوئے اس سے ایک بنین دورا ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ ہوئے اس سے ایک بنین دورا ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ سے گذرائی اس جال سے بیا ہے کہ دورائی کے ساتھ ایک بنین دورا ہے ۔ ہاں دوکان کے ساتھ سے گذرائی اس خالے کہ دورائی کو درائی سے ساتھ سے گذرائی اس جال سے بیائی ہیں دیک دورائی کے ساتھ سے گذرائی اس جال سے بیائی ہیں دورائی کے ساتھ سے گذرائی اس جال سے بیائی ہیں دورائی سے ساتھ سے گذرائی دورائی کے ساتھ سے کہ دورائی سے دیکھ اورائی کے ساتھ سے کہ دورائی سے دیکھ اس سے بیائی ہیں دورائی کے ساتھ سے کہ دورائی کے ساتھ سے کہ دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائ

میرصاحب کی مقفل دوکا لنکے را حضہ سے تبطیع ہوئے اسے مجراپنے والویادا کھٹے فوان شریف پرچیکا پواوہ پرایشان چرہ اور وہ تلا دے کمرتی مولی کمیلی ا دازکدرات کی ناموشی می سارے محرمی گونی تین. ده ا دادا واز دار سرم العیصاب کتنی د در بوکی تعیا ور ده ا بنا محر إ دج د بوسان جارات كَنْ عَامِوْسِ الجميما مِّنا ..... امرسن مرصاحب كى تعنل دوكان سے نظرہا كرما سے سٹرك كو ديكھا . دورسٹرك مے كرم برا ديمى ارسي روشنى نظركى كا - نق مولوی شنط کی دوکان در کان در کان در کان مشاہدے کے ساتھ اسے اس بازارے بھیلے ون بادا معنے جب دات سے میک در کاف کھی میلی میں اور میکا ک دو کاف پرج کردی جی دینی تی دا د ماب سد دیک نعیم اورخودوه ان کے سامعین جربی اس خیال سے اس کی طبیعت اداس اداس اواس ایوگئ - ده ده کر اسه خال ار اتناك اس و فاركوك ووي و منهك كيابوس و ده شب بيداردوكا نداردوكانين وماكرس كموه من علام واسمون موادي فنا. .... ، مرمولوی شنان ... .. ، ا سے وہ واستان یا وا ری کرمولوی شناک ووکان سے کے کمارتی سے کیونک اوس کے بدج اس کی در کان بہان ا درمطرادر الرتبال حديد ي آقي ب- سير ماستان اس و تندب مرم إنفل آري تي - ايك جلى مانس كونواه عواه با ولا بناء - اس داستان كور وكرية جدسهٔ اسمدن تیزیدسے ندم افخاست ا ورجاری جلدی چل کرمولوی شراک دوکان پر ماکر دم آیا۔ خیدہ کمر،کالی دیکت ،گال پیکے ہوسے ، جُڑاسا و یا ندہ ساعد سے دودانت فرٹے ہوئے ، کے میں تھاکووالا بان دکھا ہوامس کے باعث اکثروہ اٹھیوں کے اضاروں اور انکھوں کی لفل دحرکت کے وربعہ سوال دجاب كرتاراس كى برى بى محمورتى أكمون كسي ووادر ساكيا وركي كى طرح ايك خيال اسك دسن من دورا ،كبير مداوى من عوري تو ..... ارسانى ،كيانىنول يات ب يون بنا دې اطبينان كرييز كربعدى دواس كيسوالين نظون سد شيالي بوا ريا - مگريط آوايي مع ، اس خبيب موسة بويد سوجه والوال بان كمالينا جائي " إن اس يزكما مولوى مناكى نظرى اس كرجري سے مبل كراہ كاكم محر كمين والرسط جيب سے سكرمين كالى سكنى وكاست سكرميٹ سلكاتے ہوئے اس كى نظر بولوى مذاكے جلدى جلدى حركت كرستے جوئے سياج الذري والمحص كي تين أكليا لم منس، الحشت شهادت بن ع تعالى بس المحموثما سالم تعاد است ودا باكمولوى من موانى من شب برات بريا إلى بنايا كرتا تعافروا كمة كنة كنكرين موسل مد در كما أني اوركولااس طرح بيثاكروا بمن الخليال اس كما بند ما تعديد كرا والكولاس عرساكي ما التحليول من جيواد دى جيمون دير لمبتى دي بعرساكت بوكي - إس سن ميك لمباكش بيا ا وردحوال الوائدة بوست پانسكے لي مولوی المستاك طرون الترجمها والنصي دكيني كربعات الى اجمليان كي كي ماسية ووشي كريبالكاني الكيون ونظرى منايرها ببت بتلاتها كالمعلا ا س كاسب كا قيل چگئ خير بخسى وجود والما يغنجنسه اس نے انگلياں صاف كيں ، پوسگريٹ كواتھيوں پي واپ كرا يك لباكش بياا و دوج وال كم ك

المرافظياں اڈ جلسے كى وجرسے ابنام لوى مولوى ثمث ہوكيا توجس شہزادے سندوات كے بدير مدائن و لى بعول شہزادى كا كبر فرين كى غوض سے ابنی اگل بخاص لى اسے شہزاده نمنا كول از كم البلائ الدير براسے ذماسے كے شہزادے مي جوب ستے، شب بديادى كا ايك ہى طرفقيد جائے ہے كہ الكی تعلى تعلى الدور خم برسي جورك ميں ايجورك ميں ايم بديات بغير شب بديادى مكن نہيں ؟ اور كبابر ياں اور جن شب بديا ہ

ے قدم تیزکے اورنعیمے بندور والسے بررکتے ہوے زورسے دستک دی۔

نعیم نے دروا نہ کھولاا درآ تھیں ملنا ہوا ہم کمل آیا کون ؟ ارے نم ؟" " إِلى يا دِندِين بِن اِسِي تَى بِنِيمُ مِنْجِے خفقان م<u>وسے ن</u>گا مِيسے كماكيلونيم كى طرفِ جلے چلو ـ "

ادتماد واعنى مىكراب

يكبا به ده چرنگ ثرا- پي

• إن در منيس توكيا " نقيم كيف لكا "جب يديد كما غفا تونيس مليف وا دراب حب من سوكيا مون تواكم آدى دات كو دروا فرم مشكمشا ويا-

نعيم سم جهي جي ده اندركيا -

كيرے بدلو، اورس موجا و عجم منادري سے :

الدن كوث كرشي كليده بنعار الركهاك ديما يجركت ١٦ رية ١٦ دية و٧ يين بجل كرينيج جاكوكن فكول نظره لاست وه اني التحليال ديجين ككار

ميهم الما ؟ نيم ي حال مورسوال كيا -

کینیں ۔ وہ بھیوں کو غورسے دیکھتے ہوئے آہت ہے بولا مولوی فیٹے ہے آج کھا اننا چلاکرد کما تھا کہ میراسا را ہا تھ سے خواب موگیا " ایک مجگم امٹ کے ساتھ جیسے انگلیاں اس کی سے مج کھے ہیں سنگی ہوں اس نے انگلیاں ٹھی کی صورت ہی سمٹیں اورجے ہی آجھ کھنے سے اسے وہ نقرہ اُڑتا اڑا ساجر باوا میلاتھا : منہیں اپنے والدیا وہیں انہوں سے بھی مصارتہ نیا کھنچا تھا ج

# اور ورج كل أبا

### مادتحين

وفتاً اکر امنبوط باقد بواین بند بواا و دی و دوسی نی جید ایک بحادی سل پارو کسانو سے سنر پر دھائیں دھائیں برس فی جو- پاروک کا وفتاً اکر کا منبوط باقد بوای بزر وناؤک رفت رہ بائی انتخاب کی برس کی بوائک او دفیر سنونی جوشکا کر پاروکو و دولا اور اسلام کی بوائک اور فیرس نوائل بھی ہوئی کی بھی ہوئی کی بھی ہوئی کے ایک اور والم بھی ہوئی کی بھی ہوئی کے بھی ہوئی کی بھی ہوئی کے بھی اسلام میں بھی ہوئی کی بھی ہوئی کے بھی ہوئی کی بھی ہوئی کی بھی ہوئی کا ہوئی دھاری والی شوخ میرٹ وائی شوخ میرٹ وائی ساوھی جو پاروس جائی ہوئی اور اکبر بے اس کا کھوٹھٹ اٹھا کوئیت بھی اور اور میں ہوئی ہوئی اور اکبر بے اس کا کھوٹھٹ اٹھا کوئیت بھی اور اور میں ہوئی کی اور اکبر بے اس کا کھوٹھٹ اٹھا کوئیت بھی اور اور میں ہوئی کا دول کا دھوٹر کا تین کہ باروک کی بھوٹ کی دھوٹر کا تین کہ باروک کی بھوٹ کی دول کا دھوٹر کا تین کوئیت بھی خود مجود جو کھوٹ کی اور اور کی کھوٹ کی دھوٹر کا تین کوئیت کی دول کا دول کا کھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی دول کا دول کا کھوٹی کا دول کا کھوٹی کا دول کا کھوٹی کا دول کا کھوٹی کی بھوٹر کا تول کا دول کا کھوٹر کا کھوٹر کی بھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کوئی کھوٹر کھو

اس لانت مجا خواسے جاروں طرف اجالا ہوگیا تھا ہے اکبر کرنے مہائین ہوبوں کے عبوب، خابیاں اور کر توت انگلبوں ہمگن گئی کر شدید نفرت کا افجا رکیاتھا۔ وہ تمام قصص کر پاروکوشلی ہوگئی تھی کہ جوا کرتی افواج یا س سے سن دکھی تغییں وہ سب کی سب سے بنیا ویں ۔ اسے ہو دائیتین ہوگیاتھا گڑکا کوں کے لوگ اس کے شوہر سے نواہ مخواہ جلتے ہیں۔ شایداس سے کراکر وسو اکیر فرز خیز دین اور پانکے سو تا دیل اور سپاکا کے پیلوں کا امک تھا۔ اس کے ہاس عدہ بیلوں کی دس جڑریاں تھیں اوراس کے پانکے تا لاہوں ہیں دوئی چھلی کی افراد تھی۔

آ ع شادی کے باریاہ بعد ﴿ رَوعملہ پنے کھاکر ہِ کی ہرجب چاپ جبی گئا۔ اکبر لمپنگ بہنم و دا نہ ہوگر سگرٹ کے کشے سے رہا تھا۔اس کی آنھوں برتا لمس کی سرخی جملک دم بھی۔ وہ چادخان وارنگی و رسفید نبیان پہنچ موسے تعاراً س کی ودنا لی بندوق وابوا درمے ساتھ کھوئی تھی۔ لاکٹین کی روشنی بیں اکبر کے بھادی بجرکم جیٹے کا سایہ وہا دم بھیاں سے وہاں تک بھیلا جواتھا۔

مكث إكث إلى عن مدر در واند يردتك دي .

اكبرين الله كركم اوس بهنيس ودوا ذه كمولاً ودبير ويومي كذركرمدر ودوا زست كى مان برم كيا ـ

. كون. ؟ \* اكبرك في يجا .

بغني مبحاب لما

اكبري دروازه كمولا إبركي اندح إيجاإ بوالغا كها داست سنسان في اتعاعن اودكم تبراته مي تم لئ ساحن كلوس تقع عنى ال اكبر ے کان میں کچہ کہا درمیپر وافوں آ تا نا نا ا زمیرسیں گم ہوگئے ۔ اکر تیز تیز تدموں سے مبتنا ہوا کھرے میربہنیا ۔ کھلے آنگی میں اوکل، نا دہل اور بادی کے پڑخا موش کھونے تھے۔اس کی تبیری بوی کے کرے کا دروازہ نیم واقعار و پال سے دو بڑی ٹری سیاد ہ تھیں ا ندھیرے میں جا لک رمجھی س اس کی دومری موی اپنے کریے میں مصلے پرشی ہے پڑھ دہی تھی۔ اس کی ہی ہو ی کے کرے میں تاریک تمی اورو بال سے خواٹوں کی آ دا دسسس ا رہے تھی۔ اكرية وعد بي جوابنا، كرس بعود و حرف ك يودى في باندى مينيكا دا إن شواكه ول كرسوسوك فولون كاما تزه ابا- بائي بموس من ارتوس تعدين سئ ادريم الع بي مي الرس ، دد الى بندوق إ تنمي سے ، مكرس إبر بها و دجند لمون مي بردن ك جهند ك ما بنجاج إن في اوركبيلم إن <u> مں ا</u>نے اس کا انتظا کر رہے تھے کیسے نے بات نرکیشین طور *راکبراگئے آگے جل پڑ*ا بنی اور کبرا مسکے بچھے بچے بچے ہے ۔ مام راجوں اور گجڈنڈیوں سے مہنگر اكبريس ليد دُك بعرنا بوا درياك كادس ماييني ادرجب جاب ايت شميان دكشتى دير بيركميا غنى اوركبيرين شميان كوكبرس بانى كى طرف وحكيلاا ويمير وه دونون بنايت ميرتى سار كرشهان كدونون سرون يرتنف سلي بيد كئ شربان بالا كربها دك سائد تيزى سد بنج لكا جيدون ك شب اسب دات سے سندنے میں اچلی مجاسے مگی۔ اکبرسے ا جا دایاں بات یا نی بیں ڈوکر ایک جمہراسانس بیاا ور پیٹوٹیکی ہو ٹی مبتلی پیدیا کرایئے بائیں شاسے برا مهند آ مهند تجبیری۔ سخت اور کھرددی ایکلیاں زخم کے اس ترجیے نشان کوسہلاے لکیں جواس کے مضبوط شائے کوعبود کررکے گردن کی طرف نکل گیا تھا۔ بوں تواکتر کے بدن ہر ذخوں ك نشان ايك ورجن ك تكر جك يفت كريد زخم سبست بواتها جواس ين زندگ ك جدوج ديمه ابتدا كى دنون مي كما يا تنا راس وفت وه صرف ه اركونا ما نطا وادسین اورد و کنے کا دیاص نرتیا. و ۱ اپنے وصندے کو ڈندگی کی جد وجدکانام دسے کراپنے آدمیوں کو آگے ٹیر صفے پراکسایا کرنانھا سیسے یا ویتھاجی و ۵ بيليل وحان كى بورياں فسميان بي لا وكر واؤں دات إير بخصيل سے دوسري تحصيل ميں اي كيا تھا تو ارے توٹ كے اس كى جان كى جا رہے تى - آ ستندام بند د وخوت کم مورتے ہونے بالک حتم ہوگیا۔ شروع شروع میں اس کے دل میں ایک جیس می مواکر قائق گرج ں جمل وقت گذرتا گیا ول میں کھلنے والا کا نظافون کھ بحل گيا و اوراب است المي طرح معلوم موچ كانفاكه دولت كي كري زندگي كوكتن لذا نا ان بخش سكتى به راس منزل مي منج كراب وه و كيد راح تماك اس سك ا بي كا وُل مِن الحِكَ فا قول سے مرد سے میں رجوان بڑ ہوں کے ڈھا سے بن گئے ہیں بنی نمی جانیں ملک بلک کرمہ بیڈر کے بعد جوری ہیں نوبھورت چردں پر موت کی در دی جائی ہوئی ہے کہیں ہے بانسری کی رومر قد ساف ہنیں دنی ۔ دریا کی اہری عبدیا انگیتوں کی اور کو ترس کمی میں بسوک کی آگ سے برشے کوانی لیپیٹ میں الے بیا ہے۔ یرسب کچدد کی کروہ دل ہی دل میں منستا۔ اور پھراسے ان ال اور آجان و ماں جوہوائی میں بو وہوگی تھی ہ حِس من برّے دکھ اٹھا کراسے إلا تعاادرجب دوسیا ناہوا تعانواس من اپن اکھ دسے اپنی ماں کو تعطی بھی بیں جنتے ہوئے د مجماعا۔ و و منظرات أكمون من اكثر معرج التا وجب نفو درباب معان اس كى ان ك كانبين بوسة المقون الدار والكاد روه اكب عبوسك كى طبع والدوان که کرا ده موا بوکرزین برگرم اندا و داس کی مال سے مجات ایسات ! " بچا دیکا دکر جان دے دی تی ده بچا داب بھی اس سے کا نون بیں گونے وہ مگئی۔ دم بهارم وكاور كرم برخوس في سف سه الكاركرد بانعادات الى مال كما يك إلى إلى المرقى في دوكها كرنى في كواس من زندكى مي مبهت دركه با منے۔ اسے ابن افردواجی فرندگی میں سکے کی گھڑی سیسرنی آل کئی۔ وہ کہا کرنی فئی میرا اپ ایس ملادتھا۔ وہ مجے بہت پٹیاکت اتھا۔ میں اص کی چھی بیدی يم. بال تينون كا ترجيد على برا مال تما "

" الك إلى غنى من خاموشى كوتو أرا

جدِ فرماً مُكَمَّكُ مُهمِي وومس الحن عليه كا واذاً ويعلى -

و در مرد مل اکرے سامنے ور ایک کنا دے کی طرف اشارہ کیا جا ل نمیدہ درخوں نے پانی کے کچے حصر کو جہا رکھاتھا -چہر تیزی سے علنے نگے چند لیموں میں فمہان ٹہنیوں اور تہوں کا ادٹ میں ملاکیا۔ اور انجن کی آواز قرب سے آسے گئی -اکبرے ندوق میتیال ۔ م اك إ منى المستعدد و معلوم بدئاسة آن كسى في في كلي . وحان بكراكي بوكا:

" بما وادهان كون نهي بكرسك " اكبريدود نالى بنده قدا ورشوسه ك طوف ويجيف بهدف جواب ديا-

موٹرلا کھ شورم اِن ہوئی اُسکے کُل کُن ہا ن کی ہریں دوڑتی ہوٹک ووٹوں کناروں نے کو اُیں بٹم آن نے و وا کیہ بچکو نے کھلٹے ۔ کبرے لہی سے اِن مُسلِطَ عِوثِرا کُن اِنکھوں سے ایجل ہوٹی توشیان ورڈسوں کی اوشے میمل کرمچرا ہروں کے مساتھ بھنے لگا۔ پیا کیسمتِ مخالف سے کسی سے ٹا اسکا جلائی۔ چڑی ہے تھم کے مین مخدھا دیں تھہان دک کہا تھوٹری وہ کے بعد ایک شمہان کچہ فاصلہ پرنظراً یا۔ دہاں سے کسی سے تین مرتبر ٹا رہی موٹوں کا اکبر ہذیوا ڈا ورشائے وومرتبرٹاری جلائی ۔ وومراشہان تریب آگیا۔

. همینچکاکبرست دروازه کمشکشالی د نددگس ست بینچ ولشین موش کی وربعر دمول کی آجث آجستهٔ چسند در وا ندے سکے قریب آست گی -شمون – بچمسی عورت کی آ وازنتی .

^ دردازکھولو''

کس سان وروا زه کحول و لم .

1112 - 112

"كون ! " اكبرت ميك كروالين دون ك - إدوج كى يراك كوس مي مي مي مي مي كي .

جرر جراب أمكن سع بمرا داني أين .

اكبرے بندوق اور ارد سبنعال كرور ماذه كھولا ، اور عيركودكرا ككن بن جلاكيا۔

اس كابهل بيوى بندكر عديد شورع ارم كى . دوسرى ادر تميسرى بيوى كرون بين روشى كى .

"كالديم ور- !" اكبركن كوبولا .

و يوسن درواند ك جري يوسيكس كو إوري خليف يو جلت بوسة ديجيليد ؛ اكبرك ببلي بيوى اندرس بول

مرت گرساند که دونده فکی اس ک و وسری بیری این کرے سے تحراف جوف اکوان میں بول ۔

كُلُ دروان قررم تما ١٠ اس ك تيسرى ميرى سن كمولك كمدية بوست كا.

۱ درمی خاندکا ددیدا وه کمی پیوانشار اکبرین خاده کی درشنی با درجی خاندکت اندرسینیکی - ایکشینی کرنے میں جمکام دان انتخابی ایک برون سیدی کرئی گر د دسرے لیے کچرسوی کردیک گیارا سرمدن پیرایک بادگاری کا دون کا درسان کی دون خاد کے ایک کوسند میں دونجی برجیکام موا رئی کر درسرے لیے کچرسوی کردیک گیارا سرمدن پیرایک بادگاری کی دونئی بروی کا دونا کا درسان کی درس خاد با نشا ۔

° ذہبل کتے ° اکبریے المکارکم کیا۔

مندوق سيدى كيول بني كرسة م اكركى دوسرى بيوى إلى \_

• بعات؛ بعات إن اضى كـ تاريك فارست ايك فونناك، واذاً كَى ايك بموكى بوه كى آواز ـ وه بيوج ب سن تقول اسا باس بعات كانهة بعث ا با تعول سند الشربيك كوكما اكرائي جان ديدي تنى . اس اً وازكر كا وُل كه بين سنف سن اكاركرد يا تما .

" ذایل کے " اکر گری کر بولا ، اور مجرب دوت کا سوچ دسے سینے کے قرب جا گیا۔

چودسٹ ہمات کھاتے کھلتے یا تھ دوک ہا۔ اس سے دیوادے ساتہ بٹیدنگاکر ڈانگیں پسادلیں ۔اس کی ٹرجائی ہوئی آکھوں سے اکبر کی طرف دیچ کوایک سوالیہ نشان کی صورت اختیا دکرلی۔اورسوالیہ نشان ٹام گا وُں پر پھیلتا ہوا ایک تھیسل سے دوسری تعمیل اور دوسری تعمیل سے دیس سے گوٹ کو کھے بچھپ لی کھیا ۔

محمول كيون بنس جلات . صرص مورقون بريانت اثمان جائت برد اكبركي بهل بيرى تنك كراول \_

کایر اکبرے بات دھیلے بڑھئے کمینی ہوتی گیں اپی امل حالت ہم گئیں جنجعال ہٹ بہ جادگ ، ا ودہوا نجائے ہذبا ت کا ایس جرم اس کی آگھوں میں ڈوٹر اساز مگار چاردن ہویاں اکبرک چکوں پر پہلے مرتبہ تعوتھواتی ہوئی شہنم دیکے کوم کما ایکا دہشیں ہ

# ڈوب دوب کے اُنجری او

## انوس مستائر

اس کہانی کو کباب مجل شہری۔ فراین ما مناع میں بچاہتے کے لئے انتخاب کیا تھا ۔ کباب بچھل شہری کا اہمنامی تھاس بندو جوانہوں نے معست قلندڑ کے مقابلے میں اُس کی کامیا لجدسے کہاب ہوکر کا لاتھا ، اوجر کی تصدیق غدہ اشاعت ملک سے تھم ایمانوں ملک گاب سے بڑا رسالہ تھا۔ اس لین جب تھاس بند کے ایڈیڑنے میری کہانی کواشاعت کے قابل فرار دسے دیا تو بھے بڑی خوشی ہوئی ۔

می کا نسان مجے بہت پیندے آپ نے ہماری سوسائٹی کی نرابیاں بڑی چا بکدتی سے اُجاگر کی بیں میرے رسالے نے ہمیشد مطلومول کاساتھ دلیے دمی آپ کے اضانے کورسالے میں بڑی امتیانی جگردوں گا؟

> مِن وَشْ بِرَرَفِظ : " مِعِياً بِ كرسال سَمِيشر عقيدت ربى ب ، خصوصاً مُعِياس كانام ببت بند ع ؟ ريون خري نشركر وافقار

کب بھی ہے۔ مجھ اپنے در المدان کا اور المدن ہوں کا اور المدن ہوں کہ ہوں کہ ہا ۔ مجھ آپ سے اتعاق نہیں ہے۔ مجھ اپنے دسا کی ہر ہا اسلام ہے۔ اس الم کس کو رو المدن ہوں کے ہوں کے ہوں کے ہوں کے ہوں ہے۔ اس الم کس کو گوڑوں کے کان کوٹ ہوں کے ہوں اللہ ان کا اور المدن ہوں ہے۔ اس الم کس کوٹ الموں والے النے علی اور اولی دسال کو ہوت کی اور السان کا اور اس کی کامیاں موس کے ہوئے دو اس میں الموں کے ہوئے وہم الموں کے ہوئے الموں کے ہوئے وہم کے ہوئے وہم کے ہوئے کہم ہوئے کہم ہوئے ہوئے کے موار کو اور اور اور الموں کے الموں والموں الموں کے کہم ہوئے کے درسالہ کے کائم ہمست تعدد وہم ہوئے کے مور اور الموں کو اور الموں الموں کو اور الموں کے کہم ہوئے کو اور الموں کے کہم ہوئے کہم ہوئے کوئے کہم ہوئے کوئے کہم ہوئے کہم ہوئے کوئے کہم ہوئے کہم ہوئے

 رسالهٔ کال -چنانچ « گھاس بندر" وجِ دمیں آیا - کبآب مجھلی تہری پیدا ہوا اور" گھاس بندر" رسالے کانام نہیں ہے - زندگی کاہمبل ہے " میں لے کبآب مجھلی شہری کی نفساحت وبلاغت کی بچد تعرفیت کی اورآخرمیں کہا :" میں اب اجازت چاہتا ہوں -جانے سے پہلے حرف إتنا کوزک ہے کہ سے تاری کی دارلوں نے معربی کے اس میں سے اس نمطر جدائش سے دارا گھاس میں رابط فرط میں میں تاری سے محمور

کبآب مجیلی شہری نے میری بات کا طبتے ہوئے کہا: " آپ کا اضار نہا بت عدہ ہے۔ آپ نے ہمارے مک کی شرمناک برایکوں کوٹوب بے نقاب کیا ہے۔ میں اس کولینے دسالے میں بڑی انسیازی جگہ۔۔۔۔"

اس كے الفاظ اس كے مذيب رہ گئے ۔ يس دروازے كے ياس كھڑا كا كھڑا رہ گيا ۔

ریڈ لیے اعلان کیا: ''چودھری عبدالغنی گُجُن وزیر تجارت وسنعت کی جنگ سے کا بینے میں شامل ہوگئے ہیں۔ جودھری صاحب ایک غرب بگرانے میں ہیدا ہو ہے، انہوں نے اپنی داغی صلاحیتوں کے بَل لوتے ہرایک جمولی جنٹیت سے ترقی کو کے ملک کے دزیر کی پیزنشن حکامل کی ہے۔ ان کی زندگی کا میاب انفرادی جدوج ہد کی بڑی قابل تقلید مثال ہے ''

كآب مين شهري في الملاكرية ويندكرديا ووان يجكي موت صوف سرائط و دفتري ميزير ميراافسانه الحلاا اورمرت باس أكرمج سع بوجيا:

"كياير عبدالغني مين دې جه ص كاس انسلىنى مى دكريى ؟"

يس لنكها: "جي إل!؟"

أس فانسان ميرى طون برصاقي بوت كها : "معان كيجة ، يدانسار نهي جيب سك كا"

میں نے ایوسی اورطنز سے ہے جنے جذبات کے ساتھ کہا : " نسکن حضرت ! آپ کا پرچہ ٹوظلم کے خلاف بمبینہ صدائے جنجاج بلندکر اسے آپ تر اصول کے لئے وطنے دائع کی اوراکر لینے ہیں ۔ اوراب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

من فابن كهان كامسوده ليكرجيب من دال ليا اور گفاس بندرك دفتر ع بابراكيا-

اوراس ونت سے اب تک میں اس کہانی کولیکر ہراخبار اور ہررسالے کے دفتر میں گیا ہوں، سین کوئی اس کو چیلینے پر رصامندنہیں ہوا۔

مچرکایک بیلمی ، ڈدافکن ، تاریک راست ختم بوگئ ، شورج نسکل ، صبح جوئی ا درریشنی ددر ددر کرمجسیل گئی ۔

آع يركماني -اركي معدن كى رفتى مي آتى ہے -

آج چود مری عبد الننی مین جیل بین به اور اس کی جائدا دگود نمنت کا ۲۵ لاک دوبدیجر ماز پر اکر لے کہ تصبط کرلی گئی بر آج کیآب مجھی شہری بلیک میدلنگ کے جرم میں جیل میں چلاگیا ہے۔ اور اُس کی زندگی کامپمبل \* گھاس بندر " رشوت لیکر چودھری حبالغ گیری کا خلط پرام گینڈہ کرنے کے الزام میں بند ہوچکا ہے۔

عب الغني ميرام يدكاك تماء

میں نے غربالغنی میں کی رشدت نوی اقر بافلای اور منباب بروری کی بیشما پر پڑیں افسران بالا کک پہنچائیں اوراس کا تتیجیہ جواکہ مجھے مروس سے وُسکریس کے رائد ڈسمس کرد ، کما این مجھے لے وقر کی کے سائنہ منازمات میں نیٹودہ کرویا کیا۔

يى پالآنى سى الى مىل كى بىت سے اسم نفانت برد في كمشنر او يكشنرك فراكف انجام دى چادول كى شېرول يمياسكول به ميتالو او يتركول برم الام تجابا بول بيم كام ال ابى سكول ، ده رال بوستىل كامران به ف

بعد ملک کی ساحل میزان وی داکر بانون دوافردای ایدانداری اور به بیزگاری کی عشابهت بدنام تقد مجاوسه ملک کاپراتم منسشر اور میں اس قت بحارے پرانم منسٹرکا عبدہ ایک انیے موس مردے م تقول میں تماج مرفی کولنے کورشوت کھانے سے مبترم محتا کا اورج ممال پڑھنے کو کہنگ کرنے پر ترجیح دیتا مغاج کا جدونواج حنے کی طرق فرانی اور الیک و لے بی کا طرح معسوم تشا

ایک دان ٹیلیفون کی گفتی ہی۔ میں ایسانی دائرمن آرینی کی اس نے اس شام کوچائے پر مدعوکیا اور کہا کہ وہ مجھ سے چند میہ سالیم مائوں ڈیکس ایک نیقہ میں۔

یں ، زیر اُنم اور اپی ماہ آتا ہے کے ما در ، نعانص اور انوی اندازی رحقیقہ سے ذرام سے کر بیان کرناجا ہتا ہوں کیونکہ سرکاری پروڈکل کا دو مارتیم جواب ملافات کے دور ان میں ہتھ ال کیا اما اُنہ سے آخر والیات ہے اور لیے صور پر کرنے والد

من شام کو برا من شراہ و سکیا، وریکا کو کاس پیغل کا مصلے بی نے نماز پر عدیت تھے ، نمازختم کرنے کہ بعدا نہوں نے میں کا جی ایمیری طوف و کی ایمیری طوف و کی انہانہ ہی ۔ آخر مجد صدر ہاگیا، میں نے بوجیا، " باصفرت! آپ مجھ دیکہ کر پہلے رو سے ادر مجر مسلم اسلم میں کے ایک انہانہ ہی ۔ آخر مجد صدر ہاگیا، میں نے بوجیا، " باسل مجھ دیکہ کر کہا اور مجھے ایک اور کھاس کے قطعے میں لے آخر جہاں جلتے کہ سائیل ای مولی میں ۔ آخر میں مرفی کے نئوں کی بھوٹ شیری کی اور جو بیٹیس بعوں کی اور جائے کے سائیل موسے تھے ہم چاہتے ہر بھٹے گئے۔ در بہاند انہانہ اور جائے انہانہ کے سائیل موسے تھے ہم چاہتے ہر بھٹے گئے۔ در بہاند انہانہ کا در بہاند انہانہ کے سائیل موسے تھے ہم چاہتے ہر بھٹے گئے۔ در بہاند انہانہ کے سائیل موسے تھے ہم چاہتے ہر بھٹے گئے۔ در بہاند انہانہ کی اور جائے گئے۔ در بہاند انہانہ کے سائیل کے سائیل موسے تھے ہم جائے ہوئے کہا در بہاند انہانہ کی اور جائے کے سائیل کی در جائے گئے۔ در بہاند انہانہ کی در بہاند کی در بہاند انہانہ کی در بہاند ک

ا تهیں دیک کر بیلیمس ۱۱۰ بھرم سارتم اس کا جدے حاثنا جا ہے جو یس لینے کمک کی حالت پرون رانندو تا ہوں میرے کمک میں وشوت سال بداری ہو گار بیلیمس براہ بھرم ہوں اور کھی تہیں ہوں اور کھی تہیں ہوں اور کھی تہیں کرسکتا ہیں و از کر کھیے روا اُفا کہ میں اور کھی تہیں کرسکتا ہیں و اُن کر کھیے روا اُفا کہ میں اس کم میں کہ اُن کہ میں کہ اور کھیے میں کہ کہ کہ کے دوالا ہوا۔ اور کھیے میں کہ کہ میں آئی کرم رہے ملک میں کم از کم ایک آومی توالیسا ہے میں کہ میں ایس کو میں ایس کو میں ایس کو میں کہ میں کہ میں کہ کہ کے دوالا ہوا۔ اور کھیے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ کے دوالا ہوا۔ اور کھیے میں کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دوالا ہوا۔ اور کھی کہ اُن ہوسکتا ہوں گ

بير*، نے وعل ك*نا . " معشورا عيره ل وجان شے تعام ستند كھ ليے نا غربول ـ "

انہوں ندویا : " مرتم کوامپورے کشنرمنز کراپ بناموں ، مپورٹ ادنس رشوت خدی میں بے حدیدنام ہوگیا ہے ۔ میں نے سنا ہے دہاں کوئی ہیڈ کارک عبالغنی بچتن ہے "س کا بینک مینس دولا کھرد ہے ہے اور سب کے پاس ہرسال نے موڈل کی کارم تی ہے۔ تمہایت پاس کارہے ؟ "

بى زىدى سەدىد دا: " جى نىسى بىجەلىر اس تىخالەك دركار يىلىنى كىشىلان كىلىل مېسكى بىدى

دربر النمرنداي - ت جارى كيى: " اورمي في سنا به كه العبورا اوض كه بيتراس في يك بزار گرنكه بلاه مين ايك عاليشان كونلى بنال بها مدام مي كسفار تنا في كوائيف برار دويد امود ركيك بردى بونى بته "

يس في كميا، حصور اكثر افراجي ليد بنياد موتى بي يمير و الدجاكر صالات كامطالع كرول كا"

و در عالم نے ایکا یک موضوع کو بدلتے ہوئے کہا: " اور بہتم نے کیا خضب کیا۔ مرغی کے کوں کوکیوں اٹھ نہیں لگایا۔ پیٹری کے پیچے کیوں بڑے ہوئے؟ مرغی کے کوں کی پیٹیں خالی پڑی ہم کی تعلیم۔ پھلول کی بنیٹوں میں چند فروٹ باتی تقے۔ پیٹری کی بلیٹوں میں بقوٹری میسیٹریاں پڑی ہوئی تعلیم اور میں نے میٹری کے دو گئیے کھائے تھے۔

مين في إميورث ادس كاجارج في ليا-

شام کوتبدالنی میمن اور دومر مرحظے نے میٹر د لول میں مجھے شاندار ڈر رکے اُ خربی میں نے عبدالنی میمن اور دومر معظے کورشوت خوری کے خلاف ایک لمبی چڑی تقریب ہے بے صدمایوں کیا میں نے اپنی تقریب کہا کہ امپورٹ اوش اپنی رشوت سنانی کے باعث ہر حبگہ بدنام ہے۔ مناجا آہے کامپورٹ اوش کی بخراسیوں کے پاس بڑی بڑی شاندار کو تظیال ہیں جوانہول نے ہزار ہزار رویے کرائے پر دی موئی ہیں ۔ یہی سناہے کہ اس اونس کے معمولی کارکوں کے پاس الکھوں رویے بینک بلنس میں ہیں اور کاریں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ انواہی غلط ہیں ۔ اور اُگری درست ہوئیں اور میرے اوش میں رشوت سنانی ختم نہوئی قرمی آب سب کو تبیہ کرتا ہول کومی نے رشوت ایسے ہوئے پارلیا اُس کو ڈسگریس کے ساتھ او میس کرا دول گا۔

جب وزخم بواتوسب كمنه لظ بوسه عظ.

عبدالغني مين مج ابني كارمي كم مكر بهورف كيا-

دوسرے دن میج کوعبدالعنی مجتن مجھ ونتر لے جانے کے لئے کادلیکر میرے گرر آگیا۔

المن الدكرة "مسري من اكب كليف وكري مي كيس برا جاول كا"

اس نے مرے لئے دروازہ کھرلتے ہوئے کہا،" جی نہیں نجے زیادہ در تکلیف نہیں کرنی پڑے گی میں بہت جدآپ کے لئے کار متاکرول گا"۔ مس جیب ہوگدا۔

دفتر بن كريد الغنى مجتن فرط ساوب سيمير عدائة وفتركادوواده كولااوراچ دفترس جاف كى بجلت يرس سائق مير عدوفتريس الكيابچراى كارس سيميراميك وفتريس لي الادم برا برحيالكيا -

عَبدالغنى عِين برا معتاط اور مها بالهج مِن إولا: مع مح آب سير كي كهذاب، اجازت موقو حرات كرول:

من في دوستان لهج من جاب ديا : " فرائع تشرلف ركمة "

وه ميرب رسامخ ركسي يرجيمي كيا-" آپ كي رات كي تقرير في اس دفر كم علمه إن براي تن بياكروي به و

"كيول؟"

میں آپ کولیٹین دلانا چاہتا ہوں کہ ہیں اوراس دفتر کا سب عمدر شونت کوایک مہابت مکردہ چیز سمجھتے ہیں۔ اوراس دفتر میں رشوت اس مغہرم ہیں ہر گرز موج دنہیں ہے جس میں آپ نے اپنی گذشتہ شب کی تقریبیں یہ اعظ استعمال کیا جہ اوراب اخر ورمونا ہے کہ جب کوامپورٹ کا سنس مل جانا کو المجھ میں میں اور الم کو المجھ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور الم ہے اور آپ کو مجہ اور آپ کو مجب میں ہورا کا رفیح میں میں والی ہے :

نیں جہنجالا تھا اور دلا: «مرائی 'رشوت جیس برل کھی میرے دفتر میں د انعل نہ موسکے گی بتحفہ ، فدرا نہ بجشش ، الغام ' رشوت بھیس برل کھی میرے دفتر میں د انعل نہ موسکے گی بتحفہ ، فدرا نہ بجشش ، الغام ' رشوت بھی میرے دفتر میں دیا ہے اور ازار میں گل نی عمویا ہے ۔ آب ابنی دو بزار دو ہے کہ اور ازار میں گل کی کوئیں کو جوڑ ہے ، لین آب کو دیجے ۔ آب ابنی دو بزار دو ہے کہ اگران کو تخواجوں کے ملادہ تقویری میں نہیں خور ہے ۔ آب ابنی دو بزار دو ہے کہ تخواجوں میں لینے بچر کی والگل شان یا امریکی تعلیم کے لئے نہیں بین سکتے ۔ آب ابنی دو بزار دو بھی کہ تو ابوں میں لینے بچر کی والگل شان یا امریکی تعلیم کے لئے نہیں بین سکتے ۔ آب ابنی موردیا سے جو میں کہ و تول کوئیں ، آب اور ہم اپنی اسم خروریا سے کے جو قبول کوئیں ، آخریم ابنی صرف یا سے مصوری کریں گئے ۔ آب ابنی صرف یا سا

معرف من المسلم الماد " مرمومين آكيد كالت به صدام تغول بي . آب اس دفر كر بي كلوك بي اورآب كاذع به اس كوميرى الم برايات كرمه ابن جلائيس دين آب كودادننگ ديتا بول كداگراس دفتركي برا ببال ميري موني كرمطابق رفع خ بريمي ، آوي آب كواس كاذم دواد مخبرادن كا؟ ادر دفتركي برائيال دفع نه بوتيم - دفتر من وشوست ختم نه بولي .

## اهِ نُو اکراچی - خاص تمبر ۵:۵ ۱۹ ۶

آخری منگ آگروزیر تجادت دصنعت کوغیدالغن می کرخلات ایک سپیشل دلوره میمی اوراس میں اُس کےخلاف انکوائری کرلے کی سفارش کی ر وزیر تجارت دصنعت سفر مجھے اپنے وفتر میں بلایا اور بھارے ورعیان پرگفتگی مولی : " عَبَدَالغَیٰ مِجْسَن کےخلاف یہ بہشیل دلورٹ آپ نے میمی ہے ؟" " جم اِن '

الي امعلوم بع عبدالفي عبتن كون بها

ا بن نهيراً

و و الرابزل ك آياكا بيا هم "

" بنابگررز جزل کی آیاکای بیل برد درج و اورمیر به اورمیر به اورمیر ماد معل کورشوت خوری کی ترخیب دیتا بهد مین اس کے خلاف الحوائری کی سفارش کتا ہوں "

\* أكره وآب كى سفارض ير دسم موكيا ، توكو زجزل آب كوبر با وكرد سكا:

\* أَرَّا بِي فِرَائِسُ كَ الْجَامُ وَبِي مِن يَجِمُ كُولُ لَقَصَالَ لِبَيْبًا مِن وَمِعِ سِكَى بِدَ سَبِي كُن جِ إِيدَ

" بهركميت من "بينه بإدل بركلها رئ مهي مارسكتا بعير اس دبيرت بركوتي ايختن مهي لول كان

من وزير تنادت والعسسك وفتر مع المراكبار

ایک سال ہوگہا۔ مب غبدالغی بیمتن کے خلاف رہے ڈیمس کر ادا جندالغی میمتن میری آنھوں کے ساسے دشوت کھا تا رہا رمیرے دفتر کا مساوا علیہ بیطے سے میں ایا وہ حرائم پہنے موکبا ، میری پرمیزگاری ان کو ناجائز آ مدنی سے بازر کھنے کی بجلے اُن کو مالی فائدہ بینچانے گی ۔ وہ میری دیٹیونٹ کا محترکی آبیس میں ہاٹھنے گئے جس رہور وں پر دہر ڈمب کرتیا ، ج اور سے نسی سے اُن کو رشوت میں جا تھ رنگتے و کھتے رہا ۔

بعربيا يك حالات ازك : كيز

اور إلى ارمور يلي شعب كه يجام لا كوك المروت لأسف كاوا تعديق آيا-

پا پورمورز لمیشڈ نے بچاس لا کھ رو بھے کے ایپوریٹ لائسنس کی درخواست کی ۔

أس وك لأسنس جارى كرف كي آخى تا من عمل ادرسب خرورى لاسنس جارى بويي تقري

شامك بالم بعض دفت كسب كرك بط كم تف عبدالني بمن خلاف ممل اورمي حسب مل ابى وفريس مرج دفق.

دروازه کھلا غبداننی بیمن میرے وفری واخل موا اور فائل میرے سامنے رکھ کر لولا ؛ پاوِلوم ٹرز لمیٹ کے آمپورٹ السلس پرانچے وتحتا ہونگے ، میں نے فال کامط احکر سنے بعد کہا : \* بولرم ٹرز لمیٹ ڈ ایک غیر کی فرم ہے ۔ میں اس کو پچاس لاکھ کا امپورٹ لائسن جلی کرنے کے لئے تیان ہیں۔

اگرانساكياكياكياواس كاممارے الكسك سرانگ النس بربہت إراا تريف عائد

عبدالغن بهتن نبهج سے الفاظ مب : \* يا پُولو وَرُدَ لميسَدُّ لَيك غِرِظَى فرصِے - اگراش كوپچپس لا كھر ديد كامپودٹ لاتسنس جارى نركيا گيا ، تو اس سے جي الاقوامي پيچدگياں پريدا بونے كا نصفہ ہے ؟

يم الحكها: "" بم عي اتنابر اقدم وزير نجارت وصنعت كم متود مع كونهي الخاول كا"

\* دريرتجارت وصنعت بيرس عن فلول كم من الاقوامي مقاطعي ابن فلم الدسري كي نمامند كى كرف كية بس "

• ان كى غيروانىرى بيل مى وزيرعظم سے مستوره كرسكتا ہول "

" دفيرا علم بغداد عن روضول كى زيادت كه لينك محت بن "

" توكى بات نبىي - كورز جزل سي مشوره كياجا سكتاب "

\* گررز جزل مُركس بدیں میں میانی لوگوں كاده و فدج دنياكا دوره كرد إسبى - آج گررز جزل كرسانق اوكس بدميں بكنك مناد إسب ؟ يس نے غصف كردائة وست كها : "مسرعين اكيا آپ سيمجة مي كه مجھي سب كچيمعلوم نہيں ؟ ميں جانتا مول وة مينوں دارا الخلاف مي موجد تمين ميں مرامطلب بين يك كي اس كميں كو أن كر آف كر ملتوى ركھنا چاہتا ہوں ؟

«آپ اس کیس کو لمتوی نہیں رکھ سکتے "

«كيول؟"

مات لانسنس جارى كين كاتنى دن ب

یں نے فائل اُس کی طوف سرکاتے ہوئے کہا: " توجھراس کیس کو حصر عدد میدادک کے ساتھ وائیس کردیجے - پاتچ کرموٹرزلیٹ ڈے اشٹ بڑا اہم معالمہ وقت پرئیش کیوں نہیں کیا ؟"

" پادِلر مُوثر نَّ كميش لا ني د معاً كم الكل د تعت برييش كيا سبع ـ أن كوا تنا وتعت اس لائسنس كى غيرسركارى طور پرمشظورى لين يس الكا - گورز جزل او ترجارت اورصنعت كيمنس في اس كوني سركارى طور برمشطور كراييا سبه "

من فحيران موروجها: " كورزجزل فيمنطوركرلياب، كيول ؟"

، گرزجزل کومنظورگرنا پڑا۔ گرزجزل کالڑکا پا ورموٹرز لمیٹ ٹی کے غیر کلی جزل مینج کی لڑک سے مجدت، کڑا ہے۔ اگر گوزرجزل اس لائسنس کومنطوی نہیں کرے کا تواسے لائے کی شادی پا ویرموٹرز لمیٹ ڈ کے جزل مینجر کی لڑکی سے دنہ دیسکے گئ

و اور وزریجارت وصنعت کاکیا انظرمس ب

" چارلاکھ دوہے ہ

يس جران دوگيا: "چارلاك رويه

دورازداراندلىجىي بولا: "اب برده كياب \_ إس ديل مي ، زيتجارت وصنعت كوچارلاكه روي، آب كورولاكه رويد ، مج ايك لاكواور ممايت عيك كويجاس مزار رويد مسير كي:

مين غطف سدكان في لكامين في فألل كواعماك ديور كسابة دسه درا ورويّانيا : " شف أب الكوردد"

مین دفتر سے ابر آن نے کے اتھا۔ عبد الغنی عبن نے بھری ہوئی فائل کو اٹھائے ہوئے کہا: "آب اس لائن میر تحفظ کے بغیر ابر نہیں جا سکتے بٹ ید آپ نے پہنیں سوچاکہ میں نے اس لائسنس پر دخط کو اسٹ کے اور قدت چناہے ۔ جب تمام کارک جاچکے ہیں ، دفتر سان پڑا ہے اور کم نی آپ کی مدد گو ہیں آسکیا دریں ا"

یں نے دیجاعبدالغنی پین لیستول ملے ہورے میری طون آرا ہے۔ یس کرس پرگرگیا اوراس ون میجے معلوم بواکہ میں بزول ہوں ، ولیل ہول ، لیغیرت جول ، کمین ہول .

عبدالغنى عبمن في مير عسامة فائل ركودى اور لي في وتحظ كروية -

عدالفنى نے فائل كوسنجد الق موست كما! " بولس كوبلانے كى علطى ندكيج اس لائسنس ميں بولس كامى حصر يدي

عبدالغنى مى مريك و فريع لك كرابيد وفريس جلاكيا : " من بأكلول في طرح شيليفون كرد الل كوكم اف لك باليس كوچ في حج كرد ورسكى اورا پنا سريكم مع كيا معلوم نهير كننى ديرتك مين اس عالم مين مع اس أخرج ب مين في مراجعا يا قرمرت وفرين إدائيس كطوى تق -

مېم اله کے دفر کی اللی لیے آئے اس ا

مي ان كوچلاچلاكريد واقعه بتانار إلىكى انبول فيميرى كونى بات يسنى جب جاب ميرى وراندل كى الماشى ليت رب -

## ما ۾ ڏ ، کراچي . خاص کنبر 4 ۾ 14 ع

اورميك إيك دماز مع تسومور وله كربحاس أوت برآ مدموت جن يروليس كروتخط مقرا

مپردلدیں نیم مرے بٹکلے پہلے آئی اورمیے بٹکلے کی تائی لینے لگ میرے بٹکلے سے مگل کیا بواسونا برآ حروا اور پرسب کچھ کیسے ہوا ، مجھے آجی تک معلوم نهير. اتناقظا برعقا كراس كرتيج فبدالغي ميتن كي ديا في صلاحيتين كام كرري مير-

مع كرندا كرنياكيا مجور مقدم علا بكيا ادوسال تي سجنت كى مزا جول ادر ملازمت عدد سكري كي سابق دسس كردياكيا-

ليكن ميرى: ن كى كى اس از جدى سع بى بل كاك ان اريخدى بولى -

جس ون مجع قيدكى مزامل أسى ون بمارست مازى ، يسينها وادعصوم وزير عظم كوأن ك عبد ع مليطو كردياكيا-

مِن لِينَه بِهِ وَوْمُ لِيكِرِهِ ، سال تك جيل كي كوشرٌ بن مِن سرّاً را إ

جب میں ، فی موصی سے باہر کہ معدم مواک عبدالغی محس نے بیاس الکو کا النس جاری مولے کے تعظمے عصے بعد ملازمت جیوردی ، اور بالهار مورز البيار كوغريد لبيا ، جار جيني بعد بها ذكام اذكار حب كلات إير ابل العرك لأش ملى ، اوري كم عصر بعد عبدالعني مين بالي الميكش ميري ب بڑی اکثریت کے ساعد کامباب ہوا، اور معرجب من گھاس بندر کے الدیا کیا بنجل تبری کے دفتر میں مثیاتھا اور پڑاونے اطلان کیا :-

\* برد مرى عدالغى مرد زيرتجارت ومددت كى تيتيت تعكان يذين شائل بوكتمين جودهرى صاحب ايك غريب كولف مين بيدا موت النهول نداین دمانی صلاصیوں کے ل بر تربیا برا مول بشبت سے ترقی کر کے ملک کے وزیر کی پزرشین حال کی ہے۔ ان کی زندگی کامیاب انفرادی جدوجد کی بڑی تابل تقنيد شال جه

من بيل مينك يوجينا و بجتاسيدها وإلكيا جهال بار مع مول شده وزر عظم تنهال كازدر كاسركرد بيع عقد ان كا توظى مي وجل موك جب أن مرغبيات كمحال داراً وي كي إس حكرر را مقاله مجع خيالاً ياكة بشخص كرسائ مرقوم الدم ملك كم مغير حبك كرسلام كرف نفي السبك اره گرداب به ملک ادر مرالی مرعیان کرارا آتی میر فی مین . اُت انقلابات زیاند!

جب میں نے بڑ ماؤمی نے دیکھا کہ بمارے ملک کے سالقہ در رعالم کیک خشک کھاس کے قطع میں جناکا کک کیٹائی پر بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں جب وه نماز مرک کا دیم ایک دیسسرے کود کیکر پہلے تود واول نوب دوئے ، مجروی ک کھلکملاکر منتقریم ،

# ما كا لو \_\_ بي اشاعتِ مضابين سي تعلق شرائط

ن " اوبز" بين شائع شده مضامين كامناسب معاوضه من كيام آاي -

(س) منامن سيت وفت مضمون تكارها حبان يمي تخرير فرايس كمضمون فيرطبوهم ا ودامًا عن ريريعكس ا وردمامده بيا اخباركونه بم بعيجاً كياسي -

رم زجر الخيس كى صورت يس إصل مصنف كانام ا ورد كرضرورى حماله جات ويناخرورى ي

رم) ضرورى بيرك مضرون موصول موقى شائع موطائه .

(۵) مضموں کے تا فالی ا شاعب موسے کے اسسیس ایڈ بٹر کا فیصل قطی موکا

د) ایدنیرسودات برازمیر کرے کا مجا د مرح انگرامل خبال بر کوف تبدی نہیں عد گی ۔

فكاهيه

# " تشخیص مرض مص

### سوعت تعانوي

"اے ہے۔ وہ کہاں مل رہی ہے۔ میں نے توسادے شہر کے سارے بازار مھان مارے کہیں اس نگو ڈرمادی اِسلوکا پنر نرج بلا "

مسزجیل کی اوازیس نے پہان کی دوٹری مستعدی سے ولس اورسنو بازار میں کہاں دھری ہے ایک بیارے دکا خار نے خوااس کا معلاکہ ہے اس ارشل لادکی وجہ سے کی جزیں جہا کر رکھ لی تعیس ان ہی ہیں ہر اسٹوکی محبکول گئی۔ مگر بہن انہاکی مہت کردی ہے از

بگرصاحد نے کہا ، باسے مبنگی کردی ہے مگریے نوسہی ۔ نواب یہ تہارے دمدے کددوت یشیاں مجھ منگا کر بھیجدوگی ۔ السّدحاسے ترس کردہ کئی میں توان چیزوں کو۔ میدد کم بولوڈ مردکھ ہوا ہے یا دورکا۔ سادا شرمیان ماداکہ بین نہیں ملتا ؟

ا بك اوريكم صاحب لولس " توجير المركبال سع الا ؟

بنگر صاحبہ نے تقریباً دیجہ نے ہوئے کہا میں مناکہ اس سے مالی و تبرا ہواہے میں تواس کے لئے بھی تیا دیم اس کے کئے تک دام سے انگردے تو تک ما و دڑ۔"

سگر صاحبہ فے ٹری مرحما ئی ہوئی آ داز میں کہا ایس اب میں تم سے کیا بتاؤں کدایک ایک چیز کے لئے کتنا کتنا پرسینان ہونا پُرتا ہے، نبل پائی ہے توہ فائی میں اس میں تاہد جہدے تواس کا بیت نہیں کریم اصاحت تو اس کا بیت نہیں کریم اصاحت تو اس کا بیت نہیں کہ میں کہ دل جمیری کے کہ دل جمیری کی کہ دل جمیری کے دل جمیری کے اس کے میں کہ دل جمیری کے دل جمیری کی جمیری کے دل کے

مرجيل فنهم الله بحلياء منطق تم في إكل معيك كهدالله تسم ووي المجل الكريم كريم كريم كريم كريم كريم كريم كالديجيك اس معين نعبا فرنساج والممنير تعوي كرورواذول كارد فن بونول برلكالين مي "

ا وِلَوْ اکراچ - خاص منبره ۵ ۱۹ و

مگرماد. نے کہا یہ ان بہن بم سے تورم نہیں سکتا بننج ہرک زکہیں آنے کے دہ بی نہ بانے کی مطالبادگون اس طع منہ جمال سربہاڑ کہیں جلا بانے بلکہ میں تو تہارے بھائی صاحب سے کہ دیاہے کا یک قومجدے اب کہیں جانے کو زکم کو دوسرے اب می شروع کرتی برن برنعہ "

مرميل منس ري " برقد ؟ - ي كارقد عي أرجوك الدان جزول كافعا على فارندكى يد بزارك ركد دا بهان جزول كالالا في

سرزین اس چین برسیب می هارد می وقت داب با پیرون و تا می درد کا می داد کا بیرون در این می بازد و تا بیرون در دو م میکم نساجه در این میرین فرون این می کونی بزار موا بویشم به دو مجمد سے جرب میں میں کالی بون کہ بہی جانے کوجی بی نہیں جا ساادر آفا دروہ موا ( که بندر بدق و

منرصل في كما ينهي بنجه توكيس الني تنين

بخد نے كما ١٠ وي ين بواليس جوزيدى تقيس وي جل ربى جي كورة مهادسد الغ بى د حضوا وك "

بھم نے کہا، " ہے 'جن خداکے نے دُحنہ وا واور ہے ، دُورَ وَحِنے کا بھی نے میں دس پائ ڈے نے کر رکھ وں گی کھو تمہا سے بھائی صاحب سے کہوں آڑیا۔ اور میرخ دبی ابند کا زےمجھ کو بچادا " اسے میں نے کہا مُن دہے ہیں اپ ۔"

مِن أو ظاهر بيك كسن بي را تعالم في الموا والموض كما "اس سيطيل كمي كويسون سنرجيل اورخر بهن كوميراسلام كهديجية "

منزبيل ك اس كرست كها يا توكياب رده ميم محك بي بعالى معادب

مِي نَيْ الْعَقِيهِ نِهِ كَهَا مُ بِي بِهِ مِي سِلَامُ كَ لِيُعَافِي بِيَا بُهُول بِي لِي مَلْ بِونَا مِنَاسِ بِهِمَا تَعَافِينَ لَ قَالَ فِياكُ فَا مُؤْرِقِهِ مِلا مِعْ مُؤْرِقُ فَكَافِقَ ما مِعْمَا يُّ

ادر دیکتا بوا بر بگرما مبد کے کرے میں جرآیا تو مجھ۔ دیکھ کرنجب آگھیزونٹی ہوئی کہ بگر صاحبہ کے جیرے بریجانی صحت کے پورے آثاد ہوج دیسے بھی انکو میں میں میک شماد رکبوں بردہ میں مشہم کم بس کو میں ان کے لبول کی ساخت میں شاکس مجاکر تریما اور تجبہ تو سنبسل کرمثیر ہی بیکی تھیں گر بیگم صاحبہ کی گات میں مجد کو سنبھی ہوئی نظر آئی دو ٹری نگھنگی ہے بوئس " آپ ذما موڑی ل کرم لوڈن کو بازار نہیں سے چلتے "

یں نے کہا یہ مہد نور وگامری میں تناف تھاآب کو داکٹر مساحب کے ہاس لیجا ناگراب اس کی ضورت نہیں دہی اسکنے کہ مِش کی شخیص ہو گی ہے " مسز حبیل نے گھراکر کو بھایے مرص کی شخیص ؟ مرض کسیسا ؟

عن كي وونو روا فن كالتنهي مرك و ان كامرض مجي اور باذا كامرض مي اور بهي معلوم موكياك ان دونو امراض بي بهي تعنق كياب عليه كاتب ومن كي المراح والمراح والمرح والمراح وال

وضُ کیا، " و ب قرب فادم بون گراید بات من لیند مجدے کراگراپ سب کا بی عالم ب فروه تم ما عملای تدا برقطفا با دبی جاس شدو در سے جالی بی ، آپ بی کی قسم کے وک ان دکا خاروں کو بی بازی اور منافع فری سکھا تے بین او تا پ بی کی قسم کے گا کون کی جدات نیعنتیں دب دب کا بعر تی بین بین آپ کو تبل کہ د تباہی کا مراس مک او باقی رکھنا ہے تو بہت میں آپ میں موسکتے یا

بيكم نے مبى إن مان " بن ياقى اس كا كرم بى منظاد المورية وزيمينى قويدسترور بازادى تركس ساكري كا - "

يد فوش بوركها و وميز كاون ور -"

يكيفك سا وبكياكريكم بالارجاكة

ين في الما ي توم أن كامعال ليخ يرى بيك كاف المحت ما عد الدي سبكوداتني كيركر إلا المكيا

# غنج جنگ ادمی رات

#### محمل عمرمين

اس كے چرے سے محرے فكر كے جذبات ہو بدائق مسلمنے نهائى براخبار پڑا تخاراس لئے ہو کھا ہے امر بلے نام خوات كى طغیا فى سے نجات نہا كر بھولك خباد الظاكر فينى خالى خالى نظووں سے دیكونا نشروح كيا ۔ وہ پڑھ كيا، ہا تخارہ تو داستے معلوم شخال ساسك ذہن میں تودد محفظ قبل پڑھى ہوئى ۔ اخرا سكے پہلے سلمے پر جلى حملات جمدوری بشر ہر مول چكر دگار ہى نئى ۔

مکومن سے تمام ہاجا کڑا ماک کا صاب ایک بیاتھا اور ڈیمریش فارم داخل کسنے کی آخری نادیخ بیں اب عرف ددون بائی رہ گئے تھے۔ ان گذشتا نوسال یہ جبیک سے کام اور دیگرز ناجا کر طرفیقوں سے حاصل شدہ دولت کا حساب اس تدرا آسانی سے نہوسکتا تخاصت تا ڈیرھ اوسے وہ برابرکوشیش کرد انخاک انجادوں یا دئیرہ سے وہ توجشہا ہے۔ اور اعلان مزید سے دیمر کم بھی ایسان ہوسکا۔

"ان بر کسقدر معبت بین برجم بود، ان برید خدا .... اس کے جرید برنکراور پریشان سے بہدا شدہ کیری اور بھی گہری ہوگیں۔ نب ایجانک نسسے بر مسوس ہوا' دواس جال بیں جوخو واس نے دومروں کو پھالنے کیلئے ان گزشتہ و سال میں بنایا مقابری طرح خودہ کی جین میں گراہتے لیکن یہ توسس میری مرض ہے میں منانی ہونا دہا ہے بیر سے اس ناجائز دولت کے صول کے لیے کی ڈوائع استعال کے ان میں کم جریرے ادا نے کو دخل مخاب نہیں کے دی گوشے سے آواز آئی اور تیم برنوا ہے انتحاب

" يكن .... بيكن \_\_\_ برب بن البضائة توحاصل في المحاسب اورجب بهب بمرسك نبي توب بي كون اس كانن تنها خمان بمكت الم اس س بمث نبين يركم له له يضائه عاصل كما ياطويل طزيع بلون كى مرفع برفيقى بوئى لورش سے لهن كو مخوظ در تحف كسك يا اپنى بيوى اور في روشت واروں كيوم مرادك بعد \_\_\_ حاصل لة كميا ؛ تواب بجران طويل بهيتا ووب كميا حاصل ! تم ابنا صغير فرجها بي تقط بطك بورسيط"

تب الها كم صغيرى ال كشك ش مدا كواس كي الكيس النهار يكيل بوتى إك دوسرى مرفى بيمسل كتيس

ایک نونناک اسکورین البخو سمیت بحری فرج کے ہاتھوں کی آگیا تھا۔ . . . اجابک آے کی شک ساگزداد وزاندہ اجاری اسمکرول کی گرماراوں کی جڑی برختیا آ ایمتی بہتن کر تیا والدائی نک آزاد تھا اور وہ کے ہاتھوں کی آگیا تھا۔ . . . . اجابک آپ ایک اسمکار کو بکو بیا برختی آ ایمتی بہتن کر تیا والدائی نہوں تھا۔ ایک ایک اسمکار کو بکو بیا سمکار کو بکو بیا سمکار کو بکو ایس انسان انسانی دور میں جا بہت ہوں کی آنکھوں میں دھول جو کما تھا اور یہ نامکن ہے کہ بیک مسٹ پر کر بیا والد جسے کا لے جوم کا نام نہو ایک ندجائے ہوں آج اس کا دل بے طرح دھوا کے لگا۔ باوجو بڑی کو شیش کے دہ جرک کمل دوکراد بڑھنے سے ایٹ آپ کو بازند دکھ سکا۔ اس کا خدشہ جو بھا دالد اپنے کی بیان کا دالد اپنے کہ بیان کہ ایک ایک ایک ایک ایک بی میں کراہ اس کے بول سے تھی اور اس شدت سے محسوس ہوا اس کا دایاں بازولوٹ چکلے وہ نقریم آئی تیم ہوگیا ہے۔ کہ بی کری ارک بینے بچاہتا ہے گائی میں کراہ اس کے بول سے تھی اور اس شدت سے محسوس ہوا اس کا دایاں بازولوٹ چکلے وہ نقریم آئیتم ہوگیا ہے۔

"ادہ -- بات وہ سی الدول ہے اور اسے اور اس کی اور سے الا کرکرے کی فضایر کھیں گئی۔ اس نے تم ہوتے ہوتے سگار کے وق کی کمی کمی کمی الدول ہے والے اور اسے این سے میں مطعتے ہوئے کس سے دو سرا ساد نکال این الا تطرکے دھم سے کا بنتے ہوئے سے اس اینا مستقبل نظر آن نگا۔ اس نے عمیب بذیانی اداز بی جلری سے بحو بک ادر کر شط کوئل کردیا۔ بہتے دہ اپنا مستقبل بنیں دیکھنا تہا ہما ہو جہتے اسے ملم مختا کو اس کا مستقبل کا دوپ کو خدر کھنا و نا اور تاریک ہوگا۔ ایک بھر لیک ہوئے اس سار دھواں کم سے میں بھیجہ دیا دھو یہ کے پر بھیج بادل کم سے بیل سے جیل سے بھیل کے اور ان دھند نے وادن کے بادل کے بین است اپنا استفیل نظر سے نگا ہے وہ ان کرئی کے نلاف بیکس دنجود سا دیکھ دہا کھا۔

دہ آبن اواول کے پیم بڑے بڑے جو رضافال والا اباس کینے کھڑاہے اس کے باکھوں میں آبنی جوٹ یاں بیں اور پیرول میں وزنی بیٹریاں جنبول النا ہے۔ اس درج بے اس کردیا ہے۔ کردہ ایک کئی ک آزاد جنبش سے جی معذورت،

"اف ایجاس تام دولت کے توص اس قدرت بی برساس بی آئی ہیں۔ بہر سرس کے لئے بخال ب سے انسال بہا کی اندگی کہا اتن گئی گری بھی کروہ اس آزاد بعصوم اور پاکرواز دگی کو نیرا دکر کرا کی نئے ہاہ جی واض ہوا تقاؤہ باب سے زندگی کا دہ حصر ہو انسال نک اس کی تسمند بھی کو اندگی کو نہا ہو کہ کہ کہ اور انہائی گئی ایک اس کو تعمل اس کے اس ناس زنگ کی تمثابی کو کہ است توال کے دہ کہ ہم کراب اس کر دوا در انہائی کھناؤسلا کے انہائی کھناؤسلا کی باب ہو اس کی بہر وج بھی کننی بعد از وقت ہے۔ دفت اس کی اس انس زنگ کی ترم ہم توشا بیوں کو تجا لے کے ان دورہ تھا گیا ہے کا گروہ باقی سری زندگی بھی ہی ہو ہو ہو کہ نئی باب کہ کہ بی تو تھا انہوں کو تجا تھا ہے کہ انہ کہ بیان اور انہوں میں باب کو اس کی بیان بیان کو بھی انہ کہ کہ بیان کو انہوں ہو جو انہوں کی بیان اورہ بیان اورہ بی انہوں کو تجا ہو اور انہوں کو تو انہوں کو تعمل ہو کہ کہ بیان کو بھی انہوں کو تعمل ہو گرا ہوا ہو اور انہوں کا موجول ہی دول ہوں کو انہوں کو تعمل انہوں ہو کہ کو انہوں کو تعمل ہو گرا ہوا ہو تعمل کو تعمل ہو گرا ہوا ہو تعمل کو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تھی ہو تھی ہو تھا ہو تعمل کو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل ہو تعمل کو تعمل کو تو اس بی اس طور خاصر کو تعمل ہو تعمل کو تعمل ہو تعمل کو دیا ہو تعمل

دان کی سندان خااوش برس کرے میں گے ہوئے بڑے ہے دانت کی دائر بیشت پر پنی بھر پور تونسے عزبی سکان انٹروع کیں۔ وہ چوہک گیا۔ صوفی پہلے نیا سیانیک موٹ میں جوس ، ہے جسم کو یک بکی کو منبئ دی اور کان پر برسی ہوئ گوڑی پر ایک سرمری کی نظر ڈائی ۔۔۔۔ "اف! ۔۔۔۔ ووزیج گئے۔ اور مائے کتے بچتے جامی گے۔

سائنة: بيز مخلير كمبلون بن أني بوق س كى فوثواب بيوى كمسد كريسلو بدلاس ك أنكو كحل كن تقى -

"اے! آپ ایمی کک بنیں ہوتے ۔۔۔۔۔ بجراس نے مینٹل چیں بر کمی ہوتی گھڑی کی جانب د بکو کر بیرت سے کہا !" اے دو زی مگئے "کسی نے بڑی سیک خراجی سے اس درجی سے سی مرچ کے سائن ممندر کی ناموش سلم پر جیسے ایک جموط ساکنٹر نے دارا۔ وہ بچ نک بڑا۔

علیاکہا در بی ۔ سو کیون بنی: اس کے بول پر ایک طرب مسلامٹ ریگ گئ اور دہ اپنے احساس نین نیم کی بولی جیسی کا واسط اوسی سلتے ہوگا۔ اولا " تم موجا کر روبی ۔۔۔۔۔بسب بیداری تمہاری کی نو دی ہوئی ہے ۔ ، ، ، موجا قسس میں مناصل کوئی ہی ابسی طویل رائیں جاگ کر کا طاوی وی ہی ۔ "وقعلے چندون سے آپ کو کیا ہوگیا ہے ۔ یہ آپ کی بی بی ایس یاضطراب در یہ کھویا کھویا ہی آرکس جیزی دیمل ہے؟ ۔۔۔۔ "

ایک حسرتناک مستقبل کا چیش خیر کمورد فی شاوه اس کی بات کاشتے بوتے عمید باعظ اری اندازی بولا۔

"كيون --- إكيسا مستقبل إكسي حسرت ! براك وكيا بوكميا ب الروا

" کھی قہیں ہوا مجے روبی ۔ تم موجا قر تم پرلیشان نہو" وہ بڑے میں کوا اور وبی دوسری طرف کر در طر بدل کرموکئی۔ اس کے جی میں کیا کہدیں ا " روبی تم بہت بجولی ہو بسے صرف لؤسال پہلے تم زکہا کرتی تعیش ۔ اُخر بمائے رضة وادم حد پارکونے ایلے دئیں سکتے رئیکن اب . . . . . بہاں کہتے ہی

اس نے ہا ہا وہ سب کچہ اپنی یوی سے کہدے ہے استقل اس کے ذہن ہیں به دہ کردہ کھا۔ لیکن وہ صرف موج کردہ گیا۔ کہرکچہ می دسکا۔ اس نے نہاسگارا بھاکرسلگا یا اور دف اہل وصوال بجمیر دیا بنیٹوں پہنٹے سے دبھی ہوتی ببٹر دوم کی دیواروں کو اپنے پس منظر ہیں ہے دصوال ایکھیپ دبگ کو جنم ہے دہا مخالات وہ ابھا اور اپنے صدیوں سے و کھے ہوئے برن کو اکواکر ایک بجم پورانگر انگر طاقی کی اور پھر دروازہ کھول کریا ہرکیل آیا۔ درولنے میں آداستار پھیے نیلکوں حریری پرف سے بیچے ہوا کے مدعود دش بر دھیمے دھیمے اہر لے لگے۔

گی کی بخی خفی فضا بر کچیل بوتی تقی ۔ فرے کی گرم فضلت نکل کراب اس کی بخی ختی ہے اس کے جسم میں ایک تیمر جھری می پھیلا دی۔ چاندی دود حیازم زمردوشنی ہرطرف پھیل ہوئی بقی۔ اور بُل منزل کے سلسنے ٹوشنا باع کی سیس روتنوں سے ذا ہوٹ کر ہری ہری کی اراد و میں مرخ مسرخ کلا بول کی او حکم کی کیلول پر چاندنی اپنی کر اور کا حسین سازنص بیش کردہی بنتی ۔ ہر چیزیں حسن تھا اور بلاوا ۔۔۔۔۔ سیکن وہ فطرت کی ان تمام دکھینیوں سے بے خرا ہے گجال خیالات کے لامتنا ہی سلسلہ بی کم تھا ، . . . . . . بہاں بک کہ جب اس مینی سے مردی کی ایک دھیمی میں اہراس کی دگ دیلے بین مرایت کرتنی ۔ فوجلت وہ کوس خیال سے پلط کر کمرے میں پہنچا۔

و کہیں جاک نہ جاتے ! اس نے وجیتے سے سروی کی ۔ ان طویل او سال کی اس میش وطرب کی زندگی نے اس کے دماغ میں بلاکی ناز کی پھیلا دی ہے اس کی جد بہت نزم اور حساس ہوگئی ہے ۔ کہیں اس نئی کا اثر نہول کرئے بنب کورے میں پیٹیر اس نے اپنا کا ڈن لپنے شانون پر کھیلا دیا اور ہیڈر وہ سک کھلے وردار نسے کو بذکر ، جوا۔ بال کوئی میں نس کیا ۔ کھرے کے سہائے کوڑے نہ کراس نے اپنے جسم کا سادا بوجو کی ہوئی اپنی کہنیوں پر دنتھ کی کردیا۔

دون کی دان کی دان کی توشیوس بساہ وا پک معطر سا جو دکا اس نظوں ہے ہیں ایک بھر لچ رسائس لیکر ساری خوشیو اپنے میں جذب کو لی ۔
دون ک یا خاکی دوشوں پر چاندن لپنے کو بچھا در کئے دے دہی تنی اور باخ کئے تھوں نے سنگ مرسے تواشیدہ کیو پڑے ازک سے مجھے سے ملکے ہوئے والدے کے پنچے سلار گڑے کو رک کا زوشوں پر چاندن لیے بارٹی ہوئے والدے کے پنچے سلار گئی میں ایس کی خاص کا بھی اور کی اور ساکت کا آر ایس کی جاندی کی جہرے ہیں ہوئی خاص کی خاص کی خاص کی خاص کی جاندہ کی جہرے ہیں کہ این کی جاندی کی جہرے ہیں اور ساکت کا مواق کی خاص کی جہرے ہیں دھوں کو بالی نہوئی تبرائے گئیں۔ باخ کے دائیں کوسے میں دہمین کی جہرے میں دھوں کو بالی نہوئی تبرائے گئیں۔ باخ کے دائیں کوسے میں دہمین کی جہرے میں ایس کا مواق کو کے ایک کی میں دھوں کے مارٹ کی ساکھ ہی اس کا سادا او جواور صلی کی جہاں اور جا اسے سے نگلتے ہوئے دھویں کے ساکھ ہی اس کا سادا او جواور صلی کی جہاں اور سے مسلس اس کے دل کو کیمینے تارہے۔ لیکن ایسانہ ہوا۔

وھوئیں کا بادل اس کے خیالوں کو بڑے ہی پرن ، زاز میں بالک چیز مسوس طیلے پر اصی کی ان کم گشتہ را ہوں پر لے گیا۔ ہواب بالک اجڑی بڑی جنس۔ مہلتے ؛ وہ زندگی کیا ہری متی ہم اپنے پر لئے دئیں ہی کوائی الیس جائیر چھوڑ کر آئے تھے ہوبہاں آگر ہملئے دولمتند بنے کواب دیکھے ،وہ زندگی جہیں کے مجمع متی پرسکون اطمعنا ن بخش تو بھر لوٹنا کھنا ۔ تو جھے کہتی مسرت ہونی بھی۔ نامستقبل کا کوئی تھر کوئی فکر موٹنا کھنا ۔ تو جھے کہتی مسرت ہونی بھی۔ نامستقبل کا کوئی تھر کوئی فکر مسلم بی ان ترفیوں میں شاتا ہے۔

التادى مشاكيب ويم نيس محسكتا!"

یکا پک پر کاپش کی کسی شاخ سے کو کی چوٹا در اس کے خیالات کے پرسکون سندرادرفضا کی ہم آسٹی میں اپنے چیجے ایک بے سائم می پیڑ بھوا ہٹ کے شور کوہم دینی ہوئی مؤک کی دوسری جانب کیل کے کمیے کے کسی تاریر جانگی ۔۔۔۔

اسے خالات ببک کے اوراب آورو برف والع اخاری ان تمام ترفیبات کومن رائقاج وقعاً فوقتاً کبی اپنی یوی اور کبی اپنے ویکررشتہ واروں سے اس کروہ زندگی میں داخل ہوئے کے اوراب آورہ برفیبات کا مقیم اس کا مقیم اس کی داخل ہوئے ہیں داخل ہوئے کہ مقیم کے ا

ا در رو بی اپنے خاوند کی اس سادہ اوی برکڑھ کرسب کھ بھتے ہوئے ہی بڑے مہم اخاذ میں ہمیشر عبد اس طرح ختم کردی : \* اِند باق س آب ہی بلائے ہیں۔ لیکن ڈراسس۔ اب می خود کیا کہوں آپ خالہ رفیعہ کے دا ما دسے ملتے آوسہی وہ خود آپ کواس کا مطلب بٹادیں ہے " ور دوم مضا کو کہنا ؛ کیا ڈراس۔ ۔ ؟"

ومنك اپنى ساده لوى كے مهب ده بھى كى زسكاك س بانتها دُن بلنے كا دو ارامطلب كيا ہوسكتاہے۔

سمبان مود إنتم بيكادا بن زندگی صالح كرب بو . كچه كما وا داد كى مبلانى كم بى كام تست كا السّان كواپئى موج ده زندگى سے معى ملئن نه بونا چاہتے . المرح خب سے نوب تركى كامل جادى دكتى چلہ تے . مبنى بمارى بحر مى تو كچه بنيں كا . مبلائ بيسے السّان بونم بحى إلى الى كچه بائت بير بحى تو بائو سے بى منها دى مدد كو نيار جوں حال د نيد كاد اد ايك روز إدائتنا . ادر بجردى با تقويا وَل بلاؤ سسد وه بحنا أنيا سسسان يك خدى بوكى . . . . . وه خالوش بى د با

ادرجب ایک دوزاپن بوی کی تبنیدا در رشته دارد ل کو طزید فترول سے مثل آکراس نے منٹوں سرج ترکر وزکیا تواس انتہا کی بلان کا مطلب وہ اچھ کی سے میں ایک است میں ایک دارد و را اور میں ایک است میں ایک است میں ایک است میں ایک است میں ایک ایک دارد و را اور میں ایک دارد و ایک دارد و ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دارد و ایک کی در دارد و ایک کی در دارد و ایک کی در ایک کی دارد و ایک کی در دارد و ایک کی دارد و

" مؤرمهان ابستى يو ابنى در كى سے تنگ آليا يوں آپ مج كہتے تھے ليكن اب آپ كى دركى طرورت بر آپ كے مواكون ہے آپ مجھ بتائيں كو سادھندہ مود در ابت يوگا.

ادرمنورمل مسكراتي بوت إدا مقار

" ا كيسپور الم ورثر بن ما ك سس ايك بى السنس يم قعت بل جائ كى "

م وه کیے مورمهان ، یا کیسود اورامبور رکیا ہو اے ؟"

ادرتب متورطی سے است ان تمام باتول سے باخبر کردیا اس کی امید ندھائی متمام تجادتی متحکوث اور گراز برکرا دسیتے مزید کہا ، یارمود ام وج مثر دع میں ذرا وقت کا سامنا ہوگا ۔ لیکن ، کھپل نائیس ذرائب قدمی د کھاؤ ۔۔۔ ایک دفع تشمیت جاگی موجا گی!

" اچھا۔ وہ بڑی چرت سے اولا۔ اورچندی دائن یں نٹ پائنسے ٹی ہوئی دکان " محود تبرل اسٹور کا اورڈ سنبرکی سبسے عظیم شاہراہ پر مورش کی دکان " محدد بار ہی ایک مورش میں تبدیل ہوگیا" محود اینڈ سنز کیسپورٹرس ایندامورٹرس یہ سب مورق کے افزورس سے ہواتھا۔ اپنے ہی افزی اس سے طبر کا سب منظے ہوٹل میں محرد کی جات ہے والی جس میں مہان ضمی کی میشیت سے بین الاقوامی تجارت کا بواضا دیں مروق اس

بهن محود! من شایک پارن می دوموندنی ب جولات در مراری رقم زیاده اے کوخر بدلے گی ۔ اوراس دس بزاد می دومزارتم بهتر محسکتے بورجه صاحب کے بور کے اور دومزاد میں اور باتی کے تنہا الگ تم بوعے "

ثب ایها کی شدت سے اسے محسوس ہوا ۔ قرفی ایم یا کول بلائے کا مقصد یہ مختلی اس کے انگ سے پھوٹ بیٹی ، بہینوں کی وق دیزی اور گا کہوں کی جب جب سے ان نجات کی اور انگے دوزی وہ جلائے گئے ہی سنتبل کے وش آ بندسپنوں کا دیگ سے بی حاصیہ کے دفتری ہی اور کی مستقل مغیر کی گئے دود کے بعد اس کے انتخاب میں منظور شدہ ہ سے بزار کا دراً می ال است میں بات ہے ہی نامؤر مل کے ایما پر شیخ ایا نے ہا منوں صاصیل ہوسنے کے جندی کول بعد مرسی ہے اس خام بی ایک ہے دور کے بعد اس کا اور اس ان کا است ان کے ایما پر شیخ دیا اور اور اس کا ان معدر ہے ہوں کا حساب بدیات کے بعد اس کی میں ہے ہزار کے ان وال سے انجال ہوگئیں ۔

نوش ست بن قال بو کرجب وه گوینها قرات کے تک اسے نیندن اسکی . ذراس محنت سے جب چه بزاد مل محت منے ، تب کا دوبا روا معنی کو وارسے نہا دسے ہی بوجا بیس کے ۔ اور شاباء ہی خوش اس کے اور اس کی نبند کے درمیان آ ہنی و ایار ہن کرمائل ہوگئی بھی لیکن خوش کا ملید استعدر شدید تھا کہ وہ بالل تیر محسوس طریقے ہم نبندا وروہ ہم گزشتہ پرسکون نیند کی اہمیت ہی کو کھلا بیچھا ۔

الهائك بام كم نفخ شفراد دول بربوركتي بوتى البسل بحر مجراكر اوالتي اورفغايس ايك دسين بيفوى دائيك في شكل بين برى تيزى سے چكر مكالے لكى اس بچر بجوا اسف سے اس کے خيالات كا سلسلہ بجر گيا ايكن چند لحات بعد فضايس بجر بہلے مبسى بم آسنگى ادركيسانيت كمس في اور بجروه مخاسد اورماضى ....

تب چاندنی می و بان با تون کے کہرے سے جہد نگا کوطے کھوے اسے فیال آیا۔ اور اس شب جب رات اجی طرح مجیک کی کئی۔ وہ زندگی جی سب سے

ہی بارا پنے دوستوں کی مجین بی بار پہنچا تھا گئے تھی سیّال کے چند بیک ملن میں انڈ بیٹنے کی او تو دہی اس پر کچا اثر نہ ہوا۔ اس کے دوست اس کے چاروں طرف

دا ترے کی صورت میں بھیلے ہوئے میش بہت تھے، اپنے ہم ہر فسل سے ابنی ندرونی مسرت کا اظہاد کر ہے سے لیک دہ ان سب سے بہت وور سے متعلل ہی

سوچ جار ہا تھا گیا بیاس ورست ہے ؟ اندر ہی اندر اس نوس ہواد ایک لے ، مرسی خلیش اس کا دل اپنی لوزی مشدت سے صوس دہی ہے ، نب وہ بے دل سے

اکھ کر و بال سے گرجا آیا۔ ساری خرشی کی خوت م ہوگئی ۔۔۔ اور دہ مجد نہ سکا آئ آئی دات گزرج لے پر اسے نیز کیوں نہیں آئری ہے ایک لے نام ساخو ن دھیے

دھیے اس کے سینہ میں مرابح اس لے لگا دیکن اس نے اپنے بڑھتے ہوئے اصفراب اور خوت کی یہ کہر کرتسکین دے لی۔ آئج: عمر کی ایک نئے دور میں داخل ہو تی ہے ہیا دائوں نسے

برائی زندگی پر اس نئی زندگی کے فیے کی شدت او براز م اخوشیاں اسے نہیں سوٹے دہی ہیں ۔۔۔ لیکن بیاندر ہی اندر کوتی اس کا دل کینے وہا ہے چہلی دائوں نسے

پرائی زندگی پر اس نئی زندگی کے فیے کی شدت او براز م اخوشیاں اسے نہیں سوٹے دہی ہیں ۔۔۔ لیکن بیاندر ہی اندر کوتی اس کا دل کینے وہا ہے جہلی دائوں نسے

پران زندگی پر اس نئی زندگی کے فیلی اس کے وہائے کی میں اسے ہواس کی درج کے گروتیزی سے جھانا جارہ ہے ؟

اورجب ده لیے مضمل دو دکولیکردات کے تین بے لیے بہترید دراز ہوا۔ قراسے محسوس ہوا؛ وہ بہت تفک چکاہے۔ بہت اوجهل پر کہیاہے جے ہزادیک ان و قراسے اپنی اوری قرنسے اسے لیے نتیج بجینج لبلہ اور پھروہ حقیقت ص کو دہ ہرلی چہالے کی کوشیش کرتا آیا محقا۔ بڑے واضح انداز میں اس کے سامنے ممذ مجیلائے اکھومی محد تی۔

"محود --- به دهنده چود دو!" اس نے اس نشر جبور الدا حساس سے فرار إساد كوسساكركرد طريد في اور كھيں بندكريس - كين سمير كي آها ز صدائة بازگشت بنكراس كے ذمين پر مختود الديم سرائي بيء ايريم سب كياكريت بو ؟ يرزند في لمعيب، دولت كے اس انبار سلے تنهاري حقيق فوشيال معقن جي صرف آج بي كى رات نبيي ۔ تم تسان دانى كئي صد ليون كك سكون سے زمون كوگ ! بہتر ہے اس لمن كوأ ناردو "

ىيىن د جلىنىكى دەمنىرى آدازكونۇش كىنوسىتقىل كى بزارون دىغرىب بدنىكو ، ئىلات كى مقىب بى ئىتىك بىتىك بىتىك كىرسلان بى كامياب بوگيا-اددىق زىدگى ددىرى جى جوللەع بوتى تواسىمى اس كىلىنى خىز دىنىدىكە تىرىپ ئىقىدا در بىركەن دالى يىكى كىك سائقواس كى سابى بىرسكون فادلى

## ای د ، کرای خاص نبر ۱۹۵۹ و

بڑستی بحق دولت کی پریشان اور فکر میں وصلتی گئی ۔۔۔ راقع کواب برائے نام نیندا کی بقی . . . . ، در بڑھتے ہوئے دون کے ساتھ کار دیار بھی لہنے شہاب کی انتہا کی حمز لوں کو جوسٹ نگا کے انتہا کی حمز لوں کی جان میں انتہا کی حمز ا

اس نے دہیے سے ایک آہ بھوں ۔۔۔۔ گزدی ہوئی کل کے کھنے ہوئے و در رخ سرح تھاب چاندٹی مرجعکاتے خابوش کھوٹ کے اورسنگ موم کے دونوائے کا پڑجو انتخلے ہوئے جمیت اور صن کے واب آگیو پڑکے اب وراس کے مبت کے تیرکی آن جاندگی دود حیادوشنی میں چک دہی جاس نے مرکحی ڈمن بھی آجم کرائے ہوئے ان نمایت کی دوسے بغا دت کرنا جا ہی ۔ دہ کامیاب ہمی ہوگیا۔ لیکن یہ کامیابی دفتی تھی۔

مسیقر رامن کی بیوی کس دن شام کربهان آن تفنس ایمین جماعت گون ممهای فینجر ایندنیس آیا اور دانتی بهما را فرینچرب بی گذاه عولی مبدی ریاض کا فرنجرنو آب نے دیکھا ہے نا "ایک روز رونی ایکتے ہوئے لی لئی کیک ایک لیک لفظ سے اس کی آرز دکا انکہ رواضح ہور ہا بتا اورآر نداس سے مصمر وسنفر رندہ کی ۔ وہ بڑی محبت سے لولا۔

ملى يى جلنا اص تىم كافرنى جا بوالدويدين \_\_

اورا نے دالے ایک ہی ہفتہ میں اس کا بھی نیکتے ہوئے ستوے دم برار کے فرنجرے بحر گیا.

مجہت کرتی ہوتی ہا نہ نکے درمیان ہام اور اِکلیٹس کے لو دول کے سایہ یں اُس نے اِسیٰ کی ایک اور بھیا انگشکل دیکی ۔۔ ایک نظراِ اب سے بہت پہلے ۔۔۔ جب ایک دوڑوہ اپنی کہن کے دفر میں میٹھا ہوا نہائے کس سوچ میں عزق تھا کہ خالہ رفیعہ کا دایا د موزی ہو کہوے کا بہدمت بڑا ہو ہادی پوسٹ کے طاوہ بھی بہت کھے تھا اپنے ساتھ بیک ہنتہ قد سیاہ فام جنبی کوسے اس کے آراست کیبن میں داخل ہوا۔

ممنی مودان سے فوسسے بیان اسٹر کر یا والا ۔۔۔مین ن کا ذکر تم سے اس دن کیا تخانا "

" اليم ابسي فركونى بات نبس مستركر بلا والا سسا اس اپن ب وقت كى اس كروري پرشد يرهند ألى . . . . . بيكن الحفى بى كمداس كاول شدن سست ومواسخة المحااب سع بهندرون بهر بسب منور الى سن كر بلا والا كا نفارف ما سبا زخر براس سه كرا يا نفاء س وقت بحى اس كاول شدت سے دحر كا كاتا۔

بجتی مود؛ برئ وال برا بحر نبا خص ب با کا ذبن اور مکار! اسمارون کا شهنت مکبلا کسید. اسفدرجالاک اوراثر ورموخ کا آوی ب که بالیس کو می شاید اگ چنجرایی سی ادر معلوم بر کسی بیشک برگر نیس ن س کی مجر کی چردی ک بت عدل گوادرت نیکر بستی که نبوا درجا کا محسا کساس کامال بچها بواسی است معاطری بودیت وقس وارے نیا اے بوجا بی سے:

ادروه دين احتداق بوت جذبات اور برام مرزائ كرت بوت منيركي وازكويس بشت ولسلته بوت بولا كقار

ا مخیک ب متر محانی آب سے آیئے یں تبادیوں اور میری تباری کا کہا سوال آپ نے ہی جیری ما و منانی کی ہے۔ آپ بڑکھیک مجمیس وہی کہتے استابلی کردی کا علم تھا جانی وہ مزید اولا نواز آپ ہے ہی سے سودے کی بات کی کرکے آپئے گا جبرے سمنے نہ کہنے گا ؛

تبس دات بی سکامنمبرر و ایما این اب سے اس کمفت خیر کوسط نے کا ایک اور کا دگرسدا یا کاش کر ایا کا جب بی اس کے خمیر نے اور ان کی اس کرد ہی ہے۔ قامیس کھا گیا اور صدا قت کی زندگی بسرکست کیا حاصل و وجا، پیک کے استراب کے لیکر اُسے ساتا ڈافا۔

ما و ذ ، كراجي - خاص منر ٩٩ ١٩ و

اوراب كريا والااس كے سلمنے مقا ، جواى جواى جوجوں والا كريا والا، جس كى چود كى چھو ئى آ محصوں سے بلاكى حيارى اور ذيانت تبكتى بقى ٠٠٠، اور و دا بينے اندرونى بيجان برخار كى پيكى مى سسكرا م ش بھيلاتے ہوئے حرف كريا والا سے حرف اسى قدركم سكا۔

٠٠ كون كوبرات \_\_\_ نهرى ؟ "

"آپکسیں ہاتیں کہتے ہیں سیط جر یا دالابرای مکاری سے اولا۔

" توگريا معا لمديكا بوگييا"

"ابائل میں اور اللہ کے تسکیم بیادی بہت میں اور اور دراز کھول کر سوسر کے نوٹوں کی کمتنی ہی گڈیاں نکال کر کر بلا واللہ کے تسکے پہیلا دیں جنہیں است برای ہوشیاری سے سمید شاکر بھی میں بھر دیا اور بڑی عجلت سے اعظے ہوئے ہولایا سیبھی مال دوروز ہیں بہنچ جاتے گا؛

ا دراس ردز کے بعد سے سالوں تک سوسو کے نوٹوں کی تنی ہی گدا ہاں اس کی دراز سے نال کر کر با والا کے بیگ بین تنقل ہوتی رہیں ۔ اوران کے عوض المنگنگ کے مال اس کے نوسط سے ماد کیسط میں بھیلتا رہا ۔

امن کے اس بھیا بک دوپ کود بیکورکی ایک چر جری آگئی۔۔۔۔ اب و کر با والا بھی اپنی نمنام فجر ماند ذیا نسند کے باد یود لیے کیفر کروارکو پہنے چکاہے: ویو برط ابا۔

"كباتج كى دات بهى فيندن كن يُ جيب ده ابن آب س إدلا

"سیسطے محدود ؛ تم سے جس دوز سیسطے کا بہ دم چھلا کہتے نام کے ساتھ لگا ، کفا اس دوزسے آج کی دان تک تم کب سکون سے سوسکے ہو!" اسے محسوس ہوااسکا ضمر بھے طرزیہ اغداز میں سکی مہلسی اوا د ہا ہے ۔ ۔ . . . . وہ کم مل اکھا ۔

رات کی تاری دھیے دھیے چندساعتوں بدطوع مسلے دلے دن کی سھم میکن بتدری بڑھی ہوئی روشن کے تسمیر مرگوں ہوری بخی ،ایک ایک کر سکے سناروں کی سیمیں قندیلیں بجدری بخنیں ۔اورجا ندکی دو دھباروشنی دن کے اجا کی بکی بلی سپیدی پر گھل مارجی بنی دوم بہت بوصل کا بنا بھا مصل سا دہ دھیے دھیے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اس اطمینان سے اسے لین اندہ سدکا جذبہ ذور پکڑنا ہوا تھسوس ہوا۔

بالمینان مجے کون میسرنیں! اِتِ اِ آوا! مقدر کی لوریت نوائی ہے جے تھے گناہ کی زندگی کی طرف بڑھنے کی نزینب وی ۔ وہ خود بیری ببند پڑاکرسکتنے
المینان سے سوری ہے "اس سے نفرز سے مند بجیرلیا۔ اور کا دُن اُ ایکر اپنے تھے ہوتے نڈھال ضمل دکھے ہوئے دجو دکو ۔ متر پر گرادیا ۔ بجر وحیے سے ابترسے گی المانی
سے وسی نکائی ۔ دونین پڑسیتے اور آ کھیں بذکر لیں۔

اگل صح جوطلوع ہوئی قودہ دیر تک موناد ہا دس بیجسے قریب جب سشرتی کھولیوں کے مربے ہستے دیشین ہے دوں کے بیچے مشینشوں سے مجین جہن کم مونے کا کا ٹری کرنے ہاں ہے جہن جی اسے نامخر کر کھنٹی بجائی ۔ دس منسلے اندر بی اندر ماازم ماشتہ کی کا ٹری کرنے ہاں سے ایک کا ٹری اندر ماازم ماشتہ کی کا ٹری ڈھکیلتا ہوا کرے میں داخل ہوا ۔ اس نے گور سے ادھوا دھو بالعل خالی الذہی و میکھتے ، ہسنے ابعد سلمے کھڑے ہے تھور کے ہیں انتہائی مختصری بات کی ؛

ووانهادسك

اورجب اس نے اخبار کا پہلا ہی صلی دیکھا آواس کی نظروں سے سامنے دیئر دصند سکے جبل گئے۔ اور اِوجد کی ایک وزنی چا دراس کے سر پر بیسے دھم سے اُن پلای ، ناجائزا طاک کا ڈکلریشن فارم داخل کہ اُخری تاریخ میں ایک دن اورجند ساعتیں ہی رہ گئی تھیں۔

اونو، کای -خاص نمبروه ۱۹ مر

بمل کی تیزی سے وہ انتقادر نون کے ہاس کاخ کراس نے اپنی کین کے منجر کو گزشتہ ریکارڈ اور معتبر اسٹاف لیکر صادر سے جدبین کے انگید کی بھانتگر پراتیو بٹ روم میں گیا۔ وروازہ بند کر کے اپنی سیف کاختیہ خوارد اس مکانگ اور ویگر ناج کر ڈوالئے سے صاصل منٹدہ تمام دولت کے دلیکارڈ دکانے اور ڈراکنگ روم میں آکر ممنیں تیاتی برمجیلا دیا۔

ائقدوم میں مباکراس نے اپنے معنمی اور جلے ہوسے ہم کونٹاوڑ کی عندی شنڈی بھوارک نیچ کردیا۔ تعنیط بان کے پڑتے ہی اس کے ہم میں ہے دسیا می جمر ہم بیاں اگنیں اور اسے مسوس ہوا۔ سبم کی کرنی کے لئے آبرت کی شنڈی بھی اکا ن سب نوسال پہلے قرات ون پڑھے کہ آودہ اپنی کا کان میں جاکرتا تھا ، کہا زندگ ہے یہی! ۔۔۔۔ کن نے قامدہ کتن ہے رہا ، اکوئی فرش رکوئی مسرت دہ رہ کر بک بھیائنس می دل میں کھیلنے لگ ہے ، ، ، ، ، اورہ بطورات ناگا

\*

الملیم ان وہ ڈوائنگ دوم میں واخل موتے ہوئے اورسے ہولا اور پنیم جیب اصطراری انداز میں بکخت اٹینٹن ہوگیا۔

•ليسمرإ•

پھیے گُرچ را نادیسے ماصل کر دہ رقم کالے دالے دائے دائے ڈکولیتن فارم میں ضروری سے " وہ ڈکولیٹن فارم پنچری جا نب اچھالٹ ہوستے بولا-اور مینچراس کی اس حرکت ہے جبرت ڈوہ رہ گیا۔ کیڑے کی ج ر بازاری استدر منظم اورخنے طرح ان کی تربول کئی کر تیا حت نک حکومت کواس کی خرنہ پوسکتے کئی ایکن ۔ . . .

ولين سيشه صاحب و من وه و وواتر و د والمار السري مريار وو يحري أوز بول سكا-

و منجرا ۔۔۔ ، ناجائز ذرایوں سے ماسل کی ہوئی بررقم کا ہوا ہوا انداج ضروری ہے، بی متبارا مطلب بھو گیا، لبکن برمیرا مکم ہے: ناجائز وناجائز ورایے ۔۔۔ ، عام سل کی ہوئی ایک یا تی بھو جراب سے دیکے یائے ۔ ، ، ، ، ، درسائس لینے کورکا ، . . . .

سينجر البي دولت كرمي كياكرول كان المجيم كون تائية في فيندادر المنان جلبة من والقريبة عن اسد

" لوسد يه لوسسد! يه ده باق حسابات اوراين دين كالفذات يس جن كى بواجم وقول كويسى دافى بوقى "

اس کار را و فتری عمد ایس گور را نخا، جید اس اس که دای وان کے بات میں شک ہو دیا یک اس کی آواز کوئی۔

م میجراجب بمدیهان آلایم سے معواقی تن کرے سے مقان بسب کھ جم تم سب دیکھ ہے جو جر بازاری اور کانے دھندے کا دیا ہوا۔ کھوک اب میری ہیوی کے باس ساڑھ سات سوف نے موے کا زلوست ، بھتر ہزار کا فرنجرا ور ہزاروں کی کارہ ۔ ڈھائی داکھ کا بدنگل ۔ اور یکمی درج کرنا دیمولٹ کرمیرا بینک پیلنس سنتر لاکھ سے کم نئیں ۔۔۔جس پر تملف فرنیوں سے انکم ٹیکس کی بکسائی کھی ہیں وی گئے ہے ؟

ا دراس کا بینجراسے ہیں تھورد ہاتھا جیسے کوئی نخاسا بچ کسی بڑے ، وی کو بڑی مائل گفتگو کرتے ہی کہ بچرسکے ۔ا دروہ نوزلی محسوس کررہا تھا۔ اپنی ناجائزاً مدنی کا ذکرج س جوں دہ کرتاجا ہا ہا تھا۔ ایک ہوجہ ک تا قابل برواشت در لی چا در دھیے دھیے اس کے بمرسے اثر تی جا رہی جیسے دہ ان طویل اؤسانوں بی خیم کے کھنکٹ سے چھا جو اگر باعل چڑھ موس طریقے یہ سے : دیر رکھے ہوئے تھا۔

\*

مال کی آخری دات متی ۔۔!

اورجب اسے چندساھتوں بعد این کے بغ کناروں کو تہمتی ہو آن افت کے قرمزی درکوں سے جا تکتی ہوتی توسع سال کی بہل محرطلوع ہوگی [اس کے موج سے اس مے موج اسے اس میں موج اسے در دل آدیزنگ ہوں گے!

مشب کے سادھے گیا رہ بھے تھے اور آنے والے آدے کھنٹے امد ڈکولیٹن فارم بھرتے کی میرنہ تہ تہ ہمائے گی، ہوارت کی اور شہر سکوت اور فاموی کے انتحاد ساگر میں ڈو با ہوا تھا اعفا میں بلی ملی میں ہیں تھی۔ اور روشنیوں کے اس شہر کی تمام روشنہاں جملاکرا یک ایک کرکے فاموش ہوگئی تھیں۔ یہاں تک کرا تھا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو میں ہونگ کے میں موقع کھیں۔ اسے مقد سے تھے والی دیگ برگی دشنیاں بھی بہت بھائی سوکی کھیں۔ ہر شے مود ہی بنی ۔۔۔ زندگی کے آثار مفقود کتے ۔۔۔ نے دے کر زندگی کی بج کی حرارت اچہزا در بما بھی بنی سب کھنے کر آن مسال کی آخری رات انکم میکس کے آمنر جی آئی کئی ۔۔۔۔ کارول کی ایک میں مول کے کناوے دور۔۔۔ بہت دورہ کارول کی ایک لبی تعالى کھڑی تھی ۔۔۔۔ بہت دورہ کے ایک کارول کی ایک لبی تعالى کھڑی تھی ۔

ملك سال ك سائة مى اوك اين كرستة زندكى يمام آ وكيون كو آ ريمينكن جابية عقر.

یمید" میں کھوے اس پر نیندکا ایک شدید غلباً یا اوراس کی آنکھیں نیندسے دھیل آنکھیں ؛ بھیے وصبے بند ہونے مگیں اسے جرت ہوتی آئی شکت سے نمیند کی خواہش اس نے تن سے پہلے کہمی اورکیوں نہیں نمسوں کی اس کا ول اسے بہت بلکا نسوی ہوا۔ وہ بڑی ہے صبری سے لہنے کمبر کا انتظام کا است اور حب اس کا ممبر آبا لوّ وہ ۔۔۔۔عجرب اصطواری انداز میں بملی کی مرعت سے آگے بڑھا ؛ اپنی تمام جائزا ورناجا کڑا ملاک کا جملہ حساب ڈکلر بیشن فارم کی صورت میں کا و نشر پر بھینکتا ہوا۔ تبڑی سے کاروں کی اس لم بی قطار کی طوف بھاگا ہمادی سے گارشی نکائی اور نیزی سے گھرکی جا نب ڈرا تیو کرنے لگا ۔۔۔

مر کی دان می سکون ادراطمنان کی نیندنو سوسکون گا" دات کی سنسان تاریخ میں دسیمی سی مسرت سے اس بے۔ ادراسے محتی ا بواسس شرّت سے محسوس ہوا ابو جو کی وہ نا قابل ہر واشت بچا درا جا نگ اس کے ذہن اور فلب سے اتر جکی ہے ۔ . . . . وہ اپنے کو ہمیت ہکا
مسوس کرنے دیگا ۔۔۔ بہت ہمکا ۔۔۔ دوتی کے نرم نرم کا اول کی طرح ۔۔۔ یا فلک اوس پہاڑوں کی جو شیسے دہیے گرتے ہوتے برت کے لیے وز ن کاوں کی طرح ۔۔۔ بہت لمکا ۔۔۔ اتراک مواکا ایک لمکا ساجھوں تکا اسے اوالے جا سکت ہے۔

"آج کی دان دو مری افزی سے کتن تملف ہوگی ۔

سراک کے کنا، یا مکوٹ ہوئے برق محمبوں کی روشنی کے ساتے تاخ وہ کار ڈرائیوکرتار بسب اوراسے شدّت سے محسوس ہوا۔۔۔ اؤسال بک گناہ کی زندگی کے نئے بہتے ہیتے ہیتے۔۔۔۔ ایسے جیسے ایک یا ربھی گھنا ڈیتا ۔ بیٹی میں بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتے چکیٹے اصاف ادرواضح۔۔۔۔ منزل کے نشان ۔۔۔!!! ہ



# بإكستان مصورول كي تخليفات

جلال اندين احمد

معبوری کی نادیری تومی نمائش ، برکھیلے و نوں کڑی کے فن دوست ملقوں کی توج کا مرکزی رہ ہے ، کٹی احتبار سے اہم اور دیجہ پہنی۔
برجودی کے فری ہفتیں شروع ہوئی اور پندرہ دن کے عربے میں کم دمینی اُ جس نہاراً دمیو لدنے است دیکیا ۔ اس میں مرد دن اورعود تول کے
علاوہ بچل کی سعتد برتنداؤی شال تھی ، فاص اور سے اسکول اور کا ہی جلنے والے الوکے اورلوکیاں جائی کلاسولانے فارخ ہوئے ہی نمائش
میں وجود سعوروں پرسوالات کی ہوچھا دکیا کرتے ، آپ خودکس طرح چینٹ کرتے ہیں ، آپ کے فلاں معاصر کے موضوحات اسٹے مہم کیوں ہوتے ہیں ۔
یورپ سے فلاں مصور کی کہا خصوصیت ہے ، آپ بجائے اس طرز کے کسی اورکونیک میں جن آزمائی کیوں بنیں کرتے ۔ اورسب سے انتج سپ بھری اورلی تصویر کے فران مرمارہ ہوتا ہوئے وہ پیچھے مڑکر دیجھتے اوراس تصویر کے ذہن خان کو بغیر کرتے ہوئے وہ پیچھے مڑکر دیجھتے اوراس تصویر کے ذہن خان کو بغیر کھور کے اورلی تا دیکھر کھی اسٹے ۔ اورکھیرصور کے اصراد ہائی بحث جا دی دیکھتے ، اورصور خوبی اس میں مرکزی کے ساتھ شرکے ہوئے ۔

بیمعودی کی دومری توقی نمائش تمی سرالان نمانشوں کا برسلسل پاکستان آرائی کونسل کوچ سے شروع کیاہے ، اوراس سیسلے کی میسیل نائش آگست ، ۱۵ ما ۱۵ می کرئر بال میں سنند مولی تقی ۔ اس نمائش مرہی پاکستان کے تمام فدکا روں کوشرکت کی دعوت وی گئی تھا اور پویسے مک سے نفت بیاشت منعقر دوں ہے اس میں حصتہ بیا تھا ہی بہت ہو کہ وہ پہلا موقع تھا جب کہ کوچ میں مبعصر پاکستانی منسقور وں کے شام کاریج کے کئے ۔ سے ، اس سے نمائش کے واکنوں ورمام دیجھے والوں ، دونوں کا رویر ناقعا ندکم ، اور توصیفی و مربیا ندزیادہ تھا ہیں بہت تھا کہ سادے ملک کے معددوں کی تخلیشات جے کردی گئی تھیں اوراس سے زیادہ تو فات وابست کی خصر دریتی ، نداس کاموقی تھا .

البنداس رال دومری نائش کی بات فرانخلف تنی، اس و نعنظیبن می نود احترای برا باده تقداد دسطے برکیا کی کمستوروں کا نیا کام خائش کے لئے منتخب کیا جلنے بچپنی خائش کے بوتے پرتون کا روں کو دعوت دگی تنی کر گذشتہ کی سالوں بیں انہوں نے بوری گلبت کہا ہے اس میں اپنی پہند کے مطابق جوتصادیر جامی آئی کر کے میں کریں ۔ اس سال کھٹی نے نمائش میں مصد لینے والے مصوروں کو اشار تا یہ واض کردیا تھا کہ صرف تا زہ تعلیقات ہی خائش میں شریک کی جامی گی اور اس طرح وہ تمام شام کا رج گذشتہ خائشوں میں میں کے جام کی تعد اس و فعد شامل مذہو سے کہ اس کی تھے۔ اس با بندی کے اوج دمی اور ن کا روں نے جا دسوے نیا رہ تھ دیری نائش کے لئے بیمیس ۔ یہ مربح لے خوداس بات کا تبوت ہے کہ ارم کی تھی کے کسے میں دورا فروں ترق کر رہے ۔

ان تعدا وہرم سے بہتر کی تیں مصوصاً شرقی پاکستان سے بی تعدا دیرجی نائش میں ٹائل ہو کی ان میں سے ہرایک کے لئے باتخصیص پہ ہا کہی جا کہی جا کہی جا گئی ہے۔ بکہ دیں ان میں سے ہرایک کے لئے باتخصیص پہ ہیں جا کہی جا کہی جا گئی ہے۔ بکہ دین انعام میں انتقام کی تقریب میں منز کمت میں اور ان انعام کی تقریب میں منز کمت میں اور ان میں اس موری ہوتا ہے کہ ہا کہ میں اس کی نا کنروکی۔ منز کمت میں اور ان ان اندازہ میں آسانی سے معاوروں کے اسائل بھیک اور موضوع میں بونیا ہاں تبدیلیاں دونیا ہوئی ہیں ان کا اندازہ میں آسانی سے معاور ہرز تبدید آ فاکی نمی تھا وہ یہ کہی گوار تا ذری ہے جوان کی جدید تخلیفات کی آ دائش خصوصیت سے معاور ہرز تبدید آ فاکی نمی تھا وہ یہ کہی گوار تا ذری ہے جوان کی جدید تخلیفات کی آ دائش خصوصیت سے معاور ہرز تبدید آ

نمائش وکھ کرا کی خیال پر بہا ہم قاسے کو بخی اسا تذہ فن ہے اس نمائش کو بہت زیا وہ ہمیت بہب دی ۔ مثلاً جَتّنا کی بَضِی حمین اور سکّری مرے ہے اس بہ شرکے ہم نہیں ہوئے۔ اللہ بخش الدند مستثنات بہ سے ہیں ابنوں سے شصرت یہ کرتصویری نمائش کے ہے بیش کیں بکدا بہوں سے نوج ان مصور وں کی بمت افزائ ہم کی اور نیس انعامات ہیں ہے ایک افعام کھلے مقابلہ میں بی ماصل کیا۔ وہ غبر نفیس کراجی قشر لینے اور نمائش میں

ان كى موج د كى فوجوان فن كارون كى قوج كا مركز بني دي -

نوجان معود ول نے قدرتی طور برٹری گرجوشی کا مظاہرہ کیا وران میں میں میں تصاویر خیبتاً ایک نایا ل جندیت رکھتی میں جند نے نام میں جوہبی دفتہ تو کی نامش میں شرکے کے ہیں۔ شاہ کراچی کے ایک سولرسال نشکا دعشرت ملی خال اور دھاکہ کے نتابگی بال گندو۔ جوکائی تمند ہی سے میں وران سے ٹری امبدی والبتری جاسکتی ہیں۔ دوسری طون چند خاص مغبول مصور ول شلا اے ، ایس ، ناتی - اسے ، بی ، نذتیراور بیلی شاہزا دول ناش کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تخلیفات کا ٹری جاری میں انتخاب کیا ہے منصوصاً ناگی سے اپنی ایک نسبتاً مغبول سیکن کی اعتبار سے کافی کرورتصور پر کہاں جینے دالیاں " نائش میں شامل کر کے اپنی ساتھ ٹری انسان کی ہے ۔ ناگی میں اس سے کہیں ذیا دوفوش کو انتظام کر دورت میں تدرید احتیا طریح کا مسلم سے کہیں ذیا دوفوش کو انتظام کر دورت کی ساتھ ہوں کا میں باس سے کہیں ذیا دوفوش کو انتظام میں کا میں کہ میں تا دورہ انتخاب میں تدرید احتیا طریح کا میں تاری میں کا میں دورہ کا میں تارید کا میں تارید کی مسلم کے میں ذیا دوفوش کو ان اگر دول کے انتخاب میں تدرید احتیا طریح کا میں تو دورہ کا میں تارید کی میں تروی کا میں تارید کا میں تارید کا میں تعرید کی میں تارید کی میں تارید کی میں تروین کی کر دورت میں تارید کی کی میں تروین کی میں تارید کی میں تروین کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی ساتھ کی کر دورت کی دورت کی کر دورت کی کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی دورت کی کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کر دورت کی دورت کی کر دورت کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کر دورت کر دورت کی کر دورت کر دورت کی دورت کی کر دورت کر دورت کی کر دورت کر دورت کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کر دورت کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کر دورت کر دورت کر دورت ک

قامورکی مصورات میں عباسی اختر، مرکم آناه دحال مرکم عبیب، اور ذکید ملک کے نام خاص طور پر قابلِ ذکرمیں ۔ رضید فیرو ذکے اشامل اور پرائی ممل میں ایک دلکش تبدیلی کا احساس ہوتا ہے اوران کی حالیہ تصاویر تمام تر انگلستان کے مناظر میشمل میں جہاں حال ہی میں امہوں نے مجھود قت گذارا ہے لیکن ان کنوسوں کو دیجد کران کی آئندہ تخلیفات ہے یا رہے میں خوش آئید تو تعات والبند کی جاسکتی میں ۔ کراچ کی ایک مومنها خالق

طلعت فيوم على شبير كارى مين ذوانت اورصلاحيث كا بوت ديا ميد

دو نوجون مصوروں بین عمر کریا و ماج کی حسین کی تخلیقات دوسروں سے باکس الگ نظراً تی میں۔ حالانکہ دونوں کا تعلق مشرقی باکتا ہے میں کی دوروں میں کی برا نے گذشتہ نوئی تاکش کرے اس سال بی پہلاا نعا کا ماصل کیا ہے کین نئی انتبا ہے ان کا کا اس مذہ کے مخلف ہے کہ تصویر تین دومیں کا خالت خالص مہندی نقاش و می آ داسٹ ہے مخلف ہے کہ تصویر تین دومیں کا خالت خالص مہندی نقاش و می آ داسٹ ہے جس نے کہ ذشتہ نائش میں ایک الن کا مطیف مذباتی مطالع میں کیا تھا۔ اس حقیقت سے بی اب کا زائت ماس سال اس کی پہیش کسی صن ک ماخو د سے اوراس کی بنا و ف میں جال نہاں ہوروں نقاد ہر کا مکس جملکتا ہے کیکن اس کے بیمنی نہیں میں کہ اس سے بہال اس کی بنیک ان کے بنیا دی خلوص کا نقلان سے ۔ اس کے برخلاف بخصوصیت اس کی ان انصاد بر میں بدر رجم اسم موجود ہے ۔ اس کے برخلاف بخصوصیت اس کی ان انصاد بر میں بدر رجم اسم موجود ہے ۔ اس کے برخلاف بخصوصیت اس کی ان انصاد بر میں بر رجم اسم موجود ہے ۔ اس کے ساتھ و وہ تمام خطرات جوصوفیا نظر آنہا دکے غلومی مضم جی برا کی بعض شخلیقات میں نایاں نظر آنے میں ۔ اس کے ساتھ می من کا ان نظر آنے میں ۔ اس کے ساتھ می مرتب اس کی دومی ہے بنیاں مضم جی برا کی دومی تھات میں نمایاں نظر آنے میں ۔ اس کے ساتھ می ساتھ وہ تمام خطرات جوصوفیا نظر ذا نہا دکے غلومی مضم جی برا کی دومی تعلیقات میں نمایاں نظر آتے میں ۔ اس کے ساتھ می میں تھا دیں در آل کی کے میں ان کی دومی تعلیم کی دومی ہے بھی جو ایک دومی می کور در می کی ہے دومی ہے دی ہے ہو کی کی دومی کے دومی ہے د

جبر ختین کے جن پارسے نائش میں میں کھے گئے میں وہ آئینی طور پراس دور پائنسوس ذیا نہ سے تعلق ریکھتے میں جس پر اجمل حبین کے دور کا جب کے ایک کے اثرات کی گری جہاب ہے۔ نمائش میں بہت کم ایسی درفی لقا ویر میں جواس تدرمعتدل ، منظم اور دہنشیں خصوصیات کی مامل ہوں جبین کے ماری کے مرکبر لورمعالوں "خزاں کے ربگ" ، ور" ایک شبیب" میں پائی جاتی ہیں ۔ مرتقیب اور بائنس" اور

مبيم مونى فاتون خطوط اور زگوں كى ترتب كے دوماندار تجرب م

ا در مہت سے شام کا دوں کے ماتھ ماتھ ہم این الآسلام کی تعدا دیے عویت اور کبوتر اور ساکن کشتیاں اور واضی عبد الباسط کے تو کھوا مطابعہ اللہ اللہ میں اللہ میں معلم مطابعہ اس انعام ویا گیا ہے کہ بیا کی طرح ہددون نوجان مصوری و دھاکہ آرٹ انسٹی شیوٹ میں معلم کی حیثیت سے کام کرتے میں ۱ دو مرسو سے ایک خاص انعام ویک کی حیثیت سے کام کرتے میں ۱ دو مرسو سے ایم میں مدیک متاثر میں تمرائح من اور عبدا لرزات بھی اس انعامت دیئے گئے جوال سال ہماتے کوان کی آب ان تھوں کے دو خاص انعامات دیئے گئے جوال سال ہماتے اوجودان کام میں ایک طرح دیے خاص طور پر کندہ کا دی میں عبدالرزات کی مہدارت قاب درشک ہے۔

نانش دیجندوالوں کے ایک گروہ میں مرداومرکی دو تمنی تصویر تعزیرہ اور صادقین کی خوشبیہ کے متعلق بڑی دیجب بحث تھی صادقین کی مذکورہ ا تعوری ، وغنی بحدے میکن اس سے بایڈ سے کھری کرانی تصویر کی بناوٹ میں ایک دیجب خصوصیت پر بداکردی ہے ، گرمردادکی تصویر میں دیکوں سے بہوندکادی کا طریقہ بھی دیجہ ہے ، صادقین نے ابنی تصویر آئدہ نسلیں بھی ہٹ سن پر دغنی دنک استعمال کئے میں اور این ایک دومری کے دیگی تشریحی

الدراعك ميدانين علم دروشنانى عددى مود

بها كي كواي مين انن برى نانشين ترتيب دينے كے سے كوك اور مناسب مجرموع ونہيں ہے -

علاده ازیر نسویروں کواسلوب یا موضوع کے لی ظ سے ترتیب دینے کوئیمی کوشش نہیں گئی منظرکشی سے نیسنے اورا ہی رنگ کی تصافہ کے دوق بدش دونی اور ڈگھن چنلوں سے نبی ہوئی تصاویرنظراتی ہیں۔ مجرو اور غیر معروض مصاویر سے بالنعابل دیوار پرفعری انداز اور نظر سے آ وُوگرا فک طرز کی تصاویر چرت سے ایک و دسرے کو دعیت ہیں۔ شایاس اجماع صنوی سے مبی اتفا قبہ طور پر تقابل مطاعہ کا موقع فراہم ہوگیا تھا۔ ایکن نائش دیجھے دالوں بردے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک نبی کی تصویر ہی تھا دیکھ سکیں۔

یہ بات ہرمال عام طور پڑھیم کا گئی کریر نائش ملک میں موجودہ آرٹ کے نائندہ نونوں کی ایک کمٹر نعداد کوایک ہی نفر می دیکھنے کا تا درموقع فرہم کرنگ ہے ، اگر ہادے یہاں کے مبتر نمونوں کو مغزل ملک کی اس تسم کی نائشوں میں میٹی ہوئے والی تعاا دیر کے ہم پڑسلیم زمبی کیا جائے توہی حا لیہ نائمتی میں میٹی ہرے والی تصاویر کا وسط میا دونیائے کہ، حصر می بنی ہوئی نشا و برسے کمی طرح کم تر نہیں ہے :





صفر یا دستان ، حمول محمد انفات خان اهر خیاب بیار محمد خان ، صدر تا کستان آراش دوسل، مادش در استان از استان از م

## قومی مصوری کی نمائش کراچی

افساحی اربب کے سولا



















حود الاساد و صاديان



col Star + de - dex





المن لأهم إلما في أحد





دهدی شام : ایر در الله الخاس

الهراج مرتفحتي بتمار







| "كهان مين متنف | رد کا ذِخة '': | ة پيصغر: (١٩) |
|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|---------------|

اسانه کوئی۔ کربرد دو میں مصنف اور فارند کے اس دختے گاہیں سنتے گاہیں سنتے کہ اور از اندازی اور اڑپذیری کا مشترک عمل مصنف اور قادی کو ایک وہ موسے سے قریب النے میں ممدومعاون رہا ہے اس لئے کہ جب کہانی کہنے اللہ تھے والایسو چتا ہے کہ قادی کوئیا چرخوش کرتی ہے قابی تخلیق سے پہلے وہ قادی کے تعلق کا طالب ہوتا ہے۔ فاری کایہ نقاون کھی مستخد کے ایک ہم معاد نظر کی صورت اختیار کرتا ہے اور کھی قادی کوئیے اوپر دہی ڈہنی اور جذباتی کیفیت طاری کرنی بڑتی ہے جس میں ڈو ہر کرمصنف نے اپنی تخلیق کی ہے ۔۔ کھی وہ ای مشترک جذبہ کے تحت دوبائیت کا پرستار بنیتا ہے اور کھی مثالیت کا دلداوہ اور کھی اس خفیقد ناکا ہو یا جواسے ڈن کی میں نمیں مورت کہانی میل تھے۔ یہی مصنف اور قاری کے اس مشترک عمل ، مشترک جذبے اور مشترک احساس کوہم آ ہنگ ہو ۔ ند کا ایسام وقع شاید کھی ہو اور داخل تجرات کے اشتراک اور ہم آ ہنگ کی بدولت ملاہ و

" بماری نهایی جارویهد" :- - - - بقیة صفحه: (۴۸)

کراس کے بغیرزندگی ایک بلاہے فوبھورت ہوکہ برصورت، اس طراحا دب کی بنیادی قد تخلیق انسانیت ہے کہ جمال ادم اسی سے اکستاب نورکر ملسے ای کو۔ خروجوں کا اتحاد بھی کہتے ہیں : سے

خداساز تفاآ ڈر بت تراش ہم این تئیں اوی توسنائیں

جمادااپایی نقط نظر، اپنے کو آدمی بنانے کا کواوب ایک آئی ٹی فیست بھی ہے، اور جمال انسا نیت کے کھا انے کا کہ آذر کی نسبت سے اس شعر میں وہ در شدہ بھی موجود ہے، ہماری اس صحت فکر کا ضامل کم اج کہم نے اوب کو اوب کے لئے نہیں بگر انسان کے لئے تخلیق کیا، اورا سے وہ اوب اس سکھلایا، جر تہذیب وشائستگی، احرام آدمیت، آزاد ٹی فکر تکمیل شخصیت اور آزاد ٹی انسان کے اقداد کا حال دہ ہے، ملیکن چو کہ انسانیت ہوائیت کے نصاوم میں اور تہذیب بربربت کے تخالف میں جو بھی بہاں کہیں بھی انسانیت اور تہذیب کی تولو نے محوانیت اور بربریت برنتے پائی ہے تو بم نے اس نے اس سے اس مقداد م ورب کو اپنے سنام بھی جبی، اور الجرائر کی نومی آزادی کی جدوجہ کا فرق من منایا ہے۔ یہی بھا دے جنوں کی دہ محکم اپنے خون جگرے در ہے ہیں اور الجرائر کی نومی آزادی کی جدوجہ کا دن منایا ہے۔ یہی بھا دے جنوں کی دہ محکمات فرنچ کا سے جھی میں ہے تھی اس میں ہاتھی در سے تلم ہوئے!

ما ونو مستقل خردار بن كرباكت ان ادف نقا فت سط بي ملي و بي كا ثبوت ديجيم

# سندنام کی بستبال

ابواتعلال ندوى

ہلے اس برصغرکوجے اب بھآدت او پاکتنان کہا جاتا ہے تقلیم سے پہلے کہ ہند ، ہندوستان اور انڈیا کہا جاتا تھا۔ حت دی پہٹے ت نیکس آم کا ایک مضمون باس کا افتہاں پڑھ چکا ہوں ، جس کا خلاصہ بہ ہے کہ ہم کو ہمند ، ہندی ، ہندوا در مبندوستان کے نام سے گمن کھور پرعطا کیا ہے فاری احت نور سے معاول کے حوالے سے دفتہ ہندو کے ہایت برے برے معان کا تاریخوں نے بتایا تفاکریہ نام مسلاؤں نے ہم کو توہین کے فدر پرعطا کیا ہو و یہ دل سے لے کرست نارائن کی کھا تک، سلام و در سے ہٹیر کا سام ہندو دستان سر کی ہندو اور ہندو کست خارج کر ہندت مک کے ہدمجارت کے ہندو بی اور سے اپنے مصد کو تبحال ہندو اور ہندو در ہندو در ساندو سان کے در باؤں اور خیالات سے کہ کنارے کی جان سے کا بارے کا اور ہندو کا در ہندو اور ہندو کا در باؤں اور خیالات سے کہ کنارے کی جان کا بار میں کہ میں کا بارے کی جان کا بار کیا ہے کہ کا در باوں اور خیالات سے کہ کنارے کی جان کا بار کے داول کا در خیالات سے کہ کنارے کی جان کا بار میں کو میں کا در خیالات سے کہ کنارے کی جان کا بار کی کو کے بار کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا در خیالات سے کہ کنارے کی جان کا کا کہ کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کو کو کا کو کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کا کو کا کو کو کا کہ کا کو کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ

ایسا ہمیتہ ہولے کا کیک طلب وا سے دیس کوکی ام سے یاد کر تے تھے اور دومرے دہیں والے کے کیاورنام ہے یا کرتے ہیں۔
ارتوساکا ذکر انگریزی اور امری فردلیں کی ام سے آلہے جنی خردلیں توآن کے نام سے اس کا ذکر آئیے یہ تقرکو دہاں کے باشدے مقر کہتے ہیں۔
المقتب میں اس طلب کا باری کیت ہے۔ کیا تیوں کے دوی ایران کا نام آر کیا ہے ایم کا کا درکے مین کتے ہیں۔ اس دہیں کا ذکر ما آدی کے نام سے طا ہے۔
عرب کو اور آپ والے اب قور ب کہتے ہیں۔ پہلے تور، ور ساراسین کہتے تھے۔ ایران وال کو ارت کو تاری کہتے تھے۔ جناب کے اے فیل کو شامتری
سے این کتاب مادے کا قول نقل کیا ہے کا سے دیں میں جب باشی

يه . تنه

ا کی دیں کوع بال اور ایرانیول نے ہند یا ہند تتنان کانام دیا، س کالی نام س کرے ہیں ہاد اور ماہ Chentor می ناد تھا۔ مے الے ان کانام دیا کا کہ کا تاریخ کا ترجیحسب ذیل ہے۔۔۔ نیل کنٹ شاشاری نے ایک میں مولف Pon yong اون یونگ دستال کا ایک بیان نقل کیا ہے جس کا ترجیحسب ذیل ہے۔۔

" بین جا دُکے ملک کوجن نا دُمجی کہا مہا تاہے۔ یہ ملک ماں اللہ مبیانی نا دُکے جنوب مشرق بین کی ہزار " کی سے فاصلہ واقع ہے ، اس کی سمیں مبیانک نا وکی دسموں مبیبی یہ یہ کست ، مرطوب اورگڑم ہے ۔ یہ دیاست ایک بڑے دریا کے کنار سے لقع ہے ۔ یہ وگ را ان کو تنطقہ میں تو باتھیوں پر سوار ہو کر کلتے ہیں . یہ وگ یو تھے کا عدم کا باسنیت کر دوری ، مهاتما ہمدے دصر م کو مانتے ہیں ۔ کسی جان کونہ مارنا اور کس سے جنگ نہ کرنا ان کا جزوایان ہے ۔

ن ۲۵۱ در در کابل) سے بورکہ ۲۵۱ کا دلیں ہے۔ ایک شخص جوب شرق کو دوان ہوگا قرمز فی مندر کے سامل بر بوغ می ملت کا ادر مشرق کو یوان ہوگا قرمز فی مندر کے سامل بر بوغ می ملت کا ادر مشرق کو یان کی ایم سید کی ملک بیل برخ گا۔ برساری سرزین سامل سرزین ماری سرزین دائل ہے۔ بن تا گیر دہائی سے متحت کے علادہ) اور کی ہزار میں ہی میں اخوں نے ایک گور فرم فرکر کر تعلیم ۔ دم خصوص علاق کے علادہ) یہاں اور بعی کئی ریاست یہ برم یا ست میں ایک با دشاہ ہے۔ اگر جہان دیا سنوں کے در میان چور نے فرق پائے جاتے ہیں یکوان سب کو سامل کو میاک میں موالہ جاتے ہیں۔ اس کا در ماد کر کر کھا ہر مطالع کی ایک موالہ کو ان کو کو ایک موالہ کو کو کو گوگا کی کو میں کا کو تن کی کا کہ میں کی کو ایک موالہ کو کو گوگا کی کر مرفز کر کر کھا ہے ،

اس ملک بی بایتی ، گزیراً ، کچوا ، گھو تھا ، سونا ، جاندی ، تا نبا ، او با ، سید ، اوٹین بیدا ہوتا ہے۔ مغربی سامل سے یہ آگ - اور ملا ملا کے مقربی بیاں عمدہ میں اور بیال مدہ کا تھا ، کہ اللہ علی بیں ۔ بیال عمدہ سم کے افتے عربی تم میں اور بیال مدہ کا درک اور کالانک پایاجا تاہے ،
سے اونی قالین ، ہرطرح کی نوشبوئیں ، شکر ، کھا تھ ، مرج ، اورک اور کالانک پایاجا تاہے ،

شہنشاہ ، الم کے دلنے و سائٹ تا سے ایک ان وال نے آنے اور بہ آباں کے ساتھ کن واقع پر مفارش سیجیں بعدیں خربی ملک فی موالک نے بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین میں موالک کے بین میں کے بین ک

( FOREIGN NOTES ON SOUTH INDIA PR 10-11)

شامتری نے توسین میں ۲۶۰۸ کو روی صوبَ شام قرار دباہے۔ لیکن غورہ اس بیان کو بُرسی تو معلی ہوگاکہ اس سیرمادع ب ہے۔ شام می مراد مو تب میں ہندوستان کے مغربی ساحل سے شام تک کوئی بہا نے عملان ، مندتب اور برافقر کے دیگر بندروں سے گزدے بنی بہی جا سکا تھا ہ سام می مراد مو تب میں ہندوستان کے مغربی ساحل سے شام تک کوئی بہانے عملان میں مندتب اور برافقر کے دیگر بندروں سے گزدے بنی جا سکا تھا ہ سام کا کہ دیا تھیں تو معلوم ہوگاکہ میں کا کہ اس کو مراد کیستے تھے۔ سیکن عودے پڑھیں تو معلوم ہوگاکہ میں کا کہ اس

اول كامي - خاص عنبر ١٩٥٩ و

نام مقا. اس دلیس کاج کابل سے طاہوا تھا ، ابابی سے فرن سمند کوجائے دالا سند کے طاقہ سے گذیا تھا ، جن آاؤ کو ہمسن آ اکا لفظ دے کوفیال کریں تو بے جانہ والا +

بندگاہات عام خیال ہے کہ اسل دیں ہیں جو تقسیرے پہلے بند کہا آ منا ایک دریا کا دورک کام بیت ندو تھا جس کا زممہ ہفت آب کیا جاسکتا ہے ، می ہفت آب کے پانی دریا ہیں دہیں ہیں جو تقسیرے پہلے بند کہا آ منا ایک دریا تھے اورین دریا کا دفاد ادرہا دابل دریا ہم کا اس کے اب بنجاب کا نام مرمی اوریا کہ اس کے اب بنجاب کا نام درمی اوریا کی نام درمی اوریا کی نام درمی اوریا کی نام من میں نہیں ہے کیا کہ بنا کی نام من میں نہیں ہے کیا کہ بند کہا جا ای ہے ، مران درد کہا جا تا تا اوری دریا ہوا کی نام من میں میں نہیں ہے کیا کہ بند کہ اوری درکہا جا تا تا اوری در کہا جا تا تھا ۔ می نام کا حرب نری درکہا جا تا تا اوری درکہا جا تا ہا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کو جا کہ دریا کہ درکہا جا تا کہ دریا کہ دیا کہ دریا کہ دری

اَنْدو اَم کُن رَمِينَ تُوسَرُتَ اِسَ دَيْسِ بِإِنْ کُن عِرَبِينِ كَم اَرْمِينِ كَم مِرْمِينِ كَم مَرْمِينِ كَ علادہ دومرے مکون میں میں اسکتے ہم بسٹ طبیکہ ہم پاستان ہیں گاہوں سے کاملینا بڑا شہمیں ۔ ہمّند نم کے ملا قول سے ہم اس وقت بحث ہمیں ہے۔ ذیل میں ہم فاقوس ورما نوت کی مجم البلدان سے چنداسائے اماکن نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا۔ کرنند نام کے لوگ کہال کہال بستے متے ا

ايس ك احال البيوس ايك ناعبه ( يا نوت) ا وس کے اقلیم قریش کا ایک شہر ایا توت ) مغرب کی ایک وادی را تاموس، ۳. ست فراسال کے شرنا کے فوٹ یں ابورد کے قریب ایک بتی ریا تون) ٧. ست منعرب ایک مجله دیا توت) ۵.ستدلیس مَعُرِسِ الكِتْهُرِ ( يَا تُوت) و سندفا مَصري ليك شهر ( قانوس) ، بِسَدُنِل وآن می بغداد دانبارک درمیان ایکستی را قوت) ۸. مسترب بیا ان عربی الملیشک پاس ایک ان ( یاوت) ٩. سندر الردوادالايارى كمضطري ايك دادى دياترت ٠١. سندان حیرت ادر آآ با کے درمیان ایک بر (یا قوت) ۱۱. شداد آذريجان بي ايك مبكر (ياتوت) اينديابا

سور يسندوبل چين كاايك شهر د ياتوت)

اشعار پر عصنے ا

کنابوں کو اکر کھنگالا جائے توشا کواس فہرست بن اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کوع لوب کے فتح کمرنے کی دھرا کی۔ سندھی قوم کرک نے پہلا کی۔ ایلیت نے نہ کا ایس کے دولے سے ایسے قبائل او ما کن کے نام گٹائے بین بن کی آبادیاں عام میں کئی گٹابوں کے حوالے سے ایسے قبائل او ما کن کے نام گٹائے بین بن کی آبادیاں اس میں موجوز براے سندھ بھی مور میں پہلے دھوئی صدی کے اور نی بیان مرکبی ہے۔ پھوٹھ کے ایک میں موجوز براے سندھ بھی کہ دور میں پہلے دھوٹی صدی کے اور نی بی گذرا عوامت کے ساتھ ان سندھیوں کو ہندوستان گوگ، بتایا ہے ہوئی میں موجوز برا کے سندون کی قدامت کی بات ہم کچھنیں ہوسکتے بھی بیرال ایک زمانے میں سندکہ بات قبائل کے میں ایک ور سندھ بات قبائل کے دول کے جدفہ بات قبائل کے دول کے جدفہ بات قبائل کی میں بیرال ایک دیا ہے۔ اس جارے میں ایک دی بیرا بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کا بات کا بات کے دوسرے خانوا و سے کے چھٹے اوشاہ ۱۰ میں ایک کرنڈی باستی پر حاکم ہا ہے۔ اس باد شاہ کا ہمارے سندھ سے کیا دابطہ برسکتا ہے واس باطھ

قیفر کے دو سرے خانوا دیے کے چھٹے اوشاہ ۱۰ سیدید کے نام او شدی باطق پڑھالیا ہے۔ اس اوقا ہما سے سعوع سے بار ابطر پر ہم بدیں خور کریں مجے سند اور سندی میں بغوی رابط توہ نواہ دہی ہی رابط ہواس موقع پراتنا کہنا کانی ہے کہ ہمیر ڈورش کا نول ب، زمان کا طوالت کے دوران میں کوئی بات بھی مکن ہو کئی ہے مقر کے سندیوں کا مقر کے سندی سے توضر درکوئی رشند ہوگا مگر ہمارے شند کا مصر سے کیا رشتہ ایمی نو ہم کو اور

وسنادبلین لا الک اسی، مربت علی الارمند با لاسسلام مربت علی الارمند با لاسسلام الاحتدال و بین ادر مربت الاحتدال مین العدال مین العدال مین الاحتراب مربت الآرائ سل مدال مین الاحتدال مین الا

تیرا باپ مرے الیک فت به مرکساری دین ایخ باند عوس میت مجد پر دے اری می و اس کے اند عراق ادر مرآد کی مسرر بن میں مجھے باتی کا ایک چیٹر نہیں دکھائی دینا شام ان محالی حیزہ اور منو آیا دنے ای استبال، معلوم ہوتا ہے کو ان کو پہلے سے خبر تقی ۔ معلوم ہوتا ہے کو ان کو پہلے سے خبر تقی ۔ مال دو بہترین راحظے سامحد تول تک ایک معلوم ہوتا ہو میں کے معابد تلے اسمحد تول تک ایک معلوم ہوتا ہو میں کے معابد تلے اسمحد تول تک ایک کو کیا ہو ؟ ہر فعت اور دلیجی کی ہر چیز کو ایک ایک ان اور میدہ ہوتا اور کیک جا کہ اور کیا خورن متدیر، بارق اور تنداد
کشر دوالشرف ت کے باشد کے
انقرہ میں جاب ان کے پائی کر بول
سے بہ کرمشیری دریا کا پان آ آ ہے۔
یہ بیت دوز میں بکی آرام وہ مندگ کی بناء
پر اُسے کعب بن امرادرابودواداللادی

اهدا المنوردق والسدير وبارق قا دقعر فى الشرفاسته ن سناله حقوا ما دفتر است بل عدلب له هر منا كم اله تراب مجى؛ صن اطوا ب ارمن تح مه ها د فبتب عسنه ا كمب ب مامة وابت ام دوا ح،

سنداد متعاقران د فررایک نهری نام جس کے سامل پر ایک تصرفه والشرفات و اونی آن ربون والا) کھراتھا۔ معلوم نہیں دہ بالکل نابو دہوگیا با املی تک اس کے آنار باقی بر بیکن منبقت میں وہ مقصر کے بان اوراس نہر کے پہلے مالک یا کھوٹنے والے کانام تھا ۔ جنانچہ یا فوت نے معجم السبلدا ا مس مکھا ہے کہ -

مروف این تاریخی ذکرکیلی کربان از این تاریخیات این تاریخیات این تاریخیات این مین ارس کے بارہ مرزبانوں نے ارمن عرب کے متعمد ان بی سے ایک نخت بنا اس نے ارمن کرت و اللہ میں بر ایک مین اور ایس کے آس باس پر کا در اس کا در اور اس کے آس باس پر داند ہوا جی نہیں جمالوم کر داند ہوا جس نے در آیت میں در توں تیام کیا اور عارش تربیت در اللہ ہے، در وی اس قیمر ذوالشرفات واللہ ہے، در کا ذکر الل سود تین بیغر نے کیا۔ ہے۔

متزہ اسنوانی کو گونت اور سنداد کا زائم نیں معلم میں یکھلی ہوئی بات ہے کان دونوں کا زمانداس علاقہ پر بنو کئم کی کو مت قائم ہونے اصال بی بنوایا دی ہے۔ بنوایا میں بنوایا میں بنوایا میں بنوایا میں بنوایا ہے۔ بنوایا ہے۔ بنوایا ہے۔ بنوایا ہے۔ بنوایا ہوں بنوایا

اید ادراد و صدر کمنیمی

آذالشئ (من)سيدا وآوا

شه - امل ين علم جميا ہے -

المشتد وصلب مقوى .... الأج كُرُّ ابونًا يسخت بونًا . في بهذا - في بهذا عالب بهذا -

ندَه آوكمهني بي سنديوكوغلبه ورتسلط حاصل جوا - سندآو اكيب سندي فانع عرب كانام تقا- سندآو أكرم بسندى تفا بمكرغان اس كانبان ده تعي جيد عواتي عرب بولنة حقط +

> لاستامن سکر المزصان خامند شاخ کی دخاسے بوشنبار دلم کرو۔ آزی نصان جشتس ا فسعساس، زماسے تیمٹر صباح تک کو بلاک کروبا۔ سن بعب سکسیل سبزنامیے حاصکا حکومت بہن ماصل کرنے کے بعد د، دکرم سب سن خالف مجدت میں دہ مرکبا، یرم نے دال کھٹا مٹرلیٹ نخسا،

ایسے اتنار کی بدولت عرب میں مشہور تفاکہ ایک تبق نے چین تک کوفتح کیا تھا۔ ابن خلددن کواس پراعترون سے۔ وہ یہ کہا یہ آن سے گذر سے بغیر مین تک کسی فوج کی رسانی مکن نہیں ، ایران بین تخکم حکومتیں تھیں میں کو پایا ل کرنا تبا تبحہ کے بس کی بات نہیں تھی بھی واقعہ بہ ہے کہ طالعہ ق م سے سطا تا تھے۔ بھر سال تا میں کہ بہتو م فاتحانہ ہی ق م سے سطا تا تھے۔ بھر سال تا ہے مقال ما تک مرت کے علاوہ ایران کی باق ایران کی بات بھر ہے اور دور دراز مالک میں ان کے چین میں گئی ہو یہ وہ می مورست مال باتی ہیں ۔ کہن قران کے تن مرت کے بعد مدانے فرابا :۔

میں سیل عرم کے ذکر کے بعد ضوانے فرابا :۔

ا ورہم نے ان کے درمیان اور ان بستوں کے درمیان جن سی ہم نے برکنیں دکھی تھیں چند نایاں بستیاں ماکل کردی تھیں۔ اور بنی دمبتیوں ) میں مسیم تقدر فرما دی تھی۔ کران ہی چندرا نبی اور چندون ای کے ساتھ میرکولیا کرویٹر ان کول نے کہاکہ اس ہمارے رب ؛ جارے مقومی کو دراز ترفرا ہے سے اورانہ کہرکر ) امغوں نے اپنی جانوں پڑھا کیا۔ اس لئے ہم نے ان کو باتیں ہی یا تیں بنادیا ، اوران کے پُرڈ سے برزے بجبرو تے۔ بے حک اس قدم میں ہر بہار لینے والے تھرکوڑ اور کے لئے جرت کی نشانیاں ہیں جہر ہے۔ تبای آبا با شیک اور آخری سبب بی تعاکروہ اپنے مک کی معاشی خرابی کو سهد کراپنے ہی ویں ہیں جدو ہدکرنے پردوروراز مالک ہیں جابسنا جا انتخا مکن سے قلبت ہیں پرانی عرفی ہوئے ، ور تمہری ترم خط کلفنے والی میں قوم ت ابو دلف معر تین مہلبل نے طاقات کی تھی اداکو ل کے سل سے ہوں من کا آبار رہ سیا ہیں تیا جہ یا اس سے ہمی ہلے کے ہوں۔ شد بل کو یا م کان ہے ہمیں ابل قلبی نے دیا ہو۔ مین امول می سے ایک تحقیل ہے۔ بیاس نام کا جازی کلفظ ہے ندیم مین کلفظ شرحبل ہوا کا ۔ بل کے معنی آبلی زبان بیل آفا کے میں ۔ مقد بل کے معنی ہی استدی آقا۔ بیٹم خالیا کسی سندی آقا۔ سے آبا کی ساندی آبار کا ، بہت مکن ہے کہ بیات دی وہ خص ہو جہ عولی کہانی فیمرصیات کا نام دیتی ہے۔

المار الماري الماري الماري المستقد الماري المراد الماري المراد المرد المراد المرد المرد

البيئ - امل سعمعلوم إوكاكر :-

یہ۔ ہم حنس فوم کی کھوٹریاں ہی ہیں، در میں منبس کے خاصص ترین مفود نے ورب کے برزیرہ نما میں پائے جانئے ہیں ہ (۱) متصرقبل فراعنے کے مرفنوں میں ) (۱) فاتین کی دادی نطوت میں (۱) عراق کے عل آلمبید، (۱) عندمدے موہن جو درومبیں ،

تند اسی بینس کردہ کا نام تھا ۔ ہندا درسند بین اس نام کے دبیوں بی بسنے دائے ندیم تروگوں کی بابت مربوں کاج تصور تھا، منسبعلوم ہوتہ ہے کہ می برمبی ایک نظر کی ای جائے ۔۔

بن المتعاق والمتوني في في کہاکہ مام بن او تع کے فرزند کو تش نے ترس بن یانت کی برق ترنسیل بنت تا ویل سے تاح کیا حس کی اولادیں طبشه، تند اور مندين ، ادر قولمين عام نے اول کی دوسسری بینی بن ے خان کیا ۔ جس سے مصر کے قبلی یدارو کے منی ز کہا جا تا ہے کہ تبغ و بربر مصری ادلادی، اور فوَمَا في بَنْد وتَنْدُكُو مِهُ رُبِّ إِد كيا دول واسے اسی کی نشل ستے ہیں۔ حفرت بن عباس (المتوفي شارم) في كما عرب ادر فارس رك قدما) الدنبلا اوربند اورتدسك سب سآم بن نوع کانسل سے ہیں۔ دردبت بن ماآس كر مرادي بوراسا ے کا کرند ورسند ہے ہیں۔

(1) وولامري باسادة عن اس اسعاف) خذكح كويش برحام بساؤع قرينسيل ابرای تاویل بن فرس بن بادن ، بن بوج فولدت العشتعالسدوالهن فنيا بزه مون \_ وننكم موط بمب حام بوند مسترُ تابطِ بن مرسِب سيانظ ولاستاله العينانية معر رج منه ويقال اد، مصرائم ولمساد اللبعا والبربر،وان مشوطسشا مأرالي المي السند والمهسند راك العلما من وللعادم الما) رور دراسداد عن امن عباس) مثال العدب والغرض والبط والعسند، والسند والسند من ولمدسسام بث نوع (نا ١- معا) رم راساده عرصه بنالسائب تالالهٰ دوالسد بن نوسَيْق ساء وبن جها براد قبر رعاء بن یقلی بن عابربن سٹا کے بی آفیر دادنیر) بن یقلین بن عسا پر بن ارتحار بن سٹام بن بن سٹ کے بن ارتحار بن سام بن نوح کے۔ نوح - ج ۱ صفال)

ع بوں کے دوخیال بتھ، ایک گردہ ہن کہ و سندکو بنوم آم بین اہل محسرادران کے ہم نسلوں کے ہم رسشہ خیال کرنا تھا۔ دوسراگردہ ان کوعولیا خسوم اجنوبی عرب کے باشندوں سہا تی نقطن کا ہم نسل قرار دیتا تھا۔ چونکہ دومرے تول کی سند حضرت ابن عباس تک منہی ہوتی ہے۔اس سے خاص عراب خیال اس کو قرار دیا جاسکتا ہے ہ

بنومام بینی مصروشام کے قدما اور بنوسام بین عرب اور عبرانیوں کے اصلات و دنوں بحرشای گردہ کی شاخیں ہیں جو بقینا ایک زمانہ بین شاہدا ہمد اور بنوسام بین عربی اور عبرانیوں کے اصلات و دنوں ہوشای گردہ کی شاخیں ہیں جو بقائی ایک زمانہ بین ساتھا۔ رے ، بوں سے ۔ بعد ہیں زمانے کے نامعلوم اور ایس بیر وونوں و وہوئے ، بھرعوماً باہم مدغم بھی ہوتے دہیے ۔ قد لمے سنتر مدی ہم کو سنتر کی است مقروع آب ہیں بھی ملے ہیں تو ہما ہے ۔ لئے جا انز ہوگیا کرسٹ کرت بعدت کی بجائے تھروع آب ہی بعد است ندکی کے بہت کا مش کریں ج

ہوں اور ہودوں حدات ہوری وہ مادیوں یہ پرسے ماروس میں ہے جس معدد ہوں ہے۔ اور ایران میں دکھا سکتے ہیں۔ اور کھی ہوتے التادہ کا است کے معدد ہیں اور ایران میں دکھا سکتے ہیں۔ اور کھی ہوتے التادہ کا اور کھا تھا۔ تاکریٹی مبت کیا جاسکے کہ دادی سندھ کے نوشتوں کو مسندکی مد دسے ست زاد کی زبان میں کرنے کی کوشش مناکام نہیں ہو کتی بشرط بکرا ہوا کھم نے شاید و بابداور فالم او افلا با کے زورسے مفروضات کی دو تھیم اسٹان کا ذیل کھڑی کو دی ہیں ہم انھیں کو گھور نے شدہ ہیں ہ

### والعرب فالت المان المانيام

من بیں وب بہل ہل تھی اسول اور کا بھے کے اڑے اور کیا کے علاوہ اور بہت سے توگ مبی آئے موسے تھے بیکن ان تمام لوگول میں جینے میں ہی ایک اتنبی متعاجب پراکٹر **وگوں** کی می میں معور نے مگنیں اور میں انجان بنا منانی مصنوعات اور دیکٹر ننسوری شاہ کاروں کی طریق متوجہ وحاتا کیمجی کھیا منى كنشر بريخ بن مجهة بين رئيس ادراس وفت ايسا منور مونا بينيه ول كي موني بري مرسادن كي بهار فرب المناع أمندا في بين

رہ بڑی دیرنک بھارفا نامیں محوصے کھا متے جب باہر خاکواں دقت میری مالت اس تداشان کی اندائق جس نے پناسب کچرکسی مے نڈوکر دیا ہج ى معرفضاتى ، كمسبت كعليان ،سنيكرون مين منافر ، ير ندامتنان ، ديران ، واديال ، غرضبكرابي سخان كتنى بيستار إدين يدرد بمرس ادشين ميت سقى، وك تصاور حوالكيزم واور شامين عبن كرية تعليال اوربيان كي العصر إدراستقال كي غردرت مداس وفت الله ملمان كي أجراء الله على ا حول مب ان تنام متي موتى باتوں كو يا وكر كے دل ميں ايك بلى سى بح كمى تتى اور ذين ميں تناعظ ان كى دومبزار سالر قديم تاميخ كے رومانى واقعات كا دستنسر

الله كاسمنام كاتفوركرك بهاس كع سانة بيا ايك صدى قبل سورج دبوا ك مندرك مرده بهن سى خوب صورت عازب ادرع وقديم كى يادكار إلى مع دراتم به مع دراتم به موا ادرار وروكا ماحل مع عب برجول سامعوم بو- ارتكا- بعرطية بلة على يونان تاريخ دال ابرين د ٨ ٨ ١٨ ١٨ ) وكي رود من كى پندسلرى يا دائي ست ك من جب اسا ندر في كربا مخالواس زاد من سوسة ديونا كے مندر كا مجارى تعبياء موقى بهال حكموال مخال اسكندر کواس در میں ٹری مزاحمت کرنی پڑی تھی۔ اور ٹری حرے زیمی موکیا تھا ۔ بیال تک کھان کے دیے پڑھے تھے کتبہن قسمت کی یاوری نے بہاں ہی اس کا مات دیا ہ ہونانیوں کے تلے ہے ایک وصد کے بعد سے مالار نسے إسے میں کہیں کوئی پتہ نہیں جلتا ۔ آھے چل کرم کر آدیج نے کچھ والے طنے میں تو وہ وجے نامنہ کا مسرة كروب الكن تلد كامل إن كا ع تك اربع من كر مراغ ندل كا و دى سده يرجب وس بود وادر فرياكى تهذيب وغدن كالم يول ريا تفاء مل شان عالمي ادران ان إسائش كا تمام برياني مها مني ، راس دورك آثار ادر هرزنغير سي المدهمة ان كامقا باركما ملك تو تعريبي اس كات كاتف المراب الم کے یہ العدم میں اس دور کی یا دکار ہوگا۔ پنج نامذے یہ اغدازہ لکا یاء مکتلے کجب محدمین قسم نے دادی منده برحا کیا آواس و تت سورے داوتا کے معروان قلعه مثان میں نوب پہل ہیں ، جب وبوں نے تلقہ کا مامرہ کیا توب<sup>ہ</sup> مارامہ نے بھی د نامی مقابہ کے لئے قلعدکی ٹری منبوط مورچہ بندی کرد کھی <mark>۔ بھر ایکے روز موری چک</mark>ے ہی زور شور سے جنگ پورمی اس دوران میں ایک خص نے مان کی کرفلوں سے بھاک الناجا إلى تقارَع اور سے اسے گرنتار کرلیا ، بھرائ خص نے دریا کی م نب ظعه كرشالى نفيل ك اس حكم كا يسنه بنايا جهال مزيّد ، أسانىت كعودى مكنى متى - چنانچ عروب فيهال كيد بهت برى مزيك كعودى اورودتين ول مين شهر بناه كى ديوار كر برى اور تلعه يروول كالنبضة موكيا +

محدين قام كرمل محربعة يقله جيد بهيشك ليرخ خريز جي كا كعا ابن كي تغا رهندز عن الانفتح واددا ورالم وركدام النك بال متحدد موكر سلطان محود طواری کے فلات بغاوت کرتے ہی قلد ملیان کی ایری کا مجراکی ٹرا دردناک دورستر دع جوکیا نظا۔ ابوالفتح کے اتحا دی دوست انگ یال كوب ورك مقام برط فى فوج ل ف كست دى والإالفتح في تلفه لمان كوب د فاى مدهد بنايا - لكن الدرك عامر ك بعد غرافي فعد برقاب في الم من که برک دنمی نهادم گل باربرک دنهاد و گفت بل

دوبیر کے مہر سے سے ذارہ مجرف میں ہوئے دنیا کی بے شاق کا جیسے اتم کردی ہی۔ اور میرے قدم تہا آپ کے اساس سے اور بڑی سے انور ہے سے دیکھ کر سب سے ذارہ مجرف اور بی وسے نظرائے جنہیں قرب سے دیکھ کر المراز تھر کی نواسون تا ہور کے مسلون ہیں ہے۔ اور کی مسافت و اور المون کے مسلون اس بھرا کی گوئیں میں نے پہلے پہنے کے وہ المربح نے بالا خلانے پر پڑھ کرائی ور مین سے جارول طون دیکھا قدور دور کے مشافات اور شہر کے خوب صورت منظری نصو پر بخابوں کے سامنے ہی تھی گی ۔ شہر سے کوئی جا مہل پر دریائے چناب ایک بے سفید فیتے کی ماندر میرون ارول کے درمیان بل کھا تا ہوا ور دور ہے مسافت کے گئی ۔ شہر سے کوئی جا مہل پر دریائے پر بڑے بڑے ان اور کے مسافت کی تھی اس کہ سے تقریباً سافت کے ماندر میں اس کے سوبرس پہلے تیموری نسٹر کے حلیہ نہیں ان کے میں اور کے سوبرس پہلے تیموری نسٹر کے حلیہ نہیں اس کوٹ بی اتنا ہو جو بہر کہ نسلوں کی سامند کی میں اس کی مثال و میں مثال کہیں نہیں مثل کی بہر تعرب سے دوران میں اور کے مربو میں مثال کہیں نہیں مثال کہیں نہیں میں کہ ہر تعرب سے ترکی دوران کی مربو میں کہ میں اور کے مربو کہر کر دیا ہے۔ یہ میں اور کے مربو کو دیا کی میں اور کے میں اور کے مربو کی کوٹ کی مربو ہمیں ترکی میں اور کے مربو کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ

ك ( مبنكيول كي توب جراحد شاه بالي ياد كارس ادراجك المردى مال روور تصبي

قلعة لمنان پر انگریزدل کانسلط ہوگیا۔ مان ولکی نے فلعہ پر انگریزول کے تبضہ کے بعد س کانفشہ س طرح کینچا ہے کر حقیقت اُ حاکم ہوجا تی ہے۔ دہ مکت ہے:--

و نمب کہ ہی ات کردیا ہے، تا یہ تا کور ، مجا یا حول بیش کرتے ہوئے ہی الا ترکا کا مد نکا رکھنا ہے ،

الم یہ کہ ہی ات کردیا ہے، تا یہ تا کور ، مجا یا حول بیش کرنے ہوئے ہی الا ترک کا المد نکا رکھنا ہے ،

الم یہ کہ تا ہے کہ دولت اورا شیائے نوروا شی و سائٹ کی منڈی ہے حس کے بڑے بڑے گودام اور مال شال ، قالین ، اسلح ہے ہم سے من کا شک مند حک اور مندی کیٹر ہے ، شال ، قالین ، اسلح ہے ہم سے مندی مندی کردیا ہے تہ خالے اور نہ بالے برکتی ہنے ہی ہم من کا شاکی کور کی ہم سے اور دو بھا میں میں کہ اور میں میں کہ اور میں میں کا شاک و میں مندی کور کی اور میں مندی کا میں اور میں میں کہ تصویر میں آنہ ہم میں بی کی تصویر میں آنہ کی میں اور میں میں بی کی میٹی رکھیں اور میں سے دو اس میرے قالو میں نہ در ہے گا



ملتان (عصب داریه ی بادی

وان دوال وداني









رودل سف کے آباوہ درزہ حصاب اللہ را ی جائم وج







the state of the s

#### پاکسنان شا<sup>ر</sup>راء ترفی بر



عتم عتى ما بي المدري



# زندگی کی جن خطبکیال

نام ہے تیرا شباب اور کام ہے تیرا شناب متاجه ان بحساب و حاجيان بخواب

كمول كريشي من ادراق طسلاني ككت ب ایک سے جو جار لیتا تھا وہ اب لا جا رہے! دی تیریا ری گئی مجنٹ گوبھی کی تھی ،مولی کھینچ کریا ری گئی

تبتوں کی سطح نا ہموار ۔ " ہموا ری گئی

بِعا وُلِے کریے یں وہ لڑنے کی شب ری گئی د و خریداری که مشقِ تجوت پیسنرا ری گئی

زندہ إو اے سات أكتوبركمتى انقلاب

لول يُورا، بول سيا، نرخ برخور دارسي

اَن كي الشكل مرداني ہے نسو ان منسين لوگ دیوایے سہی، مرغی تو دیوا نی نہسیں

ممى ين كفيراب فينهي من ووده من يافين سم نے یہ ماناکہ انگوں کی منسراوانی نہیں۔

ملت بيضاكو اندابي نقط دركا رسمي!

نقش جو وصندلاتها ركراكهاك أجلا ہوكب ا كي بي كرو ف مين سارا ونك سبدها توكيا

شهر كا نقشه الجبي كياتها ، أبني كيب محركيب

بردُكا ن شقات، بركم إلى المعلام بهاريج!

، ولچراشعه ار اونچ پیاد غانب ہوگئے العراع كتين من سے جا رعن أب موكم

فلم کے دل محبینک موستعار عائب ہو سکنے بَرْر الْحِيرَ كُي وه رشة وار غائب إو كُنْ

:ب مرت ليم ك أوبر مزاع إلى اسع ا

ينى سبجيزى ابإن محمرواليون يسندس لڑنے والے اپی اپی پاکیوں میں بندہیں

ساليون من بتعاليون من ، جاليون من بندين بدز إنون كى زانين كاليون بن سب اي

منتری مشیارے، نوجی جوال تیاسے!

انی انی را و سے آگا و پہتدل ا در سوار خریس خرستی ناشیور آلٹ میں نخوت کاخمار فسط کے پیکر میں " فلم و چلم کے امید دار کتن بیری تبریب و و آوالڈ انگی کی قطب او ایک پیکر میں " فلم و چلم کے امید دار ایک ہوئے تا ہے ایک ہوئے تا کا و دیجہ واستار ہے !

وه كمين تمريخ خلوت خاسف والى كاثريان كركا ملبشهم من كيسيلان والى كاثريان خوز مهكتي راه كو حبك والى كاثريان أو مد مون بيلون كر سجي كلان والى كاثريان خوز مهكتي راه كو حبكات والى كاثريان

یے نمائے اب سر بازاکیجہ دشوار ہے! مغربی چم چم سے کم کم نا زنینوں کے لئے عاشفوں نے بھی نحانف مارکسیوں کے لئے "جر با زی کا و تعاجن کے مینیوں کے لئے "جر با زی کا و تعاجن کے مینیوں کے لئے ا

البينة إئيدارة ازك مزاع إرسي

و وجها زی استهاد الی بنام انتسال مولوی گفتیرے سجد کے چند مے کا حساب برگیوں ، سنیاسیوں کے نسخهائے لاجواب جا کہ است کے شاہب اب مگرد ایوا د کا مقصد فقط و ایوا در ہے ا

در پناموں کے بوخفیہ درہم و دینا رہے کے مندر تع یفے تو کچے سمندر بارتھے ہوتیوں کے بارتھے ہوتیوں کے بارتھے ہوتیوں کے بارتھے

اب يرسب وولت مت ع ملت بيادي ا

کوئی بندتی اباسی افای آشندی بنسیس اب زمینداری بن اضافان و نشنیدی نهیس اب زمینداری بن اضافان و نشنیدی نهیس

جننا بچورس اومی ہے اتنی مورس کانسے ا

گندم در بند ، جروں سے عیساں موجائے گا جرکی ہراہدرہ سونارواں موجائے گا ۔ کبا خبرتنی انصلاب آسماں موجائے گا ۔ یعن اَن اور دَعن انصیب دوشاں موجائے گا

کھیٹ کیا ، عزم ہواں سے دیت مجی گلزارہے ب

سله زداعت کی ایک بنجانی اصطلح -

#### غزل

#### فضل احدث كريم فضلى

باوجوداس كيمى ظالم مرى جال بكرنبي ف ركيا، كوتى خريداريهان به كهنبي سوچتار ہوں کہیں جائے اماں ہے کہ نہیں بیج میں مرحلة وہے و گماں ہے کہ نہیں ذره ذره مرى جانب مراب كراب بھر گلستاں میں وہی اُن وامال ہے کہ نہیں تیری دنیا میں سکون دل وجال ہے کہ بیں المندس سلسلة زلف بستال بكرنهين د کھنا ہے، طبیت یا گراں ہے کہ نہیں كوئي ديجي توكيم مندمين زمان ہے كنہيں وميں بركه نہيں، جان جہاں ہے كنہيں كيه خبري تبع اع مُردوا ل ہے كنہيں كون جانے كغم زليت وال ہے كنہيں تهدير انصاف كركبدوكريال بحكنهي

كج ادا كرنهين بن تيال كرنهي دل سے خود لوچھ کہ توجنس گراں ہے کہ ہیں كباتيامت بيك ذري كالجى دل لوط كيا دل کے اندری سی منزل سلماتے یقیں شرم اپنی سرمِقتل مجی مجھے رکھنی ہے لومبارک ہو، گری برتی ،نشیمن اُجڑا تونيسب كيه توبنا إب خدا إلىكن ياؤن بين كيون نه مجلارقص سلاسل موتا ہمنے مانا کہ محبّرت ہے مصیبہت لیکن میں کچہ اس طرح تری بزم میں جو بیٹھا ہو<sup>ں</sup> بے دفاہی سہی لیکن یہ ستاؤ توسسہی كتخارمان بي كه يامال موت جات بي يرسا ہے كەغم مرك نهبين جنت مين تم نے دوبارکہا ہے جو" نہیں" سنسنس

ہرسخ فہم کے دل کو یہی ترطیا ہے یہ جوفضلی تراانداز بیاں ہے کہ نہیں

#### شان الحرحقى

اتی ہے نری یا دہا ہے جیسی بدل کے ابنک مرے پہلومی وی دردیں کل کے وحشت میں ہی پڑتے میں بہت پاؤل میں کے گویخے تھے فضای*ں ترمے فدموں سیکل کے* بینے میں زمانے بہرت زھر۔ ماکل کے برصة على المرين كابول كردهند لك بجردل کانفاضا ہے کہ تجیب کے سیال کے ہم دھوند نے والے میں اسی منگ محل کے نغم جلے آتے مں بہاروں سطھیل کے کیا چزنے میں مری نخیال میں دھل کے رہ جاتاہے بارے نری یا دوں سےبل کے ہونے میں کمال کم نری آغوش میں لیا کے یرتے می گراپ کچھ یا وُں سبھل کے

اندازمیم وسمیں مرے ربگ غزل کے ہاں دورز مانہ کوئی پہیانہ بدل کے خانف رموں ارباب خردا بل جنوں سے إتيهبي ابسازوه نغي جردم نص اب اوركو ئي ذكردل افزا وول افروز کچداب بی نینمت می خیالوں کے اُ جا لے یا د آنے لگا پھرو وسکوں تبری گلی کا آنے میں جال سے کل ونسری کے سندیسے کی آب د موای بنہیں دل کا گزارہ مت اوھے کہ تی کے وہ برا دسے کمے وه دل كه را تماترى قرب مي مجى بيصين اے دل بیننا دسرکے آلام دوروزہ وبيد تووفلين ول اب مي كرزان

البش دهاوى

وفت افسار ہے، انداز ببال میں کمحے تم بوعنوان ، تغزل کی زیاں ہی کھے والتسك سازكوسينا فأشب منافراون تمنيس مو، نوا ندهيرون كاجهال بلي وقت رفتا ربدلنا يعمى فكركه ساته ذہن برگاہ سیک ہگا ہ گرا ں میں لیج اك لمحين كئي دورسما جاتين إ یوں تو اکے شیمک برق گذراں میں کمھے شوخی رم کی سیس یا دمین دسل ماندس شوخ رفتاری جا دونظراں ہیں لیجے لمس گلبرگ سبی ،سنگ گرال بارسی صلة وسسلة سودوزيان بي لمح یوں جکتے میں مرے ذہن کے ورانوں ا جيد مضى من المبى شعله بجال من المح ناتبے مانے میصحب رائے ایرکومپیم کسی دلوانے کے قدموں کے نشاں میں المح زمزے سازرگ جاں پی محلنے دواونہی سم كومعلوم مي شمشبروسال بيل لح غم كى صداوں كوكيا عرق صبوحى، فاور جانة جاند مرى جانب كران بيلح

مرى فغال نے كيا أثناجان سے مجھے زيان مصوراكم كامكرفغال سيمعي كياب الرجنون طلب الريس انده دكهاني كيدند وبأكردكا روال سيمجي سجدر إمول ميس بيكارى جنول كوفريب بهار كالبى تحجدا ندازه بيخرال سيمحي بهت *ویز مخطون کی زندگی صیبا د* بزارت كاسبت عياشياس محج بونت جلوه گری برم نا زمیں توسف حیاب کہ کے اٹھایا ہے درمیاں سے محب فنلئ عشق پرجيتاموں، كوئى خض نہيں کرزندگی ندهلے عمرِ جا و دال سے مجھے روطلب سے کچھاس طرح کو سے ایموں کہ لوگ جان گئے اہل کارواں سے مجھے يهان تكاوتماث، والتحب تنسن ببت حجاب المعاسن مي درميان س محم دل دیجرنه بوئے حاک آج می البشس نجات، دیکھنے کب ہوغم نہاں سے مجھے

#### ضيراظهر

وجدين رّص كنال، شاد وغزل فوال كيما مم نے آروں عجب سحدر بہاراں دکھا چنم شتان كوسهلاني بوكسبركي رنگ شادانی فزمت کونمایاں دکھا کثرتِ لالہ وگل، سرودیمن کے باعث جو تخليل مين اكشهر بنكاران دمكها شاخ درشاخ شگونوں کے مکینے چیکے خواب و خواب ستارون کاچراغاں دیکیما كمشده يادف م كروهي بدليس دليس جولت لمحول بيرعكس أيخ جانال دمكيها حجلہ ذہن میں خوشبو کے وفالبرائی جنس آلفت كورناك كل خندال ومكيما كيت بي كيت تمناكي جزيرون سوامه كيف بي كيف فضاؤ ل من يرافشال وكيا وسعت ديهي كياطرفه عطام أظلى م نے ہرزگ بیں سوزگ کاطوفاں دکھا

#### سراج الدبن ظنر

كربينبل وكل سيس كسرطع جے کی آواب کے برس کس طن نفس من يه شور حرس كس ملي يبال تك بونى دست كس طن كرين ايك آبويه بسكن طع كسى كثميب نغركس طن ك عدون المتيب كسطح تنجعے را س ایا تعنس کس طح ديشهر بإروضس كمطن بواصفرے بیریہ درک سطح مررے رہ ویم ش کس طح مروش سنج مگس کسطح نظر بوكوني ذوررس كسرطح توباتون مي آنابه رسكس لع كەنىكى يىر موپىش دىسكى طع يه الدُورگياس كودُس كسطح خفريمي سلامت بهرعش

دم شوق صبط موس سالحة تعاذب بيم بخوارس ليهار كونى قانسنا لآرزو كانه ترى دُلف كو مُعِوضِ بال بَيْسِ سائيب دليس بزاروض م محلی مبار<sub>ج</sub>ی بسری وقع میں وكمعامجسكوا ئيمصرحا منتسراب بنا بے مزی روح آوارہ نو یں سبوکفسی ہے داد کو کھٹکھٹا ازل مي توتعا صفريان عدد ئېلىمىرىكهان شى دويان ب كهان شيخ شهراوركهان ترق مذمون زرتيحتن عببتك غزال محل وكل نه بوتي بوموضيع شب ر جرزم باده سي بم ستعد

### مشرقی پاکستان کے لوگ گیت

ستبد المجدعلى

فطرت کے نما جی جادول سے تووہ ہرجگہ دوچارہے۔ مثلاً رہ بے پناہ بارش جو سال یہ آٹھ ہینینے موسلاد سادرت ہے وہ ذخار ورہا گنگا منیکی اور بہم ہنگا اور بہاں کے اور بہاں کے اور بہاں کے بہم حقائق جو بزدیات برح وی ہیں اور بہاں کے باشندوں کے دوں پر گھرے نقوش چوڑے ہوئے میں ۔ باشندے بی ایس جو قدتاً ذکی اور حسّاس ہوں مجم جسیر شیال کیا جائے کہ ان میں اکٹر کا کام ہی اُرمین کی کا مشنت ہے بعنی قولتے فطرت کو قابلیں لا ایان سے رفتاوں کن اور بہاں کے کاشنت ہے بعنی قولتے فطرت کو قابلیں لا ایان سے رفتاوں کن اور بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ شرق باکستان والے واقعی قدرت سے بہت قرمیب میں ۔

ماه نو، كراحي . خاص نمروه ۱۹ اهر نے ان کے متعلق اکھٹا ون کیا کہ: زبان کی ساملگی اور فکر کی گہرائی اور بولوں کے رسیلے پن میں ان کمیتوں کا دنبیائے شعر میں جا بہ بیں علم دعوفان مجی اسى قديم جس قدر شعرت ميد جب وكول كي توجد اوهر مونى تواليه كميت كنه والول كود بعد أيكالا الدحيث وكما مورث ليكن إا ال استادول كي تو وبہات دیہات اپن وسیس الا ہے موں کے اور دیا کی نظرے اوھل میں اس کے گیتوں کی بہت کا ندازہ اس سے موسکتا ہے کہ ایک ضلع کے گیت مجمال میں مَدُ مِن اللهُ كَاب مِن سماسكين كَر اصيمين سَلَم كَلِيْةِن كو المين سُلُوكية كا المين حَرْث كيا كيا هي رائم اس موري جائزيدي بروشش كى جائي كراً أبين كوكم اركم مركا وَل كى مراكب بسنعت عيدتها ون كراد ياجا ...

وك أييتون مير مقبول زين جشبال جداس فانم مجاه ميصتق بين اوريس لفظ جواريم أما" مرسمي باياجال بي جهان اس كمعني مبي باني كااتزنا چنانچه يركيد مي شن كينواي افجي حب بات ان كانتي باد پرنيع جاربي مواوروه آرام سے منتے شام كى پرسكون فضا سے لطف الموزمون موں بیٹریت جب می کا مانا ہے ۔ بیٹین اڑی کے کام سے فارغ موکر، کسان شام کوست آاور کا فیصد دل بہلآیا ہے ۔ بیٹیبالی کی لمبی آئیں اسی موقی كة والكبيم مي كاني جاهي وه وسينا مناطر مسيد موسة أسان اورط ال طايل وريادك كي ياوداني بي اورايك سمال بان مع ديتي بين وسك كاسف كي عصصیت به می است به مرول یا ما جا ایجاد و از او به کمینی جا ایجس مرولد از کیفیت برا موقی می برول جا کرادر درسه عرف كيداداك جانات مع مي و رود مال عبى وروم موا ولى ادر ول كور عيارت محلك اداكيا جانات،

آئ بهال کسی ایکال کدارا کسیول و آکرا ، به تو بید نام بیشیان کا بی لیاب آلب بلک بعض تواجع برگالی وک گبت کے متراوف بی سی مجود

به كا بقيال المركى ايك وص من به جريز من عصر الله المراس المراس به الله الله المركمة والمسكمة من التي المراجة المراكمة المراس المراجة المراكمة المر ے شہروں برسمی لم اوا۔ ان سُروں سے اخذا نیج سے در ایک تیہو گرامونون کمپنی نے اس کا ایک ایکارٹی بازار میں مبنی کا مجام الدین کا کا اموا

ایک بعثمالی کرے تعربواس وک س کرجموم استے اشتیان بڑھا، انگ بیدا جونی اوروں بھٹمیالی گاؤں کاچرچا پرجگہ جونے لگا-ایک بعثمالی کرے تعربواس وک س کرجموم استے اشتیان بڑھا، انگ بیدا جونی اوروں بھٹمیالی گاؤں کاچرچا پرجگہ جونے لگا-

(4)

مہاں یہ اِت واضح کرد بی ضروری ہے کے جیم الدین اور دوسرے شہری گا کوں کے گلت ہوئے صفیائی ہوبہودہ چیز مہیں جو بارتیسال یا میں سنگے کے آجی موع مي اكرابنى كتيول برجيم الابتياس بهت كيوزوك بيك كى درتى اورئر آيال كى صوت كاخيال ركھنے كے بعدان كافول كومتمدن طبقول كے سامنے بيش كياجاً ا نه ادراس كے بغیر الدساعین ان كاؤں سے در می والعد اندوز موجی نه سكيں اليكن يہ خورے كر مجتبيالى كى روح ان كاؤں ميں بورى طرح إتى

رتى به، مثلاً يكيت سية :-

اب آلیا بری نے اورے انجی رے ہمالی حرت رہی جاتی ہے شل ہوگئے اپنے است بپهات که بیک<sup>مش</sup>تی کشتی کوبس اب کھینا وابس سي جاتى ہے این نہیں بس کی بات (4) آگے سے کشتہ كميتريخ تهيراكث يان جوال اسكا کشتی کوبصدمشکل كيشش ربى لاعال دریا کے مخالعت بھی بينا ہے محال اس كا براب نہیں اس قابل



معس : المس الأسلام

المرابع المسال

(۵) چپّوکو اکھا رکھ دسے ادرے انجی دسے بھائی بے سودمتی ہرکشش آخسسرکو قضا آئی!

یا مجراس تفکرانہ رنگ کی بجائے سیدھی سادی عبّت کی باتیں ہوتی ہیں مثلاً:-اے ملکوتی بشند، اے آسمانوں کی بری روشنی ہے جس کے دم سے زندگانی میں مری

تری خاطر ہوگیا ہوں میں سسرا پا انتظار اور نیس سسرا پا انتظار اور نیسرا گھرہے اس دریائے بے پایاں کے بار بے بیاں کے بار کی اس میں نیرے گھرکو اور کی کا انسوبہا دفعتاً آ تھوں سے میری ایک گرم آنسوبہا مل گیا دریا ک موج ں بی آتھوں سے مجا کم کاش پہنچے موج دریا اس کو لیکے تم تلک

چىمىكا:

جَس طرح بحقیالی میں مانجی کی مجست کا المہارا پٹی مجور سے ہوتا ہے، اس طرح \* جٹکا " ایک گانے جس میں عورت لینے دور کئے ہوئے مانجی کی یاڈی نفر مرا ہوتی ہے۔ یول تصوّر بھی کا آنے ہیں لیکن اللہ میں برعورت کی طرف سے ایک، دلسوز خطاب ہوتا ہے۔ یول تصوّر کیج کومٹرنی پاکستان کے نمالی علاقول کی مرسز بہاڑیوں میں ایک ٹیلے برجبندو بہاتی عورت میں بیٹ میں میں میں میں ایک مُرشور دریا دُورک بہا جلاجا دا ہے۔ ادھو میں ایک آنے بیال اور ہے ہیں، ادھر ہواکشتی کے دیکین یا دباؤں کو دھکیلتی ہوئی سطح آب پر لیے جارہی ہے۔ ان کشتیوں کھیلنے والے جب بیال کی مانجی ان کے دلوں کے قریب لیکن نظووں سے دور ہے جس کی یا دیس یا خذیر المیں یہ خذیر المیں یا خذیر المیں یہ خذیر المیں یہ خذیر المیں یہ خدیر المیں یہ خدیر المیں اللہ کی مانجی ان کے دلوں کے قریب لیکن نظووں سے دور ہے جس کی یا دیس یہ خذیر المیں۔

تجسیدا طریقہ ہو کئ خیرب آوازیں کی کنٹر تیزاس کانے کو کاتی ہیں۔ اس پاس کی پہاڑیوں اور وا دیوں میں ان کے سُرگونجتے ہیں ا حد اسی اعتبار سے ا اس گانے کی چینکا \* یا حصول نے بازگشت 'کہتے ہیں۔

گیت کامغیرون مانجی سے التجاہوتی ہے کہ اپنے لاتساہی سفر کو مختر کرے ۔طرح طرح بیا دے اپنی خدات کالقین ولایاج آ اہے۔ گھر لمج آرام واکسا کی دلا ویز تصور کھینچی جاتی ہے ۔ پھر اپنی تنہائی اور حریت کا المناک فقت کھینچاجا کہ ہے۔۔۔ اور پیسب اظہار ایسے دنشیس انداز میں ہوتا ہے کہ سخت سے سخت دل ہی پانی ہوجائے :

اومانجی او خوبصورت کشتی واسے بس موڑ لے کشتی کو،اس کھامٹ لنگالے

ہوں دی کویہتے دہنا ہے کب تک اس کشتی کوآخر کھینا ہے کب تک

کس دھن میں چلاجاً امرشاً) سورے دل میں کیا راز جہا ہے انجی ترے دریا بختم بی جوگا ، اور سے مانجی کیااسکاسرانہیں ہے کیول رسے مانجی

> گرام جب می بان بعرن آئی زیمی کشتی نے تیری یا و ولائی

اک ہر ز گھڑ اِنجین لی یوں اکدم سے دل مجین لبات جیسے ترب مرسے



ساری گان اورگم بجیرا:

وك سكيت كے ماہر عبآس الدين سے اس كانے كويں فوبعد دتى سے بيان كياہے الم

ن ابر جهار المهار من ابر جهار المها المراكب المراكب المراكب المراكب المركب الم

طوفان كامقابدكرت بوئ س كادل بوش سے معروبالب و برى برى برى مجليال اور كر مجد أسے كھرے ہوئے ميں - سياه لميري مس كى طرف برستى برياليكن اسك

اه نو ، کراچی خاص نمر۹۵۹ء

چېزوّل كا دُنك كهاكروه لين ي كين نيچ كريسي مي و جوريما دريا كريسينې زندگى گزارتا مو وه طوفانول سے كب د د الا ب يجلى اوركر ك تواس كررات دن كسائل مير، ؛ كمبه سيسر :

یہ بن سان کی ارج بل جل کر گل جا ہے بلک یہ کھی کھے تو الی کی طرح ہے ایک دی لیک ول گاہے ، پھردوس سے بات ہیں اور سابقہ کلنے ہیں۔ یہ خوشی اور سرسٹ اری کا گانے ہے اور اس میں تو الی کی طرح خوب دھما چوکٹ ہوتی ہے اور غم دور کرنے کا اچھاطر نفیہ ہے مضلع زیک پورا در مالدہ سے یہ کا نا محضوص ہے اور ڈھول اور ڈھاک سے اس کی ننگت ہوتی ہے۔

" مجعوّيا "

پانیک گیتوں کا بہت ذکر ہو چکا، اب ذرا آن گیتوں کو لیمج جو کھیت اور کھلیان وادی اور جنگلوں میں مرتم ہیں۔ شمال کے ایک وسیع میدانی علاقے کا تصور کرنیج جہاد) دُور دُور یک دھان کے کھیت کھیلے ہوئے ہیں اور بچے ہیں اور کیا گاؤں ہی نظر کے ہیں۔ ان کے بچے ہیں اور کیا گاؤں ہیں نظر کے ہیں۔ ان کے بچے ہیں اور کیا گاؤں ہیں نظر کے ہیں۔ ان کے بچے ہیں اور کیا گاؤں ہیں نظر کو کہ ہیں ہوں کہ ہیں ہوں کہ ہوئے ہیں۔ ان کے بچے ہیں اور کی منگل کے ہوئے ہیں۔ جیسے بھل ترکاریاں ادارج ، کو وغیر و یہ ان اور کی منگل کی طرف مدانہ ہماں سامان فروخت کر کے غریب کسان اپنے گزارے کا انتظام کرتے ہیں۔

جیے جیے سفر کی تعکن راحتی جاتی ہے اور گھرکی یا دستاتی ہے ، گاڑی باؤں کی طبیعت انہیں کا گذیر انساتی ہے اور ایسے وقت میں وہ محمقاً "کی نان التھ لتے ہیں - پہلی کاڑی والا ایک مصرع کا آجے ، دوسرالسے دہ آنا ہے اور مجرسیرا، چرتھا ۔ اس طرح آن کی آن میں ساری وادی سین کڑوں آ واڑوں کے کلانے سے گرنج امٹی ہے ۔ اس کامضمرن مجمعت کے سیدھے ساوے اظہار پرمینی ہے ، جکسان کی طرف سے اپنے مجھڑے ہوئے مجبوب کے صفور میں ہوتا ہے :

ڈھوڈیٹ ایچڑا ہوں ہرجاتھے کوسی طے مریے مجرب میرے جان ددل جس کی خاط منزلیس چھانا کئے اپنی کشہ باسے گیا آخر کو مل

اس گافیمی براسود وگدان بوتا ہے اور اس کے گانے کے انداز میں کہ بنیت پیداکونے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ چنانچہ گانے کا کے کانے کہ بیک آواز مرسے بھٹک ک جاتی ہے ' جیے ساز کا ارثوط کیا ہو۔ انجان سف والا یہ بھتا ہے کہ گانے والا بہک گیا لیکن در مهل یہ وانستہ یا قدرتاً ہوتا ہے اور اس سے وہی یاس انگیز کیفیت کا المها منصود ہے جونفس عنمون میں بھی بایا جاتا ہے ۔ بھرونعتاً ، گویا سے کچھامید کی جھلک نظراً تی ہے اور وہ اکھر سے اکھر بول بھر صبح مرکم میں آجاتے ہیں ۔ یہ تعام عورتا ہو مشرقی باکستان کے شمال مشرقی ملاقول کا خاص کا اے اور تا بڑ میں کمتا ہے۔ دکھالی :

جس طرح گاڑی ہان سغرکی تعکن اورکوفت دورکوسف کے لئے بحقیّا کا تے ہیں۔ اسی طرح اکثر دومرسے پیشند ددھی لینے لینے کام کے ساتھ ککنے کامشفارجا دی رکھتے ہیں۔ کھیٹوں 'یں کام کرنے ہوئے ' فیچان کسان اکثر وہ ٹوبعود سے گیت کائے ہیں '

جو ركهالی كر است مي ان مي كرشن الدكر بول كي داستانيي اوتي بي بريقور كي توب جابجا وگ بيك بور كام مي مشغول موري تو



ان چرسے اُلِے دکھالی کی تان اٹھا کا ہے اور دوسرے اس کے بعد دہراتے ہیں جنّی کیکیسٹ ننمراے سیمعمود م وجئے تیمیں-اس طرت کمہا بھی برتن بناتے ہوئے کا تے ہیں اور جاہے کہا بنتے ہوئے ۔ وار اواکوٹنے ہوئے اود ہرایک لینے لینے کام پر ننواہ کچھہی ہو۔ کیرتن :

ماكسكان:

رات كاول كاجب، ذكرة با به تواس أي مستقل مم كاذارز، كويال زم موكيا. يرتم "جاك كان" كهلاتى جدين رات كوجلك (رتجك) كاكا ايمروى مي إيس كه مهيني بحب واحد في المنظم وقت به وقت مي المراح والمعلم المان المان من محال في بينى فراواني موتى به اورگرواليا ورح طرح كه لذن كالم المي وقت بي المحتل المن و مرح كه دو تيم او قتي به وقت بي المحتل المعلم المع

ان کی ایک اورخصوصیت مزن و ملال ب بی الهانیان الزُد مِشْرَ یاس انگرنی بشایداس کی وجدید بی که دنیا بین مقبول گیت مزنید می جوتید بین به با بعراس باس وحسرت میں بی باب لی بسل زندگی عصر میر بیر توضیح بنین که بدان که دیمات کی زندگی مرایا الم بے یحقیقت توب بی که با وجود زنگ کی مشکلات کے یہ وگ خاصے مست اور مکن رہتے ہیں ، البت ہر بلائے اَسانی اور جنائے النان کے وہ اس قدر عاوی ہوچکے ہیں کہ کہانی مکر تے وقت میں واقعات کی کڑیاں قدرتا وہ اس طرع ورت تے ہیں کہ تربی کی مرتب ہوں ، درجال ایس کہانیاں بنائے والے اور گائے والے گویا اس طرح اپنا ول لم کا کر لیتے ہیں اور فیتان میں ٹربی بی کامقصد میں بی بی جرائے تھا بین کی تراکس '

یبال کے گاؤں میں آہ دزاری ایکستقل صنف کی تسکل میر ہمی موجر دہے جے " زاری کان" تد یعنی مونبہ گانے کہتے ہیں۔ اکثر توان کاؤں کاموضوع واقعات کریا ہی جوتے ہیں اور اس طرح ان کومڑیوں کے مرّا و در ہمنے جائے نیکن سرکے علا دوا در مجی طرح طرح کوت کی مردز گارج ہیں ان کا دکھڑا " زاری " یا جماری کی فتحل ہیں ردیاجاً ہے عطفیانی سے تباہی آگئ یا و بانھیں گئی۔ بارش نہیں ہوئی یا تھی پڑگیا ، ہرغم کا اظہار " جادی " میں کیا جا آب ، مثلاً ؛

د و پہر کی دھوپ ، میں ریت دور دور تک پھیلا ہوا ہے

دھوپ کی تبش سے بلاکی بیاس لگ رہی ہے

خدایا ابر بھیج ، بارش بھیج

بادول کا بادش او شاید سور اسے

بادول کا بادش او شاید سور اسے

بادول کا بادش ہے ہے

بادش بھیج ، بارش بھی بھید ، بارش بھی بھید ، بارش بھیج ، بارش بھی بھید ، بارش بھی بھید ، بارش بھی بھی بھید ، بارش بھید

يايدليجيّ :

دریائے سرامیں طغیانی آگئ ہے ہفتے سے پان چرشمنا شروع ہوا اور اتوارتک ہرتیہے نہ ترآب ہوگئ جس کے پاس بڑی بڑی کشتیاں ہیں وہ تو دوسرے گاؤں میں چلے گئے لیکن غوریب کیا کریں ان کے لئے توطغیا تی موت کا بیغام ہے ہے۔

بابعمانثى لم

زندگی کی عکاسی کی بہن صوصیت ان گانوں بیں بی نمایاں ہے جو بار دمائنی کہلاتے ہیں۔ لفظ کامطلب ہے سال کے بارہ مہین اوراس ہی بارہ ہینے اوراس ہی بارہ ہینے کی مطرط وزندگی کا حال بیان کہا ہے۔ یہ بیان ایک بیری کی زبانی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے فراق بیں زندگی کے وہ لطف بیان کی ہے جواس کے ہوتے ہم کے مبسر کتے ہیں۔ برای حرت سے وہ زندگی کی ان بھولی چوئی خشیوں کو بیان کرتی جو ایک خرب لیکن با برکت تکویس نصیب ہوتی ہیں۔ اس بیان سے کو با بھی شروع ہوگی ہوئے شوہر کو دوانر رکھے اور بھروالیں آجائے ہے ۔ سکمی انگوں کا مہینہ شروع ہوگیا، کھیت بیں دھان کی ۔ گئے ہیں دل کا راج تو بدلیں میں ہے ، مجھے کیا سکو سطے گا

دل کاراج تو بالس میں ہے ، تھے کیا سکو لے گا
سکمی و پس بی آگیا ' برجوانی برجو بن گئ ہے مجہ پر
کب تک برہ کی آگ میں جلتی رموں گی
ماگ آگیا ' بن میں شیرچ کھیا ہے ہیں
دہ مجہ جسی کامن نا بسے دور کیوں ہے ؟
بھاگن مشروع ہوگیا ' بچاگ کھیلنے کے دن !
میں کس کے ساتھ کھیلوں ؟
میں کس کے ساتھ کھیلوں ؟
میسی جہت کا دست کی میسنہ کیے گزاروں

له أردائي = " إرداش": الله على مثل" إندائه". إدليك ديبالي كيت

#### له نو،کامي.خاص نمبره ۱۵۰ ء

ساداجم سیاہ ہوتاجارہ ہے بسیا کھ آیا اور آند صیاں آنے لگیں میرے دل میں جی طونان مجینے لگے سکھی لو درختوں میں آم کچنے لگے جدیثہ کا مہینہ مشہروع ہوگیا کھانے میں مزوکہاں وہ جمجھ سے بہت دورہے اساڑھ آیا اور بادل گرجنے لگے کیامن کا ہمنت محیکے جسکتے آئے گا ؟ "

ابک درخصوسیت بنگال کے وگ گیتوں کی ان کا ناصحان نگ ہے۔ ہرکہانی ادر ہرگانے آخریں پندونصائے کاکوئی نے کئی پہلونکاتا ہے بمشلاً کسی دلیرکسان کی شیرسے اٹرائی کا ذکر ہوتا ہے۔ دہستان گونصور کی شدّت ادر بیان کی توت سے ایک سماں باندھ دینا ہے لیکن کہانی ختم ہوتے ہی وہ رُخ بداتا ہے ادراس میں نفیعے تکاپہلونکا لیا ہے اور تنبیبہ کرتا ہے کہ اس طرح جان جو کھول میں ڈالنا آجی بات نہیں ،کیونکہ جان خداکی دی ہوئی نفست مج ادر تحویری شہرت اور نفع کی خلواس کو صائح کرناگناہ ہے۔

ی ترون و کی کا اصحار دنگ اکٹر بنگالی لوگ گیتوں میں بلیگا یسکن اس سے بحی زیادہ نمایاں ان گاؤں کا مذہب دنگ ہے۔ بیشتر گلئے تو ہیں بی اِن موضو مات پڑشتم ل اور دوسرے میں کوئی نرکوئی پہلوخدارسول کے ذکر کا نکال ہی لیاجا آ ہے۔ مذہب گاؤں میں ہندو و ک کیرتن کا ذکرتو آ ہی چکا۔ اسکے معاد وسلمان ل کے معرفی " \* مرشدی " . " بول " اور " ویہ وتشر " ہیں۔



دور ساس مدمیت میں اسلام برائے نام ہی میں اسلام برائے نام ہی جہ بہت سے خیالات جوان میں خلامر کئے جاتے ہیں وہ مطمی غیراسلام ہرنے میں لیکن خدارسول کانام بیج میں لاکر انہیں جا ہل حوام کی نظر میں تابل قبول بناد باجا آلے مرشد مندا برفوراسلسلا گینوں کا جومرشدی کہلانا ہے، مرشد کی تعرف میں اس فدر خلوکا شکارے کرایک مجدد آرسلمان ان کوس کر حیران کوششدر رہ جائے گا بلک کافیل کو اعتب ان کوس کر حیران کوششدر رہ جائے گا بلک کافیل کو اعتب رہ بی بریم

لیکن ایک پہلواس مذہبیت کا وہ عام خوارس اورانسان دوتی ہے حس کی دوہرے خام سے نیمی ملقین کی ہے مگر اسلام نے خاص طور پرٹرف آدی کو بلند کہ نے اورانوستِ لبشہرکو پھیلا نے پر زور دیا ، خصوصاً صوفیا سے منسلک نے اس کو بہت فروغ دیا ۔ بہرکرین حقیقت یہ ہے کہ ان کمیتول ہیں ان خمیالات جذیات کا محرک تنہا اسلام کونہیں قراد دیاج اسکتا ۔ درحل ان کا اخذ بھاکتی مذہب خدا پرتی یاصوفیت کے ددگیت اورکا نے میں جن کی مثالی شکل چ دھویں صدی ے مشہور شاع چنڈی داس کے کلام میں ملتی ہے (او تھیگتی مذہب جدیداکہم جانتے ہی، اسلام کے زیرا ٹرنمودار ہوا) مثلاً چنڈی داس کا یہ تول بیجے ، ۔ \* سُن رہے الس مجانی

سىيىسىدادىدانسان كى بھلائ اس سے اُدر كھے ناہى "

الداسلام مي مي ينيال مميترسام دائيد مثلاً سعدي كاشعر بحسه

\* دل برست آور کدج اکبر است از بزاران کعبه یک دل بهتراسته

ادرخدد بمارسه شاعر كمنم علامرا قبال كاقدل بسه

آ دمیّت احترام آ دمی باخبرشواز مقام آدمی

بہرمال انسان دوسی کے بہندالات کچے ہندوؤں کے ذرقہ دشتہ کے شوار کے ذریعے اور بھی پھیلے اور اس سلسلدیں بہرست سے مسلمان شاع کی انساک ہوں کے بہرائے ہیں بہت سے مسلمان شاع کی انساک ہوں کے بہرائے ہیں بہت کے بہرائے ہیں بہت کی انسان کی طون سے خال ، الٹائی جبتی کوعشی مجازی کے بہرائے ہیں بہت کی انسان کی ہون کے بہرائے ہیں بہت کی باقوں میں جاتا ہے۔ انسان کی ہون کے دریائے گئی ہاتوں کے ذریعے خالق و مخلوق کے بطاق کے بہرائی اور کھا وی باقوں میں خدا کی دوری ختم ہرجاتی ہے اور انسان کی کم مائی کا احساس بھی بجلا دیاجا آئے ہے ۔ پھراس وارفتہ محبّست میں اقدی فعنوں کی خوا ہن بھی ہے اور اس عشق الہی کو بڑھے مون اطعف وعنا یہ بہرائے میں بیرائے دیں بیان کرتے دیے۔ مثلاً ایک پُرائے شاع کے شعر ہیں :

کھ بیار کی باتیں کر اے دوست کرمرادل اکتاگیاد نیاسے ۔ نول ہوگیاالفت سے بس عثق النہ کی باتیں کی اب بیاس کھ بی ہے دل ڈھونڈ اہم مرم اللہ کی مجت سے مشقت اس شاہد روعنا کا دیدار جہال بھی جمد دل اسکو دد جربخٹ ، کھونٹ کی دولت سے جو فیمن کا مش کا داتا ہے ۔ کھوٹر ادرصنم سارے ، کرمند نظر ابنی بی س کے قدم پر رکھ ، سراہنا عقید سے بھوٹر ادرصنم سارے ، کرمند نظر ابنی بی س کے قدم پر رکھ ، سراہنا عقید سے بھوٹر ادرمند مرت بھوٹ کا زماز ہے ، بھوٹ انت سے جو ن کو سکھ کا زماز نے ، بھوٹ انت سے جو ن کھوٹر کا نے میں اس کے قدم پر رکھ ، سراہنا عقید سے بھوٹ کا زماز نے ، بھوٹنا منت سے جو ن کھوٹر کے دولت سے بھوٹر کا زماز نے ، بھوٹنا منت سے جو ن کھوٹر کے دولت سے بھوٹر کا دولت سے بھوٹر کا دولت سے بھوٹر کا دولت کے دولت سے بھوٹر کی دولت سے بھوٹر کا دولت کے دولت سے بھوٹر کا دولت کے دولت سے بھوٹر کی دولت کے دولت سے بھوٹر کی دولت کے دولت کے

کول دا ہے کتی صدیول سے مرے دل کاکول میں ہی کیا، تو بھی مقید ہے، نہیں رستہ سنبعل

حيف دونولكس قدرمجوربي

اس کاچرہ ہےسٹ گفتہ اور اُن مث اس کا فد شہد کا اس میں خزار ، اس سے جودل کا سرور

كس تدريكيين ، كيباب مثال

لاہی معوزے اسے تو چیرٹرسکستا ہی نہیں ا میں ہی دیوانہ نہیں ، وہی توہ اس کے قری

اس جال می ول کوآزادی کمان زمتید. پرنس این

معنی گیت بی کسی صتک او ل کی طرح ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کاموں ندع بی خدی کی پیچان ہے ۔ من عرف نفید؛ فقد عرف دیا م

صنی میں بہت سے کہ درصوفیانہ مضمون ان گیپتوں میں طقے ہیں ۔ مشلًا لالن شگر کایہ نا درگیت مسلاحظہ ہو: - (مرّجہ : پدن، جروش جتّی) اورکسی نے داب رکھی ہے میرے تھرکی کنّی پل بل بل گئے کیمے دیچوں اپنے گھرکی لؤ بخی

اپنے گھرمیں دکھ کرمیں دھن دولت مال خزائے لین وین پراہیں سسے کرنے کو جوامعا نہ دام گرہ میں اور کے 'اورسوداکسی کے مراچ دمن والانفاجنم کا اذمعا ' دحویا چمن سے ج

دریادرباکنگررد کے ، من موتی کے اندر
الله این آپ نا جانا من سی چیسند کو بار
اس کے ملاوہ مرشدی گبت ہوتے ہیں جن میں اولیار الشرکی کا ان بیان کی جاتی ہیں اور کمالات کے بیان کے علاوہ ،
بیان کی جاتی ہیں اور عجیدت کا اظہار کیا جاتا ہے جوسادہ اور حدیما تیوں کی
نظر میں اسلامی خیالات کی تشکل میں بیٹی کیا جاتا ہے ۔ ان کے بیجے والے می بیشر فظر میں اسلامی خیالات کی تیکن میں بیٹی کیا جاتا ہے ۔ ان کے بیجے والے می بیشر جن میں ورکائی نقر سسب نیادہ مشہور ہے ۔

دیرِ تر " بی ای دیل کالک مذہب گیت ہے جس میں دل کو یا ال کا کیا ہے۔ کالک پرندہ مجماج آ ہے اور بدن کو ایک پنجوجس میں وومقیدہے۔ اس طویل استعادہ میں جلد دلوار تصوّر کی جاتی ہے اور تجریاں ستون ، آبھیں



کوکیاں، مذدروازہ اور روح کے بردء کی کہانی بیان کی بنایا وہ اور کو خداکی طون جائے گا شیطان کی طون ا مختصریہ کہ ہمارے بنگال کے سید مع سادے باشندوں کے گیت اپنی سادگی، صفائے اصاص اور خوبی اطہار میں یکتا ہیں۔ ان کویقین اُسوامی شاعری کے بہت خاص نمونے سجمنا چاہیے ۔ تغول کا یہ بہتا ہوا دھا اُس اس ایوں سے بہتا چلا آرا ہے اور آج بھی پہلے کی طرح دلوں کوشا واب کروا ہے۔ سے قریر ہے کہ ان گیتوں میں مک کی تعدیر دکھائی دیتی ہے اور قوم کے ول کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہی ہ

### زرعي اصلاحات

انتبال نے کہاتھاکے جن وشترگندم سے دم قال کوروزی منملتی ہوا اس خوشتر گندم کوجلادینا ہی بہتر ہے۔ مراد بھی کردم قال کی پراندگی ارز بوب دل کے اسباب کوجب تک آمن نچر سے صاحت نہیں کردیا جائے گا کوئی اصلاحِ اوال ممکن نہسیں ہوسکی اور نواجہ ومزود رکا فرق کمبی نرسط سے کا جس آئی پنجرکا نہ ظا مقاوہ ہما سے عوام کی کلرخلاصی اور صدلیوں کی ہس ماندگی سے انہیں باہر کیا لینے کہ فرقت آبہنچا۔

ملک کانظام آداضی ادر سائل ثدا محت صدی سے ایک پرائی ڈگر پھلے آرہے ہیں۔ بہت سے فوطلب مسائل پر مرمری ترج اورا صلاح احوال کی میں دور دور کششیں پہلے بھی ہوتی ہیں ہیں ملک کانظام ارامنی ' ضرصاً ' مغرفی پاکستان میں مسلد نہیں ' صلالب ہیں۔ اکبو بکر سیاسی پازگیری ا ور ما مفاویہ تنوں کے مصالیح المجنب کوئی علی جا مرہ بہتا ہی دیں کے مصلے المجنب کوئی علی جا مرہ بہتا ہی دیں ہے موج ہوگار ہیں مسکد کی ہرجائے اور سابق کی مسسے میں مکر مدید ہوتا ہوتی دوانیوں اور سیاسی وسمابی و باؤسے نیچ دب کرصف مجویزی' اور "سفار ٹیس" شکر دوج الی تعیس اورکوئی مسسے میں مکر میہ ہم اور توقی ترساسی کے سات میں کی کہ سیاست میں مکر میہ ہم اور توقی ترساسی کے ساتھ میں کہ گیا ہے اس کے دور میں میں ہم ایس اور توقی ترساسی کے ساتھ میں کہ گیا ہے اس کے دور میں ہم ایس میں اور توقی ترساسی کے ساتھ میں کہ گیا ہے اس کے دور کرمی ہم اور میں ہم اور کی مسل میں اور کی میں اور کی میں اور کی تاری کے دور ورس اثر وروس اور کی کہ اور کی میں اور کی تاری کے دور کی میں اور کی تاری کی میں ہم کی ہم کہ دور کی میں ہم کی ہم کہ کہ ہم کہ کہ ہم کہ کہ کا اور کی میں ہم کہ کہ کا کہ ہم کہ کہ کی کا یا گیا ہے جوانی کوششوں سے اور کی میں گی ہم کی کہ کہ اور میں کی ہم کی کا یا گیا ہے ہم کی کا یا گیا ہے جوانی کوششوں سے اور کی کا ترب ہم کہ کہ کی کا یا گیا ہم کہ کہ کا یا گیا ہم کی کا یا گیا ہم کی کا یا گیا ہم کہ کی کا یا گیا ہم کہ کی کا یا گیا ہم کی کا دور اس اور کی کی کا دور کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور کی کا کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا کی کا کی کا دور کی کا کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کار کی کا دور کی کا کی کا دور کی

قادیمی کو یا وجوگاک پاکستان میں ارشل للے فغاذ ہوجہ ناظم اللی ارشل لاکاعبدہ جزل عمدادت ایک ڈرٹی اصلاحات کاکبیشن مقر کردیگے
انہوں سے اپنے اس آئی عزم کا اعلاق کردیا تھاکہ وہ جناب ختر حیس کو در معرفی پاکستان کی ڈیر صدادت ایک ڈرٹی اصلاحات کاکبیشن مقر کردیگے
اکو نظام الاض کے کسیلے کی بودی جانگی کی جلسکے ۔ اور وہ ایس سفار شات کرسکے بن مجملاد آ مدسے پیلا وار میں ان فہ ہوا ور دیم ملاتوں سے
ان وہ فیصد با شعروں کا معیاد زندگی بلند ہو سکے ۔ خیانچہ اس میش کا تقر نولا عمل میں آیا ور جنوری کے اواخریں اس ک سفارشات اور خلاص من ان وہ خصد مان کو دیرے گئے میں۔ اس کمیشن کے مسلسلے میں صدر پاکستان جزل محدالیب خالات مالیہ فشری نقر برمیں بالحل بجا فرایا ہے کہ ہم اس
ملک میں ایک امیدا من میں ہواکر نا چاہتے ہیں جس کا جانا اقتصادی طور پر ممان کی طور وہر ماشی طور دیر آ فا دیر ہو آتھا وی ترق کے مفا در جنہ ہمیشہ ہم آ منگ منا ہو سے بھر کہ منا وہ منا کہ جنہ ہمیشہ ہم آ منگ خیر ہو سے بھر کہ منا ہوا ہو اس کے مفاج ہت پر کام کے اس خلیج کو بہت کم کر وینا اور معام شری نا افعا فیول کو دور کر وینا آتھی منا ہو ہو دا سے جنہ ہو ایک نے زوہ وفعال معاشرہ کے شایا بن شان جہیں۔ بہر کھیف میری کا افعا فیول کو دور کر وینا آتھی اور منات میں دوریا کی دوری کی اور ان کے جذبر دورا الحق کی میار دوری کی کارونیا مناس کے بار جو داس سے اور شعاق عملوں سے ، جس تندی میک دوری کر مشاسی ہے ماکم کیا وہ ان کے جذبر دورا الحق کی کارونیا کہ تاری کیا دی کی کرونیا تھا۔ دوری کم کیا وہ ان کے جذبر دورا الحق کی کارونیا تھا۔ دوری کی کی کرونیا تھا۔ دوری کی کی دوری کی کرونیا کو دوری کی کارونیا کو دوری کی کارونیا کی کرونیا کو دوری کی کرونیا کو دوری کرونیا کو دوری کرونیا کو دوری کرونیا کی کرونیا کی کرونیا کی دوری کرونیا کی کرونیا کرونی کرونیا کی کرونیا کرونی کرونیا کرونی کرونیا کرونی کرو

نبوت ہے اوراے آئندہ نسلیں بمیشہ جذبہ احسان وَنظر کے صافتہ یا دکویے گا کمیشن نے سب سے پہلے اس بات کا جائیزہ لیا کہ مغربی پاکستا بہا دی کہ تدریع ہا دی کس تدریع ہا اوہ اور کی حروم شاری کو سلنے و کہ کر کام شروع کی گیا۔ پھر موجودہ زین کا حساب لگا یا گیا کمیشن نے دیکھا کہ جاری زمین انتشادی طور پہانی ہو ان برم نہیں پہنچا تی انتظادی ہو انتہا کہ مطاقوں میں خیر منسنطان یا غیرسا وی یا غیر انتشادی ہو ہو ہی اور وہ معاشوہ میں ایک مغید انتشادی ہو ہو ہی ہو ہو ہی ہو ہی اور وہ معاشوہ میں ایک مغید مند مین ہیں ، اب برد تا یہ ہے کہ زمین کرا باوی کا وہا کہ جارے ۔ زمین کی ملکمت تعقیم در تقسیم ہو کر دہرت سی پر ایٹا نیاں اورا قصادی سائل میں در ہو تی ہو ہو درج بشر کی کہ انہیں اپنی آری مستقبل کا پہنے تو ہو ہو ہو بھر بیٹ میں درین تا بی ارک شعب میں گوا ہو یا ہو یا ہو یا ہی میں والولیا ورجونی پھر ہی موجود ہے بشر کی کہ انہیں اپنی زری مستقبل کا کہ تاہیں ہو تا ہو کہ درسات کی درسات کی درسات ہیں۔ دری میں والولیا ورجونی پھر ہی موجود ہو بشر کی کہ انہیں اپنی ویا جو یا نہیں جا انگر یہ بیکا وزری میں ہوت کی دریاتی ہیں۔

کمین نے دیکا کر خرارے کو مزادے دہنے کالیتین بنیں مونا اس سے وہ تندی دعق دیزی سے کام بنیں لیتاکیو نکراسے اپی محنت کالجدالیل طنک اسد بنیں ہوتی ۔ اس سے وہ محنت اور سرا یہ زین پر لکا سنسے جکہا تا ہے اور زین کی پیاواد ٹرسے بنیں پاتی ۔ سیاسی دسامی وائر سے بہلیت یہ ہوتی ہے کہ ساری ما نت کمنچکر چند ملا توں کے ٹرسے ٹرسے چیدہ زمیندا دوں اور جاگیر داووں کے باقدیں اُ جاتی ہے تنجیۃ ملک میں سباک انہوی اور معاشی نام موادی پیدا کرنے میں اس چیزے ٹرا حصد لیا ... حس کے مضرا سباب کو کی قلم خم کردیتا از اس مزودی تھا اور خدا کا شکر سے کہ اب بنا سور بہا ہے میم سبیاست ومعاشرہ سے باکل دور کردیا گیا ہے۔

كميش كالعف الم سفارشات يرمي:

ارکون نمنس بیسیت الک یا بیشیت قابن با نکسوا یکونهری یا ایک نهادا گیر با دانی زمین سے زیادہ ندر کھ سکے گا موجودہ مالکوں کو البتہ اس امری اجازت ہوئی کہ اس مقررہ مدسے زیادہ ایسار قبر زمین کی اپنے پاس دکھ سکیس گیرس کواس وقت بہتا ہو، جبکہ کلیت کی زیادہ سے زیادہ مد، بے خانماں افراد کی زمین کی طرح، ایسی ہوئی کی پیاوالدہ سام اردیدیا واردی کا نیوں کے مرام مور - ان کواس بات کی بی جازت کی بازت ہوگ کر در ہا، ایکر با خاتی رقب کی اپنے باس دکھ سکیس محے اوراپے واردوں سے نام ایک مقررہ مدس ہم بھی کو کہا ہے۔ فیصل کی گیا ہے کہ اس آخری مدہ ندی کے بعد م زمین باتی دہ جائے گی، دہ زمین بحکومت اپنے قبیلے میں سے کی اور مرا رمین یا دیگر سندوں میں سے کہا ہو اس کی مدہ زمین کی دہ زمین بحکومت اپنے قبیلے سے کہ پییا وادم کی من واتی ہو گوئیت مستحقوں میں تقیم کردے کی مزادمین کا سے کی جاس وقت کو دہے ہوں گے تاکہ وہ یزمینیں خودخریولیں اور کم ہیں سال میں مسلوں کے ذریعہ اس کی قیمت اور کرتے دریں ۔

س رزمین کے موجردہ مالکوں کوان کوزمینوں کا مناسب معا وضرا واکیا جائے گا۔ برنقد قمیت کی صورت میں ا وانہیں کیا جائے گا بلکہ تسکات لین بانڈوسٹ جائیں محے جو ۲۵ سال میں قابل ا واکبکی ہول محے اوران پر برسال منافع بھی ملیا دہے گا۔

م . مودد آل کا شنکا ردن کوتنام مغربی پاکستان میں زمینوں کا پچا مائک قرار دے ویا جاسے محل ۔

ہ۔جن ملاتوں بہ آ إدى كا د با وُزين كے دقيہ كے تنامب سے ذيا وہ ہے ، و بال كے فرارسن كو ، تى الوسع ، ايے نئے علاقوں ميس بايا ملے محاجاں كى زين مركارى كليت يرمي .

۹- مزادمین کوان کی میعا دِکافتنکاری کی زمینوں سے پیڈل نہیں کیا جائے گا اوراگرائیں نوبت ہی گئی توقا نون کے مطابق مزار مین کوڈین بسلنے اور جگرست ہے جگر جونے کا عناسب معا وضہ ویا جائے گا ۔ لگان بڑھائے پہنچی پابندی لگادی جائے گی کیسی تسم کانڈران ، بیگا داورکس طرح کی مفت خومت لینے کی محافیت کردی جائے گا ۔

د- تام جاگیری بندیری معاوضے کے سرکادی تبضری ہے لی جائیں گی اور وہ تمام مغا دات ومنابع بوان جاگیروں سے جاگیرواروں کوکال موسقے تھے کا معدم تواردے جائیں گئے۔

۱۰ ساس خبال سع کرملکیت زمین کے کرٹے کرٹرے نرمجہ تے دیمی اورتقسیم درتقسیم کی خلبیاں دودکی م سکیں ،ایک خاص افتضا دی موثقرد کردی گئی ہے جب سے کم دفئہ زمین تقسیم نرکیا جائے گا اور قانونی طور پرچھوسٹے رقبوں کو ایک مشترکہ بندو دسیت سے تحت مجتبع کر سنے کی اجازت دی جائے گی ۔

۵- نوری انتظام کیا جلے گاکم تمام مغربی پاکستان میں گھروں میں ٹی ہوئی مکیت آدائسی کولاڈمی طور پر کیجا کر دیا جلے۔ ۱۳ اور دیگرسفادشات کوفودی عملی جامر پہنلے کے لیے ادھل لا مکاضا بطرچا دی کردیا گیا ہے تاککیشن کے اس کوفرائی کے اس ضا بطرکے بخت مغربی پاکستان میں صویا کن ڈیمکیشن ملکا تقریع عمل میں آگیا ہے جوان سفادشات کوفرا بط کارش لا کے بخت عمل جا مہ پہنا ہے تھا۔

سفار طات کی ام سیت پر صدر پاکستان ، حزل محموالیب عال سے اور حالیہ و زارتی پرلیس کا نفرش میں حکومت کے وزلان ان امور پر کا فی دوشی ڈ انی ہے ۔ شاڈی کرسب سے بڑی اصلاح جود و بھل آئی ہے وہ سے کہ زمین کی حد کمیت معین کر دی گئی ہے اور چھی زمین زا بد محرک کا سے سناسب قسطوں پران مزاومین میں تقسیم کر ویا جائے گاجن کی انی زمین اقتصادی طور برناکا فی ہو بعنولی پاکستان کو تی چھ بخرار زمیندار میں ۔ بے ذمین اب ان زمینداروں اور دیگر سختین میں انصاف وساوات سے اصول پہنستے کر دی جائیں گی۔ اس طرح فرائیں اور اور دیک تعین اور اور دیگر سختین میں انصاف وساوات سے اصول پہنستے کہ بر شرحب الوطنی کے سخت ، اور اور دیک ان دی سب طبقات سے جذبہ حب الوطنی کے سخت ، اور اور میں دی دی مطابق ، اپنا اپنا فرض اواکی انوالی کی کا یا پہنے ہوجائے گی ۔ خود حکومت کی بچدری مان خلوص و تندی کے ساتھ ان امکام پڑھل کرا ہے کے مطابق ، اپنا اپنا فرض اواکی انوالی ملک کی کا یا پہنے ہوجائے گی ۔ خود حکومت کی بچدری مشینری کاس خلوص و تندی کے ساتھ ان

، ان سفارشات اور مکومت کے فیصلوں کا اعلان کمرتے ہوئے چزل محمدائی ب خال نے فرایا کہ ہت مکن ہے کہ بعض فیصلے زمینداد لوکھ۔ سخت وکھا ٹی ویں لیکن انہول سف الحل کجا فرایا ہے کہ اب زمائے ہول چکے ہی اور یہ امید بھا ہرکی ہے کہ سے گیے وقت سے تفاضوں سے سیختہ ہیں چول کے ۔ دومرے مکوں کی کا دیکئے ہا در سے ساخے ہے اور سم کواص سے سبق ماصل کرنا جا ہے کہ ملاوہ اس بات کے کرمجیشیت مسامان ہو رہے کے سمامی انعمان کو چی نظر دکھنا ہے اور فوم ہے تھے لیتیں ہے کہ ان اصلاحات کا نفا ڈاس نفاع کے سے اوران اقدار کے ایم ہی صروری ہے جو مہیں استعدد عزیز میں اور جن کی خاطر باکستان کا آذاد ملک وجو دمیں آیا ہے ت

ان اصلامات کے نناذ کا مفصد کے سے سیاسی یا درکسی طرح کا انتقام لینامقعد ونہیں ہے ، ورنہ بھومت اس سے زیا وہ خت جسامد قوانین کی جادی کرکستی تھی گرفا ہر ہے کہ حقیقت بہنما ندا وٹیلی نقطہ نظر کوسلے رکھ کوانٹاک ملائم تانون بٹائے گئے ہیں اورکسی کی لمبقے کے ساتھ کا دفعائی نہیں ہوئے دمی گئی ہے ۔ اب یہ زمینداروں کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگیاں ، دوسروں کی مخت بھیں کرنے کہائے خود آجی پر جاکر ہرکری کے ادم خودشت و جانفٹانی کمک ڈمینوں سے فاطر تو اوٹا کو واٹھا گی سے اورجانی زندگی کے وقعب کونہ پرلی کے زمان کی رفتا مان کا انتظار ذکر ہے گئے۔

اس مسلا كاايك فراني اگرذميندا دمي تود ومساوزي مواشي يجي بير- ابنين بي اين فراكن سيحين ما بير- اس بر كول شك بهير كد ده بالد

#### اون کوچ - خاص نمبر ۱۹۵۹ و

نظام ذراعت کے بنے دیڑے کہ ہم کی شال میں۔ اوداس سے پہلے میں آسلیم نے کا تھا کہ خواے اور ایک مانے ہیں خارجین کی فی المحقیقت
کیا خدد وقیمت ہے اوران کی کس تدرام میت ہے۔ ہی وجہ سے انہیں اب بروخل کے خطرے سے نجات دلادی کئی ہے ۔ تاکہ وہ خوب محنت اور
شوق سے زمینوں کو جوت ہوسکیں۔ یہ جیکے میں میں میں میں کوفائدہ بہنچا تا تا مکنی بات ہے کیو کر زمینیں کم ہیں ، اس ہے جو لوگ ما لک
زمین دین سکیں انہیں برول مزمونا جا ہے ۔ ترقی و بہتری کے مواقع محنت کمش کے لئے بہت میں اس سے محاطود پر ہا امید ہے کہ وہ
ذمین کے ماکہ کے ساتھ مل مجل کر کام کریں تھے اوراس سے کام کو اپنا کام محمد کر کریں گئے تاکہ زمینوں سے ذیا وہ سے ذیا وہ فائدہ انسال جاتھے۔
پر مزاں تاکی حیثیت سے ان پر جوعوا کر و فائدہ ان کو وہ برستو وا واکرتے دمیں تھے اورکس خلط فہم کا تشکار نہ ہوں تھے۔

اسیدے ذری اصلامات کے نفا فی عبد منری پاکتان کے نزاد مین کے خقوق کی کما فقی حفاظت ہو ہائے گی اور معاشرہ کے وہ افراد جواب بک دواین میش ونم کی زندگیاں بسرکرد ہے تھا ب مک کے زیادہ بہتر شہری بن ما کیں گے اور اپنے دست وہا ذو کی قوت سے مک کی نوشمالی و بہتری کے ایم کوشاں بول گے اور بم ان معب کی سائی ہے بہرہ مند بوکسیں گے ۔ اور پاکتنان حقیقی ترقی کی داہ ج

كخشت دمكس موتے بي يون جهاں پيدا



## بإكستان كصنعتى ترقى

ايم-ايم-اكرم

ی و ایر از برای نقیم برایک نیا ملک امعرا به درجی میشت کا ملک تعاصفی ترتی ادرصفتوں کا دوشناس کرانا اور درجی انتقادیات موصنى اتقاديات كى مزلول بربيونيا نامنا يت خرودى تفاركيونكرسوفيعدى زرى ملك ابنى اورودسرى تمام فردريات كى يميل ك سف ودمرس مكول ك ومت بح برت میں قیام پاکستان کے وقت ہم جورتے ۔ کہ اپنی دوزمر و فرصت کی جون جو لی پیزوں کے نے دوسرے مکوں کے دست بحرہے ۔ یہی نیں اکر فرددی اثیاء جعید کیرا ہوتے بشکر کی وہ وہ واول دفیرہ کے لئے میں دوسرے ملکوں کی ایت دست سوال دماز کرنا فرقا تھا ۔ اور ملک ك اقتصادى زندگى مين اتنا سكت ناشا كردوسر عد مكون سعايى روزمرو فرورت كى انها ورا مدكرسكين . زرى اقتصا ويات بر كاكت ن كا وارومطار نغالد بعرك برصنعة و كوقيام كرف في امريت، اوردمنعي رق كرف م كون وات كارمائة ي تعلين مستى ميدان بن بخرب سع بعي خال تق. م اس ندی اختقا دیات سے مک کیم منتی انتقادیات کا مک بنا کا جا ہتے ہے ۔ مین میں اراحت کے ساتھ ساتھ مستی ٹرق مبی کرنی تی۔ تاکہ دوسرول مک مت بي نم بوينا بفرد ميرالا يوس معد عدمول كسنة إكتان كى بلي منعى كالفران منعقد بولى - اورشكالية مي مكومت في الميمنعي بالسي كااطلاق كيا يشكون مرا اللان كويا إكستان كصنى ترتى كخشت اول ياسك بنيادها الصنعى بالسي مين بنداك منتول محملاده جيد - اسلم-بلى بيداكرف كم منت اوراليى منتى وسلة مواصلات معتلى تير جيه تبلغون اورتا رك ألات اربل كم درّ بدبنانا اورنشرا في الات وادزار دفيرون وى معلتوں كى بابر اسى مكومت كے زير تحول ركھا كيا . محوال كے ملاوہ ويكر حزورى اشيام اورممنوعات كى تيارى كے لئے بحرابيكا رول اور اوا ولا كي ومذا فزان كري . اوماس بالسي بيريم فن تشريى كي مئى تى . كرملك بي منعول ك خبام ك لية اكري مرايد مناسب لوربر بني كاياجا را بهمة بهر حكومت اس فعا كوي كرست تاكو باكستان كى اقتعادى زرعى بي اور باكستان كى معانى ترقى بي كونى زياد بسى بيلان اوسن باست و حكومت كى يمنسنى بالیی پاشبدد وراند شی دین می منعتی ترقی کے ان مکورت سے نکیول ورا وات می کیں اکرفیر ملی را بدیکتان میں زیادہ سے زیادہ تک یا جاستے بسک بى الدخير مكل مريات كاجها ل يك قبلت بعصرا به خاطر خواه طور بمنستون مين ثين كاياكيا \_\_\_ حكومت كا يبقين كر باكتا أن نى مرا يمنستول مي خاطر فود كايا جائكا بعط ما معام مرام مع ابت بوتارا - ما بغر معد ومنعون من الى لاطرق مايال بوف على جيد و قرير ك كمنعت المحرف ك منعت ، دياسان ، سكرث اوراس كل متدومنعتيل ملك مي مقام بوكيس ملك بي منتول كاقيام بود إنقا اور مكومت منتول ك وصله افزا في كردي تقى دكن يمسوس كالكاكري سرايه يرى دواجم ترمنستون مين خاطر خواد بنين لكا ياجار إسب جيد بيث من كمعنومات ، كا غذسازى ، جازمازى بعارى شينوں كى صنت كيميادى كھا دويزو-شايداس كى دم يىتى كراك منتوں محسك كثير برا ياكى فرونت تنى يا يرك ان كاطراقة كارفتى طور برزيادہ يم ي سی مقا۔ ایک وجد می بوسکتی ہے کرمرا یہ لگا نے سے اور فوری الدر مراست کی دائیں یا مناف کی آتی سرا یہ کا دو اگر ار او ل سانیم سوباسى شروع كردماكدد امدم كديس رقم كال مائد لواس بن اده سه زياده تعورت مى وصي مامل بوجا كاب. ما بخران متام باقون كومة نظرر كفة جديد اورباكسان كالمنعق ترتى كرية وابي معادكرف اودملك بي متواذن طور برصعتول كوبرها ف اومنعى اقتعا ويات ا وحان بيداكرن كرية إكتان صنى رَيّاتى ما دلينين لين يدس في يكامًا ماري آيا-

ارف قیام کے مات برموں میں پی ۔ اُن ۔ وی سے یکارفائے جاری کئے ، مہدین ۱۱ ۔ کا قدمازی اورگھ بنانے کے ۳ ۔ اون ۳۰ ۔ مینث ما ۔ جازمازی ومرمت بجاز ۳ ۔ کیپاوی اسٹیاد، ۵ سٹ کر ۵ ۔ کیپاوی کا د۲ ۔ سون پارچہدا ، اورسونی سے کرآئی وملا ان کے پانچیو میٹھ میل کبی باتپ کائی بجائی سے گیرتقم کر نیوانی و کہنیاں بی تعام کیوں ۔ کارفی لیٹران کا تیام ۱۲ رخودی سندا کرکواتھا ۔ جب سے اب تک میں اوار سے نے ہیم مندو ہے مکل کے ہیں۔ اور فرید ، امتصوبی برکام جدیا ہے تکیل شدہ مندوبی برجد الوسے کو در دو ب ادر جدف وب زير عيل بن. ان برمزي وت كروزى وكت آسكى جوشو بدكتل بن اندرس كروز دوبيد في مراب س كا إلياب.

یں بیں مجرم نے ا بازرمبادلر بایا ہے۔ اس منیم نصوب کی تعیل کے بعداس کی کارکردگی نے میں جوکا میا سے اس عطامی ہیں - ان کی

نېرمت لوي ہے.

سُوقَ المراج من بی ، آئی، لی می کارفانوں نے ایک اکھ اسٹی بزارش بٹسن کا ماہان یا رکیابا را کھ شیمنٹ بنا تی بجبس بڑلو ٹن کا فر وسب بزائن اعلی اور مولی ہم کاکٹ ارشیں بزارش کئی بیس بزارش کیاوی کھا و ووئد کھٹن معدنی کو نا ایک کروڑہ کا اکھ مکعب فٹ قدر تی گیس بشرائل کے لائد وست بزائش کا اور مروزہ اور تا ماہی کی برست کا گئی اور مجوسے جا زیاد کے تعد ۔ اور ایک کٹیرمقدار میں تیا دک گئی اور مجوسے جا زیاد کے تعد ۔ اور ایک کٹیرمقدار میں تیا دک گئی اور مجوسے جا زیاد کے تعد ۔ اور ایک کٹیرمقدار میں میں کہارنا موں کی تعدیم نریادہ سے زیادہ سے فرا اور افائدہ اٹھا کو ایک کا مورد دوستان سے فرا اور افائدہ اٹھا کو ایک میں میں کہا ہے ان فور قوا گا اور دو کھٹل کے لاکٹ ان فور فوائل کے استان فورخ کا سے دور نے اور کی میں کہا کہ میں میں میں میں کہا کہ کا مورد دوستان مورخ کا ہے ۔

لی - آئی ۔ ڈی بی نو مو 19 دور 19 مرح محون مدت کے مفودیں با پڑنے نفو بے شامل کرنے کی مکومت سے سفارش کی ہے ان می تمین مفو بر شرق باکستان سے سند بی اور دومزلی پاکستان کے سند اور دومزلی پاکستان اور اور دومری الحاق تسم کی کیسیا کی شیاد کا ایک کا دخار قائم کرنے کی تجویز ہی ہے ۔ زیل پاکسسین شیکٹری کی تومید کی مداور تبدید وار تقریباً و الکوئن ہو جائے گی۔

بلوچتلی می کوئے کی کانیں کھن نے کاکام اور بدلوری 1007 کے کھودنے کاکام میں ہے اُد برمغربی پاکتا ہیں ایک مینے می کوئی کی کا بھی۔ جس سے سالانہ بدا دار تقریباً ۵ لاکھ تن برجائے گی .

ا سطی پاکستان مشنی ترقیات کار کورش کا پرمغروف اورستعدا داره پاکستان کا منتی ترقی بر پودی تندی سے معروف ہے ، ج بوضعیع کا فذی تبادی ہوت ہے ، دہ کل ایک کا مذی تبادی کا مذی تبادی ہوت ہے ۔ کا دخال کے در کا ایک کا دخاسے اور ایک کی مور دیا ہے ۔ کا دخال سے کا دخال کے در کا ایک کا دخال کے در کا ایک کا دخال کے در دول کا کا دیوک ہیں اور ایک کور دیا ہے کہ معدود ور دائل ملک کی معد نیات اور ملک کی نہا ہے سے ملک کا حزو دیا ہے کہ معدود ور دائل ملک کی معد نیات اور ملک کی نہا ہے سے ملک کا حزو دیا ہے کہ مصنوعات ڈے دول کے نہا دی کا میں ملک کی ترق میں بھیر میں بھارت کی اور کی ترب ہور کی بھیری بھا دی ہور کے دول کی بھیری بھا دی ہور کے اس ملے ہی آگ ، ڈی بی ایک منظم مصنوب جو منظیم تر پاکستان کی تعرب بھارت کی دول کا د

#### هز راثل هائینس، پرنس فلپ، ڈیوک آف ایڈنبرا کراچی میں





ج بر با دسال نو بال الے بائسین و صحبی حجم فی حربه دعوں میں

م ر فنی ، هے ، ساماہ سائا من ثالع الراحی میں

م: الراحي يودورسي في الل حام، علمه عمدم اساد بي مطاب







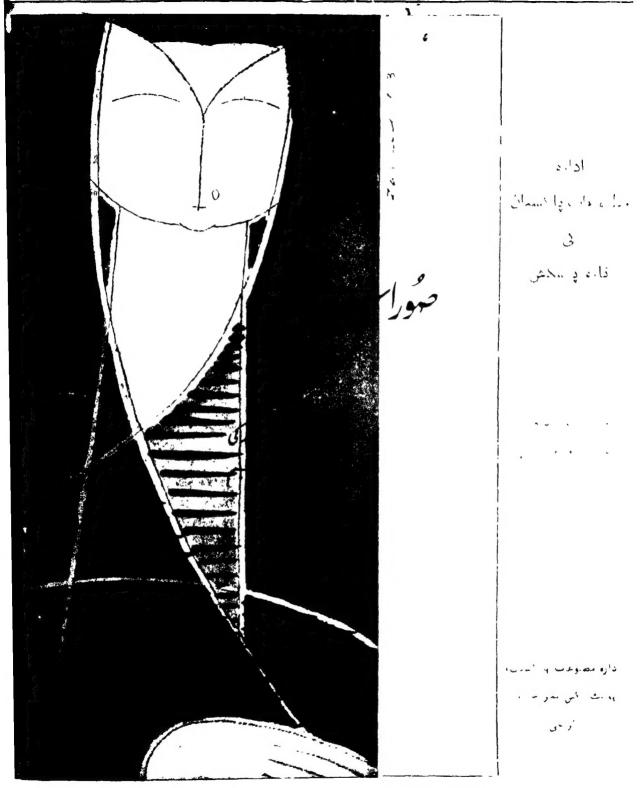

را ہ مطبوعات یا شدان پوسٹ کی بار ساما ہے شرحی ہے دائے اللہ مطامعہ باصر برشک بریس ۔ میکلوڈ ووڈ ۔ گواچی ا مدیرہ رضو حاق

| , |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |